



3











الأخسافية وينجي البريجي



\_\_قصنيف.\_\_ إَمْا الْهُوَا مُنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَا

رب.\_\_\_\_\_الدُالِهِ الْجُرُكُ مِعِي الرَّالِي الْجُراكِ مِعِي الرَّالِي الْجُرِكُ مِعِي الرَّالِي الْجُراكِ مِعِي



ادَامُ اللّه عَالَيْهِ وَمَالِكَ آيَامه وليَ الله

نبيوسنشر بمرادوبازار لايور نبيوسنشر بم اربوبازار لايور مراد ويازار لايور مراد ويازار لايور

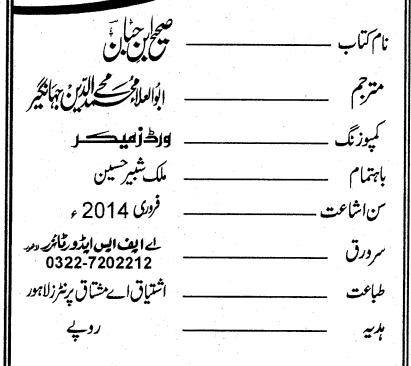



جسيع حقوق الطبع محفوظ للناشر All rights are reserved مجلة عقوقي ملكيت يجنّ فاشريم مؤظمين

سيرمرادرز نيوننزيم. انوباذار لاجور نيوننزيم. انوباذار الاجور

ضرورىالتماس

قار ئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کے متن کی تھیج میں پوری کوشش کی ہے ، تاہم پھر بھی آپ اس میں کوئی فلطی پائیں تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ادارہ آپ کا بے صد شکر گڑار ہوگا۔



## عنوانات

| عنوان صفحه                                                          | عنوان صفحہ<br>اس بات کے بیان کا تذکرہ کے محمد بن عمرو بن حکیامہ کے حوالے سے |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| کے ۔۔۔۔۔۔                                                           | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ محمد بن عمرو بن طلحلہ کے حوالے سے                |
| نمازی کیلئے میہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ نماز میں دورکعات       | منقول وہ روایت جے ہم نے ذکر کیا ہےوہ ایک مختصر روایت ہے اس                  |
|                                                                     | کا پوراوا قعه عبدالحمید بن جعفر کی فقل کرده روایت میں ہے عم                 |
|                                                                     | اس بت کے بیان کا تذکرہ کمازی پر رکوع میں جانے کے وقت                        |
|                                                                     | اور رکوع سے سراٹھانے کے وقت دونوں ہاتھ بلند کرنا اس طرح لازم                |
|                                                                     | ہے جس طرح وہ انہیں نماز کے آغاز میں بلند کرتا ہے                            |
|                                                                     | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم مُثَالْتِیْمُ ا     |
| مخضرطور پرہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کونماز کے دوران پرسکون     | نے اپی امت کورکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے                     |
|                                                                     | کووت رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہے۔                                           |
| رہے تھے بیچکم رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنے کے بارے              |                                                                             |
| مِن ہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | نے ان کی نماز کے بارے میں ان کو تھم دیا تھا                                 |
| اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیحے ہونے        |                                                                             |
|                                                                     | اس بات کا قائل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود وہانتی کے ملم وضل کے                |
| اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پررکھے    | l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                     |
| جانیں گے پہلے لوگوں کیلئے (رکوع کے دوران) نظیق کرنا (یعنی           |                                                                             |
| دونوں ہاتھ جوڑ کر دونوں زانوں کے درمیان رکھنا) مباح تھا ۵۷          |                                                                             |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کروع میں تطبیق کا حکم ابتدائے اسلام میں     |                                                                             |
| تفا پھر پیچکم منسوخ ہوگیااور گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا ۵۸ |                                                                             |
| رکوع اور جود کی مقدار کی صفت کا تذکرہ جونمازی کیلئے اس کی نماز کے   |                                                                             |
| یارے میں ہے۔                                                        | کم مرتبے یاان کے مانندمر ہے کے مالک مخص کو یاد ہوتی ہیں اگروہ<br>﴿          |
| اس روایت کا تذ کرہ جس نے اس مخص کوغلط فہمی کا شکار کیا جوعلم صدیث   | (دوسراسخص)ان کابا قاعد کی کے ساتھ اہتمام کرتا ہے اور انہیں زیادہ            |
|                                                                     | توجدیتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| حضرت براء ڈٹائٹڑ کی نقل کردہ اس روایت کے برخلاف ہے جسے ہم           |                                                                             |
| نے پہلے ذکر کیا ہے۔                                                 | کے بعد کھڑ ہے ہوتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند                       |

| المرسع ببرب                                                                      | جهامیری صلیلے بابن بنبان (جسوم) ﴿ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                        | عنوان . صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ اپنے تمام امور کواپنے                | اس دوسری روایت کا تذ کرہ جس نے اس خض کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| غالق کو تفویض کر دے وہ اپنی نماز میں اپنے رکوع کے دوران وعا                      | حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا نگتے ہوئے الیا کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | روایات کی متضاد ہے جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نبی اکرم مالی فیلم کا رکوع سے سراٹھانے پراطمینان سے ( کھڑے                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہونے) کا تذکرہ                                                                   | تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اس بات کا تذکرہ کہ آ دی اپنی نماز کے دوران رکوع سے سراٹھاتے                      | نماز کے دوران رکوع اور سجدے میں کی کرنے والے کیلئے لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وقت اپنے پروردگار کی حمد کیسے بیان کرے                                           | "سارق" (چور) استعال كرنے كا ثبات كا تذكره ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اس بات کے بیان کا تنہیرہ کہ آ دمی کیلئے سے بات جائز ہے کہ وہ اس                  | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی اگر نماز کے پچھ حصے میں کوتا ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| چیز کوفرض نماز میں پڑھ سکتا ہے جوہم نے ذکر کی ہے ۲۳                              | كرتا بي تواس كے نامه اعمال ميں بعض نماز كا ثواب نوث كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے یہ بات متحب ہے کہ وہ اپنی نماز میں                | جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                                                                                | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی رکوع اور سجود میں اپنی پشت کو قائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کوتفویض کردہے جس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے                                           | ندر کھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اس روایت کا تذکرہ جواس خض کےموقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو                           | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے سے بات جائز نہیں ہے کہوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کونقل کرنے میں سعید بن                             | ركوع اور سجود ميں اپنے اعضاء كو قائم ندر كھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عبدالعزیز نامی راوی منفرد ہے                                                     | ا يسطحف سے فطرت كى نفى كا تذكرہ جوركوع اور بجود ميں اپنى پشت كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی رکوع سے سراٹھانے پر کیا                                 | قائم نبيس ركھتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٢                                                                               | اں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ رکوع اور ہجود میں قر آن کی تلاوت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ ان کلمات کو انہی                     | ا اع اعتداد اعداد اعتداد اعداد اعتداد اعداد اعتداد اعداد اعداد اعداد اعداد اعداد اعداد اعداد اعداد ا |
| مقامات پر پڑھے گا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور                     | نمازی کے لئے نماز کے دوران رکوع اور سجود میں قراکت کی ممانعت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مقام پرنہیں پڑھے گا                                                              | تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| آدمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ ہم نے جوالفاظ فال کیے ہیں                   | اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی اپنی نماز میں رکوع کے دوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وہ ان میں ہے' و'' کوحذف کردے                                                     | کیاپڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آدمی کیلئے رکوع سے سراٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے                  | اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی اپنی نماز میں رکوع کے دوران<br>کیا پڑھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ہوئے اہتمام کرنے کے مستحب ہونے کا تذکرہ                                          | بیان کرنے کا تکم ہونے کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الله تعالی کے بندے کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کرنے کا تذکرہ                        | بیان کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ<br>آ دمی جب رکوع کے دوران شیج پڑھتا ہے تو تشیج کی تیسری قتم کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جبوه میکہتا ہے۔<br>آدمی کیلئے مید بات مستحب ہونے کا تذکره کدوه رکوع میں جاتے وقت | مباح ہونے کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دونوں ہتھیلیوں سے پہلے دونوں گھٹے زمین پررکھے ۸۸                                 | کاحکم ہونے کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| · فهرست ابواب<br>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                              | عنوان صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کہ وہ ان پر سجدہ کر ہے                                                                  | اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ آ دمی اپنے سجدہ میں مٹی کا قصد کرے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ری کوجود میںاعتدال (اختیار ) کرنے کاحکم ہونے                                            | کوئی اس رغمل کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع اختیار کرنے کی انماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نزکره                                                                                   | طرف لے جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کا خات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ے کی حالت میں رغبت کے ساتھ دعا کرنے کا تذکرہ کیونکہ اس                                  | اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ آ دمی سجدے میں جاتے ہوئے اسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ت بنده اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے                                                  | دونوں ہتھیلیوں پر وزن ڈالے کیونکہ اعضاء بھی سجدہ کرتے ہیں جس اوقتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| می کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ تجدے میں تتبیح                                 | طرح چېره سجده کرتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ن کرےاوراس کے ساتھ (اللہ تعالیٰ سے دعابھی )                                             | اں بات کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے میہ بات مستحب ہے کہ وہ سجدے میں ابیاا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نگے بھی                                                                                 | دونوں ہتھیلیوں کے اندرونی جھے پر ٹیک لگائے ۸۰ ما۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ت بیج کی صفت کا تذکرہ جو بندہ نماز کے دوران سجدے میں پڑھتا                              | اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ تحدے کے دوران ہاتھ رکھتے ہوئے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٩                                                                                      | کہنوں کوز مین سے بلندر کھا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| زی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا مذکرہ کہوہ سجدے میں اللہ تعالی                             | نمازی کواس بات کاحلم ہونے کا تذکرہ کیدہ تبحدے میں زائوں لوملاکر انما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ہےا پنے گناہوں کی مغفرت کا طلب کرے                                                      | _ \lambda_1 \\ \dots \dots \\ \dots \dots \\ \do |
| ازی کیلیے اس بات کے مستحب ہونے کا تذکرہ کہ وہ سجدے کی                                   | نمازی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ کمزوری یا کبرسنی کی وجہ انم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس کی رضامندی کی                                       | ہے وہ تجد بے میں گھنوں سے مدد حاصل کرے ۸۲ حا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ه ما کگے                                                                                | نمازی کیلئے یہ بات متحب ہونے کا تذکرہ کہوہ سجدے میں اپنے بازو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                         | وَشُدور كھے تاكداس كے بغلوں كى سفيدى نظراً ئے ٨٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                         | اس بات کا تذکرہ کہ نمازی کیلئے میہ بات مستحب ہے کہ وہ سجدے میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وي منفرد ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | انگلیوں کو ملا کرر کھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انگلیوں کو ملا کرر کھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ں بات کا تذکرہ کہ نمازی کیلئے یہ بات مستحب ہے کہ پہلی اور تیسری                         | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی جب سجدہ کرتا ہے تواس کے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بعت میں سجدے سے سراٹھانے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے<br>۔                                  | ساتھاں کے اعضاء سجدہ کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                         | ان اعضاء کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جونمازی کی نماز کے لید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                         | دوران اس کے تجد نے کے ہمراہ تحدہ کرتے ہیں ۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                         | آ دمی کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ سجدہ کرنے کا ارادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ع الما الما الما الما الما الما الما الم                                                | کری تواس کے ساتھ 'سات اعضاء بھی سجدہ کریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ہازی کیلئے میہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہ دہ اپنی نماز کی دوسری<br>فرنس مرحب میں میں اس | سر جوان کے مناب ہوسات انتقاء کی جدہ طریں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کعت کے آغاز میں خاموش ہیں ہوگا بس طرح وہ چی راعت میں .                                  | جواس بات کا قائل ہے کہاس روایت کو صرف عمر و بن دینار نے عل ار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             | کیا ہے۔<br>ان سات اعضاء کا تذکرہ جن کے بارے میں نمازی کو بیت کلم دیا گیا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| س بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ وی پر سے بات لازم ہے کہ وہ اپی تماز                         | ان سات اعضاء کا تذکرہ جن کے بارے میں نمازی کو میسم دیا کیا [ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| · /· · / · / · · / · · · · · · · · · ·                                                  | بې يرن طنيع ،ابن عبان (مجرم)                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                              | عنوان صفحه                                                                                              |
| س بات کی صفت کا تذکرہ کہ آ وی نماز کے دوران بیٹھنے کے دوران                             | کی پہلی دورکعات طویل ادا کرے اور آخری دورکعات نسبتاً مختصرا دا ا                                        |
| شہد کیے رہ ھےگا؟                                                                        | _                                                                                                       |
| وی کیلئے میہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ نماز کے دوران اس کے                           | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نماز کے دوران آ دمی کا پہلے تشہد کے                                          |
|                                                                                         | لئے بیٹھنااس پر فرض نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| آدی کوتشہد کی دوسری قتم (پڑھنے) کا حکم ہونے کا تذکرہ کیونکہ ہے                          | اس بات کے بیان کا تذکرہ کے نماز میں پہلاتشہد نمازی پرفرض نہیں                                           |
| ونول مباح اختلاف کی قتم ہے تعلق رکھتے ہیں عوا                                           |                                                                                                         |
|                                                                                         | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز میں پہلا                                            |
|                                                                                         | تشبدنمازیوں پرفرض نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| س بات کا تذکرہ کہ نبی اگرم مالیا کا کے لوگوں کو تشہد کی تعلیم دینے ہے                   | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نماز میں پہلاتشہد نمازیوں پر فرض                                             |
| پہلے لوگ نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کے بیٹھیے بیٹھنے کے دوران کیا پڑھا کرتے                   | نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                             |
| 1•1                                                                                     | نمازی کیلئےتشہد کے دوران دونوں ہاتھ زانوں پرر کھنے کا                                                   |
| سلام کے اس طریقے کا تذکرہ جونی اکرم منافیظ پر درود بھیجنے سے پہلے                       | تذكره                                                                                                   |
| پڙهاجائے گا                                                                             | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ تشہد کے دوران نمازیوں پر یہ بات                                              |
| نی اکرم مَنْ النَّالِم مِنْ اللَّهُ مِر درود مِیمِنِ کے طریقے کا تذکرہ جواس سلام کے بعد | لازم ہے کہ وہ اپنی بائیں جھیلی کو بائیں زانو پر اور گھٹنے پر رکھے اور                                   |
| آئيگاجس كاذكركيا ہے                                                                     | دائیں کودائیں پررکھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ لوگوں نے نبی اکرم سَافِیْاً کے درود کے                       | اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی تشہد میں انگلی کے ذریعے اشارہ کرتے                                             |
| طریقے کے بارے میں دریافت کیا تھاجن کے بارے میں اللہ تعالی                               | ہوئے کیے کرے گا؟                                                                                        |
| نے انہیں بیتھم دیا ہے کہ وہ اس کے مطابق اللہ کے رسول پر درود                            | اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے نبی اکرم مُثَاثِیْنِ اس مقام پر                                            |
| جيجين ااا                                                                               | شہادت کی انگلی کے ذریعے اشارہ کرتے تھے جس کا ہم نے ذکر                                                  |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اگرم مُثَاثِیَّا مے نماز کے دوران ورود                   | کیا ہے                                                                                                  |
| سمجھنے کے بارے میں اس وقت دریافت کیا گیا تھا جب لوگوں نے                                | اں بات کا تذکرہ کہ نمازی کیلئے یہ بات مستحب ہے کہ وہ اشارے                                              |
| آپ کے سامنے تشہد کا تذکرہ کیا تھا                                                       | کے وقت اپنی انگلی کوتھوڑ اساجھ کا لے جس کا ذکر ہم نے پہلے<br>کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کوتشہد کے بعد نبی اکرم شائیا کم                        | کیا ہے۔                                                                                                 |
| نماز کے دوران درود جیجنے کا حکم دیا گیاہے                                               | اس بأت كے بيان كا تذكرہ كه شہادت كى الكى كے ذريعے اشارے                                                 |
| اس روایت کا تذکرہ جس نے اس حص کوغلط ہمی کا شکار کیا جوعلم حدیث                          | میں بیہ بات ضروری ہے کہوہ قبلہ کی سمت میں ہو                                                            |
| میں مہارت نہیں رکھتا (وہ اس بات کا قامل ہے) نشہد میں ہی<br>ایر میں میں میں میں          | تشہد کی اس صفت کا تذکرہ جس کے مطابق آ دمی نماز میں تشہدادا کرتا                                         |
| اکرم سَکَ اَلْتِیْم پر درو د بھیجنا فرض نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | 1.4                                                                                                     |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہان کا یہ کہنا''جب تم یہ پڑھاؤتو تم نے                         | ،<br>نماز میں قادہ کے وقت تشہد پڑھنے کا حکم ہونے کا تذکرہ ۱۰۳                                           |
| . *                                                                                     |                                                                                                         |

| - J Je                                                                                            | به ۱/۵ صبت عانو بین ورجیمون                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحہ                                                                                        | عنوان صفحه                                                               |
| نه و ۱۲۲                                                                                          | اپنے ذیے لازم چیز کوادا کرلیا'' بید حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹۂ کا      |
| اس روایت کا تذکرہ جوائ شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو                                          | قول ہے کہ یہ نبی اکرم تالیظ کا کلام نبیس اس کوز میر نامی راوی نے         |
| اس بات کا قائل ہے جو دعا اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ دعا نماز کے                                    | روایت میں درج کردیا ہے                                                   |
|                                                                                                   | اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے جوالفاظ                |
| اس روایت کا تذکرہ جوائ شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو                                          | ہم نے ذکر کیے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| اس بات کا قائل ہے نماز کے دوران آ دمی کا ایسی وعا مانگنا جواللہ کی                                | نى اكرم مَنْ يَقْتِمُ پر درو دهيجنج كاتذ كره اوراس كى كيفيت كاتذ كره كاا |
| <b>A</b>                                                                                          | نی اکرم ملائظ پر درود سیجنے کی دوسری قشم ہونے کا تذکرہ                   |
|                                                                                                   | كونكه بيمباح اختلاف ك قتم ت تعلق ركهتا ہے ١١٨                            |
| اس بات کا قائل ہے نمازوں کے دوران الیی وعا کا مانگناجو اللہ کی                                    | اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی سلام چھیرنے سے پہلے تشہد کے بعد کیا دعا         |
| کتاب میں نہ ہویہ نمازی کی نماز کو باطل کردیتی ہے                                                  | مانگے<br>چار متعین چیز وں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم ہونے کا   |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ہم نے جوچیز ذکر کی ہے نبی اکرم سی تیا                                  | عار متعین چیز وں سےاللہ تعالی کی بناہ ما نگنے کا تھم ہونے کا             |
| یہ فرض نماز میں پڑھا کرتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | تذكره                                                                    |
| اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہے کہ نماز                                    | یہ اس مخص کیلئے ہے جوسلام پھیرنے سے پہلے اور تشہدسے فارغ                 |
| کے دوران وہ الیمی دعاما تکے جواللہ کی کتاب میں نہو اسا                                            | ہونے کے بعد (ایسا کرتا ہے)                                               |
| اس مقام کا تذکرہ جس مقام پرنمازی اپن نماز کے دوران دعا مائگے                                      | اس طریقے کا تذکرہ جس کے مطابق آ دمی اپنی نماز کے دوران تشہد              |
| 1mm                                                                                               | ك بعد پناد ما خگه گا                                                     |
| نبي اكرم مَنْ عَيْمَ كَا نمازوں كے دورانِ قنوت پڑھنے كا تذكرہ ١٣٣                                 |                                                                          |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کیلیے دعائے قنوت پڑھتے ہوئے ۔<br>ف                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |
| یہ بات جائز ہے کہ وہ اس شخص کا نام لے جس کے لئے وہ دعائے ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                                                                          |
| قنوت پڑھ رہا ہے وہ جس شخص کے حق میں دعا کررہا ہے اس کا نام                                        |                                                                          |
| 1170                                                                                              | آ دمی کیلئے نماز کے دوران الی دعا مانگنا جائز ہے جواللہ کی کتاب میں      |
| اس روایت کا تذکرہ جواں شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو<br>س                                     | مَدُورنه بو الله الله الله الله الله الله الله الل                       |
| [اس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے میں حضرت                                               | آ دمی کیلئے نماز کے دوران ایسی دعا مانکنا جائز ہے جواللہ کی کتاب میں     |
| ابو ہر رہ خاتفہ منفر دہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    | نه ہؤا کر چواس میں لوگوں کے ناموں کاذکر ہو۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۴                    |
| نبی اکرمٹائیٹی کا قنوت کوٹرک کرنے کا تذکرہ جس کا ذکر ہم نے                                        |                                                                          |
| آپ مُلَاثِيْمُ كَي مُمَازِ كِهُوالِي سِي كِيا ہِـ                                                 |                                                                          |
| اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب کوئی                                            |                                                                          |
| نا گوار صورتحال زائل مو جائے بو اس صورت میں آ دمی پر دعائے                                        | آ دمی کیلئے نماز کے دوران ایس دعا مانکنا جائز ہے جواللہ کی کتاب میں      |

| <del></del>     |                                                             |               | ې يرن کليځ ابن عبان (سرم)                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| صفحه            | عنوان                                                       |               | عنوان صفحه                                                               |
| 1rz             | تع                                                          | كرتے          | نوت پڙهنالازمنهيں رہتا                                                   |
| 10%             | بنماز كاسلام پھيرلے تواسے كيا پڙھنا جا جے؟                  | آ دی جه       | س روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث           |
| تی ہے جو        | یت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کر                 | ابس روا       | میں مہارت نہیں رکھتا (وہ اس بات کا قائل ہے ) کسی مشکل صورتحال ا          |
| حول نا می       | ت کا قائل ہے اس روایت کونقل کرنے میں عاصم ا                 | اس بار        | کے پیش آنے کے وقت دعائے قنوت پڑھناکسی بھی شخص کیلئے سرے ا                |
| 164             | فرد ہے                                                      | راوی منا      | ہے جائز ہی نہیں                                                          |
| بم حديث         | یت کا تذکرہ جس نے اس محص کوغلط ہمی کا شکار کیا جو           | اسروا         | اس رواٰیت کا تذکرہ جواس شخص کےموقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو 🏿               |
| ول کی نقل       | رت نہیں رکھتا اور وہ اس بات کا قائل ہے ) عاصم اح            | میںمہا        | اس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کوسالم کے حوالے سے قال کرنے                |
| ١٣٩             | وایت''معلول'' ہے                                            | كردهر         | میں زیری منفر دیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| ارنے کے         | ت کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیْمٌ وہ چیز سلام پھیے | اسبار         | نماز کے دوران نبی اکرم مُثَاثِینًا کے دعائے قنوت پڑھنے کی نفی کا         |
| ار کے بعد       | ھا کر سے تھے جس کا ہم ۔ بے ذکر کیا ہے اور یہ استعفا         | العديره       | ام ا                                                                     |
| 10 •            | تعداد میں پڑھا کرتے تھے                                     | متعين         | ند رہ<br>سلام پھیرنے کے ذریعے نمازی کے نمازختم کرنے کے طریقے کا<br>تذکرہ |
| 6               | کونماز کے بعد معو ذتین کی تلاوت کرنے کا حکم ہونے            | أنمازي        | تذكره                                                                    |
| 10 •            |                                                             | اتذكره        | سلام پھیرنے کے طریقے کا تذکرہ جب آ دی اپنی نماز حتم کرتا                 |
|                 | ا الله پڑھنے کی اس صفت کا تذکرہ جس کے مطابق آ               | الاالندال     | المله                                                                    |
| 101             | دا پنے پروردگارکی معبودیت کااعتراف کرنا چاہئے .<br>-        | ا کے بعا      | سلام پھیرنے کےطریقے کا تذکرہ جس کے ذریعے آ دمی اپنی نماز                 |
| ا ہے کہ نبی     | دسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کر لی                 | ا اس دو       | ہے باہرآ جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| ہے ۱۵۲          | لا النظام نے اس چیز پر عمل کیا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔      | ) اكرم مَلَّا | اس بات کا تذکرہ کہوہ سلام کیے چھیرا جائے گاجس کے ذریعے آ دمی             |
| ر بی ہے جو      | وایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کر<br>بر          | ا اس ره       | اپنی نمازختم کرتا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| سے معنی اور     | ت کا قائل ہے کہاس روایت کو وراد کے حوالے ۔<br>• • • • • •   | اس با         | ہے۔<br>اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہماری ذکر کردہ مفہوم کے سیحے ہونے کی   |
| 10"             | بن راقع نے فل کیا ہے                                        | الميتسب       | صراحت کرتی ہے                                                            |
| مطابق نبی<br>س  | لا الله پڑھنے کے دوسرے طریقے کا تذکرہ جس کے                 | غ لا النها    | ایک سلام پھیرنے کے طریقے کا تذکرہ جب آ دی نماز سے اٹھتے                  |
| إف كرت          | نَافِيْنِ نماز کے بعداپنے پروردگار کی معبودیت کا اعتر       | الكرم         | وقت اسی پرا کتفاء کرے                                                    |
| 100             | ······                                                      | الشقير ا      | آ دمی کے نماز پڑھ کرا ٹھنے کا تذکرہ۲۸۱                                   |
| نرنی ہے جو<br>ب | وایت کا تذکرہ جواں حص کے موقف کوغلط ثابت<br>س               | ر اس ر        | آ دی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ نماز پڑھنے کے بعد              |
| لونی حدیث       | ات کا قائل ہے کہ ہشام بن عروہ نے ابوز ہیر سے                | ا اس با       | بائين طرف سے اٹھے                                                        |
| 100             | ﴾تني                                                        | د الهين       | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَالَّاتِیْم نماز پڑھنے کے بعد       |
|                 |                                                             |               | دونوں طرف سے اٹھ جایا کرتے تھے                                           |
| 164             | دلاقفا سے تی ہے                                             | نفا زبير      | اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مَثَاثِیْتُم با نمیں طرف سے اٹھ    |
|                 |                                                             |               |                                                                          |

|   | ه فهرست ابواب                                                              | جهائيري صليح ابن قبان (جلدسوم) علي عليه                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|   | عنوان صغم                                                                  | عنوان صفحه                                                              |
|   | الله تعالی ہے اس کا ذکر کرنے اور شکر اداکرنے اور اچھے طریقے سے             | نماز کے بعد متعین تعداد میں سجان اللہ الحمد اللہ اور اللہ اکبر پڑھنے کا |
|   | اس کی عبادت کرنے کے بارے میں مدومائے                                       | حکم ہونے کا تذکرہ                                                       |
|   | اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ بندہ اپنی نماز کے بعد اپنے پروردگار            |                                                                         |
|   | سے بددعا مانے اللہ تعالی اپنا ذکر کرنے شکر کرنے اور اپنی عبادت             | پڑھنے کے بارے میں جو چیز ذکر کی ہے بینماز پڑھنے کے بعد پڑھی             |
| 1 |                                                                            | جائیگی نماز کے دوران نہیں ردھی جائے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| i | اس بات کا تذکرہ کہاللہ تعالیٰ اس شخص کیلئے جہنم سے نجات کونوٹ کر           |                                                                         |
|   | لیتا ہے جو خص صبح اور مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ جہنم سے پناہ           |                                                                         |
|   | مانگتاہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں                           | مغفرت کردیتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|   | اس چیز (لعنی کلمات) کا تذکرہ جن کوآ دمی فجر اور مغرب کے بعد پڑھ            |                                                                         |
|   | لے توبیاس کیلئے جار فلام آزاد کرنے کے برابر ہے اوراس کے علاوہ              | سبقت لے جاتا ہے جواس ہے آ گے ہواوراس سے پیچھے والاختص                   |
|   | وه ان کی وجہ سے شیطان ہے محفوظ رہتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                                                                         |
|   | اس بات کا تذکرہ کہ آ دی کونماز کے بعد کن چیزوں سے الله کی بناہ             | کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
|   | مانگنی حیاہئے؟                                                             | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ الحمدللدُ الله اکبراورسجان الله پڑھنے کا     |
|   | اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے یہ بات مستحب ہے کہ وہ نماز کے بعد           |                                                                         |
|   | الله تعالیٰ سے بیدعا ما کھے الله تعالیٰ اس پراپنا فضل کرے اور اس کے        |                                                                         |
|   | گزشته گناہوں کی مغفرت کردے                                                 | •                                                                       |
|   | اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے یہ بات متحب ہے کہ وہ نماز کے بعد            |                                                                         |
|   | اپنے دین اور دنیا کی بہتری کیلئے اللہ تعالی سے دعاما نگے ۲۵۱               | اس چیز کوفرض نماز کے بعد پڑھنے کی وجہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا            |
|   | اس بات کا تذکرہ کہ آ دی کے لئے میہ بات مستحب ہے کہ وہ نماز کے              | بے ۔                                                                    |
|   | ابعد دعا ما لکتے ہوئے اپنے وشمنول سے جنگ کرنے میں اللہ سے مدد              |                                                                         |
|   |                                                                            | ہمراہ لا الدالله كوئقى شامل كرنا جائے يوں كدان ميں سے ہرا يك مرتبه      |
| 1 | اس بات کا تذکرہ آ دی کیلئے میہ بات مستحب ہے جب وہ مجمع کی نمازاد           | ہوجائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
|   | کر لے تواپنی اس جگہ پر بیٹھ کرسورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر ہے            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                 |
|   | جہاںاس نے نمازادا کی تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |                                                                         |
|   | اں بات کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے یہ بات متحب ہے کہ وہ صبح کی نماز اد         |                                                                         |
|   | کرنے کے بعد سورج نکلنے تک اپنی جائے نماز پر بیٹھارہے ۲۵                    |                                                                         |
|   | ا اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے عشاء کی نماز کے              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                 |
| _ | ِ بعد بات چیت سے ممانعت اس بات چیت کے بارے میں ہے <sup>جس</sup> ر          | آ دمی کیلئے یہ بات متحب ہونے کا تذکرہ کہ وہ فرض نمازوں کے بعد           |
|   | *,                                                                         |                                                                         |

| ۳ کورست اور ب                                                              | به المراح وعديت عابق حب الراجم وا                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                  | عنوان صفحه                                                                                                    |
| IAT                                                                        | كا آخرت ہے كوئى تعلق نہ ہو                                                                                    |
| سسب كالذكره جس كى وجد بني اكرم مَنْ النَّا في إن ارشاد                     | اس انصاری کے نام کا تذکرہ جوحفرت اسید بن حفیر ڈالٹھنا کے ساتھ                                                 |
| رِ مائی تھی''اللہ تعالیٰتم کو یہ چیز عطا کرےگا''                           | تصاس وقت جبان دونوں کے عصاءروثن ہوگئے تھے ۲ کا                                                                |
| س بات کے بیان کا تذکرہ کہ جس شخص کا گھر مسجد سے جتنازیادہ دور              | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے عشاء کی نماز کے                                                   |
| •                                                                          | بعد بات چیت سے ممانعت سے مراد وہ بات چیت نہیں ہے جو                                                           |
|                                                                            | (دین)علم کے بارے میں ہو                                                                                       |
| آتاہے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے نشان نوٹ کرتا ہے ۱۸۴                      | اس روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ عشاء کی نماز                                                   |
|                                                                            | کے بعد بات چیت کرنا مباح ہے جبکہ وہ بات چیت اس چیز کے                                                         |
| تدموں میں سے ایک قدم گناہوں کومٹا تاہے اور ووسرا قدم درجات کو              | بارے میں ہوجس ہے مسلمانوں کوفائدہ ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              |
|                                                                            | آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ ٔ عشاء کی نماز سے پہلے ایسی                                             |
|                                                                            | بات چیت کرے جس کا ہے آخرت میں فائدہ ہواوراس بات چیت                                                           |
| س کے ہرامٹھے ہوئے قدم کے عوض میں اس کیلئے نیکیاں نوٹ ک                     | کی وجہ سے نماز کو تاخیر سے اداکر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| عاتی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | امامت اور جماعت (کے بارے میں روایات)                                                                          |
| ناریکی میں مساجد کی طرف آنے والے محص پراللہ تعالیٰ کے اس فضل               | جماعت کی فضیلت                                                                                                |
|                                                                            | الله تعالیٰ کا اس شخص کیلئے جماعت ( کا اجرو ثواب) نوٹ کرنے کا                                                 |
|                                                                            | تذكرہ جوفرض كى ادائيگى كيليم مجدكى طرف جانے كيليے (گھرسے)                                                     |
|                                                                            | لکتاہے جب تک وہ مجد کے رائے پر چلتا ہے (اے نماز کا ثواب ملتا                                                  |
| س بات کا تذ کرہ جب آ دمی نماز کے اراد ہے سے معجد میں داخل ہو' تو<br>۔      | رہتاہے)                                                                                                       |
|                                                                            | الله تعالیٰ کااس محض کیلئے جنت میں مہمانی تیار کرنے کا تذکرہ جو صبح و                                         |
| سجد میں داخل ہونے والے تھی کواس بات کا علم ہونے کا تذکرہ کہ<br>سجیر میں ا  | شامنماز کیلئے (مبجد کی طرف) جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| ہ اللہ تعالیٰ سے بیہ دعا مانلے کہ وہ اپٹی رحمت کے دروازے( اس<br>میں برس    | الله تعالیٰ کااس مخص کیلئے (اجروثواب) نوٹ کرنے کا تذکرہ جواپنے                                                |
|                                                                            | گھر سے نماز کی ادائیگی کیلئے نکلتا ہے(بیہ اجروثواب) اس کے گھر                                                 |
|                                                                            | واپس آنے تک نوٹ کیاجا تاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
|                                                                            | جو خض نماز کیلئے (معجد میں) آتا ہے اس کے گھر واپس جانے تک<br>رہر سے بیتر سے خطر میں سے اس کے گھر واپس جانے تک |
| جو تھی متجد سے باہر نکلتا ہے اسے مردود شیطان سے بناہ مانلنے کا تلم<br>ریب  | اس کے ہرقدم کے عوض میں اس کے گناہوں کومٹادیا جاتا ہے اور اس                                                   |
| بونے کا تذکرہ                                                              | کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔<br>اللّٰہ تعالٰی کااس شخص کوفضیات عطا کرنے کا تذکرہ جس کا گھرمسجدے           |
| ک بات کا نذ کرہ کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرئے ۔<br>سحد | اللہ تعالی کا اس میں لوتھیات عطا کرنے کا مذکرہ میں کا تھر سجد ہے [ا                                           |
| ر پیش در جے زیادہ نظیات رکھتا ہے                                           | دور ہوتا ہے بیف لیت اس کونہیں ملے گا جس کا گھر مسجد کے قریب ہوتا                                              |
|                                                                            |                                                                                                               |

| فهرست ابواب                                                                                                                                                                    | جبانگیری صدید ابد دبان (جدرم)                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                                                                                                                     | عنوان صفحه                                                                             |
| ہے استخباب کے طور پرنہیں ہے                                                                                                                                                    | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے                                 |
| اس پہلے عذر کا تذکرہ اوروہ بیاری ہے جس کی وجہ سے آ دمی باجماعت                                                                                                                 | والے شخص کواس سے زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے جس کا تذکرہ                                  |
|                                                                                                                                                                                | حضرت ابو ہریرہ والنفیائے حوالے سے منقول اس روایت سے ہے جس                              |
| اس دوسرے عذر کا تذکرہ اور بیرعذر مغرب کی نماز کے وقت کھانا آ                                                                                                                   | روایت کا ہم نے ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| جانے کا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                 | اس بات کا تذکرہ کہ باجماعت نماز اداکرنے کو تنہا نماز اداکرنے پر کیا                    |
|                                                                                                                                                                                | فضیلت حاصل ہے؟                                                                         |
|                                                                                                                                                                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہاس عدد سے مراد نبی اکرم سَالیُّتُوم کی ہے                    |
|                                                                                                                                                                                | مرادنہیں ہے کہاس کےعلاوہ کی ففی کردی جائے                                              |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ رات کا کھانا آ جانے کی وجہ ہے                                                                                                                       | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ کا یہ فر مان' تنہا شخص کی             |
|                                                                                                                                                                                | نماز''یدان دوروایات میں منقول ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہیاس لفظ کو                       |
| میں ہویاانسان کو کھانے کی شدید طلب ہواور بدبات اے اذیت پہنچا                                                                                                                   |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                | عموم کیلئے استعال نہیں کیا جائیگا جس بارے میں بیوار دہواہے . ۱۹۳۰                      |
| تیسرےعذر کا تذکرہ ٔ اور بیر بھول جانا ہے جوبعض حالتوں میں عارض                                                                                                                 | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ مقتدیوں کی تعداد جلنی زیادہ ہو کی تو یہ                     |
|                                                                                                                                                                                | الله تعالیٰ کے نزدیک اتن زیادہ پندیدہ بات ہوگی                                         |
| چو تھے عذر کا تذکرہ اور بیالیاموٹا پاہے جوآ دمی کو جماعت میں شریک                                                                                                              |                                                                                        |
| ہونے سے روکتا ہے                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  |
| پانچویں عذر کا تذکرہ اور بیآ دمی کو قضائے حاجت کی ضرورت در پیش                                                                                                                 | <u> </u>                                                                               |
| ہونا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                    |                                                                                        |
| ال بات کے بیان کا تذکرہ کہ ہم نے جو چیز بیان کی ہے اس ہے مراد                                                                                                                  | اس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کوٹش کرنے میں مؤمل بن اسالیل                             |
| انسان کو قضائے حاجت کی الیمی ضرورت ہے جونماز میں تو جہ منتشر<br>میں در میں میں میں میں میں اس میں | نامی راوی متفرد ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| کرنے کاباعث ہے وہ کیفیت مرادنہیں ہے جس ہے آ دمی کواذیت<br>نیہ :                                                                                                                |                                                                                        |
| نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                 | اس بات کا قائل ہے اس روایت لومر فوج حدیث لے طور پرش کر ہے۔<br>معمد زیریش میں وہ میں دن |
| اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے<br>کے مصلی آ                                                                                                       | یں سفیان کوری تا می راوی منفر دہے۔<br>. فیشند سے میں شخصہ سے ایس بریند سے میں دیا ہے۔  |
| کی صراحت کرتی ہے۔                                                                                                                                                              | فرنستوں کے اس کے لئے دعائے معقرت کرنے کا مذکرہ جو جر                                   |
| چھے عذر کا تذکرہ اور وہ انسان کا اپنی جان یا مال کے حوالے سے خوف ہے جو مجد کے رائے میں پیش آتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          | العمار باجماعت ادا ترتائج                                                              |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
| ساتویں عذر کا تذکرہ جو تکلیف دینے والی شدیدسردی کا موجود ہونا<br>                                                                                                              |                                                                                        |
| <u>rii</u>                                                                                                                                                                     | ال روایت کا مد کرہ جوال بات پردلانت کری ہے کہ یہ م می طور پر                           |

| · 3 30                                                                                  | بها يرق صليع ابن عبان (مبروم)                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                              | بها بيرن ڪلايل مابو البادو (جدري) الله                                  |
| لئے جانے سے منع کیا گیا ہے                                                              | شدید سردی ہونے کی صورت میں رہائتی جگہ پر نماز ادا کرنے کا حکم           |
| نبي اكرم مَا لَيْهُمْ كااس مُخْص كولقيع كي طرف نكال دين كاتذكره جس                      | ہونے کا تذکرہ                                                           |
|                                                                                         | آ تھواں عذروہ تکلیف دینے والی بارش کی موجود گی ہے                       |
|                                                                                         | بارش کی موجودگی میں رہائشی جگہ پرنماز ادا کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ     |
|                                                                                         | اگر چېږه ( نقصان ده ) نه ېو                                             |
| کوئی حرج نہیں ہے                                                                        | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بارش اور سردی میں باجماعت نماز میں           |
|                                                                                         | شریک نه ہونے پر آ دمی کوکوئی حرج نہیں ہوگا اگر چدان دونوں میں           |
|                                                                                         | ہے کوئی ایک چیز موجود ہو ٔ دونوں اکٹھی نہ ہوں                           |
|                                                                                         | اس بات کا تذکرہ جواں مخض کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جس                 |
| ئے کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           | نے ''خبرواحد'' کوقبول کرنے کے جائز ہونے کی فعی ہے ۲۱۴                   |
| اس روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے چیج ہونے کی                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ کدر ہائش جگہ پرنمازاداکرنے کا حکم جس کا         |
|                                                                                         | ہم نے ذکر کیا ہے میداباحت کے طور پر ہے لازمی حکم نہیں ہے ۲۱۵            |
|                                                                                         | اں بات کے بیان کا تذکرہ کہ تھوڑی بارش جب وہ تکلیف دہ نہ ہوا             |
|                                                                                         | اس کا حکم بھی وہی ہے جوزیادہ ہارش کا ہے جو تکلیف دہ ہوتی ہے ۲۱۵         |
| اس وقت ساقط ہوجا تاہے جب وہ محص معذور ہواس نے کسی علت کی                                | نویں عذر کا تذکرہ وہ علت کا پایا جانا ہے جس کی وجہ ہے آ دمی کواپنی      |
| وجه سے دوا کہ طور پر آئہیں استعمال کیا ہو                                               | جان کے حوالے سے خرابی کا اندیشہ ہوتا ہے                                 |
| اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ نبی اکرم مان کی نے باجماعت نماز میں                         | وسویں عذر کا تذکرہ وہ آ دمی کالہن یا پیاز کھانا ہے اس وقت تک جب         |
| شریک نہ ہونے والے کیلئے جوشدید ندمت کا اظہار کیا ہے وہ عشاء<br>                         | تک ان کی بوختم نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
|                                                                                         | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ گندنا کھانے والشخص کا بھی وہی حکم            |
| اس روایت کا تذکرہ جواس محض کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو                                |                                                                         |
| اس بات کا قائل ہے کہان لوگوں کے بارے میں وہ علت جس کے                                   |                                                                         |
| بارے میں نبی اکرم مُلَاثِیْمُ نے بیارادہ کیا تھا کہان کےساتھ وہ سلوک                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
| کریں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے' بیعشاء کی نماز میں شریک نہ ہونے<br>ا                       |                                                                         |
| کی وجہ سے نہیں تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |                                                                         |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ بیدونوں نمازیں منافقین کیلئے سب سے                              |                                                                         |
| زیاده مشکل هوتی میں                                                                     |                                                                         |
| اس بائت كاتذكره كه نبي اكرم مِ تَالَيْنِ كَالْمَا لِكُونِ مِن الله الله عن باجماعت نماز | کے لئے ہصرف معجد نبوی کیلئے نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| میں شریک نہ ہونے والے لوگوں کے بارے میں کس بات کا اندیشہ                                | اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے بد بودار پھل کو کھا کر جماعت کے            |
|                                                                                         |                                                                         |

| ا ﴾ فهرست ابواب                                                                                                                      | جہائیری صدیتے ابن تبان (طدوم) 🔻 🎢                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                                                                            | عنوان صفح                                                                                |
| روایت کاعموم اس کے متضاد پر دلالت کرتا                                                                                               | بواكرتا تفا؟                                                                             |
| اس روایت کا تذکرہ جواس تاویل بیان کرنے والے کی تاویل کوغلط                                                                           | اس چیز کی صفت کا تذکرہ جس وجہ سے لوگ اس شخص کے بارے میں                                  |
| ٹابت کرتی ہے جس نے اس مطلق حکم کی تاویل کی ہے ۲۴۵                                                                                    | برا گمان رکھتے تھے جس کی صفت کا ہم نے ذکر کیا ہے                                         |
| اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس شخص کی اس روایت کی بیان کردہ                                                                            | شیطان کے تین آ دمیوں پر غالب آ جانے کا تذکرہ جب وہ کی                                    |
| تاویل کے فاسد ہونے پر دلالت کرتی ہے                                                                                                  | ديبات يا گاؤل ميں رہتے ہوں اور نماز باجماعت كيلئے انتھے نہ                               |
| اس روایت کا تذکرہ جس نے بعض آئمہ کواس غلط قبمی کا شکار کیا کہ نبی                                                                    | ېول                                                                                      |
| ا كرم تُلْقِيْزُ نِهِ مقتديوں كوبيٹھ كرنماز ادا كرنے كا جوتكم ديا تھا كہ جب                                                          | امام کی متابعت کا فرض ہونا                                                               |
|                                                                                                                                      | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ان لوگوں نے اس نماز میں نبی                                   |
|                                                                                                                                      | ا كرم مَنْ اللَّهُ كَ يَتِهِي جوبيتُ كُرنمازاداكي تقي وه نبي اكرم مَنْ اللَّهُ كَي بيروي |
|                                                                                                                                      | کرتے ہوئے کی تھی                                                                         |
|                                                                                                                                      | اں بات کے بیان کا تذکرہ ان لوگوں نے نبی اکرم مُلَاثِیَّا کے بیچھے                        |
|                                                                                                                                      | جب بینماز بیٹھ کرادا کی تھی تو یہ نبی اگرم ٹائٹٹٹر کے حکم کے مطابق ادا کی                |
|                                                                                                                                      | تقی کیونکہ نبی اکرم ملکا فیڈ کے ان کو پیچکم دیا تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|                                                                                                                                      | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے نبی اکرم مانا فیزام کی                       |
|                                                                                                                                      | طرف ہے ملنے والا بیتھم ایک فرض اور لازی تھم تھا یہ فضیلت اور                             |
|                                                                                                                                      | رہنمائی کیلئے نہیں تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
|                                                                                                                                      | اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیچکم<br>•                          |
|                                                                                                                                      | لازمی تھااستحباب کے طور پرنہیں تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| اس راویت کا تذکرہ جس نے ہماری ذکر کر دہ مختصر روایت کے الفاظ<br>پر                                                                   |                                                                                          |
|                                                                                                                                      | اوروجوب کےطور پرتھا جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ۲۳۸                                   |
| اس روایت کا تذکرہ جو ہماری ذکر کردہ سیّدہ عائشہ ڈگاٹٹھؤ کے حوالے                                                                     |                                                                                          |
| ہے منقول روایت کے مجمل الفاظ کی وضاحت کرتی ہے                                                                                        | فرض کے طور پر تھا نصلیات کے طور پر کہیں تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیخے ہونے<br>۔ ۔ ۔ ۔                                                              |                                                                                          |
| پردلالت کرتی ہے                                                                                                                      |                                                                                          |
| اس دوسری نماز کا تذکرہ جس نے بہت ہےلوگوں کوغلط فہمی کا شکار کیا                                                                      |                                                                                          |
| کہ بیان دیگرروایات کے معارض ہے جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں ۲۵۹،                                                                          | کرتی ہے جواس الفاظ کے بارے میں ہے جو حمید طویل کی عل کردہ<br>ر                           |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بینماز ان دونمازوں میں ہے آخری<br>نماز ہے جس کاہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | روایت میں ندکور ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| نمازے جس کا ہم پہلے ذکر کرچکے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                | اس روایت کا تذکرہ جس کی تاویل بعض لوکوں نے یوں کی ہے کہ                                  |

| فهرست ابواب                                                                                                                                                                 | (Ir)                        | جهانگیری صدیع ابد دباد (مدرم)                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                                                                                                                  | صفحه                        | عنوان                                                                         |
|                                                                                                                                                                             |                             | ال شخف کے امامت کا مستحق ہونے کا تذکرہ جس کو ہاتی لوگوا                       |
|                                                                                                                                                                             | L                           | زیاده قرآن یاد ہواگر چہان میں ایسےلوگ بھی ہوں جوحسہ                           |
| لعات طویل ادا کرےاورآخری دور کعات مختصرادا کرے ۲۷۲                                                                                                                          | ۲۶۳ کیبلی دور               | اعتبار سےاس سے بہتر ہوں یااس سے زیادہ معزز ہوں                                |
| یلئے میہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ دوسرے کونماز                                                                                                                       | ے برابر آ دی کے             | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جب لوگ قر اُت کے حوالے۔                            |
|                                                                                                                                                                             | · •                         | ہوں تو یہ بات لازم ہے کہان کی امامت وہ شخص کرے جو                             |
|                                                                                                                                                                             |                             | زيا ده علم رکھتا ہو                                                           |
|                                                                                                                                                                             | ₩!                          | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ روایت کے بیالفاظ'' وونوں ا                         |
|                                                                                                                                                                             |                             | حیثیت رکھتے ہوں' مدالفاظ ابوقلابہ نامی راوی کے ہیں جنہیں                      |
|                                                                                                                                                                             |                             | طحان نا می راوی نے روایت میں درج کیاہے                                        |
| • ,                                                                                                                                                                         | Į.                          | ُ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اگرم ٹاکٹی کا پیفرمان'' تم<br>ریب            |
|                                                                                                                                                                             |                             | اذان دینا'تم دونوں اقامت کہنا''اس سےمرادیہ ہے کہان<br>کرکیا ہے۔               |
|                                                                                                                                                                             | - I                         | میں ہے کوئی ایک ایسا کرے                                                      |
|                                                                                                                                                                             |                             | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ امامت کے بارے میں تین یا ا                         |
| کماز کیلئے متحدین جاتا ہے اس کیلئے سلون کے ساتھ ہی کر<br>- بن مدن مراگ میں بریں معد مکمان                                                                                   | . ۲۹۸ جو ص<br>ایر در        | زیادہ آ دمیوں اور دوآ دمیوں کا تھم برابر ہے                                   |
| •                                                                                                                                                                           |                             | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہلوگوں کی امامت کامستحق کون                         |
| ز کرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                   |                             |                                                                               |
| ے جیان کا مد مرہ کہ ہو ہا ہے۔ اس کی مرادیہ ہے کدائے ممل اداکرو'<br>س کو کمل کرلو' اس سے آپ کی مرادیہ ہے کدائے کمل اداکرو'                                                   | وه وک (ن بار<br>۱۹۸۵ - ایرا | المينات کي پيچ کو کول کا مامت سے جا کر ہونے کا مد کرہ بہترہ                   |
| ل و ل کرو ان کے اپ کی طرافر میں ہے جہائے کا دو کرو<br>پر میکس مراونہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |                             |                                                                               |
| بر ن روری ہے۔<br>ب کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم ٹائٹی نے یہ بات ارشاد                                                                                                     |                             |                                                                               |
| ب ب بر وه ان ن وجب ب از انجاب یوبات یوبات در انجاب برداد.<br>در انجاب برداد انجاب برداد در انجاب | بارے اس ج<br>120 فرمائی     | مبیررون بین بارسی طرح میریت جداری و مارت اوان میرد.<br>میر کونی متانے والا ہو |
| ی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                      | <br>ویے کا اس رو            | جو خض لوگوں کی امامت کرتا ہےا ہے خضرنماز پڑھانے کا حکم ہ                      |
| ت کا قائل ہے کہ اس روایت کو سرف سعید مقبری نے قل کیا ہے                                                                                                                     | ۲۷۰ اس مار                  | ، میں کے بیچھے بھارلوگ بھی موجود ہوتے ہیں                                     |
| ۔<br>مخص کے گمان کے مطابق اس راوی سے اس روایت کونقل                                                                                                                         |                             | •                                                                             |
|                                                                                                                                                                             |                             | ۔ اس باٹ کا تذکرہ کہ امام کیلئے سے بات مستحب ہے کہ لوگوں کو ہا                |
| لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ کھلی جگہ پر کسی دیوار ک                                                                                                                  | ايم امام كي                 | والى اس كى نماز مخضر كيكن مكمل ہو                                             |
| رخ کیے بغیرلوگوں کو باجماعت نماز پڑھائے                                                                                                                                     | ے جب طرف                    | آ دی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ مختصر نماز اداکر۔                  |
| ت نماز والی معجد میں نمازی کیلئے ستون کی طرف رخ کر کے                                                                                                                       | مروفيت بإجماع               | اے علم ہو کہ اس کے پیچھے ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کی مھ                       |
|                                                                                                                                                                             |                             | •                                                                             |

| ۳ کهرست بورب                                                       |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| » عنوان ° صفح                                                      |                                                                         |
|                                                                    | نمازاداكرنے كے مستحب ہونے كا تذكره                                      |
|                                                                    | نماز کی پہلی صف میں شامل ہونے کیلئے لیکنے کا تھم ہونے کا تذکرہ          |
|                                                                    | (نماز کیلئے) جلدی جانا اور صبح وعشاء کی نماز با قاعد گی ہے ادا کرنا ۲۸۳ |
| اس بات کا تذکرہ کہ امام کیلئے ہیہ بات مستحب ہے کہ جب لوگ نماز      | پہلی صف کومکمل کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ پھراس کی بعد والی کو           |
| کیلئے کھڑے ہوں تو وہ مقتدیوں کو مفیں درست کرنے کی ہدایت            | (مکمل کرنا) کیونکہ بیمل کرنا فرشتوں کے مل کرنے کے مانند                 |
| کرے ۔۔۔۔۔۔۔                                                        | ۶۶ الم                                                                  |
| اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے        | آ کے والی صف کومکمل کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ پھراس کے بعدوالی          |
| ک صراحت کرتی ہے                                                    | میں وقوف کیا جائے گا                                                    |
| مام کیلئے میہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ نماز کیلئے کھڑے ہوتے    | نماز میں پہلی صف ہے آ دمی کے چیچےرہ جانے کی ممانعت کا                   |
| وقت مقتدیوں کوشفیں درست کرنے اور انہیں سیدھار کھنے کی ہدایت        | تذكرهتذكره                                                              |
| کے ۔۔۔۔۔۔                                                          | الله تعالیٰ کا پہلی صف میں نماز ادا کرنے والے حض کی مغفرت کرنے          |
|                                                                    | کا تذکرہ اور فرشتوں کا اس کیلئے دعائے مغفرت کرنا ۲۸۵                    |
| ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | نبی اکرم منافیظ کا پہلی صف میں نماز ادا کرنے والے کیلئے تین مرتبہ       |
| مام کیلئے یہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہ وہ نماز قائم ہونے ہے       | دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ                                               |
| پہلےاہل ایمان کے کندھوں پر ہاتھ پھیرے                              | اس روایت کا تذکرہ جواس محص کے موقف کو غلط ثابت کرنی ہے جو               |
| اس بات کا تذکرہ کہ امام نماز سے پہلے صفوں کو قائم کرنے کیلئے       | اس کمان کا شکار ہے کہ محمد بن ابراہیم نے بیروایت خالد بن معدان          |
|                                                                    | یے نہیں تی ہے                                                           |
| تقتریوں کوشقیں درست کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ کیونکہ بیٹمل نماز    | صف میں دائیں طرف کھڑ ہے ہونے والے نمازی کیلئے اللہ تعالیٰ کی            |
| ی محیل کا حصہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | مغفرت کرنے اور فرشتوں کے دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ ۲۸۷                  |
| س بات کا تذکرہ کہ اگر متقذی نماز کے دوران صفوں کو درست کرنا        | صف جب سیدهی ہواور پہلی ہوئواللہ تعالی کاان کی مغفرت کرنے اور            |
| رک کرتے ہیں تو پھران کے بارے میں کیا تو قع کی جاتی ہے۔ ۲۹۸         | فرشتوں کاان کیلئے دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ ۲۸۸ از                      |
| س بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ کا بیارشاد'' تمہارے | اں بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے یہ بات مستحب ہے کہ نماز   ا     |
| ہُروں کے درمیان' اس سے مرادیہ ہے تمہارے دلوں کے                    | میں صفوں کو کمل کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| رمیان                                                              | جو خص منتشر صف کو ملا تا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کی مغفرت کرنے اور اور     |
| ں بات کے بیان کا تذکرہ کہنماز کے دوران صف کو قائم کرنا نماز کی     | فرشتوں کاان کیلئے دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ ۲۸۹ <del>ا</del> 1          |
| وبصورتی کا حصہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | اس روایت کا تذکرہ جواں شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو                |
| تقتری کا نماز کے بارے میں اپنے امام سے اختلاف کرنے ک               | س بات کا قائل ہے کہ اس روایت کوصرف اسامہ بن زید نامی راوی ا<br>: :      |
| مانعت کا تذ کره                                                    | نے نقل کیا ہے                                                           |

| + 13 13e                                                                   | بها یرن کلینے ابن بباق (جدور)                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                  | عنوان صفحه                                                            |
| کرے اور پھر رکوع کی حالت میں صف کے پاس آ کراس میں شامل                     | مردول اورخوا تین کی سب سے بہتر صف اور سب سے کم بہتر صف کی             |
| ہوجائے                                                                     | صفت کا تذکرہ                                                          |
| اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو                  | مقتدیوں کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہان میں سے سمجھداراور          |
| اس بات کا قائل ہے اس روایت کوحسن کے حوالے سے قل کرنے                       | تج بہ کارلوگ امام کے چیچھے کھڑے ہوں گے                                |
|                                                                            | سمجھداراورتجربه کارلوگوں کی موجودگی میں کمسن لوگوں کا پہلی صف         |
| مسجد میں داخل ہونے والے شخص کیلئے اس بات کی رخصت کا تذکرہ                  | ے چھے ہونے کے مباح ہونے کا تذکرہ                                      |
| (اس کے مسجد میں دا خلے کے وقت )اگرامام رکوع کی حالت میں ہوتا               | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کواس بات کا اختیار ہے کہ وہ          |
| وہ خص انفرادی طور پرنماز شروع کردے اور پھر رکوع کی حالت میر                | جوتے پہن کرنماز اوا کرنے یا اتار کریا نہیں دونوں پاؤں کے درمیان       |
|                                                                            | ر کھ کرنماز ادا کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
|                                                                            | آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ دہ جوتے بین کرنماز ادا       |
|                                                                            | کرے جبکہا سے جوتوں میں کسی گندگی کاعلم نہو                            |
|                                                                            | جو خض نماز ادا کرنے کیلیے متجد آتا ہے اس کواس بات کا حکم ہونے کا      |
| باجماعت نمازادا کرنے کاارادہ کرے                                           | تذکره که ده اپنے جوتوں کا جائزہ لے ادراگران پرگندگی لگی ہوئتواس کو    |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ صفوں کے پیچھے تنہا کھڑے ہوکرنمازا               |                                                                       |
|                                                                            | موزے اور جوتے پہن کر نماز ادا کرنے کا حکم کیونکہ اہل کتاب ایسا        |
| اس کواپیا کرنے کاحکم دیا تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |                                                                       |
| <i>-</i>                                                                   | مقتدی کواس بات کے حکم کا تذکرہ کہ جب وہ جوتے اتارے تواپنے             |
| انمازادا کرنے کا علم اس لیے دیا تھا کیونکہ جب وہ مقتدی تھا تواس ۔          | •                                                                     |
|                                                                            | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ مقتری اپنے جوتے کونماز کے دوران          |
| اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے:                     |                                                                       |
| •                                                                          | نمازی جب نمازاداکرنے لگے تواس کا جوتے رکھنے کا تذکرہ ۲۰۰              |
|                                                                            | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ جب مؤذن اقامت شروع کردے تو               |
| •                                                                          | آ دمی نماز شروع کرے                                                   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                    | اس نماز کی صفت کا تذکرہ جو نبی اکرم مُثَاثِیْ ادا کیا کرتے تھے ۳۰۸    |
| ا قائل ہے کہ نبی اگرم مُثَالِّینِا نے اس نمازی کونماز دوبارہ ادا کرنے<br>ا | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ فجر کی نماز کا حکم اور دیگر نماز وں کا حکم |
| ا حکم ( کسی دوسری خرابی کی وجہ ہے) دیا تھا'جس خرابی کاعلم آپ کو:           | اس ممانعت کے بارے میں برابر ہے                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      | مبجد میں داخل ہونے والے خص کیلئے اس بات کی رخصت کا تذکرہ              |
| اس معاملے کے بارے میں تاکید کا تذکرہ جس کا ہم نے ذکر کیا                   | که جب امام رکوع کی حالت میں ہؤتو وہ انفرادی طور پرنماز کا آغاز        |

| فهرست ابواب                                           | <b>(12</b> )                             | به سرن حصيح عابق مباق (جمرو)                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                             | صفحه                                     | عنوان                                                                             |
| 772                                                   | ۳۱۸ ہوں                                  | ې ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            |
| ے بیان کا تذکرہ کہ مورت کی جونماز زیادہ پردے میں ہوگی | تذكره ۱۳۱۸ اس بات                        | مف کے پیچے ورت کے کھڑے ہونے کے طریقے کا                                           |
| یاده اجر کاباعث ہوگی                                  | سےاس بات کی اوہ اس کیلئے ن               | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ عورت جب تنہا ہو توا۔                                   |
| ممانعت کا تذکرہ کے ستونوں کے درمیان باجماعت نماز ادا  | لرا کیلی نماز ادا اس بات کی              | اجازت ہے کہ وہ مردوں گی صف کے پیچھے کھڑی ہو                                       |
| PTA                                                   | گےنہ کی جائے.                            | كرے اوراپنے امام كى اقتراء كرے وہ اپنى جگەسے آ                                    |
| روایت کا تذکرہ جواں مطلق ممانعت کی صراحت کرتی         | ۱۹۹ اس دوسری                             | برهے                                                                              |
| mrq                                                   | ،غلط جمی کا شکار ] ہے                    | اس روایت کا تذکرہ جس نے ہمارے بعض آئمہ کواس                                       |
|                                                       |                                          | کیا کہاس نماز میں شرکت کرنے والی بوڑھی خاتون                                      |
| mrd                                                   | ۲۳۰ ې                                    | کے ساتھ ایک دوسری خاتون بھی تھی                                                   |
| ں صفت کا تذکرہ جس میں مقتدی اور امام ساتھ ہوتے        | ، انس طالفنو کی ا مامت کی ا              | اں بات کے بیان کا تذکرہ کہ یہ نماز جس میں حضرت                                    |
| ۲۳۰                                                   | کے پیچیے صف ہیں                          | والدہ اور خالہ موجودتھیں اورانہوں نے نبی اکرم مُثَاثِیْرَا                        |
| ممانعت کا تذکرہ کہ مقتدی نماز کیلئے کھڑے ہوں جب       | ش میں صرف اس بات کی                      | قائم کی تھی بیددوسری نمازتھی اور بیاس نماز کے علاوہ تھی ج                         |
| امام کود مکینہیں لیتے                                 | ۳۲۱ کک ده ایخ                            | سیّدہ ام ملیم جانتہائے گھڑے ہوکرنماز ادا کی تھی                                   |
| ا تذکرہ جوان مخضرالفاظ کی وضاحت کرتی ہے جن کا ہم      | یں آنے سے اس ردایت                       | اں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ خواتین کونماز کیلئے مسجد<br>منب                      |
| rm                                                    | ۳۲۲ نے ذکر کیا۔                          | مع کیاجائے                                                                        |
| کرہ کہ آ دمی کیلئے میہ بات مستحب ہے کہ جب مؤذ ن اور   | وان میں سے اس بات کا تا                  | جن دوشرائط کی وجہ سے اس عل کومباح قرار دیا گیا ہے<br>سب میں                       |
| ) کے نماز کیلئے آنے کا انتظار نہیں کرتے تو اس حوالے   | ۳۲۳ دیکرلوگ اس                           | ایک کانگذ کره                                                                     |
| ملاف نا گواری محسوس نه کرے اگر چه وہ ان سب لوگوں      | ح قرار دیا گیا کے ان کے ا<br>: م         | اس دوسری شرط کا تذکرہ جس کی وجہ سے اس تعل کومبا                                   |
| rmr                                                   | ۳۲۵ سے افضل ہو                           | <i>ے</i>                                                                          |
| ت کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ جبان کا امام نہ آ سکے تووہ  |                                          |                                                                                   |
| کسی محص کوآ گے کریں تا کہوہ ان کونماز پڑھادے ۲۳۳<br>۔ | ۲۲۶ اپنیس ہے                             | مسجد میں آنے لومباح فراردیا کیا ہے                                                |
| ز کرہ کہ مقتری پریہ بات لازم ہے کہ جب وہ قیام کی      | ء کی نماز میں اس بات کا ت                | اس بات کی ممالعت کا تذکرہ کہآ دمی آپنی بیوی کوعش<br>ه سر                          |
| توامام کے تجدے میں جانے کا نظار کرے اور پھراس         | ۲۲۶ حالت میں ہو                          | تر یک ہونے سے <i>ع</i> کرے                                                        |
| ) پیروی کرتے ہوئے تجدے میں جائے                       | . باجماعت ادا کے بعداس کے                | اس بات کی ممالعت کا تذکرہ کہ جب عورت عشاء کی نمان<br>سے منب نیف سے براہ ہے منہ کہ |
| کی روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیج      | ۳۲۶ اور اس دوسر                          | کرنے کی عرص سے تلقے تو وہ حوسبولگائے                                              |
| فت کرتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | اس کیلئے اس ہونے کی صرا                  | جو عورت عشاء کی باجماعت نماز میں شریک ہوتی ہے<br>۔                                |
| للاع کا تذکرہ آ دمی پریہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے امام  | ٹھ جانے سے اس بات لی ا <sup>و</sup><br>س | بات کی ممالعت کا تذکرہ کہوہ مردوں کے اپنی جکہ پر بد<br>ممالات                     |
| وی کرے اگر چہوہ امام نماز کے بعض حقائق میں کوتا ہی    | ے کم لی نماز کی پیر                      | ہلے (سجدے سے ) سرا تھائے جبکہ مردوں کے پاس کیم                                    |

| فهرست ابواب                              |                                                                                                                                                                       | ىدىخ ابر تبار (ملاسم) 🌋 🔼                                                                                        | ہائلیری 🕳         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| صفحہ                                     | عنوان                                                                                                                                                                 | عنوان صفح                                                                                                        |                   |
| ثابت کرتی ہے جو                          | اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط                                                                                                                             | يو                                                                                                               | كرنے والا         |
| وہ کے حوالے ہے                           | اس بات کا قائل ہے کہاس روایت کو ہشام بن عرو                                                                                                                           | ممانعت کا تذکرہ مقتدی شخص امام سے پہلے رکوع اور ہجود ا                                                           | اس بات کی         |
| نے قتل کیا ہے ۳۴۵                        | مرفوع حدیث کے طور پرصرف مقدمی نامی راوی _                                                                                                                             | rry                                                                                                              | میں جیلا جا۔      |
| ٣٣٧                                      | نمازی کیلئے کیا بات مکروہ ہے اور کیا چیز مکروہ نہیں نے                                                                                                                | ممانعت کا تذکرہ کہ مقتدی څخص رکوع اور بجود میں پہلے چلا <sup>ا</sup> ا                                           | ،<br>اس بات کی    |
| كووه آيت يارنہيں                         | اس علت كا تذكره جس كى وجهة بيء فبي اكرم مَنَافِينِكُمْ                                                                                                                | 1 772                                                                                                            | جائے              |
| ٣٣٢                                      | - ئى تقى                                                                                                                                                              | کا تذکرہ جواں شخص کے موقف کے غلط ثابت کرتی ہے کہ                                                                 | اس روایت          |
|                                          |                                                                                                                                                                       | اویہ ڈائٹنڈ کے حوالے سے اس روایت کوفل کرنے میں این ا                                                             |                   |
| ٣٣٤                                      | ہم نے اشارہ کیا ہے                                                                                                                                                    | رادی منفرد ہے                                                                                                    | محيريز نامي       |
| شكار كياجوعكم حديث                       | اس روایت کا تذ کرہ جس نے اس مخص کوغلط ہمی کا ا                                                                                                                        | از سے فارغ ہونے کے بعد متقدیوں کے تکبیر کہنے کے ا                                                                | امام کے نما       |
| ہے)نماز کے دوران                         | میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل نے                                                                                                                        | نے کا تذکرہ۔۔۔۔۔۔                                                                                                | مباح ہو_          |
| ل ہواتھا 6مہ                             | كلام كامنسوخ ہونامدینه منوره میں ہواتھا مکہ میں ہیں                                                                                                                   | ا تذکرہ کہ امام کیلئے میہ بات مستحب ہے کہ جب وہ نماز سے                                                          | السباتكا          |
| فاظ کے اشکال کی                          | اس روایت کا تذکرہ جن کے ذریعے ان الف                                                                                                                                  | ائے اوراس کے پیچھے مر داور خواتین موجود ہوں تو وہ اپنی                                                           | فارغ ہوجا         |
|                                          |                                                                                                                                                                       | رہے تا کہ خواتین اپنے گھروں کو چلی جائیں                                                                         |                   |
| ra                                       | حوالے سے منقول روایت میں کیا ہے                                                                                                                                       | کا تذکرہ کہ مردول پریہ بات لازم ہے کہ جب ان کا امام                                                              | اس بات دَ         |
| ام کامنسوخ ہوناال                        | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نماز کے دوران کلا                                                                                                                          | لے تو وہ خواتین کے جانے تک گھمرے رہیں پھراپنے کام                                                                | سلام پھير         |
|                                          |                                                                                                                                                                       | الشيس المجتمعين                                                                                                  |                   |
|                                          | ا اس سے مراد میہیں ہے کہ آ دمی نماز کے دورا<br>نب یہ سے                                                                                                               | یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ جبِ وہ (نماز کے دوران)                                                              | امام کیلئے ب      |
| rol                                      | ا مخاطب نہیں کر سکتا                                                                                                                                                  | و جائے تو وہ وضو کیلئے جاتے وقت کسی دوسرے کوا مامت کا                                                            | بے وضو ہو         |
|                                          |                                                                                                                                                                       | ردنه کرے                                                                                                         |                   |
| ب کرنا ہے کہ وہ ایک                      | ے اس سے مرادانسانوں کا ایک دوسرے کومخاطبہ<br>بریسے میں اور کا ایک دوسرے کومخاطبہ                                                                                      | ت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلط نہی کا شکار کیا کہ یہ                                                         | اس روایین         |
| و کی تماز کے دوران                       | ) دوسرے کو بلا میں اس سے بیدمراد ہمیں ہے کہ آ                                                                                                                         | ت کی متضاد ہے جو حضرت ابو بکر ہ ڈٹائٹؤ کے حوالے سے منقول                                                         | أس رواييه:        |
| rar                                      | ا اینے پروردگارکومخاطب کرےشخہ                                                                                                                                         | اہم نے ذکر کیا ہے                                                                                                | ہے جس کا          |
| نے استدلال کیا جو ملم<br>س               | اس روایت کا تذکرہ جس کے ذریعے اس تکل۔<br>زیر سر                                                                                                                       | کا تھم ہونے کا تذکرہ کہ جس شخص کونماز کے دوران حدث<br>م                                                          | اس بات            |
| ائل ہے کہ حضرت ابو                       | ے حدیث میں مہارت ہمیں رکھتا اور وہ اس بات کا ق                                                                                                                        | ائے خواہ وہ جان بو جھ کر ہو یا بھول کر ہو وہ دوبارہ وضوکرے<br>میں میں ایس                                        | لاحق ہوجا         |
| ک <i>ھ</i> موجود ہیں تھے اور<br>ے کتھ    | ، ہر رہ رفیقینواس واقعے میں ہی اگرم حل تیوام کے ساتہ<br>میں میں میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس کا میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس می | کی طرف رخ کرے گایہ بات اس شخص کے موقف کے                                                                         | گا اور قبله       |
| دا کی کی ۲۵۵<br>م تا سر دو:              | ا نہ ہی انہوں نے بی الرم تائیزا کے ساتھ وہ نمازا<br>ریب                                                                                                               | ے جس نے بنا کرنے کا حکم دیا ہے                                                                                   | خلا <b>ف</b><br>س |
| . کری بین که مقرت<br>در ماری مین در مقرب | م ان روایات کا بذکرہ جواس بات فی صراحت<br>ملائل میں مصرف میں                                                                      | ہ دوران ) بے دضو ہو جائے والے شخص کے اپنی نماز سے اٹھے<br>۔ سام التراب سے سے سات میں میں استعمال کی استعمال کے ا | ' (نماز کے<br>۔   |
| ر آءِ بیل موجود <u>ھے</u> اور            | ٢ ابوهريره رقى تحوَّاك نمازيس بي الرم تعطيم ن افتد                                                                                                                    | ه کے طریقے کا تذکرہ جبکہ دہ امام ہویا مقتدی ہو ۳۳۴                                                               | <u>گرجات</u>      |
|                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                   |

| فهرست ابواب                                                                                                              | 11 %                                       | *(\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فهرست ابواب عنوان صفح                                                                                                    | ي صفحه                                     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی نماز کے دوران اپنے سامنے کی                                                            | کے طور پر بیان کیا تھا ا                   | انہوں نے ان دونوں روایات کو حکایت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ف یا دائیں طرف تھوکے                                                                                                     | میں مہارت نہیں رکھتا ط                     | حبيبا كه وه محص غلطهمي كاشكار مواجوعكم حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ، بات کی ممانعت کا تذکرہ که آ دمی قبلہ کی طرف یا دائیں طرف                                                               | تندروايات كيسمجھ بوجھ 🛮                    | اورروایات کے متون میں عوروفکر جبیں کر تااور مت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P12                                                                                                                      | 6 roz                                      | هبيس رکھتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ، بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم ٹائٹیٹم کا یہ فرمان'' ماایخ                                                           | بكهوه نسى د نياوى سبب 🖟                    | آ دمی کیلئے نماز کے دوران رونے کامباح ہونا ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ل کے نیخ'اس سے مرادآ دمی کابایاں ماؤں ہے                                                                                 | ي ٢٥٩                                      | لى وجبەسے نە ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ،علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے آ دمی کواینے سامنے کی طرف یا                                                                  | وه بمازادا كررباهونو ا                     | ا دی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ جب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| یں طرف تھو کئے ہے منع کیا گیا ہے                                                                                         | سلام کا جواب دے گا دا                      | اسے سلام کیا جائے تو وہ اشارے کے ذریعے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ہات کے بیان کا تذکرہ کہ جب نمازی کوزور سے تھوک آ جائے                                                                    | ri = 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | زبان کے ذریع ہیں دے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دہ اپنے تھوک کواپنے ہائیں پاؤں کے نیچے فن نہیں کرتا تو اسے                                                               | میں سلام کیا جائے تو او                    | ال بات کا تذکرہ کہ جب آ دمی کوالیے دفت<br>پریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بات کی اجازت ہے کہ وہ آپنے کپڑے کے ذریعی سکتا                                                                            | ri <b>myi</b>                              | ا ہے۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے کیا کہنا چاہئے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72.                                                                                                                      | نے کی) ضرورت پیش   _                       | ا کرنماز نے دوران کو لول کو( امام کومتوجہ کر <u>۔</u><br>سرقہ میں ایک میں میں ایک میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ دہ اپنے جوتے میں                                                                    | مین نیلئے تالی بجانے کم                    | ا جانی ہے کو مردول کیلئے سبحان اللہ کہنے کا اور خوا<br>پر چکر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کے یا کھنکاردے                                                                                                           | PYI                                        | كاحكم بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ہات کی ممانعت کا تذکرہ کہ نمازی نماز کے دوران کنگریوں پر                                                                 | ل طِنْ عَنْهُ نِے حضرت الآ                 | ال بات کے بیان کا مذکرہ کہ حضرت بلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| پیرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                | ز پڑھا میں تو یہ بی اہاتی<br>زیر سے        | ا ہوہر میں تھؤ کو آئے لیا تھا تا کہ وہ کو لوں کو تما<br>ماک مناشظ سے حکر سے تنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| روایت کا تذکرہ جوا <sup>س شخ</sup> ص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو<br>''                                                | ف سے ایسا ہمیں کیا اس                      | ا کرم گائیزا کے م کے محت کھا انہوں نے اپی طر<br>ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بات کا قائل ہے کدز ہری نے بیدروایت سعید بن میتب ہے سی                                                                    | JI PYP                                     | ن در کی کری کری کری کری کری کری کری کری کری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نہوں نے بیردایت ابواحوص ہے نہیں تی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                | از کے دوران (امام اے<br>اس کر کہ رہ سے     | عماری توال بات کا علم ہونے کا مذکرہ کہا کرتم<br>کی مذہب کے بنت کے بیٹر سے مذہب ہیں ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ات کے بیان کا تذکرہ کہ نماز کے دوران ممنوع قرار دیئے جانے<br>فعد اور                                                     | د وه لولی ایک حرکت [الر                    | کو) متوجہ کرنے کی صرورت پین آجائی ہے ہو<br>کا مستحب کے زیبان کی سمہ رہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| یغل بعض اوقات ضرورت کے پیش نظرمباح قرار دیا گیا<br>۔                                                                     | ١٩٢٣ والا                                  | سرے کی کے ذریعے آئی بات مجھا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rzr                                                                                                                      | کہ نماز کے دوران ہے<br>سے سند              | ان روایات کا مد نزہ جو آئ بارے میں ہیں<br>ضہ میں میشر ہیں : سہ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ں کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ گرمی کی شدت میں وہ<br>تیسیر سے سرج سے سر سر                                         | ب رسلیا ہے؟ ۱۵۲۵ تما                       | عرورت بیں اے پرا دی تون سے س کا ارتکار<br>ہمری کیاریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ہاتھوں کے ذریعے کنگریوں کو ٹھنڈا کرسکتا ہے ۲۷۴                                                                           | ماز کے دوران کولی اے                       | آ دِن کینے نیہ بات مبار) ہونے کا مذکرہ کہوہ'<br>ضب میشر ہمیں نیں ہوئے کا مذکرہ کہوہ'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ، المان کا تذکرہ کہ مجد میں کی ایک جگہ کو بیٹھنے کیلئے ہے۔<br>اب کے بیان کا تذکرہ کہ مجد میں کسی ایک جگہ کو بیٹھنے کیلئے | ار ۱۳۱۵                                    | سرورت ہیں ایے پراشارہ برسلیا ہے<br>زرم کی سام سرحکہ یہ جرمات کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اس کرنے کی ممانعت اس حوالے سے ہے کہ آ دی جب نماز یااللہ                                                                  | ، با میں طرف باسیں الحص<br>این :           | کماری کوا ک بات کا ہم ہونے کا مد کرہ کہ وہ اپنے<br>ایس کا ہنچتھ کے میں میں ملا نہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کرکےعلاوہ کسی اور مقصد کے لئے اپیا کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             | لی طرف نه                                  | پاول نے پیچھونےا پے دا یں طرف یا سامے<br>تھ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ت کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی ایس حالت میں نماز ادا کر ہے                                                                | ا۳۲۲ اس                                    | ھوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| فهرست ابواب                                                       | جهانگیری صدیح ابو دباو (جدرم) (۲۰                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                        | عنوان صفحه                                                                                                               |
| لندهے پر کھنے کے طریقے کا تذکرہ                                   | جہانگیری <b>صدیح ابو دبتان</b> (جندسوم)  عنوان صفح  جبکداس نے بالوں کا جوڑ ابنایا ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| دمی کیلئے میا بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ ایک قمیض پہن کرنماز ادا | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ جواس بارے میں ہے کہ بالوں کا جوڑا آ                                                          |
|                                                                   | بنا کرنمازادا کرنا آ دمی کیلیئے مکروہ ہے                                                                                 |
|                                                                   | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی نماز کے دوران اپنی نگاہ کو آسان                                                       |
| داکرے                                                             | کی طرف اٹھائے (پیممانعت) اس اندیشے کے تحت ہے کہ کہیں اس ا                                                                |
|                                                                   | کی نگاہ کوا چک نہ لیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
| ونے کی صراحت کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ ہم نے جوفعل ذکر کیا ہے اس پڑمل ا                                                            |
| س روایت کا تذکرہ جواس مخض کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو           | ے اس لیے روکا گیا ہے تا کہ اس بات سے بچا جا سکے کہ آ دمی کا ا                                                            |
|                                                                   | سرکتے کے سرمیں تبدیل نہ ہوجائے                                                                                           |
| يو ڄريره رخافينا منفر د ٻي                                        | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی نماز کے دوران اپنی نگاہ کو آسان ا                                                     |
| س روایت کا تذکرہ جواس سبب پر دلالت کرتی ہے جس کی وجہ ہے           | کی طرف اٹھائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        |
| ی اکرم مَثَالِیَّا نے ایک کپڑے میں نمازاداکرنے کومباح قرار دیا    | نماز کے دوران آ دمی کا اپنی کو کھ (یعنی پہلو) پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت کا                                                 |
| ۳۸۷ ج                                                             | تذكره                                                                                                                    |
| س طریقے کا تذکرہ کہ جب آ دمی ایک کیڑے میں نماز ادا کرے گا تو      | اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا ا                                                         |
| س کو ( کیسے لیلٹے گا؟)                                            | ۳۸۰                                                                                                                      |
| اوڑھنے کے اس طریقے کا تذکرہ جبآ دمی ایک کپڑے میں نماز ادا         | اس راویت کا تذکرہ جواس بارے میں ہے کہ آدی کیلئے سے بات لازم                                                              |
| کرے گا تواس کے ساتھ ایسا کرے گا                                   | ہے کہ وہ نماز کے دوران وہ إدھراُدھر ديجھنے کوترک کر کے اپنی نماز کو                                                      |
|                                                                   | مکمل کرنے کا قصد کرے                                                                                                     |
|                                                                   | اں بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اگرم منگائی مناز کے دوران ضرورت                                                           |
|                                                                   | پیش آنے پر ادھریا اُدھرالفات کر کیتے تھے لیکن آپ اپنے چہرہ                                                               |
|                                                                   | مبارک کوقبلہ کی طرف سے نہیں پھیرتے تھے                                                                                   |
|                                                                   | نماز کے دوران اشتمال صماء (کے طور پر کپڑے کو اوڑھنے) کی                                                                  |
| كريةواسية في كيطور پرليث لي ٢٨٩                                   | ممانعت کا تذکرہ<br>آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ ایک ہی کپڑے میں گی                                        |
| نمازی کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ ایک کپڑا پہن کے      | آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ ایک ہی کیڑے میں گئی                                                          |
| نمازادا کرے تواس کے کنارے مخالف سمت میں کندھے پرر کھلے<br>ف       | نمازیں اداکر لے                                                                                                          |
| کیونکہ مخالفت سمت میں کند ھے پر کنارے ڈالے بغیرتو سیح کےطور پر    | جب آ دمی ایک کیٹر ایہن کرنماز ادا کرتا ہےتو نماز کی کیفیت کا                                                             |
| كبيٹنے ميں يا تو ''سيدل'' كى صورت پائى جائيلى يا اشتمال صماء كى   | تذكره                                                                                                                    |
| صورت پائی جائے کی (اور بیدونوں ممنوع ہیں)                         | تذکرہ<br>جبآ دی (ایک کیٹر ااوڑ ھرک) نماز ادا کرتا ہے تواس کے کنارے کو                                                    |
|                                                                   |                                                                                                                          |

| 🏺 فهرست ابواب                                                      | جهامیری صفیح مابن قبان (جدسوم)                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغح                                                          | عنوان صفحه                                                           |
|                                                                    | اس بات کا تذکرہ کہ جب آ دی کے پاس صرف ایک کیڑا ہواوروہ بڑا           |
| مبجد بناديا گيا ہے''                                               | نه و تواسے کیا کرنا چاہیے؟                                           |
|                                                                    | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ (اضافی کیڑے کی)عدم موجودگی میں              |
| ہم پہلے کر چکے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | ایک کیڑے میں نماز اداکرنا آ دمی کیلئے جائز ہے                        |
| اس روایت کا تذکرہ جواس محص کےموقف کوغلط ثابت کرنی ہے جو            | آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ چٹائی پرنمازادا           |
| اس بات کا قائل ہے کہ اشعث بن عبدالملک کے حوالے سے اس               | رے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| روایت کوفقل کرنے میں حفص بن غیاث نا می راوی منفر د ہے ۳۹۸          | آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کے وہ بچھونے پرنماز ادا        |
| اس روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے صحیح ہونے کی          | ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |
| عراحت کرتی ہے                                                      | اس بات کے بیان کا تذکرہ بینمازیں اس کھانے کے بعد تھیں جونبی          |
| اس روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ الفاظ کے عموم کے خاص           | اكرم سَالَيْظِ فِي انصارك بال كهاياتها السارك بال كهاياتها           |
| ہونے کی صراحت کرتی ہے                                              | اوڑھنی پرآ دمی کی نماز کے جائز ہونے کا تذکرہ                         |
|                                                                    | آ دمی کیلئے بیہ بات مباجو نے کا تذکرہ کہ وہ اوڑھنی پر نماز ادا       |
| تذكرهتذكره                                                         | کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو           | اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے          |
| اس بات کا قائل ہےاں روایت کو نقل کرنے میں اشعث نامی راوی           | کی صراحت کرتی ہے۔                                                    |
|                                                                    | اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط نبی کا شکار کیا جوعلم حدیث      |
|                                                                    | میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ تمام زمین         |
|                                                                    | یاک ہے آ دمی کیلیے اس پر نماز اداکر ناجائز ہے                        |
|                                                                    | اس روایت کا تذکرہ جو اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ نبی                  |
|                                                                    | ا كرم مَنْ النِّيمُ كا يه فرمان 'ممرے ليے زمين كوطہارت كے حصول كا    |
|                                                                    | ذریعه اور نماز ااد کرنے کی جگه بنا دیا گیا ہے' اس ہے آپ کی مراد<br>۔ |
|                                                                    | زمین کا کچھ حصہ ہے ساری زمین مراز ہیں ہے ۳۹۲                         |
|                                                                    | اس پہلتخصیص کی صفت کا تذکرہ جس کے ذریعے ان الفاظ کے عموم             |
|                                                                    | کوخاص کیا گیاہے جن الفاظ کاہم نے پہلے ذکر کیا ہے                     |
|                                                                    | اس دوسری شخصیص کا تذکرہ جس کے ذریعے ہمارے ذکر کردہ الفاظ             |
| كوبرابركرليا جائ اس جكه پرنماز اداكرنا جائز ہوجا تا ہے اگر چه وہاں | عوم کوخاص کیا گیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| پهلے قبرین موجودر بی ہون                                           | اس تیسری شخصیص کا تذکرہ جس کے ذریعے نبی اکرم مُثَاثِیّاً کے اس       |
|                                                                    |                                                                      |

| الهرست بوبب                                                                     | الله الراب المالية عابق عبق (جمرو)                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                      | عنوان صفح                                                                    |
| سمت میں لیٹی ہوئی ہو                                                            | نمازی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ خاتون کے کپڑے                     |
| اس بات کا تذکرہ کاسیدہ عائشہ فی اجب نبی اکرم مالی کے سامنے                      | (بعنی چادروغیره کو)اوپر لے کرنمازاداکر لے جبکداس برکوئی گندگی نہ             |
| سوئی ہوتی تھیں اور نبی اکرم ملکا اللہ سجدے میں جانے کا ارادہ کرتے               | گلی ہو                                                                       |
| تصوّ سيّهه عا كشه رفحة كما كما كما كرتى تصين؟                                   | آدى كيلئے مياب مباح ہونے كاتذكره كدوه افي بيوى كے لحاف ميس                   |
| آدمی کیلئے ایسی عورت کے بالقابل نماز اداکرنے کے مباح ہونے کا                    | نمازاداكرے جبكه اس میں كوئی گندگی نه گلی ہو ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تذکرہ جواس کے سامنے سوئی ہوئی ہو ااسم                                           | آدمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ ایسے کیڑے میں نماز ادا             |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ سیّدہ عائشہ وٹائٹا قبلہ کی سمت میں چوڑائی               | کر لےجس میں اس نے اپنی ہوی کے ساتھ صحبت کی تھی م                             |
| کی ست میں سوئی ہوئی ہوتی تھیں نبی اکرم شائیا ہم نماز ادا کر رہے                 | ال بات کے بیان کا تذکرہ کہ''سیّدہ ام حبیبہ رُفاطِنا کا پیفر مان''جب          |
| ہوتے تھے جبکہ سیّدہ عا بَشہ وَ اللّٰهُ ان کے اور قبلہ کے درمیان سوئی ہوئی       | آپاس میں کوئی گندگی نہیں دیکھتے تھے'اس سے ان کی مرادوہ گندگی                 |
| ہوتی تھیں                                                                       | ہے جوشنی کے علاوہ ہو                                                         |
| اس بات کے بیان کے تذکرہ نبی اکرم تلاقیم کا سیّدہ عاکشہ والنا ا                  | آ دی کیلئے میہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ سرخ کیڑے میں نماز                 |
| اُس وقت میں بیدار کرنا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا یہ پاؤں کے ذریعے                 | ادا کر لے جبکہ وہ اس کیلئے حرام نہ ہو                                        |
|                                                                                 | آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ قطری چا در میں نماز ادا           |
| اس علت كاتذكره جس كي وجهس في اكرم مَلَا يُعَيَّمُ سيّده عائشه وَالْفَيْمُ الْمِ |                                                                              |
| •                                                                               | آ دمی کیلئے میہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہ وہ اپنی بیوی کی حیادر             |
|                                                                                 | یالحاف میں نماز ادانہ کریے                                                   |
|                                                                                 | نمازی کیلئے یہ بات متحب ہونے کا تذکرہ کہاس کی نماز ایسے کیڑوں                |
|                                                                                 | میں ہونی چاہئے جواسے نماز کی طرف سے غافل نہ کریں ۲۰۰۸                        |
|                                                                                 | اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مُلَاثِیَّةُ نے وقع میض حضرت           |
|                                                                                 | ا بوجهم وللفيظ كي طرف بعجوا أي تقي كسى اور كي طرف نبيس بعجوا أي تقي جس كا    |
| اس بات کا قائل ہے کہ نماز کے دوران تھوڑ اساممل کرنے والے محص                    | ہم نے ذکر کیا ہے                                                             |
| کی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |                                                                              |
| •                                                                               | پاکیزه چیزاپئے کندھے پراٹھاسکتاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| یا بچھوکو مارسکتا ہے                                                            | •                                                                            |
|                                                                                 | نمازهی نفل نماز نبین تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| نماز کے دوران چېره دُ هانپنے کی ممانعت کا تذکره ۲۱۸                             |                                                                              |
| آ دمی کیلئے میہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ گرمی کی شدت میں عبدہ<br>            | کرے جبکہ اس کے اور قبلہ کے درمیان کوئی محرم عورت چوڑائی کی                   |
|                                                                                 |                                                                              |

| ۱۳ مهرست ابواب                                                                                                             | به یرن طبیع بابق بنباق (جرم)                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                                                                  | عنوان صفحه                                                                                                     |
| شیطان ہوگا'' اس سے آپ کی مرادیہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ                                                                       | کرنے کیلیجا اپنا کپڑا بچھالے                                                                                   |
| شیطان ہوگا اور اس پر اس کافعل دلالت کرتا ہے اس سے مرادیہ ہیں                                                               | آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کدوہ نماز کے دوران کوئی                                                  |
| ہوہ مسلمان خص شیطان بن جاتا ہے                                                                                             | ضرورت پیش آنے بروا کی طرف یابا کی طرف چل سکتاہے . ۱۲۸                                                          |
| نمازی کیلئے میہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ جو مخص اس کے آگے                                                                 | نمازی کا نماز کے دوران دو جھگڑا کرنے والوں کا ایک دوسرے سے                                                     |
| گزرنا چاہتا ہے(وہ نمازی)اس کے ساتھ جھگڑا کرے ۲۲۷                                                                           | الگرنے کا تذکرہ اللہ کا تعالیٰ کا تعالیٰ |
| آ دمی کیلئے میہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ نماز ادا کرر ہا ہواور                                                      | آ دمی کو جہال تک ہو سکے جمانی کورو کئے کے حکم ہونے کا تذکرہ . ۱۸م                                              |
|                                                                                                                            | آ دمی کیلئے جہاں تک ممکن ہو جہائی کورو کئے کے حکم ہونے کا تذکرہ یا                                             |
| سترہ کے قریب کھڑے ہونے کا تذکرہ جب آ دی اِس کی طرف رخ                                                                      | ال وقت وہ اپناہاتھائے منہ پررکھ لے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| کرکے نمازادا کرتا ہے                                                                                                       | اں بات کے بیان کا تذکرہ کہ میچکم نمازی کیلئے ہے اس محض کیلئے نہیں                                              |
| اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نمازی کوستر ہ کے قریب رہنے کا حکم                                                             | ہے جونماز کی حالت میں نہ ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
| دیا گیاہے۔                                                                                                                 | جس شخص کو جمائی آتی ہے اسے اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہوہ                                                    |
| مقدار کی اس صفت کا تذکرہ جس کیلئے میہ بات ضروری ہے کہ وہ نمازی                                                             | جمائی کے وقت اپنا ہاتھ اپنے منہ پررکھ لے تا کہ وہ شیطان کو اپنے                                                |
| اورسترہ کے درمیان ہونی چاہئے جب آ دمی سترہ کی طرف رخ کر کے                                                                 | اندرداخل ہونے سے روک سکے                                                                                       |
| نمازاداکرتاہے                                                                                                              | نمازی کا نماز کے دوران سترہ قائم کرنے کے طریقے کا تذکرہ ۲۰                                                     |
| نمازی کے سترہ سے دور کھڑے ہونے کے مکر دہ ہونے کا تذکرہ' جبکہ                                                               | آ دی کیلیے تھلی جگہ پرسترہ کے بغیرنمازادا کرنے کی ممانعت کا                                                    |
| آ دمی نے اسے ستر ہ کے طور پراستعمال کیا ہو                                                                                 | تذكره                                                                                                          |
| نمازی کیلئے تھلی جگہ پر لاتھی یا نیز ہے کی عدم موجودگی میں لکیر تھینچ کر<br>ریب                                            | جبآ دمی ستره کی طرف رخ کیے بغیر نماز اداکر رہاہوئو آ دمی کا نمازی                                              |
| سرّہ قائم کرنے کے جائز ہونے کا تذکرہ                                                                                       | کآ گے ہے گزرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ                                                                           |
| اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کر کی ہے کہ نمازی کا اپنے<br>سرے میں است                                                | ال بات کے بیان کا تذکرہ کہ بینماز الی تھی کہ اس میں طواف کرنے                                                  |
| سامنے ستر ہ نصیب کر لینا' یا لکیر صبیح لینا اس کیلئے یہ بات ضروری ہے ۔<br>۔                                                | والول اور نبی اکرم مُنَافِیْزُم کے درمیان کوئی ستر ونہیں تھا ۴۳۳                                               |
| کہ وہ کمبالی کے رخ میں ہونا چاہئے' چوڑائی کی سمت میں نہیں ۴۳۱<br>۔ کما کا گائی کے ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں کہا ہے۔ | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دی نمازی کے آگے سے چوڑائی کی ا                                                  |
| آ دمی کا تھلی جگہ پر نیز ہے باسترہ کی عدم موجود کی میں اپنی سواری کی<br>'' ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔             | ست میں گزرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| طرف رح کر کے نمازادا کرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ ۱۳۳                                                                        | نمازی کے آگے ہے گزرنے کی ممانعت کا تذکرہ                                                                       |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سترہ نمازی کی نماز کوٹو ٹنے سے روک<br>س                                                         | نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ممانعت کا تذکرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| یتاہا کر چہاس کے دوسری طرف سے گدھا' کتا یاعورت کز ررہے                                                                     | نمازی کواس بات کا تکم ہونے کا تذکرہ کہ جو شخص اس کے آ گے ہے او                                                 |
| بول                                                                                                                        | گزرنے کی کوشش کرے (نمازی)اس کے ساتھ لڑائی کرے ۲۲۸ :<br>ایس سے سام روزی کرنے کا ایکا کی ساتھ لڑائی کرے ۲۲۸ :    |
| یں بات کے بیان کا تذکرہ کہ سترہ نماز کو مقطع ہونے سے روک دیتا<br>                                                          | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم طاقیق کا میفر مان 'بےشک وہ                                                 |

| فهرست ببوبب                                 | 9                                       | بن قبان (جلدسوم) ﴿ ١١٠ ﴿ ١١٠ ﴿                        | ہالیرن صلیلے او               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| صفحه                                        | عثوان                                   | عنوان صفحه                                            |                               |
| قائل ہے) کہ بیرروایت ان                     | میں مہارت نہیں رکھتا (اوراس بات کا      | وسری طرف سے گدھا' کتا یا عورت گز ر رہے !              | ہے اگر چہاس کے دو             |
| سے پہلے ذکر کیا ہے ۲۳۹                      | روایات کے متضا دہے جن کا ہم نے اس       | ) rmm                                                 | <br>بول                       |
|                                             |                                         | ش نے اس شخص کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث ا        |                               |
| لی نماز منقطع ہوتی ہےان کے                  | آ گے سے گزرنے کی وجہ سے نمازی ک         | روہ اس بات کا قائل ہے کہ )نمازی کے آگے                | یںمہارت نہیں (او              |
|                                             |                                         | نے ہےاں کی نماز منقطع نہیں ہوتی ۲۳۳ ۔                 |                               |
| ۳۴۰ -                                       | ہوتی                                    | تذکرہ کہوہ نمازجس میں گدھےان لوگوں کے ا               | اں بات کے بیان کا             |
| چیزیں نمازی کی نماز ک <sup>و منقطع</sup> کر | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ یہ تین ج     | تھے تو وہ لوگ یہ نماز نیزے کی طرف رخ کر کے ا          | آ گے ہے گزرر ہے۔              |
|                                             |                                         | ی کے سامنے گاڑھا گیا تھا اور نیز ہ نماز کومنقطع       |                               |
|                                             |                                         | ویتا ہے اگر چہ ان لوگوں کے آگے سے گدھا                |                               |
|                                             |                                         | rrr                                                   |                               |
|                                             |                                         | کا تذکرہ کہ بی مکم ان لوگوں کیلئے ہے جن کے            |                               |
| ودتھااس وقت جب گدھی نے                      | رہے تھے توسترہ آپ کے سامنے موج          | بلی لکڑی جتنی کوئی چیز (سترہ کے طور پر) نہیں          | سامنے پالان کی سچچھ           |
| بقا                                         | آپ کے سامنے آ کر چرنا شروع کردیا        | ~ro                                                   | ہوتی                          |
| ٣٣٠                                         | نماز کود هرانا                          | وجس نے ایک عالم کواس غلط نہی کا شکار کیا کہ بیا       | اس روایت کا تذ کر د           |
|                                             |                                         | یں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |                               |
| ان دہراتا ہے اور دوسری مرتبہ                | سے مراد صرف فرض نماز ہے جھے انسا        | ہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو             | اس روایت کا تذکر              |
| ں ہے کہ دوبارہ دہراتے ہوئے                  | بھی عین اسی نماز کود ہرا تا ہے ایسانہیر | ، که بیروایت' موقوف' ہے' مند' نہیں                    | اس بات کا قائل ہے             |
| ۳۳۵                                         | انفل نماز کی نیت کرےگا                  | rry                                                   |                               |
| از ادا كرتا باس كيلئے يه بات                | جوشخص بإجماعت نماز والىمسجد ميس نما     | نے کے جائز ہونے کی نفی کا تذکرہ 'جب اس کی وہ          | اس فعل رعمل کر_               |
| وسری مرتبہ جماعت کے ساتھ                    | مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اس میں د        | جس کاہم نے ذکر کیا ہے۔                                | صفت نہ پائی جائے'             |
| pry                                         | نمازاداکرے                              | کا تذکرہ کہاس روایت میں لفظ کے عموم کے ہمراہ          | اس بات کے بیان                |
| موقف کوغلط ٹابت کرتی ہے جو                  | اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے           | طلق طور پر کیا گیا ہے لیکن اس سے مراد' بعض            | ''خاتون'' کا ذکر <sup>م</sup> |
| نل کرنے میں وہیب نامی راوی                  | اس بات کا قائل ہے کہاس روایت کونھ       | خوا تین' مراذ ہیں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | خواتين''ہيں''تمام             |
| rr4                                         | مفرد ہے                                 | کا تذکرہ کہاس روایت میں'' کتے'' کاذکر لفظ کے          | اس بات کے بیان                |
| کره که وه اپنے فرض کو جماعت                 | آ دی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذ       | طور پر ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد بعض مخصوص قسم        | عموم کے ہمراہ مطلق            |
|                                             |                                         | کے کتے مراذبیں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |                               |
|                                             |                                         | ہ جس نے اس شخص کوغلافہی کاشکار کیا جوعلم حدیث         |                               |
|                                             |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |                               |

| . 7 70                                                         | اله ترن حست عنو حنه ورندرا                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحہ                                                     | عنوان صفحه                                                                                                      |
| ں تیسری روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے وتر فرض       | اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جوا                                                       |
| מַט אָיַט                                                      | اس بات کا قائل ہے کہ حضرت معاذ رٹی نیٹؤا پی قوم کوعشاء کی نماز کی 😽                                             |
|                                                                | ا مامت کرتے تھے ادریہ وہ فرض تھا جووہ نبی اکرم مُلَاثِیْا کے ہمراہ اداکر ا                                      |
| ייט אָר אַר אַר אַר אַר אַר אַר אַר אַר אַר אַ                 | حکے ہوتے تھے م                                                                                                  |
| ں پانچویں روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے وتر فرض     | جو خص جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کر چکا ہوا س کیلئے یہ بات مباح ا                                               |
|                                                                | ہونے کا تذکرہ کہ وہ اس نماز میں اپنی تو م کی امامت کرسکتا ہے . ۴۴۶                                              |
| ں چھٹی روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے ور فرض نہیں    | اس روایت کا تذکرہ جواں شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو ا                                                      |
| ر ۲۵۷                                                          | اس بات کا قائل ہے کہ حضرت معاذ رٹائٹیڈا نی قوم کوفرض نماز بڑھاتے   م                                            |
| س ساتویں روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے ور فرض        | تھے نفل نمارنہیں پڑھاتے تھے۔<br>عصافل نمارنہیں پڑھاتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| ايس بيل                                                        | اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے                                                     |
| س آٹھویں روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے و تر فرض     | کی صراحت کرتی ہے                                                                                                |
| ہیں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | جو خص اینے گھر میں یار ہاکثی علاقے میں نماز ادا کر لیتا ہے اسے اس                                               |
| س نویں روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے ور فرض نہیں    | بات كاحكم ہونے كا تذكرہ كه جب وہ جماعت والى مجديس آئے تو                                                        |
| raq                                                            | بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ جماعت دالی مجد میں آئے تو ا<br>ان لوگوں کے ساتھ وہ دوسری مرتبہ نماز اداکر لیے |
| س دسویں روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے وتر کسی بھی   | جو خص نماز کو قائم کرنے کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیتا ہے اسے اس                                                  |
| سلمان پرفرض نہیں ہیں                                           | بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ وہ تنہا نماز ادا کرے اور پھرلوگوں کے                                                |
| اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب آ دمی        | ساتھ دوسری مرتبہ نماز ادا کر یے جبکہ وہ نماز وقت میں ادا کی                                                     |
| لی حالت میں صبح کر کے کداس نے رات کے وقت وتر ادانہ کیے         | جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        |
| ہوں' تواب اس کے بعد ور کوادا کرنااس پر لازم نہیں ہوگا ۲۱       | l :                                                                                                             |
| اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو       | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے ور فرض نہیں                                                          |
| اس بات کا قائل ہے وتر صرف زمین پرادا کیے جاسکتے ہیں ۲۲۲<br>ن   | ייט אייט אייט אייט אייט אייט אייט אייט                                                                          |
| وتر کے اس طریقے کا تذکرہ جس کے ذریعے آ دمی (اپی سابقہ نفل      | یں<br>اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے ور فرض نہیں                                                   |
|                                                                | ייט                                                                                                             |
|                                                                | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کر تی ہے در فرض نہیں                                                        |
| چز پرعمل کرنامباح ہے جس کاہم نے ذکر کیا ہے                     | ينين                                                                                                            |
| اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے یہ بات مستحب ہے کہ جب وہ رات :  | یں<br>اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے ور فرض                                                  |
| کے دفت نوافل ادا کررہا ہوئو دوایک رکعت کے ذریعے (اپنی نفل نماز | نہیں ہیں ً                                                                                                      |
|                                                                |                                                                                                                 |

| * فهرست ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بهایری صلیل ابن لبان (جدوم)                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عنوان صفح                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کو)ور کرنے پراکتفاء کرے                                                               |
| لماق نماز کے درمیان بلندآ واز میں سلام پھیرے ۲۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اس روایت کا تذکرہ جو اس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے                                |
| س بات كا تذكره كه جو تخص تين ركعات وتر اداكرنا جابية بيمبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جواس بات كا قائل ب كدايك ركعت اداكرنا جائز نهيس بسس ١٩٣٨                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس روایت کا تذکرہ جواس مخف کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جس                              |
| س بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ بعض اوقات آیک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نے ایک رکعت ور اداکر نے کو باطل قرار دیا ہے۔                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس روایت کا تذکرہ جواں شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو                              |
| بوتے تھے اور ایسالبعض را توں میں ہوتا تھا ادر بعض را توں میں نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اس بات کا قائل ہے کہ ایک رکعت وز ادا کرنا جائز نہیں ہے ۲۹۵                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی تین رکعات اس طرح اوا کرے                           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کدان کے درمیان فصل خدہو                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس روایت کا تذکرہ جس نے اس تخص کوغلط ہمی کا شکار کیا جوعلم حدیث او                    |
| آ دی کے وتر کی صفت کا تذکرہ جب آ دمی پانچ رکھات وتر اوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | میں مہارت نبیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ نبی اکرم مَالْتِیْمَا               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رات کے نوافل میں ہر چار رکعات کے بعد سلام پھیرتے تھے اور ور                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میں تین رکعات کے بعد سلام پھیرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سیّدہ عائشہ رفی کا میہ کہنا کہ نبی                         |
| the contract of the contract o | اكرم مَنْ لِيَنْ إِلَيْ حِيار ركعات اداكرت تصان كي مراديه ب كه آپ مَنْ لَيْنَا إِلَيْ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوسلاموں کے ذریعے میرکتے تھے اور سیّدہ عائشہ ڈھاٹھا کا یہ کہنا کہ نبی                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا کرم مَنْ لِنَیْزُ تین رکعات ادا کرتے تھے اس کے ذریعے ان کی مرادیہ                   |
| and the second s | ہے کہ آپ مُنَافِیْنِ ووسلاموں کے ذریعے میہ کرتے تھے تا کہ آپ                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کیرات کی نماز کے آخر میں صرف ایک رکعت ہوجائے ۲۲۵                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم مَالَیْنَا                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دور کعات کے بعداور تیسری رکعت سے پہلے سلام پھیر کرفصل کرتے                            |
| پاہئے جباس نے تبجد کی نماز ادا کی ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تھے جس کاذکر ہم نے کیا ہے                                                             |
| بح صادق ہونے سے پہلے وترادا کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ . 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اس روایت کا مذکرہ جواس بات کی صراحت ہے کہ جفت اور طاق نماز                            |
| وی کیلئے میہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ ورز کی نماز کورات کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کے درمیان فصل کیا جائے گا                                                             |
| خری حصے تک موخر کر دے جبکہ اسے بیامید ہو کہ وہ تبجد کی نماز ادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیْنَا جب تین رکعات وتر ادا                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کرتے تھے تو آپ دواور ایک رکعت کے درمیان سلام پھیر کرفصل<br>پر                         |
| ملے ادا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کرتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |

|                                                                                                              | جهامیرن صلیله ابن آبان (طدسوم) ﴿ ٢٤                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                                                    | عنوان صغح                                                                |
| ملدی کرنے سے زیادہ (اہتمام کے ساتھ) ہوتا تھا                                                                 | آ دی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ رات کے وقت تہجد کی            |
| فجر کی دورکعات کی ترغیب کا تذکرہ اور اس بات کا بیان کہ <sub>می</sub> ونیا                                    | نماز کے حوالے سے اپنی عادت کے حماب سے ور کورات کے                        |
| وراس میں موجودتمام چیزوں ہے بہتر ہے                                                                          | ابتدائي حصيم يا پرآخري حصي اداكرت ي                                      |
| س بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم من فیا فجر سے پہلے کی دور کعات میں کیا                                            | آدى كيليح بيه بات مباح ہونے كا تذكرہ كه وہ اپني وتركى نماز ميں           |
| ملاوت کیا کرتے تھے؟                                                                                          | معو ذقین کے ہمراہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کوبھی شامل کر لے جس کا             |
| یسے خص کیلئے ایمان کے اثبات کا تذکرہ کہ جو فجر کی دور کعات میں                                               | ذکرہم نے کیا ہے۔                                                         |
| پورة اخلاص کی تلاوت کرتا ہے                                                                                  | اس بات کی ممانعت کا تذکره که آ دمی ایک بی رات میں دومر تبدوتر ادا        |
| برکی دور کعات (سنت) میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کی ترغیب<br>برگی دور کعات (سنت) میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کی ترغیب | کرے لین اس کے ابتدائی جھے میں بھی اور آخری جھے میں بھی ۸۷۸               |
| يا يا                                                                                                        | آ دمی کیلئے اس بات کے مستحب ہونے کا تذکرہ کدوہ وترکی نمازے               |
| ں بات کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے یہ بات متحب ہے کہاں کی فجر کی دو                                               | فارغ ہونے کے بعداللہ تعالی کی سبیج بیان کر ہے جس کا ہم نے ذکر کیا [ا     |
| کعات (سنت) صبح صادق ہونے کے فوراً بعدادا ہونی میاہے ۸۸۷                                                      | ج                                                                        |
| ی ا کرم مُناتِیْظُ کا با قاعدگی سے فجر کی دور کھات (سنت)ادا کرنا ۸۸۸                                         | ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| ی ا کرم مُثَاثِیْتُم کافجر کی دور کعات (سنت) کومختصرا دا کرنے کا تذکرہ                                       | القد تعالی کے اس منت کیلئے جنت میں گھر بنانے کا تذکرہ جورات اور          |
| ں بات کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے یہ بات مستحب ہے کہ جب وہ فجر کی دو                                             | دن میں بارہ رکعات ٔ فرض نماز وں کےعلاوہ ادا کرتاہے ۸۸۰ ا                 |
|                                                                                                              | ان رکعات کے طریقے کا تذکرہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ادا اُر        |
| ں بات کا تذکرہ کہ آ دی کے لئے یہ بات مستحب ہے کہ جب وہ فجر                                                   | کرنے والے کیلئے جنت میں گھر بنادیتا ہے                                   |
| کی دور کعات ادا کرے تو انہیں مخضرادا کرے                                                                     | نی اکرم مُلَّاثِینَا کی اس شخص کیلئے دعائے رحمت کا تذکرہ جوعصر ہے        |
| ں بات کا تذکرہ کر آ دمی کیلئے یہ بات مستحب ہے کہ فجر کی دور کعات                                             | پہلے چارر کعات ادا کرتا ہے                                               |
| ا کرنے کے بعددا نیں پہلو کے بل لیٹ جائے ۹۹۸                                                                  | آ دمی کیلئے یہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ فرائض سے پہلے اور ال         |
| نر کی دور کعات ادا کرنے کے بعد لیٹ جانے کا حکم ہونے کا تذکرہ''<br>ھوریہ                                      | فرائض کے بعد چند متعین نوافل (یعنی سنتوں) کو ہا قاعد گی ہے ادا اور<br>پر |
| اس محص کیلئے ہے جوتیج کی نماز کا ارادہ کرے                                                                   | کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| ں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دی صبح کی نماز کی ا قامت ہوجانے<br>: .                                         | آ دمی کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ ہرفرض نماز سے پہلے دو اا          |
| کے بعد فجر کی دور کعات ( سنت )ادا کر ہے                                                                      | رکعات اداکرے                                                             |
| ں روایت کا تذکرہ جواس محض کے موقف کوغلط ثابت کرنی ہے جو                                                      | فجرے پہلے کی دورکعات کی طرف جلدی کرنے کے مستحب ہونے کا ا                 |
| ل بات کا قائل ہے کہ فجر کی نماز کیلئے اقامت ہوجانے کے بعد مجد                                                | تذكره تاكه نبي اكرم مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَي بيروي كي جائے              |
| ں داخل ہونے والے تحص پر ہیہ بات لازم ہے کہ وہ فجر کی دور کعات                                                | ال بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم ٹائٹی کا فجر سے پہلے کی دولی         |
| سنت) <u>پہل</u> ےادا کرےا گرچہاس کی فرض نماز کی ایک (رکعت امام کی                                            | ر کعات کی طرف جلدی کرنا 'آپ کے مال غنیت کے حصول کی طرف (                 |

|                                                                                                                                   | \(\frac{1}{3} \frac{1}{3} \fra |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صنح                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ان روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم موجیح                                                                     | اقتداءمیں) نوت ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کا جمعہ کے بعد جاررکعات کی ادائیگی کا حکم دینا اس کے ذریعے آپ                                                                     | جو خض جماعت کو پالیتا ہے اس کیلئے میہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                   | اگراس نے فجر کی دورکعت سنت ادانہیں کی ہیں تو فجر کی نماز کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کے ساتھ ادا کیا جائے                                                                                                              | انہیں ادا کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم منافظ کا جمعہ کے بعد اپئے م                                                                   | جس مخص کی فجر کی دور کعات (سنت)رہ جاتی ہیں اے اس بات کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| میں دورکعات ادا کرنا ایباعمل نہیں ہے کہ ان دورکعات کوصرف گھ                                                                       | تحكم ہونے كاتذ كرہ كہوہ سورج نكلنے كے بعد انہيں اداكر ہے ٢٩٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| میں ہی ادا کیا جائے ۔۔۔۔۔۔                                                                                                        | اس بات کا تذکرہ کہ آ دی ظہرے پہلے کتنے نوافل اداکرے گا؟ ۴۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                   | آ دی کیلئے یہ بات بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ ظہرسے پہلے جار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   | رکعات ادا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیآ خری الفاظ ابوسالک نامی راوی ک                                                                      | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَافِیز ان رکعات کو گھر میں ادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قول ہے جس کو ابن ادر کیس نامی راوی نے روایت میں درج کردن                                                                          | کرتے تھے ان کو مجد میں ادائمیں کرتے تھے جن کا ذکر ہم نے کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٠١                                                                                                                               | ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اس مقام کی صفت کا تذکرہ جہاں مغرب کی دور کعات اور جعه کی دو                                                                       | الیی چیز کا حکم ہونے کا تذکرہ جو بظاہرا سفعل کی مخالف ہے جس کا ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ر کعات ادا کرنی چاہیے                                                                                                             | نے ذکر کیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| آدمی کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہوہ جب بھی فرض نماز ادا                                                                       | جو محص جعد کی نماز ادا کرتا ہے اسے اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                   | وہ جمعہ کے بعد چار رکعات ادا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                             | اں روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جمعہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                   | بعد جن رکعات کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے بیٹمل استحباب کے طور پر<br>ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                   | ہے لازمی طور رِنہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اپنے کھرکے گئے جھی رکھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                      | اں دوسری روایت کا تذکرہ جواں بات پر دلالت کرتی ہے کہ جمعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کا تمام نوافل اپنے کھر میں ادا کرنا                                                              | کے بعد نماز کی ادائیگی کے تکم کے بارے میں ہم نے جو بیان کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| زیادہ اجر کا باعث ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                          | ساسخباب کے طور پر ہے ایجاب کے طور پڑنہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                   | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ہم نے جس حکم کا ذکر کیا ہے وہ استحباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اور جب وہ چاق وچو بند نہ ہواس وقت اسے ترک کرنے کا حکم                                                                             | کے طور پر ہے حتمی طور پڑئیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بونا                                                                                                                              | اس راویت کا حکم جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جعد کی نماز کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اس بات کی ممالعت کا تذکرہ کہآ دمی ایسے وقت میں عل کی نماز ادا<br>سر سرور کا میں ملاقات کا مدار ہے کہ ایسے وقت میں علی کی نماز ادا | بعد چاررکعات ادا کرنے کا حکم دوسلاموں کے ساتھ دیا گیا ہے ایک<br>سرید نبد سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کرے جب اس کی آنکھ ( یعنی نیند ) غالب ہو ( یہ ممانعت ) اس<br>                                                                      | سلام کے ساتھ ہیں دیا گیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                         | ې در هنيج ابن بې در بحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                               | عنوان صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| س مدت كا تذكره جس ميں نبي اكرم مُثَالِيَّا بيشِ كرنماز اداكرت           | ندیشے کے تحت ہے کہ وہ کچھالیا پڑھنا شروع نہ کردے جس کا اسے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ع ماه                                                                   | ملم نه ہو نان نا |
| اس علت كا تذكره جس كى وجه سے مصطفی كريم ماناتيم بيٹھ كرنماز ادا .       | اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہآ دمی کورات اور دن میں هل نماز کیسے 🛮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کرتے رہے تھے                                                            | دا کرنی چاہتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اگرم ٹائٹیٹی رکوع میں جانے             | مسجد میں داخل ہونے والے مخص کے لئے دور کعات ادا کرنے سے 🖟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کے ارادے کے وقت بیٹھنے کی حالت سے کھڑے ہوجایا کرتے                      | پہلے بیٹنے کی ممانعت کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تغ ۲۱۵                                                                  | مبحد میں داخل ہونے والے مخص کو دور کعات اوا کرنے کا حکم ہونے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سیّدہ عائشہ ڈٹاٹٹا کا بیقول''جب آپ           | تذكره يتركزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| میٹھ کرنماز ادا کرتے تھے تو میٹھے ہوئے رکوع میں چلے جاتے تھے'' ۵۱۷      | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کو بیٹھم دیا گیا ہے کہ جب وہ سجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اس سے مرادیہ ہے جب آپ نماز کا آغاز بیٹھنے کی حالت میں کرتے              | میں داخل ہوا تو میضنے سے پہلے دور کعات اداکرے ۵۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                         | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُنافِین کا میفر مان ' وہ دوسجدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                         | اداکر لے'اس سے مرادیہ ہے کہ وہ دورکعات اداکر سے ۵۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                         | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آدمی کومجد میں داخل ہونے کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اور بیٹھ کرنماز ادا کرنے والے کی لیٹ کرنماز ادا کرنے والے پر            | بیٹھنے سے پہلے اور کوئی خبر حاصل کرنے سے پہلے دور کعات ادا کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فضیلت کا تذکره                                                          | کاحکم دیا گیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اس بات کا تذکرہ کہ آدمی کے لئے میہ بات مستحب ہے کہ جب وہ                | جمعہ کے دن ایسے وقت میں معجد میں داخل ہونے والاحض جب امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اپنے گھر سے روانہ ہونے کا ارادہ کرے تو دور کعات پڑھ کررخصت              | خطبدد بربابواسے دور کعات اداکرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ . ٥٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يو ١٩٥                                                                  | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ معجد میں داخل ہونے والے مخص پر بیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جانور برنماز ادا کرنا                                                   | لازم ہے کہوہ دورکعات اداکر ہے اور انہیں مختصراداکر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آدمی کے لئے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ                               | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردالات کرتی ہے کدان صاحب کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وہ اپنی سواری پر نماز ادا کرے                                           | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان صاحب کی<br>کوئی نماز نوت نہیں ہوئی تھی کہ انہیں نبی اگرم مُثَاثِیْمُ نے قضاء کرنے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نمازی کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنی سواری پرنماز           | تھم دیا ہوتا ایسانہیں ہے جس طرح اس مخص نے گمان کیا ہے جس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اداکرے اگر چقبلداس کے پیچھے کی طرف ہو                                   | نے اس روایت کواس کے مخصوص پس منظر سے پھیر دیا ہے اور اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                         | وہ تاویل بیان کی ہے جومیں نے ذکر کی ہے ۵۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                         | آدمی کافل نماز با جماعت ادا کرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                         | آدمی کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ اپی نفل نماز کو بیٹھ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہوہ نماز جو نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے اپنی سواری |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| المواب                                                                                | (77,73 - 3 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ع: ۱۱                                                                                 | عنوان صفحه                                                                                                       |
| ی<br>ن رکعات کی تعداد کا تذکره جن کونی اکرم مالاین حاشت کی نماز میں                   | ىردادا كى تقى وەنفل نمازتقى؛ فرض نمازنېيىن تقى                                                                   |
| کیا کرتے تھے                                                                          | سے کا کروانیت کا ملہ کرہ ہوا ک کل کے موقعت کو غلط ثابت کرتی ہے جو ادا                                            |
| یابات کا تذکرہ کیآ دمی کے لئے یہ بات متحب ہے کہ وہ جاشہۃ کی                           | اس بات کا قاتل ہے کہ عمر و بن حارث کے حوالے سے اس روایت کو اس                                                    |
| زکوبا قاعدگی سے اداکرے                                                                | ت کس کرتے میں ابن وہب نامی راوی منفر دہے                                                                         |
| پاپ کا تذکرہ کیآ دمی کادن کےابتدائی جھے میں خاررکعات، داکر                            | مسافر کے لیئے نیہ بات مباخ ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنی سواری پر نقل اس                                               |
| اس کے لئے دن کے آخری حصے تک کافی ہوتا ہے                                              | ممازادا کرسلیا ہے اگر چہ قبلہ اس کی پشت کی طرف ہو ۵۲۴ اینا                                                       |
| می کے لئے یہ بات متحب ہونے کا تذکرہ کہ وہ دن کرآخری                                   | ا کل بات کے بیان کا تذکرہ کہ مسافر کے لئے یہ بات مباح ہے کہوہ 🛮 آوا                                              |
| ہے تک کفایت کی اُمیدر کھتے ہو۔ نے حاشہ ہے کہ وقت ہاں کوارہ اُ                         | ا بی سواری پر توانل ادا کر لے اگر چیاس کی پشت قبلہ کی طرف ہو ، ۵۲۴ <u>حص</u>                                     |
| کرلے                                                                                  | مستواری پرتوانل ادا کرنے وائے کے رکوع اور سجدہ کرنے کے طریقے   ادا                                               |
| اً کی نماز کے بعد حاشت کی دور کعات ادا کی نرون استخف سر                               | ٥٢٥                                                                                                              |
| ئےسب سے زیادہ علیمت کے اثبات کا تذکرہ ۔۔۔۔۔۔                                          | م ال بات سے بیان کا مد کرہ کہ سواری پر کو اص ادا کرنے والے خصص <u>کئے</u>                                        |
| اکرمٹنگٹیٹم کا حاشت کی دو رکعات ادا کرنے کی تلقین کی زیا                              | کے لئے محبدہ کرتے ہوئے میصر دری ہے کہ دہ اشارہ کرتے ہوئے انبی                                                    |
| محره                                                                                  | ر لوغ کے مقابلے میں ( مرکو ) زیادہ جھکائے گا ۵۲۵ مذکر                                                            |
| ِ اگرم مُلَّاثِيْلُ کی اقتداء کرتے ہوئے حاشت کی نماز میں آٹھ                          | مسواری پرا دی کے نوائل ادا کرنے کے طریقے کا تذکرہ ۵۲۶ نبی                                                        |
| ت پڑھنے کےمتحب ہونے کا تذکرہ                                                          | جب ا دی سواری پر نماز ادا کررہا ہو تو تو افل ادا کرنے والے کے ارکعا                                              |
| ت کی نماز میں قیام'رکوع' سجدہ ایک جتنا کرنے کا تذکرہ ۵۳۵                              | ر روں اور مجدے کرنے کے طریقے کا تذکرہ                                                                            |
| مات کے بیان کا تذکرہ کہ جب ریرت گرم ہوئتو ہاشہ۔ کی نمان ،                             | عیاست می نماز کابیان ا <sub>اس</sub> .                                                                           |
| انیک لوگوں کا طریقہ ہے                                                                | اس روایت کا تذکرہ جواں شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو<br>میں بریان                                           |
| ت کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا آ دمی کے لئے صدقہ                         | اس بات کا قائل ہےاس روایت کونقل کرنے میں کہمس بن حسن نامی چیاشہ<br>سیر منہ                                       |
| نے) کونوٹ کرنے کا تذکرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | راوی منفرد ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                |
| وتح کابیان                                                                            | اس روایت کا تذکرہ جواں شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو<br>اس اس کر دیکا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے صحیح ہونے<br>سے                      | اس بات کا قائل ہے اس روایت کونقل کرنے میں سیّدہ عائشہ ڈھٹھٹا اس د<br>منذ برید                                    |
| راحت کرتی ہے                                                                          | منفرد بین                                                                                                        |
| ات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیْزَا کا بیفر مان''لیکن مجھے یہ<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | سیّدہ عائشہ ڈانٹٹا کا نبی اکرم مُلَاثیّا کے حاشت کی نماز ادا کرنے کے اس با<br>اثارے کا تنزکر                     |
| نہ ہوا کہ بیتم پر فرض ہو جائے گی اور پھرتم اس سے عاجز آ جاؤگے'                        | اثبات کا تذکره<br>اگر دوایت کا تذکره جوای از به مردالات کرفت می منافظ ایر                                        |
| سےا ب کی م اورات کے بواقل اوا کرنا ہر میں ہیں ۔                                       | ت من سر یک ما سر مره برور آن ما می گیرد روان سے کہ جی اسر مع می میزم آئی۔                                        |
| وایت کا تذکرہ جواس محص کے موقف کوغلط ٹابت کرتی ہے ( جو<br>                            | میشه چاشت کی نماز ادا کیا کرتے تھے                                                                               |
|                                                                                       |                                                                                                                  |

| فهرست ابواب                                                                                               | (r)             | جهائگیری صدیع ابو حبان (طدسم)                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                                                 |                 |                                                            |
| س کے لئے بھلائی کے اثبات کا تذکرہ جوالی حالت میں صبح                                                      | وت کی ایسے      |                                                            |
| ہے کہاس نے رات کے وقت تہجد کی نماز اداکی ہوتی ہے ۔ ۵۵۱                                                    | ۵۴۱ کرتا۔       | نمازادا کرناسنت نہیں ہے                                    |
| ت کی اطلاع کا تذکرہ جواس بارے میں ہے کہ آدی کے لئے                                                        | كره جو اس با    | الله تعالیٰ کا اس شخص کے گزشتہ گناہوں کی مغفرتِ کرنے کا تد |
| مستحب ہے کہ دہ رات کی تاریکی میں تہد کی ادائیگی میں بھر پور                                               | ل أميد ليه بات  | مسلمان رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں ثواب آ         |
| لرے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے میں ثابت قدم رہے ا ۵۵                                            | . ۵۴۲ أبتمام    | ر کھتے ہوئے نوافل ادا کرتا ہے                              |
| الی کا فرشتوں کے سامنے ایسے مخص پر خوثی کا اظہار کرنے کا                                                  | إفل ادا الله تع | الله تعالیٰ کا اپنے نصل کے تحت اس شخص کے لئے تمام رات نو   |
| 'جواپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے لئے اپنی بیوی اور                                                 |                 | •                                                          |
| سے الگ ہوتا ہے ۔                                                                                          | ۵۴۳ استر۔       | کرتا ہے۔۔۔۔۔۔                                              |
| کی تاریکی میں نوافل ادا کرنے والا مخص'جواپنے پروردگار ک                                                   |                 |                                                            |
| ر کرتا ہے اس کے جنت میں داخل ہونے کے واجب ہونے کا                                                         |                 |                                                            |
| 888                                                                                                       |                 |                                                            |
| چیزوں کے ارتکاب کوترک کرنے کی اُمیدر کھتے ہوئے آدمی کا                                                    | 1               |                                                            |
| کے قیام میں کثرت کرنے کے مستحب ہونے کا تذکرہ ۵۵۴                                                          | . 1             |                                                            |
| کی نماز میں کثرت کرنے کے مستحب ہونے کا تذکرہ تا کہ آ دمی<br>ر                                             |                 |                                                            |
| رئ کو پالے جس میں آ دمی کی دعامتجاب ہوتی ہےاور ایسا ہر<br>میں ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | . ۲۳۵ اس کو     | کرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ                                 |
| میں ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           | رات             | رات کے وقت کوافل ادا کرنا                                  |
| ت کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کے لئے یہ بات متحب ہے کہوہ                                                   |                 | •                                                          |
| کے وقت نوافل ادا کرے اور نیند پر تکیہ کرنے کوترک کرے ۵۵۲<br>- مار                                         |                 |                                                            |
| ت کے بیان کا تذکرہ کہ رات کے وقت تبجد کی نماز ادا کرنا آ دمی<br>و مند بیری افزار سے سیست فین              |                 |                                                            |
| لئے فرض کے بعد (نقل نماز)ادا کرنے سے افضل ہے ۵۵۲<br>پر میں میں میں میں اور کرنے سے افضل ہے ۵۵۲            | l l             | · ·                                                        |
| ت کے بیان کا تذکرہ کہ رات کے آخری جصے میں اور درمیانے                                                     | l l             |                                                            |
| یں نوافل ادا کرنا اس کے ابتدائی جھے میں نوافل ادا کرنے سے                                                 |                 |                                                            |
| 004                                                                                                       |                 |                                                            |
| ت کے بیان کا تذکرہ کدرات کے آخری حصے میں نماز اداکرنے                                                     |                 |                                                            |
| شتوں کی حاضری ہوتی ہے۔<br>کا اپنی بیوی کورات کے وقت نوافل ادا کرنے کا حکم دینے کا                         | . ۵۴۹ میں فر    | پہلے ذکر کرچکے ہیں                                         |
|                                                                                                           |                 |                                                            |
| ۵۵۸                                                                                                       | . ۵۵۰ تذکر      | اں کے سرکی کدی پروضو کے مقام پر کرہ لگا تاہے               |

| مهرست بو ب                                                                                                |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                                                | عنوان صفحه                                                                                                           |
| تلاوت نه کرسکتا مو                                                                                        | ال بات کے مستحب ہونے کا تذکرہ کہ آ دمی رات کی نماز کے لئے                                                            |
| تہجد ادا کرنے والے کا سورۃ اخلاص کی تلاوت پر اکتفاء کرنے کا                                               | ا پی بیوی کو بیدار کرے اگر چراس پر پانی چیزک دے ۵۵۹                                                                  |
| تذكره كونكه بدايك تهائى قرآن (كے برابر) ہے جبكه وه اس سے                                                  | الله تعالی کارات کے وقت نوافل ادا کرنے کے لئے اپنی بیوی کو بیدار                                                     |
| زیادہ تلاوت کرنے کے قابل نہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          | کرنے والے محص کا نام اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کرنے والے                                                             |
|                                                                                                           | مردوں اورخوا تین میں نوٹ کرنے کا تذکرۂ اس کے بعد کے وہ دو                                                            |
| ہے جسے بیاندیشہ ہو کہ وہ تبجد کی نماز کے لئے بیداز نہیں ہوسکے گااوروہ                                     | رکعات ادا کرے                                                                                                        |
| هخص مسافر ہو                                                                                              | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اگرم شائیل کا پیفر مان 'جواپی اہل کو                                                  |
|                                                                                                           | بیدارکرتائے'اسے آپ کی مرادیہ ہے کہاپی بیوی کو بیدار کرتا                                                             |
| میں) تلاوت کرتا ہےاورجس شخص کوقر آن کاعلم حاصل ہوااوروہ اس                                                | ۵۲۰                                                                                                                  |
| علم کے ہمراہ سویار ہتا ہے'اس کی مثال بیان کرنا                                                            | نبی اکرم مُلَاثِیْم کااپنے پروردگاری بارگاہ میں رات کے وقت مناجات                                                    |
| ال بات كا تذكرہ كه نبي اكرم مَاليًا جب تبجد كي نماز كے لئے بيدار                                          | کے لئے خلوت میں عمدہ لباس کے ذریعے آراستہ ہونے کا تذکرہ ۲۱۵                                                          |
| ہوتے تھے تو کیا تلاوت کرتے تھے؟                                                                           | آدمی کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ دہ چٹائی کے ذریعے                                                           |
| اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مُثَاثِیْغُ رات کی نماز میں تر تیل کے ساتھ                                       | مجرہ بنا لے یا کوئی ایسی چیز (استعال) کر لے جواس کی قائم مقام ہو                                                     |
| تلاوت کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          | ال وقت جب وہ رات کے وقت تہجدا داکرنے لگے ۱۲۵                                                                         |
| اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَنْ ﷺ (بعض اوقات )رات کی نماز میں ۔<br>                                      | جو خص رات کے وقت نوافل میں دس آیات کی تلاوت کرتا ہےاس<br>غن ک نفر ہیں۔ شخفہ سر سید                                   |
| بلندآواز میں قر اُت کرتے تھے                                                                              | سے غفلت کی نفی کا تذکرہ جو شخص ایک سوآیات کی تلاوت کرتا ہے اس                                                        |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اگرم ٹائیٹی رات کی نماز میں تمام<br>*                                      | کا نام'' قانتین'' میں نوٹ کئے جانے کا تذکرہ ادر جو مخص ایک ہزار                                                      |
| قر اُت بلندآ واز میں نہیں کرتے تھے                                                                        | آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا نام 'مقنطرین''میں نوٹ کئے جانے  <br>روب                                                  |
| رات کے وقت نوافل ادا کرنے والے شخص کے اس وقت سو جانے کا<br>پر                                             | کا تذکرہ                                                                                                             |
| تذکره جباس کوشد بدنیندا آری ہو                                                                            | قناطر کی مقدار کا تذکرہ اور اس بات کا بیان کہ جس محض کوا تنااجرمل<br>میں بڑتا ہے ہے۔ ایس میں ایس کی بیان کہ جس میں د |
| س بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیٹلم اس محص کودیا گیا ہے جسے نماز کے ۔<br>************************************ | جائے تو بیاس کے لئے اس سے زیادہ بہتر ہے جو پچھآ سانوں اور ا<br>. مدے                                                 |
| ۔ وران اونکھآ جاتی ہےا کر چہنینداس پرغالب ہیں آئی ہے • ۵۷<br>۔                                            | زمین کے درمیان ہے                                                                                                    |
| س بات کے بیان کا تذکرہ کہرات کے دقت یادن کے دقت او نکھنے ۔<br>پر                                          | رات کے دفت تہجدا داکرنے والے کے لئے سورۃ کیلین کی تلاوت<br>مستر میں نام اور کا ایس کی مستر میں اور الا               |
| کی وجہسے جس حص کے لئے تلاوت کرنے میں دشواری ہواس پر ہیہ<br>'نذہ سے بہتر                                   | کے متحب ہونے کا تذکرہ اس بات کی اُمیدر کھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ<br>اس گڑنشہ میں منذ سے میں ا                         |
| ات لازم ہے وہ (نقل) نماز کوختم کردے                                                                       | اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کردے گا                                                                                  |
| س علت کا تذکرہ بس کی وجہ سے میں تام دیا گیا ہے                                                            | رات کے وقت نوافل ادا کرنے والے شخص کا سورۃ البقرہ کے آخری ا<br>تصر کی تلاد میں باتنا کی ناب بیات                     |
| آ دگی کے لئے اس وقت تک رات کے وقت نوافل اوا کرنے کے است<br>                                               | تھے کی تلاوت پراکتفاء کرنے کا تذکرہ جب وہ اس کےعلاوہ پ <u>چھ</u> اور                                                 |

|                                                                           | بها درن هنیج عابق منباق ربید در                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                 | عنوان صفحہ                                                             |
| روردگار کی حمر کس طرح بیان کرتے تھے اور اس سے دعا کیسے مانگتے             | مباح ہونے کا تذکرہ جب تک اس کی آنکونییں لگ جاتی ہے۔ ۵۷۲                |
|                                                                           | جو شخص رات کے وقت نوافل اداکرنے کی نیت کرتاہے پھراس کی آگھ             |
| س دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے                | لگ جاتی ہے یہاں تک کہوہ ان کوادا کئے بغیر سوجا تاہے تو اللہ تعالی ا    |
|                                                                           | کااس شخص پریفضل کرنے کا تذکرہ کہاس نے جونیت کی تھی اس کا               |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ہم نے جوذکر کیا کہ نبی اکرم منافقہ وہا۔        | اجراس کے لئے نوٹ کر لےگا                                               |
| ا نگاکرتے تھے تو آپرات کی نماز کے آغاز میں تکبیر (تحریمہ) کہنے            | اس وقت کا تذکرہ جس میں نبی اگرم تالیخ تبجد کی نماز کے لئے              |
| کے بعداور تلاوت کرنے سے پہلے بیدعا مانگا کرتے تھے ایسانہیں ہے             | کھڑے ہوتے تھے                                                          |
| كه آپنمازے پہلے (بدوعا) مانكاكرتے تھے                                     | الله کے نبی حضرت داؤڈ کے نوافل اداکرنے کے طریقے کا تذکرہ اللہ          |
| نبی اکرم منافی کا رات کی نماز کے آغاز میں اپنے پروردگارے حق               | تعالی مارے نی تاین پراوران پردرودوسلام نازل کرلے ۵۷۴                   |
|                                                                           | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم مَا اُلیِّیمَا |
| اختلاف کیا گیاہے                                                          | كچھەدىرسونے كے بعدرات كے وقت نوافل اداكرنے كے لئے اٹھتے                |
| نبی اکرم مَا لَیْنِ کا رات کی نماز کے آغاز میں تکرار کے ساتھ تکبیر ، تمید | قع ۵۵۳                                                                 |
| اورالله تعالیٰ کی شیخ بیان کرنا                                           | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُنافیظ رات کی وہ (نقل) نماز       |
| آدی کے گئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ رات کی نماز کے                  | سونے کے بعداداکرتے تھے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے                          |
| آغاز میں تکبیر، تحمید اور شبیح کی جو صفت ہم نے بیان کی ہے اس میں          | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم منگافیکم رات کی وہ (نفل) نماز      |
|                                                                           | جوعشاءاور فجر کے درمیان ہوتی تھی' آپ رات کے ابتدائی حصے میں            |
|                                                                           | سونے کے بعد (نصف رات کے قریب بیدار ہو کروہ نفلی نماز) ادا              |
|                                                                           | کرتے تھے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے                                        |
|                                                                           | اس بات کا تذکرہ کہ جب آدی رات کے وقت تبجد کی نماز اداکرنے              |
| تبجد پڑھنے والے کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کدوہ رحمت                | کے لئے بیدار ہوئووہ کیا پڑھے؟                                          |
| کے مضمون والی آیت پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے اس رحمت کا سوال                | اس روایت کا تذکرہ جواں شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو               |
|                                                                           | اس بات کا قائل ہے کہاس روایت کو یخی بن ابوکشر کے حوالے ہے ۔<br>        |
| ما تگے                                                                    | نقل کرنے میں امام اوزاعی منفرد ہیں                                     |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اگرم مُناکھی اُکر م اُت کی نماز میں رحمت   | اس چیز کا تذکرہ جے آ دمی بیدار ہونے کے وقت پڑھ کے تو اگروہ             |
|                                                                           | اس کے بعد نوافل ادا کر ئے تواس کی رات کی نماز قبول ہوجاتی              |
|                                                                           | ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| پناه ما یکتے تھے۔۔۔۔۔۔                                                    | اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم تا این اسکی نماز کے وقت اپنے               |

| الهم فهرست ابواب                                                   | بها یرن کلیل ابن لبان (جدیم)                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحہ                                                         | عنوان صفح                                                                               |
| ن روایات کی تاویل ذکر کی ہے                                        | جو شخص رات کے وقت تہجد پڑھنے کا ارادہ کرلے اسے اس بات کا حکم ا                          |
| اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے صحیح ہونے       | ہونا کہوہ اپنی نماز کے آغاز میں دو مختصر رکعات ادا کرے ۵۸۷ ا                            |
| ک صراحت کرتی ہے                                                    | اس بات کا تذکرہ کہ آدی کے لئے یہ بات مستحب ہے کہوہ رات کی                               |
|                                                                    | نماز میں طویل قیام کرے کیونکہ طویل قیام والی نماز فضیلت رکھتی                           |
| ارے میں ہم نے جوروایات ذکر کی ہیں ان تمام نمازوں میں فضیلت         | ۵۸۸ ج                                                                                   |
| پائی جاتی ہے اور بیتمام روایات متند ہیں اور ثابت شدہ ہیں اور ان    | اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلَا تَیْنِ رات کی نماز کے آغاز میں بڑھی                   |
| کے درمیان کوئی تضاداورا ختلاف نہیں ہے                              | جانے والی دو مختصر رکعات کے بعد والی پہلی دور کعات کتنی طویل ادا                        |
| آ دی کی رات کی نماز کی صفت کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ اور          | کرتے تھے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| س کے نوافل کے اختتام پروتر کی کیفیت کا تذکرہ ۵۹۲                   | رات کے وفت نوافل ادا کرنے والے حص کے لئے رکوع اور قیام کو   ا                           |
| اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لئے یہ بات مستحب ہے کہ جب وہ           | طول دینے کے مباح ہونے کا تذکرہ                                                          |
| رات کے وقت نماز ادا کررہا ہو تو ایک رکعت وتر ادا کرنے پر اکتفاء    | اس بات کا تذکرہ کہ نبی اگرم مُثَالِيْتِكُم رات کی نماز میں تننی در پھر ہے ا             |
| کرے                                                                | رېخ تىخ؟                                                                                |
|                                                                    | ان رکعات کی تعداد کی صفت کا تذکرہ جو نبی اکرم مُثَافِیْ رات کے                          |
| لمازكآ خرمين ايك ركعت اواكريتا كداس كي نماز طاق هو                 | وقت ادا کیا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| عاتے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | ر کعات کی اس تعداد کا تذکرہ جس کے بارے میں آ دمی کے لئے میہ                             |
|                                                                    | متحب ہے کہ دورات کے وقت انہیں ادا کرے ۵۹۱                                               |
|                                                                    | نبی اکرم مُلَافِیکم کی رات کی نماز کی صفت کا تذکرہ جواس صفت کے ا                        |
|                                                                    | علادہ ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں                                                   |
|                                                                    | این دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے صحیح ہونے   ز<br>پر                |
| ماز کے آخر میں ایک رکعت رکھے جو طاق ہواگر چہاہے صبح صادق           | کی صراحت کرتی ہے                                                                        |
|                                                                    | نبی اکرم مُثَاثِیْنُم کی رات کی نماز کی اس صفت کا تذکرہ جواس کے علاوہ اور<br>میں ہے ہے۔ |
|                                                                    | ہے جمے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں                                                           |
| نذ کرہ کہوہ اپنی نماز کے آخر میں ایک رکعت رکھے                     | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہاس نماز کے بارے میں ہم نے جو ا                                |
|                                                                    | تعداد ذکر کی ہے نبی اکرم مُلَّاثِیم اس میں ایک رکعت وتر اداکرتے                         |
|                                                                    | 09F                                                                                     |
| بی اکرم مَالیّنیم کا رکعات میں قیام میں برابری رکھنے کا تذکرہ جوہم | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم سالیٹیم ا                       |
| نے آپ کے رات کے نوافل کی صفت بیان کی ہے                            | کی رات کی نماز میں اختلاف ہوتا تھا جواس کے مطابق ہے جوہم نے ا                           |

| 1. 2. 2. 2                                                        | به درن صنیع این بیان (جمع)                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                         | عنوان صفحه                                                                                                                           |
| حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ بیان       | آدی کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ رات کے وقت                                                                                 |
| روایات کی متضاو ہے جنہیں ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے ۱۰۸          | جماعت کے ساتھ نوافل اداکر ہے                                                                                                         |
| اس دوسری روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کو بظاہر غلط ہمی کا شکار کیا | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَالَیْتِمُ سفر کے دوران رات                                                                     |
|                                                                   | کے وقت نوافل ای طرح ادا کیا کرتے تھے جس طرح آپ انہیں حضر                                                                             |
| بیان روایات کے برخلاف ہے جن کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے           | میں اداکیا کرتے تھے                                                                                                                  |
| ين                                                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آدی کے لئے یہ بات مباح ہے کہ                                                                              |
|                                                                   | جب وہ رات کے نوافل میں قیام کرنے سے عاجز ہو تو وہ ان کو بیٹھ کر                                                                      |
| کے معمول کوڑک کردے                                                | اداکرلے                                                                                                                              |
| اس بات كا تذكره كرآ دى كے لئے يد بات متحب ہے كداس كے              | نى اكرم تَالِينَا كارات كى نماز بينه كراداكرنے كاتذكره                                                                               |
| رات کے نوافل میں سے جو چیزفوت ہوگئی ہواس کوون میں ادا کر          | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جب نبی اکرم مُثَاثِثِم کی عمرشریف زیادہ                                                                   |
| <u> </u>                                                          | ہوگئ تھی تو آپ رات کے نوافل بیٹھ کرادا کرتے تھے                                                                                      |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جو محص (رات کے نوافل کے) وظیفے         | اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے بھی ہونے                                                                          |
| کے وقت سویارہ جائے اور پھروہ فجر اورظہر کے درمیان ان کی مانندادا  | کی صراحت کرتی ہے                                                                                                                     |
| كريتوات اپنم معمول كرمطابق وظيفي كاثواب مليكا ١١١                 | آدی کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کددہ رات کی نماز کے                                                                             |
| اس بات کا تذکرہ کہ آدی کے لئے یہ بات مستحب ہے جب کسی بھی          |                                                                                                                                      |
|                                                                   | (سنت) کے علاوہ ہول                                                                                                                   |
|                                                                   | اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِثِ ور کے بعد ادا کی جانے والی دو                                                                  |
| اس بات کا تذکرہ کہ نبی اگرم مُلَّاتِیْم کے رات کے معمول میں سے جو | <b>≜</b> .                                                                                                                           |
|                                                                   | رات کے نوافل ادا کرنے والے مخص کے لئے اپنے ورد سے فارغ                                                                               |
|                                                                   | ہونے کے بعدادر صبح صادق سے پہلے لیٹ جانے کے مباح ہونے کا                                                                             |
| بمار ہوتے تو آپ اپنے رات کے وردکودن کے وقت ادا کر لیتے            | تذكره                                                                                                                                |
| تع الله                                                           | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیْکِ ات کی نماز کے آخر میں<br>صبح صادق ہونے سے پہلے تھوڑی سی جو نیند لیتے تھے تو ایسا بعض |
| فوت شده نماز ون کوقضا کرنا                                        | صبح صادق ہونے سے پہلے تھوڑی می جو نیند کیتے تھے تو ایسا بعض                                                                          |
|                                                                   | را توں میں ہوتا تھا بعض را توں میں نہیں ہوتا تھا ۲۰۷                                                                                 |
|                                                                   | اس سبب کا تذکرہ جس کی وجہ ہے نبی اکرم مَالیَّظِمُ رات کے آخری ھے                                                                     |
| اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کسی ایک شخص        |                                                                                                                                      |
| کی نمازکسی دوسرے کی طرف سے درست نہیں ہوتی ۱۱۴                     | اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کو غلط ہمی کا شکار کیا جوعلم                                                                          |

| فهرست ابواب                                                                                                            | <b>4</b> pr | Y 🌶          | <b>تباً د</b> (جلدسوم) | جهانگیری سدید اید ا   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| عنوان صفحه                                                                                                             |             |              |                        |                       |
| ے میں اپنے شک میں تحری کرتا ہے اور اس شخص کو بیچکم                                                                     |             |              |                        |                       |
| روہ سلام پھیرنے کے بعد تحری کرے گاا <i>ں سے پہلے نہیں</i>                                                              |             |              |                        |                       |
| 4rr                                                                                                                    | کرےگا       | گلے دن اس کے | ت شدہ نماز کواس کے ا   | بات کا قائل ہے) کہ فو |
| لے بیان کا تذکرہ کہانی نماز کے بارے میں درست نتیجے<br>:                                                                |             |              |                        |                       |
| کوشش کرنے والے خص کوا گراس بارے میں سہوتو اس پر<br>۔                                                                   | * 1         | ·            |                        |                       |
| ہے کہ وہ پہلے سلام کے بعد دومر تبہ تجدہ مہوکرے۔ ۹۲۳<br>فیز                                                             | 1           |              | · .                    | •                     |
| لے بیان کا تذکرہ کہ ظہر کی نمازادا کرنے والاوہ مخص جو جار<br>۔                                                         | 1           |              | •                      | •                     |
| بعد بھول کر بیٹھتانہیں ہے اور یانچویں رکعت ادا کر لیتا<br>فید سر                                                       |             |              |                        |                       |
| ں فعل کی وجہ سے اس پراس نماز کود ہرانالا زم <sup>ن</sup> ہیں ہو                                                        | T .         |              | •                      |                       |
| Yrr                                                                                                                    | 1           |              | · ·                    |                       |
| کے بیان کا تذکرہ کہ نماز میں شک لاحق ہونے پرتحری<br>چنو                                                                | 1           |              | • •                    |                       |
| کے خص پر بیہ بات لا زم ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد دو<br>ک                                                             |             |              |                        |                       |
| وکر ہے۔ ایک میں ایک                                                                | 1           |              |                        |                       |
| کے بیان کا تذکرہ کہ نماز میں شک لاحق ہونے پڑ <sup>ہ</sup> کم ترین<br>مدیری میں میں افتح                                | 1           |              |                        |                       |
| بنیاد قائم کرنے والے خض پریہ بات لازم ہے کہ وہ سلام                                                                    | · .         |              |                        | - •                   |
| ے پہلے بجدہ سہوکرے اس کے بعد نہ کرے 1۲۵                                                                                |             |              |                        |                       |
| روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے                                                                     | 1           |              |                        |                       |
| برق ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                         |             |              | · ·                    | - '                   |
| تذکرہ جو''ام'' کے الفاظ ہیں لیکن اس سے مراد دل کے<br>برعمل کرنا ہے زبان کے ذریعے انہیں بولنانہیں نے۔ ۱۲۷               | ان الفاظ كا | YIA          | سر مرا ا               | کے گئے ہیں ہے         |
| •                                                                                                                      |             |              | **                     |                       |
| کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم ٹائٹیٹم کا پیفرمان'' کہنا چاہئے<br>میں ''ند                                               | 1.          |              |                        | '                     |
| وٹ کہاہے' اس سے مرادیہ ہے کہ آدمی کواپنے ذہن میں<br>پرزبان کے ذریعے پنہیں کہڑ یاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |             |              |                        |                       |
| • •                                                                                                                    |             |              |                        |                       |
| کے بیان کا تذکرہ کہ نماز میں شک لاحق ہونے پرسب سے دوائے ماز میں اور کے کہا دہ نماز سے سلے دوائے اور کے سیالے د         |             |              |                        |                       |
| دفام کرتے والے کن پریدلارم ہے کہوہ تمار سے چیجے<br>سہوکرےاس کے بعد نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |             |              |                        |                       |
| ا ہورے اسے بعدیں                                                                                                       |             |              | * \$                   |                       |
| اہ ملہ کرہ ہوا ن بات کی سراحت کری ہے کہ م سے ،و پیر                                                                    | و ۱ ن روایت |              | ره له جده بوه ۱۰ س     | البات سے بیان ہ ہد    |

|                                                              | 4129                                             | جهانگیری صدیع ابن حبان (طلاسم)                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                   | صفحه                                             | عنوان                                                    |
| رِیہ بات لازم ہے کہوہ اپنی نماز کو کمل کرے اور               | نے والے خص پر ہونے والے خص                       | بیان کی ہےوہ صحیح ہے پھر نماز میں کم تر پر بنیاد قائم کر |
| پہلے دومر تبہ سجدہ سہوکرے اس کے بعد نہیں   ۲۳۷               | اں کے بعد اسلام پھیرنے سے                        | پیال زم ہے کہ وہ سلام سے پہلے دومر تبہ سجدہ سہوکر۔       |
| ، کا تذکرہ جس میں نبی اکرم مُلَاثِیْم نے دومر تبہ مجدہ       | اس نماز کے طریق                                  | نهیں<br>نہیں                                             |
| ) کیا تھا جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور بیسلام            | ونے ریم ترعد دیر اسہواس حالت میر                 | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نماز میں شک لاحق ہ            |
| الله ١٣٨                                                     | وہ اس رکعت کے اپھیرنے سے پہلے                    | بنیاد قائم کرنے والے مخص پریہ بات لازم ہے کہ             |
| ) کا تذکرہ کہ آ دمی کا اپنی نماز کے دوران دور کعات           | ۱۳۰ اسبات کے بیان                                | ركوع اور سجودكوا جھے طریقے سے ادا كرے                    |
| ے ہوجانے پرسجدہ سہو کے علاوہ اور کوئی چیز لازم               | بعد سجدہ سہوکرنے کے بعد بھول کر کھ               | ِ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سلام پھیرنے کے              |
| YFA                                                          | ھےاور پھر دوسری انہیں ہوتی                       | والشخص پر یہ بات لازم ہے کہوہ دوبارہ تشہدیز              |
| رہ جواس محص کے موقف کو غلط ثابت کر کی ہے جو                  | ۱۳۲ اس روایت کا تذ                               | مر تبه سلام پھیرے                                        |
| ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے میں عبدالرحمٰن اعرج               | ں دومر تبہ سجدہ کرتا اس بات کا قائل .            | اس بات کے بیان کا تذکرہ که آ دمی اس حالت میں             |
| ۲۳۹                                                          | کے بعدابیا کرتاہے انامی راوی منفرد۔              | ہےجس کی صفت ہم نے بیان کی ہے یعنی سلام۔                  |
| ہ کہ جب آ دمی کونماز کے دوران سہولاحق ہوجائے                 | ہے ۱۳۳ اس بات کا تذکر                            | اس کے بعداس پرتشہد پڑھنااورسلام پھیرنالازم۔              |
| رف رجوع كريتو پهرات كياكرنا چائد. ١٣٩                        | ا ثابت کرتی ہے جو اور پھروہ تحری کی <del>ط</del> | اس روایت کا تذکرہ جواں شخص کے موقف کوغلط                 |
| ن کا تذکرہ کہاس روایت میں زید بن ابوانیسہ نامی               | میرنے سے پہلے ہو اس بات کے بیا <sup>ا</sup>      | اس بات کا قائل ہے کہ بحدہ سہو ہرحال میں سلام کج          |
| '' نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے انہیں پانچ نمازیں پڑھادیں''<br>'' | ۱۳۳ راوی کے بیدالفاذ                             |                                                          |
| رادیہ ہے کہ نبی اکرم مُثَاثِیَّاً نے ظہر کی نماز میں پانچ    | شکار کیا جوعلم حدیث اس سے ان کی م                | اس روایت کا تذ کرہ جس نے اس شخص کوغلط نہی کا             |
| ۲۳۰                                                          | له بدروایت حضرت ارکعات پڑھادیر                   | میں مہارت نہیں (اوراس بات کا قائل ہے)                    |
| ز کرہ جس کی وضاحت نبی اکرم مَثَاثِیْتُم کے وہ اعمال          | ے متضاد ہے جسے ہم اس مجمل تھم کا تا              | عمران بن حصین ڈائٹئے سے منقول اس روایت ہے                |
| کاذ کرہم نے پہلے کیا ہے                                      | ۱۳۳ کرتے ہیں جن                                  | يملُّے بيان کر چکے ہيں                                   |
| کے طریقے کا تذکرہ جس کا ذکرہم نے یونس ایلی ہے                | ملطفهی کاشکار کیا جوعلم منماز ممل کرنے۔          | اس دوسری روایت کا تذکرہ جس نے اس شخف کونا                |
| سکایے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | کا قائل ہے) کہ بیہ منقول روایت میں               | حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات                 |
| یان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیَّاً نے اپنی نماز کوسلام    | کے برخلاف ہاور اس بات کے ؛                       | حضرت عمران بن حصين والثين سيمنقول روايت                  |
| ر دومر تبہ بجدہ سہو کے ذریعے کمل کیا جس کی صفت ہم            | کے برخلاف ہان مچیرنے کے بعا                      | حضرت معاويه بن حديج والثنايية منقول روايت                |
| ۲۳۲                                                          | ن سند ۱۳۵ نیلے بیان ک                            | دونوں روایات کوہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں             |
| ز کرہ جواس محص کے موقف کو غلط ثابت کر کی ہے جو               | لے شخص کے سجدہ سہو اس روایت کا تا                | دو رکعات کے بعد بھول کر کھڑ ہے ہونے وا۔                  |
| ل ہے کہ حضرت ابو ہررہ ڈالٹھۂ اس نماز میں نج                  | ١٣٧ اس بات كا قا                                 | كرنے كا تذكرہ                                            |
| ما تھے موجود نہیں <u>تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔</u><br>ا                   | ، بعد بھول کر کھڑے اکرم سُکھینیا کے۔             | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ دور کعات کے                   |
|                                                              |                                                  |                                                          |

| الله البواب البواب                                                                                                                |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | عنوان صفح                                                                                                                       |
| پڑھ لے تو وہ وہاں سے روانہ ہونے تک ہر چیز سے ہونے والے                                                                            | اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ                                                                            |
| نقصان ہے محفوظ رہتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        | تحقرت الوهريره فكالقظاس نمازيل فبي اكرم كالفيظ كافتداء ميس موجود                                                                |
| اس بات کا تذکرہ کہ جب مبافرسفر کے دوران سحری کرے تو کیا                                                                           | عمر المحال                                                                                                                      |
| راهے؟                                                                                                                             | نی اگرم مُنْافِیْظُ کاسہو کا دوسجدوں کورسوا کرنے والی دو چیز وں کے نام ا                                                        |
| ب مافر کے لئے سفر کے دوران ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام کی تکبیر کہنے کا حکم ہونے کا تذکرہ ۲۵۲                       | وينا                                                                                                                            |
| کے نام کی تکبیر کہنے کا حکم ہونے کا تذکرہ                                                                                         | مسافر کابیان                                                                                                                    |
| جانوروں <b>پرتیزی سے</b> سفر کرنے کاحکم ہونے کا تذکرہ جب آ دمی خشک                                                                | ا ال روایت کا مد کرہ جواس محل کے موقف کوغلط ثابت کر کی ہے جس                                                                    |
| ملاقے میں سفر کررہا ہو                                                                                                            | نے سفر کے لئے زاد سفراختیار کرنے کے جواز کی لغی کی ہے ۱۹۴۷ ا                                                                    |
| ک ہات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی رات کے وقت تنہا سفر                                                                             | ال بات كا تذكره كه جب آ دى كاكوئى بھائى سفر كے ارادے ہے ا                                                                       |
| کرے                                                                                                                               | روانہ ہونے لگے تو وہ اس کے لئے کیاد عاکرے؟                                                                                      |
| س بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی رات کے وقت رائے کے                                                                              | اس بات کا تذکرہ کہ آدمی اپنے بھائی کو رخصت کرتے وقت کیا ا                                                                       |
| رمیان پڑاؤ کرلے                                                                                                                   | پڑھے؟ تواللہ تعالیٰ اس کے سفر کے دوران اس کی حفاظت کرتا                                                                         |
| ں بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لئے سفر کے دوران کیاعمل کرنامستحب                                                                      | ع الما ١٦٩ الما ١٩٣٩                                                                                                            |
| ہے؟ اس وقت جب اس کے لئے چلناد شوار ہواور مشقت کا باعث                                                                             | جو خض اونٹ پرسوار ہونے لگے اسے بہم اللہ پڑھنے کے حکم ہونے کا اِ                                                                 |
| ΥΔΛ                                                                                                                               | تذکرہ تا کہ دہ اونٹ کی پشت سے شیاطین کو دور بھگا دے ۱۳۹ م                                                                       |
| ں بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی پریہ بات لازم ہے کہ جب وہ<br>ماری میں ماری میں ماری کہ آرمی کا تذکرہ کہ آرمی ہے کہ جب وہ         | ال بات کا تذکرہ کہ آ دمی سفر کے لئے سوار ہوتے وقت کیا پڑھے؟ اس                                                                  |
| و بل سفر کرے تو اسے وطن جلدی واپس جانے کی کوشش کرتی<br>                                                                           | جب وہ سفر پر جانے کا ارادہ کرے                                                                                                  |
| 44+                                                                                                                               | ' ل روایت کا ملہ مرہ ہوا گ ک مے سوحف نوعلط ثابت کری ہے جو اچا<br>اس اے کا خاک ہے کا این کے دیا ہے موجہ اس جے جو اپنے            |
| ل بات کا مذکره که جب آدمی لولی ایسی مبتنی دیکھے جس میں وہ داخل<br>مار مار از منتقب کر مصرف اور کی ایسی مبتنی دیکھے جس میں وہ داخل | اس بات کا قائل ہے کہابوز ہیر کے حوالے سے منقول روایت جے ہم اس<br>زور کیا ہمام کنقل کری نامبر جاری سامند میں                     |
| ناچاہتا ہو تواسے کیا پڑھنا چاہئے؟<br>ایا ہرا ہی سریم میں شاہد کر ہی ہو                                                            | نے ذکر کیا ہے اس کوفقل کرنے میں جماد بن سلمہ منفر دہیں 141   ہو<br>آدمی کر گئر سالہ ہورہ جمعہ یہ زیمات کرکے ہیں ہوں مارچ میں اس |
| ں بات کا مذکرہ کہا دی جب اپنے شہر کے فریب چھپچے تو اس کے ۔<br>ایس پر کا چنک مامیت                                                 | آدمی کے لئے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ اس دعا میں الا<br>دوسرے کلمات کا بھی اضافہ کرے                                     |
| معے سواری و نیز کرنا مستحب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 | ریو رہے مات کا تذکرہ کہ آ دمی سفر کے ارادے سے سوار ہوتے وقت اپنے اس                                                             |
| مابات کا مکر کرہ کہا دفی توسفر سے واچل آئے پر کیا پڑھینا<br>مدہ ؟                                                                 | ں بات سے دورہ میں دن کر رہے۔<br>روردگاری کیے حمد سان کر رہ                                                                      |
| عند المساكات المستدارين على المنه بريرين على                                                                                      | پروردگار کی کیسے حمد بیان کرے؟                                                                                                  |
| ں روایت 6 مد سرہ • ل نے آل ک یوغلط بی کا شکار کیا جو ہم ۔<br>۔ شام میں استنہم سکتا کا ہے اس سے اس میاکا سے بیار                   | ع استر خبیں ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                         |
| ریت یک مہارت بین رھار اوروہ آن ہات کا قاب ہے) کہ شعبہ<br>رحمال سے حدیدار یہ ہمی انقل کی یہ ''دموا ا'' سے موروں                    | عامتر ونہیں ہوتی ہے<br>س چیز ( یعنی کلمات ) کا تذکرہ جب مسافراپنے پڑاؤ کی جگہ پراسے ک                                           |
| عوا عے بوروایت، م نے سال ہودہ مسول ہے۔ ۱۹۲                                                                                        |                                                                                                                                 |

| وهرست ابواب                                                          | جهامیری صلیلے ابن البان (جندیم) ﴿ ٦٠ ا                             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| عنوان . صفحه                                                         | عنوان صفحه                                                         |
| مانعت جواس عدد کے ساتھ مخصوص ہے اس کے ذریعے مقصود یہیں               | اس روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مخضر الفاظ کی تفصیل بیان       |
| ہے کہاس کےعلاوہ میں اس پڑھل کومباح قرار دیاجائے ۲۲۹                  | ڪرتي ہے                                                            |
| س پانچویں روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہاں              | سفرے واپس آنے والے کواس بات کا تھم ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنے ا       |
| بمانعت کو جواس عدد کے ہمراہ ذکر کیا گیا ہے اس سے مراداس کے           | مرمیں جانے سے پہلے معجد میں دور کعات اداکرے ۱۹۲۲                   |
| ملاوه کومباح قرار دینانہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | اس بات کا تذکرہ کہ آ دی جب سفرے واپس آئے تو گھر میں داخل           |
| س روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس عدد سے ہیہ          | ہوتے وقت کیا پڑھے؟                                                 |
|                                                                      | اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کوسفرے واپس آنے پر اپنی بیوی کوراضی       |
| س چھٹی روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس عدد            | کرنے کا حکم ہے                                                     |
| کے ہمراہ ہم نے جو بیممانعت ذکر کی ہے اس کے ذریعے اس سے کم            | عورت كاسفركرنا                                                     |
| وراس سے زیادہ دونوں مرادین                                           | محرم کی اس صفت کا تذکرہ جس کے بغیر سفر کرناعورت کے لئے ممنوع ا     |
| س روایت کا تذکرہ جس نے اس مخض کوغلط نبی کا شکار کیا جوعلم حدیث       | ج                                                                  |
| یں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ عورت کو تین        | اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے        |
| ن سے کم کاسفر کرنے کی اجازت ہے جب اس کے ہمراہ کوئی محرم              | ک صراحت کرتی ہے                                                    |
| ٧٧٢                                                                  | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ میر ممانعت لازمی شم کی ممانعت ہے        |
| اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ عورت سفر پر جائے جبکہ عورت کے           | استحباب کے طور پرنہیں                                              |
|                                                                      | عورت کاکسی محرم کے بغیر تین را توں سے زیادہ سفر کرنے کی مما نعت کا |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ عورت کے لئے یہ بات ممنوع ہے کہوہ          | تذكره عهد                                                          |
|                                                                      | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس عدد کے           |
|                                                                      | تذکرے کے ہمراہ اس ممانعت سے میرادنہیں ہے کہ اس سے کم کو            |
|                                                                      | مباح قرار دیاجائے                                                  |
|                                                                      | اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہاس             |
| ٣٧٢                                                                  | ممانعت میں ندکور تعداد سے میمقصود نہیں ہے کہاس کے علاوہ کومباح     |
|                                                                      | قراروبا جائے                                                       |
| کے طور برممانعت نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | اس تیسری روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہاس عدد         |
| سفر لی نماز کابیان                                                   | میں مذکورممانعت اس کےعلاوہ تعداد میں اس پڑمل کومباح قرار نہیں      |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ حضر اور سفر کے دوران نمازوں کی تعداد<br>بریت | ر ی                                                                |
| آغاز میں دور کعات کی شکل میں فرض ہوئی تھی ۲۷۷                        | اس چوتھی روایت کا تذکرہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ           |
| •                                                                    |                                                                    |

| الله المراجع ا | به ۱۰/۰۰ صدیع عبو حب ورجم ا                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                                                     | به یرن کسید یو به و دربدو                                                       |
| کے لئے مباح ہوگا جوا تناسفر کرنے کاعزم کرتا ہے جس میں نماز کوقصر                                               | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سیّدہ عائشہ خاتھا کا بیقول''نماز دو، دو              |
| كرناجائزيو                                                                                                     | ر کعات فرض ہوئی تھی'اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ آغاز میں نمازاس                    |
| اس بات کا تذکرہ کہ مسافر کے لئے سے بات مستحب ہے کہ جب وہ                                                       | طرح فرض ہوئی تھی                                                                |
| ا پے شہر کی آبادی کواپ یتھیے چھوڑ دیتو نماز کوقصر کرے ۱۸۴                                                      | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ فجر اور مغرب کی نمازوں کے علاوہ                      |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سفر پر نکلنے والاوہ خض جس کے لئے قصر                                                | (نمازوں میں) حضر کے دوران اضافہ کردیا گیا                                       |
| • • •                                                                                                          | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سفر کے دوران                     |
| اگر چەدەا پىمنزل مقصودتك نەپىنچا بوي                                                                           | نماز کوقصر کرنامیاباحت کے طور پر حکم ہے حتی حکم نہیں ہے ۱۷۹                     |
|                                                                                                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَاثِیمُ کا بیفر مان''تو تم اللہ          |
| جگہ پر یاکسی شہر میں اقامت اختیار کرتا ہے وہاں چار دن تک مقیم                                                  | تعالیٰ کے صدقے کو قبول کرلؤ'اس ہے آپ کی مرادوہ صدقہ ہے جو                       |
| رہنے کی نیت نہیں کرتا تو وہ نماز کوقصرادا کرتارہے گا اگر چہاسے طویل                                            | اس مخف کے لئے رخصت ہے جواس بڑمل کرتا ہے اس سے مراد کوئی                         |
| عرصه گزرجائے                                                                                                   | الیاحتی صدقهٔ نہیں ہے جس کی خلاف ورزی کرنا جائز ہی نہو ۲۸۰                      |
| •                                                                                                              | سفر کے دوران قصرنما زکوقبول کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ کیونکہ بیاللہ             |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                        | تعالیٰ کاوہ صدقہ ہے جواس نے اپنے بندوں پر کیا ہے                                |
| •                                                                                                              | الله تعالی کی رخصت کو قبول کرنے کے متحب ہونے کا تذکرہ کیونکہ                    |
|                                                                                                                | الله تعالیٰ اس کو قبول کرنے کو پسند کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                        | سفر کی نیت کرنے والے مخص کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ                       |
|                                                                                                                | کہاگراس کی منزل''اڑ تالیس ہاشمی میلوں'' جتنی دور ہوئتو وہ سفر کے                |
| دوران قصر کرنے کاحق حاصل ہے جب تِک وہ کسی ایک جگہ پر چار                                                       |                                                                                 |
| دن تک مقیم رہنے کا پختہ ارادہ نہیں کرتا' اگر چہ ایک جگہ پر کھہرے                                               |                                                                                 |
| ہوئے اسے طویل عرصہ گزر جائے اور وہ جاردن سے زیادہ وہاں تھہرا                                                   | کرنے والے جس تخص کا ہم نے ذکر کیا ہے اسے اس نماز کو قصر کرنے                    |
| رہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       | کاحق اس وقت تک حاصل نہیں ہو گا جب تک وہ اپنے شہر کی آبادی کو                    |
| مبافر کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ فرض نمازوں کے                                                      |                                                                                 |
| بعدیاان سے پہلے فٹل نمازوں کوترک کرسکتا ہے                                                                     | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سفر کی نیت<br>شند کر میں میں است |
| اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلط فہمی کا شکار کیا جوعلم حدیث                                               |                                                                                 |
| میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ جو خص کسی شہر                                                | · ·                                                                             |
| میں دس دن تک مقیم رہنے کا ارادہ کرتا ہے اسے نماز کو قصر کرنے کا                                                | ع م                                                                             |
| اختيار بوگا                                                                                                    | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ میعل اس محص                       |
|                                                                                                                |                                                                                 |

| وهرست ابواب                                                       | به سرن طلیع بابد بناد (جدوم)                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان ، صفح                                                       | عنوان صفحه                                                                   |
|                                                                   | س روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط نہی کا شکار کیا جوملم حدیث ا             |
| عبده تلاوت كيا                                                    | میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ مکہ میں مقیم              |
|                                                                   | ہونے والے مخص کواس بات کا حق حاصل ہے کہ خواہ وہ کسی بھی ا                    |
| ملاوت کے وقت سجدہ تلاوت کرے                                       | حالت میں ہو'اہے اس بات کاحق ہوگا کہ وہ نماز کوقصر کرے ۱۸۹                    |
| س بات کا تذکرہ کہ آ دمی کونماز کے دوران سجدہ تلاوت کے وقت کون     | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حاجی کواپنے فج کے ایام کے دوران قصر ا             |
| ی دعامانگنی چاہیے؟                                                | نماز پڑھنے کاحق حاصل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| س بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ کی کتاب میں مخصوص مقامات کی        | اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جس                     |
|                                                                   | نے اس مخص کو کمل نمازادا کرنے کا حکم دیا ہے جواپنے حج کے ایام میں            |
| نماز جمعه کابیان                                                  | منی میں مقیم رہتا ہے۔                                                        |
| س بات کے بیان کا تذکرہ کیسب سے افضل دن جھ کا دن ہے۔ ١٩٩           | اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو                     |
| ·                                                                 | اس بات کا قائل ہے کہ حاجی پریہ بات لازم ہے کہ وہ منی میں اپنے                |
| الل جنت میں سے ہوتا ہے                                            | قیام کے دوران نماز کو کمل ادا کرے                                            |
| س بات کابیان کا تذکرہ کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی الی ہے جس        | سجدہ ہائے تلاوت کا بیان                                                      |
| میں ہردعا مانگنے والے کی دعامتجاب ہوتی ہے                         | جو خض الله تعالیٰ کے لئے سجدہ تلاوت کرتا ہے اس کے جنت میں                    |
|                                                                   | داخل ہونے کی اُمید کا تذکرہ                                                  |
|                                                                   | اس بات کا تذکرہ جو محض قرآن کی تلاوت سنتا ہے اس کے لئے تیہ                   |
| جلائی کے بارے میں دعا مائے نہ کہ برائی کے بارے میں مائے ۳۰۳       | بات متحب ہے کہ وہ مجدہ تلاوت کے وقت مجدہ کرے191                              |
|                                                                   | اس بات كا تذكره كه آدى كے لئے بد بات متحب ہے كہ جب وه سورة                   |
|                                                                   | انشقاق کی تلاوت کر بے توسجدہ تلاوت کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ یہ فضیلت اس محض کوحاصل ہوتی ہے۔<br>پیز | سورۃ مجم کی تلاوت کے وقت سجدہ تلاوت کوترک کرنے کے مباح                       |
| جو مسل جنابت کی طرح کالسل کرکے جمعہ کے لئے آتا ہے ۲۰۴             | ہونے کا تذکرہ                                                                |
|                                                                   | اں بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لئے یہ بات متحب ہے کہ جب وہ سورة                 |
| مغفرت كردينا جوشرا كط كے ہمراہ جمعه اداكرنے آتا ہے ۵۰۵            | مجم کی تلاوت کرے تواللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ تلاوت کرے ۱۹۳۳<br>م         |
|                                                                   | اس روایت کا تذکرہ جواں بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس روایت                      |
|                                                                   | كيموم سيمراد بعض عموم بين تمام عموم مرادنبين بين يسيم                        |
|                                                                   | اس بات کا تذکرہ کہ آدمی کے لئے میہ بات متحب ہے کہ سورة ص کی                  |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ مسواک کرنا اور آ دمی کاعمہ ولباس پہننا | تلاوت کے وقت تحدہ تلاوت کرے                                                  |
|                                                                   |                                                                              |

| فهرست ابواب                                                            | (rr)                  | جهانگیری صدیح ابو دباو (جلاسوم)                                      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                              | صفحه                  | عنوان                                                                |
|                                                                        | ی کے دوجمعوں ہے       | جعد کی ان شرائط میں شامل ہے جس کی وجہ ہے آ د                         |
| ں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ جمعہ کے دن نماز کے لئے آتے                 | r1 2.2                | کے درمیان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں                                    |
| ئے لوگوں کی گرد نمیں پھلاگی جائیں                                      | قات وضوكرنے م         | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ پیفضیلت بعض او                            |
| رادر جمعہ کے موقع پرنماز کوطویل ادا کرنے اور خطبے کو مخصر دینے کا حکم  |                       |                                                                      |
| نے کا تذکرہ                                                            | ۸ م. کم انهو          | آتا ہا گرچاس نے جمعہ کے لئے مسل ند کیا ہو                            |
| مہ کے دن مسجد میں او نگھنے والے شخص کو اس بات کا حکم ہونے کا           |                       |                                                                      |
| کرہ کہوہ اپنی جگہ سے اٹھ کردوسری جگہ چلا جائے کا ک                     | ۲۰۹                   | ہم نے سابقہ ذکر شدہ روایت کی بیان کی ہے                              |
| ں بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی پر سے بات لازم ہے کہ جمعہ کے          | 1                     | . 🔏                                                                  |
| ن امام کے خطبے کے دوران لغو حرکت کے ارتکاب سے اجتناب                   |                       |                                                                      |
|                                                                        |                       | عوض میں ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے                         |
| ہے مخف کے جمعہ میں حاضر ہونے کی نفی کا تذکرہ 'جو جمعہ میں حاضر         |                       |                                                                      |
|                                                                        |                       | کرتی ہے جوان الفاظ کے بارے میں ہے'' وہ مخف<br>پز                     |
| ند کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہوتو آ دمی کواپنے بھائی کو بیہ کہنے ک     |                       |                                                                      |
|                                                                        |                       | اس روایت کا تذکرہ جواں مخض کے موقف کوغلط ثا                          |
| ) اکرم مُلَّاثِیْم کاکلمہ شہادت کے بغیر خطبہ کو کٹے ہوئے ہاتھ سے تشبیہ |                       |                                                                      |
|                                                                        |                       | نہیں ہیں                                                             |
| ں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آدمی خطبہ دیتے ہوئے اللہ کی                |                       |                                                                      |
| مدانیت (کےاعتراف والے کلمات) کوترک کردے ۲۰                             |                       |                                                                      |
| لمبددینے والے کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کدوہ خطبہ<br>           | ز کرهٔ اس اندیشے خو   | آ دمی کوبا قاعد کی کے ساتھ جمعیا دا کرنے کے حکم کا تد<br>میں میں ہے۔ |
| لے دوران جب آیت سجدہ تلاوت کرے تو سجدہ تلاوت نہ کرے اور<br>            |                       |                                                                      |
| روہ اپنے خطبے کی طرف لوٹ جائے                                          | عرب کالا<br>مراز کالا | لكھاجائے                                                             |
| لبددینے والے خض کے لیے میہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ کسی            |                       |                                                                      |
| رورت کے پیش آنے کے وقت جس شخص کے ساتھ چاہے اپنے                        |                       |                                                                      |
| لبے کے دوران بات چیت کرسکتا ہے                                         |                       |                                                                      |
| لیے کی اس صفت کا تذکرہ جے آ دمی ضرورت پیش آنے پر دیتا ہے ۲۲۳           | ے ۔ ۱۹۲۷ <u>خو</u>    | والے خص کے دل پر لئی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے                       |
| ں بات کے بیان کا تذکرہ کہ خطبے کے لیے سے بات ضروری ہے کہ وہ            |                       |                                                                      |
| اندردی کے ساتھ مختصر ہو                                                | س کے لئے ہیں م        | کئے ہے جو سی عذر کے بغیر جمعے کوتر ک لرتا ہے ہیا<br>                 |
|                                                                        |                       | •                                                                    |

| ا الله المواب                                                  | به درن کسیج عبق بین ربیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دن طاق تعداد میں تھجوریں کھائے جفت تعداد میں نہیں              | اس بات کا تذکرہ کہ ہی اگرم مُلَاقِيْنَ دوخطبوں کے درمیان بیٹھنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | وتت کیارپڑھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے مختلف راستہ          | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اگر وعظ کے وقت آ وی پر وجد کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اختیار کرے                                                     | طاری ہوئواسے اس بات کاحق حاصل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کنواری، پردہ داراور حیض والی خواتین کے لیے یہ بات مباح ہوئے    | المام کے لیے میہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ نماز قائم کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کا تذکرہ کہوہ مسلمانوں کی عید (کے اجتماع) میں شریک ہوں ۲۳۲     | کے لیے منبر سے نیچ از آئے تو اپنے رعایا میں سے کی مخص کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                | حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ مشغول ہوسکتا ہے پھراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (کے اجماع) میں شریک ہوگی تو ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ       | کے بعدوہ نماز ادا کرے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                | جعه کی نماز میں آ دمی کی قر اُت کی صفت کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آدمی کے لیے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ عیدین کی نمازے    | آدمی کے لیے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ جمعہ کی نماز کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ہملے اور اس کے بعد نفل نماز کوترک کردے ۲۳۳                     | دوسرى ركعت مين سورة غاشيد كى تلاوت كرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                | آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ جعد کی نماز کی پہلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                | ر کعت میں سورۃ اعلیٰ کی تلاوت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | جمعہ پڑھ کرواپس جانے والے کے لیے جمعہ کے بعد قیلولہ کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وإئب؟                                                          | مباح ہونے کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| آدی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ جب عیدین اور جمعہ      | اں دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ایک دن آجا ئیں تو وہ ان دونوں میں اس سورۃ کی تلاوت کر ئے جس    | کاصراحت کرتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کاہم نے ڈکر کیا ہے                                             | عيدين كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ عید کی نماز کے لیے بیہ بات ضروری ہے | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سب سے افضل دن قربانی کا دن اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كدوه خطبدے پہلے اداكى جائے                                     | اس کے بعد والأدن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ عیدین میں خطبہ کے لیے بیہ بات       | س بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات متحب ہے کہ وہ عیدالفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ضروری ہے کہوہ نماز کے بعد ہواس سے پہلے نہ ہو ۲۳۷<br>م          | کے دن (گھرے) نکلنے سے پہلے کچھ کھا لے اور قربانی کے دن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بعض صورتوں میں سواری پر سوار ہو کر آ دی کے خطبہ دینے کے جائز   | کھانے کواس وقت تک موخر کرے جب تک وہ عیدگاہ سے واپس نہیں ا<br>یہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ہونے کا تذکرہ                                                  | الماء |
| اس بات کا تذکرہ کہ نماز کے حوالے سے دونوں عیدوں کا حکم اس      | ا ) بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات متحب ہے کہ وہ عیدالفطر<br>سری کا ایک ایک کی سے ایک سے کہ ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کی ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حوالے سے برابر ہے کہان دونوں کی نماز خطبے سے پہلے ہوگی ۲۳۸     | کے دن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے مجورین کھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                | اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے میہ بات متحب ہے کہ وہ عید کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

عنوان اس بات کے بیان کا تذکرہ جو محص نماز کسوف اداکرے گاجس کا ہم سورج یا جاندگر ہن کو دیکھ کرنماز اوا کرنے کے تھم کے ہمراہ دعا مانگنے اتعالیٰ سے دعا مانگو (اس کی کبریائی بیان کرو) اور صدقہ وخیرات کرو'' اوراستغفار کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ ...... ۲۲۷ اس سے نبی اگرم مُلَّاتِیْنَم کی مرادیہ ہے کہتم لوگ نماز ادا کرو کیونکہ نماز اس روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلط نبی کا شکار کیا کہ نماز | کے لیے بھی لفظ دعااستعمال کیا جاتا ہے .... اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے (جو الوگر بن کی حالت میں دیکھنے کے وقت اللہ تعالی سے مغفرت طلب کی بجائے صرف دعا مانگنے پر اکتفاء کرنا جاہئے جب آ دمی دیگر تمام اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے اس طریقے کا تذکرہ جس کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں اروثن ہوجائے تب اس پریہ بات لازم ہے کہ وہ اپنی باتی رہ جانے كرى كوقع يراساداكياجائے ٢٠٩٥ والى نمازكود يكرنمازوں كى طرح اداكر اليانبيں ہے كدوہ انبيس نماز اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جب نمازی نماز کسوف ادا کرے گا نمازی کے لیے نماز کسوف میں بلند آواز میں قر اُت کرنے کے مباح جس کا ذکر ہم نے کیا ہے تو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دوسری امونے کا تذکرہ ..... رکعت میں اس سورة کے علاوہ (کسی دوسری) سورت کی تلاوت اس بات کے بیان کا تذکرہ کہنماز کسوف ادا کرنے والے تحف کواس کرے جے اس نے پہلی رکعت میں تلاوت کیا تھا ...... 201 ابات کی اجازت ہے کہ وہ اس میں بلند آواز میں قر اُت کرے . ٧٦٠

نماز کسوف کابیان

عنوان

نشانیوں کے ظہور کے وقت ادا کی جانے والی نماز کے طریقے کا تذکرہ | نے ذکر کیا ہے تو اس پریہ بات لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کوتشہد پڑھ کر نماز کسوف کے اس طریقے کا تذکرہ جس کے بارے میں نبی اورسلام پھیر کرختم کرےگا نماز کسوف کی اس نوعیت کی کیفیت کا تذکرہ ..... ۲۳۲ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نماز کسوف کی اس قتم کے بارے میں سے اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سورج اور جاندگر ہن کے وقت اداکی ابات ضروری ہے کہ آدمی دور کعات اداکرے جس میں چھمر تبدر کوع جانے والی نماز کے بارے میں حکم بیہے کہاہے اس وقت تک اداکیا کرے اور چار مرتبہ بجدہ کرے.... جائے جب تک گر بن ختم نہیں ہوتا ...... ٢٣٨ اس بات كا تذكرہ كرآ دى كے ليے بير بات مستحب ہے كدوه صدقه سورج یا جا ندگر ہن کود مکھ کرنماز ادا کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ ۲۲۴ کرنے کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف کثرت کے ساتھ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیالفاظ ''تم لوگ دعا مانگو' اس سے نبی اکرے جب وہ سورج گربن یا جاندگر بن کے لیے نماز ادا کرنے کا ا كرم تَالِينًا كى مرادىيے كتم نمازادا كروجيما كهم اس سے يہلے ذكر اراده كرے اس بات کا قائل ہے) کہ سورج یا جا ندگر ہن کے وقت نماز اداکرنے اکرے .....

| ۳ فهرست ابواب                                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                          | عنوان صفح                                                                                           |
| عاكرني حابيع؟                                                       | اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلط نبی کا شکار کیا جوعلم حدیث و                                   |
| ں بات کا تذکرہ کہ امام کے لیے یہ بات متحب ہے کہ جب وہ مارش          | میں مہارت نہیں رکھتا وہ اس بات کا قائل ہے کہ نماز کسوف میں بلند 🛮                                   |
| کے نزول کی دعا مائے تو اللہ تعالیٰ سے نیک لوگوں کے وسلے سے دعا      | آواز میں قر اُت نہیں کی جائے گی                                                                     |
| نگے اس بات کی امیدر کھتے ہوئے کہاںصورت میں اس کی دعا کا             | اس روایت کا تذکرہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت ما                                             |
| رُ ظَا ہِر بوگا                                                     | سمره رطانتهٔ نے نماز کسوف میں نبی اکرم مَثَالِیّنِ کی تلاوت نہیں سی تھی ا                           |
| ں بات کے بیان کا تذکرہ کہنماز استیقاء کے لیے یہ بات ضروری           | اس کی وجہ رہے کہ وہ لیکھیے کے لوگوں میں شامل تھے جہاں تک نبی 🛮                                      |
| ې که ده نما زعید کی ما نند ہو                                       | ا كرم مُلَاثِينَا كِي آ وازنبين بينج ربي تقى                                                        |
| ں بات كا تذكرہ كمآ دى كے ليے يہ بات متحب ہے كم بارش كے              | اس روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلط مہمی کا شکار کیا کہ نماز ا                                |
| ول کی دعا مانگتے ہوئے اس میں مبالغہ کرے                             | کسوف میں بلندآ واز میں قر اُت نہیں کی جائے گی ۲۹۳ اُز                                               |
| از استیقاءادا کرنے والے مخص کے لیے یہ بات مباح ہونے کا              | اں بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے بیضروری ہے کہوہ سورج یا جاند انم                                    |
| کرہ کہ وہ اس میں بلندآ واز میں قر اُت کرے                           | گرہن کودیکھ کر گھٹنوں کے بل جھک جائے اوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تنا                               |
| ں بات کے بیان کا تذکرہ کہنماز استیقاء کے لیے بیہ بات ضروری          | نے سرے سے تو بہ کرے اور اپنے آپ کو فرما نبر داری کے لیے تیار ا                                      |
| ہے کہان میں بلندآ واز میں قر اُت کی جائے                            |                                                                                                     |
| ں بات کا تذکرہ کہامام کے لیے یہ بات متحب ہے کہ جب وہ بارش           | سورج یا چاندگر ہن کو دیکھ کر غلام آزاد کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ یہ اس                              |
| لے مزول کے کیے دعا مانگئے تو خطبے کے دوران اپنی چا در کوالٹا        | اس کے لیے ہے جواس کی قدرت رکھتا ہو                                                                  |
| 227                                                                 | اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو و                                          |
| ں بات کے بیان کا تذکرہ کہ چادر کوا یک طرف سے دوسری طرف<br>نہ یہ     | اس بات کا قائل ہے کہ گر بمن زمین پر بسنے والے کسی بڑے آ دمی کے اس                                   |
| ل کرنے کی بجائے اسے الٹانا اس محص کے لیے مباح ہے جو<br>س            | مرنے کی وجہ ہے ہوتا ہے                                                                              |
| ول کے لیے بارش کے نزول کی دعا مانگتا ہے                             | ممازاستسقاءکا بیان کورستی اور                                                                       |
| تمازخوف كابيان                                                      | ال بات كا تذكره كه آدى كے ليے يہ بات مستحب ہے كه قط سالى كى                                         |
| ف کی اس صفت کا تذکرہ جومسلمانوں کے اللہ کے دشمن کا فروں کا<br>سیسیر | صورت میں وہ نیک لوگوں سے بید درخواست کرے کہ وہ مسلمانوں<br>کی اس نگلیس سے سامی شرک کی گئی           |
| منا کرنے کے وقت پیش آئی ہے                                          | کے لیے دعاماتگیں اوران کے لیے بارش کی دعاماتگیں ۲۶۸ سا                                              |
| ف کے عالم میں آ دمی کی نماز کے طریقے کا تذکرہ جب آ دمی اے ۔<br>۔    | اں بات کا تذکرہ کہ امام کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ جب لوگ قط خو                                      |
| عت کے ساتھ ایک رکعت کی صورت میں ادا کرتا ہے 229                     | سالی کاشکارہوں تووہ اللہ تعالیٰ سےان کے لیے بارش کی دعایا نگے ۲۹ کے جما<br>ایس مار سرات کی حصر ک    |
| ں بات کا تذکرہ کہ پہلا کروہ اپنے بھائیوں کی جگہ صف میں چلا          | اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے نبی اکرم مُکاٹینی اس موقع پرمسکرا اس                                   |
| ئے گااوروہ لوگ امام کی طرف آ جا میں گے جب وہ اس طرح ہے ۔<br>سر      | دیئے تھے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس بات کا تذکرہ کہ جب مسلمانوں کو قط سالی لاحق ہوئو آدمی کو کیا نما |
| رادا کرنے کا ارادہ کریں جس کاہم نے ذکر کیا ہے 229<br>               | ال بات كا مد نزه له جب مسلمانون توقط ساى لائن مونو آدى توليا إنما                                   |

| فهرست ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                    | MY)                                                     | جهانگیری صدیع أبو دباو (جدرم)                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | صفحہ                                                    | عنوان                                                                       |
| راوی منفردہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کرنے میں قیادہ نامی                  | لی صفت ہم نے بیان کی                                    | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ وہ لوگ جن                                        |
| اں نبی اکرم مَالیَّیْمُ نے وہ نمازخوف اداکی تھی جس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                         |                                                                             |
| 29m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کاذکرہم نے کیاہے<br>•                | رايك ركعت براكتفاءكيا                                   | کے بھائیوں کو پڑھائی تھی بلکہ انہوں نے اپڑ                                  |
| شم کا تذکره ۹۴۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                         | تقا                                                                         |
| شم کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نمازخوف کی آتھویں'<br>سر             | تھیارسنجالنے کے مباح                                    | نماز خوف کی ادائیگی کے وقت لوگوں کے تا                                      |
| کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نمازخوف کی نویں سم                   | ۷۸۱                                                     | ہونے کا تذکرہ جس کاذکرہم نے پہلے کیاہے                                      |
| رنے کی صورت میں آ دمی کے لیے یہ بات مباح<br>میں میں میں میں اس کا میات کیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خوف زیادہ شدیدہ<br>دریت سر           | پیش آنے پرادا کی جائے                                   | نمازخوف کی دوسری قسم کا تذکرہ جوضرورت                                       |
| ہ اس کواس وفت تک موخر کر دے جب تک جنگ<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                         |                                                                             |
| الله المعالم ا | سے فارغ ہمیں ہوج<br>سر               | کا تذکرہ<br>مناز کرہ                                    | نمازخوف کی میسری طنم                                                        |
| کا تذکرہ کہ جبآ دمی اس صورتعال میں نماز کوموخر<br>مار سریب نریک سے ایک میں میں سرحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسہات کے بیان<br>اس حدید             | انماز حوف ادا کی همی جس کا                              | اس جگہ کا تذکرہ جہاں نبی الرم مُلَّاثِیْمُ نے وہ<br>سے                      |
| مال کا ہم نے ذکر کیا ہے تو اسے اس بات کا حق<br>کی میں میں نازیں کی میں طریقہ سینیں مرکز ادار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                         |                                                                             |
| کے بعد وہ نمازوں کواس طریقے سے ہٹ کرادا<br>جمہ: نن: ذ: سط ہوتا میں ایسے 90 پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اعاش ہے لہاں<br>ای حرین              | ۔ لوغلط ثابت کری ہے جو<br>رہے رہے ، ق منہد سنہ          | اس روایت کا تذکرہ جواس حص کے موقف<br>ریست                                   |
| ہ ہم نے نمازخوف کے طریقے میں کیا ہے۔ 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا کرہے جن 6 مد س<br>ابیر میں کہ ا    | ابوعیا ک زری سے بیل می<br>• مصا نہد ۔                   | اس بات کا قائل ہے کہ مجاہد نے میدروایت<br>شد قریب در ساز                    |
| ت مباح ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ دشمن کا سامنا<br>مشخدا بیوئر تدروزی زائد کومیز کر در سرال تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا دی ہے ہیے ہیہ با<br>کسب اخواکی میں | رف ھا س <i>ائیل ہے بیال</i><br>مدیر                     | ہے اور ابوعیاس زرتی کو صحابی ہونے کا سر<br>شخصہ رہے                         |
| مشغول ہوئ تو وہ اپنی نماز کوموخر کردے بیبال تک<br>غیمہ دائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                    |                                                         | •                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا كەجىك سے قادر                      | ع، م حود ريونهان<br>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بینماز جس<br>میں شر مسل از میں قال میں میں استرا |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                    |                                                         | میں دخمن مسلمانوں اور قبلہ کے درمیان تھا.<br>نماز خوف کی چوتھی قسم کا تذکرہ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                         | مار خوک کی پانچویں ملائد کرہ<br>نماز خوف کی پانچویں قتم کا تذکرہ            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                    | ا تذکر ہم نے کیا ہے اس                                  | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جس نماز ک                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                         | ، من لوگ ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرر                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                    |                                                         | نمازخوف کی چھٹی قتم کا تذکرہ                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا ا                                  |                                                         | اس روایت کا تذکرہ جواں شخص کے موقد                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                         | اس بات کا قائل ہے کہ حضرت ابو بکر                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                    |                                                         | روایت کوفل کرنے میں حسن نامی راوی مند                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | • • • • •                                               | · ب شن ر س                                                                  |

اس روایت کا تذکرہ جواں شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس

بات کا قائل ہے کہ سلیمان یشکری کے حوالے سے اس روایت کوفل

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ حَلْحَلَةَ الَّذِى ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ ذُكِرَ بِقِصَّتِه فِي خَبَرِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کو گھر بن عمروبن صلحلہ کے حوالے سے منقول وہ روایت جسے ہم نے ذکر کیا ہے وہ ایک مختصر روایت میں ہے ذکر کیا ہے وہ ایک مختصر روایت میں ہے 1870 - (سند صدیث): آخب رَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ الْاَوْدِیُ، حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِیْدِ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا حُمَیْدِ السَّاعِدِی، یَقُولُ:

(متن صديث) : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ، ثُمَّ عَدَلَ صُلْبَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبُ رُاصَةُ وَلَمْ يُقَنِّعُهُ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ اكْبَرُ، وَإِذَا رَكَعَ كَبَرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ، ثُمَّ عَدَلَ صُلْبَهُ، وَلَمْ يُصوِّبُ رَأْسَةُ وَلَمْ يُقَالَ: اللهُ اكْبَرُ، وَسَجَدَ وَجَافَى عَصُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، كُلُّ عَظْمٍ إلى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوٰى إلى الأرْضِ، فَقَالَ: اللهُ اكْبَرُ، وَتَنَى رِجُلَهُ الْيُسُرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، وَاسْتَقْبَلَ بِاطُورَافِ اصَابِع رِجُلَيْهِ الْقِبْلَة، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وقالَ: اللهُ اكْبَرُ، وَتَنَى رِجُلَهُ الْيُسُرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، وَاسْتَقْبَلَ بَاطُورَافِ اصَابِع رِجُلَيْهِ الْقِبْلَة، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وقالَ: اللهُ اكْبَرُ، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وقالَ: اللهُ اكْبَرُ، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وقالَ: اللهُ اكْبَرُ، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وقالَ: اللهُ اكْبَرُ، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وقالَ: اللهُ اكْبَرُ، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وقالَ: اللهُ اكْبَرُ، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ، ثُمَّ وَقَالَ: اللهُ الْكَبُرُ، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وقالَ: اللهُ الْكَبُرُ، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ، ثُمَّ وَقَعَلَ عَلَيْهَا حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إلى مَوْضِعِه، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَوْسِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَوْسَعِهُ الْبُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَوْسَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا عَلْهُ وَلَا عَلْي رَجْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا الْمُعْ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ الْعُلُولُ عَلَيْهُ وَسُولُولُ الْعُولُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ

1870- إستناده صحيح، عبد الله بن عمرو الأودى روى له ابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر. أبو أسامة: هو حماد بن أسامه وأخرجه البيهقي في السنن 2/116 من طريق إسحاق بن إبراهيم وأبي كريب، كلاهما عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وانظر "1865" و "1869" و "1869" و "1876"

سے پھرآپ سیمنع اللّه لِمَنْ حَمِدَه کہتے سے اور دونوں ہاتھ بلندگرتے ہوئے انہیں کندھوں کے برابرتک لے آتے سے پھرآپ سید سے کھڑے ہوجاتے سے بہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی مخصوص جگہ پراعتدال کی حالت میں آجاتی تھی پھرآپ زمین کی طرف جھکتے سے اور اللہ اکبر کہتے سے جب آپ بحدے میں جاتے سے تو او اپنی اراؤں بہاو سے الگ رکھتے سے اور اپنی اپنی انگ کو بچھا کر اس پر کئوں انگیوں کے کناروں کا رُخ قبلہ کی طرف رکھتے سے پھر آپ اپنی اسراٹھاتے سے اور اللہ اکبر کہتے سے ۔ آپ اپنی بائیں با نگ کو بچھا کر اس پر تشریف فرما ہوجاتے سے بہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی مخصوص جگہ پر اعتدال کی حالت میں آجاتی تھی پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے فرما ہوجاتے سے پھر آپ انسان کہ کہ ہر ہڈی اپنی مخصوص جگہ پر آجاتی تھی پھر بائیں ٹانگ کو بچھا دیتے اور اللہ اکبر کہتے سے پھر بائیں ٹانگ کو بچھا دیتے اور اس پر تشریف فرما ہوجا تے سے اور دوسری (رکعت) میں بھی ای طرح کرتے سے اور تھی بیاں تک کہ جر ہڈی اپنی تھا (یعنی رفع یہ بن کر آپ بعد کھڑے ہوتے سے تو تکبیر کہنے کے بعدای طرح کرتے سے حراس میں تابی ہوتی کے بعدای طرح کرتے سے اور بی ٹانگ کو بچھے کرکے اپنی ٹانگ پر تورک کے طور بیٹی (یعنی آخری سجدہ آتا) تو آپ دو تجدوں کے بعدا پے سرکوا ٹھاتے سے اور اپنی ٹانگ کو بچھے کرکے اپنی ٹانگ پر تورک کے طور بیٹی حالے جاتے ہوں کے بعدا ہے سرکوا ٹھاتے سے اور اپنی ٹانگ کو بیچھے کرکے اپنی ٹانگ پر تورک کے طور بیٹی حالے سے حالے سرکوا ٹھاتے سے اور اپنی ٹانگ کو بیچھے کرکے اپنی ٹانگ پر تورک کے طور بیٹی حالے سے ۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ عَلَى الْمُصَلِّى رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ اِرَادَتِهِ الرُّكُوْعَ وَكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ عَلَى الْمُصَلِّى رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْتِدَاءِ الصَّلاةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نمازی پررکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے سراٹھانے کے وقت دونوں ہاتھ بلند کر نااسی طرح لازم ہے جس طرح وہ انہیں نماز کے آغاز میں بلند کر تا ہے۔ 1871 - (سند حدیث): آخُبَرَ نَا آخُ مَدُ بُنُ یَحْیَی بُنِ ذُهَیْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو

عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِى عَبَّاسُ بُنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، قَالَ:

(متن صديث) المُتَّتَ مَسَعُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَلَمْ وَاللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ وَاللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ وَاضِعِهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَمْ عَلَيْهِ اللهُ وَلَمْ وَاضَعَ كَفَّهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

عباس بن سہل ساعدی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت ابوحمید ساعدی ڈالٹھُؤُ حضرت ابواسید ساعدی ڈالٹھُؤُ حضرت اسلمہ سلمہ ڈالٹھُؤُ اسلمہ ڈالٹھُؤ اسلمہ ڈالٹھُؤ اسلمہ ڈالٹھُؤ اسلمہ ڈالٹھُؤ اسلمہ سے زیادہ علم رکھتا ہوں (پھرانہوں نے بیان کیا) ابوحمید ڈالٹھُؤ نے فرمایا: نبی اکرم مُلٹھُؤ کم کی نماز کے بارے میں میں آپ سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں (پھرانہوں نے بیان کیا)

نی اکرم مُنْ النّی جب کھڑے ہوتے ہے تو آپ تبیر کہتے ہوئے رفع یدین کرتے ہے جب آپ رکوع میں جانے کے لئے تکبیر کہتے ہے بھر رفع یدین کرتے ہے بھر ان پر کوع میں جلے جاتے ہے اور انہیں پہلو سے الگ رکھتے ہے۔ آپ اپنے سرکواٹھا کر بھی انہیں پکرے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے دونوں بازوسید ھے رکھتے ہے اور انہیں پہلو سے الگ رکھتے ہے۔ آپ اپنے سرکواٹھا کر بھی نہیں رکھتے ہے اور جھا کر بھی نہیں رکھتے ہے۔ آپ اپنے دونوں میں رکھتے ہے اور جھا کر بھی نہیں رکھتے ہے۔ آپ اپنی دونوں ہو جاتے اور رفع یدین کرتے بہاں تک کہ سید ھے کھڑے ہوجاتے دونوں اور آپ کا ہرایک عضوا بی مخصوص جگہ پر آجاتا پھر آپ بحدے میں جاتے تو اپنی ناک اور پیشانی کو جما کر رکھتے ہے۔ آپ اپنی دونوں ہھیلیاں اپنے کندھوں کے برابر رکھتے ہے بھر آپ اپنا سراٹھا تے ہے یہاں تک کہ ہرعضوا پی مخصوص جگہ پر آجاتا 'یہاں تک کہ جب آپ (نماز کی رکھا ہے اور اکر کے) فارغ ہوتے تو آپ اپنی دائیں ہو تھے اور اپنی بائیں کو بھا لیتے تھے۔ آپ اپنی دائیں (پاؤں کی انگیوں) کوقبلہ کی طرف رکھتے تھے۔ آپ اپنی دائیں ہوتھیلی کو دائیں زانو پر رکھتے تھے اور بائیں گوبائیں کوبائیں کوبائیں کوبائیں کوبائیں کوبائیں کوبائیں کوبائیں کہ جھے دائیں دائیں ہوتے کے۔ آپ اپنی دائیں ہوتے کے۔ آپ اپنی دائیں ہوتھیلی کوبائیں زانو پر رکھتے تھے اور بائیں ہوتے کو ان کر سے انٹارہ کرتے تھے۔ آپ اپنی دائیں ہوتے کو ان کی ہوتے کی انگلے کے ذریعے اشارہ کرتے تھے۔

ذِكُرُ النَّخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى آنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ اُمَّتَهُ بِرَفْعِ الْيَدَيُنِ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ اِرَادَتِهِمُ الرُّكُوْعَ وَعِنْدَ رَفْعِهِمُ رُءُ وسَهُمْ مِنْهُ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم سالی این امت کورکوع میں

جانے کے وقت اور رکوع سے سراٹھانے کے وقت رفع یدین کرنے کا حکم دیاہے

1872 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْفَ ضُلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، عَنُ السُّمَاعِيلَ بُنِ عَلَيْهِ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ اَبِي قِلَابَةَ، عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ:

(متن صديث): اَتَيُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِ بُونَ، فَأَقَمُنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيُلَةً فَطَنَّ اَتَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِ بُونَ، فَأَقَمُنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَطَنَّ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَنَّ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُرُوهُم، وَصَلُّوا كَمَا رَايَتُمُونِي اصلِّى، فَإِذَا حَضَرَتِ رَحِيْسَمًا رَفِيقًا، فَقَالَ: ارْجِعُوا الله الهُلِيْكُمُ، فَعَلِّمُوهُم، وَمُرُوهُم، وَصَلُّوا كَمَا رَايَتُمُونِي اصلِّى، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنُ اَحَدُكُمُ، وَلْيَوُمُ مَّكُمُ اكْبَرُكُمْ. (5.4)

1872 - إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فإنه من رجال البخارى، وقد تقدم برقم "1858" في باب الأذان، بإسناده هنا، وتقدم تخريجه هناك. وسيعيده المؤلف برقم "2128" و "2129" و "2130" و "2131".

حضرت ما لک بن حویرث را الله الله کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم سال الله کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نو جوان ہم عمر لوگ تھے۔ ہم نے آپ کے ہاں ہیں دن قیام کیا جب آپ کو بیا ندازہ ہوا' ہمیں اپنے اہل خانہ (سے دور رہنے میں ) دشواری ہو کری ہے تو آپ نے ہم سے دریافت کیا: ہم نے اپنے اہل خانہ کے لئے کیا چھوڑ ا ہے۔ ہم نے آپ کواس بارے میں بتایا: نبی اکرم سالتہ ہم بیان اور زم دل تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم اپنے گھر والوں کی طرف واپس چلے جاؤتم آئیں تعلیم دوتم آئیں تکم دواور اس طرح نماز اداکر وجس طرح تم نے جمھے نماز اداکر تے ہوئے دیکھا ہے' جب نماز کا دفت ہوجائے' تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے اور جو تحض تم میں سے عمر میں بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے۔'

ذِكُرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنِ الْحُولِيْ فِي صَلَاتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ حَضرت ما لك بن حوريث كا الله بن كا تذكره جونبي اكرم اللَّيْمَ فِي الله على الل

1873 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا شَبَّابُ بُنُ صَالِحٍ، بِوَاسِطٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، قَالَ: اَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ:

(متن صدیث): آنَّهُ رَآی مَالِكَ بُنَ الْحُوبُوثِ: إِذَا صَلَّی كَبَّرَ، وَرَفَعَ یَدَیْهِ، وَإِذَا اَرَادَ اَنْ یَّرْ کَعَ رَفَعَ یَدَیْهِ، وَإِذَا اَرَادَ اَنْ یَرْ کَعَ رَفَعَ یَدَیْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ، رَفَعَ یَدَیْهِ، وَحَدَّتَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَفْعَلُ هُکَذَا. (5 4) وَإِذَا رَفَعَ دَیْنَ الرُّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَفْعَلُ هُکَذَا. (5 4) مَنْ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَفْعَلُ هُکَذَا. (5 4) وَاذَا لَی تو تَکبیر کِی اللهِ صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَفْعَلُ هُکَذَا. (5 4) وَاذَا لَی تو تَکبیر کِی اللهِ صَلَّمَ الله بیان کُرتے ہیں: انہوں نے حضرت ما لک بن حویرث واقع یہ بن کیا جب انہوں نے رکوع میں جانے کا ارادہ کیا تو رفع یہ بن کیا۔ جب رکوع سے سراٹھایا تو رفع یہ بن کیا ۔ انہوں نے رکوع سے سراٹھایا تو رفع یہ بن کیا ۔ انہوں نے سے بات بیان کی نبی اکرم مَنْ اللهُ بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنُ زَعَمَ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ غَيْرُ جَائِزٍ فِى فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ اَنُ لَا يَرَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِى وَصَفْنَا إذْ كَانَ مِنُ اُولِى الْاَحُلامِ وَالنَّهٰى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

حس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے ' حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھئے کے علم وضل کے حوالے سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے نبی اکرم سی تیل کوان مقامات

1873 – إسناده صحيح على شرط مسلم. وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطى، والثانى هو خالد بن مهران الحذاء . وأخرجه مسلم "391" "24" فى الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو الممنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، والبيهقى فى السنن 2/71 من طريقين عن خالد بن عبد الله الواسطى، بهذا الإسناد . وتقدم برقم "1863" من طريق نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث، به، فانظره.

#### پررفع یدین کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوجن کا ہم نے ذکر کیا ہے کیونکہ وہ تجربہ کاراور مجھدار حضرات میں سے تھے اللہ تعالی ان پررحت نازل کرے

1874 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللّٰهِ بُـنُ مُـحَمَّدٍ الْاَزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُوْنُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسُوَدِ، قَالَ:

(متن صديث): ذَخَلَتُ آنَا وَعَلَقَمَةُ عَلَى ابُنِ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ لَنَا: اَصَلَّى هُؤُلَاءِ ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَقُومُوُا فَصَلَّى اللَّهِ فَصَلَّى اللَّهِ عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ لَنَا: اَصَلَّى اللَّهِ عَلَى الْعَلَمَ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمَ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَلَمَ اللهِ عَلَى الْعَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

(توضيح مصنف) قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ البُنُ مَسْعُوْدٍ رَحِمَهُ اللهُ مِمَّنُ يُشَبِكُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ، وَزَعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّاسِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّاسُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّاسُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّاسُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَلِكَ، اوْ يَنُسَاهُ بَعْدَ انْ رَآهُ وَ عَنْدَ رَفْعِ الرَّاسُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّاسُ مِنَ الرَّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّاسُ مِنَ الرَّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّاسُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، اوْ يَنُسَاهُ بَعْدَ انْ رَآهُ .

سود بیان کرتے ہیں: میں اور علقہ حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ ہیں کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ہم سے دریا فت کیا: کیا ان لوگوں نے نماز اداکر لی ہے۔ ہم نے جواب دیا: جی نہیں تو انہوں نے فر مایا: ہم لوگ کھڑ ہے ہو کر نماز ادا کر وہم اٹھ کران کے پیچھے کھڑ ہے ہونے لگئ تو انہوں نے ہم دونوں میں سے ایک کواپنے دائیں طرف کھڑ اکرلیا اور دوسر کو بائیں طرف کھڑ اکرلیا کور دوران جب وہ رکوع میں کو بائیں طرف کھڑ اکرلیا پھر انہوں نے اذان دیے بغیر اور اقامت کے بغیر نماز ادا کی۔ نماز کے دوران جب وہ رکوع میں گئے تو انہوں نے انگلیاں ایک دوسر سے میں داخل کیں اور انہیں اپنے دونوں کھٹنوں کے درمیان رکھ لیا جب انہوں نے نماز ادا کرئے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا تھا: کرئی تو یہ بات بیان کی۔ میں نے نبی اکرم منگ تو نہوں گئے کو اس طرح نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا تھا: دیکھا واعظر یہ نہیں اور انہیں اور تی گوہ اس کا گلایوں گھونٹیں گے جس طرح میں دی کے دوراس کا گلایوں گھونٹیں گے جس طرح میں دی کے دوراس کا گلایوں گھونٹیں گے جس طرح میں دی کو دوراس کا گلایوں گھونٹیں گے جس طرح میں دیا کہ دوراس کا گلایوں گھونٹیں گے جس طرح میں کے دوراس کا گلایوں گھونٹیں گے جس طرح میں کے دوراس کا گلایوں گھونٹیں گے جس طرح میں کے دوراس کا گلایوں گھونٹیں گے جس طرح میں کے دوراس کا گلایوں گھونٹیں گے جس طرح میں کے دوراس کا گلایوں گھونٹیں گے جس طرح میں کے دوراس کا گلایوں گھونٹیں گے جس طرح میں کے دوراس کا گلایوں گھونٹیں گے جس طرح میں کی دوراس کا گلایوں گھونٹیں کے دوراس کی کھونٹی کے دوراس کو دوراس کی کوراس کی کوراس کوراس کوراس کی دوراس کی دوراس کا گلایوں گھونٹیں کے دوراس کوراس کی کوراس کی کوراس کی کوراس کی کوراس کی کوراس کوراس کی کوراس کوراس کی کور

1874 - إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه النسائي 2/49-50 في المساجد: باب تشبيك الأصابع في المسجد، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "534". قریب المرگ شخص ہوتا ہے۔تم میں سے جو شخص بیصورت حال پائے وہ نماز کواس کے مخصوص وقت میں ادا کر لے اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی نماز کوففل بنالے۔

(اہام ابن حبان عَین اللہ فرماتے ہیں:) : حضرت عبداللہ بن مسعود رفی نی کے دوران انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیا کرتے تھے اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ انہوں نبی اکرم گوالیا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم فرانی ہے کہ انہوں کا سبات پراتفاق ہے کہ یہ فعل ابتدائے اسلام میں تھا اور پھر رکوع میں دونوں ہاتھ گھنوں پررکھنے کے حکم نے اسے منسوخ کردیا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود رفی نی جیسی شخصیت کے تمام ترعلم وفعنل اور ذُہدو تقوی اور ان کے دینی احکام پر بکٹرت عمل پیرا ہونے اور نبی اکرم شکھی آئے کے پیچھے ان کے پہلی صف میں نماز اداکرنے کے کیونکہ وہ سمجھداراور تج ہوکارافراد میں سے ایک تھے اس سب کے باوجودان سے یہ چیڑفی سے رہ سکتی ہے جو تمام مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ منسوخ ہے یا چرانہوں نے اسے دیکھا اور وہ اسے بھول گئے تو یہ بات بھی ممکن ہے کہ رکوع کے دوران انگلیاں ایک دوسر سے میں داخل کرنے کی طرح رکوع کے دوت اور رکوع سے سراٹھانے کے وقت نبی اکرم شکھی تھے کا کرفع یہ بین کرنا 'ان سے خفی رہ گیا ہویا میں داخل کرنے کی طرح رکوع کے دوت اور رکوع سے سراٹھانے کے وقت نبی اکرم شکھی تھے کا کرفع یہ بین کرنا 'ان سے خفی رہ گیا ہویا انہوں نے اسے دیکھا ہو پھردہ اسے بھول گئے ہوں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَيِّرَ الْفَاضِلَ مِنُ اَهُلِ الْعِلْمِ قَدْ يَخُفَى عَلَيْهِ مِنَ السَّنَنِ الْمَشْهُورَةِ

مَا يَحْفَظُهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ، اَوْ مِثْلُهُ وَإِنْ كَثْرَ مُواظَبَتُهُ عَلَيْهَا، وِعِنَايَتُهُ بِهَا

اس بات كے بیان کا تذكرہ کی بعض اوقات بہتر اور فضیلت رکھنے والے اہل علم سے

بعض مشہور سنیں مُخَیٰ رہ جاتی ہیں جبدوہ چیزان سے کم مرتبے یاان کے ماندمرتبے کے مالک شخص کو یاد ہوتی ہیں اگر

وہ (دوسر اُخْض) ان کا با قاعدگی کے ساتھ اہتمام کرتا ہے اور انہیں زیادہ توجد یتا ہے

1875 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُسُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْاَسُودِ، قَالَ:

(متن صديث): دَخَلُتُ آنَا وَعَلُقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ لَنَا: قُوْمُوْا فَصَلُّوا، فَذَهَبْنَا لِنَقُوْمَ حَلْفَهُ، فَاقَامَ احَدَنَا عَنُ يَّمِينِهِ، وَالْاَحَرَ عَنُ شِمَالِهِ، فَصَلَّى بِنَا بِغَيْرِ آذَان وَلَا إِفَامَةٍ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ طَبَّقَ بَيْنَ اصَابِعِه، وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكُبَتَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هكَذَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ. 1: 98)

اسود بیان کرتے ہیں: میں اور علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود روالتیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ہم سے فرمایا تم لوگ اٹھواور نماز ادا کرلو۔ہم اٹھ کران کے پیچھے کھڑے ہونے لگئ تو انہوں نے ہم میں سے ایک کواپنے دائیں طرف کھڑا کرلیا۔انہوں نے اذان دیئے بغیر اور اقامت کے بغیر ہمیں نماز پڑھائی جب وہ کھڑا کرلیا۔انہوں نے اذان دیئے بغیر اور اقامت کے بغیر ہمیں نماز پڑھائی جب وہ رکوع میں گئے تو انہوں نے اپنی افکلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں اور انہیں دونوں گھٹوں کے درمیان رکھ لیا۔ جب انہوں نے نماز اداکر کی تو یہ بات بیان کی میں نے نبی اکرم شائیر کے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

# ذِكُرُ الاستِحْبَابِ لِلْمُصَلِّى آنُ يَّرُفَعَ يَدَيْهِ اللَّي مَنْكِبَيْهِ فَخُرُ اللَّهُ مَنْكِبَيْهِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ فِي صَلاتِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ فِي صَلاتِهِ

نمازی کیلئے میہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ وہ اپنی نماز میں دور کعات کے بعد کھڑے ہوتے وقت اینے دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کرے

1876 – (سندمديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ:

(متن صديث): سَمِعُتُ ابَا حُميُدٍ السَّاعِدِيّ، فِي عَشُرَةٍ مِنُ اَصُحابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالُوا لَهُ: وَلِم؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنُكَ اكْوَرُ فَا لَهُ مَكْيهُ وَسَلَّم، قَالُوا لَهُ: وَلِم؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنُكَ اكْوَرُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالُوا لَهُ: وَلِم؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم، وَرَفَعَ يَدَيْه حَتَّى يُحَاذِى بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَيَقُولُ عَلَيْهِ مَعْتَدِلًا، ثُمَّ يُحْتَي اللهُ عَلَيْهِ وَيَوْكُ وَيَوْفُعُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَعْوَى اللهُ لَمَنْ حَمِدَة، وَيَوْفُعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِى بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيَوْفُ وَيَعْمُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَيَعْوَلُ وَيَعْمُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَيَعْوَلُ وَيَعْمُ وَيُولُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَلَهُ وَيَعْمُ وَلَا اللهُ الْكَبُرُ وَيَوْفُ وَاللهُ الْكَبُونُ وَيَعْمُ وَلَوْلَا اللهُ الْكَبُرُ وَيَعْمُ وَاللهُ الْكَبُونُ وَيَعْمُ وَلَعْمُ وَلَهُ اللهُ السَّمُ وَيَعْمُ وَلَعْمُ وَاللهُ الْمُعْمُ وَلَعُهُ وَلَعْمُ وَاللهُ وَيَعْمُ وَاللهُ وَيَعْمُ وَاللهُ وَيَعْمُ وَلُولُ وَيَعْمُ وَلَا السَّهُ وَيَعْمُ وَلُولُ وَيَعْمُ وَاللهُ وَيَعْمُ وَلِعُهُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَاللهُ وَيَعْمُ وَلَعُمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَوْلَ وَلَعْمُ وَالْكُمْ وَالْكُمُ وَلِعُلُوا السَّمُ وَيَعْمُ وَلَوْلُ وَلَعْمُ وَاللهُ وَلَا السَّهُ وَيَعْمُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُ فِي اللهُ وَلَكُ فِي اللهُ وَلَكُ فِي اللهُ وَلَكُ فِي اللهُ وَلَلْ اللهُ وَلَلْكُ فِي اللهُ السَّمُ يُعْمُولُوا اللهُ السَّمُ وَلِكُ فَي اللهُ وَلَلْ وَلَا اللهُ وَلَلْكُ فِي اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَلْكُ فَي اللهُ وَلَلْكُ وَلُكُ وَلُكُ فِي اللهُ و اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَلْ وَلُولُوا عَمِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ وَلِكُ وَلِكُ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا ع

کی کی کہ بن عمر و بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوحمید ساعدی ڈٹاٹٹٹٹ کو دس صحابہ کرام جن گنٹٹ کی موجودگی میں جن میں سے ایک حضرت ابوحمید رٹاٹٹٹٹٹ نے فرمایا: میں نبی اکرم سکٹٹٹٹٹٹ کی نماز کے بارے میں آپ سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ ان حضرات نے ان سے کہا: وہ کیوں؟ اللّٰہ کی قسم! آپ نہ تو ہم سے زیادہ نبی اکرم سکٹٹٹٹٹٹٹ کے بیروکار ہیں اور نہ ہم سے زیادہ پرانے صحابی ہیں۔ حضرت ابوحمید ڈٹاٹٹٹٹٹ نے کہا: جی ہاں ان حضرات نے کہا: پھرآپ پیش سے بچے' تو حضرت ابوحمید ٹیلٹٹٹٹٹ نے کہا: جی ہاں ان حضرات نے کہا: پھرآپ پیش سے بچے' تو حضرت ابوحمید نے تھا تو آپ تکبیر کہتے تھے اور دونوں ہاتھ بیش سے بچے' تو حضرت ابوحمید نے تایا: جب نبی اکرم سکٹٹٹٹٹٹ نے کھڑے ہوتے تھے' تو آپ تکبیر کہتے تھے اور دونوں ہاتھ

کندھوں تک بلند کر لیتے تھے۔ آپ اپنی ہر ہڈی کواس کی مخصوص جگہ پر اعتدال کی حالت میں رکھتے تھے پھر آپ تلاوت کرتے سے۔ پھر آپ تکمیر کہتے تھے پھر آپ رفع میدین کرتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کوع میں چلے جاتے تھے۔ آپ اپنی دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹوں پر رکھتے تھے پھر آپ اعتدال کی حالت میں رہتے تھے۔ آپ اپنی سر کونہ تو جھکاتے تھا اور نہوں ہوگئر آپ اپناسر اٹھاتے تھے اور سمی میں اللہ کہ لِمن حکمہ جاتے تھے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اعتدال کی حالت میں بلند کرتے تھے پھر اللہ اکبر کہتے تھے پھر آپ اپناسر اٹھاتے تھے پھر آپ اللہ اکبر کہتے تھے پھر آپ زمین کی طرف جھک جاتے تھے اور دونوں ہاز و پہلو سے دور رکھتے تھے پھر آپ اپناسر اٹھاتے تھے اور اللہ اکبر کہتے تھے۔ آپ اپناسر اٹھاتے کے اور اللہ اکبر کہتے تھے۔ آپ اپناس اٹھ کے بعد کھڑے ہوتے تھے تھے اور دونوں ہا تھی کندھوں تک بلند کرتے تھے۔ جب آپ دور کھات اداکر نے کے بعد کھڑے ہوتے تھے تھے اور دونوں ہا تھی کندھوں تک بلند کرتے تھے۔ جب آپ دور کھات اداکر نے کے بعد کھڑے ہوتے تھے تھے کہا ان کہتے تھے اور دونوں ہا تھی کندھوں تک بلند کرتے تھے۔ جب آپ دور کھات اور آپ نے با کیں ہا کی کہ جب اس تجدے کے بعد والا قعدہ آتا جس میں سلام پھیرنا ہوتا تو آپ اپنی ہا کیں ٹا گل کو پیچے کر سے اداکر تے تھے جہاں تک کہ جب اس تھے دور با کیں بہلو کیل تورک کے طور پر تشریف فرم ہوجاتے تھے۔

ان حضرات ( یعنی دیگر صحابہ کرام فٹائٹٹر) نے فر مایا نبی اکرم سکاٹٹیٹر اسی طرح نمازادا کیا کرتے تھے۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّى رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ مِنْ صَلاتِهِ مَن مَازى كَيكَ بِي بات مستحب ہونے كا تذكره كه وه نماز ميں دور كعات كے بعد كھڑ ہونے كے نمازى كيك بيبات مستحب ہونے كا تذكره كه وه نماز ميں دور كعات كے بعد كھڑ ہے ہونے كے

#### وفت رفع یدین کرے

1877 - (سنرصديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بُجَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّهِ عُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): آنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيُهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ، وَإِذَا اَرَادَ اَنُ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَذُوَ الْمَنْكِبَيْنِ. (5: 4)

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر طحافیہ نبی اکرم ملکا قیام کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: جب آپ نماز شروع کرتے تھے؛ تو آپ رفع یدین کرتے تھے جب آپ رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تھے جب رکوع سے سراٹھاتے تھے جب دور کعات ادا کرنے کے بعد کھڑے ہوتے تھے؛ تو آپ ان تمام مقامات پر دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کیا کرتے تھے۔

1878 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْـحُسَيْنُ بُنُ مُـحَمَّدِ بْنِ مَوْدُودٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنُ تَمِيْمِ بُنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، قَالَ:

(متن حديث): دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا النَّاسُ زَافِعُو ايديهِم فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: مَا لِي آرَاكُمْ رَافِعِي آيُدِيكُمْ كَآنَهَا آذُنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ . (1 24)

😁 😌 حضرت جابر بن سمرہ و بلائٹوئیان کرتے ہیں: نبی ا کرم مُٹائٹوئم ہمارے پاس تشریف لائے اس دوران کچھلوگوں نے نماز کے دوران رفع یدین کیا' تو آپ نے ارشا دفر مایا: کیاوجہ ہے میں تنہیں دیکھ رہاہوں' تم اپنے ہاتھ یوں بلند کررہے ہو'جس طرح وہ سرکش گھوڑوں کی دُمیں ہوتی ہیںتم لوگ نماز کے دوران سکون کی حالت میں رہا کرو۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَن زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعُهُ الْاعْمَشُ مِنَ المُسَيِّبِ بُنِ رَافِع

اس روایت کا تذکرۂ جواس شخص کے مؤقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے اس روایت کواعمش نے میتب بن رافع سے ہیں ساہے

1879 - (سندحديث): اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثْنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدَّمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسَيِّبَ بُنَ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيْمِ بُنِ طَرَفَةَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(مَتن مديثُ) أَنَّهُ دَحَملَ الْمَسْجِدَ فَٱبْصَرَ قَوْمًا قَدْ رَفَعُوا اللهِيهِمْ، فَقَالَ: قَدْ رَفَعُوهَا كَأَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ

1878 - إسناده صحيح على شرط مسلم . محمد بين عبد الأعلى الصَّنعاني: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في صحيح ابن حزيمة برقم "693"وتقدم برقم "1868" من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، به، وتقدم تخريجه هناك. وانظر "1861" و 1."1864" إسناده حسن. عبــد الرحمن بن عمرو البجلي الحراني: سئل عنه أبو زرعة كما في الجرح والتعديل 5/267 في قال: شيخ، وذكره المؤلف في الثقات 8/380، وأرخ وفاته سنة 230هـ، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، رجال الصحيح وأخرجه أبو داؤد "661" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، و "1000": باب في السلام، عن عبد الله بن محمد النفيلي، والطبراني في الكبير "1827" من طريق عمرو بن حالـد الـحراني، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 101/5و 107، ومسلم "430" في الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، والنسائي /3 4 في السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، والبيهقي في السنن 2/280، والطسراني في الكبير "822" و "1825", "1826" و "1828" و "1829" من طرق عن الأعمش، به وسيبرد بنعنده من طريق شعبة، عن الأعمش، به، وبرقم "1880" و "1881" من طويق عبيد الله بن القبطية، عن جابر بن سمرة، به.

1879 - إستناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 5/93 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "1824" من طريق أبي الوليد، عن شعبة، به وانظر ما قبله.

شُمْسِ، اسْكُنُوا فِي الصَّلاةِ . (1: 24)

َ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت جابر بن سمرہ ڈالٹنڈ نبی اکرم مَالٹیڈ کے بارے میں سے بات نقل کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں تشریف لائے تو آ آپ نے پچھ لوگوں کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فر مایا: ان لوگوں نے ہاتھ یوں اٹھائے ہیں جس طرح وہ سرکش گھوڑوں کی دُمیں ہوتی ہیں تم لوگ نماز کے دوران سکون کی حالت میں رہا کرو۔

رمتن صديث): كُنّا إذَا صَلَّيْ اَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا بِايَدِينَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِى اَرِى اَيْدِيكُمْ كَانَّهَا اَذُنَابُ حَيْلٍ شُمْسٍ، إنَّمَا يَكُفِى اَحَدَكُمْ اَنَ يَّضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَحِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. (1: 28)

ﷺ حضرت جابر بن سمرہ رہ گانٹیؤ بیان کرتے ہیں: ہم جب نبی اکرم مُٹاکٹیؤ کے پیچھے نماز اداکرتے سے تو ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے (اشارہ کرتے ہوئے) دائیں طرف اور بائیں طرف السلام وعلیم کہتے سے تو نبی اکرم مُٹاکٹیؤ کے ارشاد فر مایا: کیا وجہ ہے میں دکھے رہا ہوں کہ تہراک کے لئے اتنا کافی ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پررکھے اور پھردائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیردے۔

<sup>1880 -</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم . "733" وأخرجه الشافعي في المسند 1/92، وعبد الرزاق "3135"، والحميدي "896"، وأحمد /5 86و 88و 107 و107، وأبو داؤد "998" و "999" في المسان في المسنن المسلام، والنسائي /3 4-5 في السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، وابن خزيمة "733"، والبيهقي في السنن السنام بالأيدي في المسنن "733 والبيهقي في السنن المسلام بالأيدي في شرح السنة "699" من طرق عن مسعر، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني "1839" و "1840" من طريق عمرو بن أبي قيس، وإسرائيل، كلاهما عن فرات القزاز، عن عبيد الله بن القبطية،

#### ذِكُرُ خَبَرِ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُ نَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

1881 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بُنُ الْقِبْطِيَّةِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: حَدَّثِنَا مُحَمَّدُ اللهِ بُنُ الْقِبْطِيَّةِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ:

(متن صديث): كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَفَعَ اَحَدُنَا يَدَهُ يُمُنَةً وَيُسُرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَفَعَ اَحَدُنَا يَدَهُ يُمُنَةً وَيُسُرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِى اَرَاكُمُ رَافِعِي اَيُدِيكُمُ كَانَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، اَوَلَا يَكُفِى اَحَدَكُمُ اَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ يَعِينِهِ، وَمَنْ عَنْ يَسَارِهِ .(1: 24)

صحرت جابر بن سمرہ ڈگائٹوئبیان کرتے ہیں: ہم پہلے جب نبی اکرم ٹکاٹٹوئل کی اقتداء میں نماز ادا کیا کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی ایک شخص دائیں طرف اور بائیں طرف (سلام پھیرتے ہوئے) اپنا ہاتھ بلند کرتا تھا تو نبی اکرم ٹکاٹٹوئل نے ارشاد فر مایا: کیا وجہ ہے میں تہمیں یوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں جس طرح وہ سرکش گھوڑوں کی دُم ہوتے ہیں کیا تم میں سے سی ایک کے لئے یہ کافی نہیں ہے وہ ابنا ہاتھ اپنے زانو پرر کھے اور پھراپنے دائیں طرف موجود شخص اور بائیں طرف موجود شخص کوسلام کرے۔

## ذِكُرُ الْآمُرُ بِوَضِعِ الْيَدَيْنُ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعُ عُ بَعْدَ اَنْ كَانَ التَّطْبِيقُ مُبَاحًا لَهُمُ اسْتِعْمَالُهُ

اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پرر کھے جائیں گے پہلے لوگوں کیلئے (رکوع کے دوران) تطبیق کرنا (یعنی دونوں ہاتھ جوڑ کر دونوں زانوں کے درمیان رکھنا) مباح تھا

1882 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْسُلُ بُنُ الْـحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: صَعْبَ اللهُ عَبْهُ اللهُ عَبْهُ وَقَاصٍ، يَقُولُ:

(متن صديث): صَلَّيُتُ اللي جَنْبِ اَبِي، فَطَبَّقُتُ بَيْنَ كَفَّى، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذِيَّ، فَنَهَانِيُ عَنُ ذَلِكَ، وَقَالَ: كُنَّا نَفُعَلُ هَاذَا، فَنُهِينَا عَنْهُ، وَاُمِرُنَا اَنُ نَضَعَ عَلَى الرُّكَبِ. (1 99)

صعب بن سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز اوا کی میں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تطبق دی چرمیں نے انہیں اپنے دونوں زانوں کے درمیان رکھ لیا تو میرے والدنے مجھے اس سے منع کیا'اور

1882 – إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبيد الله بن القبطية، فإنه من رجال مسلم. وانظر ما

قبله و ."1878"

فرمایا ہم پہلے ایسا کیا کرتے تھے کچرہمیں اس ہے منع کر دیا گیا' اورہمیں پیکم دیا گیا' ہم (اینے ہاتھ ) گھٹنوں پر کھیں۔ ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّطُبِيقَ فِي الرُّكُوعِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسُلامِ ثُمَّ نُسِخَ ذَٰلِكَ بِالْآمُرِ بِوَضَعِ الْآيُدِي عَلَى الرُّكَبِ اس بات کے بیان کا تذکرہ رکوع میں تطبیق کا حکم ابتدائے اسلام میں تھا پھریے تھم منسوخ ہوگیااورگھٹنوں پر ہاتھر کھنے کاحکم دیا گیا

1883 - (سندحديث): آخُبَرَنَا ٱبُو يَعُلَى، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، (عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُّصْعَبِ بْنِ سَعْدِ) \* بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ:

(متن َحدَيث):كُننتُ إِذَا صَلَّيْتُ، طَبَّقَتْ، وَوَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيّ، فَرَآنِي آبِي سَعْدٌ، فَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُ هلذًا، فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرُنَا بِالرُّكَبِ (1 99)

😌 🖰 مصعب بن سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں: میں جب نماز ادا کرتا تھا تو میں تطبیق کیا کرتا تھا اورا پنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھا کرتا تھا۔میرے والدحفرت سعد طالٹیؤنے مجھے (ایسا کرتے ہوئے) دیکھا توارشا دفر مایا: پہلے ہم اس طرح کیا کرتے تھے پھرہمیں اس ہے منع کردیا گیا' اورہمیں گھٹنوں (پر ہاتھ رکھنے کا) تھم دیا گیا۔

ذِكُرُ وَصَفِ قَدْرِ الرُّكُوع وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّيُ فِي صَلاتِه رکوع اور ہجود کی مقدار کی صفت کا تذکرہ جونمازی کیلئے اس کی نماز کے بارے میں ہے

1884 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا عُـمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكِّمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ:

1883 – إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه البخاري "790" في الأذان: بـاب وضع الأكف على الركب في الركوع، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/230 ، والبيهقي 2/83 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داؤد "867" في الصلاق: باب وضع اليدين على الركبتين، عن حفص بن عمر، عن شعبة، به. وأخرجه الحميدي "79"، ومسلم "535" في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق، والترمذي "259" في الصلاة: باب ما جاء في وضع اليديين على الركبتين في الركوع، والنسائي 85 [/2 في التطبيق: باب نسخ ذلك، والدارمي /1 298، والبيهقي /2 83 من طوق عن أبي يعفور، به. وأخرجه عبد الرزاق "2953" عن معمر، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، به. وانظر ما بعده.

1884 – إسناده صحيح . رجمالـه رجال الشيخين ما خلا إسحاق الطالقاني، وهو ثقة، روى عنه أبو داؤد وغيره . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/244، ومن طريقه مسلم "535" "30" في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، عن وكيع، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة ."596" وأخرجه ابن أبي شيبة 1/244، ومسلم "535" "31"، والنسائي 2/185 في التطبيق، وابن ماجه "873"، وابن خزيمة "596" وأبو عوانة 66 2/1، والبيهقي 2/84 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به . وأخرج أبو داود "747"، والنسائي 2/184–185، وأحمد 1/418–419، وابن الجارود "196"، والدارقطني 1/339 من طرق .

(متن صديث): كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفْعُهُ رَاْسَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ . (5: 8)

ﷺ حضرت براء بن عازب رہ النفی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافی کا رکوع 'آپ کارکوع کے بعد سرکوا ٹھانا' آپ کا سجدہ کرنا اور آپ کا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً ایک جتنا ہوتا تھا۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ اللَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ الْبَرَاءِ الَّذِي ذَكَرُ نَاهُ اسروایت کا تذکره جس نے اس مخص کوغلط نبی کاشکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نبیس رکھتا

(اوروهاس بات كا قائل م) كه يروايت حضرت براء رُلِينَ كَ فَقَل كرده اس روايت كر برظاف م جيم ن پهلے ذكر كيا به 1885 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الرَّهُوَ انِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، فَالَ: عَذَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ،

رمتن صديث): قَالَ لَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ: إِنِّى لَا آلُو آنُ أُصَلِّى بِكُمْ كَمَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِكُمْ كَمَا رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِمَنَا، قَالَ ثَابِتٌ: رَايَتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَصُنَعُ شَيْئًا لَا اَرَاكُمُ تَصُنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ الْأُولَى، قَعَدَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَقَدُ السَّهُ مِنَ السَّجُدَةِ الْأُولَى، قَعَدَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَقَدُ نَسِى، وإذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ الْأُولَى، قَعَدَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَقَدُ نَسِى، وإذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ الْأُولَى، قَعَدَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَقَدُ نَسِى، وإذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ الْأُولَى، قَعَدَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَقَدُ

تابت نامی راوی بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک رفائیؤنے نے ہم سے فرمایا میں اس حوالے سے کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا، میں تہہیں اس طرح نماز پڑھا وُں جس طرح میں نے نبی اکرم مَنَّا اَلَّیْوَا کو ہمیں نماز پڑھا تے ہوئے دیکھا ہے۔ ثابت نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک رفائیؤ کودیکھا ہے وہ کچھا لیا کیا کرتے تھے جو میں تہہیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا جب وہ رکوع سے سراٹھانے کے بعد کھڑے ہوتے تھے تو کہنے والا یہ کہہسکتا تھا، شاید یہ (سجدے میں جانا) ہول گئے ہیں اور جب وہ پہلے مجدے میں جانا) ہمول گئے ہیں اور جب وہ پہلے مجدے سے سراٹھا کر بیٹھتے تھے تو کہنے والا یہ کہہسکتا تھا، یہ (دوسرے مجدے میں جانا) ہمول گئے

1885 – إسناده صحيح على شرطهما. محمد شيخ محمد بن بشار فيه: هو محمد بن جعفر الهذلى البصرى المعروف بغندر، والحكم هو ابن عتيبة الكندى الكوفى. وأخرجه مسلم "471" 194" 194" في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، والترمذى "280" في الصلاة: بباب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود، وابن خزيمة في صحيحه "610"، ثلاثتهم عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأحرجه الطيالسي "736"، وأحمد 280/4و 285، والبخارى "792" في الأذان: بباب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة، و "801" بباب الإطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، ومسلم "471" الأذان: بباب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة، و "810" بباب الإطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، ومسلم "174" "194"، وأبو داؤد "258"، والنسائي 79/2–198 في التطبيق: باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود، والدارمي 1/306، وابن خزيمة "610"، والبغوى "828"، والبيهقي 2/122 من طرق عن شعبة، به.

# ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَّمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ آنَّهُ مُنْ لَّمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ آنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ الْآوَلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرُ نَاهُمَا مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ الْآوَلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرُ نَاهُمَا

اس دوسری روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط جمی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا

(اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ بیان روایات کی متضاد ہے جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

1886 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ اَبِي نَمِرِ، اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:

(متَن َحديثَ): مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ قَطُّ اَحَفَّ صَلَاةً مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

### ذِكُرُ وَصُفِ بَعُضِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ لِلْمُصَلِّى فِي صَلاتِهِ نمازی کیلئے نماز کے دوران بعض رکوع اور بجود کی صفت کا تذکرہ

1887 - (سندصديث): آخبَرَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ مُحَـمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ السِّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ، حَدَّثَنَا يَخيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَرْحَبِيُّ، حَدَّثَنِى عُبَيْدَةُ بْنُ الْاَسُودِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيُدِ، عَنْ سِنَانِ بُنِ الْحَادِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(مَثَن حدَيث): جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَلِمَاتٌ اللهُ عَنْهُنَّ، قَالَ: اجْلِسُ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنُ ثَقِيْفٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَلِمَاتٌ اَسُالُ عَنْهُنَّ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَلَتُهِ وَسَلَّمَ: سَبَقَكَ الْاَنْصَارِيُّ، فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ رَجُلٌ غَرِيْبٌ، وَإِنَّ لِلْغَرِيْبِ حَقَّا، فَابُدَا بِهِ، فَاقْبَلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

1886 - إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وفي شريك بن أبي نَمِرٍ كلام خفيف، وقد توبع عليه. وأخرجه أحمد 3/23 و 240 و 190 و 190 في الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى، ومسلم "469" "190" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والبغوى في شرح السنة "841" من طريقين عن شريك بن أبي نمر، بهذا الإسناد. وتقدم تفصيل طرقه فيما تقدم برقم "1759" فانظره.

بَعْنَكَ بِالْحَقِّ مَا انْحَطُاتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِى شَيْئًا، قَالَ: فَإِذَا رَكَعْتَ، فَصَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكُبَيْكَ، ثُمَّ فَرَجُ بَيْنَ اَصَابِعِكَ، ثُمَّ آمُكُ حَتَّى يَا نُحِنَ اللهِ، فَإِنَ النَّ صَلَّيْتُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: فَاَنْتَ إِذًا مَصَلِّى، وَصُمْ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وَكَلَ النَّهَارِقَ، وَخَمْسَ عَشُرةَ ، فَقَامَ النَّقَفِيُّ، ثُمَّ اَفْبَلَ عَلَى الْانْصَارِيّ، فَقَالَ: إِنْ شِنْتَ الْجَرُتُكَ عَشَرةَ ، وَوَحُمْسَ عَشُرةَ ، فَقَامَ النَّقَفِيُّ، ثُمَّ اَفْبَلَ عَلَى الْآنُصَارِيّ، فَقَالَ: إِنْ شِنْتَ الْخَيْرُتُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسُالُ، وَإِنْ شِنْتَ سَأَلْتَنِى فَأَخِرُكَ ، فَقَالَ: لا يَا نَبِي اللهِ، اَخْبَرَنِى عَمَّا جِئْتُ اَسُأَلُكَ، قَالَ: جِئْتَ تَسُالُ بَيْ عَمَّا جِئْتُ اَسُأَلُكَ، قَالَ: لا يَا نَبِي اللهِ، اَخْبَرَنِى عَمَّا جِئْتُ اَسُأَلُكَ، قَالَ: جِئْتَ تَسُالُ بَيْ عَنْ الْحَيْنَ يَخُوجُ مِنْ بَيْتِهِ؟ وَمَا لَهُ حِيْنَ يَغُومُ مُ يَعْرَفَهُ مُ يَعْرَفَاتٍ؟ وَمَا لَهُ حِيْنَ يَخُوجُ مِنْ بَيْتِهِ؟ وَمَا لَهُ حِيْنَ يَخُومُ عُونُ يَقُومُ مُ يَعْرَفَاتٍ؟ وَمَا لَهُ حِيْنَ يَخُومُ عُ مِنْ بَيْتِهِ؟ وَمَا لَهُ حِيْنَ يَخُومُ عَلَى اللهِ، وَالَّذِى بَعْطُوقَ إلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسْنَةٌ ، وَيْنَ يَغُومُ عُونَ يَخُومُ عُونَ يَعْوَلُ : النَّهُ اللهَ عَلَى وَجَلَّ يَنْ لُ إِلَى السَّمَاءِ اللهُ لُكُلِ شَعْرَةً وَلَ اللهُ عَلَى وَخَلَ لَهُ مُونَ اللهَ عَلَ وَجَلَّ يَنْولُ إِلَى السَّمَاءِ اللهُ لُكُومُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمَاءِ اللَّهُ عَلَى وَالْمَ السَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَى السَمَاءِ وَرَمُلُ عَلَى الْمَلْ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَكُومُ وَلَلهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَلَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

نے ارشاد فرمایا: اگرتم چاہوتو میں تہمیں اس چیز کے بارے میں بتادیتا ہوں'جس کے بارے میں وریافت کرنے کے لئے تم آئے ہو اورا گرتم چاہوتو تم جھے سوال کر واور میں تہمیں خبر دول گا اس نے عرض کی: جی نہیں۔ اے اللہ کے نی ! آپ جھے اس چیز کے بارے میں بتاد بیخے جس کے بارے میں بیں آپ سے دریافت کرنا چاہتا تھا۔ نبی اگرم نگا تی اُنے کے جب وہ اپنے گھرے نگا ہے 'تو اس کے کیا احکام ہوتے ہیں جب وہ عرفات میں تیام کرتا ہیں تو اس کے کیا احکام ہوتے ہیں جب وہ عرفات کو کنگریاں مارتا ہے 'تو اس کے کیا احکام ہوتے ہیں جب وہ عرفات میں تیام کرتا ہے تو اس کے کیا احکام ہوتے ہیں جب وہ عرفات میں تیام کرتا ہے تو اس کے کیا احکام ہوتے ہیں جب وہ عرف کر عین بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اس کے کیا احکام ہوتے ہیں۔ اس خص نے عرض تو اس کے کیا احکام ہوتے ہیں جب وہ اپنے میں خوش نے عرض کی اے اللہ کے کیا احکام ہوتے ہیں اور جب وہ آخر میں بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اس کے کیا احکام ہوتے ہیں۔ اس خص نے عرض کی داے اللہ کے کیا احکام ہوتے ہیں۔ اس خص نے عرض آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ نبی اگرم می اس خوش کی دیا ہو تو کی گھر ہے نکلتا ہے تو اس کے کیا دکام ہوتے ہیں اور جب وہ حالی عرف ہیں اس خوش کوئی کی گھر ہے نکلتا ہے تو اس کی بارے میں آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ نبی اگرم می تو تین میں اس خوش کوئی کی گھر ہے ہو کی گئاہ کوئی کیا ہو کوئی خوش میں نبی ہو ہو کہ نبی سے کہ خوش میں نبیں جان کی گھر ہے ہو کوئی خوش میں نبیں جان سات کی کرا ہوں کوئی کیا جرائے کوئی خوش میں نبی میں تیا ہو کوئی خوش میں تیا ہو کہ خوش میں تیا ہو کے دن اس کو رضا ہے دیا جائے گا 'جب وہ اپنے اللہ کی کوش میں تیا میں کہ دن اسے نورنھیب ہوگا اور جب وہ بیت اللہ کا آخری طواف کرتا ہے تو اور نہیں ہی ہار کی کوئی میں قیامت کے دن اسے نورنھیب ہوگا اور جب وہ بیت اللہ کا آخری طواف کرتا ہے نورنس کے میں ہی ہی اس کی والدہ نے اسے تمار دیا ہو۔ ہم میں ہم اسے کوئی ہو اس کے میں ہم اس کوئی ہو اور نوسیب ہوگا وہ ہو ہوئی ہم اس کوئی ہم اسے کوئی ہو گوئی ہیں ہم اس کوئی ہم اسے کوئی ہم کی کوئی ہم اسے کوئی ہم کی کوئی ہم کی کوئی ہم کی کوئی ہم کی ک

ذِكُرُ إِثْبَاتِ اسْمِ السَّارِقِ عَلَى النَّاقِصِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فِي صَلاتِهِ نماز كروران ركوع اور سجد عيل كمي كرنے والے كيلئے لفظ "سارق" (چور) استعال كرنے كا ثبات كا تذكرہ

- 1888 - (سندمديث): اَخْبَوَنَا الْقَطَّانُ، بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ

1888 – إسناده حسن. عبد الحميد بن أبى العشرين: هو عبد الحميد بن حبيب، وهو كاتب الأوزاعي، ولم يرو عن غيره، مختلف فيه، وقبال الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأ، فمثله يكون حسن الحديث. وبناقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشنام بن عمار، فإنه من رجال البخاري، وقد كبر، فصار يتلقن. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/229، والبيه قي في السنن 2/386 من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 2/120، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، وثقه أحمد، وأبو حاتم، وابن حبان، وضعفه دحيم. وقبال النسائي: ليس بالقوى. وبناقي رجاله ثقات. قبلت: وليه شناهد من حديث أبي قتادة عند أحمد 5/310، والدارمي دحيم. وقبال النسائي: يس بالقوى. وبناقي رجاله ثقات. قبلت: وليه شناهد من حديث أبي قتادة عند أحمد 2/385 من طريقين عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وصححه الحاكم 1/229، ووافقه الذهبي، مع ان فيه عنعنة الوليد بن مسلم.

بُنُ اَبِى الْعِشُوِيْنَ، عَنِ الْآوُزَاعِيِّ، عَنُ يَتْحَيَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي هُوَيُوَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن حديث): اَسْوَاُ النَّاسِ سَرَقَةً الَّذِى يَسْرِقُ صَلاَسَهُ ، قَالَ: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَسَهُ ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا، وَلَا سُجُوْدَهَا . (2: 92)

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ وٹالٹیڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹالٹیڈ کا رشاوفر مایا ہے:

''لوگوں میں سب سے براچوروہ ہے جواپی نماز کی چوری کرتا ہے۔انہوں نے عرض کی: وہ اپنی نماز کی کیسے چوری کرتا ہے۔ نبی اکرم مَثَاثِیَا آمِنے ارشاد فر مایا: وہ اس کے رکوع اوراس کے بچود کو کمل ادانہیں کرتا۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرُءَ يُكُتَبُ لَهُ بَعْضُ صَلَاتِهِ إِذَا قَصَّرَ فِي الْبَعْضِ الْاَحْدِ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی اگر نماز کے کھے جھے میں کوتا ہی کرتا ہے تواس کے نامہ اعمال میں بعض نماز کا ثواب نوٹ کیا جاتا ہے

1889 - (سندصديث): آخبَرَنَا آبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَى سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ النَّحَارِثِ بْنِ هِشَام، (عَنُ آبِيْهِ)،

ُ (مَتْنَ صَدِيثٌ): اَنَّ عَسَمْارَ بُنَ يَاسِوٍ، صَلَّى رَكُعَتَيْنِ، فَخَفَّفُهُمَا، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ الْحَادِثِ: يَا اَبَا الْيَهُ طَانِ، اَرَاكَ قَدُ خَفَّ فُتَهُ مَا، قَالَ: إِنِّى بَادَرُتُ بِهِمَا الْوَسُواسَ، وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّى الصَّلَاةَ، وَلَعَلَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشُرُهَا، اَوْ تُسُعُهَا، اَوْ شُبُعُهَا، اَوْ شَبُعُهَا، اَوْ شُبُعُهَا، اَوْ شُبُعُهَا، اَوْ شُبُعُهَا، اَوْ شُدُسُهَا حَتَّى اَتَى عَلَى الْعَدَدِ.

(توضیح مصنف): قَالَ اَبُوْحَاتِم وَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ: هذا اِسْنَادٌ يُوهِمُ مَنْ لَّمُ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ اَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَيْدُ مُتَّصِلٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِآنَ عُمَرَ بُنَ اَبِی بَكْرٍ سَمِعَ هذا الْخَبَرَ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ غَيْدُ مُتَّصِلٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِآنَ عُمَرَ بُنَ اَبِی بَكْرٍ سَمِعَ هذا الْخَبَرَ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّادِ بَنِ يَاسِوٍ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، لِآنَ عُمَرَ بُنَ اَبِی بَکْرٍ لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ عَمَّادٍ على ظاهِرِهِ هِمَامٍ عَنْ عَمَّادِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، لِآنَّ عُمَرَ بُنَ ابِی بَکْرِ لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ عَمَّادٍ على ظاهِرِهِ عَمْر بن ابوبر بن عبد الرحل الله على الله عنه عنه و ذكوه المؤلف في النقات 167 على التوال بوتا مي التوال بوتا عي التوال بوتا مي النقات 17/16 عمر بن ابی بكر بن عبد الرحمٰن دوی عنه جمع و ذكره المؤلف فی النقات 17/16 و

ہے یا چھٹا ہوتا ہے یہاں تک کہوہ ایک کے عدد تک آئے۔

(امام ابن حبان عُرِینَ الله فرماتے ہیں:):اس حدیث کی سنداس شخص کو جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اس غلط نہی کا شکار کرتی ہے کہ اس کی سند منفصل ہے مصل نہیں ہے۔ حالا نکہ ایسانہیں ہے کیونکہ عمر بن ابو بکر نے بیروایت اپنے دادا عبد الرحمٰن بن حارث کے حوالے سے حضرت عمار بن یاسر رٹھائی سے سی ہے جبیبا کہ عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا ہے۔ عمر بن ابو بکر نے بیروایت براہِ راست حضرت عمار رٹھائی سے نہیں سنی ہے۔

1890 - (سند مديث): آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ، بُنُ آبِي سَعِيْدٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ،

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجَدَ، فَدَخَلَ رَجُلَّ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَ جَلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، فَعَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اَعُرِفُ غَيْرَ هَذَا، فَعَلِّمْنِي، قَالَ: إِذَا قُمْتُ اللّى الصَّلَاةِ، فَكَبِّرُ، وَاقْرَأُ مَا تَعَسَرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ الرُّحُعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ السُجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ وَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا عُلِيلًا فَي صَلَاتِكَ كُلِّهَا . (1: 35)
سَاجِدًا، ثُمَّ الرُفَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلُ ذَلِكَ فِى صَلَاتِكَ كُلِّهَا . (1: 35)

(لَّوْشَى مَصنف): قَالَ اَبُوْ حَاتِم رَضِى اللّه عَنهُ: قَولُهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَاقْرا مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُوْرَانِ ، يُرِيلُهُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَقَولُهُ: ارْجِعُ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، نَفَى الصَّلاةَ عَنُ هَذَا الْمُصَلِّى؛ لِنَقْصِهِ عَنُ حَقِيقَةِ اِتُيَانِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِهَا، لَا اللهُ لَمْ يُصَلِّ، فَلَمَّا كَانَ فِعلُهُ نَاقِصًا عَنْ حَالَةِ الْكَمَالِ، نَفَى عَنْهُ الاسْمَ بِالْكُلِّيَةِ.

حضرت الوہریرہ ڈالٹنڈیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹالٹیڈی مسجد میں تشریف لائے ایک شخص مسجد میں آیا۔اس نے نمازادا کی چھروہ آکر بیٹے گیا تو نبی اکرم مٹالٹیڈی نے واپس جا کرنمازادا کرو کیونکہ تم نے نمازادانہیں کی ہے یہاں تک کہ اس شخص نے میں مرتبدالیا کیا 'چھراس شخص نے عرض کی: اس ذات کی تیم جس نے آپ کوئ کے ہمراہ مبعوث کیا ہے۔ مجھے اس کے علاوہ کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ آپ مجھے تعلیم دیجے نبی اکرم مٹالٹیڈی نے ارشادفر مایا: جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوئو تک تبیر کہواور جوقر آن تہمیں آتا ہواس کی تلاوت کرو پھرتم رکوع میں جاؤیہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو پھرتم (سرکو) اٹھاؤیہاں تک کہ سید سے کھڑے ہوجاؤ پھر ہجدے کی تلاوت کرو پھرتم رکوع میں جاؤیہاں تک کہ سید سے کھڑے ہوجاؤ پھر ہجدے

1890 إسنباده صبحيح على شرطهما. وأخرجه البخارى "757" في الأذان بياب وجوب القراءة للإمام والمأمون في الصلوات كلها في الحضر والسفر، و "6252" في الاستئذان: باب من رد فقال: وعليك السلام، والترمذي "303" في الصلاة: باب ما حياء في وصف الصلاة، وابن خزيمة "590"، عن محمد بن بشار، والبخاري "793" في الأذان: بياب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، والطحاوي 1/233، والبيهقي 2/122 من طريق مسدد، ومسلم "397" "45" في الصلاة: باب وجوب قراء ة الفاتحة في كل ركعة، والنسائي 2/124 في الافتتاح: باب فرض التكبيرة الأولى، وأبو داؤد "856" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، عن محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. إلا أنهم زادوا بين سعيد بن أبي سعيد وبين أبي هريرة: عن أبيه وأخرجه أحمد 3/437 عن يحيى بن سعيد، بهذا البيهقي 8/288 و 117

میں جاؤیباں تک کہ اطمینان سے سجدہ کروپھر (سرکو) اٹھاؤیباں تک کہ اطمینان سے بیٹے جاؤتم اپنی پوری نمازاسی طرح اداکرو۔

(امام ابن حبان مُشِنْ فَرَات بین:): نبی اکرم مَثَلَّیْنِ کا یفر مان: ''جوقر آن تمہیں آتا ہواس کی تلاوت کرو'۔اس سے آپ کی مراد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے اور نبی اکرم مَثَلِیْنِ کا پیفر مان: ''تم واپس جا کرنماز اداکر و کیونکہ تم نے نماز ادانہیں کی'۔ تو نبی اکرم مَثَلِیْنِ نے اس خص کے اپنے ذمے لازم چیز کی ادائیگی میں کوتا ہی کی وجہ سے اس نمازی کی نماز (ادا ہونے) کی نفی کردی۔اس سے بیمراز نہیں ہے کہ اس شخص نے نماز ادائی نہیں کی تھی۔ تو جب اس کا فعل کمال کے حوالے سے نقص ہواتو اس سے کلی طور پر اسم کی فی کردی گئی۔

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ اَنُ لَا يُقِيمَ الْمَرَءُ صُلْبَهُ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ اس بات كى ممانعت كاتذكره كه آدمى ركوع اور جود ميں اپني پشت كوقائم ندر كھے

1891 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، عَنُ مُّلازِمِ بُنِ عَـمُوٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بَدُرٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيّ، عَنُ اَبِيْهِ، وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ السِّتَّةِ، قَالَ:

(متن صديث): قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَلَمَحَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ رَجُلًا لَا يُقِرُّ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَّمْ يُقِمْ صُلْبَهُ .(2: 86)

عبدالرحمان بن علی بن شیبان اپنے والد کا پیر بیان نقل کرتے ہیں جو چھافراد کے وفد میں سے ایک فرد تھے۔وہ بیان کرتے ہیں جو چھافراد کے وفد میں سے ایک فرد تھے۔وہ بیان کرتے ہیں جم لوگ نبی اکرم مُناکِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ہم نے آپ کی افتداء میں نمازادا کی۔ نبی اکرم مُناکِیْنِ نے اپنی دونوں آنکھوں کے گوشے سے ایک شخص کود یکھا جورکوع اور سجد ہے دوران اپنی پشت کوسیدھانہیں رکھ رہاتھا تو نبی اکرم مُناکِیْنِ اسٹا دفر مایا:اسٹخص کی نماز نہیں ہوتی جوابی پشت کوسیدھانہیں رکھتا۔

ذِكُرُ الْإِنْحَبَارِ عَنُ نَفِي جَوَازِ صَلَاقِ الْمَرْءِ إِذَا لَمْ يُقُمِ اَعْضَائَهُ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ اس بات كى اطلاع كا تذكره كه آدمى كيلئ بيه بات جائز نهيں ہے كه وه ركوع، اور جود ميں اپنے اعضاء كوقائم ندر كھے

1892 - (سند حديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُتْنَى، حَدَّثَنَا اَبُو ْخَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابُو مُعَاوِيَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ آبِى مَعْمَرٍ، عَنُ اَبِى مَسُعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَالَا: حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ آبِى مَعْمَرٍ، عَنُ اَبِى مَسُعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ 1891 - 1891 - 1891 - 1891 في الصلاة، وابن ماجة "871 في الإقامة: باب الركوع في الصلاة، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 275 - 276، والبيهقي 301 / من طرق، عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الوصيرى في مصباح الزجاجة ورقة 57: إسناده صحيح، رجاله ثقات. رواه مسدد في مسنده عن ملازم، به. وأخرجه أحمد 4/22 عن أبي النضر، عن أيوب بن عتبة، عن عبد الله بن بدر، به. وصححه ابن خزيمة برقم "593" و . "667"

#### عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صريث) : لا تُخْزِءُ صَلاةٌ لا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. (5: 10)

🟵 🟵 حضرت ابومسعود والليفيُّ روايت كرتے بين: نبي اكرم مَاليَّيُّ أن ارشاد فرمايا ہے:

''وونماز درست نہیں ہوتی جس میں آ دمی رکوع اور ہجود کے دوران اپنی پشت کوسیدھانہیں رکھتا۔''

1893 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: صَمِعْتُ عُمَارَةَ بُنَ عُمَدٍ عَنْ اللهُ عَمَدٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

( YY)

(متن صديث) لا تُجْزِءُ صَلاقٌ لِآحَدٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ. (2. 92)

🟵 🥸 حضرت ابومسعود واللينيُّة روايت كرتے بين: نبي اكرم مَالْتَيْمُ نے ارشاد فرمايا ہے:

''ا یسے کسی مخض کی نماز درست نہیں ہوتی جورکوع اور بجود کے دوران اپنی پشت کوسید ھانہیں رکھتا۔

ذِكُرُ نَفِي الْفِطْرَةِ عَنُ مَنُ لَّمُ يُقِمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ السِّحْصِ النِي يَشت كوقائم نهيں ركھتا السِشخص سے فطرت كي في كا تذكره جوركوع اور بجود ميں اپني پشت كوقائم نهيں ركھتا

1894 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

1893 إلى الله و المعدد: هو عبد الله و و الله و و الله و و الله و

1894-وأخرجه أحمد 5/384 عن أبي معاوية، والبخارى "791" في الأذان: باب إذا لم يتم الركوع، والبيهقي في السنن 2/386، والبغوى في شرح السنة "616" من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأحرجه النسائي 3/58-59 في السهو: باب تطفيف الصلاة، من طريق طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، به.

مَهُدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:

رَمْتُن صَدِيث) زَاَى حُـذَيْفَةُ رَجُلًا عِنْدَ اَبُوَابِ كِنْدَةَ يَنْقُرُ، فَقَالَ: مُذُ كُمْ صَلَّيْتَ هَاذِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: مُنْذُ اَرْبَعِينَ سَنَةً؟ قَالَ: مُذُ كَمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ الرَّجُلَ ارْبَعِينَ سَنَةً؟ قَالَ: مُذُ كَمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ الرَّجُلَ ارْبَعِينَ سَنَةً؟ قَالَ: مُذُ كَانُهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَقِّفُ وَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ . (2: 22)

ترید بن وہب بیان کرتے ہیں: حضرت حذیفہ ڈگاٹنڈ نے'' کندہ'' کے دروازوں کے نزدیک ایک شخص کو ٹھو نگے مارتے ہوئے دیکو ایس سال سے تو حضرت مارتے ہوئے دیکھاتو دریا فتا کیا: تم کتنے عرصے سے اس طرح نماز پڑھ رہ ہو۔اس نے جواب دیا: چالیس سال سے تو حضرت حذیفہ ڈاٹنٹنڈ نے فرمایا: اگرتم اس حالت میں مرتے ہوئو تم اس فطرت کے علاوہ مروگے جس پر حضرت محمد مُنگائین کے کومبعوث کیا گیا تھا۔ آدی نماز مختصر پڑھ لے لیکن رکوع اور بچود کمل اداکر ہے۔

### ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ قِرَائَةِ الْقُرُ آنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ اس بات كى ممانعت كاتذكره كهركوع اور جود مين قرآن كى تلاوت كى جائے

1895 - (سند حدیث): آخبر اَن مُحمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتْنَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَى اِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ الْبُنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَقُرَا رَاكِعًا وَسَاجِدًا .(2: 18) سَمِعَ عَلِي بُنَ ابِى طَالِب، يَقُولُ: نهانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَقُرَا رَاكِعًا وَسَاجِدًا .(2: 18) سَمِعَ عَلِي بُنَ ابِى طَالِب، يَقُولُ: نهانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَقُرَا رَاكِعًا وَسَاجِدًا .(2: 19) ﷺ ﴿ وَسَاجِدًا مِن ابِوطَالِب رُّنَّ عُنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَاجِدًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَاجِدًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَاجِدًا مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُه

1895 – إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخن غير حرملة بن يحيى، فإنه من رجال مسلم. وآخرجه مسلم "480" في الصلاة: باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 2/170 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2832" ومسلم "480" في الصلاة، و "2078" في اللباس: معمر، عن الزهرى، به. وأخرجه مالك في الموطأ 18/0، وعبد الرزاق "2833"، ومسلم "480" في المباس: باب من كرهه، والترمذي باب النهى عن الموطأ 1860، وعبد الرزاق "4045" و "4046" في المباس: باب من كرهه، والترمذي "4046" في المبائل إلى المبائل المبائل إلى المبائل على المبائل إلى الم

# ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنِ الْقِرَائَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ لِلْمُصَلِّى فِي صَلاَتِهِ فَرَ الرَّحُو عِن الْقِرَائِةِ فِي صَلاَتِهِ فَمَازى كَ لِيَا الْمُصَلِّمُ وَمَانِعت كَاتَذَكُره فَمَازى كَ لِيَا الْمُرَافِعِ وَمِينَ قَرَات كَى مَمَانِعت كَاتَذَكُره

1896 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبْدَ اللَّهِ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ:

(مَثَن صديث): كَشَف رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ حَلْفَ آبِي بَكُرٍ، فَقَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمُ يَبْقَ مِنْ مُّبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوُيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرى لَهُ ثُمَّ قَالَ: اَلَا إِنِّى نَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

حفرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَاٹھ بیان لوگ حفرت ابو بکر ڈاٹھ کے پیچھے صفیں بنائے ہوئے تھے۔ نبی اکرم مَاٹھ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَاٹھ بیان کے جو اب باقی رہ گئے ہیں معنیں بنائے ہوئے تھے۔ نبی اکرم مَاٹھ بیان کے فر مایا: اے لوگو! نبوت کے مبشرات میں سے اب صرف سیج خواب باقی رہ گئے ہیں جنہیں کوئی مسلمان دیکھا ہے یا جواسے دکھائے جاتے ہیں پھر آپ نے ارشاد فر مایا: خبر دار مجھاس بات سے منع کیا گیا ہے میں رکوع یا سجد سے دوران تلاوت کروں۔ جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو تم اس میں پروردگاری عظمت کا اعتراف کرواور جہاں تک سجد سے اتھا ہے۔ سے مہارے لئے مستجاب کیا جائے۔

### ذِكُرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ فِي رُكُوعِه مِنْ صَلاتِه

### اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی اپنی نماز میں رکوع کے دوران کیا پڑھے

1896 – إسناده صحيح على شرط مسلم. وأحرجه الشافعي في المسند 1/82، وعبد الرزاق "2839"، وأحمد 1/219، وابن أبي شيبة 1/248، و49، ومن طريقه مسلم "479" في الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والحميدي "489" ومن طريقة أبو عوانة 1/27، والبيهقي في السنن 2/82، 88، أربعتهم عن سفيان بن عيينة، به ومن طريق الشافعي وعبد الرزاق أخرجه أبو عوانة أيضًا 1/20 – 171 وأخرجه مسلم "479" أيضًا عن سعيد بن منصور وزهير بن حرب، وأبو داؤد "876" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، عن مسدد، والنسائي 2/188، 190، في التطبيق: باب تعظيم الرب في الركوع، عن قيبة والدارمي 1/304، عن محمد بن أحمد، ويحيى بن حسان، وابن الجارود "203" عن ابن المقرء وعبد الرحمن بن بشر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/233 – 234 عن أحمد بن الحسن الكوفي، وأبو عوانة 1/270 من طريق أبي الرحمن بن بشر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/43 – 234 وأخرجه مسلم "749" "208"، والنسائي 1/42 – 218 في التحفة -2/27، والدارمي /1 304، والبغوي "626"، والبيهقي 1/40 من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو عوانة 1/27 من طريق عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن سليمان بن سحيم، والبيهقي 1/40 من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو عوانة 1/27 من طريق عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن سليمان بن سحيم،

1897 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لُمُسْتَوْرِدِ بُنِ اَحْنَفَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ اَحْنَفَ، عَنْ صِلَةَ بُنَ زُفَرَ، عَنْ حُدَنُفَةَ، قَالَ: حُذَنُفَةَ، قَالَ: حُذَنُفَةَ، قَالَ:

رمتن صديث): صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَكَعَ جَعَلَ يَقُولُ: سُبُحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبُحَانَ رَبِّى الْاَعْلَى. (5: 12)

ﷺ حضرت مذیفہ ڈالٹوئیان کرتے ہیں بیں نے نبی اکرم ٹالٹوئی کی اقتداء میں نمازادا کی جب آپ رکوع میں گئے تو آپ نے سُبْحَانَ رَبِّی الْعَطِیْمِ پُرْ صَاشروع کیا 'پھر جب آپ بحدے میں گئے تو آپ نے سُبْحَانَ رَبِّی الْاَعْلٰی پُرُ صا۔ فِ کُرُ اللَّا مُورِءِ بِالتَّسْبِيحِ لِللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِی الرَّکُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّی فِی صَلاتِه نمازی کونماز کے دوران رکوع اور جود کے دوران الله تعالیٰ کی بیان کرنے کا تمکم ہونے کا تذکرہ

1897 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير المستورد بن أحنف، فإنه من رجال مسلم، وهو في المصنف 1/284 البين أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه مسلم "772" في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراء ة في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراء ة في صلاة الليل. وأخرجه أحمد 5/384 والنسائي 2/190 في التطبيق: باب الذكر في الركوع، عن إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "603" و "669" و أخرجه النسائي 2255-226 في قيام الليل: باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل، عن الحسين بن منصور، وأبو عوانة 2/168 عن الحسن بن عفان، كلاهما عن عبد ال له بن نمير، به. وأخرجه الطيالسي "155" ومن طريقه الترمذي "262" في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، والبغوى في شرح السنة . "252" وأخرجه أحمد 5/382، وأبو داؤد "771" في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والدارمي 1/299، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/235، وابن خزيمة في صحيحه "603" جميعًا من طريق شعبة، وعبد الرزاق "2875"، وأحمد 5/389 عن سفيان، ومسلم "777"، والبيهقي 2/85 من طريق جرير، وأبو والدارقطني 1/248 من طريق ابن فضيل، أربعتهم عن الأعمش، به. وأخرجه الطحاوي 1/235 من طريق مجالد، وابن أبي شيبة 1/248 والدارقطني 1/334، وابن خزيمة "604" و "668".

1898 عم موسى بن أيوب واسمه إياس بن عامر الغافقى المصرى، كان من شيعة على، والوافدين عليه من أهل مصر، وشهد معه مشاهده، وثقه المؤلف هنا، وفي ثقاته 4/33 وقال العجلى: لا بأس به، وصحح ابن خزيمة حديثه هذا، وكذا العجاكم، وقال الحافظ في التقريب: صدوق. وأورده ابن أبي حاتم 2/281، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وأخرجه الطيالسى "1000"، وأبو داؤد "869" في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، عن الربيع بن نافع، وموسى بن إسماعيل، وابن ماجه "887" في الإقامة: باب التسبيح في الركوع والسجود، عن عمرو بن رافع البجلي، وابن خزيمة "601" و "670" عن محمد بن عيسى، خمستهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/25 4/15، والمدارمي 1/29، والطحاوى في شرح معانى الآثار 1/235، ويعقوب بن سفيان في المعرفة 5/502، والطبراني /17 "889"، وابن خزيمة "670" والى ابن زيد وصححه الحاكم معاني الآثار 2/47، ووافقه الذهبي في الأخيرة بينما تعقبه في الأولى، فقال: إياس ليس بالمعروف. وأخرجه الطبراني /17 "790" و 1/225" من طويق الليث وابن لهيعة، كلاهما عن موسى، به.

1898 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوْسِى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُوْسَى بُنُ اَيُّوْبَ الْغَافِقِيُّ، عَنْ عَقِيدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ:

(متن مديث): لَمَّا نَزَلَتُ: (فَسَبِّحُ بِاللهِ وَبِلْكَ الْعَظِيْمِ)، (قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمُ، (1: 184) اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمُ، (1: 184)

(تُوضِيح مصنف): قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: عَنَّهُ: عَنَّمُ مُؤسَى بُنِ اَيُّوْبَ اسْمُهُ: إِيَاسُ بُنُ عَامِرٍ مِنْ ثِقَاتِ

المِصُريّينَ

''تمایخظیم پروردگار کے اسم کی تبیعے بیان کرو' تو نبی اکرم مَثَلَیْظِ نے ارشاد فرمایا: تم اسے اپنے رکوع میں شامل کرلو جب بیآیت نازل ہوئی:''تم اپنے اعلیٰ پروردگار کے اسم کی تبیعے بیان کرو' تو نبی اکرم مَثَلِیْظِ نے ارشاد فرمایا:''تم لوگ اسے اپنے تبود میں شامل کرلو'۔

﴿ امام ابن حبان عِنَاللَّهُ فَرِماتِ بِين ؛ ): موی بن ابوب نامی راوی کے چپا کا نام ایاس بن عامر ہے اور بیمصر سے تعلق رکھنے والے' ثقة' راوی ہیں۔

ذِكُرُ إِبَاحَةِ نَوْعٍ ثَالِثٍ مِنَ التَّسْبِيحِ إِذَا سَبَّحَ الْمَرَّءُ بِهِ فِي رُكُوْعِهِ آدمی جبرکوع کے دوران تبیح پڑھتا ہے توشیح کی تیسری قتم کے مباح ہونے کا تذکرہ

1899 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُـنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُّطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشِّخِيرِ، آنَّ عَائِشَةَ، أَنْبَأَتُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدِّدِهِ اللهِ بُنِ الشِّخِيرِ، آنَّ عَائِشَةَ، أَنْبَأَتُهُ (مَنْ صديث): آنَّ رَسُولَ اللهِ مَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِه، وَفِي سُجُودِهِ: سُبُوحٌ، وَثَلُ وَسُّ، رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ . (5: 12)

ے اور تعدوں میں یہ پڑھا کرتی ہیں: نبی اکرم منگائیڈ کا در تجدوں میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ ''ہرطرح کے عیب سے پاک ہے وہ مقدس ہے جوفر شتوں اور روح الا مین کا پروردگار ہے۔''

<sup>1899</sup> إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة 1/250، ومن طريقه أخرجه مسلم "487" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، عن محمد بن بشر بهذا الإسناد. وأخرجه ابو عوانة 2/167 عن عباس الدورى، عن محمد بن بشر العبدى، به. وأخرجه أحمد 6/193، والنسائي 2/224 في التطبيق: باب نوع اخر، والطحاوى في شرح معاني الآثار 1/234 من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي عدى، وأحمد 6/266 عن عبد الوهاب الثقفي، وأبو عوانة 2/167، والبيهقي في السنن عمر، وأبو عوانة 2/167 من طريق روح وأبي عتاب، ستتهم عن سعيد بن أبي عروبة، به.

1900 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا سُفَيَانُ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ سُحَيْمٍ، عَنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن مديث): كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صَفُوفٌ خَلْفَ آبِي بَكُرٍ، فَقَالَ: آلَا إِنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صَفُوفٌ خَلْفَ آبِي بَكُرٍ، فَقَالَ: آلا إِنَّى فَقَالَ: آلا إِنَّى فَقَالَ: آلا إِنَّى نَعْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حضرت عبداللہ بن عباس رفائی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ النی کے حضرت ابو بکر رفائی بیجے صفیں بنائے ہوئے سے مورف سیج خواب باتی رہ گئے ہیں جنہیں بنائے ہوئے سے مورف سیج خواب باتی رہ گئے ہیں جنہیں کوئی مسلمان و کھتا ہے یا جواسے دکھائے جاتے ہیں پھر آپ نے ارشاد فر مایا: خبر دار مجھے رکوع یا سجد ہے کی حالت میں تلاوت کر نے سے منع کیا گیاہے جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو تم اس میں پروردگار کی عظمت کا اعتراف کرواور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے تو تم اس میں پروردگار کی عظمت کا اعتراف کرواور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے تو تم اس میں اہتمام کے ساتھ دعا ما نگو۔ وہ اس لائق ہوگی اسے تمہارے لئے مستجاب کیا جائے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنُ يُفَوِّضَ الْاَشْيَاءَ كُلَّهَا اللَّي بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا فِي دُعَائِهِ فِي رُكُوْعِهٍ فِي صَلَاتِهٍ

آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنے تمام امورکواپنے خالق کوتفویض کردےوہ اپنی

نماز میں اپنے رکوع کے دوران دعا مانگتے ہوئے ایسا کرے

1901 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْإَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ،

1900-وأخسر جسه عبد السرزاق "2884"، وأحسمة 6/35و 94و 115و 148و 106و 200و 244، ومسلم "487" "224"، والنسائي 2/190، 191 في التطبيق: باب نوع الخر منه، وأبو داؤد "872" في النصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه

وسجوده، والبغوى في شرح السنة "625"، وأبو عوانة 2/167، وصححه ابن خزيمة برقم "606"، من طرق عن قتادة، به

1901 - إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "1896" 2 إسناده صحيح على شرطهما غير أحمد بن إبراهيم الدورقي، فإنه من رجال مسلم حجاج: هو ابن محمد الأعور وأخرجه البيهقي في السنن 2/32 من طريق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي، بهذا الإسناد وأخرجه الشافعي 1/83 عن عبد المجيد، وابن خزيمة في صحيحه "607" من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج، به وهو مكرر "1772" و "1774" فانظره.

قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: آخْبَرَنِي مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْاَعْرَج، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ اَبِي رَافِع، عَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ

رِ مَنْ صِدِيثُ): إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ اللهُمَّ لَكَ رَبِّعَى، وَعَطْمِى، وَعَطْمِى، وَعَطْمِى، وَعَطْمِى، وَمَا السَّتَقَلَّتُ بِهِ قَدَمِى لِلْهِ رَبِّ اللهِ رَبِّ اللهُ اللهِ رَبِّ اللهِ رَبِّ اللهِ رَبِّ اللهُ اللهِ رَبِّ اللهِ رَبِّ اللهِ رَبِّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ رَبِّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ﷺ حضرت علی بن ابوطالب ڈاٹھئیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹاٹھٹی جب رکوع میں جاتے سے تو یہ پڑھتے تھے۔ ''اے اللہ! تیرے لئے میں نے رکوع کیا تجھ پر ہی میں ایمان لایا تیرے لئے میں نے اسلام قبول کیا، تو میر اپروردگار ہے۔میری ساعت میری بصارت میرا گودامیری ہڈیاں میرے پٹھے اور میرے دونوں پاؤں پر جو چیز قائم ہے ( یعنی میر اپوراو جود ) اللہ کے حضور جھکا ہوائے جو تمام جہانوں کا پروردگارہے۔''

ذِكُرُ طُمَانِيْنَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ نبى اكرم مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ مَا كُوع عصرالهانے يراطمينان عد (كھڑے ہونے) كا تذكره

1902 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، قَالَ: صَعْمَتُ اَنسَ بُنَ مَالِكٍ

(متن حديث): يَنْعَتُ لَنَا صَلاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُومُ فَيُصَلِّى، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع، قُلْنَا: قَدُ نَسِى مِنُ طُولِ الْقِيَامِ .(2: 92)

گی خابت بنانی بیان کرتے ہیں بیس نے حضرت انس بن مالک رہائی کوسنا۔ انہوں نے ہمارے سامنے ہی اکرم سُلُّ اللَّیُمُ کا کہ رہائی کے خاب کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا 'جب نبی اکرم سُلُٹی کُٹی نماز اداکررہے ہوتے سے نو آپ رکوع سے جب سراٹھاتے سے نو آپ کے میں جانا ) جمول گئے ہیں۔ آپ کے قیام کے طوالت کی وجہ سے ہم یہوچتے سے شاید آپ (سجدے میں جانا ) جمول گئے ہیں۔

ذِكُرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبُدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلاَ عِنْدَ رَفَعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلاتِهِ اس بات كا تذكره كه آدمی اپن نماز كے دوران ركوع سے سراٹھاتے وقت این پروردگاری حمد كسے بیان كرے

1903 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ:

1902- إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/172 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "800" في الأذان: باب الاطمأنينة حين يرفح رأسه من الركوع، والبيهقي في السنن 2/97 من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأورده المؤلف برقم "1885" من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، به، وتقدم تخريجه هناك، فانظره. اَخْبَرَنَا اَبُو النَّضُرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بُنِ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بُنِ اَبِى سَلَمَةَ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِى رَافِع، عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ، قَالَ:

رمتن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: اللهُمَّ لَكَ رَكَعَتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ اَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: اللهُمَّ لَكَ رَكَعَتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ اَسُلَمُتُ، خَشَّعَ لَكَ سَمْعِى، وَبَصَرِى، وَمُجِّى، وَعِظَامِى، وَعَضَبِى، ، وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ، قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِللهُ لِللهُ السَّمَا وَاتِ وَالْاَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلُءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَى عِ بَعُدُ (5. 12) لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلُ السَّمَا وَاتِ وَالْاَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلُءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ (5. 12)

جبآپرکوع سے سراٹھاتے تھے تو یہ پڑھتے تھے۔

''الله تعالی نے اس مخص کی بات کون لیا جس نے اس کی حمد بیان کی ہے۔اے ہمارے پروردگار ہرطرح کی حمد تیرے لئے مخصوص ہے' جوآ سانوں اور زمین جتنی بھری ہوئی ہو۔اس کے مخصوص ہے' جوآ سانوں اور زمین جتنی بھری ہوئی ہواوران دونوں کے درمیان جوجگہ ہے۔اتنی بھری ہوئی ہو'۔ کے بعد جس چیز کوتو جا ہے اتنی بھری ہوئی ہو'۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنُ يَّقُولُ مَا وَصَفْنَا فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ السَيانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنُ يَتَقُولُ مَا وَصَفْنَا فِي الصَّلَاقِ الْفَرِيضَةِ السَيانِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

1904 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْاَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضُلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْاَعْرَج، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ ابْيُ رَافِع، عَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ:

1903 - إسناده صحيح على شرط مسلم، الماجشون بن أبي سلمة: هو يعقوب، والأعرج: هو عبد الرحمن. وأخرجه ابن أبي شلمة: هو يعقوب، والأعرج: هو عبد الرحمن. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/248 والطيالسي "152"، ومسلم "771" "202" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي "266" في السطيق: باب نوع الحر من الذكر في الله كوع، والنسائي 2/192 في السطيق: باب نوع الحر من الذكر في المركوع، والدارمي من المركوع، والدارمي من المركوع، والسنون عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وهو مكور "1773" وسيرد طرفه أيضًا المسئة "1871"

1904- إستناده صبحيت على شرط مسلم، وأخرجه أبو عوانة 2/102 عن يوسف بن مسلم، عن حجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2930" عن إبراهيم بن محمد، والشافعي 1/84 عن عبد المجيد ومسلم بن خالله، والطحاوى في شرح معانى الآثار 1/239 من طريق عبد الرحمٰن بن أبي الزناد، أربعتهم عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله و "1772" و . "1774"

(متن صديث): أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلُءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْاَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ. (5: 12)

ﷺ حضرت علی بن ابوطالب رٹھائنڈ بیان کرتے ہیں:۔ نبی اکرم مُنَالِقَیْلِ نماز کے دوران جب رکوع سے سراٹھاتے تھے تو ب یہ مڑھتے تھے۔

۔ ''اےاللہ!اے ہمارے پروردگار!حمد تیرے لئے مخصوص ہے جوآ سانوں جتنی بھری ہوئی ہو۔زمین جتنی بھری ہوئی ہو اورانس کے بعد جو چیز تو چاہے اتنی بھری ہوئی ہو۔''

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّى آنَ يُفَوِّضَ الْاَشْيَاءَ اللَى بَارِئِهٖ عِنْدَ تَحْمِيْدِ رَبِّهٖ عَنْدَ تَحْمِيْدِ رَبِّهٖ جَلَّ وَعَلا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ صَلاتِهٖ

اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے یہ بات مستحب ہے کہ وہ اپنی نماز میں اس مقام پراپنے پروردگار کی

حدبیان کرتے ہوئے اشیاء کواپنے خالق کوتفویض کردے جس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے

1905 - (سندصديث): آخبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ عَاصِمِ الْاَنْصَارِيُّ، بِدِمَشُقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ اَلَى الْحَوَارِيِّ، قِلْ : حَدَّثَنَا اَبُو مُسُهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ بُنِ يَحْيَى، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ: يَحْيَى، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ:

رَمَّنَ صَدِيثَ) : اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَهُ، قَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ مِلُ ءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلُءَ الْاَرُضِ، وَمِلُءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ، اَهُلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجُدِ، اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبُدُ وَكُلْنَا لَكَ عَبُدٌ، لا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْ اللهَ عَبْدُ الْمُحِدِّ مِنْكُ الْمَالَةُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَالْمَا مَنْعُتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْمَاكَ عَبْدُ مَا قَالَ الْعَبْدُ

الله عنه من ابوسعید خدری و النتی ایس کرتے ہیں: نبی اکرم منگانی ایک جب سیم عالله کی من حَمِدَه پڑھ لیتے تھ کھرآپ بدیڑھتے تھے۔

1905 - إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو عوانة \$2/10 عن يوسف بن مسلم، عن حجاج، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "2930" عن إبراهيم بن محمد، والشافعي 1/84 عن عبد المجيد ومسلم بن خالد، والطحاوى في شرح معاني 1772" و . "1774" و . "177

''اے ہمارے پروردگار! حمد تیرے لئے مخصوص ہے' جوآ سانوں جتنی بھری ہوئی ہوز مین جتنی بھری ہوئی ہواوراس کے بعد جو چیز تو چاہے اتی بھری ہوئی ہوئو تعریف اور بزرگی کا اہل ہے وہ چیز سب سے زیادہ حق ہے' جوا یک بندے نے کہی ہے۔ ویسے ہم سب تیرے بندے ہیں (اس بندے نے بیکھاہے) جسے تو عطا کر دے اسے کوئی رو کنے والانہیں ہے اور جسے تو نہ دے اسے کوئی دینے والانہیں ہے اور تیری مرضی کے مقابلے میں کسی بھی صاحب حیثیت شخص کی حیثیت فائدہ نہیں دیت'۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هَلَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيْدُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہاس روایت کوقل کرنے میں سعید بن عبدالعزیز نامی راوی منفرد ہے

1906 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُو بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُ مُنْ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: هُشَيْمٌ، قَالَ: اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

(متن صديث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَهُ مُدُ مِلُ ءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلُءَ الْاَرْضِ، وَمِلُءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ، اَهُلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجُدِ، لَا مَانِعَ لِمَا اَعُطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .(5: 12)

ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس رہا ہیں۔ نبی اکرم علیہ ہم جب رکوع سے سراٹھا لیتے سے تو یہ پڑھتے تھے۔ ''اے اللہ!اے ہمارے پروردگار! حمر تیرے لئے مخصوص ہے جوآ سانوں جتنی بھری ہوئی ہواور زمین جتنی بھری ہوئی ہواوراس کے بعد جو چیز تو چاہے اتن بھری ہوئی ہوئو تعریف اور بزرگی کا اہل ہے جس کوتو عطا کر دے اسے کوئی رو کئے والانہیں ہے اور تیری مرضی کے مقابلے میں کسی بھی صاحب والانہیں ہے اور تیری مرضی کے مقابلے میں کسی بھی صاحب حثیب شخص کی حثیب فائدہ نہیں دیتی ہے'۔

1906 – إسناده صحيح على شرطهما غير قيس بن سعد وهو المكى – فإنه من رجال مسلم، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 2/4 – 247 ، ومن طريقه أخرجه مسلم "478" في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والبيهقي 2/94، وسقط من المصنف هشيم. وأخرجه أبو عوانة 2/177 من طريق محمد بن عيسى، عن هشيم، به . وأخرجه أحمد 1/16، ومسلم "478"، والنسائي 2/198 في التطبيق: باب ما يقوله في قيامه ذلك، والطحاوى في شرح معاني الآثار 1/239، وأبو عوانة 1/270، والطبراني في الكبير "1/248"، والبيهقي في السنن 2/94 من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/270، والطبراني "1/250"، والطبراني "1/250" من طريق حمّا دُبُنُ سَلَمَة ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبُيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وأخرجه عبد الرزاق "2908"، ومن طريق أحمد 1/277 عن إبراهيم بن عسمر بن كيسان الصنعاني، وأخرجه أحمد 1/277 ، ووالنسائي 2/198، من طريق إبراهيم بن نافع وهو المكى – ، كلاهما عن وهب بن مانوس العدني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ووهب بن مانوس ويقال: ابن ميناس – ذكره المؤلف في الثقات، وروى عنه إثنان وباقي رجاله ثقات.

### ذِكُرُ مَا يَقُولُ الْمَرُءُ عِنْدَ رَفَعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ السَّابِ اللَّهُ كُوعِ السَّابِ اللَّهُ كُوعِ السَابِ تَعَالَمُ اللَّهُ كُو عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّ

1907 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَالٍ، عَنْ اللهِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

😂 🕄 حضرت ابو ہر رہ ڈالٹیئز روایت کرتے ہیں: نبی اکرم منگافیئر نے ارشاوفر مایا ہے:

1908 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعُلَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ اَنَسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث) إذا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ . (1 94)

1907- إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوى في شرح السنة "630" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/88 في المصلاة: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/84، وأحمد 2/459، وأولم في الموطأ 1/88 في المؤان: باب فضل: اللهم ربنا لك الحمد، و "3228" في بدء الخلف: باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فو افقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، ومسلم "409" في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داؤد "848" في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داؤد "848" في الصلاة: با ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والترمذي "267" في الصلاة، والنسائي 2/196 في التطبيق: باب قوله: ربنا ولك الحمد، والطحاوى في شرح معانى الآثار 1/238، والبيهقي .2/96 وسيورده المؤلف برقم "1909" من طريق سهيل بن أبي هريرة، فانظره.

1908 – إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه ابن أبى شيبة 1/252، وأحمد 3/110، والنسائى 2/195، 196 فى التطبيق: باب ما يقول الإمام، عن هناد بن السرى، وابن ماجه "876" فى إقامة الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع عن هشام بن عمار، أربعتهم عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2909" ومن طريقه أحمد 3/162 عن معمر، والمدارمى 1/300 والبيهقى فى السنن 2/97 من طريق مالك بن أنس، والبيهقى 2/97 أيضًا من طريق الليث بن سعد ويونس بن يزيد، أربعتهم عن الزهرى، به. وفى الباب عن ابن مسعود عند البيهقى فى السنن 2/97

😂 🕃 حضرت انس والتنويز روايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَالَيْنِ مِنَا اللهِ ارشاوفر مايا ہے:

"جب الم سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يُرْ صَوْمَ لُوكَ يَهُو السَّا الله المارع يروردگار هم تيرع بى لَيْ مُحول ج-" ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنُ يَّقُولُ مَا وَصَفْنَا بِحَذُفِ الْوَاوِ مِنْهُ

آدمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ ہم نے جوالفاظ القل کیے ہیں وہ ان میں سے "و" کوحذف کردے

1909 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبْـدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ سُهَيْلٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن حديث): إِذَا قَالَّ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُواْ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ. (1: 94)

ابو ہریرہ ڈالٹھ نی اکرم مَالیک کا یفر مان قل کرتے ہیں:

"جبامام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رِرْ هِ تَعْمَزُبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ رِرْهُو-"

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الاجْتِهَادِ لِلْمَرْءِ فِي الْحَمْدِ لِلّهِ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ

آدى كيلي ركوع سے سراٹھانے كے بعد اللہ تعالی كی حمد بیان كرتے ہوئے
اہتمام كرنے كے مستحب ہونے كا تذكرہ

1910 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا آحْمَدُ بُنُ آبِي بَكُوٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِوِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ إَبِيْهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ، قَالَ:

رمتن صديث): كُنَّا يَوُمَّا نُصَلِّى وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ، وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَائَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيْرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ

1909- إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه "409" في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، عن قتيبة بن سعيد، عن يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ، بهذا الإسناد . وتقدم برقم "1907" من طريق مالك، عن سمى، عن أبي صالح، به، وأوردت تخريجه هناك، فانظره.

1910 - إسناده صحيح على شرط البخارى. وأخرجه البغوى في شرح السنة "632" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/21-212: باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4/340، والبخارى "779" في الأذان: باب رقم "126"، وأبو داؤد "770" في الصلاة: بباب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ، والنسائي 2/196 في التطبيق: باب ما يقول المأموم، والطبراني في الكبير "4531"، والبيهقي 2/95، وصححه ابن خزيمة "614"، والحاكم 1/225، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داؤد "773"، والترمذي "404" في الصلاة: بباب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة، والنسائي 2/145 في الإفتتاح: باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، والطبراني "4532"، والبيهقي 2/95 من طريق رفاعة بن رافع، عن أبيه، به.

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا؟ ، فَقَالَ رَجُلٌ: آنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ رَايَتُ بضُعًا وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا آيُّهُمْ يَكُتُبُهَا آوَّلُ .(1: 2)

ﷺ حضرت رفاعہ بن رافع زرقی ڈالٹھ بیان کرتے ہیں: ایک دن ہم نبی اکرم مُلٹی بی پیچے نماز ادا کررہے تھے جب آپ نے رکوع سے سراٹھایا' تو آپ نے سیمع اللّٰہ لِمَنْ حَمِدَهٔ کہا آپ کے پیچھے ایک خض نے پیکمات پڑھے۔

''اے ہمارے پروردگار! حمد تیرے ہی لئے مخصوص ہے۔الی حمد جوزیادہ ہویا کیزہ ہواس میں برکت موجود ہو''۔

جب نبی اکرم مَنْ اللَّیْمُ نے نماز مکمل کی تو آپ نے دریافت کیا۔ ابھی کلام کرنے والاشخص کون تھا۔ ایک صاحب نے عرض کی: یا رسول اللّد (مَنْ اللَّیْمُ )! میں تھا نبی اگرم مَنْ اللَّیْمُ نے ارشاد فرمایا: میں نے تمیں سے زیادہ فرشتوں کودیکھا'وہ ان کلمات کی طرف لیک ان میں سے کون پہلے ان کلمات کونوٹ کرتا ہے۔

ذِكُرُ مَغُفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي صَلاتِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ

الله تعالی کے بندے کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت کرنے کا تذکرہ جب وہ بیا کہتا ہے:

''اے اللہ!اے ہمارے پروردگار! حمد تیرے لیے مخصوص ہیں' وہ اپنی نماز میں پہتا ہے اور جب اس کا پیکہنا فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے

1911 – (سندحديث): اَحْبَرَنَا الْـحُسَيْـنُ بُـنُ اِدْرِيـسَ الْاَنْصَارِيُّ، قَالَ: اَحْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ اَبِى صَالِح، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديَث) إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ، فَمَنُ وَّافَقَ قَولُهُ قَولُهُ الْمَكْرِيكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (2:1)

😁 🖰 حضرت ابو ہر رہ و رہائی 'نبی اگرم ملکا ٹیٹر کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''جب امام سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهُ تُوتَم لوك اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يِرْهُوجِسُ خُص كايه يرُهنا فرشتوں كے كہنے كے ہمراہ ہوگا۔ اس خُص كے گزشته گنا ہوں كى مغفرت ہوجائے گئ'۔

ذِكُرُ مَا يُستَحَبُّ لِلْمُصَلِّى وَضِعُ الرُّكَبَتَيْنِ عَلَى الْاَرْضِ عِنْدَ السُّجُوَدِ قَبْلَ الْكَفَّيْنِ

آ دمی کیلئے یہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ رکوع میں جاتے وقت

دونوں ہتھیلیوں سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پررکھے

'\$191 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ، قَالَ:

1911 – هو مكرر ."1970"

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ، قَالَ: آخُبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنُ عَاصِم بُنِ كُلَيْبٍ، عَنُ آبِيُهِ، عَنُ وَّائِلِ بُنِ حُجْرٍ، قَالَ:

(متن مديث): رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذَا سَجَدَ، وَضَعَ رُكُبَتَيْهِ قَبُلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ، رَفَعَ يَدِيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ، رَفَعَ يَدِيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ، رَفَعَ يَدِيْهِ قَبْلَ رُكُبَتَيْهِ . (5: 4)

حضرت واکل بن حجر و النظائی بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم سُلُقِیْ کو دیکھا' جب آپ سجدے میں گئے تو آپ نے اپنے دونوں کھٹے دونوں کے دونوں کھٹے دونوں کے دونوں کے دونوں کھٹے دونوں کھٹے دونوں کھٹے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونو

#### ذِكُرُ الْآمُرِ اَنُ يَّقُصِدَ الْمَرْءُ فِي سُجُودِهِ التُّرَابَ، إِذِ اسْتِعُمَالُهُ يُؤَدِّى إِلَى التَّوَاضُعِ لِللهِ جَلَّ وَعَلا

اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ آ دمی اپنے سجدہ میں مٹی کا قصد کرے کیونکہ اس بڑمل کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع اختیار کرنے کی طرف لے جاتا ہے

1913 - (سندصيث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّحَّامُ، بِالرِّيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمِ بُنِ وَوَقَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ رَوُحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَلِدِيِّ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ دَاؤَدَ بُنِ وَرَقَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ رَوُحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَلْحَةً بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ:

رِ مَتْنَ حَدِيثُ) اللهُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآتَاهَا ذُو قَرَابَتِهَا غُلَامٌ شَابٌ ذُو جُمَةٍ، فَقَامَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جُمَةٍ، فَقَامَ يُصَلِّى، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَسْجُدَ، نَفَخَ، فَقَالَتُ: لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

1912 كليب والدعاصم: صدوق، وباقى السند رجاله رجال الصحيح غير شريك وهو ابن عبد الله القاضى - فإنه سىء محفظ، ولم يخرج له مسلم إلا فى المتابعات. وأخرجه أبو داؤد "838" فى الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، والترمذى 255 فى الصلاة: باب ما جاء فى وضع الركبتين قبل اليدين فى السجود، وابن ماجه "882" فى الإقامة: باب السجود، ثلاثتهم عن محسن بن على الحلواني المخلال، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/303 عن يزيد بن هارون، به وأخرجه النسائي 2/206 فى التطبيق: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإسنان فى سجوده، والدارقطني 1/345، والطبراني /22 "97"، والطحاوى فى شرح معانى الآثار 1/255، والبيهقى 2/8، والحازمى فى الاعتبار ص 161 من طرق عن يزيد بن هارون، به، وصححه ابن خزيمة برقم 626 و "629"، والحاكم 1/226، ووافقه الذهبى، وحسنه الترمذي.

1913 - إسناده ضعيف أبو صالح مولى آل طلحة: لم يوثقه غير المؤلف، ومحمد بن حرب: هو الخولاني المعروف بالأبرش، وهو كاتب الزبيدي محمد بن الوليد. وأخرجه أحمد 6/323، والترمذي "381" و "382" في الصلاة، بالمسالة، بالمبراني في الكبير /22 "742" "742" و "744" و "745"، والبيهةي في السنن 2/252، من طرق عن أبي صالح، بهذا الإسناد. قال الترمذي: إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، ومع ذلك فقد صححه الحاكم 1/271، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 6/301 من طريق احر عن أبي صالح، به وأخرجه الطبراني /23 "942" من طريق المغيرة بن مسلم السراج، عن ميمون بن أبي ميمون، عن زاذان، عن أم سلمة.

يَقُولُ لِغُلِامٍ لَنَا اَسُودَ: يَا رَبَاحُ، تَرِّبُ وَجُهَكَ. (1. 18)

ابوصالح بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم سُلُاتِیْا کی زوجہ محتر مسیّدہ اُم سلمہ ڈیٹا کے پاس موجود تھا۔ان کے رشتے داروں میں سے ایک نوجوان ان کے پاس آیا جس کے بڑے بڑے بال تھے وہ کھڑا ہوکر نماز ادا کرنے لگا' جب وہ سجدے میں جانے لگا' تواس نے پہلے پھوٹک ماری توسیّدہ امّ سلمہ نے فرمایا: تم ایسانہ کروکیوئکہ نبی اکرم سُلُٹیٹی نے ہمارے ایک سیاہ فام لڑکے کو یہ فرمایا تھا اے رباح (سجدے کے دوران) تم اپنے چہرے کو خاک آلود کرو۔

ذِكُرُ الْآمُرِ بِالِادِّعَامِ عَلَى الرَّاحَتَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّى، إذِ الْاعْضَاءُ تَسْجُدُ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجُهُ

اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ آ دمی سجدے میں جاتے ہوئے دونوں ہتھیلیوں پروزن ڈالے کیونکہ اعضاء بھی سجدہ کرتے ہیں جس طرح چبرہ سجدہ کرتاہے

1914 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ سَغْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الزُّهْرِيُّ، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ سَغْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الزُّهْرِيُّ، حَلَّثَنَا اَبِى، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، حَلَّثَنِى مِسْعَرُ بْنُ كِذَامٍ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ الْبَكْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): لَا تَبْسُطُ ذِرَاعَيْكَ إِذَا صَلَّيْستَ كَبَسُطِ السَّبُعِ، وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ، وَجَافِ عَنُ ضَبْعَيْكَ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عُضُو مِنْكَ ﴿1: 78﴾

😌 😌 حضرت عبدالله بن عمر والتخوار وايت كريّة بين: نبي اكرم مَثَالَيْمَ إِنْ ارشا وفر مايا به:

''جبتم نمازادا کررہے ہوئواپنے بازوؤں کو یوں نہ بچھاؤ جس طرح درندے بچھاتے ہیںتم اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگاؤ اوراپنے بازوؤں کواپنے پہلوسے دورر کھو جبتم ایسا کرو گے تو تمہارا ہر عضو سجدہ کرےگا۔''

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ اتِّكَاؤُهُ فِي السُّجُوْدِ عَلَى ٱلْيَتَى كَفَيْهِ اس بات كاتذكره كه آدى كيكي يه بات مستحب ہے كه وه سجد عيس دونوں متعليوں كاندروني حصے يرفيك لگائے

1914 - إسناده قوى. ابن إسحاق: روى لـه مسلم مقرونًا بغيره، وقد صرح بالتحديث. وباقى رجاله رجال الصحيح، وصححه ابن خزيمة "645"، والحاكم 1/227، ووافقه الذهبي من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عمى، أخبرنا أبي، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/126، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وأخرجه عبد الرزاق "2927" عن الثوري، عن آدم بن على، عن ابن عمر موقوقًا عليه، وفيه قصة.

1915 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ بِشُوِ بُنِ اللَّحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبُيُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ

(متن حديث): كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى اَلْيَتَى كَفَّيْهِ. (3: 4)

🖼 😌 حضرت براء رها النيزييان كرتے ہيں: نبي اكرم مثاليز إلى دونوں ہتھيليوں پرسجدہ كيا كرتے تھے۔

ذِكُرُ الْآمُرِ بِرَفُعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْآرْضِ عِنْدَ الانْتِصَابِ فِي السُّجُودِ

اس بات كاحكم مونے كاتذكرہ كہ تجدے كے دوران ہاتھ ركھتے ہوئے كہنوں كوزمين سے بلندر كھاجائے

1916 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيُدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنِ الْبَرَاءِ ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) :إذَا سَجَدُت، فَضَعُ كَفَّيْك، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْك، وَانْتَصِبْ . (1: 18)

🟵 🟵 حضرت براء را النائية بيان كرت بين: نبي اكرم مَاليَّيْمُ في ارشاوفر مايا ب

''جبتم تحدے میں جاؤ تو تم اپنی دونوں ہتھیلیاں (زمین پر) رکھواورا پنی دونوں کہنیوں کو بلندر کھواوران کونصب ( کھڑا)

رکھو۔

### ذِكُرُ الْأَمْرِ بِضَمِّ الْفَخِذَيْنِ عِنْدَ الشَّجُوُدِ لِلْمُصَلِّى مَازى كواس بات كاحكم مونے كاتذكره كه وه تجدے ميں زانوں كوملاكرر كھے

1917 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ السَّلامِ، بِبَيْرُوتَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنِ اللَّيْثِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

1915 - رجاله ثقات رجال الصحيح غير على بن الحسين بن واقد، وهو صدوق، وأبوه سمع من أبى إسحاق بأخرة. وهو فى صحيح بن خزيمة برقم. "639" وأخرجه أحمد 4/294 عن زيد بن الحباب، والحاكم 1/227، ومن طريقه البيهقى فى السنن 2/107 من طريق على بن الحسن بن شقيق، كلاهما عن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى. وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 2/125، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن أبى شبة 1/261، والبيهقى 2/107 من طريق شعبة عن أبى إسحاق.

1916 - إست اده صبحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 4/283 عن أبى الولية الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "748" ومن طريقه أبو عوانة 2/183 عن عبيد الله بن إياد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 294/284 عن عفان بن مسلم، ومسلم "494" في الصلاة: باب الاعتدال في السجود، والبيهقي في السنن 13 1/2 من طريق يحيى بن يحيى، وابن خزيمة "656" من طريق عبد الرحمٰن بن مهدى، ثلاثتهم عن عبيد الله بن إياد، به. وليس عندهم لفظ وانتصب.

(متن صديث) إذَا سَجَدَ آحَدُكُمُ فَلَا يَفْتَرِشِ افْتِرَاشَ الْكُلْبِ، وَلْيَضُمَّ فَحِذَيْهِ. (1: 18) (تُوضِي مصنف):قَالَ آبُوْ حَاتِمٍ: لَمْ يَسْمَعِ اللَّيْتُ مِنْ دَرَّاجٍ غَيْرَ هلذَا الْحَدِيْثِ

🖼 😌 حضرت ابو ہر برہ رخالفنوٰ تبی اکرم مَثَالِقَیْمُ کا میفر مان نقل کر تے ہیں :

''جب کوئی شخص سجدے میں جائے' تو وہ کتے کی طرح (اپنے باز و) نہ بچھائے اور وہ اپنے زانو کو ملا کرر کھے''۔

(امام ابن حبان مُواشِدُ فرماتے ہیں:) الیث نامی راوی نے دراج نامی راوی کے حوالے سے اس حدیث کے علاوہ اور کوئی حدیث نہیں سی ۔

ذِكُرُ إِبَا حَةِ اسْتِعَانَةِ الْمُصَلِّى بِالرُّكْبَةِ فِي سُجُوْدِهِ عِنْدَ وُجُوْدِ ضِعْفٍ، أَوْ كِبَرِ سِنِّ نمازى كيكئيه بات مباح مونے كاتذكره كه كمزورى ياكبرسى كى وجهت وه تجدے میں گھنوں سے مددحاصل كرے

1918 - (سندهديث): اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَنِ ابُنِ عَجُلانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ اَبِى صَالِح، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ:

رمتن صديث): شَكى اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمُ، فَقَالَ: اسْتَعِينُوا بِالرُّكِبِ. (2: 82)

ﷺ حضرت ابو ہریرہ رہ النظائیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَا النظام کے پچھاصحاب نے آپ کی خدمت میں سجدے کے دوران مشقت کی شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا: تم گھٹنوں کے ذریعے مدوحاصل کرو۔

1917 - إسناده حسن. دارج: أحاديثه عن غير أبى الهيثم مستقيمة فيما نقله الأجرى، عن أبى داوُد، وهذا منها، فإنه رواه عن ابن حجيرة وهو عبد الرحمٰن بن حجيرة - وباقى رجاله ثقات. وأخرجه ابن خزيمة "653" عن سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أبيه، بهذا الإسناد: وأخرجه أبو داوُد "901" في البصلاة: باب صفة السجود، من طريق ابن وهب، والبيهقى 2/115 من طريق أبى صالح، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

1918 إلى المسادة قوى رجاله رجال الشيخين غير ابن عجلان، فإنه من رجال مسلم، وهو صدوق. وأخرجه أبو داؤد "902" في المصلاة: باب الرحصة في ذلك للضروة، والترمذى "286" في المصلاة: باب ما جاء في الاعتماد في السجود، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذى باتره: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صلاح، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم إلا من هذا الوجه، من حديث الليث، عن ابن عجلان، وقد روى هذا الحديث سفيان بن عينة وغير واحد، عن سمى، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا . وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث، ورده الشيخ شاكر رحمه اللهمان بن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا . وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث، ورده الشيخ شاكر رحمه اللهمات بن اللهمان من أبي هريرة موصولًا، فهما طريقان مختلفان، يؤيد أحدهما الآخر ويعضده، والليث بن سعد ثقة حافظ لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد به، فالحديث صحيح. وأخرجه أحمد 2/339، 340، عن يونس، والحاكم 1/229 من طريق شعيب بن الليث، كلاهما عن الليث، به وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

# ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّى أَنْ يُجَافِى فِى سُجُوْدِهِ حَتَّى يُراى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ نَمَازى كَيكَ يه بات مستحب ہونے كا تذكره كه وه تجدے ميں اپنے باز وكوكشاده ركھ تاكه اس كے بغلوں كى سفيدى نظر آئے

1919 - (سند صيث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَهُلِ بُنِ عَسُكَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ النَّصُرُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرٍ، عَنْ جَعِفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ هُرُمُزَ الْاَعْرَج، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَة، قَالَ:

(متن صَديثَ): كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَّ جَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ . (5: 4)

﴿ ﴿ وَمَن ابْنَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَّ جَبِينَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ . (5: 4)

﴿ وَنُولَ اللّهُ عَلَيْهِ مِن جَاتِ عَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهِ وَنُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

#### ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلمُصَلِّى ضَمُّ الْاصَابِعِ فِي السُّجُودِ

اس بات كاتذكره كم تمازى كيلئي بيربات مستحب ہے كموه سجدے ميں انگليوں كوملاكرر كھے 1920 - (سندحديث): آخبر آنا الْحسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَادِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ:

1919 – إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير أبى الأسود النضر بن عبد الجبار وهو ثقة، ابن بحينة: هو الصحابى عبد سمالك وأخرجه البهقى في السنن 2/114 من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، عن النضر بن عبد الجبار، بهذا الإسناد وأحرجه أحمد 5/345، والبخارى "390" في الصالة: باب يبدى ضبعية ويجافى في السجود، و "807" في الأذان: باب يبدى ضبعية ويجافى في السجود، و "495" في الأذان: باب يبدى ضبعية ويجافى في السجود، و "495" في الصلاة; باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "495" في الصلاة; باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والنسائى 2/2/2 في التطبيق: باب صفة السجود، وابن خزيمة في صحيحة "496"، وأبو عوانة 2/185، والبيهقى في السنن 14/1/2 من طرق عن بكير بن مضر، به وأخرجه أحمد 5/345، ومسلم "495"، وأبو عوانة 2/185، من طريق عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، كلاهما عن جعفر بن ربيعة، به.

1920 - الحارث بن عبد الله الهمداني هو الخازن، ذكره المؤلف في الثقات 8/183، وقال: مستقيم الحديث، وقال الإمام الذهبي في الميزان 1/437: صدوق ومن فوقه من رجال مسلم، إلا أن هشيمًا مدلس، وقد عنعن، وسماع علقمة عن أبيه ثابت، خالفًا لهما قاله الحافظ في التقريب كما حققته في التعليق على السير . 2/573 وهو في صحيح ابن خزمة "594"، والمستدرك 1/227، ومعجم الطبراني الكبير /22 "26" من طريق الحارث بن عبد الله، بهذا الإسناد . وقول الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وموافقة الذهبي له خطأ منهما رحمهما الله، فإن الحارث بن عبد الله لم يخرج له مسلم، ولا أحد من أصحاب الكتب الستة. نعم اخرجه الحاكم 1/224 من طريق عمرو بن عون، عن هشيم، به . وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، فإن عمرو بن عون وهو ابن اوس الواسطي – أخرج له أصحاب الكتب الستة، وله شاهد من حديث أبي مسعود البدري عند أحمد 2/120 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/135 وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ، عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ، عَنُ آبِيْهِ، (متن مديث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ، فَرَّجَ اَصَابِعَهُ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ اَصَابِعَهُ.

😁 🕃 علقمہ بن وائل اپنے والد کا یہ بیان فل کرتے ہیں' نبی ا کرم مُثَاثِیُّ الْحِب رکوع میں جاتے تھے' تو اپنی انگلیوں کو کشادہ ر کھتے تھے اور جب آپ تجدے میں جاتے تھے تواپنی انگلیاں ملاکرر کھتے تھے۔

#### ذِكُرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَجَدَ، سَجَدَ مَعَهُ آرَابُهُ السَّبُعُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی جب مجدہ کرتا ہے تواس کے ساتھ اس کے اعضاء مجدہ کرتے ہیں 1921 - (سندعديث): اَخْبَرَنَا مُسَحَدَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْجُنَيْدِ، بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ۚ

(متن صديث) إذا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجُهُهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَكَفَّاهُ، وَقَدَمَاهُ. (1: 2)

🕾 🕄 عامر بن سعد ٔ حضرت عباس بن عبدالمطلب والتفيُّهُ كأبيه بيان قل كرتے ہيں انہوں نے نبی اكرم مُلَاقَيْنِم كوبيار شاد

'' جب بندہ سجدہ کرتا ہے' تو اس کے ہمراہ سات اعضاء سجدہ کرتے ہیں اس کا چہرہ اس کے دونوں گھٹنے اس کی دونوں ہتھیلیاں اوراس کے دونوں یا وُل۔''

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْاعْضَاءِ الَّتِي تَسْجُدُ لِسُجُودِ الْمُصَلِّي فِي صَلاتِه ان اعضاء کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جونمازی کی نماز کے دوران اس کے سجدے کے ہمراہ سجدہ کرتے ہیں

1921 - إسناده صحيح على شرطهما. ابن الهاد: هو يزيد بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اُسَامَةَ بُنِ الْهَادِ المدنى . وأخرجه أحمد 1/208 · ومسلم "491" في الصلاة: باب أعضاء السجود، وأبو داؤد "891" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والترمذي "272" في الصلاة: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء ، والنسائي 2/208 في التطبيق: باب تفسير ذلك، أي على كم السجود، والبيهقي في السنن 2/101 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في المسند 1/85، وأحمد 1/206، والنسائي 2/210: بياب السيجود على القدمين، وابن خزيمة في صحيحه "631"، وابن ماجه "885" في الإقامة: باب السجود، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/256، والبطبراني في تهذيب الآثار 1/205، من طرق عن يزيد بن الهاد، به وأخرجه أحمد 1/206، والطحاوي 255/1و256 من طريق إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، به. والآراب: الأعضاء، واحدها إرب، بالكسر وألسكون.

1922 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا حَيُوةُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنُ مُّحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجُهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ. (3: 66)

''جب بندہ بحبرہ کرتا ہے تو اس کے ہمراہ سات اعضاء بحبرہ کرتے ہیں اس کا چہرہ اس کی دونوں ہتھیلیاں اس کے دونوں گھنے اس کے دونوں یاؤں۔''

ذِكُرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا اَرَادَ السُّجُودَ اَنْ يَسُجُدَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبُعَةِ
آدمی کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کرے
تواس کے ساتھ سات اعضاء بھی سجدہ کریں

1923 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَرَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

1922 - إسناده قوى على شرط مسلم، وهو مكور ما قبله.

1923 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه من طريق شعبة وروح بهلما الإسناد النسائي 2/215 في التطبيق: باب النهى عن كف الشعر في السجود، والطبري في تهذيب الآثار 1/19-200، والطبراني في الكبير "10862"، وصححه ابن خزيمة ."633"وأخرجه الطيالسي "2603"، وأحمد 255/1و 279و 285و 286و 324، والبخاري "810" في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم، ومسلم "490" "228" في الصلاة: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، وأبو داؤد "890" في المصلاة: باب أعضاء السجود، والدارمي 1/302، وأبو عوانة 2/182، والبيهقي 2/108 من طرق عن شعبة، به وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/256 من طريق يزيد بن زريع، عن روح، به وأخرجه من طرق عن عمرو بن دينار، به: الحميدى "493"، وعبد الرزاق "2971" و "2972" و "2973" وأحمد 1/221 و286، والبخاري "809" في الأذان: بـاب السجود على سبعة أعظم، و "815" باب لا يكف شعرًا، و "816" بـاب لا يكف ثوبه في الصلاة، ومسلم "490" "227"، وأبو داؤد "889" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والترمذي "273" والصلاة: باب ما جاءٍ في السجود على سبعة أعضاء، والنسائي 2/208 في التطبيق: باب على كم السجود، و 2/216 باب النهي عن كف الثياب في السجود، وابن ماجه "883" في الإقامة: باب السجود، و "1040" بـاب كف الشعر والثوب في الصلاة، وأبو عوانة في صحيحه 2/182، وابن الجارود "199"، والطبراني في المسكبيسر "10855" و "10856" و "10856" و "10858" و "10859" و "10860" و "10861" و "10864" و "10864" و "10864" و "10865" و "10866" و "10867" و "10868"، وفي الصغير "91"، والبيهةي 2/102، والطبري في تهذيب الآثار 1/200 و 201، وصبححه ابن خزيمة "632" و . "634" وأخرجه من طوق عن طاووس، به: ابن أبي شيبة 1/261، والبطبري في تهذيب الآثار 2011و 202و 203، والطبراني "10960" و "11006" و "11014" و سيرج بعده "1924" من طريق إبراهيم بن ميسرة، و "1925" من طريق عبد الله بن طاووس، كلاهما عن طاووس، به، ويخرج كل في موضعه.

(متن صديث): آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أُمِرْتُ آنُ اَسُجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا وُبًا . (3:1)

🖼 🕏 حضرت عبدالله بن عباس والنينا نبي اكرم مَاليَّيْظِ كار فرمان فقل كرتے مين:

'' مجھے اس بات کا تھم دیا گیا ہے' میں سات اعضاء پر سجدہ کروں اور میں (نماز کے دوران) اپنے بال یا کپڑے کو موڑوں نہیں۔''

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنُ زَعَمَ اَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا عَمُرُو بَنُ دِينَارِ الروايت كاتذكره جوال شخص كموقف كوغلط ثابت كرتى ہے

جواس بات کا قائل ہے کہاس روایت کو صرف عمر و بن دینار نے قال کیا ہے حرور میں کے زیرتی نئر کرائی وہ فور میں ہوئی میں میں اس میں اس کا میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں میں

1924 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) أُمِرُتُ أَنُ ٱسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَأَنُ لَّا أَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا تُوبًا (3.7)

🖼 😂 حضرت عبدالله بن عباس وللفياروايت كرتے بين: نبي اكرم مَثَالَيْظُ نے ارشاد فرمايا ہے:

"مجھاں بات کا حکم دیا گیاہے میں سات ہڑیوں پر سجدہ کروں اور میں (نماز کے دوران) بال یا کپڑے کوموڑوں نہیں۔''

ذِكُرُ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُمِرَ الْمُصَلِّي آنُ يَّسُجُدَ عَلَيْهَا

ان سات اعضاء کا تذکرہ جن کے بارے میں نمازی کو بیچکم دیا گیا ہے کہ وہ ان پرسجدہ کرے

- 1925 - (سندمديث): اَخْبَونَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ

1924- إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين.وأخرجه الطبراني في الكبير "1011"، والبيهقي في السنن 2/103 من طريق إبراهيم بن بشار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.

"1011"، والبيهقي في السنن 2/103 من طريق إبراهيم بن بشار: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في الكبير "1011"، والبيهقي في السنن 2/103 من طريق إبراهيم بن بشار، بهلذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة، وهو في مسند أبي يعلى "2464"، وأخرجه البيهقي في السنن 1032 من طريق إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن الحجاج، بهلذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/29 و ولبخارى "812" في الأذان: باب السجود على الأنف، ومسلم "490" "230" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والنسائي 2/209 في التطبيق: باب السجود على البدين، والدارمي 1/302 وأبو عوانة 2/183 والبيهقي في السنن 2/103، والبغوى في شرح السنة "494" من طرق عن الصلاة: باب السجود وهيب، بهلذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في المسند 1/84 —85، والحميدي "494"، ومسلم "490" في الإقامة: باب السجود، وابن ماجه "884" في الإقامة: باب السجود، وابن ماجه "884" في الإقامة: باب السجود، وابن حزيمة في صحيحه "635"، والبيهقي في السنن 2/103، والبغوى في شرح السنة "645".

طَاوُوسٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

( مَتْنَ صديث): أُمِرُتُ أَنُ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ، وَاَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى اَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكَبَتَيْنِ، وَاللَّكَبَيْنِ، وَاللَّكَبَيْنِ، وَاللَّكَبَيْنِ، وَلَا الشَّعْرَ .(5: 7)

😌 🖰 حضرت عبدالله بن عباس والفياروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَالِيَّا فِي ارشاد فر مايا ہے:

'' مجھےاں بات کا حکم دیا گیا ہے میں سات ہڈیوں پر مجدہ کروں پیشانی آپ نے اپنے دست مبارک کے ذریعے اپنی ناک کی طرف بھی اشارہ کیا۔ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں اور میں (نماز کے دوران ) کپڑے یا بالوں کوموڑ وں نہیں۔

### ذِكُرُ الْأَمْرِ بِالِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ لِلْمُصَلِّى نَازى كَوْجُود مِين اعتدال (اختيار) كرنے كا حكم مونے كا تذكره

اَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ سُفَيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ الْعَنبَرِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَفْتَرِشُ اَحَدُكُمُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكُلُبِ (1. 18)

''سجدے کے دوران اعتدال اختیار کرواورکوئی بھی شخص اپنی کلائیاں یوں نہ بچھائے جس طرح کتا بچھا تا ہے۔''

1927 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعُلَى، حَدَّثَنَا كَامِلُ بُنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ، وَلَا يَكُونُ اَحَدُكُمُ

1926 إسناده صحيح على شرط البخارى. رجاله ثقات رجال الشيخين غير معاذ بن معاذ، فإنه من رجال البخارى. وأخرجه الطيالسي "1977"، وأحمد 3/115و177و1797و202و279، وابنيه عبد الله في زوائد المسند 3/279، والبخارى "822" في الأذان: باب لا يفتر ش ذراعيه في السجود، ومسلم "493" في الصلاة: باب الاعتدال في السجود، وأبو داود "897" في الصلاة: باب صفة السجود، والنسائي 2/213" في الصلاة: باب ما جاء في الاعتدال في السجود، والنسائي 2/213 في الصلاة عن السجود، والنسائي 2/13 أو أبو عوانة 2/183 أو البيهة في السنن 2/113 من طرق عن التطبيق: باب الاعتدال في السجود، والدارمي 1/303، وأبو عوانة 2/183 أو البيهة في السنن 2/113 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد وأخرجه ابن ابي شيبة 1/25، والنسائي 2/183 لافتتاح: باب الاعتدال في الركوع، و2/213 في التطبيق: باب الاعتدال في السجود، وابن ماجه "892" في الإقامة: باب الاعتدال في السجود من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي 1122و 2/12 في التطبيق: باب الاعتدال في التطبيق: باب النهي عن بسط الذراعين في السجود، من طريق أبوب بن أبي مسكين، كلاهما عن قتادة، والنسائي. الإسناد.

1927 - إسناده صحيح. كامل بن طلحة الجحدرى: قال الحافظ في التقريب: لا بأس به، ووثقه ابن حبان 9/28، ومن فوقه من رجال الصحيح وأخرجه النسائي 2/183 في الافتتاح: باب الاعتدال في الركوع، من طريق عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبى عروبة، وحماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولفظه: "اعتدلوا في الركوع والسجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب "وأخرجه من طرق عن قنادة، به: أحمد 3/109 و 191 و 231 وانظر ما قبله.

بَاسِطَ ذِرَاعَيْهِ كَالْكُلْبِ .(1: 18)

عضرت أنس ولانفؤنني اكرم الليفي كاييفر مان فل كرت مين

''سجدے کے دوران اعتدال اختیار کر واور کوئی بھی شخص کتے کی طرح اپنی کلائیاں نہ بچھائے۔''

ذِكُرُ الرَّغْبَةِ فِي الدُّعَاءِ وَالسُّجُوْدِ لِقُرْبِ الْعَبْدِ مِنْ مَوْلَاهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

سجدے کی حالت میں رغبت کے ساتھ دعا کرنے کا تذکرہ

كيونكهاس وقت بنده اليخ رب كانتهائي قريب موتاب

1928 - (سند مديث): آخُبَرَنَا آبُوْ يَعُلَى، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْوِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْسِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ آبِى صَالِحٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) إِنَّ اقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَاكْثِرُوا الدُّعَاءَ. (2:1)

😁 🖰 حضرت ابو ہر رہ والنفیز نبی اکرم مَالَیٰتِمْ کا یفر مان قل کرتے ہیں :

'' بندہ اپنے پروردگار کےسب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے ٔ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہو' تو تم (اس حالت کے دوران ) بکثرت دعا کیا کرو۔''

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ فِي سُجُودِهِ وَيَقُرِنَ إِلَيْهِ السُّؤَالَ

ہ دی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ سجدے میں شبیح پڑھے اوراس کے ہمراہ دعا بھی مانگے

1929 - (سند مديث): اَخْبَوَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُوْدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ بَحْدٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ آبِي السِّحَاقَ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

رَمْتُن مِدَّيثُ): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ اَنْ يَّقُولَ فِي رُكُوعِهِ، وَسُجُودِهِ: سُبُحَانَكَ اللَّهُ مَا يَكُثِرُ اَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ، وَسُجُودِهِ: سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي يَتَاوَّلُ الْقُرْآنَ. (5: 12)

﴾ سيّده عا كشه صديقه ولانتهابيان كرتى ہيں: نبي اكرم مَاليَّيْزُ كوع اور بجودكے دوران بكثرت بيكلمات برِه ها كرتے تھے۔

1928 - إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/421، ومسلم "482" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، وأبو داوُد "875" في الصلاة: باب أقرب ما يكون والسجود، والنسائي 2/226 في التطبيق: باب أقرب ما يكون العبد من الله عزوجل، وأبو عوانة 2/180، والبيهقي 10 2/1، والبغوى في شرح السنة "658" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

. 1929- إسناده صحيح. موسى بن بحر: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 9/162-163، ومن فوقه من رجال الشيخين. ورواه منصور عن أبي الضحى أيضًا كما في الرواية الآتية.

''تو ہرعیب سے پاک ہےا اللہ!ا ہمارے پروردگار! حمد تیرے لئے مخصوص ہے۔اے اللہ! تو میری مغفرت کر دے۔''

(سيّده عائشه فالله فالله الى بين الرم مَاللهُ فَم آن كَ عَلَم بِمُل كياكرت تھے۔

ذِكُرُ وَصُفِ التَّسْبِيحِ الَّذِى يُسَبِّحُ الْمَرُءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي سُجُودِهِ مِنْ صَلَاتِهِ السَّبِيحِ كَلَ صَفْت كَا تَذَكَره جو بنده نماز كردوران تجد عيس پڙهتا ہے

1930 – (سند صديث): اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ آبِي الصَّحٰي، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ اَنْ يَّقُولَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللّهُمَّ اغْفِرُ لِي قَالَتْ: فَكَانَ يَتَاوَّلُ الْقُرْآنَ. (5: 12)

﴿ سَيّده عائش صديقه وَ الله عَلَيْهِ الله عَلَى مِن نَي اكرم مَنَافَيْهُم سجد كودوران بكثرت يكلمات برُ ها كرتے تھے۔ '' تو ہرعیب سے پاک ہاے ہمارے پروردگار! حمد تیرے لئے مخصوص ہے۔اے اللہ! تو میری مغفرت كردے۔'' سيّده عائشہ وَلِيُّ فِي مَاقَ مِين نِي اكرم مَنَافِيْكُم قرآن كے هم پرعمل كيا كرتے تھے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّى أَنْ يَّسَالَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا مَغُفِرَةَ ذُنُوبِهِ فِي سُجُودِهِ

نمازی کیلئے بیربات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے

1930 إلى المناده صحيح. صفوان بن صالح: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح. وأخرجه أحمد 6/43، والبخارى "896" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجو، وأبو داؤد "877" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، وابن ماجه "889" في الإقامة: باب التسبيح في الركوع والسجود، وابن ماجه "818" في الإقامة: باب التسبيح في الركوع والسجود، وابن خزيمة في صحيحه "805"، والبيهقي 9/2/19، والبغوى في شرح السنة "818" من طريق جرير بن عبد الحميد، وأحمد 6/4، وعبد الرزاق "888"، والبخارى "817" في الأذان: باب التسبيح والدعاء في السجود، والنسائي عبد الحميد، وأحمد 6/4، وعبد الرزاق "888"، والبخارى "817" في الأذان: باب التسبيح والدعاء في السجود، والنسائي محيحه 1/236، وأبو عوانة في المحيدة في السجود، والبيهقي 1/236، من طريق سفيان الثوري، والبخاري "794" في الأذان: باب الدعاء في الركوع، و "4292" في المغازى: باب رقم 51، والمطحاوى في شرح معاني الآثار 1/234، وأبو عوانة 6/5/1، باب الدعاء في الركوع، و "4292" في المغازى: باب رقم 51، والمطحاوى في شرح معاني الآثار 1/234، وأبو عوانة 6/5/1، من طريق شعبة، ثلاثتهم عن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "496" في تفسير (إذا جاء تَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ) من طريق المؤمن، عن أبي الضحى، به. ولفطه: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعذ أن نزلت عليه: (إذا جاء تَصُرُ اللهِ وَالْقَتُحُ) اللهُ واللهُ ملى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: "سبحانك وبجمدك، استغفرك وأتوب إليك."

#### اینے گناہوں کی مغفرت کا طلب کرے

1931 - (سند حديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ اَيُّوْبَ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي حَدَّ بَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْ

سرير -. (متن مديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَاَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلانِيَتَهُ وَسَرَّهُ . (5: 12)

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِیْمُ سجدے میں سے پڑھا کرتے تھے۔ ''اے اللہ! میرے تمام ذنوب کی مغفرت کر دے جوخفی ہوں جوجلی ہوں جو پہلے کئے گئے ہوں جو بعد میں ہوں جو علانہ طور پر ہوں جو پوشیدہ ہوں۔''

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّى أَنْ يَّتَعَوَّذَ بِرِضَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مِنْ سَخَطِهِ فِي سُجُوْدِهِ نمازی کیلئے اس بات کے متحب ہونے کا تذکرہ کہوہ تجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس کی رضا مندی کی پناہ مائے

1931 - إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم ."672" وأخرجه مسلم "483" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود وأبو عوانة 185/2، 186، والطّحاوي في شرح معاني الآثار 1/234، ثـلاثتهم عن يونس بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "483" أيضًا، وأبو داؤد "878" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود ومن طريقه البغوى في شرح السنة "620"، كلاهما عن أحمد بن السرح، عن ابن وهب، به وأخرجه أبو داؤد "878" أيضًا عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به . والـدق بـكسـر الدال: الدقيق، ويراد به الصغير، والجل- بكسر الجيم: الجليل العظيم . [ إسـناده صحيح على شرطهما. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، والأعرج: هو عبد الرحمٰن بن هرمز. وأخرجه أحمد 6/201، ومسلم "486" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، والنسائي 1/102-103 في الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، والبيهقي في السنن 1/127، من طرق عن أبي أسامة، به . وصححه ابن خزيمة "655" و ."671" وأخرجه أحمد 6/58، وأبو داؤد "879" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، والنساني 2/2/0 في التطبيق: باب نصب القدمين في السجود، وفي المنعوت من الكبرى كما في التحقة 12/380، من طرق عن عبيد الله بن عمر، به وأخرجه الطحاوى 1/234 من طريق الفرج بن فيضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، وفرج بن فضالة ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق "2881" عن معمر، عن عمران بن حطان، عن عائشة، وهذا سند قوى، وقول العقيلي، وابن عبد البربأن عمران بن حطان لم يسمع من عائشة، رده ابن حجر في التهذيب 8/128 بوقوع التصريح بسماعه منها في حديث البخاري وحديث الطبراني. وأخرجه عبد الرزاق "2883" من طريق ابن عيينة، والنسائي 2/222 في التطبيق: باب نوع اخر يعني من الدعاء في السجود من طويق جرير بن عبد الحميد، ومالك 1/214 في باب ما جاء في الدعاء، ومن طريقه الترمذي "3493" في المدعوات، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234، والبغوي في شرح السنة "1366"، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عائشة. قال ابن عبد البر: لم يمختلف عن مالك في إرساله، وهو مسند من حديث أبي هريرة عن عائشة، ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح، ثم أخرجه من الوجهين. وسيورده المؤلف بعده من طريق عروة، عن عائشة، فانظره.

1932 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا عِـمُـرَانُ بِـنُ مُوْسَى بِنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بِنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسُتُهُ، فَوَقَعَتُ يَدِى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسُتُهُ، فَوَقَعَتُ يَدِى عَلَى بَطُنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمَّ إِلَى اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَاعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. (5: 12)

ﷺ سیّدہ عائش صدیقہ وہ اُن ہیں ایک رات میں نے نبی اکرم کا اُنٹی کو بستر پر غیرموجود پایا (اندھیراہونے کی وجہ سے) میں نے آپ کو تلاش کیا 'تو میرا ہاتھ آپ کے دونوں وجہ سے) میں نے آپ کو تلاش کیا 'تو میرا ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں کھڑے ہوئے تھے۔ پاؤں کھڑے ہوئے تھے اور آپ (سجدے کی حالت میں ) یہ کہ درہ تھے۔

''اے اللہ! میں تیری ناراضگی کے مقابلے میں تیری رضامندی کی تیری سزاکے مقابلے میں تیری معافی کی پناہ مانگتا ہول اور میں تیری ذات کے مقابلے میں تیری پناہ مانگتا ہوں' میں تیری تعریف کا شارنہیں کرسکتا تو ویباہی ہے' جیسے تو نے خودا پی تعریف کی ہے۔''

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَاذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ السَّرِوايت كا تذكره جواس فض كموقف كوغلط ثابت كرتى ہے جواس بات كا قائل ہے كہاس روایت كوفل كرنے میں عبیداللہ بن عمرنا می راوی منفرد ہے

1933 - (سندصريث): آخْبَرَنَا ابْنُ حُنزَيْسَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (آخْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرُقِيُّ، وَإِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ - سَكَنَ الْفُسُطَاطَ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِیُ مَرْیَمَ، آخْبَرَنَا) یَحْیَی بُنُ اَیُّوْبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِیُ مَرْیَمَ، آخْبَرَنَا) یَحْیَی بُنُ اَیُّوْبَ، قَالَ: حَدَّثِی عُمَارَةُ بُنُ الزَّبَیْرِ، یَقُولُ:

(مَتْنَ صَدِيثُ) : قَالَتُ عَائِشَةُ: فَقَدُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مَعِى عَلَى فِرَاشِى، فَوَجَدُتُهُ سَاجِدًا، رَاضًا عَقِبَيْهِ، مُسْتَقْبِلًا بِاَطْرَافِ اَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللّهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنُ مَعُولِكَ، وَبِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ اثْنِى عَلَيْكَ، لَا ابْلُغُ كُلَّ مَا فِيكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَخَطِكَ، وَبِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ اثْنِي عَلَيْكَ، لَا ابْلُغُ كُلَّ مَا فِيكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانْتَ عَائِشَةُ الْحَرَبَكِ شَيْطَانٌ ، فَقُلْتُ: وَانْتَ وَانْتَ وَانَا، وَلِنَحِيْنَى دَعَوْتُ اللّهَ عَلَيْهِ فَاسُلَمَ. (5: 12)

<sup>1933 -</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عمارة بن غزيَّة، فإله من رجال مسلم، أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدنى. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "654" وما بين حاصرتين مستدرك منه. وأخرجه الطحاوي في شرح معانى الآثار 1/234 عن حسين بن نصر، والبيهقي 16 2/2 من طريق محمد بن عيسى الطرسوسي.

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھ بیان کرتی ہیں: (ایک مرتبدرات کے وقت میری آنکھ کلی) میں نے بی اکرم مُناٹھ کو غیر موجود پایا حالانکہ پہلے آپ میرے ساتھ بستر پر موجود سے (اندھیرے میں میں نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی) تو میں نے آپ کو تعد کے حالت میں پایا۔ آپ نے اپنی ایڈیاں کھڑی کی ہوئی تھیں اور اپنی انگلیوں کے کناروں کا رُخ قبلہ کی طرف کیا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو بہ کہتے ہوئے سنا:

''اے اللہ! میں تیری ناراضگی کے مقابلے میں تیری رضامندی کی تیرے سزادینے کے مقابلے میں تیری معافی کی اور تیری ذات کے مقابلے میں تیری پناہ مانگتا ہوں' میں تیری تعریف کرتا ہوں کیکن میں تیرے اندر موجود (ہرخوبی) تک نہیں پہنچ سکتا''۔

جب نبی اکرم مَا گَانِیْکِ اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاوفر مایا: اے عائشہ! کیا تمہارے شیطان نے تمہیں بہکانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے عرض کی: میراشیطان کہاں سے آگیا؟ نبی اکرم مَنْکَیْکِ نے فر مایا: ہرانسان کے ساتھ اس کا مخصوص شیطان ہوتا ہے۔ میں نے دریافت کیا: یارسول الله (مُنَالِیْکِ )! کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ نبی اکرم مَنَالِیُکِ نے فر مایا: میرے ساتھ بھی ہے؟ نبی اکرم مَنَالِیُکِ نے فر مایا: میرے ساتھ بھی ہے کئین میں نے اللہ تعالی سے اس کے لئے دعا کی تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔

ذِكُرُ مَا يُستَحَبُّ لِلمُصَلِّى اَنُ يَّقُعُدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولِي وَالثَّالِثَةِ بَعُدَ رَفْعِهِ رَاسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ اَنْ يَّقُومَ قَائِمًا

اس بات کا تذکرہ کہ نمازی کیلئے میہ بات مستحب ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں سجدے سے سر

اٹھانے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے (پھراس کے بعد کھڑا ہو)

1934 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِي عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ اَبِي قِكَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحُويُوثِ:

(متن صديث): آنَّهُ رَاَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّى فَإِذَا كَانَ فِي وِتُو مِنْ صَلاتِه، لَمُ يَنْهَضُ تَّى يَسْتَوِى جَالِسًا . (5: 4)

ﷺ حضرت مالک بن حویرث و النفاؤیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مَثَاثِیْاً کم کونماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے جب آ آپنماز کی طاق رکعت (یعنی تیسری رکعت) کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک پہلے سید ھے

1934 - إسناده صحيح على شرطهما، وقد صَرَّح هشيم بالتحديث في رواية البخارى. وأخرجه الترمذي "287" في الصلاة: باب ما جاء كيف النهوض من السجود، ومن طريقه البغوى في شرح السنة "668"، وأخرجه النسائي 2/234 في التطبيق: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين، وابن خزيمة في صحيحه "686"، ثلاثتهم عن على بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "823" في الأذان: باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض، وأبو داؤد "844" في الصلاة: باب النهوض في الفرد، والبيققي في السنن 2/123، من طرق عن هشيم به وسيرد بعده من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به فانظره

بیٹے ہیں جاتے تھے۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ اللاغتِمَادُ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُوْدِ الَّذِى وَصَفْنَاهُ الله بات كاتذكره كه آدمى كيلئي بيبات مستحب كه بين في كيل بعد كر مربوت وقت وه زمين كالسبارا الله جس كاذكر مم نے يہلے كيا ہے

- 1935 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عِـمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعِ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَـالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ آبِي قِلَابَةَ آنَّهُ حَدَّثَ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحُويُرِثِ، قَالَ:

(متن صديث): دَخَلَ عَلَيْنَا مَسْجِدَنَا قَالَ: إِنِّى لَاصِلِّى وَمَا أُرِيْدُ الصَّلَاةَ، وَلَٰكِنِّى أُرِيْدُ اَنُ اُعَلِّمَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى، قَالَ: فَذَكَرَ اللَّهَ حَيْثُ رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ فِى الرَّكُعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى، قَالَ: فَذَكَرَ اللَّهَ حَيْثُ رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ فِى الرَّكُعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى، قَالَ: فَذَكَرَ اللَّهَ حَيْثُ رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِى الرَّكُعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاَرْضِ . (4:5)

ابوقلابہ بیان کرتے ہیں: حضرت مالک بن حویث ڈٹاٹٹڈ ہمارے پاس ہماری مسجد میں تشریف لائے انہوں نے فرمایا: میں نماز اداکرنے لگا ہوں۔ میرانماز اداکرنے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ میرا ارادہ یہ ہے میں تمہیں اس بات کی تعلیم دوں نبی اکرم مُٹاٹٹیٹی مسلم حرح نماز اداکیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بات بیان کی جب نبی اکرم مُٹاٹٹیٹی مہلی رکعت میں (دوسرے) سجدے کے بعد سرکواٹھاتے تھے تھے تھے بھر آپ زمین کاسہارالے کرکھڑے ہوتے تھے۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلمُصَلِّى أَنُ لَا يَسْكُتَ فِي ابْتِدَاءِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلاتِهِ كَمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولِي مِنْهَا

نمازی کیلئے یہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنی نماز کی دوسری رکعت کے آغاز میں خاموش نہیں ہوگا جس طرح وہ پہلی رکعت میں کرتا ہے

1935 – إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 2/124 من طريق عمران بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضًا من طريق إبراهيم بن يوسف الهسنجاني، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1/396، ومن طريقه الطبراني في الكبير /19 "642" والبيهقي في السنن 2/135 عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 19/ "642" في الطبراني في الكبير /19 "642" والبيهقي في السنن 19/ عن محيحه "678" عن محمد بن بشار، والطبراني /19 "642" من التطبيق: باب الاعتماد على الأرض عند النهوض، وابن خزيمة في صحيحه "678" عن محمد بن بشار، والطبراني /19 "642" من طريق إسحاق بن راهويه، والبيهقي في السنن 2/124 من طريق الشافعي، ثلاثتهم عن عبد الوهاب الثقفي، به. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى "204" من طريق وهيب، عن خالد الحذاء ، به. وأخرجه أحمد 3/436 و5/53، 54، والبخاري "824" في الأذان: باب كيف يعتمد على الأرض إن قام من الركعة، وأبو داد "848" و "848" في المصلاة: باب النهوض في الفرد، والبيهقي في السنن كيف يعتمد على الأرض إن قام من الركعة، وأبو داد "848" و "848" في المصلاة: باب النهوض في الفرد، والبيهقي في السنن كيف يعتمد على الأرض إن قام من الركعة، وأبو داد "848" و "848" في المصلاة: باب النهوض في الفرد، والبيهةي في السنن

رمتن صريث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَةِ التَّانِيَةِ، اسْتَفُتَحَ الْقِرَائَةَ وَلَمُ يَسُكُتُ

ات کا حضرت ابو ہریرہ و ٹاکٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَاکٹیوَم جب دورکعات اداکرنے کے بعد المحقے تھے تو آپ قر اُت کا آغاز کرتے تھے۔ آپ خاموش نہیں ہوتے تھے۔ (یعنی قر اُت سے پہلے ثانی ہیں پڑھتے تھے)۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَطُوِيلُ الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاتِهِ، وَحَذُفْ الْآخِيرَتَيْنِ مِنْهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی پریہ بات لازم ہے کہوہ اپنی نماز کی پہلی دور کعات طویل ادا کرے اور آخری دور کعات نسبتاً مخضرا داکرے

1937 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ٱبُـوْ خَـلِيُـفَةَ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَبِيُ عَوْنِ النَّقَفِيِّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، قَالَ:

رمتن صديث) قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَاكَ آهُلُ الْكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: اُطِيلُ الْالْوَلَيْدِن، وَآخُذِفُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ. الْاُولَيَيْنِ، وَآخُذِفُ فِي الْاُخْرَيَيْنِ، وَمَا آلُو مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ.

(27:5)

1936 - إسناده صحيح. محمد بن أسلم: وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، والمؤلف. ومن فوقه من رجال الشيخين. وصححه ابن خزيمة "1603" عن المحسن بن نصر المعارك المصرى، عن يحيى بن حسان، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وعلقه مسلم في صحيحه "599" في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراء ة، فقال: وحدثت عن يحيى بن حسان، ويونس المؤدب وغيرهما، قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، به. ووصله أبو نعيم في المستخرج كما في النكت الظراف 10/448 من طريق ممد بن سهل بن عسكر، عن يحيى بن حسان، عن عبد الواحد، به.

1937 - إسناده صحيح على شرطهما . أبو عون الثقفى: هو محمد بن عبيد الله بن سعيد وأخرجه احمد 1/176، والطيالسي "166"، والبخاري "770" في الأذان: باب يطول في الأوليين، ويحذف في الأخريين، وأبو داؤد "803" في الصلاة: باب تخفيف الأخريين، وأبو عوانة 2/150، والبيهقي في السنن تخفيف الأخريين، والنسائي 2/174 في الافتتاح: باب الركود في الركعتين الأوليين، وأبو عوانة 2/150، والبيهقي في السنن 2/65، من طرق عن شعبة، به وأخرجه مسلم "453" "160" في الصلاة، وأبو عوانة 2/150 من طريق مسعر، عن أبي عون، به . وسيعيده المؤلف برقم "2140"، وقد أورده برقم "1859" من طريق عبد الملك بن عمير، عن جابر، به . وتقدم تخريجه من طريقه هناك .

کوفہ حضرت جابر بن سمرہ وٹائٹنؤ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر وٹائٹنؤ نے حضرت سعد بن ابی وقاص وٹائٹنؤ سے کہا: اہل کوفہ نے ہرمعا ملے میں آپ کی شکایت کی ہے بہاں تک کہ نماز کے بارے میں بھی کی ہے تو حضرت سعد نے کہا: میں ابتدائی دور کعات طویل ادا کرتا ہوں اور میں نبی اکرم مُٹائٹینئ کی نماز کے طریقے کے حوالے سے کوئی کوتا ہی نہیں کرتا تو حضرت عمر وٹائٹیؤ نے فرمایا: آپ کے بارے میں یہی گمان تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ جُلُوْسَ الْمَرْءِ فِي الصَّلاقِ لِلتَّشَهُّدِ الْآوَلِ غَيْرُ فَرُضٍ عَلَيْهِ اس بات كے بیان كا تذكره كه نماز كے دوران آ دمى كا پہلے تشهد كے لئے بیٹھنااس پرفرض نہیں ہے 1938 - (سندصدیث): اَخبَرَنَا مُحمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَیْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوْهِ بِ، قَالَ: حَدَّثِنِي اللّهِ بُنِ بُحَيْنَةَ الْاَسَدِيّ، حَلِيْفِ اللّهِ بُنِ بُحَيْنَةَ الْاَسَدِيّ، حَلِيْفِ اللّهُ عُرْد اللهِ بُنِ بُحَيْنَةَ الْاَسَدِيّ، حَلِيْفِ

1938 – إسـناده صحيح. يـزيـد بـن مـوهــب وهـو يَـزِيدُ بُنُ خَالِدِ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ موهب: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري "1230" في السهو: باب من يكبر في سجدتي السهو، ومسلم "570" "86" في المساجد: باب الميهو في الصلاة والمسجود له، والترمذي "391" في الصلاة: باب ما جاءً في سجدتي السهو قبل التسليم، كلهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في شرح السنة ."758"و أخرجه النسائي 3/34 في السهو: باب التكبير في سجدتي السهو، عن أبي الطاهر بن السرح، والطحاوي 1/438، وأبو عوانة 2/193 عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، عن الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، بهذا الإسناد .وأخرجه مالك في الموطأ 1/96 في الصلاة: باب من قام بعد الإسمام أو في البركعتين، عن الزهري، به، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند 1/99، وأحمد 5/345، والبخاري "1224" في السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، ومسلم "570" "85" في المساجد: باب السهو في الصلاة والمسجود له، وأبو داؤد "1034" في البصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، والدارمي 1/352-353، وأبو عوانة 2/193، والبيهقي 2/333 -334 و343، والبغوى . "757" وأخرجه عبد الرزاق "3449" و "3450"، وابن أبي شيبة 2/30، وأحمد 5/345 و346، والبخاري "829" في الأذان: باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، و "6670" في الأيمان والتذور: باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، وأبو داؤد "1035" في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، وابن ماجة "1206" في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيًا، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/438، وأبو عوانة 2/194، والبيهقي في السنن 2/334 و 340، من طرق عن الزهري، به، وصححه ابن خزيمة برقم . "1029" وأخرجه مالك 1/96، 97، وعبد الرزاق "3451"، وابن أبي شيبة 2/34، 35، وأحمد 3/345 و346، والبخاري "1225" في السهو: باب ما جاء في السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي 2/244 في التطبيق: باب ترك التشهد الأول، و3/20 في السهو: باب ما يفعل من قــام مــن اثنتين ناسيًا وَلم يتشهد، وابن ماجة "1207"، والدارمي 1/353، وابن الجارود "242"، والدارقطني 1/377، وأبو عوانة 2/194، والبطحاوي في شرح معاني الآثار 1/438، وابن خزيمة "1029" و "1031"، والبيهـقي في السنن 2/340 و 344 من طريق يحيى بن سعيد، والبخاري "830" في الأذان: باب التشهد في الأولى، وأبو عوانة 2/194 من طريق جعفر بن ربيعة، وابن خزيمة برقم "1030" من طريق الضحاك بن عثمان، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، بهذا الإسناد، وسيعيده المؤلف برقم

(متن صديث): أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا اتَمَّ وَمَتَن صَدِيثُ): أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِى مِنَ الْجُلُوسِ. (3:1) صَلاَتَهُ، سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبُلَ انْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسِ حَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (توضَح مصنف): قَالَ ابُوحَاتِم رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: فِي قِيَامِ النَّاسِ حَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (توضيح مصنف): قَالَ ابُوحَاتِم رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: فِي قِيَامِ النَّاسِ حَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَلَى أَبِينُ الْبَيَانِ عَلَى انَّ الْقَعْدَةَ الْاولَى فِي عَنْدَ قِيَامِ مِنْ مَوْضِعِ جَلْسَتِهِ الْاُولَى، وَتَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمُ، ذَلِكَ ابْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى انَّ الْقَعْدَةَ الْاولَى فِي الصَّاكِةِ غَيْرُ فَرْضَ

عرب عبداللہ بن بحسینہ اسدی رہائی جو بنوعبدالمطلب کے حلیف ہیں وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَالِیَّا ظہری کی خو نماز میں کھڑے ہوگئے اس وقت جب آپ پر بیٹھنالازم تھا جب آپ نے نماز کممل کی تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھنے کے دوران دومر تبہ بحدہ سہوکیا۔لوگوں نے بھی آپ کے ہمراہ دو بحدے کئے بیاس کی جگہ تھا جو بیٹھنا آپ بھول گئے تھے۔

(امام ابن حبان مِنْ اللهُ فرماتے ہیں:) جس مقام پر نبی اکرم سُکاٹیٹی نے پہلے قعدہ کے لیے بیٹھنا تھا۔ اس مقام پر آپ کے کھڑے ہو جانا اور نبی اکرم سُکاٹیٹی کا ان کی اس حرکت پر انکار نہ کرنا اس کھڑے ہونے کے وقت لوگوں کا نبی اکرم سُکاٹیٹی کے پیچھے کھڑے ہو جانا اور نبی اکرم سُکاٹیٹی کا ان کی اس حرکت پر انکار نہ کرنا اس بات کا واضح بیان ہے کہ نماز میں پہلا قعدہ فرض نہیں ہے۔

1939 - (سند حديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتُيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِ ﴿ قَالَ: اَخْبَرَنَا اللَّيْ عُنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْآسِدِيّ، حَلِيْفِ بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِبِ: ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمِيٰ بْنِ هُرُمُزَ الْآغُرِج، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْآسَدِيّ، حَلِيْفِ بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِبِ: ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمِيٰ بُنِ هُرُمُزَ الْآغُرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُحَيْنَةَ الْآسَدِيّ، حَلِيْفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ صَلاقِ الظَّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا اتَمَّ صَلاتَهُ مَا النَّاسُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ (1: 34) سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ (1: 34)

یں روس کے معرت عبداللہ بن بحسینہ اسدی ڈلائٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹلائٹوئی ظہر کی نماز میں اس وقت کھڑے ہوگئے جب آپ پر بیٹر شا جب آپ نے نماز کممل کرلی تو آپ نے سلام چھیرنے سے پہلے بیٹھنے کے دوران دو تجدے کئے لوگوں نے بھی بید دو تجدے کئے بیاس کی جگہ تھے جو بیٹر شا آپ بھول گئے تھے۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ اللَّالِّ عَلَى اَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِى الصَّلَاةِ غَيْرُ فَرُضٍ عَلَى الْمُصَلِّينَ السَروايت كا تذكره جواس بات پرولالت كرتى ہے كہ نماز ميں پہلاتشهد نماز يوں پرفرض نهيں ہے اسروايت كا تذكره جواس بات پرولالت كرتى ہے كہ نماز ميں پہلاتشهد نماز يول پرفرض نهيں ہے 1940 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْ يَرْيِدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ شِمَاسَةَ، قَالَ:

<sup>1939-</sup> إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله

(متن صديث): صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَقَالَ النَّاسُ وَرَائَهُ: سُبُحَانَ اللَّهِ، فَلَمُ يَحُلِسُ فَقَالَ: إِنَّى سِمِعْتُكُمْ تَقُولُونَ: سُبُحَانَ اللَّهِ كَيْمَا يَجُلِسٌ، فَقَالَ: إِنَّى سِمِعْتُكُمْ تَقُولُونَ: سُبُحَانَ اللَّهِ كَيْمَا اجْلِسَ، وَلَيْسَ تِلُكَ سُبَنَّةً، إِنَّمَا السُّنَّةُ الَّتِي صَنَعْتُهُ. (5: 18)

عبدالرحمٰن بن شاسہ بیان کرتے ہیں۔حضرت عقبہ بن عامر ڈٹاٹٹٹٹ نے ہمیں نماز پڑھائی۔وہ اس وقت کھڑے ہوگئ جب ان پر بیٹھنالا زم تھا تو ان کے پیچھے موجودلوگوں نے سبحان اللہ کہالیکن وہ نہیں بیٹھے جب وہ نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تو انہوں نے بیٹھنے کے دوران دومرتبہ سجدہ کیا (نماز سے فارغ ہونے کے بعد ) انہوں نے فرمایا: میں نے تم لوگوں کا سبحان اللہ کہنا سن لیا تھا لیکن بیسنت نہیں ہے سنت وہ ہے جومیں نے کیا ہے۔

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّى الْمُصَلِّى السَّاتِ مِن السَّاتِ اللهِ الشَّهِ مِن اللهِ الشَّهِ اللهُ ال

1941 - (سند صديث): انحبَرَنَا ابْسُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوْهِبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُحَيْنَةَ الْآسِدِيّ، حَلِيْفِ بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِب، ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُحَيْنَةَ الْآسِدِيّ، حَلِيْفِ بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِب، ابْنِ شُهَابٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صُكَرَةِ الظَّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا اتَمَّ (مَثَن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا اتَمَّ صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِى مِنَ الْجُلُوسِ

عبراللہ بن بحسینہ اسدی و النظائی جو عبدالمطلب کے حلیف بین وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَّلَظِیمُ طَهر کی نماز میں اس وقت کھڑے ہو گئے 'جب آپ پر بیٹھنا لازم تھا جب آپ نے نمازمکمل کی تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھنے کے دوران دو مجدے کئے۔ آپ کے ہمراہ لوگوں نے بھی بید دو مجدے کئے بیاس کی جگہ تھا جو بیٹھنا آپ بھول گئے تھے۔

## ذِكُرُ وَضَعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ لِلْمُصَلِّى أَنْ مُعَلِّى الْمُصَلِّى مَازى كَيْكَ تشهد كے دوران دونوں ہاتھ زانوں پرد كھنے كاتذكرہ

1942 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَّالِكٍ، عَنْ مَّالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَّالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ مَنْ مَلْ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكُ مَالِكِ مَالْدِي مَنْ مَلْكِ مَالْ عَلَى مَالْكِ مَالِكِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مِلْ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالَ عَلَى مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالْكُ مِلْكُولِ مَالِكُ مِلْكُولِ مَالِكُ مَالِكُ مِلْكُولِ مَالْكُ مِلْكُولِ مَالْكُ مَالِكُ مِلْكُولِ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مِلْكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُ مِلْكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُ مَالِكُ مَالْكُ مِلْكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُ مِلْكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُ مَالِكُ مِلْكُولِ مَالْكُولِ مِلْكُولِ مُنْ مُلِكُ مِلْكُولِ مَالْكُولُ مُلْكُولُ مِلْكُولِ مِلْكُولِ مِلْكُولُ مَالْكُولُ مُنْ مُنْ مُلْكُولُ مِنْ مَالِكُ مِلْكُولِ مُلْكُولُ مَالِكُ مِلْكُولُ مُلْكُولُ مَالِكُ مَالِكُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مُلْكُولُ مَالِكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مَالِكُ مُلْلِكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُلِكُ مِلْكُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْلِكُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُ

1940 إست اده صحيح على شوط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمان بن شخَّاسة، فإنه من رجال مسلم. وأخرجه الطبراني /17 "868" من طريق عمرو بن خالد الحراني، والحاكم 1/325، والبيهقي 2/344 من طريق إدريس بن يحيى، كلاهما عن بكر بن مضر، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وإنما هو على شرط مسلم، فإن عبد الله الرحمان بن شماسة لم يخرج له البخاري. وأخرجه أبن أبي شيبة 2/35 من طريق شبابة، والطبراني /17 "867" من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، به.

1941- إسناده صحيح. وقد تقدم برقم "1938" و . "1939"

بائیں ہتھیکی کوایے بائیں زانو پرر کھتے تھے۔

(متن مدیث) : رَآنِ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ ، قَالَ : كَانَ اِفَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِيْ وَقَالَ : اصْنَعُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ ، قَالَ : كَانَ اِفَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَصَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمُنَى ، وَقَبَضَ اَصَابِعَهُ كُلَّهَا ، وَاَشَارَ بِأُصُبُعِهِ الَّتِي تَلِى الْإِنْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسُولَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُولَى . (3 4) الْيُمْنَى ، وَقَبَضَ اَصَابِعَهُ كُلَّهَا ، وَاَشَارَ بِأُصُبُعِهِ الَّتِي تَلِى الْإِنْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسُولَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُولَى . (3 4) الْيُمُنَى ، وَقَبَضَ اَصَابِعَهُ كُلَّهَا ، وَاَشَارَ بِأُصُبُعِهِ الَّتِي تَلِى الْإِنْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسُولَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُولَى . (4 5 4) على بنعبالرحمٰ معاوى بيان كرتے بيں: حضرت عبدالله بن عمر الله على الله على بن عبدالرحمٰ معاوى بيان كرتے بي الله عبد انہوں نے نماز مكمل كى تو مجھ (ايبا كرنے سے) منع كيا اور ارشاد فر مايا: تم اس طرح كروجس طرح نبى اكرم مَا يُعْتَعَلَى اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصَلِّى فِي التَّشَهُّدِ يَجِبُ اَنْ يَّضَعَ كَفَّهُ الْيُسُرِى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُرِى وَرُكْبَتِه، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى مِنْهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ تشہد کے دوران نمازیوں پریہ بات لازم ہے کہ وہ اپنی بائیں ہھیلی کو بائیں زانو پراور گھٹنے پرر کھے اور دائیں کو دائیں پرر کھے

1943 - (سندمديث): آخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُـنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُوْ خَالِدٍ الْآخْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ، افْتَرَشَ الْيُسُرِى، وَنَصَبَ الْيُمُنَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسُرِى عَلَى فَحِذِهِ الْيُسُرِى، وَاشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسُرِى عَلَى فَحِذِهِ الْيُسُرِى، وَالْقَمَ كَفَّهُ الْيُسُرِى وَكَبَتَهُ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسُرِى وَكُبَتَهُ وَ وَالْقَمَ كَفَّهُ الْيُسُرِى وَكُبَتَهُ وَ وَالْقَمَ كَفَّهُ الْيُسُرِى وَكُبَتَهُ وَ وَ الْعُسُرِى وَالْقَمَ كَفَّهُ الْيُسُرِى وَكُبَتَهُ وَ وَالْقَمَ كَفَّهُ الْيُسُرِى وَكُبَتَهُ وَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَى الْعُرْمَ اللهُ الل

🚱 🕃 عامر بن عبدالله اپنے والد کا میریان قل کرتے ہیں۔ نبی اکرم مَثَاثِیْمُ جب دور کعات ادا کرنے کے بعد بیٹھتے تھے' تو

1942 – إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله رجال الشيخين غير على بن عبد الرحمن المعاوى، فإنه من رجال مسلم، وأخرجه البغرى في شرح السنة "675" من طريق أحمد بن أبى بكر، عن مالك، بهذا الإسناد وهو في الموطأ 188-8 في الصلاة: باب العمل في الجلوس في الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في المسند 1/87–89، ومسلم "580" في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين، وأبو داؤد "787" في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، والنسائي 3/36، 37 في السهو: باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة، وأبو عوانة 2/223، والبيهقي 3/30 التشهد، وأخرجه أبو عوانة 2/223 من طريق وهيب، و 2/224 من طريق شعبة، كلاهما عن مسلم بن أبي مريم، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "580"، والنسائي 3/36 في السهو: باب موضع الكفين، من طريق سفيان، عن مسلم بن أبي مريم، به، ومن طريق سفيان أبي يريم، به، ومن طريق سفيان أبي مريم، به، ومن طريق سفيان ويحيى بن سعيد، عن مسلم، ثم حدثنيه مسلم. وسيورده المصنف برقم "1947" من طريق إسماعيل بن جعفر، عن مسلم، به، ويخرج هناك.

اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی تشہد میں انگلی کے ذریعے اشارہ کرتے ہوئے کیسے کرے گا؟

1944 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُن عَجُلانَ، عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ آبِيْدِ،

(متن صديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسُرِى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُرِى، وَاصَّارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ. (5: 4)

عامر بن عبداللہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ نبی اکرم مَنْ اللَّهُ جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو آپ اپنا بایاں ہاتھ اپنے با کیں زانو پر رکھتے تھے آپ اپنی شہادت کی انگلی کے ذریعے اشارہ کیا کر تے تھے اور آپ کی انگلی کے ذریعے اشارہ کیا کر تے تھے اور آپ کی نگاہ آپ کے اشارے سے آگنہیں بڑھی تھی۔

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِى مِنُ اَجُلِهَا كَانَ يُشِيرُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّبَابَةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ بِالسَّبَابَةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مَالیّٰ اِس مقام پرشہادت کی انگلی کے ذریعے اشارہ کرتے تھے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے

1943 – إسناده قوى، رجاله رجال الصحيح، وأبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان الأزدى قد توبع عليه. وأخرجه مسلم "579" "113" في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع الدين على الفخذين، والبيهقيي في السنن 1/317 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والدارقطني 1/349 –350 من طريق محمد بن آدم، كلاهما عن أبي خالد الأحمر، به وأخرجه مسلم "579" في مسلم "579" والبيهقي 1/308 من طريق الليث بن سعد، والدارمي 1/308 من طريق ابن عيينة، وأبو داؤد "889" في الصلاة: باب الإشارة في التشهيد، والنسائي 3/37 في السهو: باب بسط اليسرى على الركبة، وأبو عوانة 2/226، والبغوى في شرح السنة "676" من طريق زياد بن سعد، ثلاثتهم عن ابن عجلان، بهذا الإسناد . ورواية زياد أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ شير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها . وأخرجه مسلم "579" "112"، وأبو داؤد "888"، وأبو عوانة 2/225، والبيهقي 13/3 من طريق عثمان بن حكيم، والنسائي 3/37، وأبو عوانة 2/226، من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به وسيرد بعده من طريق يعيى القطان، عن ابن عجلان، به فانظره.

1944 - إسناده قوى على شرط مسلم. وأخرجه أبو داؤد "990" في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، ومن طريقه أبو عوانة 2/226، والبغوى في شرح السنة "677" عن محمد بن بشار، والنسائي 3/39 في السهو: باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة، عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به وتخريجه هناك.

1945 - (سندمديث): أُخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلُمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْدِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ وَّائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ:

(متن صديث): قَدِمْنَا الْمَدِينَة، وَهُمْ يَنْفُضُونَ اَيُدِيهُمْ مِنْ تَحْتِ الشِّيابِ، فَقُلْتُ: لَانْظُرَنَّ اِلَى صَلَاةِ رَسُولِ السّبهِ صَلّتى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: فَكَبَّرَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَايَّتُ اِبْهَامَيْهِ قَوِيبًا مِنُ اُذُنَيْهِ، قَالَ: شُمَّ اَحَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِه، فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْه، فَلَمَّا رَفَعَ رَاسَهُ قَالَ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه، ثُمَّ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَاسَهُ قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه، ثُمَّ كَبَرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَوضَعَ رَاسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ مِنْ وَّجْهِهِ، فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ قَدَمَيْه، وَوَضَعَ مِرُفَقَهُ الْاَيْمَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ خِنْصَرَهُ وَالَّتِي تَلِيهَا، وَجَمَعَ بَيْنَ اِبْهَامِهِ وَالْوُسُطَى، وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهَا يَدُعُو بِهَا . وَاللّهُ لَمَنْ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ خِنْصَرَهُ وَالَّتِي تَلِيهَا، وَجَمَعَ بَيْنَ اِبْهَامِهِ وَالْوُسُطَى، وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهَا يَدُعُو بِهَا . وَهُ مَنْ وَجَمَعَ بَيْنَ الْبُهَامِهِ وَالْوُسُطَى، وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهَا يَدُعُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمَاسَ الْعَالَة عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى الْمُ الْمَالَةُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

ﷺ عاصم بن کلیب اپ والد کے حوالے سے حضرت واکل بن جر رٹائٹو کا کہ بیان فقل کرتے ہیں ہم اوگ مدینہ منورہ آئے 'تو لوگ اپنے ہاتھ اپنے کپڑوں ( لیعنی چا دروں ) کے اندرر کھے ہوئے سے میں نے سوچا' میں نی اکرم مُلٹو کھا کی نماز کا ضرور جائزہ لوں گا۔ راوی بیان کرتے ہیں: آپ نے کبیر کہی نماز کا آغاز کیا' اور رفع یدین کیا' یہاں تک کہ میں نے آپ کا گوٹھوں کو آپ کے کا نوں کے قریب دیکھا۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا جب آپ رکوع میں گئے'تو آپ نے رفع یدین کیا جب آپ نے اپناسراٹھایا'تو آپ نے سَمِعَ اللّٰہ لِمَنْ حَمِدَہُ پڑھا پھر آپ نے تکبیر کہی اور رفع یدین کیا' پھر آپ جدے میں چلے گئے۔ آپ نے اپناسر دونوں ہاتھوں کے درمیان چرے کے مدمقابل رکھا جب آپ بیٹے اور رفع یدین کیا' پھر آپ جدے میں چلے گئے۔ آپ نے اپناسر دونوں ہاتھوں کے درمیان چرے کے مدمقابل رکھا جب آپ بیٹے تو آپ نے ایک ورائی کو اکٹھا گیا اور اس کے ساتھوالی انگلی کو یہ بیٹھے بند کیا۔ آپ نے اس کے ساتھوالی انگلی ( یعنی شہادت کی انگلی ) کو بلند کیا۔ آپ نے اس کے ہمراہ دعا پڑھی۔

ذِكُوُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّى عِنْدَ الْإِشَارَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا اَنْ يَّحْنِى سَبَّابَتَهُ قَلِيلًا اس بات كا تذكره كه نمازى كيلئي يه بات مستحب ہے كه وه اشارے كوفت اپنى انگلى كوتھوڑ اسا جھكا لے جس كاذكر ہم نے پہلے كيا ہے

1946 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بَنُ مُوْسَى الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بَنُ حَرْبٍ الْمُذَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا عِصَامُ بَنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِيُّ، اَخْبَرَنَا مَالِكُ بَنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ، اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ

(متن حديث): آنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاةِ وَاضِعًا الْيُمُنِي عَلَى فَحِذِهِ الْيُمُنِي،

1945 – إسناده صحيح. وأخرجه البخارى في قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص 19 عن عبد الله بن محمد، وابن ماجة "212" في إقامة البصلاة: باب الإشبارة في التشهد، عن عبلى بن محمد، كلاهما عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد، مختصرًا. وتقدم برقم "1860" من طريق زائدة بن قدامة، عن عاصم ن كليب، به وتقدم تخريجه هناك.

رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدُعُو . (5: 4)

کی مالک بن نمیر خزاعی بیان کرتے ہیں: ان کے والدنے انہیں یہ بات بتائی ہے انہوں نے نبی اکرم مُثَاثِیَّا کونماز کے دوران اپنادایاں ہاتھ دائیں زانو پر رکھے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی اکرم مُثَاثِیُّا نے شہادت کی انگلی اٹھائی ہوئی تھی اور آپ نے اس کو تھوڑ اساجھکا یا ہوا تھا اور آپ دعاما نگ رہے تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالسَّبَّابَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ إِلَى الْقِبُلَةِ السَّبَابَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ إِلَى الْقِبُلَةِ اسْ اللَّابَاتِ عَلَى الْكَالِيَةِ عَلَى اللَّالِيَةِ عَلَى اللَّالِيَةِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللللْلَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللَّالِمُ اللللْمُ اللَّلَّةُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللَّالِمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُولُ الللْمُلِمُ الللِمُلِمُ الل

1947 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُعَاوِيِّ \* عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(متن مديث): آنَّ أَهُ رَاى رَجُلا يُحَرِّ كُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ: لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى وَانْتَ فِى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَـٰكِنِ اصْنَعُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنَى عَلَى فَخِذِهِ، وَاَشَارَ بِأُصُبُعِهِ الَّتِى تَلِى الْإِبْهَامَ الَى الْقِبْلَةِ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ، قَالَ: هَكَذَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ. (5: 4)

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن بن اللہ بن عمر اللہ بن ال

<sup>1946-</sup>وأرخرجه أحمد 3/471، وأبو داوُد "991" في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، والنسائي 3/39 في السهو: باب إحناء السبابة في الإشارة، وابن خزيمة "715" و "716"، وابن ماجه "911" في الإقامة: باب الإشارة في التشهد، والبيهقي 2/131، من طرق عن عصام بن قدامة، بهذا الإسناد.

<sup>1947 -</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم . "719" وأخرجه النسائي 2/236-237 في التطبيق: باب موضع البصر في التشهد، وأبو عوانة 2/224 و226، من طريق على بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 2/132 من طريق أبي الربيع، عن إسماعيل بن جعفر، به . وتقدم برقم "1942" من طريق مالك، عن مسلم بن أبي مريم، به، وتخريجه هناك، فانظره.

### ذِكُرُ وَصَفِ التَّشَهُّدِ الَّذِي يَتَشَهَّدُ الْمَرُءُ فِي صَلاتِهِ تَهُدكُ الْمَرُءُ فِي صَلاتِهِ تَشَهدكَ اس صفت كاتذكره جس كمطابق آدمى نماز ميں تشهدادا كرتا ہے

1948 - (سند صديث): أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي صَلَى اللهِ، قَالَ: هُشَيْمٌ، قَالَ: اَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ:

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّ إِذَا جَلَسُنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الصَّلَاةِ، اَلصَّلاةِ اَللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّلامُ عَلَيْ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُو السَّلامُ عَلَيْكَ السَّكامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْهِ وَالصَّلَةِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُو السَّلامُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُو السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، الشَّهَدُ انْ لَا اللهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ (5 عَلَيْكَ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اللهِ الصَّلَوَاتِ وَالْاَرْضِ (5 عَلَيْكَ اللهُ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اللهِ الصَّلَوَاتِ وَالْاَرْضِ (5 عَلَيْكَ اللهُ اللهِ الصَّلَامِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ (5 عَلَيْكَ مُعَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ (5 عَلَيْكُمُ إِذَا فَعَلْتُهُ ذَلِكَ فَقَدُ سَلَّمَتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدِ صَالِح فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ (5 عَلَيْكُ اللهِ الصَّلَةِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ إِذَا فَعَلْتُمُ ذَلِكَ فَقَدُ سَلَّمُتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدِ صَالِح فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ (5 عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ عَلَيْكُمُ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

يرْحة تق:

1948 - إسنياده صحيح على شرطهما، المغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدى الكوفي، وهو في مصنف ابن أبي شيبة .1/219 وأخرجه البخاري "1220" في العمل في الصلاة: باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم، عن عمرو بن عيسي، عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد، عن حصين بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة . "704" وأخرجه البخاري "7381" في التوحيد: باب قول الله تعالى: (السَّلامُ الْمُؤْمِنُ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/263، والطبراني في الكبير "9902" من طريق زهير بن معاوية، والطبراني "9903" من طريق أبي عوانة، كالاهما عن مغيرة الضبي، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "704" أيضًا. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/291، وأبو عوانة 2/229 من طريق وكيع، والبخاري "831" في الأذان: باب التشهد في الآخرة، والطبراني في الكبير "9885"، والبيهقي في السنن 2/138 من طريق أبي نعيم، وأحمد 1/431، والبخاري "835" في الأذان: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وأبو داؤد "968" في الصلاة: باب التشهد، وابن ماجة "899" في إقامة الصلاة: بياب ماجاء في التشهد، والبيهقي 2/153، من طريق يحيى بن سعيد، وأحمد 1/382 و 427، ومسلم "402" "58" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، والبيهقي 2/153، من طريق أبي معاوية، والبخاري "6230" في الاستئذان: باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ومن طريقه البغوي في شرح السنة "678" من طريق حفص بن غياث، والنسائي 1 3/4 في السهو: باب كيف التشهد من طريق الفضيل بن عياض، وابن ماجة "899" من طريق عبد الله بن نمير، والدارمي 1/308، وابن المجارود "205"، وأبو عوانة 2/229، من طريق يعلى بن عبيد، والطحاوى في شرح معاني الآثار 1/262 من طريق أبي عوانة، والطبراني في الكبير "9886" وأحمد،1/413، وأبو عوانة 2/230 مـن طريق زائدة، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/292، وأحمد 1/414، والبخاري "6265" في الاستشذان: بـاب الأخذ باليد، ومسلم "402" "59"، والنسائي 2/241 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، وأبو عوانة 2/228، و22، والبيهقي 2/138 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عن عبد الله بن مسعود. وسيرد بعده "949 ["من طريق حماد بن أبي سليمان، عن أبي وائل، به، وبرقم "1950" من طريق الثوري، عن منصور والأعمش وأبي هاشم، عن أبي وائل، بـه، والثوري عن أبي إسحاق، عن الأسود وأبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، وبرقم "1951" من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله. ويخرج كل طريق في موضعه.

''اللہ تعالی پرسلام ہو حضرت جرائیل پرسلام ہو حضرت میکائیل پرسلام ہو فلاں پرسلام ہو فلاں پرسلام ہو نبی اکرم سکا گھیے ہماری طرف متوجہ ہوئے۔آپ نے فر مایا:اللہ تعالی تو خودسلامتی عطاکر نے والا ہے تم لوگ یہ پڑھو۔''
''ہرطرح کی زبانی جسمانی اور مالی عبادات اللہ تعالی کے لیے مخصوص ہیں۔اے نبی آپ پرسلام ہواللہ تعالی کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں ہم پر اور اللہ تعالی کے تمام نبیک بندوں پرسلام ہو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں' اللہ تعالی کے معاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں' حضرت محمد اس کے بندے اور اس کے رسول میں۔''

(نی اکرم طَالِیَا الله عَدِی الله مَو الله مَو الله مَو الله مَو الله مَان اورزین میں موجود برنیک بندے پرسلام می دوگ۔ فِ کُورُ الله مَو بِالتَّشَهُّدِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ مِنْ صَلاتِهِ نماز میں قادہ کے وقت تشہد پڑھنے کا تذکرہ

1949 - (سندهديث): آخُبَرَنَا آبُـوُ يَـعُـلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْجَعْدِ، قَالَ: آخُبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اَبِي وَاثِل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

رَمْتُنَ صَدِيثُ) كُنّا نَقُولُ: السَّلامُ عَلَى اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُولُوا: السَّلامُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ اللهُ وَاصَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اللهُ، وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . (1: 94)

ﷺ حضرت عبدالله بن مسعود را النفون میان کرتے ہیں: ہم لوگ پہلے یہ پڑھا کرتے تھے۔ ''الله تعالیٰ پرسلام ہو۔''

نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: تم لوگ بیرند کہو''اللہ تعالی پرسلام ہو کیونکہ اللہ تعالی خود سلامتی عطا کرنے والا ہے نبی اکرم مَثَاثِیْا نے لوگوں کو تشہد (کہ پیکلمات پڑھنے) کا حکم دیا۔

''تمام زبانی جسمانی اور مالی عبادات الله تعالی کے لئے مخصوص ہیں۔ایے نبی آپ پرسلام ہواللہ تعالی کی رحمتیں اوراس کی برکتیں نازل ہوں۔ہم پر اور اللہ تعالی کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں' اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں' حضرت محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں''۔

1949 - إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح، حماد هو ابن أبي سليمان الأشعرى مولاهم، ابو إسماعيل الكوفي. وأخرجه الطيالسي "249"، والنسائي 2/240 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطحاوى في شرح معاني الآثار 1/262، والطبراني "9892" من طريق هشام الدستوائي، وأحمد 1/464، والنسائي 2/241، والطبراني "9894" من طيق غندر محمد بن جعفر، والطحاوى 1/262 من طريق عبد الرحمٰن بن زياد، والطبراني "9891" من طريق حماد بن سلمة، كلهم عن حماد، بهذا الإسناد، وانظر "1948" و "1950" و "1955" و "1955"

#### ذِكُرُ وَصَفِ مَا يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ بِهٖ فِي جُلُوسِهِ مِنْ صَلاتِهٖ

اس بات کی صفت کا تذکرہ کہ آ دمی نماز کے دوران بیٹھنے کے دوران تشہد کیسے پڑھے گا؟

1950 - (سندحديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ مُحَمَّدٍ الدَّعُولِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ مُحَمَّدٍ الدَّعُولِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْاَعْمَشِ، وَابِي هَاشِمٍ، عَنْ اَبِي وَائِلٍ، وَعَنْ اَبِي وَائِلٍ، وَعَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، قَالَ:

(متن صديث): كُنّا لا نَسَدُرِى مَا نَقُولُ فِى الصَّلَاةِ، نَقُولُ: السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، فَعَلَى مِيكَائِيلَ، فَعَلَى مَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ، فَإِذَا جَلَسُتُمْ فِى الرَّكُعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لَعُمَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ لِللهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ لَيُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّالِ عَلَى اللهُ وَاللَّهِ فَى حَدِيْئِهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ: - إِذَا قُلْتُهَا اصَابَتُ كُلَّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ، وَعَبُدٍ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَمَدُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَهُ وَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ﷺ حفرت عبداللہ بن مسعود و الفیز بیان کرتے ہیں: پہلے ہمیں پہنیں پہ تھا، ہمیں نماز میں کیا پڑھنا جا ہے' تو ہم یہ کہا کرتے تصے حضرت جبرائیل پرسلام ہو حضرت میکائیل پرسلام ہو پھر نبی اکرم مَا اللّٰیۃ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ تو خودسلامتی عطاکرنے والا ہے' جب تم دور کعات اداکرنے کے بعد بیٹھوتو یہ پڑھو۔

1950- إسناده صحيح على شرط البخاري، أبو الأحوص: هو عوف بن مالك الجشمي، وهو في مصنف عبد الرزاق "3061"، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 1/423، وابن ماجة ' ,89" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد، والطبراني في الكبير "9888"، والبيهقي في السنن . 2/377 واخرجه الطبراني في الكبير "9901"، والدارقطني 1/351 من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن منصور، والأعمش وحماد، ومغيرة، عن أبي واثل، به .وأخرجه أحمد 1/440، والنسائي 2/241 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطبراني "9904" من طريق شعبة، عن الأعمش، ومنصور وحماد، والمغيرة، وأبي هاشم، عن أبي واثل، به وأخرجه النسائي 3/40 في السهو: باب إيجاب التشهد، والدارقطني 1/350، والبيهقي 2/138 من طريق سفيان بن عيينة، عن الأعمش ومنصور، عن أبي واثل، به وأخرجه 💎 ري "6328" في المدعوات: بابالدعاء في الصلاة ومسلم "402" "55" في البصلا: باب التشهد في الصلاة، من طريق جرير، ومسلم "402" "56"، وأبو عوانة 2/230، من طريق شعبة، كلاهما عن منصور، عن أبي وائل، به وأخرجه الطبراني "9909" من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، به. وأحرجه أحمد 1/413 من طريق مؤمل، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، به وأخرجه الترمذي "289" في البصلاة: باب ما جاء في التشهد، والنسائي 2/237، 238 في التطبيق، من طريق عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، به . وأخرجه أحمد 459، والطحاوي 1/262، وابن خزيمة "708"، من طريق محمد بن إسحاق، حدثه عبد الرحمٰن بن الأسود، عن أبيه، به. واخرجه النسائي 2/239، والطبراني "6199" من طريق سفيان عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به وأخرجه عبد الرزاق "3063"، والطيالسي "304"، وأحمد 1/437، والترمذي "1105" في النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، والنسائي 2/238، 239، والبطحاوي في شرح معاني الآثار 1/263، والطبراني "9910" و "9911" و "9913" من طرق كثيرة عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به وسيرد بعده من طويق شُعْبَةُ، عَنْ اَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ، به وانظر ما قبله وما بعده.

''تمام زبانی جسمانی اور مالی عبادات الله تعالی کے لئے مخصوص ہیں۔اے نبی آپ پرسلام ہو۔الله تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برستیں نازل ہوں ہم پراورالله تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پرسلام ہو۔''

ابودائل نے حضرت عبداللہ بن مسعود را للنظ کے حوالے سے منقول اپنی روایت میں بیالفاظ فل کئے ہیں۔ (نبی اکرم مَثَلَ لَيْزَا نے ) )

''جبتم یکلمات پڑھلو گے تو ہر مقرب فرضتے ہر مرسل نبی اور ہر نیک بندے تک بیسلام پہنچ جائے گا (تم یہ بھی پڑھو) ''میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں' اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی دئیتا ہوں' حضرت محمد مَثَاثِیْزُ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں''۔

1951 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

(متن صديث): كُنَّا لَا نَدُرِى مَا نَقُولُ فِى كُلِّ رَكُعَتَيْنِ، إِلَّا اَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنُحَمَّدَ رَبَّنَا، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِّمَ فَوَاتِحَ الْحَيْرِ وَحَوَاتِمَهُ، اَوْ قَالَ جَوَامِعَهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا: إِذَا قَعَدْتُمْ فِى كُلِّ رَكُعَتَيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّلَةِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَ وَعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَى اللهُ، وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَحَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَى إِلَّا اللهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَحَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا اللهُ اللهُ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَى اللهُ، وَاشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَحَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا اللهُ عَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، الشَّهُ وَالْعَلَامُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(تُوشَى مَصنفُ):قَالَ اَبُوْحَاتِمٍ رَضِمَ الله عَنهُ: الْاَمُو بِالْجُلُوسِ فِى كُلِّ رَكَعَتَيْنِ اَمُو فَرْضٍ دَلَّ فِعُلُهُ مَعَ تَوْكِ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنُ خَلْفَهُ عَلَى اَنَّ الْجُلُوسَ الْاَوَّلَ نَدُبٌ، وَبَقِى الْاَخَوُ عَلَى حَالَتِهِ فَرْضًا

عدرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹیڈ بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کاعلم نہیں تھا' ہمیں دورکعات پڑھنے کے بعد (تشہد کے دوران) کیا پڑھنا چاہئے صرف یہ پہتہ تھا' ہمیں تہتے بیان کرنی چاہئے ، تکبیر پڑھنی چاہئے اوراپنے پروردگاری حمد بیان کرنی چاہئے۔ حضرت محمد مُناٹیڈ کو محلائی کو کھو لنے والی چیز وں اور بھلائی کے مجموعوں (راوی کو شک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) بھلائی کے بارے میں جامع باتوں کاعلم عطا کیا گیا۔ آپ نے ہم سے یفر مایا جب تم دورکعات اواکر نے کے بعد بیٹھوتو تم یہ پڑھو:

''تمام زبانی ، جسمانی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں اے نبی آپ پرسلام ہواللہ تعالیٰ کی رحتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں ہم پر اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں اس بات کی گواہی و بتا ہوں' اللہ تعالیٰ کے سول ہیں۔

کے علاوہ اورکوئی معبور نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی و بتا ہوں' حضرت محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

1951- إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الطبراني في الكبير "9912" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبالسي "304"، وأحمد "1/437، والنسائي 2/238 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطحاوي 1/263 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن حزيمة برقم ."720" وانظر ما قبله و "1948" و "1949" و "1955" و "1955" و "1961" و "1968"

(نبی اکرم مُلَّاثِیْنِ نے فرمایا) پھردعا کے بارے میں آ دمی کواختیار ہے وہ جو چاہا پے پروردگار سے دعا مائے''۔ (امام ابن حبان مِیْسَنْدِ فرماتے ہیں:) دور کعات کے بعد بیٹھنے کا حکم ہونا ایک فرض حکم ہے لیکن نبی اکرم مُلَّاثِیْنِ کا بیغل اور اس کے ہمراہ آپ کا اپنے پیچھے موجود لوگوں کا انکار نہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلا قعدہ مستحب ہے جبکہ دوسرا قعدہ اپنی حالت پر فرض رہے گا۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنُ يَّتَشَهَّدَ فِي صَلَاتِه بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا وَمَ لَنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الل

1952 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا كَامِلُ بُنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّ لَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَّامٌ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِى وَرَحُمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ . (5: 12)

کی حضرت عبداللہ بن عباس ٹالٹھئابیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالْتَیْجَا ہمیں تشہد کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے (تشہد کے کلمات یہ ہیں)

''برکت والی زبانی عبادات اور پا کیزہ دعا کیں اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں۔اے نبی آپ پرسلام ہو۔اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اوراس کی برکتیں نازل ہوں ہم پراوراللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو میں اس بات کی گواہی دیتا' اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں' حضرت مجمد اللہ کے رسول ہیں۔''

1952 - إسناده حسن، وهو حديث صحيح، كامل بن طلحة الجحدرى: لا باس به كما قال اَبُو حَاتِم، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين وأخرجه الشافعي في المسند 1/89 - 90، وأحمد 1/292، وابن ماجة "900" في الإقامة: باب ما جاء في التشهيد، والمطحاوى في شرح معاني الآثار 1/263، والمطراني "1996"، وابن خزيمة "705"، وأبو عوانة 2/27و 228، والبيهقي 2/377 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد وأخرج صدره وهو قوله: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يعلمنا التشهيد كما يعلمنا السورة من القرآن، ابن أبي شيبة 1/294 ومن طريقه مسلم "403" "10" في الصلاة: باب التشهيد كما يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ابن أبي شيبة 1/294 ومن طريقه مسلم "403" "10" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، وأبو عوانة 2/228، = وأخرجه النسائي 1 3/4 في السهو: باب تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن، عن التشهد في الصلاة، وأبو عوانة 1/350، والطبراني أحمد بن سليمان، كلاهما عن يحيى بن آدم، عن عبد الرحمٰن بن حميد، عن أبي الزبير، به وأخرجه الدارقطني 1/350، والطبراني "1997" و "1964" و "1964" من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عَنْ عَمُرُو بُنُ النَّبَيْرِ، عَنْ عطاء، وطاووس، وابن جبير، عن ابن عباس، به وسيورده المؤلف بعده "1953" من طريق يزيد بن ألحَدَا" من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، به.

# ذِكُو الْآمُرِ بِنَوْعِ ثَانِ مِنَ التَّشَهُّدِ إِذْ هُمَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ آدى كوتشهدى دوسرى فتم (پڑھنے) كاحكم ہونے كا تذكرہ كيونكه بيدونوں مباح اختلاف كی قتم سے علق رکھتے ہیں

1953 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، مِنُ كِتَابِه، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوُهِبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، كَانَ يَقُولُ: التَّبِحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلْهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَّامٌ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ . (1- 84)

(تُوضَى مصنف):قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ

ت الله عبدالله بن عباس والفهايان كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَالَيْهُم بميں تشهد كى تعليم اس طرح ديتے جس طرح آپ بميں قرآن كى كسى سورت كى تعليم ديتے تھے۔ آپ يہ پڑھا كرتے تھے:

''برکت والی زبانی عبادات اور پا کیزہ جسمانی عبادات اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے۔اے نبی آپ پرسلام ہواللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں 'حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں'۔ (امام ابن حبان مُعَنظِینِ ماتے ہیں:)اس روایت کوفقل کرنے میں ابوز بیر نامی راوی منفر دہے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنُ يَّتَشَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا آدى كَيكَ يه بات مباح مون كا تذكره كهوه الني نماز ميں اس تشهد كے علاوه برا هے جس كا تذكره جم نے كيا ہے

1954 - (سندحديث): أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَىٰ ثَقِيْفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ،

1953 - إسناده صحيح . يزيد بس موهب: هو يزيد بس حالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين و تقدم قبله من طريق كامل بن طلحة الجحدري، وسيرد بعده من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، به . وورد تخريجهما هناك.

1954 - إسناده صحيح على شرطهما . وأحرجه مسلم "403" "60" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، وأبو داؤد "974" في الصلاة: باب التشهد، والنسائي 2/242 في التطبيق: باب نوع في الصلاة: باب التشهد، والنسائي 2/242 في التطبيق: باب نوع الحريق في المريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد . وانظر "1952" و المريق في شرح السنة "679" من طريق فتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد . وانظر "1952" و المريق في شرح السنة "1952" من طريق فتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد . وانظر "1952" و المريق في شرح السنة "1952" من طريق فتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد . وانظر "1952" و المريق في شرح السنة "1952" و المريق فتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد . وانظر "1952" و المريق في شرح السنة "1952" و المريق فتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد . وانظر "1952" و المريق في شرح السنة "1952" و المريق في شرح السنة "1952" و المريق في شرح المريق في شرح السنة "1952" و المريق في شرح المريق في سرح المريق في شرح المريق في سرح المريق في شرح المريق في شرع المريق في شرع المريق في شرع ا

حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، وَطَاؤُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن مديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَواتُ الطَّيْبَاتُ لِلهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَّامٌ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشُهَدُ آنُ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاشْهَدُ آنَ مُحَمَّدًا رَدُولُ اللهِ (5.38)

سیور میں بند ہوت کے بداللہ بن عباس ڈاٹھا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلٹی ہمیں تشہد کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے آپ یہ پڑھا کرتے تھے:

''برکت والی زبانی عبادات اور پاکیزہ جسمانی عبادات الله تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں۔اے نبی آپ پرسلام ہوالله تعالیٰ کی رحتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ہم پر اور الله تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں'الله تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبور نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں' حضرت محمد الله کے رسول ہیں۔''

ذِكُرُ مَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ فِي الْجَلْسَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ تَعُلِيْمِهِ إِيَّاهُمُ التَّشَهُّدَ

اس بات کا تذکرہ کہ نبی اگرم مُلَّا اِیُّمْ کے لوگوں کوتشہد کی تعلیم دینے سے پہلے لوگ نبی اکرم مُلَّا اِیْمُ کے پیچھے بیٹھنے کے دوران کیا پڑھا کرتے تھے؟

1955 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللّٰهِ بُـنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

رَمَّن صديث): كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا حَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا: السَّكَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّكَامُ عَلَى جِبُرِيلَ، السَّكَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّكَامُ عَلَى فُكَانِ وَفُكَانٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّكَاةِ قَالَ: إِنَّ اللهَ هُو السَّكَامُ، فَإِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّكَاةِ فَلْيَكُنُ مِنُ اَوَّلِ قَوْلِهِ: اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّكَاةِ فَالْدَكُنُ مِنُ اللهُ هُو السَّكَامُ، فَإِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّكَاةِ فَلْيَكُنُ مِنُ اوَّلِ قَوْلِهِ: السَّكَامُ عَلَيْكَ اللهُ هُو السَّكَامُ عَلَيْكَ اللهِ وَمَرَكَاتُهُ، السَّكَلَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ السَّيَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّكَلَمُ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ وَالْاَرْضِ، اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّكِمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، فَإِذَا قَالَهَا اَصَابَتُ كُلَّ عَبْدٍ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، اللهُ هَدُ اَنْ لاَ إِللهَ إِلَّا اللهُ، وَاشَهِدُ انَّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ المُعَلِي عَلَيْكَ اللهُ المَّالِمُ عَلَيْكَ اللهُ المَّالِعُ فَى السَّمَاءِ وَالْارْضِ، اللهُ الله

و ."1963". و

سلام ہوجب نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے نماز کمل کی تو آپ نے فرمایا: بے شک الله تعالی تو خودسلامتی عطا کرنے والا ہے جب کو کی شخص نماز کے دوران بیٹے تواسے سب سے پہلے یہ پڑھ لینا چاہئے۔

''تمام جسمانی اور زبانی اور مالی عبادات الله تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں۔اے نبی آپ پرسلام ہواللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوہم پراور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پرسلام ہو۔''

(نبی اکرم مَنَّاتَیْظِ فر ماتے ہیں) جب بندہ یہ کلمات پڑھ لے گا' تو آسان اور زمین میں موجود ہر نیک بندے تک (سلام) پینچے نے گا۔

راس کے بعد آدمی میر پڑھے)''میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں'اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبور نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں' گواہی دیتا ہوں' حضرت محمد مُنَا ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

(نبی اکرم مَنَاتِیْنِ فرماتے ہیں) پھردعا کے حوالے ہے آدمی کواختیار ہے جووہ پیند کرے (وہ دعاما تگ لے)

ذِكُرُ وَصُفِ السَّكَامِ الَّذِي يَتَقَدَّمُ الصَّكَاةَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سلام کے اس طریقے کا تذکرہ جونبی اکرم مَثَالَيْنِ پر درود جھیجنے سے پہلے پڑھاجائے گا

1956 – (سند صديث): آخبَرَنَا آحُسمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَرَادِيُّ، بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ السَّحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ السَّحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ السَّعَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، وَمَنْعُمودٍ، وَحُصَيْنٍ، وَالْرَسْعَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، وَمَنْعُمودٍ، وَحُصَيْنٍ، وَابِي السَّحَاقَ، عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ، وَالْاسُودِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: \* قَالَ

(متن صديث): كُنّا لا نَدُرِى مَا نَقُولُ فِي الصّلاةِ، نَقُولُ: السّلامُ عَلَى اللهِ، السّلامُ عَلَى جِبُرِيلَ، السّلامُ عَلَى عِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهِ هُوَ السّلامُ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكْعَتَيْنِ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهِ هُوَ السّلامُ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَ فُهُ وُلُوا: التَّحِيّاتُ لِلهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السّلامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلْمَ عَبَادِ اللهِ الصَّلِحِينَ - قَالَ آبُو وَالِلْ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قُلْتَهَا وَعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِذَا قُلْتَهَا وَعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الصَّلَو فِي السَّمَاءِ وَالْارْضِ - وَقَالَ آبُو السّحَاقَ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: إِذَا قُلْتَهَا وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ الصَّلَمِ فِي السَّمَاءِ وَالْارْضِ - وَقَالَ آبُو السّحَاقَ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: إِذَا قُلْتَهَا السَّكَ كُلَّ عَبْدٍ مَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْارْضِ - وَقَالَ آبُو السّحَاقَ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: إِذَا قُلْتَهَا وَصَابَتُ كُلَّ عَبْدٍ مُقَرَّبٍ وَنَبِي مُرْسَلٍ، أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ - اشْهَدُ أَنْ لاَ اللهُ، وَاشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَاسُهُدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . (1: 2)

😌 😌 حضرت عبدالله بن مسعود طالتُون بيان كرتے ہيں: ہميں ينہيں معلوم تھا' ہم نماز ميں كيا پڑھيں۔ ہم يه پڑھا كرتے

<sup>1956 -</sup> إسناده قوى. إسحاق بن زريق الرَّسْعَنى - نسبه إلى رأس العين، بلد من أرض الجزيرة، بينها وبين حران يومان: ذكرة المؤلف في الثقات 8/121، وشيخه فيه إسراهيم بن خالد، وثقه يحيى بن معين وأحمد كما في الجرح والتعديل 2/97، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو هاشم: هو الرماني الواسطى، اسمه يحيى، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو مكرر ، "1950"

تھے اللہ تعالی پرسلام ہو حضرت جبرائیل پرسلام ہو۔حضرت میکائیل پرسلام ہوئو نبی اکرم ٹاٹیٹی نے ہمیں تعلیم دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالی خودسلامتی عطا کرنے والا ہے جب تم دور کعات اداکرنے کے بعد بیٹھوتو یہ پڑھو۔ ''تمام زبانی جسمانی اور مالی عبادات اللہ تعالی کے لئے مخصوص ہیں۔ اے نبی آپ پرسلام ہواللہ تعالی کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں ہم پر اور اللہ تعالی کے تمام نیک بندوں پرسلام ہو۔''

ابووائل نامی راوی نے اپنی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہائن کے حوالے سے نبی اکرم مَالْ اللَّهِ اَکْ سِیالفاظ مجمی نقل کئے

''جبتم یہ پڑھلو گے تو آسان اور زمین میں موجود ہرنیک بندے تک (تمہاراسلام) پینچی جائے گا۔'' ابواسحاق نامی راوی نے اپنی روایت میں حضرت عبداللہ ڈلائٹنڈ کے حوالے سے بیالفاظ قل کئے ہیں۔ ''جب تم انہیں پڑھ لو گے تو ہر مقرب بندے اور مرسل نبی (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) نیک بندے تک (تمہاراسلام) پینچی جائے گا''۔

(پھرتم یہ پڑھو)''میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں' اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں' حضرت محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

### ذِكُرُ وَصَٰفِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَتَعَقَّبُ السَّلَامَ الَّذِي وَصَفُنَا

نى اكرم مَّ الْيُّرِّمُ يَرِورود بَصِيحِ كِ طَرِيقِ كَا تَذَكَره جَوَاسَ سَلَام كَ بَعَدَ آيَكًا جَسَ كَا ذَكركيا بِ 1957 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْیَانَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَبُوْ اَکُو بَنُ اَبِی شَیْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَهُ وَكِیعٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِی لَیْلی، عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةً،

(متن مديث): قَالَ: قُلُنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدُ عَلِمُنَا السَّلامَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوُا: اللهَ مَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَآلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَآلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ، (21:1)

1957 - إسناده صحيح على شرطهما. الحكم: هو ابن عتيبة، وهو في مصنف ابن أبي شيبة . 2/507 وقد تقدم تخريجه مستوفى في الجزء الثالث برقم ."912" وعلق البخارى في صحيحه 8/532 بيصيغة البجزم، عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء . ووصله إسماعيل القاضى في كتاب الصلاة على النبي ص 80: من طريق تصر بن على، حدثنا خالد بن يزيد، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية.

"اے اللہ! تو حضرت محمد اور حضرت محمد کی آل پر درود نازل کرجس طرح تونے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل
پر درو د نازل کیا۔ بے شک تولائق حمد اور بزرگی کا مالک ہے اور تو حضرت محمد اور حضرت محمد کی آل پر برکت نازل کرجس
طرح تونے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر برکت نازل کی: بے شک تولائق حمد اور بزرگی کا مالک ہے۔ "
فر کُورُ الْبَیّانِ بِاَنَّ الْقُورُمُ إِنَّمَا سَالُوا النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَّصُفِ الصَّلاةِ
الَّتِی اَمُرَهُمُ اللّٰهُ جَلَّ وَ عَلا اَنْ یُصَلَّوا بِهَا عَلیٰ رَسُولِهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
اللّٰهِ کَالُهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہلوگوں نے نبی اکرم مُناٹینی سے درود کے طریقے کے بارے میں دریافت کیا تھاجن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہے کم دیا ہے کہوہ اس کے مطابق اللہ کے رسول پر درود جیجیں

1958 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ نُعَيْمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ الْانْصَارِیَّ، اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِى مَسْعُودٍ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ الْاَنْصَارِیَّ، اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِى مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِی،

(مَتَن صديث): آنَّهُ قَالَ: آتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِى مَجُلِسِ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ بَشِيسُ بُنُ سَعُدٍ: آمَرَنَا اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ آنُ نُصَلِّى عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا آنَهُ لَمُ يَسْالُهُ، ثُمَّ قَالَ: قُولُوا:

الله مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبُرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكُ عَلَى عَلَى اِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ عَلَى عَلَى الْعَالَمِيْنَ النَّكَ مَحِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدُ عَلِمْتُمْ (1: 21)

😂 🕄 حضرت ابومسعود والنفيز بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَالَيْنِ ہمارے پاس تشريف لائے ہم اس وقت حضرت سعد بن عبادہ

1958 - إسناده صحيح على شرط الشيخين ما خلا محمد بن عبد الله الأنصارى فإنه من رجال مسلم، وأخرجه البغوى في شرح السنة "883" من طويق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/165 - 166 في الصلاة: باب ماجاء في الصّلاة على النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم، ومن طويق مالك أخرجه: الشافعي في المسند 1/90 - 91، وعبد الرزاق "3108"، وأحمد 1/80 (5/273 من 5/27، ومسلم "405" في الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وأبو داؤد "980" في الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي "320" في التفسير: باب ومن سورة الأحزاب، والدارمي 1/309 - 310، والطبراني /17 والمي الله عليه وسلم، والترمذي "320" وأخرجه النسائي 3/45 في السهو: باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من طويق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، والطبراني /17 "696" من طويق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، والطبراني /17 "696" من طويق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن وسلم، من طويق عبد الوهاب بن عبد المحيد الثقفي، والطبراني /17 "696" من طويق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن إبراهيم التيمي، عن محمد بن صيرين، عن عبد الرحمن بن بشر، عن أبي مسعود الأنصاري. وسيرد بعده من طويق محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد، به.

کی مخفل میں بیٹے ہوئے تھے تو حضرت بشیر بن سعد ڈلاٹنؤ نے عرض کی: یارسول الله (مُنالیفیلم)! الله تعالی نے جمیں بی تھم دیا ہے جم آپ پر درود بھیجیں تو ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنالیفیلم خاموش رہے بہاں تک کہ ہم نے بی آرزو کی انہوں نے نبی اکرم مُنالیفیلم سے بیسوال نہ کیا ہوتا پھر نبی اکرم مُنالیفیلم نے ارشاد فر مایا: تم بیہ پڑھو'' اے الله! تو حضرت محمد پراور محر مُنالیفیلم کی آل پر درود نازل کر جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر درود نازل کیا' اور تو حضرت عن ازل کی: حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر برکت نازل کی: حضرت نازل کی: بیشک تو ان تو میں برکت نازل کی: بیشک تو ان تھی اور حضرت ابراہیم کی آل پر برکت نازل کی: بیشک تو ان تو میں برکت نازل کی:

(نِي اَرَمَ اَلَيْنِمَ فَرَمَايِ) المَامِ الطريقة الله طرب مَ فَرَامُ جَان بِكِهُ وَ الْبَيَانِ بِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُئِلَ فَي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُئِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ فِي التَّشَهُّدِ عَنْ الصَّلاةِ عِنْدَ ذِكْرِهِمُ إِيَّاهُ فِي التَّشَهُّدِ عَلَيْهِ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ ذِكْرِهِمُ إِيَّاهُ فِي التَّشَهُّدِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم منافیا سے نماز کے دوران درود بھیجنے کے بارے میں اس

وقت دریافت کیا گیا تھاجب لوگوں نے آپ کے سامنے تشہد کا تذکرہ کیا تھا

1959 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، وَكَتَبْتُهُ مِنُ اَصْلِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْاَزْهَرِ اَصْحَاقَ بُنِ اَبُرَاهِيُمَ بُنِ سَعُدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُى، عَنِ اَبْنِ اَحْمَدُ بُنُ الْاَزْهَرِ، وَكَتَبُتُهُ مِنُ اَصْلِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ سَعُدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي، عَنِ اَبْنِ السَّحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثِنِي - فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ فِي السَّحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثِنِي - فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ فِي الصَّلَاقِ عَلَيْهِ فَي الصَّلَاقِ عَلَيْهِ فَي الصَّلَاقِ عَلَيْهِ فَي الصَّلَاقِ عَلَيْهِ بَنِ وَيُدِ بُنِ عَبُدِ رَبِّهِ، عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: صَلَاتِهُ مَعْدُ اللهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبُدِ رَبِّهِ، عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ:

المَّن صديث ): اَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدُ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِى صَلَاتِنَا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ؟ وَسُولَ اللَّهِ، اَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ

1959 إسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "711"، ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه 1/354-355، والحاكم 1/268، والبيهقي في السنن 1/46، 2/148، وصحّحه الحاكم على شرطِ مُسلم، ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن متصل وأخرجه أحمد 4/119 عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد وأخرجه أبو داؤد "981" في الصلاة: باب الصّلاة عَلَى النّبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّم بعد التشهد، والطبراني في الكبير /77 الإسناد وأخرجه أبو داؤد "981" في العبر عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد وتقدم قبله من طريق مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عَنْ مُحَمَّد بُنِ عَبْدِ اللّه بُنِ زَبْدٍ، به وتخريجه هناك.

ام ابن خزیمہ نے اپنی سند کے ساتھ ابن اسحاق نامی راوی کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے نی اکرم مُنالِیْمُ پر درود سے خے بارے ہیں روایت بیان کی تھی جب کوئی شخص نماز کے دوران آپ پر درود بھیجتا ہے۔
حضرت ابوم سعود بیان کرتے ہیں: ایک شخص آیا اور نی اکرم مُنالِیْمُ کے سامنے آکر بیٹھ گیا۔ اس وقت ہم آپ کے پاس موجود تے۔ اُس شخص نے عرض کی: جہال تک آپ پر سلام ہے کہ کا تعلق ہے اس کا ہمیں پتہ چل گیا ہے ، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم آپ پر درود کیے ہیں۔ اللہ تعالی آپ پر درود کیے ہیں۔ اللہ تعالی آپ پر درود نازل کرے۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنالِیْمُ خاموش رہے ، یہاں تک کہ ہم نے یہ بات پیندگی اس شخص نے آپ سے بیسوال نہ کیا ہوتا۔ نبی اکرم مُنالِیُمُ نے فرمایا: جب تم بھی پر درود ہیں کے لگوتو تم یہ پڑھو۔
ن یہ بات پیندگی اس شخص نے آپ سے بیسوال نہ کیا ہوتا۔ نبی اکرم مُنالِیُمُ نے فرمایا: جب تم بھی پر درود ہیں کہ مُنالِیم علیٰلا اس خورت ابراہیم علیٰلا اور حضرت ابراہیم علیٰلا اور حضرت ابراہیم علیٰلا اور حضرت ابراہیم علیٰلا کی آل پر درود نازل کیا اور تو ابی بی حضرت ابراہیم کی آل پر برکت نازل کی ۔ بشک تو لائق حمداور بردرگی کا ازل کر جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر برکت نازل کی ۔ بشک تو لائق حمداور بردرگی کا مالک ہے''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمَرْءَ مَامُورٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ ذَكْرِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اس بات كيان كا تذكره كه وي وتشهدك بعد نبى الرم مَنَا يُنْفِر بِ نمازك دوران درود بجيخ كاحكم ديا گيا ہے

1960 - (سند حديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقُرِءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَى عَمْرَو

1960 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبى، وهو ثقة، روى له أصحاب السنن، ولم يقيد نسبته إسماعيل القاضى في فضل الصلاة على النبي ص 86، فالنبس أمره على الشيخ ناصر الألباني، فظنه عمرو بن مالك المنكرى، فحسن إسناده، لأن النكرى لا يرقى حديثه إلى الصحة. وما أدرى كيف وقع له ذلك، فالنكرى من تبع التابعين لا تعرف له رواية عن الصحابة، وجاء تكنية عمرو بن مالك عند إسماعيل القاضى وغيره أبا على، وهي كنية الجنبى، وأما النكرى، فكنيته أبو يحيى، أو أبو مالك. ومعظم المصادر التي خرج منها الحديث في تعليقته قيدت نسبته الجنبى. وأخرجه أحمد 8/1/6، وأبو داؤد "1481" في الصلاة: باب الدعاء، والترمذى "3477" في الدعوات: باب جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي "106"، والطبراني في الكبير /18 "719" و "893"، والطحاوى في مشكل الآثار وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي "146 من طرق عن المقرء وهو أبو عبد الرحمٰن عبد الله بن يزيد المقرء بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "719" و "3476"، والمطبراني /18 "799" و 794" من طريق رشدين بن سعد، والنسائي 83/4 في السهو: باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، من طريق ابن وهب، كلاهما عن أبي هانيء حميد بن هانء، به، وصححه ابن خزيمة "709"

بْنَ مَالِكٍ الْجَنبِيّ، حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ:

(متن صدَيث): سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِى صَلَاتِهِ، لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، وَلَمْ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلًا يَدْعُو فِى صَلَاتِهِ، لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، وَلَمْ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَيَدَعُ بَعُدُ بِمَا شَاءَ. احَدُكُمْ فَلْيَبُدَا بِتَحْمِيْدِ اللهِ وَالنَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَيَدَعُ بَعُدُ بِمَا شَاءَ. احَدُكُمْ فَلْيَبُدَا بِتَحْمِيْدِ اللهِ وَالنَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَيَدَعُ بَعُدُ بِمَا شَاءَ. (21.1)

(11m)

حضرت فضالہ بن عبید ر ٹاٹھ نیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَٹاٹیو کیا نے ایک شخص کونماز کے دوران دعا مانگتے ہوئے سنا: اس نے اللہ تعالی کی حمر بھی بیان نہیں کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں بھیجا تھا تو نبی اکرم مَٹاٹیو کی نے فر مایا: اس شخص نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پھر آپ نے اسے بلوایا اور اس سے فر مایا جب کوئی شخص نماز ادا کرے (یا دعا مانگنے گئے) تو اسے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کرنی چاہئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہئے۔ اس کے بعدوہ جوچاہے دعا مانگے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ اَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ لَيْسَ بِفَرْضِ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط فہمی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (وہ اس رائی اس بات کا قائل ہے ) تشہد میں نبی اکرم مُلَا اللّٰهِ بردرود بھیجنا فرض نہیں ہے

1961 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَرُوبَة، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ بُنُ عَمْرِ و الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ بُنُ عَمْرٍ و الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَى الْمُحَدِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: اَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِی، فَحَدَّثِنِی الْعَسَنُ بُنُ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: اَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِی، فَحَدَّثِنِی (مَثن صدیث): اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ، اَخَذَ بِيدِه، وَانَّ النَّبِی صَلَّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيدِ عَبْدِ اللهِ، فَعَدَّ لِيهِ عَبْدِ اللهِ، فَعَدَّ لَيْهُ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِبَاتُ، السَّكُمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِی وَرَحْمَهُ اللهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِبَاتُ، السَّكُمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِی وَرَحْمَهُ اللهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِبَاتُ، السَّكُمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِی وَرَحْمَهُ اللهِ وَالصَّلَواتُ وَالصَّلَامِيْنَ -، قَالَ زُهَيْرٌ: عَقَلْتُ حِيْنَ كَتَبْتُهُ مِنَ الْحَسَنِ، فَحَدَّتَنِي مِنُ

حِفُظِهِ مِنَ الْحَسَنِ، بِبَقِيَّتِهِ - اَشُهَدُ اَنُ لَا اللهُ اللهُ، وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - قَالَ زُهَيْرٌ: ثُمَّ رَجَعْتُ اللهِ عَنْظِي - قَالَ: فَإِذَا قُلْتُ هَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُ (1. 21) الله حِفْظِي - قَالَ: فَإِذَا قُلْتُ هَذَا فَقُدُ قَطَيْتُ صَلَاتِكَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُومُ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُعُدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

1961 – عبد الرحمن بن عمرو البجلى الحرانى: ذكره المؤلف فى الثقات 8/380، وقال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبى حاتم 5/267: شيخ، وقد توبع عليه، ومن فوقه من ثقات رجال الصحيح غير الحسن بن حر، وهو ثقة وأخرجه أحمد 1/422 عن يحيى بن آدم، وأبو داؤد "970" فى الصلاة: باب التشهد، عن عبد الله بن محمد النفيلي، والدارمى 1/309 عن أبى نعيم، والطحاوى فى شرح معانى الآثار 1/275 من طريق أبى غسان، وأحمد بن يونس، وأبى نعيم، والدارقطنى 1/353 من طريق شبابة بن سوار، ومسوسى بن داؤد، والطبرانى فى الكبير "9925" من طريق عبد المك بن واقد الحرانى، وأحمد بن يونس، وابى بلال الأشعرى، والطيالسى "755" كلهم عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

ﷺ قاسم بن مغیرہ بیان کرتے ہیں۔علقمہ نے میرا ہاتھ پکڑا اورانہوں نے مجھے بیحدیث بیان کی مضرت عبداللہ بن معود رٹائٹنڈ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نماز مسعود رٹائٹنڈ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نماز کے حدرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹنڈ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نماز کے دوران تشہد کے کلمات تعلیم دیئے تھے (جودرج ذیل ہیں:)

''تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادات الله تعالی کے لئے مخصوص ہیں۔اے نبی! آپ پرسلام ہواللہ تعالی کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں ہم پراور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پرسلام ہو۔''

ز ہیرنا می راوی نے بیہ بات بیان کی ہے میں نے حسن کے حوالے سے جب اس حدیث کونوٹ کیا تھا تو میں نے یہ بات یا د رکھی تھی' پھرز ہیر نے اپنے حافظے کی بنیاد پرحسن کے حوالے سے روایت کے بقیہ الفاظ قل کئے جو درج ذیل ہیں :

''میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں حضزت محمر اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

ز ہیرنا می راوی کہتے ہیں: پھر میں نے اپنی یا دواشت کی طرف رجوع کیا جس میں روایت کے بیالفاظ ہیں۔ ''جبتم یہ پڑھلو گے تو تم اپنی نماز کو کمل کرلو گے اگر اتنا اٹھنا چا ہوتو اٹھ جاؤا گر بیٹھے رہنا چا ہوتو بیٹھے رہو۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِذَا قُلْتَ هِذَا فَقَدُ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ،

لَيْسَ مِنْ كَلامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْرَجَهُ زُهَيْرٌ فِي الْخَبَرِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہان کا بیکہنا:'' جبتم بیر پڑھلؤ تو تم نے اپنے ذیے لازم چیز کوادا کر لیا'' بیر صنرت عبداللہ بن مسعود ڈلاٹیڈ کا قول ہے کہ بیہ نبی اکرم مُلاٹیڈیم کا کلام نہیں اس کوز ہیر نامی راوی

#### نے روایت میں درج کردیاہے

1962 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَيْمِرَةَ، قَالَ:

(متن صديث): أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِى، وَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، بِيَدِ عَلْقَمَةَ، وَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1962 غسان بن الربيع وهو الأزدى الموصلي - قال الدارقطني: ضعيف، وقال مرة: صالح، وقال الذهبي: ليس بحجة في المحديث، وشيخه ابن ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان - قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطء وتغير بأخرة. قال صاحب المجرهر النقي 2/175: وبمشل هذا لا تعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلًا بالحديث، وعلى تقدير صحة السند الذي رئي فيه موقوفًا، فروياه وقف لا تعلل بها رواية من رفع، لأن الرفع زيادة مقبولة على ما عرف من مذاهب أهل الفقه والأصول، في حمل على أن ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه كذلك مرة، وأفتى به مرة أخرى، وهذا أولى من والأصول، في حمل على أن ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه كذلك مرة، وأفتى به مرة أخرى، وهذا أولى من جعله من كلامه، إذ فيه تخطئه المناز وصلوه. وانظر نصب الراية 24/1 - .254 وأخرجه الطبراني في الكبير "9924" و "1940" و "1940" و "1940" و "1940" و "1940"

بِيَدِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَهُ اللهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اللهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدُ فَرَغْتَ مِنْ صَلاتِكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِ فَ قَالُ عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدُ فَرَغْتَ مِنْ صَلاتِكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَانْبُتُ، وَإِنْ شِئْتَ فَانُصَرِ فَ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدُ فَرَغْتَ مِنْ صَلاتِكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَانْبُتُ، وَإِنْ شِئْتَ فَانُوسَوِ

صن بن حرقاسم بن مخیمر ہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔علقمہ نے میراہاتھ پکڑا (انہوں نے یہ بتایا) 'حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹنڈ نے علقمہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور انہیں تشہد (کے کلمات) مسعود رٹائٹنڈ نے علقمہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور انہیں تشہد (کے کلمات) تعلیم دیئے تھے (جودرج ذیل ہیں:)

''تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں اے نبی! آپ پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں' حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں' حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹالٹنڈ فرماتے ہیں: جب تم (یہ پڑھ کر) فارغ ہو جاؤ گے تو تم اپنی نمازے فارغ ہو جاؤ گے اگرتم چاہوتو بیٹھے رہواورا گرچا ہوتو اٹھ جاؤ۔

1963 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عَبُـ لُم اللَّهِ بُـنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ، قَالَ: آخُبَرَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَبُمِرَةَ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيثُ) : أَخَدَ بِيَدِى عَلْقَمَةُ بُنُ قَيْسٍ، قَالَ: آخَذَ بِيَدِى عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: آخَذَ بِيَدِى رَمُتُن صَدِيثُ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: آخَذَ بِيَدِى وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّكَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّكَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا السَّبِي وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّكَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنَ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

<sup>1963 -</sup> إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/291، وأحمد 1/450، والدارقطني 1/352، والطبراني "9926"، من طرق عن حسين بن على الجعفى، بهذا الإسناد 2. 2/260 وفيه: محمد بن أبان بن صالح بن عمير الجعفى: مولى لقريش. تزوج في الجعفيين، فنسب إليهم، وكان كنيته أبو عمر، من أهل الكوفة، يروى عن أبي إسحاق، وحماد بن أبي سليمان. روى عنه العراقيون، كان ممن يقلب الأخبار، وله الوهم الكثير في الآثار. ثم نقل تضعيفه عن ابن معين.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: وَزَادَنِي فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ، بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: فَإِذَا قُلْتَ هَلَذَا فَإِنْ شِئْتَ فَقُمُ. (21:1)

(توضيح مصنف): قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِسَى اللّٰهُ عَنْهُ: مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ، صَعِيفٌ، قَدُ تَبَرَّانَا مِنْ عُهُدَتِهِ فِي كِتَابِ
الْمَجُرُو حِيْنَ

ق میں بن خیر ہبیان کرتے ہیں۔ علقمہ بن قیس نے میراہاتھ پکڑاوہ بیان کرتے ہیں: حفزت عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹنٹ نے میراہاتھ پکڑاوہ بیان کرتے ہیں: حفزت عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹنٹ نے میراہاتھ پکڑااور مجھے تشہد کے کلمات کی تعلیم دی (جودرج ذیل ہیں)
''تمام زبانی، جسمانی مالی عبادات اللہ تعالی کے لئے مخصوص ہیں۔ اے نبی سائٹٹیٹر آپ پرسلام ہواللہ تعالی کی رحمتیں اور
اس کی برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اور اللہ تعالی کے تمام نیک بندوں پرسلام ہو۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ
کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور اس میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں 'حضرت محمد مُلٹٹٹیٹر اس کے بندے اور اس کے رسول مُلٹٹٹٹر ہیں۔''

حسن بن حرنا می راوی نے بیہ بات بیان کی ہے محمد بن حبان نا می راوی نے اس سند کے ساتھ بیر حدیث قل کی ہے ، جس میں بیہ الفاظ مزید قل کئے ہیں۔

"جبتم يه پڙهاو گيتو پھرا گرتم چا موتواڻھ جاؤ۔"

ب این جات کو است بری الذمه ہونے (امام ابن حبان می بیان) محمد بن ابان نامی راوی ضعیف ہے ہم کتاب'' المجر وحین'' میں اس سے بری الذمه ہونے کا ذکر کر کیکے ہیں۔

ذِكُرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكُرُ كَيْفِيَّتِهَا فِي الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكُرُ كَيْفِيَّتِهَا فِي الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكُرُ كَيْفِيتَهَا فَيُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكُرُ كَيْفِيتَهَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكُرُ كَيْفِيتَهَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكُرُ كَيْفِيتَهَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكُو كَيْفِيتَهَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِقِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّ

1964 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسِى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَسُعَرٌ، وَشُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَشُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ مُوسَى، قَالَ:

(متن صديث): آلا اُهُ يِدى لَكَ هَ يِرَّةً؟ قُلُنَا: بَلْى، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدُ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الطَّلامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الطَّلامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الطَّلامُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ ابْرَاهِيْمَ، إنَّكَ ابْرَاهِيْمَ، إنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ ابْرَاهِيْمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ ابْرَاهِيْمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ ابْرَاهِيْمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . (1: 94)

<sup>1964 -</sup> إسناده صحيح على شرط البخاري . يـوسف بـن مـوسى: من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم تخريجه برقم "912" في الجزء الثالث، وأورده المؤلف هنا برقم ."1957"

عبدالرحمٰن بن ابولیل بیان کرتے ہیں: حضرت کعب بن عجر ور النفیٰ (نے مجھ سے فرمایا) کیا میں تہہیں ایک تخد نہ دوں۔ہم نے کہا: بی ہاں، انہوں نے بتایا: میں نے کہا: یارسول الله (منالیم کیا ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے تو آپ پر درود کیسے بھیجا جائے۔ نبی اکرم مَنالیم کی ارشاد فرمایا: تم یہ پڑھو:

نبی اکرم مَلَّ اللَّهِ پردرود بھیجنے کی دوسری قشم ہونے کا تذکرہ کیونکہ بیمباح اختلاف کی قشم سے تعلق رکھتا ہے

1965 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنُ لَا لَيْ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْآنُصَارِيّ، اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِي مَسْعُوْدٍ الْآنُصَارِيّ، نَعْبُدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْآنُصَارِيّ، اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِي مَسْعُوْدٍ الْآنُصَارِيّ،

(متن صديث): آنَّهُ قَالَ: اتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِى مَجْلِسِ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً، فَقَالَ بَشِيرُ بُنُ سَعْدٍ: اَمَرَنَا اللهُ يَا رَسُولُ اللهِ اَنْ نُصَلِّى عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّىٰ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا آنَهُ لَمُ يَسْالُهُ، ثُمَّ قَالَ: قُولُوا:

الله مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، فِى الْعَالَمِيْنَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمُتُمْ. (41: 9)

حضرت ابومسعود انصاری ڈالٹیؤ بیان کرتے ہیں: بی اکرم سُلٹیؤ بی مارے پاس تشریف لائے۔ہم اس وقت حضرت سعد بن عبادہ ڈلٹیؤ کی محفل میں موجود تھے۔حضرت بشیر بن سعد ڈلٹیؤ نے عرض کی: یارسول اللہ (سُلٹیؤ کی )! اللہ تعالی نے ہمیں آپ پر درود بھیج بی ۔راوی بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم سُلٹیؤ کی خاموش رے بیاں تک کہ ہم نے یہ آرزوکی انہوں نے نبی اکرم سُلٹیؤ کی انہوں نے نبی اکرم سُلٹیؤ کی انہوں نے نبی اکرم سُلٹیؤ کے ارشاد فرمایا: تم یہ پر معو۔

"اے اللہ! تو حفرت محمد پر اور حفرت محمد منالیا کی آل پر درود نازل کرجس طرح تو نے حفرت ابراہیم اور حفرت ابراہیم ابراہیم کی آل پر درود نازل کیا' اور حفرت محمد پر اور حضرت محمد کی آل پر برکت نازل کرجس طرح تونے حضرت ابراہیم

<sup>1965 -</sup> إسناده صحيح، وهو مكرر ."1958"

اور حضرت ابراہیم کی آل پرتمام جہانوں میں برکت نازل کی بے شک تولائق حمداور بزرگ کا مالک ہے۔'' (نبی اکرم مُثَاثِیَّا نِے فر مایا ) سلام کاطریقہ اسی طرح ہے جیسے تم جان چکے ہو۔

#### ذِكُرُ مَا يَدُعُو الْمَرْءُ فِي عُقَيْبِ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلامِ المَّذِكُرُ مَا يَدُعُو الْمَرْءُ فِي عُقَيْبِ التَّشَهُ لِللَّهِ السَّلامِ

اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے بعد کیا دعا مائگے ۔ - (سندہ بیٹ) اُنٹی اَلا اُنٹی کُٹی اُنٹی اَلیْ اُنٹی کے آ

1966 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُبزَيُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَحُرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ اَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِي رَضِى اللهِ عَنْهُ، عَنْهُ،

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ آخِرُ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسُلِيْمِ: اللَّهُ مَّ اغْفِرُ لِى مَا قَدَّمُتُ، وَمَا آخُرُتُ، وَمَا اَسْرَدُتُ، وَمَا اَعْلَنْتُ، وَمَا اَسْرَفُتُ، وَمَا اَشْرَدُتُ، وَمَا اَعْلَنْتُ، وَمَا اَسْرَفُتُ، وَمَا اَشْرَدُتُ، وَمَا اَسْرَفُتُ، وَمَا اَسْرَفُتُ، وَمَا اَشْرَدُتُ، وَمَا اَشْرَدُتُ، وَمَا اَسْرَفُتُ، وَمَا اَشْرَدُتُ، وَمَا اَسْرَدُتُ، وَمَا اَسْرَدُتُ، وَمَا اَسْرَدُتُ، وَمَا اَسْرَفُتُ، وَمَا اَسْرَفُتُ، وَمَا اَسْرَدُتُ، وَمَا اَسْرَدُتُ، وَمَا اَسْرَدُتُ، وَمَا اَسْرَدُتُ، وَمَا اَسْرَدُتُ، وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ السِّرَفُتُ، وَمَا النَّدَ الْعَلْمُ بِهِ مِنِيَّى، اَنْتَ الْعُلْمُ بِهِ مِنِيِّى، اللهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّوْفُتُ، وَمَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا الللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا الللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ ا

ﷺ حضرت علی ڈٹائٹٹئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائٹیٹئ تشہداور سلام پھیرنے کے درمیان سب سے آخر میں یہ پڑھتے تھے۔ ''اے اللہ! میں نے جو پہلے کیا جو بعد میں کروں گا'جو پوشیدہ طور پر کیا'اور جواعلانیے طور پر کیا'اور جوزیا دتی کی اور ہروہ چیز جس کے بارے میں' تو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے' تو اس سب کے حوالے سے میری مغفرت کردے۔ بے شک تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو بی پیچھے کرنے والا ہے۔ تیرے علاوہ اور کوئی معبور نہیں ہے۔''

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللهِ جَلَّ وَعَلا مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ مَعُلُومَةٍ لِمَنْ فَرَغَ مِنْ تَشَهُّدِهِ قَبُلَ السَّلامِ عارمتعين چيزول سے الله تعالى كى پناه ما تَكْنَ كَاحَمَ مُونَ كَا تَذَكِره

عیار میں پیروں ہے اللہ عالی کیاہ ہوئے ہا کہ ترہ بیاں شخص کیلئے ہے جوسلام پھیرنے سے پہلے اور تشہدسے فارغ ہونے کے بعد (ایسا کرتاہے)

1966 إسناده صحيح. بحر بن نصر: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يعقوى والديوسف، فإنه من رجال مسلم. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم .. "723 وأخرجه أبو عوانة 2/235 عن بحر بن نصر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "771" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ومن طريقه البغوى في شرح السنة 572 عن محمد بن أبي بكر المقدمي، والترمذي "3421" في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبِي الشَّوَارِب، و "3422" من طريق أبي الليل، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبِي الشَّوَارِب، و "3422" من طريق أبي الوليد، والبيهقي في السنن 2/32 من طريق المقدمي، ثلاثتهم عن يوسف بن الماجشون، به وأخرجه الترمذي "3423" من طريق مُوْسَى بُنُ عُقْبَةً، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الفضل، عن الأعرج، به، وقال: حسن صحيح، وفيه انه كان يقوله عند انصرافه من الصلاة . وسيورده المؤلف برقم "2205" من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن أبيه الماجشون، بهذا الإسناد، ويأتي تخريجه من طريقه هناك وقد تقدمت أطراف الحديث بالأرقام "1771" و "1773" و "1773" و "1774" فانظرها.

1967 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُولِيُّدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُولِيُّدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُولِيُّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِذَا فَرَعَ اَحَدُكُمُ مِنَ التَّشَهُّ لِهِ الْالْحِيرِ، فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنُ اَرْبَعِ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيعِ الدَّجَّالِ. (1: 104)

''جب کوئی شخص آخری تشہد پڑھ کرفارغ ہوئواسے جارچیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے قبر کے عذاب سے ذاب سے زندگی اور موت کی آز مائش سے د جال کے شر سے ۔''

## ذِكُرُ وَصُفِ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ فِي صَلاتِهِ

اس طریقے کا تذکرہ جس کے مطابق آ دمی اپنی نماز کے دوران تشہد کے بعد پناہ مانگے گا

1968 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ الْكَلاعِيْ، بِعِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو

1967 إسناده صحيح. رداله رجال الصحيح. أخرجه ابن ماجه "909" في إقامة الصلاة: باب ما يقال في التشهد والصّلاة على النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، عن عبد الرحمٰن بن إبراهيم الدمشقى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/237، ومن طريقه أبو داؤد 188" قي السلاة: باب ما يقول بعد التشهد، والبغوى في شرح السنة "693"، وأخرجه مسلم "588" "100" في المساجد: باب ما يستعاذ منه في المصلاة، عن زهير بن حرب، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "588" "800" و "130" و "130" و النسائي 3/58 في السهو: باب نوع اخر يعني من التعوذ في الصلاة، والدارمي 1/310، وابن الجارود "207"، وأبو عوانة والنسائي 3/58 في السهو: باب نوع اخر يعني من التعوذ في الصلاة، والدارمي 1/310، وابن الجارود "207"، وأبو عوانة برقم 1022"، والبيهقي 1/154 من طرق عن الأوزاعي، به . وصحيحه ابن خزيمة ."271" وأورده المؤلف في باب الاستعاذة برقم "1002" من طريق أبي سلمة، كلهم عن 1002" من طريق أبي سلمة، كلهم عن أبي هريرة، به، وتقدم تخريجه هناك.

1968 - إسناده صحيح . عمرو بن عشمان وأبوة: روى لهما أبو داؤد، والنسائي، وابن ماجه، وهما ثقتان، ومن فوقهما من رجال الشيخين. وأخرجه النسائي 35/6 في السهو: باب نوع انحر "يعني من التعوذ في الصلاة "عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داؤد "880" في الصلاة: باب الدعاء في الصلاة، عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن شعيب بن أبي حمزة، به . وأخرجه أحد 8/80"-"89، والبخارى "832" في الأذان: باب الدعاء قبل السلام، و "7292" في الاستقراض: باب من استعاذ من الدين، ومسلم "589" في الاستقراض: باب من استعاذ من الدين، ومسلم "589" في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، وأبو عوانة 2/336"، وابن خزيمة "285" من طريق بي يزيد بن والمبهقي في السنن "4715"، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، به وأخرجه أحمد (8/6، وابن خزيمة "852" من طريق يزيد بن الهاد، وأحمد "4724" من طريق صالح بن أبي الأحضر، والبخاري "7397" أيصًا من طريق محمد بن أبي عتيق، و "7129" في الفتن: باب ذكر الدجال، ومسلم "785" في المساجد؛ من طريق صالح بن كيسان، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن الفتن: باب ذكر الدجال، ومسلم "786" في المساجد؛ من طريق صالح بن كيسان، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شببة 810/10" و 8763": باب الاستعاذة أبي شببة 838/10" و المعرم، و "6376": باب الاستعاذة من فتنة الغني، و "6376": باب التعوذ من المأثم والمغرم، و "6376": باب الاستعاذة من فتنة الغني، و "6376": باب التعوذ من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة، به وابن ماجه "3838" في الدعاء : باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة، به

بُنُ عُنُمَانَ بُنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ آبِي حَمُزَةَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ،

(متن صديث): آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الطَّكَرةِ: اللَّهُمَّ إِنَّى اَعُوذُ بِكَ مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الطَّكَرةِ: اللَّهُمَّ إِنَّى اَعُوذُ بِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَحْيَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَغُرَمِ قَالَتُ: فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغُرَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّتَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَاَخُلَفَ. (5: 12)

😁 🕾 سيّده عا كشصديقه ولله الماكرة بين: نبي اكرم مَاليَّيْ مَازك دوران بيدعا ما نكاكرت تها:

''اے اللہ! میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہواور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہو۔ میں دجال کی آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔اے اللہ! میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔اے اللہ! میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔''
قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔''

سیّدہ عائشہ ڈٹا ٹھابیان کرتی ہیں۔ایک صاحب نے عرض کی:یارسول اللہ (مٹاٹیٹیم)! آپ قرض سے اکثر پناہ مانگتے ہیں۔(اس کی حکمت کیا ہے) نبی اکرم مُلاَثِیْکِم نے ارشاد فر مایا: جب آ دمی مقروض ہوئو وہ بات کرتے ہوئے غلط بیانی کرتا ہے وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

> ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّىٰ اَنْ يُسَمِّى مَنْ شَاءَ فِی دُعَائِه فِی صَلاتِهِ نمازی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ اپنی نماز کے دوران دعامانگتے ہوئے جس چیز کا چاہے نام لے

1969 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ،

969- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في مصنف عبد الرزاق "4028" وأخرجه أبو عوانة "2/28" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد وأخرجه البخارى "804" في الأذان: باب يهوى بالتكبير حين يسجد، والبيهقي في السنن "2/20" من طريق شُعينبُ بُنُ أَبِى حَمْزَة ، عَنِ الزُّهُوتِ، عَنُ أبى بَكُرِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْحَارِثِ بَنِ هشام وأبى سلمة بن عبد الرحمٰن، بهذا الإسناد وأخرجه البخارى "6940" في أول كتاب الإكراه، من طريق هلال بن على بن أسامة العامرى، والدارقطني "3/8" من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبى سلمة، به وأخرجه البخارى "1006" في الاستسقاء: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلها عليهم سنين كسني يوسف"، و "2932" في الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و "3386" في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: (لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ) من طريق أبى الزهرى، عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة، أبى هريرة وبرقم "1986" من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، ويرقم "1986" من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، ويرقم "1986" من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، ويرقم "1986" من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، ويرقم "1986" من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، ويرقم "1986" من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، ويرقم "1986" من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، ويرقم "1986" من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، ويرقم "1986" من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، ويرقم "1986" من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، ويرد تخريج كل طريق موضعه.

رمتن صديث) قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّكُعَةِ الْاَحِرَةِ مِنْ صَلاةِ الصَّبْحِ، قَالَ: اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُّ اللهُمُ المُلهُمُ اللهُمُ ا

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹئیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے میں کم زکی آخری رکت ہے۔ سراٹیایا (یعنی رکوع ہے) تو آپ نے بیدعاما تگی:

''اےاللہ!ولید بن ولید،سلمہ بن ہشام،عیاش بن ابور بیعہ کونجات عطا کر'اےاللہ!مصر قبیلے پراپی بختی نازل کراوران پر حصرت یوسف کے زمانے کی می قحط سالی مسلط کردئ'۔

ذِكُرُ الدُّعَاءِ الَّذِى يُعُطَى سَائِلُ اللهِ مَا سَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ صَلاتِهِ اس دعا كا تذكره كه جب آدى نمازك دوران مخصوص مقام پراسے مانگتا ہے تواللہ تعالی وہ چیز اسے عطا كردیتا ہے

1970 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ،

(متن صديث): أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَ الْمِائَةِ مِنَ النِّسَاءِ ، آخَذَ يَدُعُو، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلُ تُعُطَهُ ، ثَلَاثًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْالُكَ إِيمَانًا لَا يَوْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَعُلَى جُنَّةِ النُحُلُدِ. (1: 2)

﴿ نَرِينَ جِيشَ بِيانَ كُرتِ بِينَ: حضرت عبدالله بن مسعود رَّلْتُونُ كُمْرُ بِهِ وكرنماز ادا كرر ہے تھے جب انہوں نے سورة النساء كى ايك سوآيات كى تلاوت كرلى تو وہ دعا ما نگنے لگے۔ نبى اكرم مَلْقَيْنِمْ نے فرمايا: تم مانگوتمہيں ديا جائے گا۔ بير بات آپ

1970 إسناده حسن عاصم بن بهدلة: صدوق حسن الحديث، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح وأخرجه أحمد "1/454" عن عفان بن مسلم، والفسوى فى المعوفة والتاريخ "2/538" عن الحجاج بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد وسيورده المؤلف فى مناقب الصحابة: باب ذكر الأمر بقراء ة القرآن على ما كان يقرؤه عبد الله بن مسعود، من طريق أبى بكر بين عياش، ومن طريق زائدة، كلاهما عن عاصم بن بهدلة، به، ويرد تخريجه من هذين الطريقين هناك. أخرجه ابن أبى شيبة "10/332" والنسائى فى عمل اليوم والليلة "869"، والطبرانى "8418" من طريق الأعمش، والطيالسى "340"، وأحمد فى المسند 340"، والطبرانى "1/188"، وأبو نعيم فى الحلية "1/127" من طريق شعبة، والطبرانى "8414"، وأبو نعيم فى الحلية "1/127" من طريق شعبة، والطبرانى "8414" من طريق إسرائيل، أربعتهم عن أبى إسحاق، عن أبى عبيدة، عن ابن مسعود. وهذا سند فيه انقطاع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكنه يتقوى بالطريق السابقة المتصلة . وأخرجه الحاكم "3/317" ولم عريق جرير، عن عبد الله بن يزيد الصهبانى، عن كميل بن زياد، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه هذا حديث صحيح الإسناد والم يخرجاه . ووافقه الذهبي . ولمه طرق أخرى عن على عند أجمد 1/25" و26و"38، والنسائى فى فضائل الصحابة "153"، والطبرانى "8418" و"8418" و"8420" و"8418" وأبي نعيم فى الحلية 1/125" و1/10 و1/10 - 1/18

ن تین مرتبدارشا وفر مائی تو حضرت عبدالله بن مسعود طالعی نے بید عاما نگی:

''اے اللہ! میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو مرتد نہ ہواور الی نعمت کا سوال کرتا ہوں جوختم نہ ہواور جنت الخلد کے علام رحید میں حضرت محمد مثل النظام کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں۔''

## ذِكُرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ آرِي كِيَابِ اللهِ آرى كَيكِ نماز كردران اليي دعاما نگناجائز ہے جواللہ كى كتاب ميں مذكور نہ ہو

1971 - (سندصديث): اَخُبَرَنَا ابُنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِيْدٍ، قَالَ:

(مُتْن صدين): كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ، فَصَلَّى صَلَاةً خَفَّفَهَا، فَمَرَّ بِنَا فَقِيلَ لَهُ: يَا اَبَنا الْيَقُظَانِ، خَفَّفُتَ الصَّلَاةَ، قَالَ: اَوَ خَفِيفَةً رَايَتُمُوهُا؟ قُلْنَا: نَعَمُ، قَالَ: اَمَا إِنِّي قَدُ دَعَوُتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ قَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ثُمَّ مَضَى، فَٱتْبَعَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْقُوْمِ، قَالَ عَطَاءٌ: اتَّبَعَهُ آبِى - وَلٰكِنَّهُ كَرِهَ آنُ يَقُولَ اتَّبَعْتُهُ - فَسَالَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَٱخْبَرَهُمْ بِالدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدُرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، آخْيِنَى مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِى، وَقُدُرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، آخْيِنَى مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِى، اللَّهُمَّ إِنِّى اَسَالُكَ خَشْيَتكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْعَدُلِ وَالْحَقِّ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْعَدُلِ وَالْحَقِّ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكُلِمَةَ الْعَدُلِ وَالْحَقِّ فِى الْغَضْبِ وَالرِّضَا، وَاسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَاسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَاسْأَلُكَ الشَّوقَ اللَّي السَّلُكَ الشَّوقَ إلى وَجُهِكَ، وَاسْأَلُكَ الشَّوقَ إلى اللَّهُمَّ وَالْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَاسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظُرِ اللَّي وَجُهِكَ، وَاسْأَلُكَ الشَّوقَ إلى اللهُمْ وَالْفِيشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَاسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّطْرِ اللَّي وَجُهِكَ، وَاسْأَلُكَ الشَّوقَ إلى اللهُمْ وَيُنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ. (5 عَلَا فِتُنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهُتَدِينَ. (5 عَلْ فَتُنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهُتَدِينَ. (5 عَلَيْ فَاللَّهُمْ وَيُنَا بِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهُتَدِينَ. (5 عَلَى فَتُلَةٍ مُضِرَّةٍ مُ وَلَا فِتُنَةٍ مُضِلَةٍ ، اللَّهُمَّ وَيَنَا بِهِ اللَّهُمَّ وَالْعَلْقِ الْعَلْقَاقِ الْعَلْقَاقُ الْعَلْمَاقِ الْعَلْمَانِ الْعَلْقِ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَالَةُ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلَقَ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُولُونَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُولُونَ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُولِمُ الْعُولُولُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ ال

عطاء بن سائب اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں ہم لوگ متجد میں موجود تھے۔ اسی دوران حضرت ممار بن یاسر وٹائٹڈاندرآئے انہوں نے نمازاداکی اورمخضراداکی پھروہ ہمارے پاس سے گزر بے تو انہیں کہا گیا: اے ابویقظان آپ نے خضر نمازاداکی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا: تم نے جونماز دیکھی ہے وہ مخضر ہے۔ ہم نے جواب دیا: جی ہاں انہوں نے فرمایا: میں نے تو اس میں وہ دعا بھی پڑھی ہے جو میں نے نبی اکرم مُناٹیٹر کو پڑھتے ہوئے سا ہے بھروہ تشریف لے گئے۔ حاضرین میں سے ایک

1971 – إسناده قرية فيان سماع حماد بن زيد من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وهو في كتاب التوحيد ص 12 لابن خزيمة وأخرجه النسائي 3/54"، "55 في السهو: باب نوع اخر "يعني من الدعاء بعد الذكر"، وابن مندة في الرد على الجهمية رقم "86"، وعشمان الدارمي في الرد على الجهمية ص 60، واللالكائي رقم "845" من طرق عن حماد بن زيد، به وصححه الحاكم 1/524" وعشمان الدارمي في الرد على الجهمية ص 60، واللالكائي رقم "625" من طرق عن حماد بن غزوان، عن عطاء بن النسائب، به وأخرجه ابن أبي شيبة 10/264"، وأحمد "4/264"، والنسائي 3/55، من طرق عن شريك، عن أبي هاشم الواسطي، به وأخرجه ابن أبي شيبة 10/264"، وأحمد "4/264"، والنسائي 3/55، من طرق عن شريك، عن أبي هاشم الواسطي، عن أبي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ عَبَّادٍ، عن عمار . وشريك وهو ابن عبد الله القاضي – سيء الحفظ، وخديثه حسن في المتابعات، وهذا منها وأخرجه ابن أبي شيبة 10/265" – 266 عن أبي معاوية عن الأعمش.

صاحب ان کے پیچھے گئے۔عطاء نامی راوی نے بیہ بات بیان کی ہے میرے والدان کے پیچھے گئے تھے کیکن انہیں بیہ کہنا چھانہیں لگا' میں ان کے پیچھے گیا تھا۔اس نے ان سے اس دعا کے بارے میں دریافت کیا: وہ واپس آیا اور ان لوگوں کواس دعا کے بارے میں بتایا: (اس کے الفاظ میہ تھے)

''اے اللہ! میں تیرے غیب کے علم اور اپنی مخلوق پر تیری قدرت کے وسلے سے بیسوال کرتا ہوں' تو مجھے اس وہ قت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میرے ق میں بہتر ہوا ور تو مجھے اس وقت موت دے دینا جب موت میرے ق میں بہتر ہو اے اللہ! میں غیب اور شہادت (ہر حالت) میں تجھ سے ڈرنے کا سوال کرتا ہوں اور ناراضگی اور رضا مندی (ہر حالت میں) انصاف اور ق کی بات کہنے (کا تجھ سے سوال کرتا ہوں) اور میں غربت اور خوشخالی (دونوں حالتوں میں) میانہ روی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے ایک نعمت کا سوال کرتا ہوں جو شقطع نہیں ہوگی۔ میں تیرے فیصلے پر تجھ سے رضا مندی کا سوال کرتا ہوں اور میں مرنے کے بعد زندگی کی شوندک (یعنی مرنے کے بعد کی اچھی زندگی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیرے دیدار کی لذت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیرے دیدار کی لذت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ (بیسب پچھ) کسی نقصان کے بغیر اور کسی گمراہ کرنے والی آزمائش کے بغیر ہو'ا ہے اللہ! ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر دے اور ہمیں ہرایت یا فتہ بنادے۔'

ذِكُرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِه بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَإِنْ كَانَ فِيْهِ ذِكُرُ اَسْمَاءِ النَّاسِ آدمی كیلئے نماز كے دوران الی دعاما نگناجائز ہے جواللہ کی كتاب میں نہ ہو اگر چہاس میں لوگوں كے ناموں كاذكر ہو

1972 - (سندهديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا

1972 – إسناده صحيح على شرط مسلم، حرملة بن يحيى: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "675" "294" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "675" و192" عن أبى الطاهر، والطحاوى في شرح معاني الآثار "1/21"، وأبو عوانة 2/280" و"282 عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي في السنن "2/97 من طريق بحر بن نصر، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد "2/255"، والبخارى "4560" في المغازى: باب (ليّس لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ)، والدارمي "1/374"، وابن خزيمة "169"، وأبو عوانة "2/280"، والبخارى "1/246" من طريق إبراهيم بن سعد، والنسائي والطحاوى في شرح السنة "637" من طريق إبراهيم بن سعد، والنسائي 2/201 في النطبيق: باب القنوت في الصبح، وأبو عوانة "2/281" من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهرى، به وأخرجه الشافعي في مسنده 1/86"، وأبو عوانة "939"، وابن أبي شيبة 316/2"، "178 والبخارى "6200" في الأدب: باب تسمية اللين "2/201" والبخارى "6200" في الأدب: باب تسمية الوليد والنسائي "2/201"، وأبو عوانة "2/283"، والبيهقي في السنن 79/2" والبخارى "6200" في الأدب: باب تسمية الوليد والنسائي "2/201"، وأبو عوانة "2/283"، والبيهقي في السنن 79/2" و"2/44، والبخارى شرح السنة "636"

ابُسُ وَهُسِ، قَالَ: اَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَابُوْ سَلَمَةَ، انَّهُمَا سَمِعَا اَبَاهُ هُرَيْرَةَ، يَقُوْلُ:

(مَتْنَ صَدِيثَ) : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ يَقُونُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجُوِ مِنَ الْقِرَائَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ، يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: اللّهُمَّ انْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ جَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ، يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: اللّهُمَّ اللهُ لِمَنْ اللهُ لَمْ اللهُ عَلَى مُصَرَ، وَسَلَمَة بُنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بُنَ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلُولُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ ا

ﷺ حضرت ابوہریرہ رہ النظابیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَا النظام جب فجری نماز میں قرائت کرکے فارغ ہوتے تو آپ تکبیر کہتے (ہوئے رکوع میں چلے جاتے) پھرآپ اپنے سرکواٹھاتے اور سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِرُحْتِ پُرآپ قیام کی حالت میں ہی یہ دعاما نگتے:

''اے اللہ! تو ولید بن ولید ،سلمہ بن ہشام ،عیاش بن ابور بیعہ اور کمز ورائل ایمان کونجات عطا کراے اللہ! تو مصر قبیلے پراپنی تختی نازل کر اور ان پر حضرت یوسف عَلَیْمِیا کے زمانے کی سی قبط سالی نازل کر دے۔اے اللہ! لحیان ، زعل ، ذکوان اور عصیہ قبیلے پر لعنت کرانہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی۔''

رادی بیان کرتے ہیں بھرہم تک بیروایت پینی ہے ٔجب بیآیت نازل ہوئی تو نبی اکرم مَثَاثِیُّا نے اس عمل کوترک کردیا۔ ''تمہارااس معاملے سے کوئی واسطنہیں ہے خواہ اللہ تعالیٰ انہیں' تو بہ کی تو فیق دے یاانہیں عذاب دے۔ بے شک وہ لوگ ظالم ہیں۔''

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ دُعَاءَ الْمَرُءِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآن يُفُسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ اگر آ دمی نماز کے دوران ایسی دعا ما نگتا ہے جوقر آن میں نہ ہو تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے آ دمی نماز کے دوران ایسی دعا ما نگتا ہے جوقر آن میں نہ ہو تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے 1973 - (سند صدیث): اَخْبَرَ نَا مُسَحَسَمُ دُبْنُ الْحُسَيْنِ بُنِ مُكْرَمِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ الْعَلَى الْقَطَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ آبِي مِجْلَزٍ، عَنْ آئسِ بُنِ مَالِكِ:

(متن صديث ) : إَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعُدَ الرُّكُو عِيَدُعُو عَلى حَيِّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ، رِعْلِ، وَذَكُوانَ ، وَقَالَ: عُصَيَّةٌ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ.

اَبُو مِجْلَزِ اسْمُهُ: لَاحِقُ بُنُ حُمَيْدٍ. (1:4)

ﷺ تحضرت انس بن ما لک ڈلائٹئڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹلٹٹٹٹ نے ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی تھی جس میں آپ عربوں کے پچھ قبائل رعل اور ذکوان کے خلاف دعائے ضرر کرتے رہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا:عصبہ قبیلے کے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی ہے۔''

ابومجلونا می راوی کانام لاحق بن حمید ہے۔

# ذِكُرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرُءِ فِی صَلاتِه بِمَا لَیْسَ فِی كِتَابِ اللهِ جَلَّ وَعَلا آدِی كِیَابِ اللهِ جَلَّ وَعَلا آدی كیلئے نماز کے دوران ایس دعاما نگناجائز ہے جواللہ کی کتاب میں نہو

1974 - (سند صديث): انحبَرَنَا ابُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ

1973- إسناد صحيح على شرط الشيخين . سليمان التيمي: هو ابن طرحان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم، فنسب إليهم وأخرجه أحمد "3/116" عن يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1003" في الوتر: باب القنوت قبيل الركوع وبعده، والطحاوي في شرح معاني الآثار "424/ ["، من طريق زائدة بن قدامة، والبخاري "4094" في المغازي: باب غزوـة الرجيع من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم "677" "299" في الـمسـاجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، من طريق المعتمر بن سليمان، والنسائي "2/200" في التطبيق: باب القنوت بعد الركوع، من طريق جرير، وأبو عوانة "2/186"، والبيه في السنن "2/244" من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد "3/215"، والبخارى "2814" في الجهاد: باب فضل قول الله تعالى: (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوْا فِيْ سَبيْل اللَّهِ اَمْوَاتًا ... ) و "4095" في المغازى: باب غزوة الرجيع، ومسلم "677" "297"، وأبو عوانة "2/286" من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس وأخرجه أحمد 3/2/0"و "289 والبخاري "2801" في الجهاد: باب من ينكب في سبيل الله، و "1904" في المغازي، والدارمي "1/244"، والبطحاوي "1/244"، من طريق همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس وأحرجه أحمد "3/167"، وعبد الرزاق "4963"، والبخاري "1002" في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده، و "1300" في الجنائز: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، و "3170" في الجزية: باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا، و "4096" في المغازى، و "6394" في الدَّعوات: بأب الدّعاء على المشركين، و "7341" في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتـفـاق أهل العلم، ومسلم "677". 301"، والدارمي "1/374"، والـطـحـاوي في شرح معاني الآثار 243 أو "244، وأبو عوانة "2/285"، والبيهقي في السنن "2/199"، والبغوي في شرح السنة "635" من طرق عن عاصم الأحول، عن أنس. وأحرجه أحمد "3/184"، ومسلم "677" "300"، وأبو داؤد "1445" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، وأبو عوانة "2/286"، من طرق عن حماد بن سلمَة، عن أنس بن سيرين، عن أنس .وأخرَجه البخاي "1001" في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده، ومسلم "677" "298"، وأبو داؤد "1444" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والنسائي "2/200" في التطبيق: باب القنوت في صلاة الصبح، وابن ماجه "184 ا" في الإقامة: باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، والدارمي "1/375"، والطحاوي "1/243" من طرق عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس. وأخرجه أحمد "3/259"، ومسلم "677" "303"؛ وأبو عوانة "2/281"، من طريق شعبة، عن موسى بن أنس، عن أنس. وأخرجه البخاري "1004" من طريق أبي قلابة، و "4088" من طريق عبد العزيز بن صهيب و "21/24" من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس، وابن ماجه "183"، والطحاوي "1/244" من طريق حميد، كلهم عن أنس، وسيوَرد السرَّ لف برقم "1982" و "1985" من طويق قتادة، عن أنس، ويرد تخريجه هناك.

سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ آبِي الْعَلاءِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ آوْسٍ،

(متن صَرَيث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى صَكِرِتِه: اللَّهُمَّ انِّى اَسُالُكَ النَّبَاتَ فِى الْاَمْ مِنْ اللهُ النَّبَاتَ فِى الْاَمْ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى صَكِرِتِه: اللَّهُمَّ النَّبَالُكَ النَّبَاتَ فِى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

😂 🕄 حضرت شداد بن اوس وللنيوبيان كرتے ہيں۔ نبي اكرم مَالَيْوَا نماز ميں يہ پڑھا كرتے تھے۔

''اے اللہ! میں ایمان پر ثابت قدمی کاہدایت میں عزیمت کا تیری نغمتوں پرشکر کا تیری اچھے طریقے سے عبادت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے اور میں ہراس چیز (یعنی گناہ جو تیرے علم میں ہے اور میں ہراس چیز (یعنی گناہ یا کوتا ہی کے حوالے) سے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہو''۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ الدُّعَاءَ بِمَا لَيُسَ فِي كِتَابِ اللهِ يُبُطِلُ صَلاةَ الدَّاعِي فِيها

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے : جود عااللہ

کی کتاب میں نہ ہو وہ دعانماز کے دوران اس دعا کو مانگنے والے کی نماز کو فاسد کر دیتی ہے

1975 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ الْمُشَّى، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَرُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِى لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ:

## (متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَسَ شَيْئًا لَا نَفْهَمُهُ، فَقَالَ: اَفَطِنتُم لِي؟ قُلْنَا:

1974 - رجاله ثقات إلا أنه منقطع، سقط من إسناده رجل من بنى حنظلة بين أبى العلاء وبين شداد بن أوس كما يتبين من التخريج. سعيد الجريرى: هو سعيد بن إياس الجريرى، ورواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. وأخرجه النسائى "3/54" في السهو: باب نوع اخر من الدعاء، والطبراني "7170" و "7170" من طرق عن سعيد الجريرى، الإسناد. وأخرجه أحمد "4/125" والترمذى "3407" في الدعوات، والطبراني "7175" و "7170" من طرق عن سعيد الجريرى، عن أبى العلاء، عن الحنظلي أو عن رجل من بنى حنظلة، عن شداد بن أوس. وأخرجه الطبراني "7176" من طريق هشام بن عمار، عن سويد بن عبد العزيز، مجاشع. والحنظلي: لا يعرف وأورده المصنف برقم "355"، والطبراني "7157" من طريق هشام بن عمار، عن سويد بن عبد العزيز: ضعيف، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن مسلم بن مشكم، عن شداد. وسويد بن عبد العزيز: ضعيف، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد "4/125" من طريق ووح، وابن أبي شيبة "10/27"، والخرائطي في فضيلة الشكر ص 34 من طريق عيسي بن يونس، أحمد "4/125" من الأوزاعي، عن حسان بن عطية لم يدرك شدادًا.

نَعَمُ، قَالَ: إِنِّى ذَكُرُتُ نَبِيًّا مِنَ الْآنِياءِ اُعُطِى جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهِ وَالْمَوْتَ، فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِى الْحُتَرُ لِلْقَوْمِكَ اِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا اَنُ اُسَلِّطَ عَلَيْهِمُ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، اَوِ الْجُوْعَ، اَوِ الْمَوْتَ، فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِى الْحَتَرُ لِلْقَوْمِكَ اِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا اَنُ السَّلَطَ عَلَيْهِمُ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ وَالْجُومُ اَوِ الْجُوعُ، اَوْ الْمَوْتُ، فَسُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ وَكَانُوا اِذَا فَزِعُوا فَزِعُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(توضي مصنف) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ: مَاتَ صُهَيْبٌ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ فِي رَجَبٍ فِي خِلافَةِ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، وَوُلِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ اَبِي لَيْلَى لِسَنتَيْنِ مَضَتَا مِنُ خِلافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ

ت دریافت کیا: کیاتم نے میری بات سجھ کی ہے ہم نے عرض کی: جی ہاں۔ نبی اکرم سکھ انتہاں کی جس کوہم سجھ نہیں سکھے۔ آپ جنہیں ان کی قوم سے تعلق رکھنے والے پچھ کی جوشکر دیے گئے تو انہوں نے دریافت کیا: کون ان کا سامنا کرسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان جنہیں ان کی قوم سے تعلق رکھنے والے پچھ کی تو انہوں نے دریافت کیا: کون ان کا سامنا کرسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وی کی تم اپنی قوم میں سے ایک تہائی حصے کو اختیار کرویا تو میں ان پر ایساد شمن مسلط کروں گا ، جو دوسروں میں سے ہوگا یا ان پر بھوک یا موت مسلط کردوں گا۔ اس نبی نے اس بارے میں اپنی قوم سے مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی اہم یہ معاملہ آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ آپ ہمارے لئے اسے اختیار کر لیجے 'تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے معاملہ آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ آپ ہمارے لئے اسے اختیار کر لیجے 'تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے کو گھوٹ کے دوسری قوم سے تعلق رکھنے والے ان کے دشمن کے تسلط کا تعلق ہے یا کہ کو گھوٹ کی پھوک کا تعلق ہے وہ ان پر مسلط نہ ہو البہ تموت ہوجائے 'تو ان پر تمین دن تک کی موت کو مسلط کیا گیا تو ان میں سے ستر ہزار لوگ بھوک کا تعلق ہے جو تم نے میری سرگوثی دیکھی تھی۔ اس میں میں نے یہ دعا کی تھی۔

"اے اللہ! میں تیری مدد سے لڑائی کرتا ہوں اور تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھنیں ہوسکتا۔"

(امام ابن حبان مُوسِلَّةِ فرماتے ہیں:) حضرت صہیب رہالٹیُؤ کا انتقال حضرت علی رہالٹیُؤ کے عہد خلافت میں رجب کے مہینے میں 38 ہجری میں ہوا جبکہ عبد الرحمٰن بن ابولیلٰ کی پیدائش حضرت عمر رہالٹیؤ کے عہد خلافت کے دوسال گزرنے کے بعد ہوئی تھی۔

1975 – إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه أحمد 4/333 عن عفان بن مسلم، و6/16 عن عبد الرحمن بن مهدى، والنسائى فى عمل اليوم والليلة "614" من طريق بهز بن أسد، ثلاثتهم عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد وسيورده المصنف بأحصر مما هنا برقم "2027"، وفى باب الخروج وكيفية الجهاد: ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى قِتَالِ بَأَحْ مَا عَلَى اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى قِتَالِ بُلُاعُهُ عَلَى ذَلك، من طريقين عن حماد بن سلمة، عن ثابت به ويرد تنخريجه من هذه الطريق هناك وأخرجه إلى قوله: سبعون ألفًا عبد الرزاق في المصنف "9751"، ومن طريقه الترمذي "3340" في التفسير: باب ومن سورة البروج، والطبراني "7319" عن معمر، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ صهيب ... وفي اخره قصة أصحاب الأخدود.

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِه بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ جَلَّ وَعَلا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلاتَهُ اللهِ جَلَّ وَعَلا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلاتَهُ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے: نماز کے دوران آ دمی کا ایسی دعامانگنا جواللہ کی کتاب میں نہ ہؤیداس کی نماز کو فاسد کرویتی ہے

1976 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِى جَبْدٍ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ،

(متن صديث): آنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِمْنِي دُعَّاءً اَدُعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: قُلِ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِمْنِي دُعَّاءً اَدُعُو بِهِ فِي صَلاتِي، قَالَ: قُلِ: اللهُ حَمْنِي إِنَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلُورً لِي، مَغْفِرَةً مِنُ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ اللهُ عَفُورُ الرَّحِيْمُ. (1: 104)

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر وحضرت ابو بکرصدیق کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں۔انہوں نے نبی اکرم ٹائٹیٹم کی خدمت میں عرض کی۔ آپ مجھے کسی الیی دعا کی تعلیم دیجئے جو میں نماز کے دوران مانگ لیا کروں۔ نبی اکرم ٹائٹیٹم نے فرمایا: تم یہ پڑھا کرو۔

''اے اللہ! میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور گناہوں کی منفرت صرف تو ہی کرسکتا ہے' تو اپی بارگاہ ہے میری مغفرت عطا کردے اور مجھ پردم کر بے شک تو مغفرت کرنے والا اور دم کرنے والا ہے''۔ فِ کُورُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ ذَعَمَ اَنَّ الدُّعَاءَ فِی الصَّلَوَاتِ
بِمَا لَیْسَ فِیْ کِتَابِ اللّٰهِ یُبْطِلُ صَلاةً الْمُصَلِّی

1976 – إسناده صحيح على شرطهما. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزنى. وآخرجه أبو يعلى برقم "3" من طريق عاصم بن على، وأبى الوليد الطيالسى، عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبى شيبة 10/269، وأحمد 1/1و7، والبخارى "834" فى الأذان: باب الدعاء قبل السلام، و "3626" فى الدعوات: باب الدعاء فى الصلاة، ومسلم "2705" فى الذكر: باب استحباب خفض الصوت بالذكر، والترمذى "3531" فى الدعوات، والنسائى 3/53 فى السهو: باب نوع الخر من الدعاء، والمروزى فى مسند أبى بكر الصديق برقم "60" و "61"، وابن ماجه "3835" فى الدعاء: باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيهتى فى السنن 1734، والبغوى فى شرح السنة "494"، من طرق عن الليث، به. وصححه ابن خزيمة "845" وأخرجه البخارى "7387" السنن 1738" فى التوحيد: باب (و كَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا)، ومسلم "2705"، والنسائى فى عمل اليوم والليلة "771"، وأبو يعلى "32" من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبى حبيب، به. وصححه ابن خزيمة . "846" وزاد بعد قوله: فى صلايى: وفى بيتى قبال الحافظ: وفيه تابعى عن تابعى، وهو يزيد، عن أبى الخير، وصحابى عن صحابى، وهو عبدا لله بن عمرو بن العاص، عن أبى بكر الصديق.

اس روایت کا تذکره جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے:
منمازوں کے دوران الی دعا کا مانگنا جواللہ کی کتاب میں نہ ہویہ نمازی کی نماز کو باطل کردیت ہے
1977 - (سند حدیث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا هَاشِمُ
بُنُ الْفَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِی سَلَمَةَ، عَنْ عَقِهِ الْمَاحِشُونِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ عُبَیْدِ
اللهِ بُنِ اَبِی رَافِعِ، عَنْ عَلِیّ دِضُوانُ اللهِ عَلَیْهِ، قَالَ:

(متن صديّث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُتُ، وَبِكَ آمَنُتُ، وَلَكَ اَسْلَمُتُ مَنْ مَعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ مُورَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْحَالِقِينَ . (5: 12)

ﷺ حضرت علی رفحانی این کرتے ہیں: نبی اکرم ملکا لیکی جب سجدے میں جاتے تو یہ پڑھتے تھے:
''اے اللہ! میں نے تیرے لئے سجدہ کیا میں تجھ پر ایمان لایا اور تیرے لئے اسلام قبول کیا۔ میرا چرہ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے اسے شکل وصورت عطا کی ہے اور بڑی خوبصورت شکل وصورت عطا کی ہے جس نے اسے ساعت اور بصارت عطاکی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہے جوسب سے بہترین خالق ۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا كَانَ يَقُو لُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلاةِ الْفَرِيضَةِ السِبات كيبيان كا تذكره كهم نے جو چيز ذكركى ہے نبى اكرم مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مُن مَماز مِيں پڑھاكرتے سے 1978 - (سندهدیث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِیْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِیْدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِیْدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جَرِیحٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِی مُوسَی بُنُ عُقْبَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمِهُ وَلَيْ بْنِ اَبِي طَالِبٍ، قَالَ:

(متن صديث) : كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّا سَجَدَ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ، قَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدُتُ، وَبِكَ آمَنُتُ، وَلَكَ اَسُلَمْتُ، اَنْتَ رَبِّى، سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ . (5: 12)

1977 - إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم طرفه برقم "1773"، وأوردت تنخريجه من طرقه هناك، وتقدم طرفه أيضًا برقم "1903"، فانظرهما. وأخرجه أيضًا النسائي 2/220، 221 في التطبيق: باب نوع اخر يعني من الدعاء في السجود، عن عمرو بن على، عن عبد الرحمٰن بن مهدى، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.

1978 - إسناده صحيح. يتوسف بين سعيند بن مسلم: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين. حجج بن محمد بن: هو المصيصى الأعور. وتقدمت أطرفه بالأرقام "1771" و "1772" و "1774" و "1904"، وسبق تخريجه عند الرقم "1771"، فانظره. ﷺ حضرت علی بن ابوطالب ڈلائٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْمَ جب فرض نماز کے دوران تجدے میں جاتے تھے تو یہ پڑھتے تھے۔

''اے اللہ! میں نے تیرے لئے سجدہ کیا' اور تجھ پر ہی ایمان لایا۔ تیرے لئے اسلام قبول کیا' تو میر اپروردگار ہے میرا چرہ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے' جس نے اسے پیدا کیا جس نے اسے ساعت اور بصارت عطاکی ہے' تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہے' جوسب سے بہترین خالق ہے''۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِه بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَي اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

1979 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا ابُنُ قُتَيبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيلى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِي اِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيّ، عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ:

(مَّنَ صَدِيثُ) : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ عَنْكَ اللَّهِ مِنْكَ مَثْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمِلْسَ جَاءَ تَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَايَنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ، قَالَ: إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ الْمِلْسَ جَاءَ تَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَايَنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ، قَالَ: إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ الْمِلْسَ جَاءَ بَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَايَنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ، قَالَ: إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ الْمِلْسَ جَاءَ بِشَهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: اعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرُ، ثُمَّ قُلْتُ ذَلِكَ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرُ، ثُمَّ قُلْتُ ذَلِكَ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرُ، ثُمَّ قُلْتُ اللَّهِ مِنْكَ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرُ، ثُمَّ قُلْتُ اللَّهِ مِنْكَ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرُ، ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُ مِنْكَ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرُ، ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُ مِنْكَ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرُ، فَارَدُتُ اَنُ اَخُنُقَهُ، فَلَوْلًا دَعْوَةُ آخِي سُلَيْمَانَ لَاصْبَحَ مُوثَقًا يَلُعَبُ بِهِ صِبْيَانُ اَهُلِ الْمَدِينَةِ.

ﷺ حضرت ابودرداء رفی تخطیبان کرتے ہیں: نبی اکرم سکا تیکا نماز ادا کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا:

1979- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "542" في المساجد: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، والنسائي 3/13 في السهو: باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة، والبيهقي في السنن 2/263، 264، من طريق محمد بن سلمة، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

چبرے پرلگائے' تو میں نے کہا: میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں وہ پیچے نہیں ہٹا پھر میں نے یہ بات کہی وہ پھر پیچے نہیں ہٹا پھر میں نے یہ بات کہی وہ پھر پیچے نہیں ہٹا تو میں نے یہ ارادہ کیا' میں اس کا گلہ دبا دیتا ہوں اگر میرے بھائی حضرت سلیمان علیلیا کی دعا نہ ہوتی' تو وہ صبح بندھا ہوا ہوتا جس کے ساتھ مدینہ منورہ کے بچے کھیل رہے ہوتے''۔

- 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

### فَصُلٌ فِي الْقُنُوْتِ فصل: قنوت كابيان

1980 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ، بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَادِثِيُّ آبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ مَهُدِيٍّ، عَنُ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ آبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ:

(متن صديث) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَنَتَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ. (5: 16)

😌 😌 حضرت براء بن عازب بھائفیڈیمان کرتے ہیں۔ نبی اکرم ملاقیق فجر اور مغرب کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔

ذِكُرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقَنُّتُ الْمُصَلِّي فِيهِ مِنْ صَلاتِه

اس مقام کا تذکرہ جس مقام پرنمازی اپنی نماز کے دوران دعاما کگے گا

1981 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا عُـمَـرُ بُنُ مُـحَـمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ مَلَيَّةَ، عَنْ هِشَامِ الْدَّسُتُوائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ،

1980 - إسناده صحيح. عبيد الله وقد تحرف في الإحسان إلى عبد الله بن محمد: هو ابن يحيى، ذكره المؤلف في النقات 8/407، وقال: يروى عن عبيد الله بن موسى، وأهل البصرة: حدثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير وغيره، مستقيم الحديث سكن 78/40، وقال: يروى عن عبيد الله بن موسى، وأهل البصرة: حدثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير وغيره، مستقيم الحديث سكن في صلاة المغرب، عن عبيد الله بن سعيد، عن عبد الرحمن بن مهدى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/2 من طريق وكيع، وأبو عوانة 2/287، والطعاوى في شرح معانى الآثار 1/242 من طريق أبي نعيم، كلاهما عن سفيان، وشعبة، به: وأخرجه ابن أبي شيبة 2/318، والطيالسي "737"، وأحمد 2/80 و80 و80 ومسلم "678" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، وأبو داؤد "1441" في الصلاة: باب القنوت في الصلاة، وأبو داؤد "1441" في الصلاة: باب القنوت في الصلاة، وأبو عوانة 2/197، والبيهقي في السنن 1878 من طريق عن شعبة، به . وصبححه ابن خزيمة . "166" وأخرجه عبد الرزاق "4975" ومسلم "738" الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وأبو داؤد سيفيان الثورى، به 1981 – إسناده صبحيح على شرط البخارى . وأخرجه أحمد 2/25 و73 و73 و14 نزلت بالمسلمين نازلة، وأبو داؤد الأذان: باب 1961، ومسلم "676" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وأبو داؤد الأذان: باب 1670، وأبو عوانة 2/284، والمداوات، والمدارقطني 2/202 والبيهقي في السنن 1878، من طرق عن هشام المدسواني، بهذا الإذان المواد والمداولة عن عمر بن راشد أو غيره، عن بحيى بن أبي كثير، به وانظر "1969" و "1972" و "1881" الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "1978" عمر بن راشد أو غيره، عن بحيى بن أبي كثير، به وانظر "1969" و "1972" و "1982" معاني الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "1978" عمر براشد أو غيره، عن بحيى بن أبي كثير، به وانظر "1969" و "1972" و "1982" و "1983"

(متن صديث): قَالَ: وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَقُرَبُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ اَبُو هُرَيْرَةَ يَقُنُتُ فِى صَلَاةِ الظُّهُوِ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلاةِ الصُّبُحِ، بَعُدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَيَلْعَنُ الْكَافِرِيْنَ. (5: 16)

صرت ابو ہر برہ رہ گانٹیئۂ فرماتے ہیں اللہ کی قتم! میں تم سب کے مقابلے میں ذیادہ بہتر طور پر نبی اکرم شانٹیئم کی نماز کے مطابق نمازادا کرتا ہوں۔

رادی بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹو ظہر کی نماز میں عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہنے کے بعد قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے وہ اس میں اہل ایمان کے لئے دعا کیا کرتے تھے اور کا فروں پر بعنت کیا کرتے تھے۔

ذِكُرُ قُنُونِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ الْمُصْلِكَةِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَّالَقِيْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّلَوَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّلَوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّلَوَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْنُونِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَل

1982 - (سندصديث): الحُبَرَنَا ابُو خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَتْحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسُتُوَائِيّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ، قَالَ:

ر متن صديث ) قَنتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعُدَ الرُّكُوْعِ، يَدْعُو عَلَى آحُيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ، وُمُ تَرَكَهُ . (5: 15)

صفرت انس ٹر انٹیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْرُ نے رکوع کے بعد ایک ماہ تک قنوت نازلہ پڑھی تھی۔اس میں آپ نے عربوں کے قبائل کے خلاف دعائے ضرر کی تھی' پھر آپ نے اس ممل کوترکر دیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ فِي قُنُوتِهِ أَنْ يُسَمِّى فَرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ فِي قُنُوتِهِ أَنْ يُسَمِّى مَنْ يَتَدُعُو لَهُ بِاسْمِهِ مَنْ يَّدُعُو لَهُ بِاسْمِهِ

## اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے دعائے قنوت پڑھتے ہوئے یہ بات جائز ہے کہ وہ اس شخص کا

1982 إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين، غير مسدد، فإنه من رجال البخارى وأخرجه البخارى "4089" في المعازى: باب غزوة الرجيع، عن مسلم بن إبراهيم، ومسلم "677" "304" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، من طريق عبد الرحمٰن بن مهدى، والنسائي 2/203 في التطبيق: باب اللعن في القنوت، من طريق أبي داود، وباب ترك القنوت من طريق معاذ بن هشام، والطحاوى في شرح معاني الآثار 1/245 من طريق أبي نعيم، كلهم عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد وأخرجه احمد 3/26 و372، ومسلم "677" "303"، والنسائي 2/203، والطحاوى الموادي 1/244 من الموريق شعبة، والبخارى "3064" في الجهاد: باب العون بالمدد، و "4090" في المغازى، وابن خزيمة في صحيحه "620"، والبيهقي طريق شعبة، والبخارى "3064" في المعاد، عن الموريق أبي مجلز، عن أنس، وأوردت تخريجه من طرقه هناك وسيعيده المؤلف أيضًا من طريق قتادة برقم "1985"

نام لے جس كيك وه دعائة فوت بر هرمائ وه جس خص كے ق ميں دعا كرر باہا الكا أم لے الله الْجَهُم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَزْرَقُ بُنُ عَلِيّ ابُو الْجَهُم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَزْرَقُ بُنُ عَلِيّ ابُو الْجَهُم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَزْرَقُ بُنُ عَلِيّ ابُو الْجَهُم، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ حِينَ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلاةِ الْفَجُرِ فِي الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ بَعْدَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ، الله مَّ الله مَن الْوَلِيْد، وَسَلَمَة بُنَ هِ الله لِمَنْ عَمِدَهُ وَسَلَمَة بُنَ الله مَن الله مُن ابِي رَبِيعَة، وَالمُستَضْعَفِينَ مِنَ المُؤُمِنِيْنَ، الله مَّ الله مَ الله عَلى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِيّ يُوسُفَ . (5: 16)

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹیڈیمان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیڈ کم کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد جب رکوع سے سر اٹھاتے تتھاور سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ پڑھ لِیتے تئے 'پھریہ کہتے تئے:

''اے اللہ! تو ولید بن ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابور بیعہ، کمزور اہل ایمان کونجات عطا کراے اللہ! تو مصر قبیلے پر اپنی تختی نازل کراور ان پر حصرت یوسف علیکیا کے زمانے کی سی قحط سالی مقرر کردی'۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلِذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو هُرَيُرَةَ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہاس روایت کوفل کرنے میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیؤ منفرد ہیں

1984 - (سند مديث): أَخَبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ، بِوَاسِطٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبِي، قَالَ: عَدَّنَا آبِي، قَالَ: عَدَّنَا آبِي، قَالَ: عَدْرَيْتُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا

1984 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي – فإنه حسن الحديث. خفاف: هو ابن إيماء الغفاري كان أبوه سيد غفار، وكان هو إمام بني غفار وخطيبهم، شهد الحديبية، وبايع بيعة الرضوان، يعد في المدنيين. وأخرجه الطبراني في الكبير "4175" من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "679" 308" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، وأبو عوانة 2/282، والطبراني "1724"، والبيهقي 2/208، والممزي في تهذيب الكمال 5/227 من طريق إسماعيل بن جعفو، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/243، والطبراني "1475" من طريق محمد بن بسحاق، من خالد بن عبد الله بن حرملة، به محمد بن عمرو، به وأخرجه أحمد 4/57 من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن عبد الله بن حرملة، به وأخرجه ابن أبي شيبة 2/3/1 وأحمد في المسند 4/57، وفي فيضائل الصحابة "662"، والطبراني "4178" من طريق محمد بن إسحاق، ومسلم "679" "307" في المساجد، و "7512" في فيضائل الصحابة: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم، والطبراني "2/282، والبيهقي 2/200 و245 من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن على، عن خفاف، به وأخرجه الطبراني "416" و "4170" و "1471"، وأبو عوانة 2/282، بن أبي أنس، عن حنظلة بن على، عن خفاف، به وأخرجه الطبراني "416" و "4170" و "1471"، وأبو عوانة 2/282.

يَن يِيدُ بُنُ هَارُوُنَ، قَالَ: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافِ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيّ، عَنْ آبِيهِ خُفَافٍ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدَيث): رَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلاةِ، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ، فَقَالَ: غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلاةِ، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ، فَقَالَ: غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَاللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ الْعَنُ بِنِي لِحْيَانَ، اللهُمَّ الْعَنُ رِعُلا، وَذَكُوانَ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَوَقَعَ سَاجِدًا قَالَ: فَجَعَلَ لَعُنَةَ الْكَفَرَةِ مِنْ آجُلِ ذَلِكَ. (5: 16)

''غفار قبیلے کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اسلم قبیلے کواللہ تعالی سلامت رکھے عصبہ قبیلے' نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی ہے۔اے اللہ! بنولیمیان پرلعنت کراہے اللہ! رعل اور ذکوان (قبیلوں) پرلعنت کر۔

پھرنبی اکرم ٹائیٹ تگبیر کہتے ہوئے جدے میں چلے جاتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہے کفار پرلعنت اسی وجہ سے کی جاتی ہے۔

ذِكُرُ تَرْكِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُنُوتَ الَّذِى وَصَفْنَاهُ فِي صَلاتِهِ

نبى اكرم مَنْ يَنْ كَا كَا كَنْ حَدَى كَا مَذْكُره جس كاذكرهم في آب مَنْ اللَّهُ كَا كَمَاز كَ حوال سے كيا ہے

1985 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، عَنُ يَحيى، عَنُ هِضَام، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

َ (مَثْن حديث): قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَيَدْعُو عَلَى اَحْيَاءِ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَب، ثُمَّ تَرَكَهُ . (5: 16)

کی کی حضرت انس بن ما لک رہائیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُکاٹیڈ نے ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی تھی جس میں آپ عربوں کے بعض قبائل کے خلاف دعائے ضرر کرتے رہے 'پھر آپ نے اسے ترک کردیا۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَادِثَةَ إِذَا زَالَتُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرُءِ الْقُنُوتُ حِينَئِذٍ اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ جب کوئی نا گوارصور تحال زائل ہوجائے تو اس صورت میں آ دمی پردعائے قنوت پڑھنالا زم ہیں رہتا

1986 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْآوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ اَبِي كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبُوْ سَلَمَةَ، عَنُ 1985 - إسناده صحيح، وهو مكرد "1982"

اَبِى هُرَيْرَةً، قَالَ:

(متن صديث): قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلَاةِ الْعَتَمَةِ شَهُرًا، يَقُولُ فِى قُنُوتِهِ: اللَّهُمَّ اَنْجِ الْمُولِيْدَ بُنَ الْوَلِيْدِ، اللَّهُمَّ نَجِ سَلَمَةَ بُنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ نَجِ عَيَّاشَ بُنَ آبِى رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ نَجِ الْمُسْتَضُعَفِينَ مِنَ الْمُولِيْدَ، اللَّهُمَّ اللهُمَّ نَجِ اللهُمَّ اللهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمُ يَلَا عُلَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمُ يَدَعُ لَهُمُ اللهُمُ قَدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمُ يَدَعُ لَهُمُ اللهُمُ قَدُ اللهُمُ قَدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمُ يَدَعُ لَهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمُ يَدَعُ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلمَوْادِدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُو

(الوَّتَ مَصنف) فَال اَبُوْ حَاتِم رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: فِى هذا الْحَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ اَنَّ الْقُنُوتَ إِنَّما يُفْنَتُ فِى الصَّلَوَاتِ عِنْدَ حُدُوثِ حَادِثَةٍ، مِثْلَ ظُهُورِ اَعْدَاءِ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، اَوْ ظُلُمٍ ظَالِمٍ ظُلِمَ الْمَرُءُ بِه، اَوْ اَعَدَاءِ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فِى اَيُدِى الْمُشْوِكِيْن، وَاحَبَّ الدُّعَاءَ لَهُمُ عَلَيْهِ، اَوْ اَفْوامٍ اَحَبَّ اَنُ يَسَدُّعُو لَهُمْ، اَوْ اَسُرى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى اَيْدِى الْمُشْوِكِيْن، وَاحَبَّ الدُّعَاءَ لَهُمُ بِالْمَحَلاصِ مِنْ اَيْدِيهِمْ، اَوْ مَا يُشْبِهُ هَلِهِ الْاحْوَالَ، فَإذَا كَانَ بَعْضُ مَا وَصَفْنَا مَوْجُودًا، قَنْتَ الْمَرْءُ فِى صَلاَةِ بِالْمَحْوَلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا يُشْبَعُهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَسْمِه، وَيَدُعُو لِمَنْ اَحَبَّ بِاسْمِه، فَإذَا عَدَمِ مِثْلَ هَلِهِ الْالْحُوالِ لَمْ يَقْنُتُ حِيْنَافٍ فِى شَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ مُعْرَاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَلُهُ عَلَيْهِ وَمَا مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَانُوت، فَذَكَرَ ذَلِكَ اللهُ هُرَيْرَة، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امَا تَرَاهُمُ قَدُ قَدِمُوا؟ فَفَى هَذَا اَبْتِنُ الْبَيْنَ الْبَيْنَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْعَلَا الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الل

حضرت ابو ہریرہ رُقاتَمُنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَلَّقَیْمُ نے عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی تھی' آپ قنوت نازلہ میں یہ پڑھتے تھے،اے اللہ! تو اللہ! تو سلمہ بن ہشام کونجات عطا کر اے اللہ! تو سلمہ بن ہشام کونجات عطا کر اے اللہ! تو کمزور اہل ایمان کونجات عطا کر اے اللہ! مصر قبیلے پراپی تختی نازل کر'اے اللہ! ان پر حصرت یوسف علینا کے زمانے کی قحط سالی مسلط کردے''۔

1986 - إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فإنه من رجال البخارى وأخرجه أبو داؤد 1442 " في الصلاة: باب القنوت في الصلوات ومن طريقه البيهقي في السنن 2/400 عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "675" "795" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، والطحاوى في شرح معاني الآثار 2/242، وأبو عوانة 2/284، وابن خزيمة في صحيحه "621"، والبيهقي في السنن 2/200، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد وأخرجه أ "وعوانة 2/284، وبن خزيمة في صحيحه "621"، والبيهقي في السنن 2/200 من طريق الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي، به وأخرجه البخارى "859" في التفسير: باب (فَأُولِنِكَ عَسَى اللهُ أَنُ يَتَعُفُو عَنْهُمُ وَكَانَ اللهُ عَفُوًا غَفُورًا) ، ومسلم "675" "295"، وأبو وأخرجه البخارى "4798" والبيهقي في السنن 1988" في عوانة 2/286 و782، والبيهقي في السنن 1988"، وابن خزيمة "1981" و "1983" و المؤلية الإسناد وانظر "1969 و 1973، والميون هشام الدستواني، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد وانظر "1969" و "1972" و "1981" و "1983" و "1983" و 1983" و "1983" و "1983" و "1984" و "1983" و "

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ فرماتے ہیں: ایک دن نبی اکرم مٹائنڈ کے ان لوگوں کے لئے دعانہیں کی۔ میں نے اس بات کا تذکرہ کیا' تو آپ نے فرمایا: تم نے دیکھانہیں' وہلوگ آگئے ہیں۔

(امام ابن حبان بین است و است ہوں) پر روایت اس بات کا واضح بیان ہے کہ نماز میں قنوت نازلہ پڑھنااس وقت ہوگا۔ جب کوئی حادثہ رونم ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے دشمن سلمانوں کے ساست آ جا ئیس یا کی ظالم کے ظلم کی صورت میں ہوگا۔ جب کی خص برظم کیا جائے۔ یا اس کے ساتھ ذیادتی کی جائے۔ یا کچھ لوگ اس بات کے خواہش مند ہوں کہ ان کے حق میں دعا کی جائے یا کچھ سلمان شرکین کے ہاں قید ہوں اور وہ اس دعا کے خواہش مند ہوں کہ ان لوگوں سے نجات کی دعا کی جائے۔ یا کوئی اور صور تحال در پیش ہوئو ہم نے جن صور توں کا فرد کرکیا ہے۔ تو ان میں سے کوئی صور تحال موجود ہوگی تو آدمی اپنی ایک نماز میں یا کسی ایک نماز کوچھوڑ کر دوسری نماز میں قنوت نازلہ پڑھے لگا اور وہ اپنی نماز کی آئے ہوئے کے بعدا سے پڑھے گا۔ اور وہ جس کے ظاف چا ہے گا اس کے تن میں نام لے کر دعا کر کے اور جس کے طاف چا ہے گا اس کے تن میں نام لے کر دعا کر کے اور جس کے طاف چا ہے گا اس کے تن میں نام کے کر دعا کر کے اور جس کے طاف تو تن نازلہ پڑھی تھی۔ اور پیش نہ ہوئو آدمی کسی بھی نماز میں تو تن نازلہ پڑھی تھی۔ ایو ہریرہ دگائٹونے نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ تو نی اکرم مُنافیخ نے فرمایا کہتم نے ان لوگوں کو دیکھائیں ہے کہ اب وہ لوگ (مشرکین کی قید سے نہات یا کہ تارہ میں تو بی اکرم مُنافیخ نے فرمایا کہتم نے ان لوگوں کو دیکھائیں ہے کہ اب وہ لوگ (مشرکین کی قید سے نہات یا کہ تارہ میں تو بی اکرم مُنافیخ نے فرمایا کہتم نے ان لوگوں کو دیکھائیں ہے کہ اب وہ لوگ (مشرکین کی قید سے نہات یا کر) آگئے ہیں۔ تو بیا س بات کے تھے ہونے کا واضح بیان ہے۔ جواصول ہم نے بیان کیا ہے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ آنَّ الْقُنُوْتَ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَادِثَةِ غَيْرُ جَائِزِ لِلاَحَدِ آصًالا

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلط نہمی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (وہ اس بات کا قائل ہے) کی مشکل صور تحال کے پیش آنے کے وقت دعائے قنوت پڑھنا کی بھی شخص کیلئے سرے سے جائز ہی نہیں 1987 - (سند حدیث): اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَنْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِی السَّرِیِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:

1987 - ابن أبى السرى وهو محمد بن المتوكل وإن كان صاحب أوهام - وقد توبع عليه، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو فى مصنف عبد الرزاق . "4027 وأخرجه أحمد 2/147، والنسائى 2/203 فى التطبيق: باب لعن المنافقين فى القنوت، وفى التفسير كما فى التحفة 5/349، والطحاوى فى شرح معانى الآثار 1/242، وابن خزيمة فى صحيحه "622"، من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد وأخرجه البخارى "4069 فى المغازى: باب (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىءٌ "اَوْ يُتُوبَ عَلَيْهِمُ اَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمُ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمُ أَوْ يَتُهُمْ ظَالِمُونَى ، و "7346 فى التفسير: باب (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىءٌ) ، و "7346 فى الاعتصام: باب قول الله تعالى: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىءٌ) ، و النسائى فى التفسير كما فى التحفة 5/39، واليهقى فى السنن 19/9 و 207، من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به وأخرجه الطبرانى "1311 من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهرى، به وأخرجه أحمد 2/93 من طريق عبد الله عبد الله بن عقيل، والترمذى "3004 فى التفسير: باب ومن سورة آل عمران، من طريق أحمد بن بشير المخزومى، كلاهما عن عمر بن حمزة، عن سالم، به وسيرد بعده من طريق نافع، عن ابن عمر، فانظره

آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(متن صديث): آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، حِيْنَ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْمُ لُو فَى الرَّكُوعِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْمُ لُو فَى الرَّكُعَةِ الْاحِرَةِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فَلَانًا وَفَلَانًا وَفَلَانًا وَعَلَى انَّاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَانُزُلَ اللَّهُ: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ، اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَانَّهُمْ ظَالِمُونَ) (آل عمران: 128) (5: 16)

تروع حضرت عبدالله بن عمر رفی این برت میں: انہوں نے نبی اکرم من الیام کو فجر کی نماز میں سنا 'جب آپ نے رکوع سے سراٹھایا' تو آپ نے یہ پڑھا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ہردوسری رکعت میں ہواتھا' پھر آپ نے یہ دعاما نگی:

"اے اللہ! فلاں اور فلاں پرلعنت کر''۔

نبی اکرم مُنَّاثِیْمُ نے منافقین سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف دعائے ضرر کی تھی' تو اللہ تعالی نے بیآیت نازل کی تھی: ''تمہارااس معاملے سے کوئی واسط نہیں ہے خواہ اللہ تعالی انہیں' تو بہ کی تو فیق دے، یا انہیں عذاب دے بے شک وہ لوگ ظالم ہیں''۔

ذِكُرُ الْنَحْبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الزُّهُرِيُّ عَنْ سَالِمِ اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہاس روایت کوسالم کے حوالے سے قال کرنے میں زہری منفر دیے

1988 - (سند حديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ، بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبِ بُنِ عَرَبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابُنِ عَجُلانَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

(مُتْن صديث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَدُعُو عَلَّى اَقُوَامٍ فِى قُنُوتِهِ، فَاَنْزَلَ اللَّهُ: (لَيُسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىءٌ ۗ اَوۡ يَتُوْبَ عَلَيْهِمُ اَوۡ يُعَذِّبَهُمۡ فَاِنَّهُمُ ظَالِمُونَ) (آل عسران: 128) (5: 16)

(تُوشِحَ مَصنف) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ: هَذَا الْخَبَرُ قَدْ يُوهِمْ مَنُ لَّمْ يُمْعِنِ النَّظَرَ فِى مُتُونِ الْآخَبَارِ، وَلَا يَفُقَهُ فِى صَحِيْحِ الْآثَارِ، اَنَّ الْقُنُوتَ فِى الصَّلُوَاتِ مَنْسُوخٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِآنَّ حَبَرَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِى وَلَا يَفُقَهُ فِى صَحِيْحِ الْآثَارِ، اَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَلْعَنُ فَكُرْنَا وَفَلَانًا فَٱنْزَلَ اللَّهُ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْآمُو شَىءٌ) وَكُرْنَاهُ، اَنَّ اللَّهُ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْآمُو شَىءٌ) (آل عمران: 128) فِيهِ الْبَيَانُ الْوَاضِعُ لِمَنْ وَقَقَهُ اللهُ لِلسَّدَادِ، وَهُدَاهُ لِسُلُوكِ الصَّوَابِ، اَنَّ اللَّعْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لِلسَّدَادِ، وَهُدَاهُ لِسُلُوكِ الصَّوَابِ، اَنَّ اللَّعْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لِلسَّدَادِ، وَاللَّذِلِيُلُ عَلَى صِحَّةِ هَاذَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لِلسَّذَا فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَى الصَّوْلِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعَاقِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَا الللهُ عَلْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه

1988 - إسناده قوى على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/104، والترمذي "3005" في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، وابن خزيمة في صحيحه "623"، ثلاثتهم عن يحيى بن حبيب بن عربي، بهذا الإسناد، وعندهم في اخره زيادة: قال: فهداهم الله إلى الإسلام، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح وأخرجه أحمد 2/104 أيضًا عن أبي معاوية الغلابي، عن خالد بن الحارث، به وتقدم قبله من طريق سالم، عن ابن عمر، فانظره.

وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ آبِي هُرَيْرَةَ: آمَا تَرَاهُمُ وَقَدُ قَدِمُوا؟ تُبِيِّنُ لَكَ هاذِهِ اللَّهُ طَلْ آنَّهُمُ لَوْ لَا آنَّهُمُ قَدِمُوا وَنَجَاهُمُ اللَّهُ مِنُ ايَدِى الْكُفَّارِ لَا تُبَتَ الْقُنُوتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَاوَمَ عَلَيْهِ، عَلَى آنَّ فِي قَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمُرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمُ اَوْ يُعَذِّبَهُمُ فَانَّهُمُ ظَالِمُونَ) (آل عمران: 128) لَيْسَ فِيْهِ الْبَيَانُ بِأَنَّ اللَّعْنَ عَلَى الْكُفَّارِ ايَضًا مَنسُوخٌ، وَإِنَّمَا هاذِهِ آيَةٌ فِيهَا الْإِعْلَامُ بِأَنَّ الْقُنُوتَ عَلَى الْكُفَّارِ لَيْسَ مِمَّا يُغْنِيهِمُ عَمَّا قَضَى عَلَيْهِمُ اللهُ لَيُعَلِّ مُعَدِّبَهُمْ يُرِيدُد: بِالْإِسْلَامِ يَتُوبُ عَلَيْهِمُ، اَوْ بِدَوَامِهِمْ عَلَى الشِّرْكِ يُعَذِّبُهُمْ ، لَا آنَّ الْقُنُوتَ مَنسُوحٌ بِالْأَيَةِ الَّتِي وَيُعَالِيهُمْ عَلَى الشِّرْكِ يُعَذِّبُهُمْ ، لَا آنَّ الْقُنُوتَ مَنسُوحٌ بِالْأَيَةِ الَّتِي وَكُونَاهَا فَرَاهُمُ فَا اللهُ وَيُولِ اللهِ اللهِ الْعَلَامُ بِالْعَلَامُ الشَّرْكِ يُعَذِّبُهُمْ يُولِيلُهُ مَا اللَّهُ الْمُولَى الشَّورُكِ يُعَذِّبُهُمْ ، لَا آنَّ الْقُنُوتَ مَنسُوحٌ بِالْمَيَةِ الَّتِي الْمُولَى الْمُعْمَى الشَّورُكِ يُعَذِّبُهُمْ ، لَا آنَّ الْقُنُوتَ مَنسُوحٌ بِالْمَيَةِ الَّذِي الْمَلَامِ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ، اَوْ بِدَوَامِهِمْ عَلَى الشِّرْكِ يُعَذِّبُهُمْ ، لَا آنَّ الْقُنُوتَ مَنسُوحٌ بِالْمُ لِيَةِ النِّيةِ الْيَعِيْ الْمُعْلَى الشَّورُكِ يُعَذِّبُهُمْ ، لَا آنَّ الْقُنُوتَ مَنسُوحٌ بِالْمُ لِيَا الْعَلَى الْمُعْرَالُولُ الْعَلَالَ الْمُؤْلِقَالِ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمَامُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيْهِ اللّهُ الْمُعِلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْفُولُولُ اللْمُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ ال

ﷺ حضرت عبدالله بن عمر و النفظ بيان كرتے ہيں: نبى اكرم منافظ قنوت نازله كے دوران كچھ لوگوں كے خلاف دعائے ضرر كيا كرتے تھے تو اللہ تعالىٰ نے بيآيت نازل كى:

''تمہارااس معاملے کے ساتھ کوئی واسط نہیں ہے خواہ اللہ تعالی انہیں' تو بہ کی توفیق دے یا نہیں عذاب دے بے شک وہ لوگ ظالم میں ۔''

(امام ابن حبان میشنیفر ماتے ہیں:) بیروایت اس مخص کوغلط نہی کاشکار کرتی ہے جوروایات کے متون میں غور وفکر سے کامنہیں لیتا اور میں میں خور میں است کا قائل ہے) کہ نماز میں قنوت نازلہ کو پڑھنے کا حکم منسوخ ہے۔ حالا نکہ ایسا نہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر مین نفیڈ کے حوالے سے منقول وہ روایت جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس میں یہ بات مذکور ہے کہ نبی اکرم میان نیو نال اور فلال پر لعنت کرتے رہے۔ تواللہ نے بیآیت نازل کی:

"تہمارااس معاملے ہے کوئی واسطنہیں"۔

اس میں اس بات کا واضح بیان موجود ہے کہ اگر اس شخص کو اللہ تعالی سید ھے رائے کی تو فیق دے اور درست رائے کی طرف اس کی رہنمائی کرے (تو وہ یہ بات جان لے گا) کہ کفار اور منافقین پرنماز کے دوران لعنت کرنے کا حکم منسوخ نہیں ہے۔ اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کا حکم منسوخ ہے۔ اور اس بات کے حصح ہونے کی دلیل نبی اکرم سی انتیا کا بیفر مان ہے جو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھٹا کے حوالے سے منقول روایت میں ہے'' کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ لوگ آگئے ہیں' یہ الفاظ آپ کے سامنے اس بات کو واضح کردیں گے کہ اگر اب وہ لوگ نہ آئے ہوتے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار کے ہاتھوں سے نجات عطانہ کی ہوتی تو نبی اکرم منگیٹی ان کے لیے توت نازلہ پڑھتے رہتے اور آپ با قاعد گی کے ساتھ ایسا کرتے رہتے اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی یہ باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔

''تمہارااس معاملے سے کوئی واسط نہیں ہے خواہ اللہ تعالی انہیں تو بہ کی توفیق دے یاعذاب دے بے شک وہ لوگ ظالم ہیں۔''

اس میں اس بات کا بیان موجو دنہیں ہے کہ کا فروں پر لعنت کرنے کا تھم منسوخ ہے۔ کیونکہ اس آیت میں اس بات کی اطلاع دی گئی ہے کہ کفار کے خلاف قنوت نازلہ پڑھنا ایک ایسی چیز نہیں ہے جوان کے بارے میں اس چیز سے نے نیاز کرد ہے جوان کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے۔ یا جوانہیں عذّاب دیا جانا ہے۔اوراس سے مرادیہ ہے کہ اسلام کے ذریعے انہیں تو بہ کی تو فیق مل جائے یا پھر وہ شرک پر ثابت قدم رہیں۔اور انہیں عذاب دیا جائے۔ابیانہیں ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنے کا حکم اس آیت کی وجہ سے منسوخ ہو گیا جسے ہم نے ذکر کیا ہے۔

# ذِكُرُ نَفْيِ الْقُنُونِ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ مَازكِدوران نِي الرم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ مَازكِدوران نِي الرم مَنْ اللهُ عَدعائة وَنوت يراض كَيْ في كا تذكره

1989 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَلَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيْفَةَ، عَنُ اَبِيْ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ:

(متن صديث): صَلَّيْتُ حَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَقْنُتُ وَصَلَّيْتُ حَلْفَ آبِي بَكْرٍ فَلَمْ

1989 - رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن خلف بن خليفة اختلط بآخرة، لكن تابعه عليه غير واحد. وأحرجه النسائي 2/204 في التطبيق: باب ترك القنوت، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 6/394 عن حسين بن محمد، عن حلف بن خليفة، به وأخرجه ابن أبي شيبة 2/308، ومن طريقه ابن ماجه "1241" في الإقامة: بـاب مـا جاء في القنوت في صلاة الفجر، والطبراني في الكبير "8179" عَنُ حَفُص بُن غِيَاثٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ إدريس، وأحمد 3/472، والترمذي "402" في الصلاة: باب ما جاء في ترك القنوت، وابن ماجه "1241" أيضًا، والطبراني "8178"، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/249، من طريق يزيد بن هارون، والطبراني "8177"، والبيهقي في السنن 2/213 من طريق أبي عوانة، أربعتهم عن أبي مالك، به . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 1990 . – إسساده قـوى رجال الصحيح، وقد تابع عمر بن عبيد غير واحد من الثقات الذين صحح الشيخان روايتهم عن أبي إسحاق، وهو في المصنف لابن أبي شيبة 1/298-,299و أخرجه أبو داؤد "996" في الصلاة: باب في السلام، عن محمد بن عبيله المحاربي، وزياد بن أيوب، والنسائي 3/63 في السهو: باب كيف السلام على الشمال، عن محمد بن آدم، وابن ماجه "914" في الإقامة: باب التسليم، عن محمد بن عبد الله بن نمير، وابن حزيمة "728" عن إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد، وزياد بن أيوب، خمستهم عن عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد وأخرجه الطيالسي "308"، وأبو داؤد "996" من طريق شريك النخعي، وابن أبي شيبة 1/299، وأبو داؤد "996" أيـضًـا مـن طريق زائدة بن قدامة، وعبد الرزاق "3130" ومـن طريقه أحمد 1/409 عن معمر، وأحمد 1/408 من طريق الحسن بن صالح بن حي، والنسائي 3/63 في السهو، من طريق على بن صالح، وأحمد 1/406، وأبو داؤد "996" أيضًا والطحاوي 1/268 من طرى إسرائيل، ستتهم عن أبي إسحاق بهذا الإسناد وسيورده المؤلف بعده "1991" من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، و "1993" من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، به، ويرد تخريج كل طريق في موضعه وأخرجه النسائي 3/63، 64 في السهو: باب كيف السلام على الشمال، والبيهقي في السنن 2/177، من طريق المحسيين بن واقد، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن علقمة، والأسود، وأبي الأحوص، قالوا: حدثنا عبد الله بن مسعود .وأخرجه ابن أبي شيبة 1/299، والطيالسي "279"، وأحمد 1/386، والنسائي 2/230 في التطبيق: باب التكبير عند الرفع من السجود، و 3/62 في السهو: باب كيف السلام على اليمين، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/268، والبيهـ في السنن 1/177، من طريق زهيسر بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمٰن بن الأسود، عن أبيه الأسود، وعلقمة، عن ابن مسعود وأخرجه مسلم "581" في المساجد: باب السلام للتحليل، والطحاوي 1/268، وأبو عوانة 2/238، والبيهقي 2/176 من طريق الحكم، عن مبجاهد، عن أبي معمر قال: كان أمير بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: أني علقها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وسيرد برقم "1994" من طريق مسروق، عن ابن مسعود، فانظره. يَـفُنُتُ، وَصَلَّيْتُ خَلُفَ عُمَرَ، فَلَمْ يَقُنُتُ، وَصَلَّيْتُ خَلُفَ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَقُنُتُ، وَصَلَّيْتُ خَلُفَ عَلِيٍّ، فَلَمْ يَقُنُتُ ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّهَا بِدُعَةٍ . (5: 15)

الوما لک اتبجی اپنے والد کا یہ بیان فل کرتے ہیں۔ میں نے بی اکرم سی الیا کے پیچھے نمازادا کی ہے۔ نبی اکرم سی الیا کے پیچھے نمازادا کی ہے۔ انہوں نے بھی قنوت نازلہ نہیں پڑھی۔ میں نے فنوت نازلہ نہیں پڑھی۔ میں نے حضرت عمر دلا لینے کے پیچھے بھی نمازادا کی ہے۔ انہوں نے بھی بھی نمازادا کی ہے۔ انہوں نے بھی قنوت نازلہ نہیں پڑھی۔ میں نے حضرت عمان فنی بڑھی ہی نمازادا کی ہے۔ انہوں نے بھی قنوت نازلہ نہیں پڑھی۔ میں نے حضرت علی دلا تائے کے پیچھے نمازادا کی ہے۔ انہوں نے بھی قنوت نازلہ نہیں پڑھی۔ میں ہے۔ بھی قنوت نازلہ نہیں پڑھی۔ میں ہے۔ بھی تو ہے۔ پڑھی۔ (پھران کے والد) نے فرمایا: اے میرے! بیٹے میہ بدعت ہے۔

## ذِكُرُ وَصُفِ انْصِرَافِ الْمُصَلِّىٰ عَنْ صَلَاتِه بِالتَّسْلِيُم

سلام پھیرنے کے ذریعے نمازی کے نمازختم کرنے کے طریقے کا تذکرہ

1990 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ اَبِي السَّحَاقَ، عَنْ اَبِي الْاَحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

<u>(متن صديث):</u> كَانَ رَسُوُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهِ حَتَّى يَبُدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، وَعَنْ يَّسَارِهِ مِثْلَ ذِلِكَ . (5. 4)

کی حضرت عبداللہ رہی گئی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹائیڈ وائیں طرف سلام پھیرتے تھے بیہاں تک کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نمایاں ہوتی تھی۔ آپ السلام علیم ورحمتہ اللہ کہتے تھے اور آپ بائیں طرف بھی اسی طرح سلام پھیرتے تھے۔

### ذِكُرُ وَصُفِ السَّكَامِ إِذَا آرَادَ اللَّانْفِتَالَ مِنْ صَلَاتِهِ

#### سلام پھیرنے کے طریقے کا تذکرہ جب آ دمی اپنی نمازختم کرتاہے

1991 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّوْسِتُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو الْآخُوصِ، عَنُ اَبِى السَّحَاقَ، عَنُ اَبِى الْآخُوصِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

(متن صديث):كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِه، وَعَنُ شِمَالِهِ، السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ، حَتَّى يُرى بَيَاضُ حَدِّهِ . (5: 27)

😂 🖰 حضرت عبدالله بڭاڭىئىيان كرتے ہيں: نماز ميں نبي اگرم مَثَاتِيْنَا وائيس طرف اور بائيس طرف سلام پھيرتے ہوئے

1991 - إسناده صبحيح على شرط مسلم. أبو الأحبوص الأول، هو سبلام بن سليم الحنفي، والثاني: هو عوف بن مالك المجشمي الكوفي وأخرجه أبو داؤد "996" في المسلاة: بباب في السلام، عن مسدد، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله، والآتي برقم "1993"

السلام علیم ورحمته الله السلام علیم ورحمته الله کهتے تھے۔ یہاں تک که آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔

## ذِكُرُ وَصَٰفِ التَّسْلِيْمِ الَّذِي يَخُرُجُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

سلام پھیرنے کے طریقے کا تذکرہ جس کے ذریعے آدمی اپنی نمازے باہر آجاتا ہے

1992 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوْسِلِي، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ:

(متن صديث) زايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِينِهُ، وَعَنْ يَّسَارِهِ، حَتَّى يُراى بَيَاضُ

فَقَالَ الزُّهُوِيُّ: لَمْ يُسْمَعُ هِذَا الْحَبَرُ مِنْ حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اِسْمَاعِيْلُ: كُلَّ حَدِيْثِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَرُ مِنْ حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَالثَّلُفَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: لَا، قَالَ: فَهُوَ مِنَ النِّصْفِ الَّذِى لَمْ تَسْمَعُ

عامر بن سعدا پنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں۔ میں نے نبی اکرم مُنَّ الْقِیْم کودا کیں طرف اور باکیں طرف سلام کھیرتے ہوئے ویکھا ہے کیہاں تک کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔

زہری نے یہ بات بیان کی بیروایت نبی اکرم مُنَّاتِیْم کی حدیث کے طور پڑئیں سنی گئی ہے۔ اساعیل نے کہا: کیا نبی اکرم مُنَّاتِیْم کی مرحدیث تم نے سن رکھی ہیں؟ انہوں نے جواب کی ہرحدیث تم نے سن رکھی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہیں۔ اساعیل نے دریافت کیا: دوتہائی سن رکھی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں تو اساعیل نے کہا: یہ اس نصف جھے سے دیا: جی نہیں ۔ اساعیل نے کہا: یہ اس نصف جھے سے تعلق رکھتی ہیں، جن کوتم نے نہیں سنا ہے۔

1992 حديث صحيح . مصعب بن ثابت وان ضعفه غير واحد من الأئمة - تابعه عليه غير واحد من الثقات . وقد ذكره المؤلف أو لا في المجروحين 3/28 - 29 وقال: منكر الحديث، ثم أورده في الثقات 7/478 فقال: وقد أدخلته في الضعفاء ، وهو مسمن استخرت الله فيه وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . عبد الله: هو ابن المبارك، وإسماعيل بن محمد التيمي، وابن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/267 من طريق عبد الله بن محمد التيمي، وابن حزيمة في صحيحه 777، عن عتبة بن عبد الله اليحمدي، والبيهقي في السنن 1/188 من طريق نعيم بن حماد، ثلاثتهم عن عبد الله بن محمد الإسماد وأخرجه ابن أبي شيبة 1/298 ، وأحمد 1/180 ، والطحاوي 1/267 من طريق محمد بن عمر ، وابن ماجه "1/26" في الإقامة: باب التسليم، من طريق بشر بن السري، والطحاوي 1/266 من طريق عبد العزيز الدرواردي، كلهم عن معمد، ومسلم "582" في المساجد: باب السلام عن محمد، ومسلم "582" في المساجد: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، والنسائي 1/36 في السهو: باب السلام، والدارمي 1/310، وابن خزيمة "726"، وأبو عوانة 7/27، والطحاوي 1/267، والطحاوي 1/267، والبيهقي 8/1/21، من طريق عبد الله بن جعفر، كلاهما عن إسماعيل بن محمد، به . وصححه ابن خزيمة برقم "726" وأخرجه أحمد 1/18/1، والبغوي في شرح السنة "698" من طريق موسى بن عقبة، عن عامر بن سعد، به .

### ذِكُرُ كَيُفِيَّةِ التَّسُلِيمِ الَّذِي يَنْفَتِلُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

اس بات کا تذکرہ کہوہ سلام کیسے پھیرا جائے گا جس کے ذریعے آ دمی اپنی نمازختم کرتاہے؟

1993 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْفَصُلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنُ آبِي اللهِ عَنُ عَبْدِ اللهِ:

رُمْتُن مديثُ): إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنُ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرى بيَاضُ حَدِّهِ، السَّكُمُ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. (5: 34)

عفرت عبداللد را الله والتوالية التواكرة من المرم التي و اكبي طرف اور بائيل طرف سلام پھيرتے تھے يہاں تك كه آپ كورخسار كى سفيدى نظر آ جاتى تھى۔ آپ السلام عليم ورحمته الله السلام عليم ورحمته الله و بركامة كہا كرتے تھے۔

#### ذِكُرُ خَبَرِ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہماری ذکر کر دہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

1994 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ آبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُنصُورُ بَنُ اَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ بُنِ وَضَّاحٍ، عَنُ زَكرِيَّا، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

(الوضيح مصنف) قَالَ ابُوحاتِمٍ: وَيُقَالُ: مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ بُنِ اَبِي وَضَّاحٍ

ﷺ حضرت عبداللہ رفائی ای کرتے ہیں میں سب کچھ بھول سکتا ہوں لیکن یّہ بات نہیں بھول سکتا۔ نبی اکرم سُلُ ﷺ نماز کے دوران دائیں طرف اور بائیں طرف سلام بھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمتہ اللہ اللہ علیکم ورحمتہ اللہ کہا کرتے تھے۔

1993 – إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داؤد "996" في الصلاة: باب في السلام، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 1/390 عن وكيع، وأحمد 1/444، والترمذي "295" في الصلاة: باب ما جاء في التسليم في السلاة، والنسائي 3/63 في السهو: باب كيف السلام على الشمال، وابن الجارود "209"، والبغوى في شرح السنة "697" من طريق عبيد الله بن موسى وأبي نعيم، وعبد الرزاق طريق عبيد الله بن موسى وأبي نعيم، وعبد الرزاق "3130"، كلهم عن سفيان بهذا الإسناد. وتقدم من طريقين اخرين عن أبي إسحاق برقم "1990" و ."1991"

1994 - إسنباده صبحيح على شرط مسلم، ذكريا: هو ابن أبي زائدة، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وأخرجه البيهقي 2/177 من طريق إسبماعيل بن الفضل، عن منصور بن أبي مزاحم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/409 و 438 من طريق جابر المجعفى، وعبد الرزاق "3127" من طريق حسماد، كلاهما عن أبي الضحى، عن مسروق، به وتبقدم برقم "1990" و "1991" و "1991" من طريق أبي الأحوص، عن ابن مسعود.

پر حضرت عبدالله نے فرمایا: بی اکرم مَنْ اَلْمَیْم کے دخیاروں کی سفیدی کا منظر گویا آج بھی میری نگاہ میں ہے۔
(امام ابن حبان بَیْنَ الله فرماتے ہیں:) یہ بات بیان کی گئے ہے کہ تحد بن سلم (کے داداکانام) ابو وضاح ہے۔
فر کُرُ وَصْفِ التّسُلِیُ مَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَیْهَا عِنْدَ انْفِتَالِهِ مِنْ صَلاتِهِ
ایک سلام پھیرنے کے طریقے کا تذکرہ جب آدمی نماز سے الصّے وقت اسی پراکتفاء کرے
ایک سلام پھیرنے کے طریقے کا تذکرہ جب آدمی نماز سے الصّے وقت اسی پراکتفاء کرے
1995 - (سند حدیث): اَخْبَونَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْیَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِی السَّوِیِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ

(متن صديث) َ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً عَنُ يَّمِينِهِ يَمِيلُ بِهَا وَجُهُهُ اِلَى لَنَةِ مَعْدُ وَاحِدَةً عَنُ يَّمِينِهِ يَمِيلُ بِهَا وَجُهُهُ اِلَى لَنَة مِهِ 185

ﷺ سیّدہ عائشصدیقہ وہ اُن اُن کرتی ہیں: نبی اکرم سُلُون کے صرف ایک مرتبدا پی دائیں طرف سلام پھیرتے تھے جس میں آپ اپنے چہرے کوکسی حد تک قبلہ کی طرف مائل رکھتے تھے۔

1995 - إسناده ضعيف. ابن أبي السرى: له أوهام كثيرة، وعمرو بن أبي سلمة وهو التِّيسي الدمشقي: مختلف فيه، وزهير بن محمد: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، وهذا منها . قال صاحب الاستذكار فيما نقله عنه ابن التركماني في الجوهر النقى 2/179: ذكروا هذا الحديث لابن معين، فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما، وذكر الترمذي المحمديسث، ثم قال: قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد: أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل الغراق عنه أشبه وأخرجه الترمذي "296" في الصلاة: باب منه يعني مما جاء فيه التسليم في الصلاة عن محمد بن يحيى النيسابوري، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/270، عن ابن أبي داؤد، وأحمد البرقي، والحاكم 1/230، ومن طريقه البيهقي 79 2/1 من طريق أحمد بن عيسي التنيسي، كلهم عن عمرو بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "729"،والحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وأخرجه ابن ماجه "919" في الإقامة: باب من يسلم تسليمة واحدة، عن طريق هشام بن عمار، من عبد الملك بن محمد الصغاني، عن زهير بن محمد، به وأخرجه ابن أبي شيبة 1/301، وابن خزيمة "730" و "732"، والبيهقي 2/179 من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها. وهلذا سند صحيح. وصححه الحاكم 1/231 ،ووافقه الذهبي وفي الساب عن سهل بن سعد عند ابن ماجه "918"، والـدارقطني 1/359، وفي سنده بعد المهيمن بن عباس، وهو ضعيف. وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجه "920"، والبيهقي 2/179 وفي سنده يحيي بن راشد، وهو ضعيف. وعن أنس عند البيهقي . 2/179وعن سمرة عند الدارقطني 1/358-359، والبيهقي 2/179، وابن عندي في الكامل . 5/2005 1996 - إسناده قوى. السُّلِّري: هو إسماعيل بن عبد الرحمٰن بن أبي كريمة السدى، صدوق من رجال مسلم، ولقب بالسدى، لأنه كان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين وأخرجه ابن أبي شيبة 305/1، ومن طريقه مسلم "708" " 61" في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، عن وكيع، ومسلم "708" " 61" أيضًا عن زهير بن حرب، والدارمي 1/312 عن محمد بن يوسف، وأبو عوانة 2/250 من طريق قبيصة والفريابي، والبيهقي في السنن 2/295 من طريق أبي قتيبة، كلهم عن سفيان، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "708" "62"، والنسائي 3/81 في السهو: باب الانتصراف من الصلاة، وأبو عوانة 2/250، والبيهقي في السنن 2/295، من طبريق أبي عوانة، والدارمي 1/312 من طريق إسرائيل، كلاهما عن السدى، به وفي حديث ابن مسعود بعده أن أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره فانظره. حيث نقلت هناك أوجه الجمع بين حديثي أنس وابن مسعود.

#### ذِكُرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمَرُءِ عَنْ صَلَاتِهِ آدى كِنمازيرُ هرائضن كا تذكره

1996 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبُدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:

(متن حديث) إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَّمِينِهِ . (5 34)

🖼 💎 حضرت انس بن ما لک رٹائٹیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُٹٹیڈ (نماز پڑھنے کے بعد) دائیں طرف سے اٹھا کرتے

ë

# ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُهُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَسَارِهِ

آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ نماز پڑھنے کے بعد بائیں طرف سے اٹھے

1997 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حدثنا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهُ وَ الْكَانُ عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهُ وَ الْكَانُ عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ عَمَارَةَ بُنِ عَمِنْ الْاَسُوَدِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهُ وَ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيثُ): قَالَ عَبُدُ اللهِ: لَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمُ لِلشَّيْطَانِ جُزُنًا مِنْ نَفْسِهُ، يَرَى اَنَّ حَقًا عَلَيْهِ اَنْ يَنْصَرِ فَ اللهُ عَنْ يَّمِيْنِه، فَلَقَدُ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكْتُرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَّسَارِهِ . (5: 34)

ﷺ حضرت عبدالله والتي بين كوئى بھى شخص اپنى ذات كے حوالے سے شيطان كا حصہ ندر كھے وہ بيانہ سمجھے اس پربيہ بات لازم ہے (وہ نماز پڑھنے كے بعد) صرف دائيں طرف ہے ہى اٹھ سكتا ہے كيونكه ميں نے نبى اكرم سكتا ہے كواكثر اوقات بائيں طرف سے اٹھتے ہوئے ديكھا ہے۔

<sup>1997 -</sup> إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو داؤد الطيالسى "284" عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "852 في الأذان: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، والدارمي 1311، والبيهقي 2/295 من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأبو داؤد "1042" في الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة، ومن طريقه البيهقي 2/295 عن مسلم بن إبراهيم كلاهما عن شعبة، به وأخرجه الحميدي "721"، وعبد الرزاق "3208"، والشافعي 1/93، ومن طريقه البغوي في شرح السنة "702"، ثلاثتهم عن سفيان، وابن أبي شيبة 1/304، 306 ومن طريقه مسلم "707" في صلاحة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، عن أبي معاوية ووكيع، ومسلم "707" أيضًا من طريق جرير وعيسي بن يونس، والنسائي 3/81 في السهو: باب الانصراف من الصلاة، من طريق يحيي بن سعيد، وأبو عوانة 2/250 من الانصراف من الصلاة، من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة 2/250 من طريق أبي يحيى الحماني وزائدة، كلهم عن الأعمش، به. وسقط من إسناد عبد الرزاق: عمارة بن عمير وسيرد من حديث ابن مسعود برقم "1999" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف عن يساره إلى الحجرات، وهو ما يؤيد وجه الجمع مسعود برقم "1999" أن رسول الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف عن يساره إلى الحجرات، وهو ما يؤيد وجه الجمع الذي ذكره الحافظ كما تقدم.

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاتِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا مَعًا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَلَّ اللَّهِ مَمَاز بِرِّ صَنْ کے بعد دونوں طرف سے اٹھ جایا کرتے تھے 1998 - (سند حدیث): اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِیْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ الْوَلِیْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: اَنْبَانِیُ سِمَاكُ، عَنْ قَبِیصَةَ بُنِ هُلْبِ - رَجُلٌ مِّنْ طَیِّءٍ - عَنْ اَبِیْهِ،

(متن صَديث) أَنَّهُ صَّلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ . (34. 34)

ﷺ تبیصہ بن ہلب طے قبیلے ئے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے ان کے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ ''انہوں نے نبی اکرم مُناکِیَوْم کی اقتداء میں نمازادا کی ہے نبی اکرم مُناکِیوِم دونوں طرف سے اٹھ جایا کرتے تھے۔'

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجْلِهَا كَانَ يَنْصَرِفُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ يَّسَارِهِ

اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مَثَاثِیْمْ بائیں طرف سے اٹھا کرتے تھے

1999 – (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ يَزِيدَ \* بُنِ اَبِي حَبِيْبٍ، عَنِ ابُنِ \* اِسْحَاقَ، اَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ الْاَسُودِ، حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ الْاَسُودَ، حَدَّثَهُ اَنَّ ابَاهُ الْاَسُودَ، حَدَّثَهُ اَنَّ ابْاهُ الْاَسُودَ، حَدَّثَهُ اَنَّ ابْاهُ الْاَسُودَ، حَدَّثَهُ اَنَّ ابْاهُ الْاَسُودَ، حَدَّثَهُ الْاَسُودِ، حَدَّثَهُ الْاَسُودِ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودِ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودَ، حَدَّثَهُ الْاَسُودَ، حَدَّثَهُ الْاَسُودِ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودِ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودَ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودَ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودِ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودِ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودَ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودَ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودَ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودَ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودِ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودَ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودَ اللَّوْمُ اللَّهُ اللَّاسُودِ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودَ، حَدَّنَهُ اللَّاسُودَ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودِ، حَدَّثَهُ اللَّاسُودَةُ اللَّاسُودَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسُودَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَالَةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رمتن حديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَّةُ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ يَّسَارِهِ اِلَى الْحُجُرَاتِ.
(34.5)

الله عبرالله بن مسعود رفی تنظیریان کرتے ہیں۔ نبی اکرم مالی تنظیم زیادہ تربائیں طرف سے اٹھا کرتے تھے جو حجروں وال

1998 قبيصة بن الهُلُب: ذكره المؤلف في الثقات 5/319، وقال العجلى: تابعي ثقة، وقال عليه بن المديني والنسائي: مجهول وزاد الأول: لم يروعنه غير سماك، وترجم له البخارى 7/177، وابن أبي حاتم 7/125، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلًا، وأبوه هلب: مختلف في اسمه، فقيل: يزيد بن قنافة، قاله البخارى، وقيل: يزيد بن عدى بن قنافة بن عدى بن عبد شمس بن عدى بن أخزم، قال مأبو عسمر، وقال الكلبي: اسمه سلامة بن يزيد بن عدى بن قنافة، يجتمع هو وعدى بن حاتم الطائي في عدى بن أخزم، وإنسما قيل له: الهلب لأنه كان أقرع، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فنبت شعر كثير، فسمى الهلب. ذكراه ابن سعد في الطبقات. وأخرجه أبو داؤد "1401" في الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "3207"، والترمذي "301" في الصلاة: باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله، وابن ماجه "929" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، وابن محمد، و 2/295، والبغوى "702"، من طريقين عن سماك بن حرب، به 1. إسناده قوى. وأخرجه أحمد 1/408 عن حجاج، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر "1997"

### ذِكُرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ آدى جب نماز كاسلام پھير لے تواسے كيا پڑھنا چاہئے؟

2000 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْآخُولِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ الْآنُصَارِيّ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقَعُدُ بَعُدَ التَّسُلِيْمِ إِلَّا قَدُرَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَ كُتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ. (5: 12)

السَّكَامُ، وَمِنْكَ السَّكَامُ، تَبَارَ مُحَتَّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِنْحُرَامِ. (5: 12)

السَّكَامُ، وَمِنْكَ السَّكَامُ، تَبَارَ مُحَتَّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِنْحُرَامِ. (5: 12)

السَّكَامُ ، وَمِنْكَ السَّكَامُ مُ تَبَارَ مُحَتَّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِنْحُرَامِ. (5: 12)

الرَّحَة تَصْدِ

''اے اللہ! تو سلامتی عطا کرنے والا ہے تجھ سے ہی سلامتی حاصل ہو یکتی ہے۔ اے جلال اور اکرام والے' تو برکت والا ہے:''

# ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنْ زَعَمَ إَنَّ هَاذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَاصِمٌ الْآحُولُ

2000- إسناده قوى. هشمام بمن عمار: صدوق من رجال البخاري، وقد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي "299" في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، عن هناد بن السرى، وأبو عوانة 2/241 عن أبي على الزعفراني، كلاهما عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد وأخسرجه ابن أبي شيبة 1/302و 304، والطيالسي "1558"، وأحمد 6/62، ومسلم "592" في صلاة المسافرين: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، وأبو داوُد "1512" في الصلاة: باب ما يقول لرجل إذا سلم، والنسائي 3/69 في السهو: باب الذكر بعد الاستغفار. وفي اليوم والليلة "95" و "96" و "97"، والترمذي "298" و "299"، وابس ماجه "924" في الإقامة: بـاب مـا يـقال بعد التسليم، والدارمي 1/311، وأبو عوانة 241/2و 242، والبيهـقـي في السنن 2/183، والبغوي في شرح السنة "713" من طرق عن عاصم، بهذا الإسناد وسيود ببعده من طريق خالد الحذاء ، عن عبد الله بن الحارث، به. وتخريجه من طريقه هناك 2001. - إسناده صحيح على شرط مسلم . خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطي، وخالد الشانبي: هنو خالد بن مهران الحذاء .وأخبرجـه ابن السنبي في عمل اليوم والليلة "107" من طريق مسند، عن خالد بن عبد الله الواسطى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/184 عن على بن عاصم، ومسلم "592" في الصلاة: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته وأبو داؤد "1512" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والنسائي في عمل اليوم والليلة "97"، من طريق شعبة، وابن السنى "107" أيضًا من طريق عبد الواحد بن زياد، ثلاثتهم عن خالد الحذاء ، به وتقدم قبله من طريق عاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، به، وتقدم تحريجه من طريقه هناك [ إسناده صحيح بما قبله عوسجة بن الرماح: وثقه ابن معين، وذكره المؤلف في الثقات، وقال الدارقطني: يعتبر به. وباقي السند رجاله رجال الشيخين وأخرجه ابن أبي شيبة 302/1و 304، والنسائي في عمل اليوم والليلة "98" من طريق أبي معاوية، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد وصححه ابن خزيمة "736"و أورده الهيثمي في المجمع 10/102، وقال: رواه أبويعلي، ورجاله رجال الصحيح، كذا قال، مع أن عوسجة بن عبد الرحمن لم يخرج له غير النسائي في عمل اليوم والليلة

# اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے: اس روایت کوقل کرنے میں عاصم احول نامی راوی منفر دہے

2001 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا شَبَّابُ بُنُ صَالِحٍ، بِوَاسِطٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَالِدٍ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، وَمَنْكَ السَّلامُ، وَمُنْكَ السَّلامُ، وَمَنْكَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، وَمَنْكَ السَّلامُ، وَمَنْكَ السَّلامُ، وَمَنْكَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، وَمَنْكَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، وَمَنْكَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، وَمُنْكَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ اللهُ مُلَاللهُ مَلْكَ اللّلهُ مَلْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا السَّلَامُ اللّهُ مَا السَّلَالُهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالمُ اللّهُ مَا السَّلَامُ اللّهُ مَا اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

😌 🖰 سيّده عا نَشه صديقه وليَّهُا بيان كرتي مِين: نبي اكرم مَثَالَيْنِ أجب سلام پھيرتے تھے تو يہ پڑھتے تھے۔

''اے اللہ اور اکرام وائے تو ہے ہے ہے۔ ہی سلامتی حاصل ہو کتی ہے اے جلال اور اکرام وائے تو برکت والا ہے۔' فِ کُو ْ خَبَرٍ قَدْ یُوْهِمْ غَیْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِی صِناعَةِ الْحَدِیْثِ اَنَّ خَبَرَ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ مَعْلُولٌ اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کو غلط ہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اور وہ اس بات کا قائل ہے ) عاصم احول کی فقل کردہ روایت''معلول' ہے

2002 - (سندحديث): آخُبَرَنَا آبُو يَعْلَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، مُنْدُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، مُنْدُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ زَكَرِيَّا، عَنُ عَاصِمٍ الْاَحُولِ، عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ عَدْدِ اللهِ بْنِ آبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ مَسْعُودٍ، قَالَ:

رِّمْتُن مَدَيث): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْلِسُ بَعْدَ التَّسُلِيْمِ إِلَّا قَدُرَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ النَّكُمُ، وَمِنْكَ السَّكَامُ، وَمِنْكَ السَّكَامُ، وَمِنْكَ السَّكَامُ، وَمِنْكَ السَّكَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (5: 12)

(تُوشِحُ مَصنف): قَالَ ٱبُوْحَاتِمٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هلذَا الْحَبَرَ عَاصِمٌ الْاَحُولُ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَسَمِعَهُ عَنْ عَوْسَجَةَ بُنِ الرَّمَّاحِ، عَنِ ابْنِ اَبِى الْهُذَيُّلِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، الطَّوِيْقَانِ جَمِيعًا مَحُفُوظُان

ﷺ حَفرت عبدالله بن مسعود را الله بن الرح من الله بن الرم من الله الله الله الله الله بهر نے کے بعد صرف اتن دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں آپ پیریڑھتے تھے۔

''اے اللہ! تو سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ سلامتی تجھ سے ہی حاصل ہو یکتی ہے۔ اے جلال اور اکرام والے تو برکت والا ہے۔''

(امام ابن حبان میشیغرماتے ہیں: )عاصم احول نے بیروایت عبداللہ بن حارث کے حوالے سے سیّدہ عائشہ ولائٹا سے تی ہے

اور انہوں نے بیروایت عوسجہ بن رماح کے حوالے سے ابن ابو ہذیل کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاٹھؤ سے سی ہے۔ تو اس کے دونوں طرق محفوظ ہیں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا بَعُدَ التَّسْلِيْمِ فِي عَقِبِ الاسْتِغُفَارِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیَّا وہ چیز سلام پھیرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور بیاستغفار کے بعد متعین تعداد میں پڑھا کرتے تھے

2003 - (سند صديث): اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَسُنُ إِبُرَاهِيُسَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، وَعُمَرُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالًا: حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، وَعُمَرُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالًا: حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ ابُوْ عَمَّارِ، قَالَ: حَدَّثِنِي اَبُو السَمَاءَ الرَّحَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُوْ بَانُ، قَالَ:

ُ مَنْ صَلَيْثُ): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنْصَرِفَ مِنَ الصَّلاةِ، استَغْفِرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَ كُتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَام. (5: 12)

ﷺ حضرت تُوبان ڈالٹیئئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْئِ جب نماز کے بعکداٹھنے کا ارادہ کرتے تھے' تو آپ تین مرتبہ استغفار پڑھتے تھے' پھریددعا پڑھتے تھے۔

"اے اللہ! توسلامتی عطاکرنے والا ہے۔ سلامتی تجھ سے ہی حاصل ہو عتی ہے اے جلال واکرام والے توبرکت والا ہے۔ " ذِکُرُ الْلاَمْرِ بِقِرَ انْهَ الْمُعَوِّ ذَتَيْنِ فِی عَقِبِ الصَّلاقِ لِلْمُصَلِّمِي نمازی کونمازے بعد معوذ تین کی تلاوت کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ

2004 - (سند صديث): اَخْبَرَنَمَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ اللهِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

2003 إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبد الواحد المتابع للوليد، وهو ثقة الوليد: هو ابن مسلم، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد وأخرجه مسلم "591" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والبيهقي في السنن 2/183 من طويق داؤد رشيد، والنسائي 3/68 في السهو: باب الاستغفار بعد التسليم، وفي عمل اليوم والليلة "139" عن محمود بن خالد، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 5/275 و 279، 280، وأبو داؤد "5513" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والترمذي "300" في المصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، والدارمي 1/311، وابن خزيمة "737" و يقول الرجل إذا سلم، والترمذي "2/183" وأبو عوانة 2/242، والبغوي في شرح السنة "714"، من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

(متن صديث) : اقْرَءُ وا الْمُعَوِّ ذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ . (1: 104)

© حضرت عقبه بن عامر والتأفية روايت كرتي مين: نبي اكرم التي أيم في التي أرشاد فرمايا ب:

''ہرنماز کے بعدمعو ذات کی تلاوت کرو۔''

ذِكُرُ وَصَفِ التَّهْلِيُلِ الَّذِى يُهَلِّلُ بِهِ الْمَرَّءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا فِي عُقَيْبِ صَلاتِهِ لَا الدالا الله پڑھنے کی اس صفت کا تذکرہ جس کے مطابق آ دمی کونماز کے بعدا پنے پروردگار کی

#### معبوديت كااعتراف كرناحإ ہے

2005 - (سنرصديث): ٱخبرَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنُ وَّرَّادٍ، قَالَ:

(مَتْن صَدَيث): كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيْرَةِ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّكَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَكَرْتِه: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَلَهُ

2004 إسناده قوى، وهو فى "صحيح ابن خزيمة" برقم . "755" وأخرجه أبو داؤد "1523" فى الصلاة: باب فى الاستغفار، والنسائى 3/68 فى السهو: باب الأمر بقراء ق بالمعوذات بعد التسليم من الصلاة، من طريق ابن وهب، وابن خزيمة "755" أيضا، والمحاكم 253 من طريق عاصم بن على، كلاهما عن الليث بن سعد، بهاذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووفقه الذهبى وأخرجه الترمذى "2903" فى فضائل القرآن: باب ما جاء فى المعوذتين، عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن على بن رباح، به وقال: هذا حديث حسن غريب. وانظر الحديث المتقدم برقم . "795"

2005—إست ده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخارى وأخرجه أبو داؤد 1505" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والطبراني /20 "925"، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد وأخرجه ابن أبي شيبة 10/231، ومن طريقه مسلم "593" في الصلاة: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والطبراني /20 "792" أيضًا، وأخرجه مسلم "593" أيضًا عن أبي كريب وأحمد بن سنان، وأبو عوانة 2/244 عن على بن حرب الطائي، كلهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد وأخرجه أبو غوانة 2/243، والبيهقي في السن 1825 من طريق مالك بن سعير، عن الأعمش، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 4/250، والبيعة في السنوت: باب الدعاء بعد الصلاة، ومسلم "593"، والنسائي 3/71 في السهو: باب الدعاء بعد الصلاة، ومسلم "593"، والنسائي 1873 في السهو: باب نوع اخر من القول بعد انقضاء الصلاة، والطبراني /20 "906" و "926" و "927" و "928"، والبيهقي 1825، من طريق مندور بن المعتمر، عن المسيب بن رافع، به وأخرجه عبد الرزاق "4224"، والبخاري "6165" في القدر: باب لا مانع لما أعطى منصور بن المعتمر، عن المسيب بن رافع، به وأخرجه عبد الرزاق "4224"، والبخاري "6165" وأبو عوانة 4224، وابن خزيمة "742" من طريق عبدة بن أبي الله، ومسلم "935"، والنسائي 3/70، والطبراني /20 "931"، والطبراني /20 "929" من طريق سيد الرحمٰن بن النخعي، و /20 السائي 3/70، من طريق عبد الملك بن أعين، والطبراني /20 "939" من طريق سيد الرحمٰن بن النخعي، و /90 "939" من طريق الشعبي، و "902" من طريق عبد الملك بن عمير، كلاهما عن وراد، به. ويرد تخريج كل طريق مهما في موضعه.

الْحَــمْــدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا اَعُطَيْتَ، وَلا مُعُطِى لِمَا مَنعُتَ، وَلا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنكَ الْجَدُّ. (5: 12)

﴿ وراد بیان کرتے ہیں: حضرت معاویہ رٹیالٹیوئائے حضرت مغیرہ رٹیالٹیوئا کو خطالکھا' نبی اکرم منگالٹیوئی جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے' تو آپ کیا پڑھا کرتے تھے حضرت مغیرہ رٹیالٹوؤ نے بتایا: نبی اکرم منگالٹیوئی ہرنماز کے بعدیہ پڑھا کرتے تھے:

''اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی ایک معبود ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بادشاہی اس کے لئے مخصوص ہے۔ اور وہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ! جھے تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والانہیں ہے۔ وہ النہیں ہے۔ وہ مقابلے میں کسی بھی صاحب روکنے والانہیں ہے۔ وہ جھے تو نہ دے اسے کوئی کچھ دینے والانہیں ہے اور تیری مرضی کے مقابلے میں کسی بھی صاحب حیثیت کی حیثیت فائدہ نہیں دیں۔'

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِالسِّتِعُمَالِ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفَنَا اس دَوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ نبی اکرم طَالِیْمِ نے اس چیز پڑمل کیا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے

2006 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آخُسَمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ، بِتُسْتَرَ، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ، بِتُسْتَرَ، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنُ آبِى بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: آخُبَرَنَا دَاؤُدُ بُنُ آبِى هُنُدَ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: آخُبَرَنِى وَرَّادٌ،

(متن صديث): اَنَّ مُعَاوِيةَ كَتَبَ اِلَى الْمُغِيْرَةِ: اَنِ اكْتُبُ اِلَى بِشَىءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ يَفُرُ عُ مِنْ صَلَاتِهِ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ يَفُرُ عُ مِنْ صَلَاتِهِ: لَا اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ يَفُرُ عُ مِنْ صَلَاتِهِ: لَا اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ يَفُرُ عُ مِنْ صَلَاتِهِ: لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ يَفُرُ عُ مِنْ صَلَاتِهِ: لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمُدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُ هَلَا مَانِعَ لَمَّا اَعُطَيْتَ، وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَانِعَ لَمَّا اَعُطَيْتَ، وَلا اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ لِهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَانِعَ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُولُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

2006 إسناده صحيح. عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ أبى بكير الكرمانى: روى عنه جمع، وذكره المؤلف فى الثقات (8/365 وقال: مستقيم الحديث، ووثقه الخطيب فى تاريخه 10/80، ومن فوقه من رجال الشيخين غير داؤد بن أبى هند، فإنه من رجال مسلم. وأخرجه الطبرانى فى الكبير /20 "888" عن عبدان بن أحمد، عن عبد الله الكرمانى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (4/250 والبخارى "6473" فى الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال، والنسائى 17/3 فى السهو: باب كم مرة يقول ذلك وفى عمل اليوم والليلة "291"، وابن خزيمة "742"، والطبرانى /20 "897"، من طرق عن هشيم، عن غير واحد منهم المغيرة بن الضبى، عن الشعبى، بهذا الإسناد. وقد سمى الطبرانى من مع المغيرة وهم. زكريا بن أبى زائدة، وإسماعيل بن أبى خالد، ومجالد بن سعيد وأخرجه الطبرانى /20 "898"، والنسائى فى عمل اليوم والليلة "130" من طريق شباك، والطبرانى /20 "898" من طيق عاصم بن أبى النجود، كلاهما عن الشعبى، به. وتقدم قبله من طريق المسيب بن رافع، وسيرد بعده من طريق عبد الملك بن عمير، كلاهما عن وراد، به. فانظرهما.

(تُوشَى مَصنف) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ لَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ: دَاؤُدُ بُنُ اَبِي هِنْدَ، وَمُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَاَنَا قُلْتُ: وَغَيْرُهُ، لِآنَ مُجَالِدًا تَبَرَّانَا مِنْ عُهْدَتِه فِي كِتَابِ الْمَجُرُوحِيْنَ.

ورادَ بَيان کرتے ہیں: حضرت معاویہ رُلْاتُنَائِ نے حضرت مغیرہ رُلْاتِنَا کو خط لکھا' آپ مجھے کوئی الیی چیزتح ریر کے مجیجیں جوآپ نے نبی اکرم سُلِینا کم کار بانی سی ہو تو انہوں نے خط میں لکھا' نبی اکرم سُلِینا کم کو سنا ہے' جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو آپ یہ بڑھتے تھے۔

''اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بادشاہی اس کے لئے مخصوص ہے حدای کے لئے مخصوص ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ! جسے تو عطا کر دے۔ اے کوئی رحضوص ہے اور دیے والانہیں ہے اور تیری مرضی کے مقابلے میں کسی بھی صاحب دینے والانہیں ہے اور تیری مرضی کے مقابلے میں کسی بھی صاحب حیثیت شخص کی حیثیت فائدہ نہیں دیتی۔''

، (امام ابن حبان مُرَّالَةُ فرماتے ہیں:) احمد بن یجیٰ نے ہمیں بدروایت داؤد بن ابو ہنداور مجالد کے حوالے سے امام علی کے حوالے سے امام علی کے حوالے سے منقول روایت کے طور پر سائی تھی۔ لیکن میں نے یہاں سند میں بدکہا ہے کہ اور دوسر سے صاحب نے (یعنی مجالد کا نام فرنہیں کیا ہے) اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کتاب''المجروحین' میں مجالد سے بری الذمہ ہونے کا اظہار کر چکے ہیں۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ آنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ عَنْ الْخَبَرِ مَا رَوَاهُ عَنْ وَلَيْ الشَّعْبِيُّ، وَالْمُسَيِّبُ بُنُ رَافِعِ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہاس روایت کووراد کے حوالے سے تعمی اور مسیتب بن رافع نے قل کیا ہے

2007 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَرَّادًا، كَاتَبَ الْمُغِيْرَةِ، يُحَدِّثُ، قَالَ: سَمِعْتُ وَرَّادًا، كَاتَبَ الْمُغِيْرَةِ، يُحَدِّثُ، قَالَ: سَمِعْتُ وَرَّادًا، كَاتَبَ الْمُغِيْرَةِ، يُحَدِّثُ، كَتَبَ إلى مُعَاوِيَةَ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا (مَنْ مَدِيثُ): اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بُنَ شُعْبَةً، كَتَبَ إلى مُعَاوِيَةَ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

2007 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطبراني في الكبير /20 "911" من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، بهاذا الإسناد. وعلقه البخاري "844" في قال: وقال شعبة، عن عبد الملك، بهاذا. وأخرجه الحميدي "762"، وأحمد 4/251، والبخاري "844" في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، و "6473" في الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال، و "7292" في الاعتصام: باب ما يكره من تيل وقال، و "7292" في الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم "593" "831" في السساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والدارمي 1/311، وأبو عوانة 2/2/24 وابن خزيمة "742" و "742" و "909" و "909" و "910" و "919" و "919

قَصَى صَلَاتَهُ، فَسَلَمَ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَلَهُ الْحَمُدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ لَا مَانِعَ لَمَّا اَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

اَخْبَرَنَا الْبَحَسَنُ فِي عَقِبِه، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النَّهِ عَنِ اللهِ عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ ذَلِكَ. (5: 12)

الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَيْمِرةً، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ ذَلِكَ. (5: 12)

الْحَكَمِ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلُ ذَلِكَ. (5: 12)

ودط مَيْنَ لَكُهَا بُعِب نِي الرَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ نَمَا وَمُمْلُ مُركِ مِلْمَ يَعِيمِ تَةً وَ آبِ بِهِ يَرْحَةَ تَصَدِ

''اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بادشاہی اس کے لئے مخصوص ہے۔ حمداسی کے لئے مخصوص ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ! جھے تو عطا کر دے اے کوئی روکنے والانہیں ہے اور جسے تو نہ دے اے کوئی کچھ دینے والانہیں ہے اور تیری مرضی کے مقابلے میں کسی بھی صاحب حثیت شخص کی حثیت کا منہیں آتی''۔

يهى روايت ايك اورسند كه بمراه حفرت مغيزه وللقطيط كوالے بنى اكرم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فِي كُول بِهِ فِي كُولُ وَصُفِ تَهُلِيْلٍ آخَرَ كَانَ يُهَلِّلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَسَلَّمَ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا فِي عَقِب صَلاتِهِ

لااللہ الا اللہ پڑھنے کے دوسرے طریقے کا تذکرہ جس کے مطابق نبی اکرم مثالی نیم اندے بعدا پنے پروردگار کی معبودیت کا اعتراف کرتے تھے

2008 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُـنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثُمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِى الزَّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، اَنَّهُ حَدَّثَهُ

(متن صديث) : اَنَّ عَبُدَ اللهِ بَنَ الزَّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي ذَبُرِ كُلِّ صَلاةٍ: لَا اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَـهُ الْـمُـلُكُ، وَلَـهُ الْحَمُدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً اِلَّا بِاللهِ، لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ، لَهُ الْمَنَّ، وَلَهُ

2008—إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أبُو بَكُر بن أبى شيبة في المُصَنَّف 10/232، ومن طريقه مسلم "594" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة، والبيهقي 2/185، وأخرجه أبو داؤد "1507" في الصلاة: باب ما يقول السرجل إذا سلم، ومن طريقه أبو عوانة 2/245 عن محمد بن سليمان الأنباري، والنسائي 3/70 في السهو: باب عدد التهليل والمذكر بعد التسليم، عن إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 4/4، ومسلم "594" والمذكر بعد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، به وأخرجه الشافعي في مسنده 1/93—94، ومن طريقه البغوي "717" عن المحمد بن إبراهيم، ومسلم "594" من طريق "717" عن المحمد بن إبراهيم، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، به وانظر "2009" و "2010"

النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَصْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا اِلْهَ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ، وَيَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَو لَاءِ الْكَلِمَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ. (5 12)

🖼 🕲 ابوز بیر مکی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رفالٹی نماز کے بعدیہ پڑھا کرتے تھے۔

''اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بادشاہی اس کے لئے مخصوص ہے۔ حمداس کے لئے مخصوص ہے۔ حمداس کے لئے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوسکتا ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں۔ احسان اس کا ہے نعمت اس کی دی ہوئی ہے۔ فضل اس کا ہے اچھی تعریف اس کے لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے ہم لوگ دین کواس کے لئے خالص کرتے ہیں اگر چہ یہ بات کا فروں کو اچھی نہ گئے'۔

حضرت عبدالله بن زبیر نظائیُ فرمایا کرتے ہے۔ بی اکرم طَالِیَّم بھی نماز کے بعد یے کمات پڑھا کرتے ہے۔ ذِکُرُ الْحَبَوِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هِ شَامَ بُنَ عُرُوةَ لَمْ يَسُمَعُ مِنْ اَبِي الزُّبَيُر شَيْعًا

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ مشام بن عروہ نے ابوز بیر سے کوئی حدیث نہیں سن

2009 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ، بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَصْبَغَ بْنِ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، اَنَّهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، اَنَّهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، اَنَّهُ عَلْمُ اللهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُولَةَ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِيِّ، اللهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُولَةَ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(متن صديث): أَنَّ عَبُدَ اللهِ بَنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاقٍ: لا اِللهَ اِللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَـهُ الْـمُـلُكُ، وَلَـهُ الْحَمُدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ، لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ، لَهُ الْمَنَّ، وَلَهُ النَّعُمَةُ، وَلَهُ الْفَصْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا اِللهَ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَيَقُولُ:

(متن حدیث): کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ هِنْوُلَاءِ الْکَلِمَاتِ دُبُو کُلِّ صَلَاقٍ .(5: 12) ﷺ ابوزبیر کمی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھنانماز کے بعد پیکمات پڑھا کرتے تھے۔

''اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بادشاہی اسی کے لئے مخصوص ہے۔ حداسی کے لئے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھنہیں ہوسکتا۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ احسان اسی کے لئے مخصوص ہے۔ نعمت اسی کے لئے مخصوص ہے۔ فضل اسی کے لئے مخصوص ہے۔ فضل اسی کے لئے مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے ہم لوگ دین کواسی

کے لئے خالص کرتے ہیں۔اگر چہ یہ بات کا فروں کونالیند ہو۔''

حضرت عبدالله بن زبیر طِاللَّهُ فرماتے ہیں نبی اکرم مَثَالِیَّ الْمِرْمَازے بعد بیکلمات بڑھا کرتے تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَٰذَا الْحَبَرَ سَمِعَهُ آبُو الزُّبَيْرِ مِنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ بیروایت ابوز بیر نے حضرت عبداللّٰہ بن زبیر طاق اسے سی ہے

2010 - (سند صديث): آخُبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ، يَخُطُبُ عُلَيّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ، يَخُطُبُ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، لَا نَعُبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، اَهُلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضُلِ، وَالنَّنَاءِ الْحَسَنِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

ابوز بیر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رہا تھا کواس منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے انہوں نے یہ فرمایا تھا نبی اکرم سکا تھیا نماز کا سلام کھیرنے کے بعد بید عاریا تھا نے۔

''الله تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔وہ نعت فضل اور اچھی تعریف کا اہل ہے۔ ہے۔الله تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ہم دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہیں اگر چہ یہ بات کا فروں کو بری لگے''

ذِكُرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيْحِ، وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّكْبِيْرِ لِلْمَرْءِ بِعَدَدٍ مَعْلُوْمٍ فِي عَقِبِ صَلاتِهِ فِي كُرُ الْآمَرِ بِالتَّسْبِيْحِ، وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّكْبِيْرِ لِلْمَرْءِ بِعَدَدٍ مَعْلُوم مِونَ كَاتَذَكَره فَمَازَكَ بِعَدَتَ عِينَ تَعْدَادَ مِينَ سِجَانَ اللهُ الْحَمْدَ اللهُ الرَّاللهُ الْمَازِكِ فِي عَلَيْمُ مِونَ كَاتَذَكُره فَي اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

2011 - (سنرصريث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ، قَالَ: وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ \*، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

2010 إسناده صحيح على شرط مسلم، يعقوب الدورقى: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن أفلح العبدى مولاهم، وإسماعيل بن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم أبو بشر البصرى. وهر في صحيح ابن خزيمة برقم . "704" وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم أبو بشر البصرى. وهر في صحيح ابن خزيمة برقم . "704" وأخرجه مسلم "594" "140" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، عن يعقوب بن إبراهيم الدورقى، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داؤد "1506" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 2/245 عن محمد بن عيسى، والنسائي 3/69 في السهو: باب التهليل بعد التسليم، عن محمد بن شجاع المروذى، وأبو عوانة 2/245 من طريق سريج بن يونس، ثلاثتهم عن إسماعيل بن علية، به وتقدم قبله "2008" و "2009" من طريقين عَنْ هشام بْن عُرُوةَ، عَنْ أبي الزُّبَيْر، به.

(متن مديث): جَائَتُ أُمُّ سُلَيْمِ إِلَى النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِى كَلِمَاتٍ اَدْعُو بِهِنَّ فِى صَلَاتِى، فَقَالَ: سَبِّحِى اللَّهُ عَشُواً، وَاحْمَدِيهِ عَشُواً، وَكَثِرِيهِ عَشُواً، ثُمَّ سَلِيهِ حَاجَتَكِ. (1 104) وَعُورِيهِ عَشُواً، ثُمَّ سَلِيهِ حَاجَتَكِ. (1 104) وَ عَلَيْ فِي صَلَاتِينَ فِي اللَّهُ عَشُواً، وَاحْمَدِيهِ عَشُواً، وَكَثِرِيهِ عَشُواً، ثُمَّ سَلِيهِ حَاجَتَكِ. (1 104) وَ عَلَيْ اللَّهُ عَشُواً، وَالْحَمْدِيةِ عَشُواً، وَكَثِرِيهِ عَشُواً، ثُمَّ سَلِيهِ حَاجَتَكِ. (1 104) وَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْمَا اللَّهُ وَالْعَلَى وَالْمَا وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْمَا وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْمَا وَالْعَلَى وَلَى وَالْعَلَى وَلَى وَالْعَلَى وَالْمُولِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ہم نے سجان اللّٰہ الحمد للّٰہ اور اللّٰہ اکبر پڑھنے کے بارے میں جو چیز ذکر کی ہے بینمازیڑھنے کے بعد پڑھی جائیگی نماز کے دوران نہیں پڑھی جائے گ

2012 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتْن مديَث): خَصَلَتَانِ لَا يُسخصِيهُمَا رَجُلٌ مُسُلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيُرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلُ، يُسَبِّحُ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ عَشُوًا، وَيَحْمَدُهُ عَشُوًا، وَيُكَبِّرُ عَشُوًا، قَالَ: فَإِنَا رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ \*، قَالَ: فَقَالَ: خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَٱلْفُ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَإِذَا أَوَى اللَّي فِرَاشِهِ

2011 – إسناده حسن عكرمة بن عمار وإن كان من رجال مسلم: حديثه حسن، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن أبان، فإن من رجال البخارى وأخرجه أحمد 3/120، والنسائى 3/51 فى السهو: باب الذكر بعد التشهد، عن عبيد بن وكيع، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد وأخرجه الترمذى "481" فى الصلاة: باب ما جاء فى صلاة التسبيح، والحاكم فى المستدرك 1/255، من طريقين عن عبد الله بن المبارك، عن عكرمة بن عمار، به وصححه الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي

2012 جرير وابن عُلية سمعا من عطاء بن السائب بعد اختلاطه، لكن رواه عنه شعبة وسفيان الثورى، وهما ممن سمع منه قبل الاختلاط، فالحديث صحيح وأخرجه الترمذى "3410" في الدعوات، عن أحمد بن منيع، وابن ماجه "926" في الإقامة: باب ما يقال بعد التسليم، عن أبي كريب، كلاهما عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدى "583"، وعبد الرزاق "1898"، وعبد الرزاق "1908" عن معمر، وابن أبي شيبة 10/233، والنسائي في عمل اليوم والليلة "819" من طريق سفيان الثورى، وعبد الرزاق "910" عن معمر، وابن أبي شيبة 10/233، ووبن ماجه "926" من طريق محمد بن بن فضيل، وأحمد 20/402، وأبو داؤد "5065" في الأدب: باب في التسبيح عند النوم، من طريق شعبة، والنسائي في عمل اليوم والليلة "813" من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وابن ماجه "926" أيضًا من طريق أبي يحيى التيمي وأبي الأجلح، كلهم عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد وسيورده المؤلف برقم "2018" من طريق حماد بن يزيد، عن عطاء به، ويرد تخريجه عنده وأخرجه النسائي في اليوم والليلة "820" من طريق يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب، عن عطاء ، به، موقو فأ على عبد الله ومعني لا يحصيهما، أي: لا يحافظ عليهما على الدوام.

سَبَّحَ وَحَمَّدَ وَكَبَّرَ مِائَةً، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَٱلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، فَآيُّكُمْ يَعُمَلُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ ٱلْفِيَنَّ وَحَمُسَ مِائَةِ سَيْئَةٍ قَالَ: كَيْفَ لَا يُحْصِيهِ مَا؟ قَالَ: يَأْتِي اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، وَهُوَ فِي صَلَاةٍ، فَيَقُولُ: اذْكُرُ كَذَا، اذْكُرُ كَذَا، اذْكُرُ كَذَا، حَتَّى شَعْلَهُ، وَلَعَلَّهُ اَنْ لَا يَعُقِلَ، وَيَأْتِيهِ فِي مَضْجَعِه فَلَا يَزَالُ يُنْوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ. (1: 104)

😌 🖰 حضرت عبدالله بن عمرو والتغيّر وايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَاليَّةِ إِنْ ارشاد فر مايا ہے:

'' دوخصوصیات الیی ہے جن دونوں کو جوبھی مسلمان حاصل کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا بید دونوں آسان ہیں'لیکن ان پڑمل کرنے والے لوگ کم ہیں، ہرنماز کے بعد دس مرتبہ سجان اللهٰ دس مرتبہ الحمد لله اور دس مرتبہ الله اکبر پڑھنا''۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُنَّا لِیُنِیْم کودیکھا' آپ اپنی انگلیوں پر انہیں شار کر رہے تھے' پھر آپ نے ارشاد فر مایا: بیہ زبان پر پڑھنے کے حساب سے (روز انہ)ایک سو بچاس 1501 ہوں گے اور میزان میں ایک ہزاریا نجے سوہوں گے۔

دوسری خصوصت سے ہے کہ جب آ دمی اپنے بستر پر جائے 'تو ایک سومر تبہ سجان اللہ الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھے تو بہزبان پر پڑھنے کے حساب سے ایک سوموں گے اور نامہ اعمال میں ایک ہزار ہوں گے تو تم میں سے کون شخص ایک دن میں دو ہزار پانچ سو برائیاں کرتا ہے۔ راوی نے دریافت کیا : کوئی شخص ان دونوں پڑمل کیوں نہیں کرسکتا۔ نبی اکرم مُنافِید م نے فر مایا : شیطان کسی شخص کے پاس آتا ہے اور وہ شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے فلاں چیز کو یا دکروفلاں چیز کو یا دکروئیاں تک کہ اسے مصروف کر دیتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے 'آ دمی کو یہ یا دہی نہیں رہتا ( کہ اس نے تبیع پڑھنی تھی ) ای طرح شیطان اس کے بستر پر اس کے پاس آتا ہے وہ اسے سلاتا رہتا ہے' یہاں تک کہ آ دمی (تبیع پڑھے بغیر ) سوجاتا ہے۔

ذِكُرُ مَا يَغُفِرُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا ذُنُونِ الْعَبُدِ بِهِ مِنَ التَّسْبِيْحِ، وَالتَّحْمِيْدِ، وَالتَّكْبِيْرِ إذَا قَالَهَا الْمَرْءُ فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ بِعَدَدٍ مَعُلُومٍ

اس بات کا تذکرہ کہ جب بندہ نماز کے بعد متعین تعداد میں سبحان اللّٰہ الحمداللّٰہ اور اللّٰہ اکبر پڑھ لیتا ہے ہے تو اللّٰہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کی مغفرت کردیتا ہے

2013 - (سند حديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْفَصْلِ الْكَلاعِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ

2013 إسناده صحيح، وأخرحه أبو عوانة 2/247 عن عمران بن بكار الحمصى، بهذا الإسناد وسيورده المؤلف برقم "2016" من طريق سُهيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي عُبيْدٍ، به، فانظر تخريجه هناك 2 وقد خالفه رواة الموطأ جميعًا، فأوقفوه على أبى هبريرة، وهو في الموطأ 1/210 في باب ما جاء في ذكر الله تعالى قال ابن عبد البر في تجريد التمهيد ص 241 بعد أن أورد السحديث: هكذا الحديث موقوف في الموطأ على أبي هريرة، ومثله لا يدرك بالرأى، وهو مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة من حديث أبي هريرة، ومن حديث على بن أبي طالب، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث كعب بن عجرة وغيرهم قلت: وأخرجه النسائي في اليوم والليلة "142" عن قتيبة بن سعيد، عن مالك موقوفًا على أبي هريرة، وقال باثره: رفعه زيد بن أبي أنيسة رواه عن سهيل، وقال عن أبي عبيدة صوابه عبيد، نبه عليه النسائي عن عطاء ، عن أبي هريرة.

بُنُ بَكَ ارٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِحِ الْوُحَاظِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنُ آبِي عُبَيْدٍ، حَاجِبِ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْرِيّ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رُمتُن مديث): مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ صَلَاتِهِ، وَحَمِدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَكَبَّرَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَهُ كَانَتُ مِثُلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. (1 104)

(تُوضَى مصنف):قَالَ ٱبُوْحَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَفَعَهُ يَحْيَى بُنُ صَالِحٍ، عَنْ مَالِكٍ وَحُدَهُ.

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ رٹائٹٹڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَائٹیُکم نے ارشادفر مایا ہے:

'' جو شخص نماز کے بعد تمیں مرتبہ سجان اللہ تمیں مرتبہ الحمد للہ اور تمیں مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے اور یہ ( درج ذیل ) کلمہ پڑھ کر پورا ایک سوکر لیتا ہے۔

''اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بادشاہی اس کے لئے مخصوص ہے وہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے۔''

تواں شخص کے گناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے اگر چیدہ سندر کی جھاگ جتنے ہوں۔

امام ابوحاتم بیستی فرماتے ہیں: امام مالک بیستی کے حوالے سے صرف کیجیٰ بن صالح نے بیروایت''مرفوع حدیث'' کے طور نل کی ہے۔

ذِكُرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَسْبِقُ الْمَرُءُ بِقَوْلِهِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفُرُ وضَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ وَلَا يَلْحَقُهُ اَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا مَنْ اتَى بِمِثْلِهِ

اس چیز کا تذکرہ جسے آ دمی فرض نماز کے بعد پڑھ لے تواں شخص سے سبقت لے جاتا ہے جواس سے آگے ہواراس سے پیچھے والاشخص اس تک نہیں بہنچ سکتا ماسوائے اس شخص کے جواس کی مانند عمل کرے ہواوراس سے پیچھے والاشخص اس تک نہیں بہنچ سکتا ماسوائے اس شخص کے جواس کی مانند عمل کرے

2014 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اِشْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا

2014 – إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "749" وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة "146" عن محمد بن عبد الأعلى، به رأخرجه البخارى "849" في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، وأبو عوانة 842/2، والبيهةي في السنن 2/186، من طريقين عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد وأخرجه البخارى "6329" في الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاة، والبيهقي في السنن 2/186، والبغوى في شرح السنة "720" من طريق ورقاء، ومسلم "595"، وأبو عوانة 2/249، والبيهقي ما المناه عن أبي هويرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم "595" "143"

مُحَسَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنُ سُمَيٍّ، عَنُ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنُ سُمَيٍّ، عَنُ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ:

َ مَنْ صَدِيثَ) : جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا: ذَهَبَ اَهُلُ الدُّثُورِ مِنَ الْاَمُوالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فُضُولُ آمُوالِ يَكُحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، قَالَ: اَفَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى اَمْرِ إِنْ اَحَدُّتُمْ بِهِ اَدُرَكُتُمْ مَنْ سَبَقَكُمُ، وَكُنتُمْ وَكُنتُمْ حَيْرَ مَنُ آنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ إِلَّا اَحَدٌ عَمِلَ بِمِثْلِ اَعْمَالِكُمْ؟ تُسَبِّحُونَ، وَتُحَمِّدُونَ، وَتُحَمِّدُونَ، وَتُحَمِّدُونَ، وَتُحَمِّدُونَ وَيَعَلَى عَلَا عَلَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللله

حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹوئیان کرتے ہیں: غریب لوگ نبی اکرم مٹائٹوئی کی خدمت میں حاضرہوئے انہوں نے عرض کی: مال دولت والے لوگ بلند درجات اور قائم رہنے والی نعمتیں حاصل کر گئے کیونکہ وہ انی طرح نماز اداکرتے ہیں جس طرح ہم نماز اداکرتے ہیں۔ وہ اسی طرح روزے رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس اضافی اموال ہوتے ہیں نماز اداکرتے ہیں۔ وہ اجی طرح روزے رکھتے ہیں جہاد میں حصہ لیتے ہیں۔ صدقہ وخیرات کرتے ہیں نبی اکرم مٹائٹوئی نے ارشاد جس کی مدوسے وہ جج کر لیتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں جہاد میں حصہ لیتے ہیں۔ صدقہ وخیرات کرتے ہیں نبی اکرم مٹائٹوئی نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہاری رہنمائی الیسی چیز کی طرف نہ کروں اگرتم اسے اختیار کرلوگے تو تم اس تک پہنچ جاؤگ جوتم سے آگے ہواد تمہارے بیچھے والاکوئی محض تم سے بہترین ہوگے ماسوائے اس محض کے جوتم ہواد کے اس محض کے درمیان تم سب سے بہترین ہوگے ماسوائے اس محض کے جوتم ہواد کے اس محل کی ما نذکر لئے گا وگر ہرنماز کے بعد 33 میں تبدیان اللہ، الحمد اللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّسُبِيحَ وَالتَّحْمِيْدَ وَالتَّكْبِيرَ الَّذِي وَصَفْنَا هُوَ أَنْ يَخْتِمَ آخِرَهَا بِالشَّهَادَةِ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ لِيَكُونَ تَمَامَ الْمِائَةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ الحمد للڈ اللہ اکبراور سبحان اللہ پڑھنے کا طریقہ جوہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی شامل کرنا جا ہے تا کہ ایک سوکی تعداد کممل ہوجائے۔

2015 - (سندصديث): إَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، قَالَ:

حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بِنُ عَطِيَّةً، حَدَّثِنِيُّ مُحَمَّدُ بِنُ آبِي عَائِشَةً، قَالَ:

(متن صديث):قَالَ اَبُو ذَرِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ اَصْحَابُ اللَّهُورِ بِالْاَجْرِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ مُ وَلَهُمُ فُضُولُ اَمْوَالِ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا ذَرِّ،

2015 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وقد صرح الوليد بالتحديث وأخرجه أبو داؤد "1504" في الصلاة: باب التسبيح بالحصى، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 2/238، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد وأخرجه الدارمي 1/312 عن الحكم بن موسى، عن هقل، عن الأوزاعي، به وفي الباب عن أبي ذر عند الحميدي "331"، وابن ماجه "927"، وابن حريمة "748" وانظر الحديث المتقدم برقم "838"

آلا أُعَلِّـمُكَ كِلِـمَاتٍ تُـدُرِكُ بِهِـنَّ مَنُ سَبَقَكَ، وَلَا يَلْحَقُكَ مَنُ خَلْفَكَ، إِلَّا مَنُ اَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ؟ قَالَ: بَلَىٰ رَسُولَ اللّهِ مَنْ اَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ؟ قَالَ: بَلَىٰ رَسُولَ اللّهِ مَنْ اَللّهُ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُخْتِمُهَا بِلا اللهِ إِلَّهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . (2:1)

حضرت ابوہر یہ وہ الکھ ان کرتے ہیں: حضرت ابوذ رغفاری رہی گئیڈ نے عرض کی: یارسول اللہ (مُنْ اللَّهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ

''الله تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ وہی ایک معبود ہاس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بادشاہی اس کے لئے مخصوص ہے۔ حداسی کے لئے مخصوص ہے۔ حداسی کے لئے مخصوص ہے اور وہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے۔''

ذِكُرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُونِ الْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ مَا وَصَفْنَا فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفُرُونَ الْمَفُرُونَاتِ

الله تعالیٰ کامسلمان کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت کا تذکرہ اس کے اس چیز کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کی وجہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے

2016 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِى عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) عَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلَاتًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمَدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَهُ ثَلَاثًا

2016 إسناده صحيح على شرط مسلم خالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان وأخرجه مسلم "597" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، عن عبد الحميد بن بيان الواسطى، وابن خزيمة في صحيحه "570" عن أبي بشر، والبيهقي في السنن 2/187، والبغوى في شرح السنة "718" من طريق مسدد، ثلاثتهم عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 2/371، وابو عوانة 597"، من طريق إسماعيل بن زكريا، وأحمد 2/483، وأبو عوانة 2/247، 248 من طريق فليح بن سليمان، والنسائي في عمل اليوم والليلة "143" من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح. به وتقدم برقم "2013" من طريق مالك، عن أبي عبيد، به فانظره

وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَثَلَاثِينَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. (1: 2)

وَ وَضِحَ مَصِفَ ) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: اَبُوْ عُبَيْدٍ هَلَذَا، حَاجِبُ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ رَوى عَنْهُ (تُوضِح مَصِف ) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: اَبُوْ عُبَيْدٍ هَلْذَا، حَاجِبُ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ رَوى عَنْهُ

مَالِكُ بُنُ انَّسِ

و الشادفر مایا ہے: حضرت ابو ہر برہ و الفیزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مالی ایک ارشادفر مایا ہے:

''جو خص ہرنماز کے بعد تینتیں مرتبہ سجان اللہ تینتیں مرتبہ الحمد اللہ پڑھتا ہے تینتیں مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے توبیہ ماری سے سمکیا سے ''

ننانوے بن جاتے ہیں۔وہ اس کلے کو پڑھ کرسوکوململ کرے۔'' ''اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔وہی ایک معبود ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بادشاہی اسی کے لئے مخصوص ہے۔حمداس کے کئے مخصوص ہے اوروہ ہرشے پرقدرت رکھتا ہے۔''

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّهُلِيْلِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّكْبِيْرِ لِيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ لِيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ

یہ بات متجب ہونے کا تذکرہ کہ سبحان اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ البراور الحمد للّٰہ کے ہمراہ لا البہ اللّٰہ کو بھی شامل کرنا

چاہئے یوں کدان میں سے ہرایک **25**مرتبہ ہوجائے

2017 - (سندصديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَلَّاثَنَا آبُو قُلَامَةَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيُدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، اَنَّهُ قَالَ:

رَمْتَنَ صَدَيْثَ): أُمِرُنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنُحِمِّدَ وَلَاثِينَ، وَنُحَمِّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تُسَبِّحُوا فِى دُبُرُ كُلُّ وَثَلَاثِينَ، فَأَتِي رَجُلٌ فِى مَنَامِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ أَمَرَكُمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تُسَبِّحُوا فِى دُبُرُ كُلُّ وَثَلَاثِينَ، فَأَتِي رَجُلٌ فِي مَنَامِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ أَمَرَكُمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرُ كُلُّ وَالْمَرْتُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاثِينَ؟ قَالَ: لَعَمُ، قَالَ: اجْعَلُوهَا خَمُسًا صَلاقٍ ثَلَاثِينَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: اجْعَلُوهَا خَمُسًا

2017 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير كثير بن أفلح، وهو ثقة وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "752"، وصححه الحاكم 1/253، ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد 5/184، والدارمي 1/312، والطبراني "4898" من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد وأخرجه الترمذي "3418" في الدعوات، من طريق ابن أبي عدى، والنسائي 3/76 في السهو: باب نوع اخر من عمر، بهذا الإسناد وأخرجه الترمذي "3413" من طريق ابن إدريس، والطبراني "4898" من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن هشام بن حسان، به

وَعِشْ رِيُنَ، وَاجْعَلُوْا فِيهِ التَّهُلِيْلَ، فَلَمَّا اَصْبَحَ، اَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَافْعَلُوهُ . (1: 2)

تص فرص نماز وں کے بعد دین دس مرتبہ سبحان اللّٰہ الحمد للّٰہ اور اللّٰہ البر کہنے پرا کہ فاء کرتا ہے اللّ تعالیٰ کااس کے لیےایک ہزاریانچ سونیکیاں نوٹ کرنے کا تذکرہ

2018 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: الْحَرَجِيِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتْنَ صَدِيثُ): حَصْلَتَ ان لَا يُحْصِيهِمَا عَبُدُ إِلَّا دَحَلَ الْجَنَّةَ، وَهُمَا يَسِيرً وَمَنُ يَّعُمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، يُسَبِّحُ اللَّهَ اَحَدُكُمْ فِى دُبُرُ كُلُّ صَلَاةٍ عَشُرًا، وَيُحَمِّدُهُ عَشُرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشُرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشُرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشُرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشُرًا، وَيُكَبِّرُ اَوْكَ اللَّهَ اَلَى فَرَاشِهِ يُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُحَمِّدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَايَّكُمْ يَعْمَلُ فِى يَوْمِ وَتَلَاثِينَ، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَالْفُ فِى الْمِيزَانِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَايَّكُمْ يَعْمَلُ فِى يَوْمِ وَلَيْرَانِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَايَّكُمْ يَعْمَلُ فِى يَوْمِ وَلَيْسَةٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْقِدُهُنَ وَلَيْسَةً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْقِدُهُنَّ وَلَيْسَةً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْقِدُهُنَّ وَلَيْسَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْمَلُ فِى يَوْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْقِدُهُنَ وَلَيْسَةً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْقِدُهُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو فِى صَلاتِهِ، فَيَقُولُ : اذْكُورُ كَذَا، اذْكُورُ كَذَا، اذْكُورُ كَذَا، اذْكُورُ كَذَا، اذْكُورُ كَذَا، اذْكُورُ كَذَا، وَيُأْتِيهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ . (2.3)

قَالَ حَـمَّادُ بُنُ زَيْدٍ: كَانَ آيُّوْبُ حَدَّثَنَا، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَطَاءٌ الْبَصْرَةَ، قَالَ لَنَا آيُّوْبُ، قَدُ قَدِمَ صَاحِبُ حَدِيْثِ التَّسْبِيح، فَاذُهَبُوا فَاسْمَعُوهُ مِنْهُ

<sup>2018-</sup> إسناده صحيح. حماد بن زيد روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط. وأخرجه النسائى 3/74 في السهو: باب عدد التسبيح بعد التسليم، عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "2012" من طريق جَرِيْرٌ وَالْبُنُ عُلَيَّةَ، عَلْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، به، وأوردت تخريجه من طرقه هناك.

🝪 😌 حضرت عبدالله بن عمرو طالتفوروايت كرتے بين: نبي اكرم مَثَافِينِ في ارشاد فر مايا ہے:

''دوخصوصیات ایسی ہیں جن کو جو بھی بندہ اختیار کر لے گاوہ جنت میں داخل ہوگا۔ بید دونوں آسان ہیں لیکن ان پڑمل کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں۔ ایک بیٹ کو کی شخص نماز کے بعد دس مرتبہ سجان اللہ دس مرتبہ المحمد اللہ دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو بیر (ایک دن اور دات میں) زبان سے پڑھنے کے حساب سے ایک سو پچاس ہو گے اور میزان میں ایک ہزار پانچ سو ہو گے ( دوسری عادت بی ہے) جب کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو تینتیس مرتبہ سجان اللہ تینتیس مرتبہ المحمد اللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو بیزبان پر بڑھنے کے حساب سے ایک سو ہوں گے اور میزان میں ایک ہزار ہوں گے۔

نبی اکرم مَثَالِیْنِ اللہ نے فر مایا بتم میں ہے کوٹ مخص روز انددو ہزار پانچ سو برائیاں کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر و ڈکائیڈیان کرتے ہیں : میں نے نبی اکرم ٹائیڈیٹر کود یکھا' آپائیٹر دست مبارک کے ذریعے انہیں شار کررہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں : عرض کی گئی: یا رسول اللہ (شکائیٹر)! کوئی شخص ان دونوں پر کیوں عمل نہیں کرے گا؟ نبی اکرم شکاٹٹیڈر نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے اوروہ آدمی اس وقت نماز پڑھر ہا ہوتا ہے' تو شیطان کہتا ہے تم فلاں چیز کو یاد کرواور جب آدمی سونے لگتا ہے اس وقت شیطان آدمی کے پاس آتا ہے اورائ دیتا ہے۔ تم فلاں چیز کو یاد کرواور جب آدمی سونے لگتا ہے اس وقت شیطان آدمی کے پاس آتا ہے اورائے شلادیتا ہے۔ حماد بن زیدنے یہ بات بیان کی ہے ایوب نے عطاء بن سائب کے حوالے سے میصدیث ہمیں سائی تھی۔ جب عطاء بھرہ آئے ہیں۔ تم لوگ جب عطاء بھرہ آئے ہیں۔ تم لوگ جا کو اوران سے اسے سن لو۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفُنَا مِنَ التَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيْدِ، وَالتَّحْمِيْدِ، وَالتَّحْمِيْدِ، وَالتَّحْمِيْدِ، وَالتَّحْبِيرِ مِنَ الْمُعَقِّبَاتِ الَّذِي لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ اللهُ ا

2019 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ قَحْطَبَةَ، بِفَمِ الصِّلْح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ،

2019 إسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حسان الأرزق، وهو ثقة. المحكم: هو ابن عتيبة وأخرجه الطبراني في الكبير 19/265 من طريقين، عن محمد بن حسان الأزرق، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "956" "145" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والطبراني /19 "246" من طريق عبد الصمد بن النعمان، كلاهما عن حمزة الزيات، به وأخرجه من طرق عن الحكم، به: ابن أبي شبيبة 10/228 ، وعبد الرزاق "3193"، ومسلم "596"، والترمذي "142" في الدعوات، والنسائي 3/75 في السهو: باب نوع اخر من عدد التسبيح، وفي اليوم والليلة "755"، وأبو عوانة 2/247، والطبراني 19/ "259" و "269" و "269" و "269" و "269"، والبيهقي في "السنن" .78/2 وأخرجه ابن أبي شيبة 10/228 والطيالسي "1060"، والطبراني /19 "265" من طريق شعبة، والبخاري في الأدب المفرد "622"، والنسائي في اليوم والليلة "156".

قَـالَ: حَـدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، وَمَالِكُ بُنُ مِغُولٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

<u>(متن حديث)</u>:مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ: تُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاقٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ .(1: 2)

ﷺ حضرت کعب بن عجر ہ ڈٹائٹٹو نبی اکرم ٹائٹٹٹو کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں' (نماز) کے بعد پڑھے جانے والے پھے کلمات ایسے ہیں' جنہیں پڑھنے والاشخص رسوانہیں ہوگاتم ہرنماز کے بعد تینتیں مرتبہ سجان اللہ تینتیں مرتبہ الحمد اللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔

### ذِكُرُ الاستِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَّسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى ذِكُرِهِ وَشُكُرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ عُقَيْبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفُرُوضَاتِ

آ دمی کیلئے یہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالی سے اس کاذکر کرنے

اورشکرادا کرنے اورا چھے طریقے سے اس کی عبادت کرنے کے بارے میں مدد مانگے

2020 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا الْمُقُرِءُ، حَدَّثَنَا حَيُوَ ةُ بُنُ شُريَّحٍ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ مُسْلِمٍ التَّجِيبِيُّ، يَقُولُ: حَدَّثَنِى اَبُو عَبُدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ، عَنِ الصَّنَابِحِيُّ، عَنُ مُّعَاذِ بُنِ جَبَلِ،

(مَتْنَ صَدِيثَ): إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آخَذَ بِيَدِ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، وَاللهِ اِنِّى لَا حِبُّكَ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، وَاللهِ اِنِّى لَا حِبُّكَ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، أُوصِيكَ آنُ لَا تَدَعَنَّ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ آنُ تَقُولَ: اللهُمَّ اَعِنِّى عَلَى ذِكُوكَ، وَشُكُوكَ، وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ. (1: 2)

قَـالَ: وَاَوْصَـى بِمُذَٰلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِيَّ، وَاَوْصَى بِذَٰلِكَ الصُّنَابِحِيُّ اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ، وَاَوْصَى بِذَٰلِكَ اَبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عُقْبَةَ بُنَ مُسْلِمِ

2020 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عقبة بن مسلم، وهو ثقة. المقرء: هو عبد الله بن يزيد، وأبو عبد الرحمن الحبلى: هو عبد الله بن يزيد المعافرى، والصنابحى بضم الصاد وفتح النون وكسر الباء ، نسبة إلى صنابح: بطن من مراد: هو عبد الرحمن بن عسيلة وأخرجه أحمد 5/244 – 245 والنسائى فى عمل اليوم الليلة "109"، وأبو داؤد "552" فى الصلاة: باب فى الاستغفار، والطبرانى 10 20/110، من طرق، عن المقرء، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "751"، والحاكم 1/273 على المستغفار، ووافقه الذهبى وأخرجه أحمد 5/247، والنسائى 3/53 فى السهو: باب نوع اخر من الدعاء ، وفى عمل اليوم والليلة السيخين، ووافقه الذهبى وأخرجه أحمد 5/247، والنسائى 20/3 فى السهو: باب نوع اخر من الدعاء ، وفى عمل اليوم والليلة السيخين، وعن عن بن ابن لهيعة، عن عقبة، عن المحبلى، عن حيوة بن شريح، به وأخرجه الطبرانى 20/ 25" من طريق سعيد بن عفير، عن إسماعيل بن عياش، عن الحبلى، عن معاذ قال الطبرانى: ولم يذكر ابن لهيعة: الصنابحى وأخرجه أيضًا /20 "218" من طريقين عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل.

حضرت معاذبن جبل رفی تنوی این کرتے ہیں۔ نبی اکرم مَنَاتِیْنَا نے حضرت معاذ کا ہاتھ بکڑا اور ارشاد فرمایا: اے معاذ اللّٰد کی تنم! میں تم اللّٰد کی تنم! میں بھی آپ اللّٰد کی تنم! میں تم اور شکا تھوں۔ اللّٰد کی تنم! میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں نبی اکرم مَنَّاتِیْنِ کے ارشاد فرمایا: اے معاذ! میں تمہیں بیٹلین کررہا ہوں تم ہرنماز کے بعد بیکلمات پڑھنا بھی نہ ججوڑنا۔

''اےاللہ! تواپنے ذکر'اپنے شکراورا چھےطریقے سے اپنی عبادت کے بارے میں میری مددکر۔'' راوی بیان کرتے ہیں: حضرت معاذر ٹالٹیوُئے نے (اپنے شاگرد) صنا بحی کوان کلمات کی تلقین کی تھی۔صنا بحی نے ابوعبدالرحمٰن نامی راوی کوتلقین کی تھی۔ابوعبدالرحمٰن نے عقبہ بن مسلم نامی راوی کوان کی تلقین کی۔

> ذِكُرُ الْآمَرِ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا اَنْ يُعِينَهُ عَلَى ذِكْرِهِ، وَشُكْرِهِ، وَعِبَادَتِهِ فِي عَقِبِ صَلاتِهِ

اس بات کا تکر کر ہونے کا تذکرہ 'بندہ اپنی نماز کے بعد اپنے پروردگارسے بیدعامائے: اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے شکر کرنے اور اپنی عبادت کرنے میں بندے کی مدد کرے

2021 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا الْدُهُ قُولُ: حَدَّثَنَا الْدُهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ مُسُلِمٍ التَّجِيْبِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنِى اَبُو عَبُدِ الرَّحُمٰنِ النُّجيلِيُّ، عَنِ الصُّنَابِحِيّ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، اللَّهُيلِيُّ، عَنِ الصُّنَابِحِيّ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ،

(متن صديث): إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَحَذَ بِيدِهِ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ إِنِّى وَاللَّهِ لَا حِبُّكَ فَقَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ، لَا تَدَعُ فِى دُبُرِ كُلِّ فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

وَاَوْصَى بِسَلَالِكَ مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ الصَّنَابِحِيَّ، وَاَوْصَى بِلَالِكَ الصَّنَابِحِيُّ اَبَا عَبُدِ الرَّحُمٰنِ، وَاَوْصَى بِهِ اَبُوْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عُقْبَةَ بُنَ مُسُلِمٍ

حضرت معاذبن جبل رفی تنظیمیان کرتے ہیں: ایک دن نبی اکرم مکالیکی نے ان کاہاتھ پکڑا اور فر مایا: اے معاذ! اللہ کی قتم! میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت معاذر فلٹیٹی نے عرض کی: یا رسول اللہ (شکالیکی فی امیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اللہ کی قتم! میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی اکرم شکلیٹی نے ارشاد فر مایا: اے معاذ! میں تمہیں بیلقین کرر ہا ہوں تم ہر نماز کے بعد بید کلمات پڑھنا اور جمعی نہ چھوڑنا۔

''اےاللہ! تواپنے ذکراپنے شکراورا چھطریقے سے اپی عبادت کے بارے میں میری مددکر۔''

2021- إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله.

(راوی بیان کرتے ہیں) حضرت معاذ نے صنابحی کوان کلمات کی تلقین کی تھی۔صنابحی نے ابوعبدالرحمٰن کو تلقین کی تھی اور ابوعبدالرحمٰن نے عقبہ بن مسلم کوان کلمات کی تلقین کی تھی۔

ذِكُرُ كَتُبَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ جَوَازًا مِنَ النَّارِ لِمَنِ اسْتَجَارَ مِنْهَا فِي عَقِبِ فَي عَقِبِ صَلاةِ النَّهِ عَنَهَا صَلاةِ النَّهِ مِنْهَا صَلاةِ النَّهِ مِنْهَا

اس بات كاتذكره كهالله تعالى الشخص كيلئے جہنم سے نجات كونوٹ كرليتا ہے جو مخص صبح اور مغرب

کی نماز کے بعدسات مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتاہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں

2022 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ حَسَّانَ الْكِنَانِيّ، عَنُ مُسْلِمٍ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ مُسْلِمِ التَّمِيْمِيّ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ:

ُ ( مَتْنَ صَدِيثُ) : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَمَّا بَلَغُنَا الْمُغَارَ، اسْتَحْتَثْتُ فَرَسِى، فَسَبَقُتُ اَصْحَابِي، فَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّنِيْنِ، فَقُلْتُ: قُولُوا: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ تُحَرَّزُوا، فَقَالُوهَا، فَلَامَنِيُ اَصْحَابِي، فَسَبَقُتُ اَصْحَابِي، وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَخْبَرُوهُ بِمَا وَقَالُوا: كُورُمْنَا الْغَنِيمَةَ بَعْدَ اَنْ رُدَّتُ بِاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَخْبَرُوهُ بِمَا صَنَعْتُ، وَقَالَ: اَمَا إِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ بِكُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمُ كَذَا وَكَذَا.

قَالَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ: فَانَا نَسِيتُ النَّوَابَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِى: إِنِّى سَاكُتُبُ لَكَ كِتَابًا، وَأُوصِى بِكَ مَنْ يَكُونُ بَعُدِى مِنْ اَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ: فَكَتَبَ لِى كِتَابًا، وَخَتَمَ عَلَيْهِ، وَدَفَعَهُ اِلَىَّ وَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغُوبَ، فَقُلُ قَبْلَ اَنْ تُكلِّمَ اَحَدًا: اللَّهُ لَكَ جَوَازًا مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِنْ مُّتَ مِنْ لَيُلَتِكَ تِلُكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوَازًا مِنَ النَّارِ مَنْ اللَّهُ لَكَ جَوَازًا مِنَ النَّارِ مَنْ اللَّهُ لَكَ عَرَاتٍ، فَإِنَّكَ إِنْ مُّتَ مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَى مِنْ النَّارِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْمَ لَلْهُ وَالْمَ لَكَ جَوَازًا مِنَ النَّارِ قَالَ: فَلَمَّا قَبَصَ اللَّهُ وَسُولُهُ، اتَيْتُ ابَا بَكُو بِالْكِتَابِ، فَفَطَهُ، فَقَرَاهُ وَامَرَ لِى، وَخَتَمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ اتَيْتُ بِهِ عُمْوَنَ فَقَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ مُسْلِمُ بُنُ الْحَارِثِ: تُوُقِي الْحَارِثُ بْنُ مُسْلِمِ فِي خِلافَةِ عُثْمَانَ، وَتَرَكَ الْكِتَابَ عِنْدَنَا، فَلَمْ يَزَلُ

2022 – مسلم بن الحارث ويقال: الحارث بن مسلم، وهو الأصح كما سيأتى: لم يوثقه غير المؤلف 5/391، ولا يعرف بغير هذا الحديث. وقال الدارقطنى: مجهول، وباقى رجاله ثقات. ومال الحافظ فى التهذيب إلى تضعيفه، إلا أن ابن علان فى التفوحات الربانية نقل عنه قوله: حديث حسن. وأخرجه أبو داؤد "5080" فى الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، عن عمرو بن عثمان التحمصى، ومؤمل بن الفضل الحارنى، وعلى بن سهل الرملى، ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمٰن بن حسان الكنانى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة "[ [ [ "، وابن السنى " 39 [ " فى عمل اليوم والليلة أيضا من طريق عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، به وأخرجه أبو داؤد " 5080" أيضًا من طريق محمد بن المصفى، عن الوليد، به . إلا أنه قال: عن الحارث بن مسلم بن الحارث، عن أبيه.

عِنْدَنَا حَتَّى كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ إِلَى الْوَالِى بِبَلَدِنَا يَاْمُرُهُ بِاشْخَاصِى اِلَيْهِ وَالْكِتَابَ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَفَضَّهُ، وَالْمَرَ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ إِلَى الْوَالِى بِبَلَدِنَا يَاْمُرُهُ بِاشْخَاصِى اِلَيْهِ وَالْكِتَابَ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَفَضَّهُ، وَالْمَرَ لِكَ فَعَلْتُ، وَلَلْكِنُ اَحْبَبْتُ اَنْ تَاتِيكَ ذَلِكَ وَانْتَ فِى مَنْزِلِكَ فَعَلْتُ، وَللْكِنُ اَحْبَبْتُ اَنْ تُحَدِّثُونِي بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِدِ، قَالَ: فَحَدَّثُنُهُ

النظام کے قریب پہنچ تو میں نے اپنے والد کا یہ بیان فل کرتے ہیں۔ نبی اکرم مُنَافِیّنِ نے ہمیں ایک مہم پر روانہ کیا جب ہم مطلوبہ مقام کے قریب پہنچ تو میں نے اپنے گھوڑے کوایر لگائی اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گیا۔" رنین" کے مقام پر ایک قبیلے سے میر اسمنا ہوا۔ میں نے کہا: تم لوگ لا الدالا اللہ پڑھ لوتم لوگ محفوظ رہو گے۔ ان لوگوں نے بیکلمہ پڑھ لیا میرے ساتھیوں نے مجھے ملامت کی اور کہا ہم لوگ مال غنیمت سے محروم رہ گئے ہیں۔ اور یہ ہمارے ہاتھ آتے رہ گیا' پھر ہم نبی اکرم سُلُونِیْ کی خدمت میں عاضر ہوئے میرے ساتھیوں نے آپ کومیرے طرزِ ممل کے بارے میں بتایا: تو نبی اکرم سُلُونِیْ نے مجھے بلوایا اور میرے اس ممل پر عاضر ہوئے میں کا ظہار کیا۔ آپ نے ارشاوفر مایا:

'' بے شک اللہ تعالی ان لوگوں میں سے ہرا یک انسان کے عوض میں تمہارے لئے اتنا اجرنوٹ کرلےگا۔''

عبدالرحمٰن نامی راوی بیان کرتے ہیں: وہ تو اب میں بھول گیا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے مجھ سے فر مایا میں تمہارے لئے ایک تحریر لکھواؤں گا اور (اس تحریر میں) میں اپنے بعد آنے والے مسلمانوں کے حکمران کو تمہارے بارے میں (عطیات دینے کی ہدایت کروں گا)۔

میں تمہیں اس بات کی تلقین کروں گا'میرے بعد مسلمانوں کے حکمران کون لوگ ہوں گے۔راوی بیان کرتے ہیں: پھر نبی اکرم مُثَاثِیَّا مِنے میرے لئے ایک تحریک صوائی۔اس پرمہرلگوائی اوراسے میرے سپر دکر دیا۔آپ نے ارشاد فرمایا: جب تم مغرب کی نماز اداکر لوتو کسی کے ساتھ بات چیت کرنے سے پہلے سات مرتبہ بیکلمہ پڑھو۔

"اے اللہ! تو مجھے جہنم سے نجات عطا کر۔"

اگرتم اسی رات میں فوت ہوجاتے ہوئو اللہ تعالیٰ تبہارے لئے جہنم ہے آزادی کونوٹ کرلے گااور جبتم صبح کی نماز پڑھلوتو کسی کے ساتھ بات چیت کرنے ہے پہلے سات مرتبہ پیکلمہ پڑھلو۔

"اےاللہ اُتو مجھے جہنم سے نجات عطا کر۔"

اگرتم اس دن میں فوت ہوجاتے ہوئو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آگ ہے آزادی کونوٹ کرلےگا۔

راوی بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم منگانی کا وصال ہو گیا تو میں وہ تحریہ لے کر حضرت ابو بکر رٹھانٹی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو بکر بڑانٹی نئی نے اس مہر کو توڑا اور اس مکتوب کو پڑھا پھر انہوں نے مجھے ادائیگی کا حکم دیا اور اس پرمہر لگا دی پھر میں حضرت عمر رٹھانٹی کے پاس (ان کے عہد خلافت میں) آیا انہوں نے اس کو پڑھا اور میرے لئے ادائیگی کا حکم دیا۔ انہوں نے بھی اس پرمہر لگا دی پھر میں اسے لے کر حضرت عثمان رٹھانٹی کے پاس آیا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔

مسلم بن حارث نامی راوی بیان کرتے ہیں: حضرت حارث بن مسلم ڈالٹیڈ کا انتقال حضرت عثمان غنی رٹائٹیڈ کے عہد خلافت میں

ہوا تھا۔ وہ تحریر ہمارے پاس موجود رہی' یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہمارے علاقے کے گورنر کوخط لکھ کراہے تھم دیا' وہ مجھے اور استحم میں پیش کرے میں عبدالعزیز کے پاس آیا۔ انہوں نے اس مہر کوتو ڑامیرے لئے ادائیگی کا تھم دیا اور پھراس پرمہر لگا دی۔ پھرار شادفر مایا: میں چاہتا تو یہ سب کچھ تہہارے پاس تمہارے گھر میں پہنچ سکتا تھالیکن میں یہ چاہتا تھا' تم مجھے یہ حدیث بیان کرو۔ راوی کہتے ہیں: میں نے انہیں یہ حدیث سائی۔

ذِكُرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَعْدِلُ لِمَنْ قَالَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ عَتَاقَةَ اَرْبَعِ رِقَابٍ مَعَ احْتِرَاسِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بِهِ

اس چیز (یعنی کلمات) کا تذکرہ جن کوآ دمی فجر اور مغرب کے بعد پڑھ کے توبیاس کیلئے چارغلام

آ زادکرنے کے برابر ہےاوراس کےعلاوہ وہ ان کی وجہ سے شیطان سے محفوظ رہتا ہے ۔

2023 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بُنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ الْمُ اللهِ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِیْ يَزِيدُ بْنُ يَزِيدُ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخْيُمِرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعِيشَ، عَنْ اَبِی اَيُّوْبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) : مَنْ قَالَ إِذَا اَصَبَحَ: لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشُرَ مَرَّاتٍ، كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشُرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِى بِهِنَّ عَشُرُ عَشُرُ مَرَّاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشُرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِى بِهِنَّ عَشُرُ مَيْنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشُرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمُسِى، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمُسِى، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى المَعْرِبَ دُبُرَ صَلابِهِ فَمِثُلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصِبِحَ.

😂 🕄 حضرت ابوابوب انصاری ر النظر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالْتَیْمُ نے ارشاد فر مایا ہے:

''جو خص صبح کے وقت پیکلمات پڑھ لے:

''الله تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی ایک معبود ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی اس کے لئے مخصوص ہے وہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے۔''

2023 - عبد الله بن يعيش: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/6، وقال الحسيني في الإكمال فيما نقله عنه الحافظ في تعجيل المنفعة ص 243: مجهول. وباقي رجاله ثقات. وقال الحافظ في الفتح 11/205 بعد أن ذكره من رواية أحمد: وسنده حسن وأخرجه أحمد 5/415 عن إسحاق بن إبراهيم الرازي، عن سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/420 عن أبي اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمروو في الباب عن أبي عياش الزرقي عند أحمد 4/60، أمن المروق عند أحمد 5/420 عن أبي عياش الزرقي عند أحمد 18/6، وأبي داؤد "5077"، من طريق حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي عياش. وسنده قوى أيضًا على شرط مسلم. وعن أبي هريرة تقدم برقم "849"، وعن البراء بن عازب تقدم برقم "859"، و مكرر ما قبله.

آ دمی دس مرتبہ بیکلمہ پڑھے تو ان کلمات کے وض میں اس کے لئے دس نیکیاں نوٹ کی جائیں گی۔اس کے دس گناہ ختم کئے جائیں گے۔ان کلمات کی وجہ سے اس کے دس درجات بلند کئے جائیں گے اور بیکلمات اس شخص کے لئے چارغلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے اور بیکلمات اس کے لئے شام تک شیطان سے تفاظت کا ذریعہ ہوں گے جو شخص مغرب کی نمازادا کرنے کے بعد ان کلمات کو پڑھ لئے تو اسے میچ تک بیخصوصیت حاصل رہے گی۔

2023/1 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، فِى عَقِبِه، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَكِيُّ بَنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَعِيْ بَنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا اَبِيُ، عَنِ ابْنِ \* اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنُ مَكُحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُن يَعِيشَ، عَنُ اَبِى اَيُّوْبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): مَنُ قَالَ دُبُرَ صَلاتِهِ إِذَا صَلَّى: لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَلَهُ الْحَمُدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشُرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِى عَنْهُ بِهِنَّ عَشُرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشُرُ وَهُوَ عَلَهُ بِهِنَّ عَشُرُ مَيْنَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ جَرَسًا مِنَ الشَّيُطَانِ حَتَّى يُمُسِى، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمُسِى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُمُسِى، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمُسِى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصُبِحَ (1: 2)

(توضيح مصنف):قَالَ اَبُوْحَاتِمِ رَضِى اللّه عَنهُ: سَمِعَ هاذَا الْحَبَرَ يَزِيدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالْقَاسِمِ بُنِ مُحَيْمِرَةً، جَمِيعًا وَهُمَا طَرِيْقَانِ مَحْفُوظَانِ

🟵 😌 ایک اور سند کے ساتھ میر وایت منقول ہے۔ حضرت ابوابوب انصاری ڈالٹھٹا 'جی اکرم مُالٹیٹیم کا یہ فرمان نقل کرتے

بين:

''جو شخص نمازیر ٔ ه لینے کے بعد پیکلمہ پڑھ لے''۔

''الله تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ بادشاہی اس کے لئے مخصوص ہے اور وہ ہرشے پرقدرت رکھتا ہے۔''

تو ان کلمات کی وجہ سے اس شخص کے لئے دس نیکیاں نوٹ کی جائیں گی ان کی وجہ سے اس کے دس گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ ان کی وجہ سے اس کے دس ورجات بلند ہوں گے اور یکلمات اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے اور یکلمات اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے اور یکلمات اس کے لئے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گئے جو شخص شام کے وقت یکلمات پڑھ لے گا'تو مبح تک اسے یہ خصوصیت ماصل رہے گی۔

(امام ابن حبان عِیَّاللَّهُ فرماتے ہیں:) یزید بن یزید نے بیروایت کمول اور قاسم بن مخیر ہ دونوں سے سی ہےاور دونوں طریقے محفوظ ہیں ۔

# ذِكُرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِاللهِ جَلَّ وَعَلا مِنْهُ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ السَّابِ السَّلَوَاتِ السَّاتِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

2024 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ الْعِجُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسِى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُّصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ، وَعَمْرِو بُنِ مَسْدُونَ الْاَوْدِيِّ، قَالَا:

رَّمْتُن صَدَيث): كَانَ سَعُدٌ يُعَلِّمُ يَنِيهِ هَـؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمَكْتَبُ الْغِلُمَانَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّةِ اللهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحُلِ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ وَتُنَةِ الدُّنْيَا، وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ. (5: 12)

ﷺ عبدالملک بن عمیرمصَعب بن سعداور عمر و بن میمون او دی کے حوالے سے بیہ بات نقل کرتے ہیں۔ حضرت سعد خلافوڈ اپنے بچوں کو ان کلمات کی تعلیم یوں دیتے تھے جس طرح (مدرسے میں) استاد شاگر دوں کو تعلیم دیتا ہے وہ یہ فرماتے تھے۔ نبی اکرم مُلَا تَیْاِ نماز کے بعدان کلمات کے ذریعے پناہ مانگتے تھے۔

''اے اللہ! میں تنجوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں ہزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں مجھے شھیا جانے والی عمر تک لوٹا دیا جائے اور میں دنیا کی آز مائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں''۔

### ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ آنُ يَّسْاَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلا فِي عُقَيْبِ الصَّلاةِ التَّفَضُّلَ عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے یہ بات مستحب ہے کہوہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعاما نگے: اللہ تعالیٰ اس برا پنافضل کرے اور اس کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت کردے

2025 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُ حَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا هَا شِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ عَيِّهِ الْمَاجِشُونِ بُنِ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ عَيِّهِ الْمَاجِشُونِ بُنِ اَبِى سَلَمَةَ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنُ عَبِيْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى طَالِبٍ، قَالَ:

(متنَّن حديثُ): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَعَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي مَا

2024 إستباده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد ابن عثمان العجلى، فهو من رجال البخارى، وشيبان: هو ابن عبد الرحمٰن النحوى. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "746" وقد أورده المؤلف برقم "1004" في باب الاستعادة، من طريق عَبيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُن عمير، بهذا الإستاد. وتقدم تخريجه من طرقه هناك، فانظره

قَـدَّمُتُ، وَمَـا اَخَّـرُتُ، وَمَا اَسُـرَرُتُ، وَمَا اَعُلَنْتُ، وَمَا اَسُرَفُتُ، وَمَا اَنْتَ اَعُلَمُ بِهِ مِنِّى، اَنْتَ الْمُقَدَّمُ، وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا اِللّهَ إِلّا اَنْتَ . (5: 12)

ﷺ حضرت علی بن ابوطالب رہائٹیؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْزَ جب نماز پڑھ کرفارغ ہوتے تھے تو آپ یہ پڑھتے 2۔

''اے اللہ! جومیں نے پہلے کیا' اور جو بعد میں کروں گا اور جومیں نے پوشیدہ طور پر کیا جو اعلانیہ طور پر کیا' اور جواسراف کیا' اور ہروہ چیز جس کے بارے میں' تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے ان سب کے حوالے سے میری مغفرت کر دے' تو آگے کرنے والا ہے' تو بیچھے کرنے والا ہے تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔''

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْاَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلاصَلاحَ دِينِه وَ دُنْيَاهُ فِي عُقَيْبِ صَلاتِهِ اس بات كاتذكره كه آدمى كيلئے بيہ بات مستحب ہے كه وه نماز كے بعد اپنے دين اور دنياكى بہترى كيلئے اللہ تعالى سے دعاما نگے

2026 - (سند صديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي السَّرِيّ، قَالَ: قُرِءَ عَلٰي حَفْصٍ بُنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: وَآنَا آسُمَعُ، قَالَ: حَدَّثِنِي مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي مَرُوانَ، عَنْ آبِيهِ، عَلٰي حَفْصٍ بُنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: وَآنَا آسُمَعُ، قَالَ: حَدَّثِنِي مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي مَرُوانَ، عَنْ آبِيهِ،

(مَتْنَ صَدَيثُ) : أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِالَّذِى فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى، أَنَّا نَجِدُ فِى الْكِتَابِ أَنَّ دَاؤُدَ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ: اللَّهُمَّ اَصَٰلِحُ لِى دِينِى الَّذِى جَعَلْتَهُ لِى عِصْمَةَ اَمْرِى، وَاصْلِحُ لِى دُنِيَى الَّذِى جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِى، اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفُوكَ مِنْ نِقُمَتِكَ، وَاصْلِحُ لِى دُنْيَاى اليَّهُ مَ لَا مَانِعَ لِمَا اللهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفُوكَ مِنْ نِقُمَتِكَ، وَاعْدُ بِكَ مِنْ صَدَنَكَ، اللَّهُ مَانِعَ لِمَا اعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنعَت، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَحَدَّثَنِى كَعُبُ، اَنَّ صُهَيْبًا حَدَّتُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلاتِهِ (5)

😂 عطاء بن ابومروان اپنے والد کا یہ بیان قُل کرتے ہیں' کعب نے (شایداس سے مراد کعب الاحبار ہیں) اس ذات

2025 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه "771" "202" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة البلل وقيامه، عن اسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/102 عن هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "152"، وأحمد 1/94، 95 و 103 مسلم، "771" "202"، وأبو داؤد "1509" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والترمذي "3422" في المدعوات: باب ما جاء في المدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، وابن الجارود "79"، وأبو عوانة (2/101، 102، 102، والدارقطني 1/296، وأبو عوانة (2/101، 2/32، من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "1966" من طريق يوسف بن يعقوب الماجشون، عن أبيه، به، وتقدمت أطرافه برقم "1771" و "1773" و "1773" و "1773"

2026- وصححه ابن خزيمة "745" عن يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائي 3/73 في السهو: باب نوع اخر من الدعاء عسد الانصراف من الصلاة، وفي اليوم والليلة "137" عن عمرو بن سواد، كالاهما عن ابن وهب، عن حفص بن ميسرة، بهذا الإسناد. وفي حديث المغيرة المتقدم برقم "2007" ما يشهد لبعضه.

کی تنم اٹھائی جس نے حضرت موٹی علیکا کے لئے دریا کو چیر دیا اور میہ بات بیان کی ہم نے کتاب ( لیعنی تورات ) میں یہ بات پائی ہے اللہ کے نبی حضرت داؤ دعلیکا جب نمازیڑھ کرفارغ ہوتے تھے تو پیکلمات پڑھتے تھے:

''اے اللہ! تو میرے لئے میرے دین کوٹھیک کردے جس تونے میرے انجام کا ذریعہ بنایا ہے اور میرے لئے میری دنیا کو ٹھیک کردے جس توں نازاضگی کے مقابلے میں تیری رضا مندی کی تیرے انتقام ٹھیک کردے جس میں 'تونے میری زندگی رکھی ہے۔ اے اللہ! میں تیری ناراضگی کے مقابلے میں تیری رضا مندی کی تیرے انتقام لینے کے مقابلے میں تیری ہناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ! جسے تو عطا کردے اے کوئی روکنے والانہیں ہے اور تیری ذات کے مقابلے میں کسی بھی صاحب حثیت شخص کی حشیت فائدہ نہیں ہے اور تیری ذات کے مقابلے میں کسی بھی صاحب حثیت شخص کی حشیت فائدہ نہیں دیتی۔''

راوی بیان کرتے ہیں: کعب الاحبار نے مجھے یہ بات بتائی' حضرت صہیب وٹاٹنڈ نے آئہیں یہ بات بتائی تھی' نی اکرم سُاٹنڈ کا بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پہکلمات پڑھا کرتے تھے۔

# ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ آنُ يَّسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي دُعَائِهِ فِي دُعَائِهِ فِي دُعَائِهِ فِي دُعَائِهِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَاةِ عَلَى قِتَالِ اَعْدَائِهِ

اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لئے بیہ بات مستحب ہے کہوہ نماز کے بعد دعاما نگتے ہوئے اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے میں اللہ سے مدد مانگے

2027 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّقَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ،

(متن صَديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ أَيَّامَ خَيْبَرَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ بَعُدَ صَلاةِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَةُ (لُ: اللهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ، وَبِكَ أُصَاوِلُ . (5. 12)

ت حضرت صہیب بڑالفَتْهٔ بیان کرتے ہیں: جنگ خیبر کے دوران نبی اکرم مَثَلَّیْهٔ فجر کی نماز کے بعدا پنے ہوئوں کو حرکت دے کر کیا پڑھ رہے دے کر کیا پڑھ رہے دے کر کیا پڑھ رہے تھے۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی: یا رسول اللہ (مُثَالِّیْهُ )! آپ اپنے ہوئوں کو حرکت دے کر کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ کیا چیز ہے جو آپ کہدرہے تھے؟ نبی اکرم مُثَالِیْهُ نے فرمایا: میں سے پڑھ رہا تھا۔

"اے اللہ! میں تیری مدد سے بچاؤ کرتا ہوں تیری مدد سے جنگ کرتا ہوں اور تیری مدد سے جملہ کرتا ہوں "۔

2027 إسناده صحيح وأحرجه أحمد 4/322 عن وكيع، و 4/333 عن عفان بن مسلم، و 6/16 عن روح، والدارمى -2027 عن حجاج بن منهال، والطبراني "7318" من طريق أبي عمر الضرير، خمستهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم "1975" من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به، فانظر تخريجه هناك. وسيروده المؤلف أيضًا في باب الخروج وكيفية الجهاد: ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَام أَنْ يَسْتَعِيْنَ باللهِ جل وعلا على قتال الأعداء.

# ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اَنْ يَّتَرَقَّبَ طُلُوعَ الشَّمْسِ بِالْقُعُودِ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ

اس بات کا تذکرہ آ دمی کیلئے یہ بات مستحب ہے جب وہ مبنے کی نماز اداکر لے تواپنی اس جگہ پر بیٹھ کر سورج کے طلوع ہونے کا نظار کرے جہاں اس نے نماز اداکی تھی

2028 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا حَامِدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شُعَيْبٍ، حَلَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ اَبِي مُزَاحِمٍ، حَلَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَص، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ:

(مَّتْن مديث) : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا صَلَّى الْفَجُرَ جَلَسَ فِي مَجُلِسِهِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ. (5: 47)

کی حضرت جابر بن سمرہ وٹائٹوڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیْمُ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے' تو سورج نکلنے تک اسی جگہ تشریف فر ماریتے تھے۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرُءِ أَنْ يَّقْعُدَ بَعُدَ صَلاقِ الْغَدَاقِ فِي مُصَلَّاهُ اللَّي طُلُوعِ الشَّمْسِ اس بات كا تذكره كه آدمى كيلئي يه بات مستحب ہے كه وہ صبح كى نمازاداكرنے كے بعد

سورج نکلنے تک اپنی جائے نماز پر بیٹھار ہے

2029 - (سندهديث): اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحُوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، فَنُ جَابِر بُن سَمُرَةً، قَالَ:

2028 - إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح، إلا أن سماك بن حرب صدوق، لا يرقى حديثه إلى الصحة. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي. وأخرجه أحمد 5/97 عن خلف بن هشام البزار، ومسلم "670" "780" في المساجد: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، والطبراني "1982" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والنسائي 3/80 في السهو: باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم، والترمذي "585" في الصلاة: باب ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، عن قتيبة بن سعيد، والطبراني "1982" أيضًا من طريق مسدد، كلهم عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "3202"، وأحمد 19/5 و 100 و 101 و 105 و 107، ومسلم "670" "386" و "787"، وأبو داؤد "1294" في الصلاة: باب صلاة الضحي، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص 259، والبغوي في شرح السنة "709" و "117"، والطبراني في الكبير "1885" و "1898" و "1912"، والطبراني في الكبير "1886" و "1919" و "2045"، وفي الصغير "1189"، والبيه قي في السنن 3/2/180 من طرق عن سماك بن حرب، به وسيورده المؤلف في كتاب التاريخ: باب بدء الخلق، من طريق زهير بن معاوية، عن سماك، به.

2029- إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِذَا صَلَّى الْفَجُرَ، قَعَدَ فِي مُصَلّاهُ حَتَّى تَطْلَعَ. مُسُده (4:5)

۔ ﷺ حضرت جابر بن سمرہ ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلٹٹیؤ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو آپ پی جائے نماز پرسور ج نگلنے تک تشریف فرمار ہے تھے۔

ُذِكُو الْخَبَرِ الدَّالِّ عَنِ الزَّجُرِ عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْاَحِرَةِ الَّذِي يَكُو النَّحَرةِ اللَّذِي يَكُونُ فِي غَيْرِ اَسْبَابِ الْاَحِرَةِ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے عشاء کی نماز کے بعد بات چیت سے ممانعت اس روایت کا تذکرہ جواس بات پیت کے بارے میں ہے جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو

2030 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ:

رمتن صديث): اَنَّ اُسَيُدَ بُنَ حُضَيُو، وَرَجُلَا آخَرَ مِنَ الْانْصَارِ، تَحَدَّثَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيُلَةً حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيُلِ سَاعَةً، فِى لَيْلَةٍ شَدِيْدَةِ الظَّلُمَةِ، ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيُلَةً حَتَّى فَهُ مَا عَصَاهُ، فَاضَانَتُ عَصًا اَحَدِهِ مَا لَهُمَا حَتَّى مَشَيَا فِى ضَوْئِهَا، حَتَّى إِذَا وَسَلَّمَ يَنُعَلِبَان، وَبِيدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصَاهُ، فَاضَانَتُ عَصًا اَحَدِهِ مِنْهُمَا فِى ضَوْئِهَا حَتَّى مَشَيَا فِى ضَوْئِهَا، حَتَّى اِذَا الْتَرَقَتْ بِهِمَا الطَّرِيْقُ اَضَانَتُ بِالْاحْرِ عَصَاهُ، فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِى ضَوْئِهَا حَتَّى بَلَغَ اَهْلَهُ. (2: 3)

عضرت انس بن ما لک و النفیز بیان کرتے ہیں: حضرت اُسید بن حضیر و النفیز اور انصاری نی اکرم منافیز کے اسید بن حضیر و النفیز اور انصاری نی اکرم منافیز کے اسید بن حضرت اُسید بن حضرت اُسید بن حضرت اُسید بن حضرت اُسید بن حضرات کے تک بیٹھے بات چیت کرتے رہے بیہاں تک کہ رات کا بچھ حصہ گزرگیا وہ رات انتہا کی تاریک تھی۔ یہ دونوں حضرات نی اکرم منافیز کے باتھ میں جھڑی تھی۔ ان میں سے ایک کی جھڑی ان میں سے ایک کی بیہاں تک کہ یہ دونوں حضرات اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب راتے میں یہ دونوں ایک جھڑی ان کے لئے روشنی کرتی رہی بیہاں تک کہ یہ دونوں حضرات اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب راتے میں یہ دونوں ایک کے پیٹری ان کے لئے روشنی کرتی رہی میں اللہ میں حصورات اس کی روشنی میں جاتے ہے۔

دوسرے سے جدا ہونے لگے' تو دوسرے صاحب کی چیٹری بھی روشن ہوگئی اور ان میں سے ہرا یک اپنی چیٹری کی روشی میں چلتا ہوا اپنے گھر تک پہنچ گیا۔

سَبِ رَبِّ لَ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِب، عَنْ اَبِي وَائِل، عَن اَبُن مَسْعُوْدٍ، قَالَ:

(متن صديث) عَدَبَ \* لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (السَّمَنَ) بَعُدَ صَلاةِ الْعَتَمَةِ . (2: 3)

عبدالله بن مسعود و الله الله عبد الله

ذِكُرُ السِّمِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِى كَانَ مَعَ السَيْدِ بَنِ حُضَيْرٍ حَيْثُ اَضَائَتُ عَصَاهُمَا لَهُمَا الهُمَا السِّمَ اللَّهُ السَّمِ الْأَنْفَةُ كَسَاتِهِ عَصَاهُمَا لَهُمَا السَّمَ السَّمُ السَّمَ السَّمِ السَّمَ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَ

2032 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بِنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بِنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلْمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ:

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ فِي الله عَلَيْهِ وَالسَّيْدَ بُنَ جُضَيْرٍ، خَرَجَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمَا وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت انس بن مالک ر التی تاریک رحم بین حضرت عباد بن بشر ر التی اور حضرت اسید بن حفیر ر التی نیم الکی تی ایک رحم می تی آن کی خدمت سے ایک تاریک رات میں ایٹے تو ان دونوں میں سے ایک کی لاٹھی کی خدمت سے ایک تاریک رات میں ایٹے تو ان دونوں میں سے ایک کی لاٹھی انتہائی روشن ہوگئی جب بید دونوں (واپس جاتے ہوئے راستے میں ) ایک دوسر سے جدا ہونے گئے تو ان دونوں میں سے ہرایک کی لاٹھی روشن ہوگئی۔

# ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ الزَّجْرَ عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ عِشَاءِ الْاخِرَةِ لَمْ يُرِدُ بِهِ السَّمَرَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْعِلْمِ

2032- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي "2035"، وأحمد /3 190 و272، والنسائي في فضائل الصحابة "141"، وابن سعد في الطبقات 3/606 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 3/288، وعلقه المخارى بإثر الحديث "3805" فقال: وقال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس. وقد تقدم برقم "2030" من طريق معمر، عن ثابت، به، فانظره والجندس: الشديدة الظلمة. وقد تحرفت في الإحسان إلى حدوس.

### اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے عشاء کی نماز کے بعد بات چیت سے ممانعت سے مرادوہ بات چیت نہیں ہے جو (دینی) علم کے بارے میں ہو

2033 - (سندمديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو عَلِيِّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو عَلِيِّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِي

(متن صديث): انْ تَظُرُنَا الْحَسَنَ، وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبُنَا مِنْ وَّقْتِ قِيَامِهِ جَاءَ، فَقَالَ: دَعَانَا جِيرَانُنَا هُلُو كَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ، حَتَّى كَانَ شَطُرُ اللَّيُلِ، هُلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ، حَتَّى كَانَ شَطُرُ اللَّيْلِ، فَحَاءَ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ، حَتَّى كَانَ شَطُرُ اللَّيْلِ، فَجَاءَ، فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدُ صَلُّوا، وَرَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَنُ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُذِ انْتَظُرُتُمُ الصَّلَاةَ قَالَ انَسُ بُنُ مَالِكٍ: إِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِحَيْرِ مَا انْتَظُرُوا الْحَيْرَ. (2: 30)

ق قرہ بن خالد بیان کرتے ہیں: ہم حسن بھڑی کا انتظار کررہے تھے۔وہ کافی دیر تک ہمارے پاس نہیں آئے کہاں تک کہ جب ان کے اٹھنے کا وقت قریب آیا تو وہ اس وقت تشریف لے آئے۔انہوں نے فرمایا: ہمارے ان پڑوسیوں نے بلالیا تھا ' پھر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ایک رات ہم نبی اکرم مُثَالِّیْ کا انتظار کرتے پھر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ایک رات ہم نبی اکرم مُثَالِیْ کا انتظار کرتے رہے کہاں تک کہ نصف رات ہوگئ پھر آپ تشریف لائے آپ نے ہمیں نماز پڑھائی پھر خطبہ دیتے ہوئے ارشا وفر مایا:

''لوگ نمازادا کر کے سوبھی چکے ہیں اورتم لوگ جب سے نماز کا انتظار کرر ہے تھے نماز کی حالت میں شار ہو گے۔'' حضرت انس بن مالک ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں: جولوگ بھلائی کا جب تک انتظار کرتے رہتے ہیں وہ بھلائی کی حالت میں شار ہوتے ہیں۔

# ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِبَاحَةِ السَّمَرِ بَعُدَ عِشَاءِ الْأَخِرَةِ الْخَرَةِ الْخَرَةِ الْخَرَةِ الْخَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُجُدِى نَفْعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنامباح

ہے جبکہ وہ بات چیت اس چیز کے بارے میں ہوجس سے مسلمانوں کوفائدہ ہو

2034 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْوُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ:

2033- إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخارى "600" المواقيت: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء ، عن عبد الله بن الصباح، بهذا الإسناد. وقد تحرف في الإحسان: السمر إلى السمير وفي صلاة إلى في صلاته، ولا يزالون إلى لا يزالوا، وما انتظروا إلى: ما انتظرا والتصويب من التقاسيم والأنواع / 2لوحة . 122 وأورده المؤلف برقم "1537" و "1750" من طريقين عَنْ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ، فانظر تخريجه عندهما.

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ آبِى بَكْرٍ اللَّيْلَةَ فِى الْاَمْرِ مِنُ اُمُورِ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَاَنَا مَعَهُ . ﴿3. 38﴾

حضرت عمر بن خطاب ولا تعلیم ایک مرتبہ نبی اکی مرتبہ نبی اکرم مَثَالِیّا اِلَّمِ مَثَالِیّا اِلَّا مَعْرَت ابو بکر ولائٹی کے ہاں رات کے وقت مسلمانوں کے کسی معاملے سے متعلق بات چیت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر وٹی ٹیٹی نبی اکرم مَثَالِیّا ہے ہاں رات کے وقت بات چیت کرتے رہے۔ میں اس وقت ان کے ساتھ تھا۔

### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنُ يَّتَحَدَّثَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْأَخِرَةِ بِمَا يُجُدِي عَلَيْهِ نَفْعُهُ فِي الْعُقْبِي، وَآنُ تُؤَخِّرَ الصَّلَاةُ مِنُ آجُلِهِ

آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ عشاء کی نماز سے پہلے ایسی بات چیت کرنے جس کا اسے

آ خرت میں فائدہ ہواوراس بات چیت کی وجہ سے نمازکوتا خیر سے اداکر ہے

2035 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنيَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنُ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هُوِيًّا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هُوِيًّا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هُوِيًّا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هُوِيًّا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هُويًّا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هُويًّا مِن

۔ کھڑت انس بن مالک رٹائٹنڈ بیان کرتے ہیں: ایک دن نماز قائم ہوگئ تو نبی اکرم مُٹائٹیڈ کے پاس ایک شخص آیا اس نے بہت آواز میں آپ کے ساتھ اپنی کسی ضرورت کے بارے میں بات چیت کی۔ بیرات کے وقت کی بات ہے (یہ بات چیت اتن طویل ہوگئ)' حاضرین میں سے بعض لوگ سوگئے۔

2034- إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/280، وأحمد 1/25، 26 و 34، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص 50 والترمذي "169" في الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء، عن أحمد بن منيع، وأبن خزيمة في صحيحه "1341" عن محمد بن المثني، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

2035 والبغوى في شرح السنة "443" من طوق عن حميد، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "1931" ومن طريقه أحمد أفيمت الصلاة، والبغوى في شرح السنة "443" من طرق عن حميد، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "1931" ومن طريقه أحمد 3/161، والترمذي "518" في الصلاة: بباب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، عن معمر، وأحمد 3/160 و 268، ومسلم "376" "201" في الصلاة: باب المدليل على أن نوم المجالس لا ينقض الوضوء، وأبو داود "201" في الطهارة: باب في الموضوء من النبوم، من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت، عن أنس وأخرجه ابن أبي شيبة 1/414، والنسائي 2/81 في الإمام تعرض له المحاجة الإمامة: باب الإمام تعرض له المحاجة بعد الإقامة، من طريق ابن علية، والبخاري "642" في الاستئذان: باب طول النجوي، من طريق بعد الإقامة، والبخاري "2626" في الاستئذان: باب طول النجوي، من طريق شعبة، وعبد الوارث، والبخاري "376" تكلهم عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.

### بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ المامت اور جماعت (ك بارك مين روايات) فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ فصل جماعت كي فضيلت

ذِكُرُ كَتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّلَاةَ لِلْخَارِجِ إِلَى الْمَسْجِدِ يُرِيدُ اَدَاءَ فَرُضِهِ مَا دَامَ يَمْشِي فِي طَرِيْقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ

الله تعالی کاس خف کیلئے جماعت (کا جروثواب) نوٹ کرنے کا تذکرہ جوفرض کی ادائیگی کیلئے مسجد کی طرف جانے کیلئے (گھرسے) نکلتا ہے جب تک وہ مسجد کے داستے پر چلتا ہے (است نماز کا ثواب ملتار ہتا ہے) کا معرف کا دائی میں کا گھرسے): آخیر کا اَبُو یَعْلیٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَیْشَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

2036- أبو ثمامة الحناط بفتح الحاء المهملة، والنون المشددة، وآخره طاء مهملة، نسبة إلى بيع الحنطة: روى عنه سعد بن إستحاق، وسعيد المقبري، وقيل: أبو سعيد المقبري، وأورده المؤلف في "الثقات" 5/566، وقيال الدارقطني: لا يترك، وقال الحافظ في التقريب: مجهول الحال. وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح غير سعد بن إسحاق، وهو ثقة. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي وأخرجه أبو داؤد "562" في الصلاة: باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة، ومن طريقه البغوي في شرح السنة "475" عن محمد بن سليمان الأنباري، عن أبي عامر العقدي، بهاذا الإسناد وأخرجه أحمد 4/241، وابن خزيمة "441"، والطبراني /19 "332"، والبيهقي 3/230 من طريق داؤد بن قيس، به وأخرجه الطبراني /19 "333" من طريق سعد بن إسحاق، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، به وأخرجه الترمذي "386" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة، عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن رجل، عن كعب بن عجرة وجرم الحافظ في التهـذيب بأن الرجل المبهم هنا هو أبو ثمامة الحناط وأخرجه الطبراني /19 "335" من طريق ابن عيينة، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد المقبري، عن كعب. وأخرجه عبد الرزاق "3334"، وأحمد 4/242، 243، والدارمي 1/327، والطبراني /19 "334" و "335" و "336" من طرق عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن كعب بن عجرة، قال ابن خزيمة: وقد وهم ابن عجلان في الإسناد، وخلط فيه، فمرة يقول: عن أبي هريرة، ومرة يرسله "كما في "مصنف" عبد الرزاق "3333"، ومرة يقول: عن سعيد، عن كعب وأخرجه عبد الرزاق "3331"، ومن طريقه الطبراني /19 "337" عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن رجل من بني سالم، عن أبيه، عن جده، عن كعب وأخرجه أحمد 4/242 من طريق أبن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن رجل من بني سالم، عن أبيه، عن جده، عن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ... ولا ينحالف أحدكم بين أصابع يديه في الصلاة . "وأحرجه الطيالسي "1063"، ومن طريقه البيهقي 3/230 .

دَاؤِدُ بُنُ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدُ بُنُ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ٱبُو ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ،

(مَنْنَ صَدِيثَ) : إَنَّ كَعُبَ بُنَ عُجُرَةَ، اَدُرَكَهُ وَهُو يُرِيدُ الْمَسْجِدَ، قَالَ: فَوَجَدَنِى وَانَا مُشَبِّكُ يَدَى اِحْدَاهُ مَا بِالْاُخُرِى، قَالَ: فَفَتَقَ يَدَى وَنَهَانِى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّا اَحَدُكُمُ، فَاَحْسَنَ وُضُونَهُ، ثُمَّ حَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَهُ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ . (2: 37)

ابوثمامہ حناط بیان کرتے ہیں: حضرت کعب بن عجر و ڈاٹٹنڈ سے ان کی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ معجد میں جا رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں: انہوں نے جھے ایسی حالت میں پایا میں نے اپنے ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسائے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ کھلوا دیئے اور مجھے ایسا کرنے سے منع کیا۔ انہوں نے سہبات بتائی نبی اکرم مُٹاٹٹیڈ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔
'' جب کوئی شخص وضوکر ہے تو اچھی طرح وضوکر ہے اور پھر مجد کی طرف جانے کے اراد سے نکائے تو وہ اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہ شخص نماز کی حالت میں شارہ وتا ہے''۔

ذِكُرُ اِعْدَادِ اللهِ الْمَنْزِلَ فِي الْجَنَّةِ لِلْغَادِي وَالرَّائِحِ اِلَى الصَّلاةِ

الله تعالی کااس شخص کیلئے جنت میں مہمانی تیار کرنے کا تذکرہ جوسے وشام نماز کیلئے (مسجد کی طرف) جاتا ہے

2037 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:

(متن صديث) مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ الله لَهُ نُزُلًا فِي الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ. (2.1)

😌 😌 حضرت ابو ہر رہ وٹالٹیڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلٹیڈ کے ارشاوفر مایا ہے:

'' جو شخص صبح کے وقت یا اور شام کے وقت مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے' جب بھی وہ صبح کے وقت یا شام کے وقت جاتا ہے''۔

> ذِكُرُ كَتُبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِه يُرِيْدُ الصَّلَاةَ مِنَ الْمُصَلِّينَ اللهِ اَنْ يَرُجِعَ الله بَيْتِهِ

<sup>2037</sup> إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير عبيدة بن عبد الله، فإنه من رجال البخارى، وهو في "صحيح ابن خزيمة " برقم . "1496 وأخرجه أحمد 2/508، و3/0 والبخارى "662" في الأذان: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، ومن طريقه البغوى "467" عن على بن عبد الله، ومسلم "669" في المساجد: باب المشى إلى الصلاة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات، عن ابن أبي شيبة وزهير بن حرب، وابن خزيمة "1496" أيضًا عن محمد بن يحيى، والبيهقي في السنن 3/62 من طريق إبراهيم بن عبد الله، والحسن بن مكرم، كلهم عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

## الله تعالیٰ کااس شخص کیلئے (اجروثواب) نوٹ کرنے کا تذکرہ جواپنے گھرسے نماز کی ادائیگی کیلئے نکاتا ہے (بیاجروثواب) اس کے گھرواپس آنے تک نوٹ کیاجا تاہے

2038 – (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَمُرُو بُنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ اَبَا عُشَّانَةَ، حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

رمتن مديث): الْقَاعِدُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ حِيْنِ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرُجِعَ لَى بَيْتِهِ . (1: 2)

(لُوضَي مَصنف) قَالَ ٱبُوْ حَاتِمٍ: ٱبُو عُشَّانَةَ اسْمُهُ حَيُّ بِنُ يُؤْمِنَ الْمَعَافِرِيُّ، مِنْ ثِقَاتِ آهُلِ مِصْرَ

😁 😙 حضرت عقبہ بن عمر و رالگنگؤ ، نبی اکرم مَثَالِیْنِمُ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں :

''نماز کا بیٹھ کرانظار کرنے والاشخص نماز پڑھنے والے کی مانند ہے اور نمازی جب اپنے گھرسے نکلتا ہے' تو اس کے گھر واپس آنے تک اس کے لئے ثواب نوٹ کیا جاتا ہے۔''

ذِكُرُ حَطَّ الْحَطَايَا وَرَفْعِ اللَّرَجَاتِ بِالْخُطَى مَنْ اَتَى الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إلى بَيْتِهِ جُوْحُص نماز كيليّ (مسجد ميں) آتا ہے اس كے گھروا پس جانے تك اس كے ہرقدم كے وض ميں اس كے گزاہوں كومٹاديا جاتا ہے اور اس كے درجات كو بلند كرديا جاتا ہے

2039 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى حُيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَعَافِرِيُّ، عَنُ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

- 2038 وأخرجه باطول مساها الطبراني في الكبير /170 "831" من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة باطول مساها الطبراني في الكبير /170 "831" من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1492" عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به وصححه الحاكم 1/1 من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، به ووافقه الذهبي. ومن طريق الحاكم أخرجه البهقي .363/وأخرجه الطبراني أيضًا /17 "831" من طريق يحيى بن أيوب، عن عمرو بن الحارث، به وأخرجه البغوى "474" من طريق ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن أبي قبيل، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر، وهذا سند حسن، فإن عبد الله بن المبارك روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه . وأبو قبيل: هو حيى بن هانء، صدوق وأخرجه الطبراني 17/ "842" من طريق عبد الله بن الحكم، عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر.

(متن مديث) فَنُ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، فَخُطُوتَاهُ خُطُوةٌ تَمْحُو سَيِّنَةً، وَخَطُوةٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً، ذَاهِبًا وَرَاجِعًا . (2:1)

﴿ الْوَضْحَ مَصنف ﴾ قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ : الْعَرَبُ تُضِيفُ الْفِعُلَ إِلَى الْآمُوِ ، كَمَا تُضِيفُ إِلَى الْفَاعِلِ ، وَرُبَّمَا اَضَافَتِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَاسَهُ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَاسَهُ فِى حَجَةِ الْوَدَاعِ ، اَرَادَ بِهِ أَنَّ الْحَالِقَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ لَا نَفُسُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُضِيفَ الْفِعُلُ إِلَى الْاَمُو ، حَجَةِ الْوَدَاعِ ، اَرَادَ بِهِ أَنَّ الْحَالِقَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ لَا نَفُسُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُضِيفَ الْفِعُلُ إِلَى الْاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُضِيفَ الْفِعُلُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُصِيفَ الْفِعُلُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّذِى ذَكُرُنَاهُ خُطُوهٌ تَمُحُو سَيِّنَةً ، أَضَافَ الْفِعُلَ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَبُوهِ بِذَلِكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَبُوهُ اللَّهُ عَلَى عَهُ وَاللَّهُ عَلَى عَبُوهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَبُوهُ اللَّهُ عَلَى عَبُوهُ اللَّهُ عَلَى عَبُوهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَبُوهُ اللَّهُ عَلَى عَبُوهُ اللَّهُ عَلَى عَبُوهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَبُوهُ اللَّهُ عَلَى عَبُوهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُو اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي

''جو خص نماز با جماعت کے ساتھ والی معجد میں جاتا ہے' تواس کے دوقد موں میں سے ایک قدم کسی گناہ کومٹا تا ہے اور ایک قدم نیکی کونوٹ کرتا ہے۔اس خص کے جاتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی ایسا ہوتا ہے۔''

(امام ابن حبان مینینو ماتے ہیں:) باعرب بعض اوقات کسی فعل کی نسبت اصل معاملے کی طرف کر دیتے ہیں۔ جس طرح وہ اس کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے جس طرح اس کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے جس طرح اس کی نسبت امر کی طرف ہوتی ہے تو حضرت عبد اللہ بن عمر و رفیانیڈ نے اطلاع دی ہے کہ نبی اکرم شافیئی نے ججۃ الوداع کے موقع پر اپنا سرمونڈ لیا تھا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ سرمونڈ نے والے (حجام نے) نے ایسا کیا تھا بیمراز نہیں ہے کہ خود نبی اکرم شافیئی نے ایسا کیا تھا۔ تو یہاں فعل کی نسبت امر کی طرف کی گئی ہے۔ جس طرح اس کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے۔ جبکہ حضرت عبد اللہ بن عمر و دوگونیٹ کے دوالے سے منقول وہ روایت جسے ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں کہ ایک قدم گناہ کو مٹادیتا ہے تو یہاں فعل کی نسبت فعل کی طرف کی گئی ہے۔ کیونکہ وہ دورکونہیں مٹا تا بلکہ اللہ تعالی بندے پر بیضل کرتا ہے۔

ذِكُرُ اِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَنُ بَعُدَ دَارُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَا يُعْطِى مَنْ قَرُبَ دَارُهُ مِنْهُ الله تعالی کااس شخص کوفضیات عطا کرنے کا تذکرہ جس کا گھر مسجد سے دور ہوتا ہے بیفضیات اس کونہیں ملے گا جس کا گھر مسجد کے قریب ہوتا ہے

2040 - (سندحديث): ٱخْبَوَنَا ٱبُوْ حَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَوْهَدٍ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ،

2039 إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير حُيى بن عبد الله المعافرى، وثقة ابن معين وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس إذا روى عنه ثقة وأخرجه أحمد 2/172 من طريق ابن لهيعة، عن حيى بن عبد الله، به وذكره الممنذرى في الترغيب والترهيب 1/125، وقال: رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني، وابن حبان في صحيحه، وهو في مجمع الزوائد 2/29، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، ورجال الإمام أحمد فيهم ابن لهيعة.

عَنْ آبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ، قَالَ:

رمتن مديث): كَانَ رَجُلٌ لَا اعْلَمُ احَدًا مِنُ اهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنُ يُصَلِّى الْقِبُلَةَ يَشُهَدُ الصَّلاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْعَدَ جِوَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، فَقِيلَ: لَوِ ابْتَعْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ ، أَوِ الظَّلُمَاءِ ، فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي اَنَّ مَنُولِي بِلِزُقِ الْمَسْجِدِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِي

کون حضرت ابی بن کعب رفی ایک خص تھا میرے علم کے مطابق اہل مدینہ میں سے قبلہ کی طرف رُخ کر کے نماز اداکر نے والوں میں سے جولوگ نبی اکرم سالٹی کی اقتداء میں شامل ہوتے تھے۔ ان میں سے اس شخص سے زیادہ کسی اور کا گھر مسجد سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے بیکہا گیا اگرتم آیک گدھا خریدلوجس پرتم سوار ہوکر سردی اور گرمی کے موسم میں (مسجد) آیا کرو (تو یہ مناسب ہوگا) اس نے کہا: مجھے بیہ بات پند نہیں ہے میرا گھر مسجد کے بالکل ساتھ ہو۔ اس بات کا تذکرہ نبی اکرم ساتھ ہو نبی اکرم ساتھ ہو اس بات کا تذکرہ نبی اللہ تعالی بیسب تمہیں عطاکر ہے گا (راوی کوشک ہے شاید بیا لفاظ ہیں: ) جس ثواب کی تم نے امیدر کھی ہے اللہ تعالی وہ تمہیں عطاکر ہے گا۔ ''

ذِكُرُ السَّبَ ِ الَّذِى مِنُ اَجَلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ السَّبِ اللَّذِي مِنْ اَجَلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ السَبب كا تذكره جس كى وجه سے نبى اكرم مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِن اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

2041 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوُ يَعْلَى، حَلَّاتُنَا اَبُوْ خَيْثُمَةَ، حَلَّاتُنَا جَرِيْرٌ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنُ اَبِي عُثْمَانَ، عَنْ اَبِيّ بْنِ كَعْب، قَالَ:

2040 - إسناده صحيح على شرط البخارى. التميمى: هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمٰن بن مل النهدى. وأخرجه أحمد 5/133 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبى شيبة 2/207، 208، ومسلم "663" في المساجد: باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 5/133، وأبو داوُد "557" في المساجد، والله بن أحمد في زوائده على المسند 5/133، وأبو عوائة /1 389، 390، والبيه في في "السنن" مرح السنة "887" من طرق عن سليمان التيمى، به وأخرجه أحمد /3 133، ومسلم "663"، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 5/133، وابن ماجة في المساجد: باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا، وأبو عوائة 9/138، من طريقيين، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أبي عثمان، به و"أنطاك" لغة في "أعطاك"، وفي بحر أبي حيان 18/5، وقرأ الجمهور "أعطيناك" بالعين، وقرأ الحسن، وطلحة، وابن محيصن، والزعفراني: "أنطيناك"، وهي قراء قمروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال التبريزي: هي لغة للعرب العاربة من أولى قريش، ومن كلامه صلى الله عليه وسلم: "اليد العليا المنطية، واليد السفلى المنطأة "وأنطوا الثبجة "أي: أعطوا الوسط من الصدقة" ... وقال الأعشى: جيادك خير جياد الملوك ... تصان الجلال وتنطى الشعيرا

(متن صديث): كَانَ رَجُلٌ لَا اَعُلَمُ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ مِنُ اَهُلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنُ يُصَلِّى الْقِبْلَةَ اَبُعَدَ جِوَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ: قُلُتُ: لَوُ آنَكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِى الظَّلْمَاءِ ، أو الرَّمُضَاءِ ؟ فَقَالَ: فَنَمَا الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ: قُلُتُ، فَقَالَ: يَا نَبِى اللهِ اَرَدُثُ اَنْ يُكْتَبَ لِى اِقْبَالِى إِذَا اَقْبَلْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَالَهُ، فَقَالَ: يَا نَبِى اللهِ اَرَدُثُ اَنْ يُكْتَبَ لِى اِقْبَالِى إِذَا اَقْبَلْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ذَلِكَ اَجُمَعَ انْطَاكَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْطَاكَ اللهُ ذَلِكَ اَجُمَعَ انْطَاكَ اللهُ مَا الْحَسَبُتَ اَجُمَعَ . (3: 9)

تعلی حضرت ابی بن کعب رفائن کو بین ایک ایدا شخص تھا میر ے کم کے مطابق قبلہ کی طرف رُخ کر کے نمازادا کرنے والوں میں سے اور کی شخص کا گھر مسجد سے اس شخص کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ حضرت ابی رفائن کہتے ہیں میں نے اس کو کہا: تم ایک گدھا خرید لوجس پر سوار ہو کرتم تاریک رات میں یا گرمی کے موسم میں آیا کرو (تو بیرمناسب ہوگا) راوی کہتے ہیں: یہ بات نبی اکرم سُلُولِیْ کی بینی ۔ آپ نے اس شخص سے اس بارے میں دریافت کیا: تو اس نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی امیں یہ چاہتا ہوں ، جب میں مسجد کی طرف آول تو میرا آنا اور جب میں واپس جاؤں تو میرا واپس جانا نوٹ کیا جائے۔ ( لیعنی اس کا اجرو ثو اب میں معرد کی طرف آول میں اللہ تعالی میں ماری چیز تہمیں عطا کرے گاتم نے جو ثو اب کی امید رکھی ہے نہیں اجرو ثو اب اللہ تعالی میں عطا کرے گاتم نے جو ثو اب کی امید رکھی ہے نہیں اجرو ثو اب اللہ تعالی حمیم سے اللہ تعالی میں عطا کرے گاتم نے جو ثو اب کی امید رکھی ہے نہیں۔ اجرو ثو اب اللہ تعالی حمیم سے اس کی خور ثو اب اللہ تعالی میں عطا کرے گاتم نے جو ثو اب کی امید رکھی ہے نہیں اجرو ثو اب اللہ تعالی میں عطا کرے گاتم کے جو ثو اب کی امید رکھی ہے نہیں میں معالی کے خور واب اللہ تعالی میں عطا کرے گاتم کے خور واب کی اللہ تعالی میں عطا کرے گاتھ کے خور واب کی امید کھیں عطا کرے گاتم کے خور واب کی امید کھیں عطا کرے گاتھ کے خور واب کی اس کی کی میں میں میں میں عطا کرے گاتم کے خور واب کی اس کر میں عطا کرے گاتم کے خور واب کی اس کی کی کر میں کہتے ہیں میں عطا کرے گاتھ کے خور واب کی میں عطا کرے گاتھ کے خور واب کی میں کیا جان کی میں کی کو میں کیا جان کی کے خور واب کی کو کیا کی کو میں کی کو کی کو کو کو کی کو کو کا کو کی کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کر کی کو کر کے گاتم کے کو کو کو کی کو کر کو کو کر کو

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْاَبْعَدَ فَالْاَبْعَدَ فِى اِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ اَعْظَمُ اَجُرًا مِنَ الْاَقْرَبِ فَالْاَقْرَبِ لِكَتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا آثَارَ مَنْ اَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَوَاتِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جس شخص کا گھر مسجد سے جتنا زیادہ دور ہوگا اسے اتنازیادہ اجر ملے گا بنبت اس شخص کے جس کا گھر مسجد سے قریب ہوگاس کی وجہ یہ ہے کہ جوشخص نماز کیلئے مسجد کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے نشان نوٹ کرتا ہے

2042 - (سندصديث): ٱخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، ٱخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، ٱخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، قَالَ:

(متن صديث): اَرَذُنَا النُّفُلة اِلَى الْمَسْجِدِ، وَالْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ خَالِيَةٌ، فَبَلَغَ ذَالِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَانَا فِي دَارِنَا فَقَالُ: يَا بَنِي سَلِمَة، بَلَغَنِي آنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ النُّقُلةَ اِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَانَا فِي دَارِنَا فَقَالُ: يَا بَنِي سَلِمَة، دِيَارَكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ قَالَ: فَمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ. (2:1)

عضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ ایان کرتے ہیں۔ہم نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا کیونکہ مسجد کے اردگرد کچھ جگہ خالی ہوئی تھی ۔اس کی اطلاع نبی اکرم مُلَّا تَیْنِظُ کو می اگر م مَلَّا تَیْنِظُ ہمارے محلے میں تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا:

اے بنوسلمہ! مجھ تک یہ اطلاع پینجی ہے تم لوگ مبحد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ (سُلُطُّیَّا )! ہم مسجد سے خاصے دور ہیں اور مسجد کے آس پاس کی جگہ خالی ہے۔ نبی اکرم سُلُطُیُّنِا نے ارشاد فر مایا: اے بنوسلمہ! تم اپنے علاقے میں رہو تم اپنے علاقے میں رہوتمہارے قدم نوٹ کئے جائیں گے۔

حضرت جابر ڈگاٹٹئیبیان کرتے ہیں: پھرہم نے بیآ رزونہیں کی ہم معجد کے قریب رہیں کیونکہ نبی اکرم مُلاٹیٹی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كَتُبَةَ الْأَثَارِ لِمَنْ اَتَى الصَّلَوَاتِ إِنَّمَا هِى رَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَحَظُّ الْحَطَايَا اس بات كے بیان كا تذكره كه مسجد كی طرف آنے والے تخص كے دوقد موں میں سے ایک قدم گنامول كومٹا تا ہے اور دوسرا قدم درجات كو بلندكرتا ہے

2043 - (سندحديث): آخُبَرَنَا آبُو خَلِيْفَةَ الْفَصْلُ بَنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدِ بَنِ مُسَرُبَلِ بَنِ مُسَرِبًا لِللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَنَالِمٌ مَسَرُبَلِ بَنِ مُسَرِبًا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَلَا مُسَدِّعُهِ بَنِ مُسَرِبًا لِللهُ عَلَيْهِ مَلَا مُسَرِبًا إِنَّالُهُ مَلَوْ مَعَالِيةٍ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَلَا لَمُ مُسَرِبًا إِنَّالُهُ مَالِمٌ عَلَيْهِ مَلْكُولُ بَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَا لَمُسَدِّدُ مُنَا لَمُ مُعَالِي مُسَرِبًا لِلللهُ عَلَيْهِ مَلْكُولُ مَعَالِي مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَلِلْمُ مَالِكُ مَا لَا لَا لَمُ عَلَيْهِ مَلَاللّهُ عَلَيْهِ مَلَيْهِ مَلَاللهُ عَلَيْهِ مَلَاللّهُ عَلَيْهِ مَلَاللّهُ عَلَيْهِ مَلْكُولُ مُسْتُولِ عَلَيْهِ مَا لَا لَا لَمُعُلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ مُسْتُولُولُ مُعَالِي مُعَلِي مُنْ اللّهِ مَا لَا لَا لَمُ عَلَيْهِ مَا لَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَا لَمُ مُسْرَالِ اللّهُ مَا لَا لَمُ اللّهُ مِنْ مُسَالًا لَا لَا لَمُ اللّهُ مَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَمُ اللّهُ لَلْمُ مَا لَا لَا لَمُ اللّهُ مُعْلِقًا لَا لَا لَمُ مُعِلَّا لَا لَا لَمُ اللّهُ لَا لَا لَا لَمُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَا لَا لَا لَمُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَا لَا لَمُ اللّهُ لَا لَا لَا لَمُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَا لَا لَا لَا لَمُ لَا لَا لَاللّهُ لَمُ لَا لَا لَا لَمُ لَا لَا لَا لَا ل

ُ (مَثَن صديث) ضَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ حَمُسًا وَعِشُرِيْنَ ذَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ اَحَلَهُ مُ إِذَا تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلاةَ لَمْ يَخُطُ خُطُوةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدُخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ . (2: 5)

ﷺ حضرت ابو ہر مرہ ڈلائٹۂ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم مکاٹیٹا نے ارشاد فرمایا ہے: '' آ دمی کا با جماعت نماز ادا کرنا اس کا اپنے گھر میں نماز ادا کرنے یا اس کے بازار میں نماز ادا کرنے پر پچپس (25)

2043 – إسناده صحيح على شرط البخارى. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه البخارى "477" في الصلاة: باب الصلاة في مسجد السوق، وأبو داؤد "559" في الصلاة: باب ماجاء في فضل السمسي إلى الصلاة، كلاهما عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/252، ومسلم "786" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وابن ماجة "281" في الطهارة: باب ثواب الطهور، و "786" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة، عن ابن أبي شبيبة وأبي كريب، وأبو عوانة 1/388 و 2/4 عن على بن حرب، والبيهقي 3/61 من طريق أحمد بن عبد الجبار، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1490" وأخرجه الطيالسي "2412" وطريق أحمد بن عبد الجبار، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1750" وأبيخارى "647" في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، و "1712" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، ومسلم "2414"، والبرمذي "603" في الصلاة: باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له به من الأجر في خطاه، وأبو عوانة 2/418" وسيرد قسم فضل صلاة الجماعة منه برقم "2051" من طريق ابن المسيب، كلاهما عن أبي هريرة. انظر "750" و "1751" و "750" و "1751" و "750"

در جے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔اس کی صورت یول ہے جب کوئی شخص وضوکر ہے تو اچھی طرح وضوکر ہے پھروہ مسجد میں آئے اس کا ارادہ صرف نماز ادا کرنے کا ہوئو وہ صحنص جوبھی قدم اٹھا تا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے درجے کو بلند كرتا ہے۔اس كى وجہ سے اس كے گناه كومعاف كرتا ہے يہاں تك كه و فخص مسجد ميں داخل ہوجاتا ہے توجب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ مسلسل نماز کی حالت میں شار ہوتا ہے۔ جب تک وہ نماز کی وجہ سے مسجد میں رہتا ہے '۔ ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ اَحَدَ خُطُوتَيِ الْجَائِي اِلَى الْمَسُجِدِ تَحُطُّ

خَطِيئَةً وَالْاخُراي تَرُفَعُ دَرَجَةً

الله تعالی کامسجد کی طرف آنے والے مخص پریفضل کرنے کا تذکرہ کہاں کے ہرا تھے ہوئے قدم کے وض میں اس کیلئے نیکیاں نوٹ کی جاتی ہیں

2044 - (سند صديث): آخُبَرَنَا ٱبُو يَعُلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِي اُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِه، ثُمَّ مَشَى إلى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَ خَطُوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخُرِى تَرْفَعُ دَرَجَةً . (2:1)

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈیلٹیئر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالٹیئل نے ارشاوفر مایا ہے:

'' جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے چھروہ اللہ کے کسی گھر کی طرف چل کر جائے اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرے تواس کے دونوں قدموں میں سے ایک (قدم) گناہ کومٹا تا ہے۔ دوسرا (قدم) درجے کو بلند کرتا ہے'۔

ذِكُرُ تَفَضَّلِ اللهِ عَلَى الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ بِكُتْبِهِ الْحَسَنَاتِ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا الله تعالی کامسجد کی طرف آنے والے مخص پر پیضل کرنے کا تذکرہ کہ اس کے اٹھائے ہرقدم کے

عوض میں (اللہ تعالی) اس کے لئے نیکیاں نوٹ کرتا ہے

2045 - (سند مديث): آخبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمّدِ بُنِ سَلّم، حَدَّثَنَا جَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيي، حَدّثَنَا ابْنُ وَهُب،

2044 - إسناده صحيح. عبد الجبار بن عاصم، أبو طالب، وثقه ابن معين، والدارقطني، وذكره المؤلف في الثقات. 8/418 وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو حازم: هو سليمان الأشجعي وأخرجه مسلم "666" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة . تسمحي بمه المخطايا وترفع به الدرجات، وأبو عوانة 1/390، والبيهـقي في السنن 3/62 من طريـق زكريا بن عدي، وأبو عوانة 1/390 ، والبيهقي 3/62 من طريق العلاء بن هلال، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

2045- إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ."2038"

آخُبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، آنَّ آبَا عُشَّانَةَ، حَلَّثَهُ، آنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ:

(متن صديث) إِذَا تَسطَهَّرَ الرَّجُلُ، ثُمَّ اتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشُرَ حَسنَاتٍ .(1: 2)

(تُوضَي مصنف) قَالَ أَبُو حَاتِم: أَبُو عُشَّانَةَ اسْمُهُ حَيٌّ بْنُ يُؤْمِنَ مِنْ ثِقَاتِ آهُلِ فُسْطَاطِ مِصْرَ

🕸 🕃 حضرت عقبه بن عمر و دالتين بي اكرم مَا النَّيْزُم كافر ما نقل كرتے ميں:

''جب کوئی شخص وضوکرے پھروہ نماز کی حفاظت کے لیے معجد کی طرف آئے' تو اس کے دونوں کا تب فرشتے مسجد کی طرف جانے والے ہر قدم کے بدلے میں دس نکیاں نوٹ کرتے ہیں''۔

(امام ابن حبان میشانیفرماتے ہیں:)ابوعشانہ نامی راوی کا نام جی بن یومن ہےاورمصر کےشہر فسطاط سے تعلق رکھنےوالے ثقتہ اوی ہیں۔

ذِكُرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمَاشِي فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَمْشِي بِهِ فِي ذَٰلِكَ الْجَمْعِ نَسْاَلُ اللهَ بَرَكَةَ ذَٰلِكَ الْجَمْعِ

تاریکی میں مساجد کی طرف آنے والے خص پراللہ تعالیٰ کے اس فضل کا تذکرہ کہان کو قیامت کے دن

نورنصیب ہوگاجس کے ہمراہ وہ اس دن چلیں گئے ہم اللہ تعالیٰ سے اس دن کی برکت کا سوال کرتے ہیں

2046 - (سند صديث): آخبر السُحسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي مَعْشَرٍ آبُو ْ عَرُوبَةَ، بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بِنُ أَبُنُ وَيَدِ الْخَطَّابِيُّ، وَآيُّوْبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ بَنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ، وَآيُّوْبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ بُنِ آبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ زَيْدِ بُنِ آبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ:

(متن صديث) مَنْ مَشَى فِي ظُلُمَةِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، آتَاهُ اللَّهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(تُوضَى مصنف) قَالَ ٱبُوْحَاتِمِ: هَاكُذَا حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَرُوبَةً، فَقَالَ جُنَادَةُ بُنُ آبِي أُمَيَّةً، وَإِنَّمَا هُوَ جُنَادَةُ بُنُ آبِي

2046 صحيح بشواهده، جنادة بن أبى أمية: صوابه جنادة بن أبى خالد كما سينبه عليه المصنف، ذكره المؤلف فى ثقاته (6/150 وأورده البخارى فى تاريخه 2/234 وابن أبى حاتم 2/5/5، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال اللهبى فى الميزان: لا يعرف، وباقى را الم ثقات عبد الله بن جعفر: هو أبن غيلان الرقى، وقد تحرف فى الإحسان إلى عبد الله، وعبيد الله، وعبيد الله بن عمرو: هو ابن أبى الوليد الرقى، أبو وهب الأسدى، وقد تحرف فى الإحسان إلى عبد الله وأورده السيوطى فى الجامع الكبير 2/838، ونسبه إلى ابن أبى شيبة، وأبى يعلى، والبيهقى فى شعب الإيمان، وابن عساكر فى تاريخه وله شاهد من حديث بريدة عند أبى داؤد (1/212 والبيهقى 3/63.

خَالِدٍ، وَجُنَادَةُ بُسُ اَبِي أُمَيَّةَ مِنَ التَّابِعِينَ اَقُدَمُ مِنْ مَكُحُولٍ، وَجُنَادَةُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ مِنْ اَتَّابِعِينَ وَهُمَا شَامِيَّانَ ثِقَتَان

😂 🕏 حضرت ابودرداء رائلتُونُ نبی اکرم مَثَالَیْکُمُ کایپفر مان قبل کرتے ہیں:

'' بوخض تاریک رات میں مسجد کی طرف پیدل چل کرجا تا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اسے نورعطا فرمائے گا۔''

(امام ابن حبان میسند ماتے ہیں:) ابوعروبے نے ہمیں بیصدیث اس طرح بیان کی ہے۔ انہوں نے بیہ بات بیان کی ہے جنادہ بن ابوامیہ نامی راوی تابعین کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور کھول سے مقدم ہیں جبکہ جنادہ بن ابو خالد نامی راوی تع تابعین کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیدونوں راوی شام کے رہنے والے ہیں۔اور دونوں تقد ہیں۔

# ذِكُرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنَدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ ال

2047 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ، اَخْبَرَنَا اَبُوُ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِىُ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

رمتن مديث): إذَا دَحَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحُ لِي اَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ اَجِرُنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. (1: 2)

عَن حضرت ابو ہریرہ وَ النَّمَةُ ' بی اکرم مَنَّ النَّمَةُ کا یفر مان نقل کرتے ہیں: جب کوئی شخص معجد میں داخل ہووہ نبی اکرم مَنْ النَّمْ کِی پر درود بھیجے اور یہ پڑھے۔ ''اے اللہ! میرے لئے اپنے رحمت کے درواز کے کھول دے۔''

2047 إسناده قوى، على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان، فإنه من رجال مسلم وحده. أبو بكر الحنفى: هو عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفى. وأخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة "90"، وابن ماجة "773" فى المساجد: باب المدعاء عند دخول المسجد، عن ابندار محمد بن بشار، ابن السنى "86" من طريق عمرو بن على، والحاكم 1/207 ، ومن طريقه البيهقى 2/442 من طريق محمد بن سنان القزاز، ثلاثتهم عن أبى بكر الحنفى، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى، وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ورقة 52: إسناد صحيح، رجاله ثقات وسيورده المصنف برقم "2050" عن ابن خزيمة، عن ابندار، به وأخرجه ابن أبى شيبة 1/339 و 10/406 عن أبى خالد الأحمر، وعبد الرزاق "1671" عن ابن عينة، كلاهما عن ابن عجلان، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة قال: قال لى كعب بن عجرة: إذا دخلت المسجد فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم وهكذا أخرجه عبد الرزاق "1670" من طريق أبى معشر المدنى، عن سعيد المقبرى، عن أبى هويرة وأخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة "91" من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبرى، عن أبى هويرة أن كعب الأحبار قال: يا أبا هويرة احفظ منى اثنتين أوصيك بهما: إذا دخلت المسجد ...

اور جب و چھ مسجد سے باہر آئے ، تو نبی اکرم شاہیا کم پر درود بھیجا وروہ پیکمہ پڑھے۔ ''اے اللہ! تو مجھے شیطان مردود سے پناہ میں رکھ۔''

ذِكُرُ الْآمْرِ بِسُؤَالِ اللهِ جَلَّ وَعَلافَتْحَ اَبُوَابِ رَحْمَتِهِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ مِن وَكُرُ الْآمُر بِسُؤَالِ اللهِ جَلَّ وَعَلافَتْحَ اَبُوَابِ رَحْمَتِهِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ مَن وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

2048 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرُهَدٍ، عَنُ بِشُو بْنِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سُويْدٍ الْاَصْارِيُّ، عَنْ اَبِي حُمَيْدٍ، اَوْ اَبِي اُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وَ مَسْنَ صَدِيثَ) : إِذَا دَحَلَ آحَـدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمُ وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى ٱبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا حَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْالُكَ مِنْ فَصْلِكَ . (1: 104)

😌 🥯 حضرت ابوحمید ساعدی طالفتهٔ یا شاید حضرت ابواسید ساعدی طالفتهٔ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سَلَافِیَا مِ نے ارشاد فر مایا

''جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو' تو وہ سلام کرے اور پیر پڑھے۔ ''اے اللہ! تو میرے لئے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔'' اور جب وہ (مسجد سے باہر) جائے' تو وہ پیر پڑھے۔ ''اے اللہ! میں تجھ سے تیر فضل کا سوال کرتا ہوں''۔

ذِكُرُ الْآمُو بِسُؤَالِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مِنْ فَضَلِهِ لِلْخَارِجِ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

2048 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه البهقى في السنن 2/441 من طريق مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "713" في صلاة المسافرين: باب ما يقول إذا دخل المسجد، عن حامد بن عمر البكراوي، عن بشر بن المفضل، به وأخرجه أبو عوانة 1/414 من طريق يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَالِمٍ، عَنُ عمارة بن غازية، به وأخرجه أبو داؤد "465" في الصلاة: باب في ما يقوله الرجل عند دخوله المسجد، ومن طريقه البيهقى في الهين 2/442، عن محمد بن عثمان الدمشقى، والدارمى 1/324 عن يحيى بن حسان، وأبو عوانة من طريق 1/41 عبد العزيز الأويسى، ثلاثتهم عن عبد العزيز الداروردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن، به وأخرجه عبد الرزاق "1665" عن إبراهيم بن محمد، وابن ماجة "772" في المساجد: باب الدعاء عند دخول المسجد وسيورده المصنف بعده من طريق سُليَّمانُ بُنُ بِكللٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ آبِي عبد الرحمٰن، به، فانظره.

<u>(َمَتْنَ صَدِيثُ) : إِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى اَبُوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ:</u> اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى اَبُوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ اِنِّى اَسُالُكَ مِنْ فَضُلِكَ. (104:1)

🖘 😌 حضرت ابوحمید ساعدی ڈالٹنؤ یا شاید حضرت ابواسید ساعدی ڈالٹنؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالَیْوَ اِ نے ارشاد فر مایا

''جب کوئی محض مسجد آئے 'تواسے میہ پڑھنا چاہئے۔ ''اےاللہ! تومیرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔'' اور جب وہ باہر جائے' تواسے میہ پڑھنا چاہئے۔ ''اےاللہ! میں تجھ سے تیر فضل کا سوال کرتا ہوں۔''

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِالِاسْتِجَارَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ لِمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَكُرُ الْاَمْتِ بِالْمُسْتِجَارَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ لِمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَتُخْصُ مُعِدِ عَا مِرْنَكُمَ الْمُسْتِحِدِ عَلَى اللَّهُ الْمُسْتِحِدِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَّالِي الللْلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْعُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْ

2050 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُنزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُوْ بَكُو الْحَنفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) إِذَا دَحَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ اَفُتَحُ لِى اَبُوابَ رَحُمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ اَجِرُنِى مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. (1: 104)

ﷺ حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹٹُن نبی اکرم مُٹائٹٹِن کا پیفر مان نقل کرتے ہیں: ''جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوئتو وہ نبی اکرم مُٹائٹٹِئم پرسلام بھیجے اور میہ پڑھے: اے اللہ! تو میرے لئے اپنی رحمت کے درواز بے کھول دئ'۔ اور جب وہ باہر جائے 'تو نبی اکرم مُٹائٹٹِئم پرسلام بھیجے اور میہ پڑھے۔

2049- إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن سعيد من رجال مسلم، وباقى السند ثقات من رجال الشيخين، وقد أخرجه أحمد 3/49 و5/425، والنسائى 2/53 فى المساجد: باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وفى اليوم والليلة "177" من طريق أبى عامر العقدى، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "713" فى صلاة المسافرين: باب ما يقول إذا دخل المسجد، والبيهقى فى السنن 2/441، عن يحيى بن يحيى، والدارمى 2/293 عن عبد الله بن مسلمة، وأبو عوانة 1/414 من طريق ابن أبى مريم، ثلاثتهم عن سليمان بن بلال، به إلا أنهما قالوا: عن أبى حميد أو أبى أسيد،

"اے اللہ! تو مجھے شیطان مردود سے پناہ نصیب کر۔"

فِكُو فَصُلِ صَلَاقِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاقِ الْفَلِّ بِحَمْسٍ، وَعِشْسِ يُنَ فَرَجَةً اس بات كاتذكره كه جماعت كساته نمازاداكرنا تنها نمازاداكرنى يَي يَي سُر درجزياده فضيلت ركها به 2051 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّوِيّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديتُ) فَضَّلُ صَلاقُ الْجَرِيعِ عَلَى صَلاقِ الرَّجْلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشُرُونِ دَرَجَةً .(1: 2)

(تُوشَى مَصنف) قَالَ ٱبُو حَاتِمٍ رَضِمَ الله عَنهُ: هَلَا ٱلْخَرَرُ مِمَّا نَقُولُ فِى كُتُبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّىءَ بِعَدَدٍ مَحْصُورٍ مَعْلُومٍ، وَلَا تُويُدُ بِذِكْرِهَا ذَلِكَ الْعَدَدَ نَفُيًا عَمَّا وَرَاثَهُ، وَلَمْ يُرِدُ بِقَوْلِهِ هَذَا آنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمُصَلِّيُ مِنَ الْآجُرِ بِصَلَاتِهِ اكْتُورُ مِمَّا وُصِفَ فِي خَبَرِ آبِئَ هُرَيْرَةَ

الله عضرت ابو ہررہ و الله الله عنه عنه الرم مَن الله عَلَيْم كار فرمان قل كرتے ہيں:

''باجماعت نمازادا کرنا آدمی کے تنہانمازادا کرنے پر پچیس گنافضیلت رکھتا ہے۔''

(امام ابن حبان مُنطِیناً فرماتے ہیں:) یہ وہ روایت ہے جس کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ عرب بعض اوقات کسی چیز کا تذکرہ کسی متعین محدود تعداد کے ہمراہ کرتے ہیں لیکن اس عدد کے ذکر کرنے سے مراد بینہیں ہوتی کہ اس کے علاوہ عدد کی نفی کر دی جائے۔ اس لیے نبی اکرم مُنالِینِ کیا سے اس فرمان سے یہ مراد نہیں ہے کہ نمازی کواپنی نماز میں اس سے زیادہ اجز نہیں ماتا جو حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھڑ کے حوالے سے منقول روایت میں بیان کیا گیا ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَصْلَ لِلْمُصَلِّى الْجَمَاعَةِ يَكُونُ آكُثَرَ مِمَّا ذُكِرَ فِي خَبَرِ آبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جماعت کے ساتھ نماز اداکرنے والے تخص کواس سے زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے

جس كاتذكره حضرت ابو ہريره را الله كا كوالے سے منقول اس روايت سے بحس روايت كا ہم نے ذكركيا ہے

 2052 - (سندحديث): آخُبَرَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِدْرِيسَ الْآنصَارِيُّ، آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مَّتَن حديث): صَلاةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَلِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. (2:1)

صرت عبدالله بن عمر والفيها ، نبي اكرم سَالِيَّةُ مَا كايفر مان فَقَل كَرَّت مِين : ﴿ فَالْمُ مِنْ اللَّهُ مِن

''جماعت کے ساتھ نمازادا کرنا تنہا نمازادا کرنے پرستائیس **127**در جے نصیلت رکھتا ہے۔''

ذِكُرُ مَا فَضَّلَ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْمَرْءِ مُنْفَردًا

اس بات کا تذکرہ کہ باجماعت نمازادا کرنے کو تنہانمازادا کرنے پر کیا فضیلت حاصل ہے؟

2053 - (سند صديث): آخبَرَنَا الْـحُسَيْنُ بْنُ اِدْرِيسَ الْانْصَارِيُّ، آخبَرَنَا آخمَدُ بْنُ آبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) ضكادة المجماعة تزيد على صكاة الفقد بخمس وعشوين درجة. (3 32)

😁 🕲 حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹنو 'نبی اکرم مُناٹینو کا میفر مان نقل کرتے ہیں:

''جماعت کے ساتھ نماز اداکر ناتنہانماز اداکرنے پر پچیس 251ادر جے فضیلت رکھتا ہے۔''

2053 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/129 في الصلاة: باب فضل الصلاة الجماعة، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/486، ومسلم "649" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، والترمذي الك أخرجه أحمد 2/486، وأبو عوانة 2/2، والبيهقي الحاقة: باب ما جاء في فضل الجماعة، وأنسائي 2/103 في الإمامة: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/2، والبيهقي 3/60، والبيغوى في شرح السنة . "860" وأخرجه ابن أبي شيبة 2/480 من طريق إبواهيم بن سعد، و 62/46 من طريق المين المنافعي في مسنده 2/30 أوبان خزيمة المحروق المنافعي في مسنده 2/30 من طريق المنافعي في مسنده 1/122 ومن طريقه البيهقي في السنن 3/59 من طريق مالك ، عن أبي الزّناد، عن الأعرَج، عن أبي هويرة . وأخرجه أحمد 3/59 والمحروق المساجد: باب من طريق الأشعت بن سليم، عن أبي الأخوص، عن أبي هويرة . وأخرجه أحمد 2/475، ومسلم "649" "247" في المساجد: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/2، والبيهقي عن أبي هريرة .

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَٰذَا الْعَدَدَ لَمْ يُرِدُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُيًا عَمَّا وَرَائَهُ اس بات كيان كاتذكره كهاس عدد سے مراد نبى اكرم مَثَافِیْمِ كى يمراد نبيس ہے كہاس كے علاوہ كى فى كردى جائے

2054 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عُـمَّرُ بُـنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً . (3: 32)

"جماعت كے ساتھ نمازادا كرنا تنها نمازادا كرنے پرستائيں درجے فضيلت ركھتا ہے۔"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الْفَذِّ فِي الْحَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ

ذَكَرُنَاهُمَا لَفُظَةٌ ٱطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ مُرَادُهَا الْخُصُوصُ دُوْنَ اسْتِعْمَالِهَا عَلَى عُمُومِ مَا وَرَدَتْ فِيهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَاثِیَا کا کیفر مان'' تنہا شخص کی نماز''

یدان دوروایات میں منقول ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اس لفظ کوعمومی طور پر استعال کیا گیا ہے کیکن اس سے مراد مخصوص ہےاہے اس عموم کیلئے استعال نہیں کیا جائے گا جس بارے میں بیدوار دہواہے

2055 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُتَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا آبُو مُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ هَلَالِ بُنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ اللَّيْتِيّ، عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ وَحُدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشُرِيْنَ دَرَجَةً، فَإِنْ صَلَّاهُ بِأَرْضِ قَيِّ فَاتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ صَلاتُهُ بِخَمْسِينَ دَرَجَةً . (3: 32)

😌 😌 حضرت ابوسعید خدری والتی خدرات کرتے ہیں: نبی اکرم ساتھ کے ارشاد فر مایا ہے:

'' آ دمی کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنااس کے تنہا نماز ادا کرنے پر بچیس (25) در جے فضیلت رکھتا ہے اور اگروہ کسی ہے آب وگیاہ جگہ پرنماز ادا کرتا ہے' رکوع اور جود مکمل ادا کرتا ہے' تو اس کی نماز پچاس در ہے تک پہنچ جاتی ۔''

2054- إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ."2052"

2055- إسناده قوى، وهو مكرر . "1749"

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَامُومِيْنَ كُلَّمَا كَثُرُوا كَانَ ذَلِكَ آحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اس بات كے بیان کا تذکرہ کہ مقتدیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی توبیاللہ تعالی کے نزدیک اتنی زیادہ پسندیدہ بات ہوگی

2056 - (سندحديث): آخْبَرَنَا آبُـوُ خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، آخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِي بَصِيرٍ، عَنُ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيثَ) : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبُحَ فَقَالَ: اَشَاهِدٌ فَلانٌ؟ قَالُوا: لَا فَقَالَ: اَشَاهِدٌ فَلانٌ؟ قَالُوا: لَا فَقَالَ: اَشَاهِدٌ فَلانٌ؟ قَالُوا: لَا ، قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ اثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ فَصُلَ مَا فِيهِمَا لَشَاهِدٌ فُلانٌ؟ قَالُوا: لَا ، قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ اثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ وَصَلاهُ لَا يَعْلَمُونَ فَصِيلَتَهُ لَا بُتَدَرُتُمُوهُ ، وَصَلاهُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِينِ ازْكَى مِنْ صَلابِهِ مَعَ رَجُلٍ وَكُلَّمَا كُثُرَ فَهُو اَحَبُّ إِلَى اللهِ . (1: 2) إِلَيْ اللهِ عَلَى مِنْ صَلَابِهِ مَعَ رَجُلٍ وَكُلَّمَا كُثُرَ فَهُو اَحَبُ إِلَى اللهِ . (1: 2)

ربی حضرت ابی بن کعب رفایقی بیان کرتے ہیں: بی اکرم منافی بی است کیا ناز پڑھائی پھرآپ نے دریافت کیا: کیا فلاں شخص موجود ہے۔ لوگوں نے عرض کی: جی نہیں نبی اکرم منافی بی کرم منافی نہیں نبی اکرم منافی نہیں نبی اکرم منافی نہیں نبی اکرم منافی نہیں اگر انہیں ان دونوں نمازوں کی نہیں نبی اکرم منافی نہیں اگر انہیں ان دونوں نمازوں کی نہیں نبی اکرم منافی نہیں اگر انہیں ان دونوں نمازوں کی فضیات کا پید چل جائے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور ترکی ہوااگر چہوہ گھسٹ کرچل کرآئیں اور پہلی صف فرشتوں کی صف کی مانند ہے اگر تہمیں اس کی فضیات کا پید چل جائے تو تم تیزی سے اس کی طرف لیکواور آدمی کا دوآ دمیوں کے ہمراہ نماز اداکر نا اس کی فضیات کا پید چل جائے تو تم تیزی سے اس کی طرف لیکواور آدمی کا دوآ دمیوں کے ہمراہ نماز اداکر نا اس کے ایک آدمی کے ہمراہ نماز اداکر نے سے زیادہ پاکیزہ ہواور جب بھی (جماعیت میں شرکی لوگوں) کی تعداد زیادہ ہوگ تو بیاللہ تعالیٰ کے زد دیک زیادہ پہند بیدہ ہوگا۔

2057 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا اَبُو خَلِيْفَةَ فِي عَقِيهِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ الْحَجَبِيُّ، عَنْ خَالِدِ

2056 عبد الله بن أبى بصير: لا يعرف له راو غير أبى إسحاق، ولم يوثقه غير المؤلف 5/15، والعجلى ص 25، وباقى رجال السند من رجال الشيخين. محمد بن كثير: هو العبدى، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعى. وأخرجه الطيالسى "554" ومن طريقه البيهقى فى السنن 3/67، عن شعبة، بهاذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/140، وأبو داؤد "554" فى الصلاة: باب فى فضل صلاة الجماعة، والدارمى 1/291، وابن خزيمة "1/47"، والحاكم 1/247-248، والبيهقى فى السنن 1/26، همن طرق عن شعبة، به . وأخرجه عبد الرزاق "2004"، وأحمد وابنه عبد الله 5/140 والبيهقى فى السنن 3/61 من طرق عن أبى إسحاق، به . وانظر ما بعده.

2057 أبو بسير: هو العبدى الكوفي، يقال: اسمه حفص، لم يوثقه غير المؤلف وأخرجه أحمد 5/104، والبيهقي في السنن 3/68، من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، والنسائي 2/104 في الإمامة: باب الجماعة إذا كانوا اثنين، عن إسماعيل بن مسعوذ، كلاهما عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد وأخرجه الدارمي 1/291، وابن خزيمة "1476" من طريق زهير، والدارمي من طريق خالد بن ميمون، كلاهما عن أبي إسحاق، به وأخرجه البيهقي في المسنن 3/102 من طريق عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، به.

بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، اَنَّهُ اَخْبَرَهُمْ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي بَصِيرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ شُعْبَةُ وَقَدُ قَالَ اللهِ بُنِ اَبِي بَصِيرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ شُعْبَةُ وَقَدُ قَالَ اللهِ اللهِ بُنِ اَبِي بَصِيرٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ شُعْبَةُ وَقَدُ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

😌 😌 کہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

ذِكُرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بِكَتْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِلْمُصَلِّى صَلاةَ الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

الله تعالى كاس فضل كاتذكره كهوه اس نمازى كورات بحرنوافل اداكرنے كاثواب

عطا کرتاہے جوعشاءاور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتاہے

2058 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَةَ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي عَمْرَةَ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث) مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْعَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَانَّمَا قَامَ اللَّيلَ. (2:1)

😥 😅 حضرت عثمان غني والنفيَّة 'نبي اكرم مثَالِثَيِّمُ كايد فرمان نقل كرتے ہيں:

''جو خص صبح اورعشاء کی نماز با جماعت ادا کرتاہے گویاس نے رات بھرنوافل ادا کئے۔''

ذِكُوُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلْذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ اس روايت كاتذكره جواس شخص كے موقف كوغلط ثابت كرتى ہے جواس بات كا قائل ہے كہاس روايت كوفل كرنے ميں مؤمل بن اساعيل نامى راوى منفرد ہے

2059 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحْمُودِ بُنِ عَدِيِّ بِنَسَا، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا اَبُوْ

2058 حديث صحيح. مؤمل بن إسماعيل: سيء الحفظ، لكنه توبع. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه عبد الرزاق "2008"، ومن طريقه أحمد 1/58، ومسلم، "656" في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، والبيهقي في السنن 3/60، 61 عن صفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/58 عن عبد الرحمٰن بن مهدي، ومسلم "656" من طريق السنن 3/60، 61 عن عبد الله الأسدى، وأحمد 1/68، ومن طريقه أبو داؤد "555" في الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، عن إسحاق بن يوسف، والترمذي "221" في الصلاة: باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة، من طريق بشر بن السرى، وأبو عوانة 2/4 يوسف، والترمذي "221" في الصلاة: باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة، من طريق بشر بن السرى، وأبو عوانة به بن طريق عبد الصمد بن حسان، كلهم عن سفيان، به وأخرجه الطبراني "148" من طريق قتادة بن الفضيل الرهاوي، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي عمرة، عن أبيه، عن عثمان بن عفان وسير د بعده "2059" من طريق أبي نعيم، عن سفيان، به، وبرقم "2060" من طريق عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم، به فانظرهما

نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ آبِي عَمْرَةَ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) : مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيُلَةٍ . (1 2)

''جو خص صبح اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو بیرات بھرنوافل ادا کرنے کی مانئ ہے۔''

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هلدَا الْحَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ التَّوْدِيُّ وَحُدَهُ اس روایت کا تذکره جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے: اس روایت کومرفوع حدیث کے طور پرتقل کرنے میں سفیان توری نامی راوی منفرد ہے

2060 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْاَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بَنُ اللهِ بْنُ مَحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ اَبِي بَنُ اللهِ بَنُ وَيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، يَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ اَبِي عَمْرَةَ، قَالَ:

رمتن صديث): ذَخَلَ عُشْمَانُ بُنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحُدَهُ وَقَعَدْتُ اللهِ فَقَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ، فَكَانَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيُلِ، وَمَنْ صَلَّى القَّبْحَ فِى جَمَاعَةٍ، فَكَانَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِى جَمَاعَةٍ، فَكَانَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ (2: 2)

سیں کر ما سی البوعمرہ بیان کرتے ہیں حضرت عثان غنی ڈلاٹٹؤ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوئے اور تنہا بیٹھ گئے میں ان کے پاس آکر بیٹھا تو انہوں نے کہا: اے میرے جیتیج میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْزُم کو یہ بات ارشا دفر ماتے ہوئے بیٹھ گئے میں ان کے پاس آکر بیٹھا تو انہوں نے کہا: اے میرے جیتیج میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْزُم کو یہ بات ارشا دفر ماتے ہوئے

۔۔ ''جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے گویا وہ نصف رات نوافل ادا کرتا رہتا ہے اور جو شخص صبح کی نماز بھی با جماعت ادا کرتا ہے گویاوہ رات بھرنوافل ادا کرتا رہتا ہے۔''

2059 إسناده صحيح. حميد بن زنجويه: هو حميد بن مخلد بن زنجويه، ثقة حافظ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم، فإنه من رجال مسلم. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين. وأخرجه البغوى في شرح السنة "385" من طريق حميد بن زنجويه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "1473" وأبو عوانة 2/4، والبيهقي في السنن 1/464 و3/60، 61، من طرق عن أبي نعيم، به وتقدم قبله من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، به

2060- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه "656" في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد وأخرجه أبو عوانة 2/4 من طريق ابن أبي عائشة، عن عبد الواحد بن زياد، به وتقدم برقم "2058" و "2059" من طريق سفيان الثوري، عن عثمان بن حكيم، به

ذِكُرُ استِغُفَارِ الْمَلائِكَةِ لِمُصَلِّى صَلاقِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاقِ فِي الْجَمَاعَةِ فَرشَتُولَ كَا الْعَصْرِ وَالْغَدَاقِ فِي الْجَمَاعَةِ فَرشَتُولَ كَا اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ الْمَاعَةِ وَمُسْتُولَ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْجَمَاعَةُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَخْبَرَنَا اَخْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اَبُو خَيْفَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي صَالِح، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَثْن صديَث): يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمُ إِذَا كَانَتُ صَلَاهُ الْفَجْرِ نَزَلَتْ مَلائِكَةُ النَّهَارِ، فَشَهِدَتْ مَعَكُمُ الصَّلاةَ جَمِيعًا وَصَعِدَتْ مَلائِكَةُ النَّهَارِ، فَيَسْالُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ مَا تَرَكُتُمُ عِبَادِى يَصُنعُونَ؟ فَيَسُالُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُو اَعْلَمُ مَا تَرَكُتُمُ عِبَادِى يَصُنعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: جِنْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، (فَإِذَا كَانَ صَلاةُ الْعَصْرِ نَزَلَتُ مَلائِكَةُ النَّهَارِ وَمَكُنتُ مَعَكُمْ مَلائِكَةُ اللَّيْلِ، قَالَ: فَيَسْالُهُمْ وَهُمْ يُصَلَّونَ وَتَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّونَ وَتَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ وَهُمْ يَصُلُونَ وَتَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يَصُلُونَ وَتَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّونَ وَتَرَكُناهُمْ وَهُمْ يَصُلُونَ وَتَرَكُناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكُناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكُناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكُناهُمْ وَهُمْ يَصُلُونَ وَتَرَكُناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكُناهُمْ وَهُمْ يَصُلُونَ وَتَرَكُناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكُناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكُناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكُناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكُناهُمْ وَهُمْ اللَّذِينِ . (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

🟵 🥸 حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹیزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَافِیْزِ نے ارشادفر مایا ہے:

"فرشة تمہارے درمیان آتے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز ہوتی ہے تو دن کے فرشة نیچا ترتے ہیں (رات اور دن کے فرشة میں اور دن کے فرشة میں اور دن کے فرشة میں اور دن کے فرشة تمہارے ساتھ اس نماز میں شریک ہوتے ہیں پھر رات کے فرشة اوپر چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشة تمہارے ساتھ رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے دریا فت کرتا ہے حالانکہ وہ زیادہ کم رکھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیا کرتے ہوئے چھوڑا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تقے تو وہ نماز اداکر رہے تھے جب ہم آئیس چھوڑ کے آئے تو بھی وہ نماز اداکر رہے تھے۔ پھر جب عصر کی نماز ہوتی ہے تو رات کے فرشتہ نیچا ترجاتے ہیں اور وہ دن اور رات کے فرشتہ اوپر چلے جاتے ہیں اور دات کے فرشتہ اوپر چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتہ کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ علم کہ ارکھتا ہے۔ وہ فرما تا ہے تم نے میرے بندوں کو کیا کرتے ہوئے چھوڑا ہے۔ نبی اگرم شکھی ہیں اور میں گئے تھے تو وہ نماز اداکر رہے تھے جب ہم آئیس چھوڑ کرآئے تو بھی وہ نماز اداکر رہے تھے ۔ وہ فرما تا ہے ہیں دو ایت ہیں بیا لفاظ بھی ہیں )
در وہ فرشتہ عرض کرتے ہیں نو قیا مت کے دن ان لوگوں کی مغفرت کردیا ۔''

<sup>1061</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه "321" عن يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد وأخرجه ابن خزيمة أيضًا "322" من طريق أب عوانة، عن الأعمش، به، ولفظه: يحتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر، فتصعد ملائكة الليل، وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون فى صلاة العصر، فتصعد ملائكة الليل، وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون فى صلاة العصر، فتصعد ملائكة النهار، وتثبت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، في المدين وتقدم برقم "1736".

# بَابُ فَرُضِ الْجَمَاعَةِ، وَالْاعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ تَرْكَهَا

باجماعت نماز كافرض مونااوران عذرول كاتذكره جس كي وجهس جماعت كوترك كرنامباح موتاب

2062 - (سنرمديث): اَخْبَرَنَا حَامِـدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُوْنُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُوْنُسَ، قَالَ: اَبُوْ حَفْصٍ الْآبَّارُ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ، عَنُ اَبِي صَالِحٍ، قَالَ:

(مَّنْن مديث): رَأَى اَبُو هُرَيُرَةَ رَجُلًا قَلَهُ حَرَجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَقَدُ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَالَ: اَمَّا هَذَا فَقَدُ عَصَى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (2: 24)

رَ تُوشِيح مصَّنْف): قَالَ ٱبُو حَاتِمٍ: ٱضَّمِ رَفِى هَاذَا الْحَبَرِ شَيْئَانِ، آحَدُهُمَا وَقَدْ آذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ مُتَوَضِّءٌ، وَالثَّانِيُ وَهُوَ غَيْرُ مُؤَدِّ لِفَرْضِهِ، ٱبُو صَالِحٍ هاذَا مِنُ آهُلِ الْبَصْرَةِ إِسْمُهُ مِيزَانُ ثِقَةٌ

ابوصالح بیان کرتے ہیں: حضَّرت ابو ہریرہ رُلَّاتُونَا نے ایک شخص کودیکھا جوموَ ذن کے اذان دینے کے بعد متجد سے باہر چلا گیا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رُلُّاتُونَا نے فرمایا: اس شخص نے حضرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی ہے۔

ابوصالح نامی راوی کاتعلق بصرہ ہے ہوراس کا نام میزان ہے اور بی تقہہ۔

وقال النسائي: ليس به باس، وذكره المؤلف في الثقات، وقال ابن أبي حاتم: سنل أبي وأبو زرعة عنه، فقالا: هو صدوق، وأبو صالح النسائي: ليس به باس، وذكره المؤلف في الثقات، وقال ابن أبي حاتم: سنل أبي وأبو زرعة عنه، فقالا: هو صدوق، وأبو صالح اسمه عند المؤلف: ميزان، وثقه المؤلف هنا، وفي الثقات 5,458، وقال ابن معين: ثقة مأمون وأخرجه أحمد 2/471 عن وكيع، عن الاغمشش، عَنْ آبِي صالح: هو ذكوان السمان وأخرجه أحمد عن الاغمشش، عَنْ آبِي صالح، \*855" في المساجد: بهاب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، وأبو داؤد "536" في المساخدة: باب المخروج من المسجد بعد الأذان، والترمذي "204" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، وابن ماجه "733" في الأذان: باب إذا أذن وأنت في المسجد وأبو عوانة 82، والبيهقي في السنن 3/56 من طريق إبراهيم بن المهاجر، والنسائي / 29 في الأذان: باب الشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان، وأبو عوانة 8/2، وأبو عوانة 8/2، وأبو عوانة 8/2، وأبو عوانة 8/2، والمنائي 2/29، وأبو عوانة 8/2، من طريق أسعت بن أبي الشعثاء، ثلاثتهم عن أبي الشعثاء، عن أبي الشعثاء، عن أبي الشعثاء: سليم بن أسود المحاربي.

2063 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُرِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

(توضيح مصنف): قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ: فِى سُؤَالِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُسرَخِصَ لَهُ فِى تُولِ اِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اثْتِهَا وَلَوْ حَبُوًا اَعْظُمُ الدَّلِيُلِ عَلَى اَنَّ هٰذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اثْتِهَا وَلَوْ حَبُوًا اَعْظُمُ الدَّلِيُلِ عَلَى اَنَّ هٰذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ النِّدَاءَ لَهَا غَيْرَ فَرْضٍ لَاخْبَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّخُصَةِ فِيهُ لِلَّنَ هٰذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالِ بِعَيْنِهِ وَمُحَالٌ اَنْ لَا يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَوِيضَةِ رُخُصَةٌ وَسَلَّمَ بِالرُّخُصَةِ فِيهُ لِلَانَ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالِ بِعَيْنِهِ وَمُحَالٌ اَنْ لَا يُوجِدَ لِغَيْرِ الْفَوِيضَةِ رُخُصَةٌ

حفرت جابر بن عبداللہ وُلِقَائِمًا بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن ام مکتوم وٹائٹیڈ نبی اکرم مُلَائٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ (مُلَائٹیڈ کی) میں نابینا شخص ہوں۔ میرا گھر دور ہے۔ انہوں نے نماز کے بارے میں نبی اکرم مُلَاثیڈ کی سے بات کی کہ آپ انہیں اجازت دیں وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرلیا کریں۔ نبی اکرم مُلَاثیڈ کی نے دریافت کیا: کیاتم اذان کوسنتے ہو۔ انہوں نے عرض کی: جی ہاں۔ نبی اکرم مُلَاثید کی نہیں گھسٹ کر کوسنتے ہو۔ انہوں نے عرض کی: جی ہاں۔ نبی اکرم مُلَاثید کی نہیں گھسٹ کر کوسنتے ہو۔ انہوں نے عرض کی: جی ہاں۔ نبی اکرم مُلَاثید کی نہیں گھسٹ کر کوسنتے ہو۔ انہوں نے عرض کی: جی ہاں۔ نبی اکرم مُلَاثید کی کہ انہوں نبیرے۔

(امام ابن حبان مُشِنَّة فرماتے ہیں:) حضرت ابن ام مکتوم و گافٹوڈ نے نبی اکرم مُلگینِم سے بید درخواست کی تھی کہ آپ انہیں اس بات کی رخصت دیں کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہوں نبی اکرم مُلگینِم کا بیفر مان' تم اس میں شریک ہوخواہ تہہیں گھسٹ کرچل کر آنا پڑے' بیاس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بیتھم لازمی طور پر ہے استخباب کے طور پڑئیں ہے کیونکہ جوشخص اذان کی آواز سنتا ہے۔اگر اس کا جماعت میں شریک ہونا فرض نہ ہوتا تو نبی اکرم مُلگانِیم ان کو بتا دیتے کہ اس بارے میں اجازت ہے کیونکہ بیہ جواب

2063 إسناده ضعيف. عيسى بن جارية: قال ابن معين: ليس بذاك، عنده مناكير، وقال أبو زرعة: لا بأس به، و ذكره السحى، والعقيلى في الضعفاء، وقال ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة، وفي التقريب: فيه لين. وهو في مسند أبي يعلى ."1803 وأخرجه أحمد 3/367 من طريق إسماعيل بن أبان الوراق، عن يعقوب بن عبد الله القمى، به . وأورده الهيثم في مجمع الزوائد 2/42 وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الأوسط، ورجال الطبراني موثقون . وأخرجه ابن أبي شيبة 3461/، 346، وأبو داؤد "553"، والنسائي 2/110، وابن خزيمة "1478" من طرق عن سفيان، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، عن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتسمع: حي على الصلاة، حي على الفلاح"؟ قال: نعم، قال: "فحي هلا." وصححه الحاكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتسمع: حي على الصلاة، حي على الفلاح"؟ قال: نعم، قال: "فحي هلا." وصححه الحاكم 1/246، والفيق سفيان، عن عبد الرحمٰن بن عابس، عن ابن أم مكتوم، فأسقط من السند عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، وقال: كأن ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم. "وحي هلا": كلمتان جعلنا كلمة واحد، فحي بمعني أقبل، وهلا بمعني أمس ع وأخرجه أحمد 3/57، والو داؤد "252"، وابن ماجه "799"، والحاكم 10/247، والبغوي "796" من طريق عاصم بن أبي عوانة 6/5، والنسائي 2/10/2، والبهقي 3/57.

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ بیتکم حتمی طور پر ہے استخباب کے طور پرنہیں ہے 2064 – (سندحدیث): آخبر کا الْحَصَنُ بُنُ سُفْیَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَکَرِیّا بُنُ یَحْیٰی، وَعَبْدُ الْحَمِیْدِ بُنُ بَیَانٍ

2064 - (سند صديث): اخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا زكريا بن يحيى، وعبد الحمِيدِ بن بياتٍ السُّكَرِيُّ، قَالَ: قَالَ السُّكَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث) مَنْ سَمِعَ التِّدَاءَ فَلَمْ يُجِب، فَلَا صَلَاةً لَهُ إِلَّا مِنْ عُذُرٍ. (6.1)

(تُوضِح مصنف): قَالَ اَبُو حَاتِمٍ رَضِى اَلله عَنهُ: فِي هَذَا الْحَبَرِ دَلِيَّلُ اَنَّ اَمُرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدُي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدُي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمَاعَاتِ اَمُرُ حَتْمٍ لَا نَدُبٍ، إِذُ لَوْ كَانَ الْقَصُدُ فِي قَوْلِهِ: فَلَا صَلاَةً لَهُ اللَّامِنُ عُذُرٍ يُرِيدُ بِهِ فِي الْفَصُلِ لَكَانَ الْجَمَاعَةِ، فَلَمَّا اسْتَحَالَ هِذَا وَبَطَلَ ثَبَتَ اَنَّ الْاَمُرَ بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ اَمُرُ إِيجَابٍ لَا نَدُبٍ، وَامَّا الْعُذُرُ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَحَلِّفُ عَنُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ بِهِ مَعُذُورًا، فَقَدُ تَتَبَعْتُهُ اللهُ عَنْ اِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ اَمُرُ إِيجَابٍ لَا نَدُبٍ، وَامَّا الْعُذُرُ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَحَلِّفُ عَنُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ بِهِ مَعُذُورًا، فَقَدُ تَتَبَعْتُهُ فِي السَّنَنِ كُلِّهَا فَوَجَدُتُهَا تَدُلُّ عَلَى اَنَّ الْعُذُرَ عَشُرَةُ اَشْيَاءَ

2064- إسناده صحيح. زكريا بن يحيى: هو ابن صبيح الواسطى الملقب زحمويه، ترحمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/601، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في الثقات 8/253، وقال: كان من المتقنين في الروايات، ونقل الحافظ في اللسان 2/484-485 توثيقه عن بحشل في تاريخ واسط، وعبد الحميد بن بيان السكري: صدوق من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند الحاكم، فانتفت شبهة تدليسه وأخرجه البغوي في شرح السنة "794" من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد وأحرجه ابن ماجه "793" في المساجد: بناب التغليظ في التخلف عن الجماعة، والدارقطني 1/420 عن على بن عبد الله بن مبشر، كلاهما عن عبد الحميد بن بيان، به وأخرجه الطبراني "12265" من طريق هشيم، به .وأخرجه الدارقطني 1/420، والبيهقي 3/57، والبغوي "795"، والحاكم 1/245 من طريق شعبة، به . قال الحاكم بإثره: هلذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وهشيم وقراد أبو نوح هو عبيد الرحيطين بين غزوان ثقتان، فإذا وصلاه، فالقول فيه قولهما وأخرجه أبو داود "551" في الصلاة: بماب في التشديد في ترك الجماعة، والدارقطني 1/420-421، والطبراني "12266"، والحاكم 1/245-246، من طريق قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن أبيي جنباب، عن مغراء العبدي، عن عدى بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر - قالوا: وما العدر؟ قال: حوف أو مرض "- لم تقبل منه الصلاة التي صلى. " وأبو جناب واسمه يحيى بن أبي حية الكلبي: ضعفوه لكثرة تدليسه وأخرجه ابن أبي شيبة 1/345 من طريق وكيع عن شعبة موقوفاً على ابن عباس وأخرجه قاسم بن أصبغ في كتابه، كما في المحلى 4/190، وسنن البيهقي 3/174 من طرق إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر" وهذا سند صحيح وأخرجه الحاكم 1/246 ، والبيهقي 3/174 من طريق إسماعيل القاضي، حدثنا احمد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سمع النداء فارغًا صحيحًا، فلم يجب فلا صلاة له"، وقد تنابع أبا بكر بن عياش مسعر بن كدام عند أبي نعيم في أخبار أصبهان 2/342، وقيس بن الربيع عند البزار كما في التلخيص 2/30، فصح الحديث.

(امام ابن حبان عَیشَا فَرَ مَاتِ بِین:)اس روایت میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ نبی اکرم عَلَیْقِیْم کا جماعت میں شرکت کا تھم دینا ایک لازی تھم ہے استجاب کے طور پرنہیں ہے۔ کیونکہ اگر نبی اکرم عُلِیْقِیْم کا اس فرمان''اس کی نماز نہیں ہوتی البتہ اس شخص کا تھم مختلف ہے جسے عذر لاحق ہو' اگر اس سے مقصود یہ ہوتا کہ اس میں فضیلت پائی جاتی ہو جائے گی کہ جماعت کے لیے آنے کا تھم اسے جماعت کی فضیلت عاصل ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتے ناممکن ہے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جماعت کے لیے آنے کا تھم لازم قرار دینے کے طور پر ہے۔ استخباب کے طور پر نہیں ہے۔ جہاں تک اس عذر کا تعلق ہے جس کی وجہ سے آدمی جماعت میں شریک ہونے کے حوالے سے معذور شار ہوتا ہے تو میں نے اس بارے میں تمام احاد بیث کی تحقیق کی ہے تو میں نے یہ بات پائی ہے کہا حاد بیث کی تحقیق کی ہے تو میں نے یہ بات پائی ہے کہا حاد بیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ عذر دس مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔

ذِكُرُ الْعُذُرِ الْآوَّلِ، وَهَوُ الْمَرَضُ الَّذِى لَا يَقْدِرُ الْمَرُءُ مَعَهُ أَنَ يَأْتِى الْجَمَاعَاتِ
السي بهلي عذر كا تذكره اوروه بيارى ہے جس كى وجہ سے آدى باجماعت نماز ميں شريك نہيں ہوسكتا
2065 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مِهْرَانَ السَّبَاكُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيْبٍ، عَنُ آنَسٍ، قَالَ:

رُمِّن صَدِيثُ): لَـمُ يَـخُرُجُ الكِّنَا رَسُّوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَاهَبَ اَبُوْ بَكُرٍ يَـقَـدَّمُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا بَيَاضُ وَجُهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّـمَ مَا نَظَوْنَا مَنْظَوًا قَطُّ اَعْجَبَ اِلَيْنَا مِنْ وَّجُهِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وَضَحَ لَنَا , قَالَ:

فقال: جعفر بن مهران، أبو سلمة السباك من أهل البصرة، يروى عن عبد الوارث والفضيل بن عياض، حدثنا عنه الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، مات في سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومنتين، وقد قيل: إن كنيته أبو النضر. وأورده ابن أبي حاتم 2/491، وقال: روى عنه أبو زرعة، وأبو بكر بن أبي القاسم وغيره، وقال الذهبي في الميزان 1/418: موثق، له ما ينكر، وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البخارى "861" في الأذان: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، عن أبي معمر، ومسلم "419" من رجال الشيخين وأخرجه البخارى "861" في الأذان: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، عن أبي معمر، ومسلم "100" في المصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، من طريق عبد الصمد، كلاهـما عن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن الزهرى، عن أنس: الحميدي "188"، وأحمد 3/110 و 651 و 100 و 701 و 100 و 10

فَاوُمَا نَبِتُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) 6)

### ذِكُرُ الْعُذُرِ الثَّانِي وَهُوَ حُضُورُ الطَّعَامِ عِنْدَ صَلاقِ الْمَغُرِبِ

اس دوسرے عذر کا تذکرہ اور بیعذر مغرب کی نماز کے وقت کھانا آ جانے کا ہے

2066 - (سندمديث): آخبَرَنَا عَبُـدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٍ،

(مَنْن صديث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَابُدَءُ وا بِهِ قَبُلَ صَلَاةِ الْمَغُرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ (1.6)

😌 😌 حضرت انس بن ما لك ر التيني أكرت بين: نبي اكرم مَنْ التَيْمُ في ارشاد فر ما يا ہے:

''جب رات کا کھانا آ جائے اورنماز کا وقت ہوجائے' تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھالواور کھانا کھاتے ہوئے جلد

2066 إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه مسلم "557" في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو عوانة 12/2، والطحاوى في مشكل الآثار 2/401، 402 وابن المجارود في المنتقى "223"، والبيهقى في السنن 3/72، 73، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 2/15 من طريق بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد وأخرجه الشافعي 1/12، والحميدي "1811"، وابن أبي شيبة 2/420، وعبد الرزاق "1832"، وأحمد 110 و 3/1 و و و 6/2، والبخارى "757" في الأذان: بياب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، والنسائي 1111 في الإمامة: باب العبذر في ترك الجماعة، وابن ماجة "933" في الإقامة: بياب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، والدارمي 1/293، وأبو عوانة العبذر في ترك الجماعة، وابن ماجة "933" في الإقامة: بياب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، والدارمي 1/293، وأبو عوانة العبدر في ترك الجماعة، وابن ماجة "933" في الإقامة: بياب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، والدارمي 2/401، وأبو عوانة العبدر في ترك الجماعة، وابن ماجة "933" وأبي الإقامة: بياب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، والطحاوي في مشكل الآثار 1/401، والبيهقي في السنن 2/42، والبيهقي في السنة 2/42، وأبيهقي في السنة 2/42، والبيهقي في الشنار 3/10، والبيهقي في السنة 3/10، والبيهقي في السنة 3/24، والبيهقي في السنة 4/2، والبيهقي في السنة 4/2، والبيهقي في السنة 4/2، والبيهقي في السنة 4/2، والمية حميد الطويل، عن أنس، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

بازی نه کرو۔"

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَعْجَلُوْا عَنُ عَشَائِكُمُ اَرَادَ بِهِ إِذَا قُدِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمَرْءِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَاثِیمُ کا فرمان'' تم اپنے رات کے کھانے سے جلدی نہ کرؤ'' اس سے مرادیہ ہے کہ جب وہ آ دمی کے سامنے آجائے

2067 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنِى نَافِعٌ، قَالَ: اَخْبَرَنِى نَافِعٌ، قَالَ:

(متن صديث) : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا غَرَبَّتِ الشَّمْسُ وَتَبَيَّنَ لَهُ اللَّيْلُ، فَكَانَ آخَيَانًا يُقَدِّمُ عَشَانَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَالْمُ مُو يَسْمَعُ فَلَا يَتُرُكُ عَشَانَهُ وَلَا يُعَجِّلُ حَتَّى يَقْضِى عَشَانَهُ، ثُمَّ يَخُرُجَ فَيُصَلِّى، وَالْمُ وَهُو يَسْمَعُ فَلَا يَتُرُكُ عَشَائَهُ وَلَا يُعَجِّلُ حَتَّى يَقْضِى عَشَائَهُ، ثُمَّ يَخُرُجَ فَيُصَلِّى، وَالْمُ وَيُقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

تافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر شاہ کا یہ معمول تھا جب سورج غروب ہو جاتا اور رات ہو جاتی 'تو بعض اوقات وہ کھانا پہلے کھا لیتے تھے۔ کیونکہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا حالا نکہ اس وقت مؤذن اذان دے رہا ہوتا تھا۔ وہ اقامت بھی کہد دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رہ انہ کا اس کوئن رہے ہوتے تھے لیکن وہ اپنے کھانے کوئرک نہیں کرتے تھے اور کھانا کھاتے ہوئے جلد بازی کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے تھے بہاں تک کہ جب وہ کھانا کھالیتے تھے' تو تشریف لے جا کرنماز اداکرتے تھے اور فراتے تھے۔ نبی اکرم مَن اللہ اُلے ارشادفر مائی ہے:

2067 - حديث صحيح، وإسناده جيد. محمد بن بكر: هو البرساني، وتقه ابن معين وأبو داؤد والعجلي، وقال ابوحاتم: شيخ محله الصدق، وقال النسائي في كتاب المحاربة من سننه: ليس بالقوى، ليس له في البخارى سوى حديث واحد في كتاب الممعازى، وروى له مسلم والباقون، وباقي السند على شرط الشيخين وأخرجه عبد الرزاق "2189"، ومن طريقة أحمد 2/18، وأخرجه مسلم "559" في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو عوانة 2/15 من طريق حجاج، ثلاثتهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد وأخرجه ابن أبي شيبة 2/40 من طريق حجاج، ثلاثتهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد وأخرجه ابن أبي شيبة 2/40، وأحمد 2/20 وأحمد (2/20 والبخارى "673" وأبو داؤد "755" في الأطعمة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، وأبو عوانة /2/20 وإليهقي في السنن 3/73" والبوعية عبد الله، عن نافع، به وأخرجه البخارى "554" وأبو وضع العشاء، وابن خزيمة "556" والبيهقي في السنن 3/73" وابن عن عشائه، ومسلم "559"، وأبو عوانة 2/5، وابن عزيمة "674" وابن عن نافع، به وأخرجه موصولًا مسلم "559"، وأبو عوانة 2/15" في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به وأخرجه موصولًا مسلم "559"، وأبو عوانة 2/15" وابن خزيمة "369"، والبيهقي في السنن 3/7، من طرق عن موسى بن عقبة، عن نافع، به وأخرجه موصولًا مسلم "559"، وأبو عوانة 2/15، وابن غزيمة "369"، والبيهقي في السنن 3/7، من طرق عن موسى بن عقبة، عن نافع، به وأخرجه مالك 2/21 عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضى حاجته منه وأخرجه عبد الرزاق في المصنف "2190"، والبخارى "5464" في الأطعمة، من طريق موانة من طرية مالك.

''جب کھاناتہہارے سامنے رکھ دیا جائے' توتم کھانا کھاتے ہوئے جلد بازی نہ کرو''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّخَلُّفَ عَنُ اِتَيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَشَاءِ اِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ اِذَا كَانَ الْمَرُءُ صَائِمًا اَوْ تَاقَتُ نَفْسُهُ اِلَى الطَّعَامِ فَآذَتُهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ رات کا کھانا آجانے کی وجہ سے باجماعت نماز سے پیچھے رہ جانالازم ہے جبکہ انسان روز کی حالت میں ہو یا انسان کو کھانے کی شدید طلب ہواور بہ بات اسے اذیت پہنچارہی ہو گہا انسان کو کھانے کی شدید طلب ہواور بہ بات اسے اذیت پہنچارہی ہو 2068 - (سند صدیث): آخبر اَن عُمرُ بُنُ مُحمّدِ الْهَمُدَانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ آبِی طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَّمتن صديث) إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَآحَدُكُمْ صَائِمٌ، فَلْيَبْدَا بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلاقِ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ . (1: 6)

۞۞ حضرت انس ڈالٹیڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلٹیڈِ نے ارشادفر مایا ہے: ''جب نماز کے لئے اقامت کہی جائے اور کسی شخص نے روز ہ رکھا ہوا ہوئو تو اسے مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھالینا چاہئے اورتم کھانا کھاتے ہوئے جلد بازی کامظاہرہ نہ کرو۔''

ذِكُرُ الْعُذُرِ الثَّالِثِ وَهُوَ النِّسْيَانُ الَّذِي يَعُرِضُ فِي بَعْضِ الْأَحُوالِ
تيسر عندركا تذكره اوربي بهول جانا ہے جوبعض حالتوں میں عارض ہوتا ہے

2069 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُرَمَلَةُ بُنُ الْحَبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِي بُنُ يَوْنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، هُرَيْرَةَ،

رمتن صديث): آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزُوةِ حُنَيْنٍ سَارَ لَيُلَةً حَتَّى إِذَا آذُرَكَهُ الْكَوْرِي عَرَّسَ، وَقَالَ لِبِكُلْ : اكُلُا لَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُلْ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا فَكُرَبُ اللهُ عَيْنَاهُ، وَهُوَ مُسْتَسْئِدٌ وَاصْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِكُلُ وَلَا اَحَدٌ مِّنُ اَصْحَابِهِ حَتَّى صَرَبَتُهُمُ اللهِ وَاللهِ مَلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِكُلُ وَلَا اَحَدٌ مِّنُ اَصْحَابِهِ حَتَّى صَرَبَتُهُمُ

2068 – إسناده صحيح. العباس بن أبي طالب: هو العباس بن جعفر بن عبد الله، ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه الشيافعي 1/126، والطحاوى في مشكل الآثار 2/402 عن محمد بين على بن داوُد، عن أحمد بن عبد الملك بن واقد، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "2066" من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، به، فانظره

الشَّـمُسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَهَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّيقَاظًا، فَهَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَىالَ: أَيْ بِلَالُ فَـقَالَ بِلَانٌ: اَخَذَ بِنَفُسِي الَّذِي اَخَذَ بِنَفُسِكَ بِاَبِي ٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اقْتَادُوا رَوَاحِلَكُمُ ثُمَّ تَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامَرَ بِلاَّلا فَاَقَامَ الصَّلاةَ وَقَالَ: مَنُ نَسِيَ الصَّلاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: (اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكُرِي) (طه: 14) (1: 6)

وَقَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابِ يَقْرَؤُهَا لِلذِّكُوك.

(تُوضِيح مصنف):قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: أَخُبَونَا ابْنُ قُتَيْبَةَ بِهِلْذَا الْخَبَوِ، وَقَالَ فِيْهِ خَيْبَرُ، وَأَبُوْ هُوَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدُ خَيْبَرَ إِنَّمَا ٱسْلَمَ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ وَعَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعُ بُنُ عُرْفُطَةً، فَيانُ صَحَّ ذِكُرُ خَيْبَرَ فِي الْحَبَرِ فَقَدُ سَمِعَهُ آبُو هُرَيْرَةً مِنُ صَحَابِيٍّ غَيْرِهِ، فَآرُسَلَهُ كَمَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ الصَّحَابَةُ كَثِيْرًا، وَإِنْ كِانَ ذَٰلِكَ حُنَيْنَ لَا خَيْبَرَ، وَٱبُوْ هُرَيْرَةَ شَهِدَهَا وَشُهُودُهُ الْقِصَّةَ الَّتِي حَكَاهَا شُهُودُ صَحِيْحٍ، وَالنَّفُسُ إِلَى أَنَّهُ حُنَيْنٌ اَمْيَلُ

😁 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئنیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم مَالیّیئِ غزوہ خین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپرات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کونیندآنے گئ تو آپ نے پڑاؤ کرلیا۔ آپ نے حضرت بلال رٹھنٹی سے فر مایا ہمارے گئے رات کا دھیان رکھنا حضرت بلال ڈائٹنئے کے جومقدر میں تھاوہ نمازادا کرتے رہے۔ پھر نبی اکرم مُثَاثِینِمُ اور آپ کے اصحاب سوگئے۔ صبح صادق کا وقت قریب آیا' تو حضرت بلال ڈالٹیئنے نے اپنی سواری کے ساتھ میک لگائی اور صبح صادق والی طرف رُخ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت بلال ڈاٹٹنڈ کی بھی آئکھ لگ گئی۔ وہ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ نبی اکرم مَثَاثَیْکِم حضرت بلال رہی تُغَذُّ اور

2069- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه "680" في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، وابن ماجة "697" في الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، كلاهما عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 4/272-273 من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، عن حرملة، به وأخرجه أبو داوُد "435" في الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، ومن طريقه أبو عوانة 2/253، والبيهقي في السنن 2/2/2، والدلائل عن أحمد بن صالح، والنسائي 2/296 من طريق عمرو بن سواد، كلاهما عن ابن وهب، به .وأخرجه أبو داؤد "436" ومن طريقه أبو عوانة 2/253، والبيهقي في السنن 218، من طريق أبان، والنسائي 2/296 في الـمواقيت: باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، من طريق ابس المبارك، كلاهما عن معمر، عن الزهري، به .وأخرجه الترمذي "3163" في التفسير: باب ومن سورة طه، من طريق النضر بن شميل، عن صالح بن أبي الأخضر، والنسائي 2/295 من طريق محمد بن إسخاق، كلاهما عن الزهري، به وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/13-1/4 في وقوت الصلاة، ومن طريقه: الشافعي 1/53 و33، والبغوى "437" عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلًا قال الزرقاني في شرح الموطأ 1/31: وهذا مرسل عند جميع رواة الموطأ، وقد تبين وصله، فأخرجه مسلم، وأبو داوُد، وابن ماجة من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريوة ... ورواية الإرسال لا تنضر في رواية من وصله، لأن يونس من الثقات الحفاظ احتج به الأثمة الستة، وتابعه الأوزاعي، وابن إسحاق في رواية ابن عبد البر في التمهيد 6/386-.387وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في نومه عن الصلاة في السفر آثار كثيرة من وجوه شتى، رواها عنمه جماعة من أصحابه، حرجها أبو عمر في كتاب التمهيد 5/249-. 258 وانظر جامع الأصول 5/189 - 200 وقد تقدم مختصرًا برقم "1459" من طريق يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فانظره.

نی اکرم مَنْ النَّیْنِ کے اصحاب میں سے کوئی بھی محض بیدار نہیں ہوا' یہاں تک کہ دھوپ نکل آئی۔ نبی اکرم مَنْ النَّوْمُ سب سے پہلے بیدار ہوئے نبی اکرم مَنْ النَّوْمُ سب سے پہلے بیدار ہوئے نبی اکرم مَنْ النَّوْمُ بریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: اے بلال! حضرت بلال والنَّوْمُ نے عرض کی: یا رسول الله (مَنْ النَّیْمُ ایسی ایسی والد آپ پر قربان ہوں' جس ذات نے آپ کونیندعطا کی تھی۔ اس نے مجھے بھی نیندکا شکار کر دیا۔ نبی اکرم مَنْ النَّیْمُ نے فرمایا: تم اپنی سواریوں کو لے کرچل پڑو ( کچھ آگے جانے کے بعد ) نبی اکرم مَنْ النَّیْمُ نے وضوکیا۔ آپ نے حضرت بلال رائٹ ہوئے کے بعد ) نبی اکرم مَنْ النَّیْمُ نے ارشاد فرمایا:

''جوشخص نماز کو بھول جائے یا نماز کے وقت سویارہ جائے' توجب وہ (نماز) اسے یاد آئے' تو وہ اسے ادا کرلے'' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

''میرےذکر کے لئے نماز کو قائم کرو۔''

یونس نامی راوی بیان کرتے ہیں: ابن شہاب اس لفظ کو یوں تلاوت کرتے تھے: لِلذِّ کُوری

ذِكُرُ الْعُذُرِ الرَّابِعِ وَهُوَ السِّمَنُ الْمُفُرِطُ الَّذِى يَمْنَعُ الْمَرْءَ مِنَ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ چوتھ عذر کا تذکرہ اور بیالیا موٹا پاہے جوآ دمی کو جماعت میں شریک ہونے سے روکتا ہے 2070 - (سند مدیث): اَخْبَرَنَا اَبُو یَعُلٰی، قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِیٌّ بُنُ الْجَعْدِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَنْسِ بُنِ سِيْرِیْنَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَنْسَ بُنَ مَالِكِ، قَالَ:

(متن صديث): قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ وَكَانَ صَغُمًا لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى لَا اَسْتَطِيعُ الصَّلاةَ مَعَكَ، فَلَوْ اتَيْتَ مَنْزِلِى فَصَلَّيْتَ فِيْهِ فَاقْتَدِى بِكَ، فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِه، فَبَسَطَ لَهُ طَرَفَ مَعَكَ، فَلَوْ اتَيْتَ مَنْزِلِى فَصَلَّيْتَ فِيْهِ فَاقْتَدِى بِكَ، فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِه، فَبَسَطَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ لَهُمُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكُعَتَيْنِ قَالَ: فَقَالَ فُلانُ بُنُ الْجَارُودِ لِلاَنْسِ: اكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مَصَلِيع لَهُمُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكُعَتَيْنِ قَالَ: فَقَالَ فُلانُ بُنُ الْجَارُودِ لِلاَنْسِ: اكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مُحَدِي مَعْدِي وَسَلَّمَ يُصَلِّى مَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَرَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَايُّتُهُ صَلَّاهَا غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ .(1: 8)

حضرت انس بن ما لک رٹائٹوئیان کرتے ہیں: انصار سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب نے جوخوب بھاری بھر کم سے نہیں ارکم مٹائٹوئی کی خدمت میں انہوں نے عرض کی: میں آپ کی اقتداء میں نماز کے لئے حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا اگر آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور وہاں نماز اداکریں' تو میں آپ کی پیروی کروں گا (یعنی اس جگہ نماز اداکر لیا کروں گا) پھران صاحب نے نبی اکرم مٹائٹوئی کے لئے کھانا تیار کیا' اور آپ کو اپنے گھر میں بلوایا۔ انہوں نے اپنی چٹائی کا کنارہ آپ کے لئے بچھایا۔ نبی اکرم مٹائٹوئی نے اس پردور کھات نماز اداکی۔

راُوی کہتے ہیں: فلاں بن جارود نے حضرت انس ڈلاٹنؤ سے دویافت کیا: کیا نبی اکرم منگاٹیوُلم چاشت کی نماز ادا کرتے تھے تو حضرت انس ڈلاٹنؤ نے فر مایا: میں نے اس دن کے علاوہ نبی اکرم مَنگاٹیوُلم کو پینماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

ذِكُرُ الْعُذُرِ الْحَامِسِ وَهُوَ وُجُوْدُ الْمَرْءِ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ لِيَحُرُ الْعُذُرِ الْحَامِسِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَرْءِ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ لِيَانِي مِنابِ لِيَانِي مِنابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

2071 - (سندصديث): انحبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدُرِيسَ الْانْصَارِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ مَالِكِ، عَنُ هَشَام بُن عُرُوَةً، عَنُ اَبِيهِ،

رمتن مديث): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مِلْ الْأَرْقَعِ، كَانَ يَوُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَمَّن مَدِيث): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُ الْغَائِطَ، فَلْيَبُدَا بِهِ قَبْلَ الصَّلَاقِ. (1: 6) رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُ الْغَائِطَ، فَلْيَبُدَا بِهِ قَبْلَ الصَّلاقِ. (1: 6) رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي باتِ منقول ہے وہ اپنے ماتھوں کی امت کیا کرتے تھے۔ ایک

ون نماز کا وقت ہوا وہ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے پھر وہ واپس تشریف لائے اور انہوں نے بتایا: میں نے نبی اکرم مَلَاثِیًا کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سناہے۔

''جب کسی شخص کو یا خانہ کی ضرورت محسوس ہو تو نماز ہے پہلے اسے وہ ( حاجت پوری ) کرلینا چاہئے۔''

2071 إسناده صحيح وأخرجه البغوى في شرح السنة "803" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، 127، 127، وهو في الموطأ 1/15 في الصلاة باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/126، 127، وهو والنسائي 1/10 | 2/11 في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، والطحاوى في مشكل الآثار 2/403 و 404، والبيهقي في السنن .3/72 وأخرجه الحميدي "872"، وعبد الرزاق "775" و "1750"، وأبو داؤد "88" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والترمذي "142" في الطهارة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، وابن ماجة "616" في الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أي يصلي، والدارمي 1/332، وابن خزيمة "932" و "1652"، والطحاوي في مشكل الآثار 1652، والبيهقي 3/72 من طرق عن هشام بن عروة، به وصححه الحاكم 1/168 و 257 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد 3/483 عن يحيى بن سعيد، و 4/35 عن عبد الله بن سعيد، وابن أبي شيبة 2/422 – 423 عن حفص ثلاثتهم عن هشام بن عروة.

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَقْصَدَ فِيمَا وَصَفْنَا مِنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ هُوَ الْبَيَانِ الْمُقَالِقِ الصَّلَاةِ دُوْنَ مَا لَا يَتَاذَّى بِهَا هُوَ الْمُ يَتَاذَّى بِهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ہم نے جو چیز بیان کی ہے اس سے مرادانسان کو قضائے حاجت کی ایسی ضرورت ہے جو نماز میں توجہ منتشر کرنے کا باعث بینے وہ کیفیت مراذ ہیں ہے جس سے آدمی کو اذبیت نہیں ہوتی

2072 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إلا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْآخُبَفَان . (1: 6)

🟵 😌 حضرت ابوہریرہ طالعتی روایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیمُ نے ارشاوفر مایا ہے:

'' کوئی بھی شخص ایسی حالت میں نماز ادانہ کرے جبکہ وہ پیشاب یا پا خانہ کورو کے ہوئے ہو۔''

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

2073 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُسَمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ بُنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِی يَحْيَی بْنُ اَيُّوْبَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَاهُ، اَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثُهُمَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث) لَا يَقُوْمُ اَحَدُكُمُ اِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَنَانِ الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ. (61)

😌 🖰 سیّدہ عائشہ صدیقہ ولی ﷺ بیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم مُنگینی کو یہ بات ارشاد فر ماتے ہوئے سا ہے۔

2072 إسناده قوى. يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودى: ورى عنه جماعة، وذكره المؤلف في الثقات 5/542، ووثقه المعجلي، وباقى السند رجاله رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/422، ومن طريقه ابن ماجة "618" عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن إدريس، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم قال: "لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. "وأخرج المطحاوى في مشكل الآثار 2/405 م طريق محمد بن الصلت، عن عبد الله بن إدريس سمعت أبي يحدث عن جدى، عَنُ اَبِي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم قال: "لا يصل أحدكم وهو يجد شيئًا من الخبث." قال البيهقي: ورواه آدم بن أبي إياس، عن شعبة، فوقفه وأخرجه أحمد 2/442 من طريق محمد بن عبيد، و 2/471 من طريق وكيع، كلاهما عن داؤد بن يَزِيدَ اللهُ وَيِّي، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى من غائط أو بول. "وأخرجه أبو داؤد " [?" في الطهارة: باب أيصلى الرجل وهو حاق، والحاكم 1/168، من طريق ثور بن يزيد.

'' کوئی بھی شخص ایسی حالت میں نماز کے لئے کھڑانہ ہو اس کا کھانا آچکا ہویا جب وہ دوخبیث چیزوں پا خانہ یا بیشا ب کورو کے ہوئے ہو''

2074 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَهُلٍ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ، عَنُ اَبِي حَزْرَةَ الْمَدِينِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ بَيُنَ عَائِشَةَ وَبَيْنَ بَعْضِ بَنِى آخِيهَا شَىءٌ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا جَلَسَ جِيءَ بِالطَّعَامِ ، فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَتُ لَهُ: اجْلِسُ غُدَرُ ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُصَلِّى اَخَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْآخِبَنَانِ .(2: 47)

( تُوَضَّى مَصنف) : قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ : الْمَدُءُ مَزُجُورٌ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ وُجُودِ الْبَوْلِ وَالْعَائِطِ، وَالْعِلَّةُ الْمُضْمَرَةُ فِي هَذَا الزَّجُرِ هِي اَنْ يَسْتَعُجِلَهُ اَحَدُهُمَا حَتَّى لَا يَتَهَيَّا لَهُ اَدَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى حَسْبِ مَا يَجِبُ مِنْ اَجُلِهِ، وَالخَيْدُ الرَّجُرِ هِي اَنْ يَسْتَعُجِلَهُ اَحَدُهُمَا حَتَّى لَا يَتَهَيَّا لَهُ اَدَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى حَسْبِ مَا يَجِبُ مِنْ اَجُلِهِ، وَالخَيْدُ اللَّخُبَثَانِ وَلَمْ يَقُلُ وَلَا هُو يَجِدُ اللَّخُبَثَيْنِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ال

ق علم بن محمد بیان کرتے ہیں: سیّدہ عائشہ صدیقہ و الله اور ان کے کسی بھانجے کے درمیان کوئی ناراضگی تھی۔ وہ بھانجے سیّدہ عائشہ والله بھانچانے ان سے بھانجے سیّدہ عائشہ والله بھانچانے ان سے کہا: او نالائق بیٹے رہو۔ میں نے نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ کم کویہ بات ارشاد فر ماتے ہوئے ساہے۔

'' کوئی بھی شخص کھانے کی موجودگی میں نماز ادانہ کرے اور اس وقت نماز ادانہ کرے جب وہ دوخبیث چیزوں یعنی پیشاب اور پا خانے کورو کے ہوئے ہو''

(امام ابن حبان مُشِنَّة فرماتے ہیں:) آ دمی کواس بات ہے منع کیا گیا ہے کہ جب اسے پیشاب یا پاخانہ کی ضرورت محسوں ہو۔

2073 إسناده صحيح، وجاله رجال الصحيح. القاسم بن محمد: هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق، المعروف باب أبي عتيق وأخرجه الطحاوى في مشكل الآثار 2/404 - 405 و 73، ومسلم "560" في المساجد: باب 2/404 - 405 من طريق يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 6/43 و 54 و 73، ومسلم "560" في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو داؤد "89" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، وأبو عوانة 3/16، والبيهقي 3/71 و 72 و 73، والبغوى "801" و "802" من طرق عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة وصححه ابن خزيمة برقم "833"، والحاكم 1/168، ووافقه الذهبي تنبيه: وقع في سنن أبي داؤد عبد الله بن محمد، أخو القاسم، والمحفوظ: عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بن أبي بكر كما في التهذيب . 6/7

2074 – المحسن بن سهل الجعفرى: روى عنه الحسن بن سفيان وأبو زرعة وغيرهما، وذكره المؤلف في الثقات 8/177 – وأورده ابن أبي حاتم 3/17، ولم يمذكر فيمه جرحًا ولا تعديلًا، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي حزرة، فإنه من رجال مسلم وحده وأخرجه ابن أبي شيبة 2/423، والمطحاوى في مشكل الآثار 2/405 من طريق حسين بن على الجعفي، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق يحيى بن أيوب، عن أبي حزرة، به، فانظر تخريجه ثمة.

تواس وقت اسے نماز ادانہیں کرنی چاہئے۔اس ممانعت میں پوشیدہ علت ہیہ ہے کہ اگر آدمی کوان دونوں کے کرنے کی ضرورت در چیش ہوئو آدمی سی خار ادانہیں کر سکے گا۔اوراس بات کی دلیل ہیہ ہے کہ روایت کے الفاظ میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ آدمی دوخبیث چیز وں کورو کئے کی کوشش نہ کر رہا ہو۔ نبی اکرم مُثَاثِیْنِم نے یہ بات ارشاد نہیں فر مائی کہ وہ دوخبیث چیز وں کو محسوس نہ کر رہا ہو۔اور یہاں دوخبیث چیز وں کو جمع کرنے سے مرادیہ ہے کہ ان دونوں کا وجود ایک ساتھ پایا جائے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بایا جائے یا ان دونوں میں سے کہ جب بیدونوں اسمے ہوں تو یہ تھم رہے گا اور جب کوئی ایک ہوئو تو یہ تھم نہیں رہے گا۔

ابوجزرہ نامی راوی کا نام یعقوب بن مجاہد ہے۔

ذِكُرُ الْعُذُرِ السَّادِسِ: وَهُوَ خَوْفُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي طَرِيْقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ عِصْعَدركا تذكره اوروه انسان كالني جان يامال كواليت

#### خوف ہے جومسجد کے راستے میں پیش آتا ہے

2075 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، اَنَّ مَحْمُودَ بُنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ،

رَمْتُن مَدِيثُ) : أَنَّ عِتُبَانَ بُنَ مَالِكِ، مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ آتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَإِذَا كَانَ الْاَمْطَارُ سَالَ الْوَادِى الَّذِى بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالَ عِتُبَانُ: فَعَدَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالَوْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالله عَلَيْه وَسَلَّم، فَكَرَّر فَقُمُ الله فَصَلْقُ وَالله فَصَلَّى وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّم قَالَ: وَحَبَسُنَاهُ عَلْى خَذِيرَةٍ وَسَلَّم، فَالله عَلَيْه وَسَلَّم، فَالله عَلَيْه وَسَلَّم، فَكُرْ الله فَالله فَصَلْ وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَم عَلْى خَذِيرة إِللهُ فَالله فَالله عَلَيْه وَسَلَّم، فَالله عَلَيْه وَسُلُه عَلْه عَلْه عَلَيْه وَسَلّم، فَالله عَلَيْه وَسَلّم، فَالله عَلَيْه وَسُلّم عَلْه عَلَيْه وَسُلّم عَلَيْه وَسُلّم عَلَى الله عَلَيْه وَسُلّم عَلَيْه وَلَا عَلَى عَلَيْه وَلَا عَلَى الله عَلَيْه وَلَا عَلَم الله عَلَيْه وَلَا عَلَى الله عَلَيْه وَلَا عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَى ال

ﷺ حضرت محمود بن ربیع انصاری و النظیر بیان کرتے ہیں: حضرت عتبان بن مالک و النظیر جوغز وہ بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ان کا تعلق انصار سے تھا'وہ نبی اکرم مَثَالِثَیرُم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہوں نے عرض کی: یارسول الله (مَثَالِثَیرُم)! میری نگاہ

2075 - إسناده صحيح على شرط مسلم حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما . وأوردت تخريجه من طرقه على شرطهما . وأوردت تخريجه من طرقه فيما تقدم برقم "223" فانظره وانظر "1612" أيضًا والخزيرة : قال ابن الأثير : هي لحم يقطع صغارًا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ، ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيه فهي عصيدة، وقيل: هي حساء من دقيق ودسم، وقيل: إذا كان من دقيق فهي حريرة، وإذا كان من نخالة، فهو خزيرة.

کرورہو چکی ہے۔ ہیں اپی تومی امامت کرتا ہوں جب بارش آئی ہے نیبی علاقے ہیں پانی بھرجاتا ہے جومیر ہے اور ان لوگوں
کے درمیان ہے تو ہیں ان کی مجد تک نہیں آسکا'تا کہ ان کونما زیڑھاؤں۔ اس لئے ہیں یہ چاہتا ہوں'یارسول اللہ (شکائیڈیڈ) آپ تشریف لا ئیں میرے گھر ہیں نماز ادا کریں'تو ہیں اس جگہ کو جائے نماز بنالوں۔ راوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم شکائیڈیڈ افر کھنے اور حضرت ابو بکر صدیق بڑا فیڈو دن چڑھ جانے کے بعد تشریف کروں گا۔ حضرت عتبان بیان کرتے ہیں: ایکے دن نبی اکرم شکائیڈیڈ اور حضرت ابو بکر صدیق بڑا فیڈو دن چڑھ جانے کے بعد تشریف لاکے نبی اگرم شکائیڈیڈ کی اجازت طلب کی۔ میں نے آپ کی خدمت میں اجازت پیش کی گھر میں داخل ہونے کے بعد نبی اکرم شکائیڈیڈ تشریف فرمانہیں ہوئے۔ آپ نے دریافت کیا: تم اپنے گھر میں کہاں یہ چاہتے ہو میں وہاں نماز ادا کروں۔ راوی کہتے ہیں: میں نے گھر کے ایک گوشیں کہتے ہیں: ہم نے آپ کوخزیرہ کھانے کے بیچھے کھڑے بہت ہو گئے۔ نبی اکرم شکائیڈیڈ نے تارکیا تھا۔

### ذِكُرُ الْعُذُرِ السَّابِعِ: وَهُوَ وُجُوْدِ الْبَرُدِ الشَّدِيْدِ الْمُؤْلِمِ ساتوي عذر كاتذكره جوتكيف دينوالى شديد سردى كاموجود موناب

2076 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسِى السُّلَمِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرٍ،

(متن صديث): آنَّـهُ وَجَـدَ ذَاتَ لَيُـلَةٍ بَـرُدًا شَـدِيـدًا، فَاذِنَ مَنْ مَعَهُ فَصَلُّوا فِي رِحَالِهِمُ وَقَالَ: إِنِّي رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَاذَا آمَرَ النَّاسَ آنُ يُصَلُّوُا فِي رِحَالِهِمُ. (1: 8)

حضرت عبداللہ بن عمر ہی جارے میں یہ بات منقول ہے' (سفر کے دوراًن ) ایک رات انہیں شدید سردی محسوب موئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ اجازت دی وہ اپنی رہائش جگہ پر ہی نماز ادا کرلیں اور جمیں یہ بات بتائی میں نے نبی اگرم ساتھیا کو یکھا ہے' جب اس طرح کا معاملہ ہوتا تو آپ لوگوں کو بیکھم دیتے تھے وہ اپنے رہائش جگہ پر ہی نماز ادا کرلیں۔

ذِكُرُ الْآمُرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُوْدِ الْبَرْدِ الشَّدِيْدِ

شدیدسردی ہونے کی صورت میں رہائش جگہ پرنمازاداکرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ

2017 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرُبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ

أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِع،

<sup>2076-</sup> إسنناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/233 من طريق ابن أبي ليلي، وأبو داؤد "1064" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، أو الليلة المطيرة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/71 من طريق محمد بن إستحاق، وأبو عوانة 2/18 من طريق عسر بن محمد، ثلاثتهم عن نافع بهذا الإسناد. وسيرده بعده "2077" من طريق أيوب، و "2078" من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به وانظر "2084"

(متن صديث): أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ لَيُلَةً بَارِدَةً، فَامَرَهُمُ أَنُ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ، وَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ آمَرَهُمُ أَنُ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ (1:1) اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ آمَرَهُمُ أَنُ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ (1:1)

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: شدید سر درات میں حضرت عبداللہ بن عمر وہ الله نام عنان کے مقام پر بڑاؤ کیا اورلوگوں کو بہ ہزایت کی وہ اپنی ریائش والی جگہ پر ہی نماز اوا کرلیں ۔انہوں نے ہمیں بیہ بات بتائی نبی اکرم مَنْ اللَّهِ اللّٰ جب سر درات میں کسی جگہ پڑاؤ کرتے تھے تو آپ لوگوں کو بیتھم ویتے تھے وہ اپنی رہائش جگہ پر ہی نماز اوا کرلیں۔

ذِكُرُ الْعُذُرِ الثَّامِنِ: وَهُوَ وُجُودُ الْمَطَرِ الْمُؤَدِى الْمُؤدِي الْمُؤدِي الْمُؤدِي الْمُورِدِي مِ

2078 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنُ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

سبب من عبر سر من سبب سر سر سر الموقد في كَيْلَةٍ ذَاتِ بَرُدٍ وَرِيحٍ وَقَالَ: اللّا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُو الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتُ لَيُلَةٌ ذَاتُ بُرُدٍ وَمَطَوٍ يَقُولُ: اللّا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ (1.6) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُو الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتُ لَيُلَةٌ ذَاتُ بُرُدٍ وَمَطَوٍ يَقُولُ: اللّا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ (1.6) اللهِ صَلَّى الرِّحَالِ (1.6) اللهِ عَبان كرتے بين: حضرت عبدالله بن عمر الله الله بن الله على الله على الله عبد الله وي الله عبد الله عب

2077 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبى شيبة 2/23 من طريق ابن أبى ليلى، وأبو داؤد "1064" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، أو الليلة المطيرة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/71 من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عوانة 2/18 من طريق عمر بن محمد، ثلاثتهم عن نافع بهذا الإسناد. وسيرده بعده "2077" من طريق أيوب، و "2078" من طريق مالك، و "2080" من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به. وانظر 2. "2084" إسناده صحيح على شرطهما، أيوب هو السختياني، وأخرجه الدارمي 1/292 عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داؤد "1066" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، ومن طريقه أبو عوانة 2/18، عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، به. وأخرجه الشافعي في الأم 1/155، والمسند 1/125، والحميدي "700" وأحمد 2/260، وأبو داؤد "1061" وابن ماجه "937" في الإقامة: باب الجماعة في الليلة المطيرة، والبيهقي 3/70، والبغوي في شرح السنة "799" من طرق عن أيوب، به. وصححه ابن خزيمة "1655" وانظر "2076" و "2078" و "2080"

2078 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوى في شرح السنة "797" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/73 في الصلاة: باب النداء في السفر. ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في الأم 1/15، والمسند الإسناد. وهو في الموطأ 660" في الكذان: باب الرخصة في السمطر، والعلة أن يصلى في رحله، ومسلم "697" في صلاة السمسافريين: باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داؤد "1063" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، والنسائي 2/15 في الأذان: باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة، وأبو عوانة 2/17، والبيهقي 3/70، والنسائي 2/15 في الأذان. باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة، وأبو عوانة 2/17، والبيهقي 9/3،

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِالصَّلَاقِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُوْدِ الْمَطَرِ وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ مُّؤُذِيًا بِارْشَ كَيْ مُوجُودِكَ مِينَ رَبَاتُق جَد بِنَمَا زَادَاكَرِ فِي كَا مَنْ مُوفِ فِي الْرَقِي مِينَ رَبَاتُق جَدَ بِنَمَا زَادَاكَرِ فِي كَا مَنْ مَوفِ كَا تَذَكَرَهَ الرَّحِيوِهِ ( نقصان وه ) نه مو بارش كي موجود كي مين رَبَاتُق جَدَرَنَا حَبَرَنَا حَبَرَنَا حَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ آبِي 2079 - (سندهديث): آخْبَرَنَا هَبَابُ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، آخُبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ آبِي قَلَ: قَلَابَةَ، عَنْ آبِي الْمَلِيحِ، عَنْ آبِيْدِهِ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيثَ) : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَاصَابَنَا مَطَرٌ لَمُ يَبُلَّ اَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَنَادِى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ (1:7)

ابولی ایولی این الدکایہ بیان قل کرتے ہیں: حدیبیہ کے زمانہ میں ہم نبی اکرم مَثَالِیْمُ کے ساتھ تھے۔ہمیں بارش نے آلیا وہ اتنی بارش تھی 'جس سے ہمارے جوتے کے نیچے والا حصہ بھی گیلانہیں ہوا'لیکن نبی اکرم مُثَالِیُّا کی طرف سے اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیاتم لوگ اپنی رہائش جگہ پر ہی نماز ادا کرلو۔

ذِكُرُ الْبَيَانُ بِأَنَّ الْمَطَرَ وَالْبَرَدَ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فِي التَّخَلُّفِ، عَنُ إِتَيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَّمْ يَجْتَمِعَا الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَّمْ يَجْتَمِعَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بارش اور سردی میں باجماعت نماز میں شریک نہ ہونے پر آ دی کوکوئی حرج نہیں ہوگا اگر چہان دونوں میں سے کوئی ایک چیز موجود ہو دونوں اکٹھی نہ ہوں

2080 - (سندحديث): أَخْبَوَنَا عَبُدُ اللّهِ بنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بنُ إِبْوَاهِيْمَ، قَالَ:

2079-إسناده صحيح على شرط مسلم. وخالد الأول: هو خالد بن عبد الله الواسطى، والثانى: هو خالد بن مهران الحذاء ، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمى، وأبو المليح: هو أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلى وأخرجه البخارى فى التاريخ 2/12، وابن أبى شيبة 2/234، وعبد الرزاق "1924"، وأحمد 5/74، وأبو داؤد "1059" فى الصلاة: باب الجمعة فى اليوم المطير، وابن ماجه "936" فى الإقامة: باب الجماعة فى الليلة المطيرة، والطبراني "496" و "500" من طرق عن خالد الحذاء ، بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة برقم "1657" و "1863" و "1863" وأخرجه ابن أبى شيبة 2/23-234، والبخارى فى التاريخ 2/21 من طريق خالد الحذاء ، وابن سعد فى الطبقات 7/44، والطبراني "498" من طريق سعيد بن زربى، والبيهقى 3/71، والطبراني "499" من طريق عامر بن عبيدة الباهلى، وأحمد 5/24 من طريق أبى بشر الحلبى، والبيهقى 3/71.

2080- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 2/50و 103، والبخارى "632" في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ... وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، ومسلم "697" "23" و "24" في صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داؤد "1062" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، وأبو عوانة 2/17و 18، والبيهقي في السنن 3/70، والبيغوى في شرح السنة "798" من طرق عن عبيد الله بن عمر، به . وصححه ابن خزيمة "1655" وتقدم برقم "2076" من طريق موضعه. "2077" من طريق أيوب السختياني، و "2078" من طريق مالك، ثلاثتهم عن نافع، به، وورد تخريج كل طريق في موضعه.

اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرٍ،

رمتن مديث): آنَّهُ اَذَّنَ بِضَبِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوِ الْبَارِدَةِ وَيَاْمُرُ اَصْحَابَهُ اَنْ صَلُّوا فِي صَلَّدًا فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوِ الْبَارِدَةِ وَيَاْمُرُ اَصْحَابَهُ اَنْ صَلُّوا فِي رَحَالِكُمْ . (1: 6)

کی نافع 'حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھنا کے بارے میں یہ بات بیان کرتے ہیں: ایک سردرات میں انہوں نے ضجنان کے مقام پراذان دی اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہا ہم لوگ اپنی رہائتی جگہ پر بی نماز اداکرلو کیونکہ نبی اکرم شاتھیوں سے یہ کہا ہم لوگ اپنی رہائتی کرتے تھے وہ بارش والی رات میں کیا سردرات میں اذان دے اور آپ اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت کرتے تھے ہم لوگ اپنی رہائتی جگہ یر بی نماز اداکرلو۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ اس بات كاتذكره جواس خص كموقف كوغلط ثابت كرتى ہے جس نے "خبرواحد" كو قبول كرنے كے جائز ہونے كي في ہے

2081 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آبِي الْمَلِيحِ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ:

(متن مديث): اَصَابَنَا مَطَرٍ بِحُنَيْنٍ فَنَادى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ (6:1)

ابولیج اپنے والد کایہ بیان قل کرتے ہیں حنین میں ہمیں بارش نے آلیا تو نبی اکرم تالیق کی طرف سے اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیاد دہم لوگ اپنی رہائش جگہ پر ہی نماز ادا کرلو۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمُورَ بِالصَّلَاقِ فِي الرِّحَالِ لِمَنْ وَّصَفْنَا أَمُرُ اِبَاحَةٍ لَا أَمُرُ عَزْمٍ اس بات كے بیان كا تذكرہ كەربائش جگه پرنمازاداكرنے كاحكم جس كا

2081 – إستناده صحيح على شرط البخارى غير أن صحابيه لم يخرجا له ولا أحدهما وأخرجه الطبرانى "497" من طريق على بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/74 و75، والنسائى 2/11 فى الإقامة: باب العذر فى ترك الجماعة، وابن خزيمة "1658"، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 5/5/74 وأبو داؤد "1057" فى الصلاة: بناب الجمعة فى اليوم المطير، والطبرانى "497"، وابن خزيمة "1658" أيضًا من طرق عن قتادة، به. وأخرجه الطبرانى "501" من طريق الحسين بن السكن، عن عمران القطان، عن قتادة، وزياد بن ابى المليح، عن أبى المليح، عن أسامة بن عمير قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم مطير يوم الجمعة أمر مناديًا، فنادى أن صلوا فى رحالكم. وتقدم برقم "2079" من طريق أبى قلابة، عن أبى المليح، به، وسيعيده بوقم "2083"

### ہم نے ذکر کیا ہے بیاباحت کے طور پر ہے لازمی حکم نہیں ہے

2082 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيْفَةَ فِيْ عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ:

رمتن صديث) كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمُطِرُنَا فَقَالَ: لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمُطِرُنَا فَقَالَ: لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي خَلِهِ . (1: 6)

اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهْيُرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ.

صرَت جابر ر النظامین این کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مَثَالِیّا کے ہمراہ سفر کر رہے تھے بارش ہوگئ تو نبی اکرم مَثَالِیّا کم سَالِیّا کم مِثَالِیّا کہ استعمال میں سے جو شخص جا ہے اپنی جگہ پر ہی نماز اوا کرلے۔

یمی روایت امام این خزیمدنے بھی اپنی سند کے ساتھ قتل کی ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكُمَ الْمَطَرِ الْقَلِيْلِ وَإِنْ لَّمْ يَكُنُ مُّؤُذِيًا فِيمَا وَكُنُ اللَّهُ فَ فَا خُكُمُ الْكَثِيْرِ الْمُؤُذِى مِنْهُ وَصَفْنَا حُكُمُ الْكَثِيْرِ الْمُؤْذِى مِنْهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ تھوڑی بارش جب وہ تکلیف دہ نہ ہواس کا حکم بھی وہی ہے جوزیادہ

#### بارش کا ہے جو تکلیف دہ ہوتی ہے

2083 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ، قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي الْمَلِيْح، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ:

(متن صديث): كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَاصَابَنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ اَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ: اَنُ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ (1: 6)

😌 🖰 ابولیج این والدکایه بیان فقل کرتے ہیں۔ حدیثید کے موقع پر ہم نبی اکرم مَا لَیْرُ کم کے ساتھ تھے۔ وہاں ہم یہ بارش ہو

2082 - رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكى -- لم يصرح بالتحديث. أبو خليفة: هو المحدث الثقة الفضل بن الحباب الجمحي، وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري وأخرجه الطيالسي "1736"، ومسلم "898" في صلاحة المسافرين: باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داؤد "1065" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، والترمذي "409" في الصلاة: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال، وابن خزيمة "1659"، والبيهقي 3/71 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح 1. هو في صحيح ابن خزيمة بوقم "1659"،

2083- إسناده صحيح. وهو مكرر "2079" و ."2081"

گئی جواتی تھی' ہمارے جوتوں کا پنچے والا حصہ بھی کمل طور پر گیانہیں ہوا تھا۔ نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے اپنے اعلان کرنے والے کو بیچکم دیا (کہ وہ یہ اعلان کرے)'' تم لوگ اپنے رہائش جگہ پر ہی نماز اوا کرلو۔''

ذِكُوُ الْعُذُرِ التَّاسِعِ: وَهُوَ وُجُوْدِ الْعِلَّةِ الَّتِي يَخَافُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَثْرَ مِنْهَا نویں عذر کا تذکرہ وہ علت کا پایاجانا ہے جس کی وجہ سے آدمی کو

ایی جان کے حوالے سے خرابی کا اندیشہ ہوتا ہے

2084 - (سنرصريث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، قَالَ:

َ مَنْ صَرَيَ يَ اَكُنَا إِذَا كُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَكَانَتُ لَيْلَةٌ ظَلْمَاءُ اَوْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ اَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ نَادِى مُنَادِيهُ: اَنْ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ . (1: 6)

عبر الله بن عمر الله بن عمر و المنظم الله بن عمر و المنظم الله بن عمر و المنظم الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن الرم منطق المنظم كامؤذن بيدا علان كرتا تها (راوى كوشك ہے شايد بيدا لفاظ ميں:) نبى اكرم منطق الله كل كل موزن سے اعلان كرتا تھا۔ "تم لوگ اپنى رہائش جگه پر بى نماز اداكرلو-"

ذِكُرُ الْعُذُرِ الْعَاشِرِ: وَهُو َ اكُلُ الْإِنْسَانِ الثُّومَ وَ الْبَصَلَ اللّٰي اَنْ يَّذُهَبَ رِيحُهَا رسوي عذركا تذكره وه آ دمى كالهس يا پياز كهانا هـاس وقت تك جب تك ان كى بوختم نهيل هوتى عوري عذركا تذكره وه آ دمى كالهس يا پياز كهانا هـاس وقت تك جب تك ان كى بوختم نهيل هوتى 2085 حر (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُ بِنَ مَعْدِ اللهِ بُنِ سَعْدِ على شرطهما، وأخرجه ابن حزيمة "1656" عن يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في الكبير "2070" و "2070" و "2070" و "2078" و "2078"

2085 - أبو النجيب يقال: اسمه ظليم، روى عن ابن عمر وأبي سعيد، ولم يرو عنه غير بكر بن سوادة، وأورده المؤلف في 2085 - أبو النجيب يقال: اسمه ظليم، روى عن ابن عمر وأبي سعيد، ولم يرو عنه غير بكر بن سوادة، وأورده المؤلف في الثقات .55/575 وأخرجه أبو داود "3823" في الأطعمة: باب في أكل الثوم، عن أحمد بن صالح، والدولابي في الكني والأسماء 2/143 عن أبي الربيع سليمان الزهري، والبيهقي 3/77 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكم، كلهم عن ابن وهب، به وأخرجه بنحوه أحمد 3/12، ومسلم الإسناد: وصححه ابن خزيمة برقم "1667" عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به وأخرجه بنحوه أحمد 3/77، ومسلم "565" في المساجد: باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها، والبغوى في شرح السنة "2733"، والبيهقي 3/77 من طرق عن إسماعيل بن علية، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سيعد الخدري. وهذا سند صحيح، فإن ابن علية سمع من المجريري قبل الاختلاط، وصححه ابن خزيمة برقم "1667" وصححه ابن خزيمة "1667" أيضًا من طريق عبد الأعلى، عن الجريري، به.

حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ،

(متن صديث): حَدَّثَهُ أَنَّهُ ذِكُرُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّومُ وَالْبَصَلُ، وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّومُ وَالْبَصَلُ، وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوهُ وَمَنْ اكلَهُ مِنْكُمُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوهُ وَمَنْ اكلَهُ مِنْكُمُ فَلَا يَقُرَبُ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى تَذُهَبَ رِيحُهُ. (1: 6)

عفرت ابوسعید خدری فی النظامیان کرتے ہیں: بی اکرم سُؤالی کی موجودگی میں بہن اور بیاز کا ذکر کیا گیا۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ (سُؤالی کے ابہن ان میں زیادہ بودار ہے کیا ہم اسے حرام ہمجس ۔ بی اکرم سُؤالی کے ارشاد فرمایا: ہم لوگ اسے کھا و البتہ تم میں سے جو شخص اسے کھا تا ہے وہ ہماری اس مجد کے قریب اس وقت تک ند آئے جب تک اس کی بوختم ندہ وجائے۔

فر کُورُ الْبِیکانِ بِاَنَّ حُکُمُ اکُلِ الْکُورَّ اثِ حُکُمُ اکُلِ النَّومِ وَ الْبَصَلِ فِيمَا وَ صَفْنَا فَنَا اللَّهُ وَ الْبَصَلِ فِيمَا وَ صَفْنَا اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ گندنا کھانے والے تخص کا بھی وہی تھم ہے جو ہم نے بہن اور پیاز کھانے والے کا بیان کیا ہے

و المسترمديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْأَرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ:

آخُبَرَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

(متن حدیث): کُنتَ الا نَا کُلُ الْبَصَلَ وَالْکُرَّاتَ فَعَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ، فَاکَلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَکُلَ مِنْ هَلِهِ الشَّهَجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ، فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَتَاذَى مِمَّا يَتَاذَى بِهِ النَّاسُ (1: 6) وَسَلَّمَ: مَنْ اَکُلَ مِنْ هَلِهِ النَّاسُ (2: 6) حضرت جابر رَحْالِيَّهُ بِيان كرتے بين بهم پيازاورگندنانبيس کھايا کرتے سے پھر بميں اس کی ضرورت محسوں ہوئی تو بم في تو بم الله علي مرادر خت (کا پھل) کھا تا ہے وہ ہماری مبحد کے قریب ہر گزند آئے کے اسے کھالیا۔ نبی اکرم مَنْ اللهُ عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَ

2086-إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث عند الحميدى . "1278" وأخرجه مسلم "564" في المساجد: باب نهى من أكل ثومًا أبو بصلًا أو كراتًا أو نحوها، والبيهقى 3/76، وأبو يعلى "2226" من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/387 من طريق حماد بن سلمة، والحمدى "2991" من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وابن ماجه "3365" في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل والمكراث، من طريق عبد الرحمٰن بن نمران الحجرى، والطحاوى في شرح معانى الآثار 4/240 من طريق ابن جريج، وابن خزيمة "1668" من طريق يزيد بن إبراهيم التسترى، وأبو يعلى "2321" من طريق أيوب كلهم عن أبي الزبير، به. وأخرجه الطبراني في الصغير "37" من طريق يحيى بن راشد، عن هشام بن حسان القردوسي، داوُد بن أبي هند، عن أبي الزبير، به. وأخرجه الطبراني في الصغير "37" من طريق يحيى بن راشد، عن هشام بن حسان القردوسي، عن أبي الزبير، به وأخرجه الطبرائي في الصغير "75" من طريق يحيى بن راشد، عن هشام بن حسان القردوسي، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال الهيثمي في المجمع 2/17: هو في الصحيح خلا قوله: والفجل، ويحيى بن راشد: ضعيف، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطء ويخالف، وبقية رجاله ثقات. وضعفه أيضًا الحافظ في الفتح 2/344 بيحيى بن راشد. وقد ألحق بعض أهل العلم بذلك من كان بفيه بخر، أو به جرح له رائحة، وزاد بعضهم، فألح أصحاب الصنائع كالسماك، والعاهات كالمجذوم، ومن يؤدى الناس بلسانه.

## ذِكُرُ زَجُرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَكُلِ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا نبي اكرم اللَّيْظِ كان دودرخوں كا ( كِيل ) كھانے ہے منع كرنااس علت كى وجہ ہے ہے جس كاہم نے ذكركيا ہے

2087 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدِ الْمَرُوزِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَمَاعِيْلَ الْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ دَاؤَدَ بُنِ اَبِي هِنْدَ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: مُحَمَّدُ بُنُ إِسُمَاعِيْلَ الْمُحَمَّدِ بَنِ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهِى عَنْ اَكُلِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ. (1: 6)

ن و خرت جابر و التنظيمان كرت إلى: نى اكرم التنظيم ن كندنا وربيا ذهان سيمنع كيا - و الله عكيه و سكم الله عكيه و سكم في حكم مسجد المصطفى صلّى الله عكيه و سكم

وَمَسْجِدِ غَيْرِهٖ فِيْمَا وَصَفْنَا سَوَاءٌ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ہم نے جو چیز ذکر کی ہے اس بارے میں نبی اکرم سَلَّاتِیْم کی مسجداور تمام مساجد کا حکم برابر ہے

2088 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا ابُو يَعْلَى، وَالْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُدِ النَّرُسِتُّ،

2087- أحمد بن محمد بن سعيد المروزى شيخ ابن حبان مترجم في تاريخ بغداد 5/13، وهو معدود في جملة الثقات، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل الحساني، وهو ثقه. وأخرجه الطبراني في الصغير "148" عن أحمد بن محمد المروزى، بهذا الإسناد. وزاد في احره عند دخول المسجد وقال: لم يروه عن داؤد إلا يزيد، تفرد به محمد بن إسماعيل الأحمسي، وانظر ما قبله و "2089"

2088 – أحمد بن محمد بن سعيد المروزى شيخ ابن حبان مترجم في تاريخ بغداد 5/13، وهو معدود في جملة الثقات، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل الحسّاني، وهو ثقه وأخرجه الطبراني في الصغير "148" عن أحمد بن محمد المروزى، بهذا الإسناد. وزاد في الخره عند دخول المسجد وقال: لم يروه عن داؤد إلا يزيد، تفرد به محمد بن إسماعيل الأحمسي، وانظر ما قبله و "2089" 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/12و00، 21، والبخارى "853" في الأذان: باب ما جاء في الثوم النيء، والبصل والكراث، ومسلم "561" في المساجد: باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا، أو كراثًا، وأبو داؤد "3825" في الأطعمة: باب في أكل الثوم، والبيهقي 3/75 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة وابن أخرجه ابن أبي شيبة 50 /22و 8/302 والبخاري "2154" في المغازى: باب غزوة خيبر، ومسلم "561" "69"، وابن ماجه "1016" في الإقامة: باب من أكل الثوم فلا يقر بن المسجد، والطحاوى في شرح معاني الآثار 4/237، والبيهقي 3/75، من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: اَخْبَرَيْنَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) مَنْ أكل مِنْ هلِهِ الشَّجَرَةِ، فلا يَأْتِينَّ الْمَسْجِدَ. (1: 6)

🥯 حضرت عبدالله بن عمر والعنابيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَا لَا يَعْمِ أَنْ الله بن عمر والعنابيان كرتے ہيں:

'' بَوْحُض اس درخت ( کا کیمل ) کھالے وہ مجدمیں ہرگزنہ آئے۔''

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجُرَ وَقَعَ عَنْ إِتِيَانِ الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا دُوْنَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ الدوسرى روايت كاتذكره جواس بات كي صراحت كرتى ہے كه (لهسن و پياز وغيره كھاكر) مىجد

میں آنے کی ممانعت کا حکم تمام مساجد کے لئے ہے صرف مسجد نبوی کیلئے نہیں ہے

2089 - (سند صديث): آخبَرَنَا آخهَ مَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُشَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْشَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْشَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ، قَالَ: اَخْبَرَنِیْ عَطَاءٌ، اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): مَنْ اكل مِنْ هلِذِهِ الْبَقْلَةِ، فلا يَغْشَنا فِي مَسَاجِدِنَا . (1: 8)

😌 😌 حضرت جابر بن عبدالله و التي الله واليت كرت بين: ني اكرم مَاليَّيْنِم في ارشاد فرمايا به:

"جو خف اس سزى كو كھالے وہ ہمارى مساجد ميں ہمارے پاس نہ آئے۔"

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ اَجُلِهَا نُهِي عَنْ اِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ آكُلُ الشَّجَرَةِ الْحَبِيثَةِ

اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے بدبودار پھل کو کھا کر جماعت کے لئے جانے سے منع کیا گیاہے

2090 - (سند صديث): آخبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) ضَنُ اكلَ مِنُ هاذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَاَذَّى مِمَّا يَتَاذَّى مِنْ النَّاسُ .(1 6)

😌 🖰 حفرت جابر رهانفوُروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَافِیْکُم نے ارشا وفر مایا ہے:

2089- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأورده المؤلف برقم "644" في باب المساجد، من طريق يحيى القطان، عن ابن جريج، به، وتقدم تخريجه هناك

2090- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر . "2086"

''جو خص اس بودار درخت (کا پھل) کھالے وہ ہماری مسجد کے قریب ہر گزند آئے کیونکہ فرشتوں کواس چیز سے اذیت محسوس ہوتی ہے''۔ محسوس ہوتی ہے' جس سے انسانوں کواذیت محسوس ہوتی ہے''۔

> ذِكُرُ اِخُرَاجِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ الْبَقِيْعِ مَنُ وَّجَدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْبَصَلِ وَالثُّومِ

نبى اكرم مَثَاثِيَّةً كَاسَ خَصْ كُوبِقِيع كَي طرف نكال دين كاتذكره جسس يياز اور البسن كى بوآراي هي مقى 1 2091 - (سند مديث): آخُبَرَنَا آبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ النُّكُرِيُّ هُوَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةَ الْيُعُمُرِيّ، قَالَ:

(مُمْنن صديث): خطب عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ، فَقَالَ: رَايَتُ كَانَّ دِيكًا اَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقُرَةً اَوْ نَقُرَتَيْنِ، وَلَا ارَى اللهِ وَلِلَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهُوَ عَنهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي اَعْلَمُ اَنَّ نَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَلَا الْاَمْرِ، آنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيدِى هَذِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهُوَ عَنهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي اَعْلَمُ اَنَّ نَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَلَا الْاَمْرِ، آنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيدِى هَذِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو عَنهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَيَقْهِمْ فَيَاهُمْ، وَمَا النَّاسُ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَيَقُسِمُوا فِيهِمْ فَيَاهُمْ، وَمَا الْخَلَطُ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فِي شَيْءٍ وَسَلَّم وَسُلَم وَاللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَسُلَم وَلَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَي وَالله وَسَلَم وَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم وَسُلَم وَلُولُ الله عَلَيْه وَسَلَم وَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم وَلُولُ الله عَلَيْه وَسَلَم وَي وَقَالَ: يَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ اليَّيْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فِي هُولُ الله وَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَي وَقَالَ: يَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيفِ الَّيْ اللهُ عَلَيْه وَسُلَم وَى الْكُولُة وَلَيْ الله عَلَيْه وَسَلَم وَلُهُ الله وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَم وَلُ الله وَلَوْ الله عَلَيْه وَسَلَم وَلَا الله وَلَيْهُ وَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم وَلَا الله وَالْتُومِ وَالله وَالله وَالْوَم وَلَا الله وَالله وَالْو وَالْ كَالُولُ وَلَى الله وَالله وَ

2091 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في مسند أبي يعلى "256"، وما بين حاصرتين منه. وأخرجه مسلم "567" في المساجد: باب نهي من أكل ثومًا أو بصًّلا أو كراتًا أو نحوها، و "761" في الفرائض: باب ميراث الكلالة، والطبرى في جامع البيان "7087"، والبيهقي 6/224، والنسائي في الوليمة كما في التحفة 8/109 من طريق شبابة بن سوار، بهذا الإسناد. وأخرجه البيان "7087"، والبيهقي 8/304، والطيالسي ص 11، وابن سعد في الطبقات 3363، 336، وأحمد 1/1 و 2/50 و 6/224، 49، ابن أبي شيبة 7670" "75" "75"، والنسائي 2/43 في المساجد: باب من يخرج من المسجد، وفي التفسير من الكبرى كما في التحفة والمسلم "766" في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل والكراث، والطحاوى في شرح معاني الآثار 8/238، والطبرى "1088" و "10885" و "10887" و "البيهقي في السنن 3/78 من طرق عن قنادة، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1666"

''لوگتم سے دریافت کرتے ہیں جم فرماد واللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں تمہیں بیچکم دیتا ہے۔''

(حضرت عمر رہالتھ نے فرمایا) عنقریب میں اس بارے میں ایسا فیصلہ دوں گا' جسے وہ فخص جان لے گا' جو پڑھ سکتا ہے اور جونہیں پڑھ سکتا اور وہ (فیصلہ ) باپ کے علاوہ (کے لیے ) ہوگا۔ اس طرح میں بیگمان کرتا ہوں۔

. خبر دار اے لوگو! تم لوگ ان دو درختوں ( کا پھل) کھاتے ہو۔ میں یہ بچیتا ہوں 'یہ دونوں خبیث ہیں پیاز اورلہن اگر نبی اگرم شرقیق کوکسی شخص ہے اس کی بومسوں ہوتی تھی' تو اس شخص کو تقیع کی طرف بھیج دیا جاتا تھا جس شخص نے ان دونوں کوضر ورکھانا ہو وہ انہی کو پکا کراس کی بوکوختم کردے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آكِلَ هَلْذِهِ الْآشْيَاءِ إِذَا كَانَتْ مَطْبُوخَةً لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ آكَلَهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جب یہ چیزیں پکی ہوئی ہوں توان چیزوں کو کھانے والے شخص کے باجماعت نماز میں شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے

2092 – (سندصديث): اَخْبَرَنَا ابُنُ سَـلُـمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ بَكُرِ بُنِ سَوَادَةَ، اَنَّ سُفْيَانَ بُنَ وَهُبٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ اَبِى ٱيُّوْبَ الْاَنْصَارِيّ،

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ بِطَعَامٍ مَعَ خُصَرٍ فِيْهِ بَصَلٌ اَوْ كُرَّاتٌ، فَلَمُ يَرَ فِيْهِ اَثَرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَابَى اَنُ يَّا كُلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ اَنْ تَاكُلَ؟ قَالَ: لَمُ اَرُ اَثَرَكَ فِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسْتَحْيِي مِنْ مَلائِكَةِ اللهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ (1.6)

ﷺ حضرَت ابوابوب انصاری ڈاٹنٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیٹے نے ان کی طرف کچھ کھانا واپس بھیجا جس میں کچھ سبزیاں تھیں جس میں بیلے سبزیاں تھیں جس میں بیلے سبزیاں تھیں جس میں بیلے سبزیاں تھیں جس میں بیاز اور گندنا بھی تھا۔حضرت ابوابوب ڈاٹٹئے نبی اکرم مُٹاٹٹیٹے نے ان سے دریافت کیا: تم اس کو کیوں نہیں کھاتے ہو۔ نہیں و یکھانے انہوں نے خود اس کو کیوں نہیں کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مُٹاٹٹیٹے )! مجھے اس میں آپ کے کھانے کا نشان نظر نہیں آیا تو نبی اکرم مُٹاٹٹیٹے نے ارشاد فرمایا: مجھے اللہ کے فرشتوں سے حیا آتی ہے۔ ویسے بیرام نہیں ہے۔

ذِكُرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَكُرُ مَا خَصَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَكُرُ مَا خَصَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَكُلُ مَا وَصَفْنَاهُ مَطُبُوخًا

اس بات كاتذكره كه الله تعالى نے اپنے رسول كوية صوصيت عطاكى ہے اور اس چيز كو كى موئى كھانے كے بارے ميں آپ مَلَ اللهِ عَلَى اللهِ مَلَى كَا مَت كے درميان فرق كيا ہے جس چيز كاتذكره بم نے كيا ہے 1209 - (سند صديث): اَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُبَيْدُ اللهِ بُنُ اَبِيْ يَزِيدَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ أُمِّ اَيُّوْبَ، قَالَتْ:

2092-إسناده صحيح. سفيان بن وهب: هو الخولاني، قال أبّو حَرِيم فيما نقله عنه ابنه 4/217 له صحية، وروى البخارى في تاريخه 4/87-88 من طريق غياث الحبراني، قال: مر بناسفيان بن وهب، وكانت له صحية، فسلم علينا، وقال ابن يونس: وفلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح مصر، وولى إمرة إفريقية في زمن عبد العزيز بن مروان، ومات سنة اثنين وثمانين، وذكره الحافظ في القسم الأول من الإصابة 2/506، وقال في تعجيل المنفعة ص 155: له صحبة ورواية عنه صلى الله عليه وسلم، وعن عصر بن المخطاب، والزبير بن العوام، وعمرو بن العاص، وأبي أيوب الأنصارى وغيرهم... وروى عنه أبو عشانة السمعافرى، وأبو الخير اليزني، والمغيرة بن زياد، وبكر بن سوادة وغيرهم، وذكره المؤلف في الثقات 183/3 في قسم الصحابة، السمعافرى، وأبو الخير اليزني، والمغيرة بن زياد، وبكر بن سوادة وغيرهم، وذكره المؤلف في الثقات 183/3 في قسم الصحابة، وجزم بصحبته، ثم تناقض، فقال في التابعين 213/4، من زعم أن له صحبة، فقد وهم. وأخرجه الطبراني في الكبير "39" و"77" من طريق أصبغ بن الفرج وأحمد بن صالح، والطحاوى في شرح معاني الآثار 2053، وابن خزيمة في صحيحه "7600" عن يونس بن عبد الأعلى، ثلاثتهم عن ابن وهب، بهاذا الإسناد وأخرجه أحمد 154/5، ومسلم "2053" 171" في الأشربة: باب إباحة أكل الثوم، والطبراني "3984" من طريقيين عن ثابت أبي زيد، عن عاصم، عن عبد الله بن الحارث، عن أفلح مولى أبي أيوب، وعاصم: عن عاصم بن عبد الله بن الحارث، وهو خطأ. أيوب. وعاصم: هو ابن سيامان الأحول، وقد جاء في المطبوع من صحيح مسلم: عن عاصم بن عبد الله بن الحارث، وهو خطأ. وأحرجه أحمد 2/4/23 وأخرجه أحمد 2/4/24 من طريق شعيب بن الليث، كيوب، وأخرجه أحمد 4/239، وأبن أبي شعيب بن الليث، كيوب، وأخرجه أحمد 4/239، وأبن أبي من عبد الله بن أبي من غير بن معمد، والطماع عن الليث، عن أبي من أبي من عبر أبي منهذا كن أبي من أبي أبي نفير، عن أبي أيوب. وسيورده المؤلف برقم "2094" من طريق جابر بن كسمرة، عن أبي أبوب، فانظر تخريجه هناك

(متن صديث): نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّفُنَا لَهُ طَعَامًا فِيْهِ بَعْضُ الْبُقُولِ، فَقَالَ لِاَصْحَابِهِ: كُلُوْا فَإِنِّى لَسْتُ كَاحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّى اَخَافُ اَنْ اُوذِى صَاحِبِى . (1: 6)

ﷺ سیّدہ ام ابوب رٹی تنٹی بیان کرتی ہیں۔ نبی اکرم سَلَیْتِیْم ہمارے ہاں مہمان کے طور پرتھہرے ہم نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا جس میں بیسبزیاں بھی تھیں' تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فر مایاتم لوگ اسے کھالو کیونکہ میں تمہاری ماننڈ ہیں ہوں مجھے بیہ اندیشہ ہے' (اسے کھاکر) میں اپنے ساتھی (فرشتے) کواذیت پہنچاؤں گا۔

#### ذِكُرُ خَبَرِ ثَان يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

2094 - (سندصديث): اَحْبَرَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُـنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ:

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّى بِقَصَّعَةٍ مِنْ ثَرِيْدٍ فِيهَا ثُومٌ، فَلَمْ يَا كُلْ مِنْهَا وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ، وَارُسَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَا كُلُ، فَاتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: فَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّى لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ:

تی حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹنٹو بیان کرتے ہیں: بی اکرم تاکینی کی خدمت میں ٹرید کا پیالہ لایا گیا جس میں لہن بھی تھا تو نبی اکرم مَثَالِیٰ کِلِم مِثَالِیْ کِلِم مِثَالِیْ کِلِم اللہ کے اس کو حضرت ابوایوب ڈاٹنٹو اپنا ہاتھ

2093. إسناده حسن في الشواهد أبو يزيد الراوى عن أم أيوب: هو المكى حليف بنى زهرة، لم يرو عنه سوى ابنه عبيد الله ، وذكره السؤلف في الثقات، وقال العجلى: مكى تابعى ثقة، وباقى رجال السند ثقات رجال الشيخين، فهو يتقوى بالحديث السابق . هو ابن عيينة، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم .. [67] وأخرجه ابن أبى شيبة [25/10 و 8301 و الحميدى "338" وأحمد 462 6/433 و الترمذي "810 إلى في الأطعمة: باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوعًا، وابن ماجه "3364" في الأطعمة: باب أكل الثوم و البصل، والطحاوى في شرح معانى الآثار 4/239، والطبراني في الكبير 25/329 من طرق عن سفيان، بهذا الاسناد

2094 إسناده حسن على شرط مسلم. سماك بن حرب: صدوق لا يرقى حديثه إلى الصحة، وأخرجه الطيالسى "589" عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/5، 96 عن إبراهيم بن الحجاج الناجى، والطبرانى "1972" من طريق حجاج بن الصنهال وسهل بن بكار، ثلاثتهم عن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/95و 14، ومسلم "2053" في الأشربة: باب إباحة أكل الثوم، والترمذي "1807" في الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل، والنسائي في الوليمة من الكبرى كما في التحفة 9/3، والطبراني "1889"، والطحاوى 4/239، والبيهقى 3/77، والطيالسي "589" أيضًا من طريق شعبة، والطبراني "1940" من طريق زهير، و "1986" من طريق أبي الأحوص، و "2047" من طريق عمرو بن أبي قيس، كلهم عن سماك بن حرب، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "2092" من طريق سفيان بن وهب، عن أبي أيوب، به، فانظره.

اس جگہ رکھتے تھے جہاں انہیں یہ نظر آتا تھا' یہاں نبی اکرم مَنگیّنی کے دست مبارک کا نشان ہے جب انہوں نے نبی اکرم مُنگیّنی کے دست مبارک کا نشان نہیں و یکھا تو انہوں نے نبی دست مبارک کا نشان نہیں و یکھا۔ نبی حاضر ہوئے۔ انہوں نے نبی اکرم مُنگیّنی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے نبی اکرم مُنگیّنی کی خدمت میں عرض کی: میں نے آپ کے دست مبارک کا نشان اس میں نہیں و یکھا۔ نبی اکرم مُنگیّنی نے ارشاد فرمایا: اس میں بہن کی بوتھی اور میرے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے۔

( rrr

ذِكُرُ السَّقَاطِ الْحَرَجِ، عَنْ آكِلِ مَا وَصَفْنَا نَيَّنًا مَعَ شُهُودِهِ الْجَمَاعَةَ الْجَمَاعَةَ الْجَمَاعَةَ إِذَا كَانَ مَعْذُورًا مِنْ عِلَّةٍ يُدَاوِلى بِهَا

اسبات کا تذکرہ کہ ہم نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے ان کو پکی (حالت میں) کھا کر جماعت میں شریک ہونے والے خص سے حرج اس وقت ساقط ہوجا تا ہے جب وہ خص معذور ہواس نے کسی علت کی وجہ سے دوا کہ طور پرانہیں استعمال کیا ہو

2095 - (سند صديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنُ آبِي بُرُدَةَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، قَالَ: وَكِيعٌ، قَالَ: وَكَالَةُ مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّ

(متن صديث): اكَلَتُ ثُومًا ثُمَّ اتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ قَدُ سَبَقَنِى بِرَكُعَةٍ، فَلَمَّا فَصُمتُ اَقُضِى وَجَدَدُ وَيَعَ النَّهُ مِ فَقَالَ: مَنُ اكَلَ مِنُ هَاذِهِ الْبَقْلَةِ، فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذُهَبَ رِيحُهَا قَالَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَدُرًا فَنَاوِلُنِى يَدَكَ فَنَاوَلِنِى فَوَجَدُتُهُ وَاللهِ سَهُ لا فَادَخَلُتُهَا فِى كُمِّى اللهِ صَدُرى فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا، فَقَالَ: إِنَّ لَكَ عُدُرًا . (1: 6)

(توضي مصنف):قَالَ اَبُوْحَاتِم وَضِى الله عَنهُ: هلِهِ الْاشْيَاءُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِى الْعُذُرُ الَّذِى فِى خَبَرِ ابُنِ عَبَّاسٍ الَّذِى لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ بِهِ حَالَةٌ مِّنْهَا فِى تُحَلُّفِهِ، عَنُ اَدَاءِ فَرُضِهِ جَمَاعَةً، وَعَلَيْهِ اِثُمُ تَرُكِ اِتْيَانِ الْجَمَاعَةُ، وَادَاءُ الْفَرْضِ، فَمَنُ اَذَى الْفَرْضَ وَهُوَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ، فَقَدُ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ ادَاءِ الطَّكَرةِ، وَعَلَيْهِ اِثْمُ تَرُكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ، وَقَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمُ عَنْهُ فَرْضُ ادَاءِ الطَّكَرةِ، وَعَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمُ

2095 – إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بردة: هو ابن أبى موسى الأشعرى، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، وهو في المصنف لابن أبى شيبة 2/510 و8/303. وابن خزيمة في صحيحه "1672"، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهةي 3/77 من طريق يزيد بن هازون، عن سليمان بن المغيرة، به وأخرجه أبو داؤد "3826" في الأطعمة: باب في أكل الثوم، والطحاوى 4/238، والطبراني /20 "1003"، والبيهةي 3/77، من طرق عن أبى هلال الراسبي، عن حميد بن هلال، به وأخرجه الطبراني /20 "1004" من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، وعمرو بن صالح، وحميد بن هلال، ثلاثتهم عن أبى بردة، به

يُحِبُ فَلَا صَلاةً لَهُ إِلَّا مِنْ عُذُرٍ لَ اَرَادَ بِهِ: فَلَا صَلاةً لَهُ مِنْ غَيْسِ اِثْمٍ يَرُتَكِبُهُ فِى تُحَلُّفِهِ عَنُ اِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ اِذَا كَانَ الْقَصْدُ فِيْهِ ارْتِكَابُ النَّهُي، لَا اَنَّ صَلاَتَهُ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ، وَإِنْ لَّمُ يَكُنُ بِمَعْدُورٍ إِذَا لَمُ يُجِبُ دَاعِى اللهِ، وَهَلَذَا كَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَّغَا فَلَا جُمُعَةً لَهُ يُرِيدُ بِه: فَلَا جُمُعَةً لَهُ كُ

تومیں حضرت مغیرہ بن شعبہ روالتی بیان کرتے ہیں: میں نے لہن کھایا پھر میں نبی اکرم مُلَا لَیْکِم کی جائے نماز پرآیا ہو میں نے آپ کو پیا کے آپ کو بیان کرتے ہیں جب میں باقی رہ جانے والی ایک رکعت اداکرنے کے لئے کھڑا ہوا تو آپ کو بہن کی بوختم بوجسوں ہوئی۔ آپ نے ارشاد فر مایا: جو مخص اس سزی کو کھا تا ہے وہ ہماری متجد کے قریب ہرگز نہ آئے جب تک اس سزی کی بوختم نہیں ہو جاتی۔

حضرت مغیرہ وُلِنَّفُوْ بیان کرتے ہیں: جب میں نے نماز کممل کی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی ایارسول اللہ (سَلَیْفِیْمِ)! میری طرف سے معذرت قبول سیجئے اور اپنا دست مبارک میری طرف بردھائیں۔ نبی اکرم سَلُفِیْمِ نے اپنا دست مبارک میری طرف بردھائیں۔ نبی اکرم سَلُفِیْمِ نے اپنا دست مبارک میری طرف بردھایا تو اللہ کی قتم! میں نے اسے زم پایا۔ میں نے اسے اپنی آسٹین میں سے سینے تک داخل کیا تو آپ کواس میں بن بندھی ہوئی محسوس ہوئی تو آپ نے ارشا دفر مایا جمہاراعذر (قابل قبول ہے)

(امام ابن حبان مینینیفر ماتے ہیں:) بیروہ اشیاء ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ عذر ہیں جن کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈالٹیئی ہے منقول روایت میں ہے۔ بیروہ عذر ہیں کہ جب کی شخص کوان میں ہے کوئی ایک عندلائی ہو۔ تو اگر وہ جماعت کے ساتھا پنے فرض کی ادائیگی میں شریک نہیں ہوتا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا البتد اسے جماعت کی طرف آنے کو ترک کرنے کا گناہ ہو گا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ بید دو فرض ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز اداکر نا اور فرض ( نماز ) کواداکر نا۔ تو جو شخص فرض اداکر لیتا ہے۔ عالانکہ وہ اذان کی آ واز سنتا ہے۔ تو اس سے نماز کی ادائیگی کا فرض ساقط ہوجائے گا۔ لیکن جماعت میں شریک نہ ہونے کا گناہ اس پر ہوگا۔ کیونکہ نبی اگرم شائی ہے ارشاد فر مائی ہے''جو شخص اذان سنتا ہے۔ اس کا جو ابنیں دیتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی ۔ البتہ عذر کا حکم مختلف ہے'' تو اس سے نبی اکرم شائی ہی کمراد میہ ہے کہ اس شخص کی نماز گناہ کے بغیر نہیں ہوتی جس کا اس نے جماعت میں شریک نہ ہوکرار تکا ہی کہ ایسے خصل کی نماز تربیں ہوتی جس کا اس نے جماعت میں شریک نہ ہوکرار تکا ہی کیا ہے۔ جبکہ اس سے مراد'' نہی'' کا ارتکا ہی ہو۔ اس سے بیمراد نہیں ہوتی وہ اس ہوت کہ جس کہ ایسے خصل کی نماز میں دیتا تو اس کی کا زمین کے جو تو کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دور نہ بھی ہو۔ اس وقت جب وہ اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے والے شخص کی دعوت کا جو ابنیں دیتا۔ تو

ا ي تقدم برقم "2055" من حديث ابن عباس.

عن أخرج مالك 1/103، والبخارى "934" في الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، ومسلم "851"، وأبو داؤد "1112" في البصلاة: باب الكلام والإمام يخطب، والترمذي "512" في البصلاة: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب، والنسائي 3/103 و104 في المجمعة، من حديث آبِي هُرَيْرةً آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت. ولأبي داؤد "347" بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: " ... ومن لغا وتخطى رقاب الناس، كانت له ظهرًا ." وصححه ابن خزيمة ."1810" ولأحمد 1/93 عن على رفعه "من قال: صه، فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له" وفي سنده مجالد بن سيده مجالد بن طوليس بالقوى.

اس کی مثال نبی اکرم مُثَالِیَّا کے اس فرمان کی طرح ہوگی'' جو خص لغوحرکت کرتا ہے اس کا جھٹیبیں ہوتا'' تو اس کے ذریعے نبی اکرم مُثَالِیَّا کی مرادیہ ہے کہ اس کا جمعہ اس گناہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ جس لغوحرکت کا ارتکاب اس نے کیا ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا آرَادَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِعْمَالَ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنُ تَخَلَّف عَنُ حُضُورِهِ صَلاةَ الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ نبی اکرم منگالیا نے باجماعت نماز میں شریک نہ ہونے والے کیلئے جو شدید مدت کا اظہار کیا ہے وہ عشاء اور فجر کی نماز وں کے بارے میں ہے

2096 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا عُـمَوُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ اَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

رُوتِ وَمَّنَ مَدِيثُ): وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ، لَقَدُ هَمَمْتُ اَنُ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحُطَبَ، ثُمَّ آمُر بِالصَّلاةِ فَيُوَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُّلا فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ اُخَالِفَ إلى رِجَالٍ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمُ بُيُوتَهُمُ، وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ، لَوُ يَعُلَمُ اَحَدُهُمُ اَنَّهُ يَجِدُ عَظُمًا سَمِينًا اَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ (3 34)

البورره والتعنيان كرت بين: ني اكرم مَنْ اللَّهُ عَارِثا وفر ما يا يه:

''اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں نے بدارادہ کیا' میں لکڑیوں کے بارے میں تھم دوں آنہیں اکٹھا کیا جائے پھر میں نماز کے لئے تھم دوں۔اس کے لئے اذان دی جائے پھر میں کٹی تھم کو بیتھم دوں وہ

2096 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوى في شرح السنة "791" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/19 [130-130] في الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في المسند 1/123 والبخارى "644" في الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة، و "7224" في الأحكام: باب إخراج المخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، والنساني 2/107 في الإمامة: باب التشديد في التخليف عن الجماعة، وأبو عوانة مارك، والبغوى في شرح السنة "791"، والبيهقي .3/5 وأخرجه الحميدي "556"، وأحمد 2/244، وابن المبارود "304" ومسلم "751" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، وأبو عوانة 6/2، من طريق ابن عيينة، عن أبي الزناد، به. وصححه ابن خزيمة . "1811" وأخرجه البخاري "2420" في الخصومات: باب إحراج أهل المعاصى والمخصوم من البيوت بعد المعرفة، من طريق سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحض، عن أبي هويرة وأخرجه عبد الرزاق "1/29 أمن طريق محمد بن عبدان، كلاهما عن عجلان، عن أبي هويرة وصححه ابن خزيمة . "1841" وأخرجه عبد الرزاق "1/29 أمن طريق محمد بن عبدان، كلاهما عن عجلان، عن أبي هويرة والترمذي "2/27 أمن طريق محمد بن عبدان، كلاهما عن عجلان، عن أبي الجماعة، وأبو عوانة 6/2 و7، والبيهقي 3/55، 56 من طرق عن يزيد بن الأصم، عن أبي هويرة . واعرجه أحمد 2/367 من طريق أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هويرة . وسيورده المؤلف برقم "2077" من طريق شعبة، و "2089" من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هويرة . وسيورده المؤلف برقم "2077" من طريق شعبة، و "2089" من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هويرة . وسيورده المؤلف برقم "2077" من طريق شعبة، و "2089" من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هويرة . وسيورده المؤلف برقم "2077" من طريق شعبة، و "2089" من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هويرة .

لوگوں کی امات کر ہے اور پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں اور انہیں ان کے گھر سمیت آگ لگا دوں (جو باجماعت نماز شریک نہیں ہوئے) اس ذات کی شما جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگران میں سے کی ایک کو یہ پہتہ چل جائے اسے ایک گوشت والی ہٹری ملے گیا دواجھے پائے لیس گے تو وہ عشاء کی نماز میں ضرور شریک ہو'۔ فیے کو کُورُ الْمُحَبِرِ الْمُدُحِضِ قُولُ مَنُ زَعَمَ اَنَّ الْمُعلَّةَ فِی هلؤ کُلاءِ اللّٰذِینَ اَرَا دَ الْمُصْطَفَیٰ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم اَنْ یَنْفُعَلَ بِھِمْ مَا وَصَفُنَا لَمْ یَکُنُ لِلتّحَلُّفِ عَنْ حُصُورِ الْعِشَاءِ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں نبی اگرم شائی ہے نہونے کی وجہ نے ہیں تھا کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے نہو عثاء کی نماز میں شریک نہ ہونے کی وجہ نے ہیں تھا شعبَهَ ، عَنْ سُلوکُ کُونَ ، عَنْ اَبِیْ هُرُیْرَةَ ، عَنِ النّبِی صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ :

(مَتْن حديثُ): لَقَدُ هَمَمُتُ أَنُ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ آتِى اَقُوَامًا يَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمُ يَغْنِي الصَّلَاتَيْنِ الْعِشَاءَ وَالْغَدَاةَ. (3: 34)

😌 😌 حضرت ابو ہر رہ ڈلائٹھُنا 'نبی اکرم مَنْکُقَیْمُ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں :

'' میں نے بیارادہ کیا' میں کسی شخص کو بیہ ہدایت کروں' وہ لوگوں کونما زیڑھائے پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جونماز (با جماعت) میں شریک نہیں ہوئے۔ میں ان لوگوں کو آگ لگا دوں۔ ( راوی کہتے ہیں: یعنی جوعشاء اور صبح گی نماز دل میں شریک نہیں ہوئے ''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ الْقَلُ الصَّلَاقِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ اس بات كے بیان كاتذكره بیرونوں نمازی منافقین كیلئے سب سے زیاده مشكل ہوتی ہیں 2098 - (سند حدیث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ

2097 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد 2/479، 480 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "1987" عن معمر، وأحمد 2/531 من طريق زائدة، والبخارى "657" في الأذان: باب فضل العشاء في جماعة، من طريق حفص بن غياث، وأحمد 2/424، ومسلم "651" "252" في المساجد: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/5، وابن خزيمة "484" من طريق ابن نمير، وأبو عوانة 2/5 أيضًا، والبغوى في شرح السنة "792" من طريق محمد بن عبيد، أربعتهم عن الأعمش، به وأخرجه أحمد 2/377 و 614 من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، به وسيرد بعده من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به فانظره.

الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(َمْتَن مديَث): إِنَّ آَثُقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْدِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا كَاتَوُهُ مَا فِيهَا وَمَن مَدَي النَّاسِ، ثُمَّ اَنْطَلِقَ مَعِى بِرِجَالٍ لَا تَوْهُ مَا وَلَوْ حَبُوا، وَلَقَدُ هَمَمْتُ اَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ انْطَلِقَ مَعِى بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمُ حَطَبِ إلى قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمُ بِيُوتَهُمْ بِالنَّادِ . (3 : 38)

🟵 😌 حَفْرت ابو ہریرہ ڈلیٹنڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیٹی ارشادفر مایا ہے:

''منافقین کے لئے سب سے زیادہ بوجھل عشاءاور فجر کی نمازیں ہیں اگران لوگوں کو پیتہ چل جائے'ان دونوں میں کتناا جراور تواب ہے'تو تم ان دونوں میں ضرور شریک ہوں اگر چہ انہیں گھسٹ کر چل کرآنا پڑے۔ میں نے بیارادہ کیا' میں نماز کے بارے میں حکم دوں کسی مخص کو ہدایت کروں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں اپنے ساتھ پچھلوگ لے کر جاؤں جن کے ہمراہ لکڑیوں کے گھے ہوں اور ان لوگوں کی طرف جاؤں جواس نماز میں شریک نہیں ہوئے اور ان لوگوں سمیت ان کے گھروں کوآگ لگا دوں''۔

> ذِكُرُ مَا كَانَ يُتَخَوَّفُ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي آيَّامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیَّا کے زمانہ اقدس میں باجماعت نماز میں شریک نہ ہونے والے لوگوں کے بارے میں کس بات کا اندیشہ ہوا کرتا تھا؟

2099 – (سندعديث): آخُبَرَنَا آبُـوُ عَـرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثِيمُ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

2098 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سلم بن جنادة، فلم يخرجا له ولا واحد منهما وأخرجه ابن خزيمة "2484" عن سلم بن جنادة، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 2/424، وابن أبي شيبة 1/332 و 1/2/19، ومن طريقه مسلم "551" في المساجد: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، و "797": باب صلاة العشاء والفجر في جماعة، وأخرجه أبو داؤد "548" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، عن عثمان بن أبي شيبة، والبيه قي في السنن 3/55 من طريق أحمد بن عبد الجبار، وأبو عوانة، 5/2 عن على بن حرب، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد وتقدم قبله "2097" من طريق شعبة، عن الأعمش، به، و "2096" من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

2099- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء، فإنه من رجال مسلم وحده. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/332، والحاكم 1/211، وابن خزيمة في صحيحه "1485"، والبزار "463"، والبيهقي 3/59، من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/40: رواه البزار ورجاله ثقات. وأخرجه البزار "462" من طريق خالد بن يوسف، عن أبيه، عن محمد بن عجلان، عن نافع، به وأخرجه الطبراني في الكبير "3085" من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر. قال الهيثمي في المجمع 2/40: رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال الطبراني موثقون.

جَرِدَ الظَّنَّ بِمَنُ وَّصَفُنَا نَعْتَهُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي مِنُ اَجْلِهِ كَانُوا يُسِينُونَ الظَّنَّ بِمَنُ وَّصَفُنَا نَعْتَهُ وَكُو وَصُفِ الشَّيْءِ الَّذِي مِنُ اَجْلِهِ كَانُوا يُسِينُونَ الظَّنَّ بِمَنُ وَصَفَنَا نَعْتَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّعْتَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ

2100 – (سند مديث): آخُبَرَنَا آبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ أَبِى زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْهِ، عَنْ آبِى الْآخُوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ أَبِى زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْهٍ، عَنْ آبِى الْآخُوصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: (مَثْنَ مَدِيثُ): لَقَدُ رَايُتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ اللهِ مَنْ فَقُدُ عُلِمَ نِفَاقُهُ اَوْ مَرِيضٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيُمُرُّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَاتِى الصَّلَاةَ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَمِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَمِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِى يُؤَذَّنُ فِيهِ . (3: 50)

۔ حضرت عبداللہ ڈالٹیٹو فرماتے ہیں: نبی اکرم مُلٹیٹو نے ہمیں ہدایت کے طریقوں کی تعلیم دی اور ہدایت کے طریقوں میں ایک اس مسجد میں نماز اداکرنا ہے جہاں اذان دی جاتی ہے۔

# ذِكُرُ اسْتِحُوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَى الثَّلاثَةِ إِذَا كَانُوا فِي بَدُو او قُرْيَةٍ وَلَمْ يَجْمَعُوا الصَّلاةَ

2100— إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبى الأحوص واسمه عوف بن مالك الجشمى فإنه من رجال مسلم وأخرجه مسلم "654" "556" في المساجد: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، وأبو عوانة 2/7 عن أبى بكر بن أبى شيبة، بهذا الإسناد وأخرجه الطبراني "8608" من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة، عن أبيه، به وأخرجه الطبراني "8608" من طريق شريك، عن عبد الملك بن عمير، به وأخرجه الطيالسي "313"، وعبد الرزاق "1979"، وأحمد 1382 و 614 و149 وطريق شريك، عن عبد الملك بن عمير، به وأخرجه الطيالسي "313"، وعبد الرزاق "1979"، وأحمد 2/108 و 8010—109 و 654، ومسلم "654" وأو داؤد "550" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، والنسائي 108/2—109 في الإمامة: باب المحلفظة على الصلوات حيث ينادى بهن، وابن ماجة "777" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة، وأبو عوانة 7/7، والسطب السبر السبي "8508" و "8604" و "8609" و "8609" و "8609" و "8609" و "8609" و "8600" و "8600"، وإبراهيم بن مسلم الهجرى، عن أبي الأحوص، به وصححه ابن خزيمة والبيهقي في السنن 3/5، 59 من طريق الحكم، و "8600" من طريق الحكم، و "8600" من طريق أبي إسحاق، كلاهما عن أبي الأحوص، به .

### شیطان کے تین آ دمیوں پرغالب آ جانے کا تذکرہ جب وہ کسی دیہات یا گاؤں میں رہتے ہوں اور نماز باجماعت کیلئے اکٹھے نہ ہوں

2101 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ، قَالَ:

(متن صديث): سَالَنِي اَبُو الدَّرُدَاءِ اَيْنَ مَسُكَّنُكَ؟ قُلُتُ: فِي قَرْيَةٍ دُوْنَ حِمْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدُو لِا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ اِلَّا اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْهِمُ اللَّهَ يُعَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَة.

قَالَ السَّائِبُ: إِنَّمَا يَغِنِي بِالْجَمَاعَةِ جَمَاعَةَ الصَّلاقِ. (181)

معدان بن ابوطلحہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹوئٹے بھے سے دریافت کیا: تمہاری رہائش کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا جمع کے قریب ایک گاؤں میں انہوں نے فر مایا: میں نے نبی اکرم شائیٹوئم کو میہ بات ارشادفر ماتے ہوئے ساہے۔ درجس بھی گاؤں یاد یہات میں تین آ دمی موجود ہوں اور وہاں نماز قائم نہ جاتی ہوئو شیطان ان پر غالب آ جا تا ہے'۔ تم پر جماعت کو اختیار کرنالازم ہے کیونکہ علیحہ ہ ہونے والی بکری کو بھیٹر یا کھا جا تا ہے۔ سائب نامی رادی کہتے ہیں: یہاں جماعت سے مراد با جماعت نماز ہے۔

- 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

<sup>2101-</sup>إسناده حسن السائب بن حبيش: صدوق صالح الحديث، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح وأخرجه أحمد 5/196 و6/446، وأبو داؤد "547" في الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة، والنسائي 2/106-107 في الإمامة: باب التشديد في ترك الجماعة، والبغوى في شرح السنة "793"، والحاكم 1/211، والبيهقي في السنن 3/54 من طرق عن زاندة بن قدامة، بهذا الإسناد وصححه ابن خزيمة . 1476

# بَابُ فَرُضِ مُتَابِعَةِ الْإِمَامِ باب:امام كَى متابعت كافرض مونا

2102 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَلَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، وَاَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَلَّثَنَا اسُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ اَنْسِ، قَالَ:

(متن مديث): سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقَّهُ الْاَيْمَنُ فَحَضَرَتُ صَلاةٌ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقَّهُ الْاَيْمَنُ فَحَضَرَتُ صَلاةٌ فَصَلَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

ﷺ حضرت انس وٹائٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالْلَیْوَ اُسے سے گر گئے۔ آپ کا دایاں پہلوزخی ہوگیا۔ نماز کا وقت ہوا' تو آپ نے ارشاد فر مایا:

"امام کواس لئے مقرر کیا گیا ہے تا کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب وہ تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کہو جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی تکبیر کہو جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جائے تو تم بھی المھواور جب وہ سمع اللّٰه لمن حمدہ پڑھے تم ربنا ولك الحمد پڑھو جب وہ بیٹھ کرنمازادا کرے تو تم سب بھی بیٹھ کرنمازادا کرو۔

2102-إسناده صحيح على شرطهما، وهو في المصنف 2/325 لابن أبي شيبة. ومن طريقه أخرجه مسلم "411" "77" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام. وأخرجه الحميدي "189"، وابن أبي شيبة 2/2/25 وأحمد 3/110، والبخاري "805" في الأذان: باب يهوى بالتكبير حين يسجد، و "114" "118" في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، ومسلم "411" "77"، والنسائي الأذان: باب يهوى بالتكبير حين يسجد، و "114" "128" في الإقامة: باب صلاة القاعد، ومسلم "411" والنسائي 2/105 في التبطيق: باب ما يقول المأموم، وابن ماجة "1238" في الإقامة: بباب ماجاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأبو عوانة 2/105 و و 100، وابن المجارود "229"، والبيهقي في السنن 3/78، والبغوي "850" من طرق عن سفيان بن عينة، به. وأخرجه عبد الرزاق "4078"، ومن طريقة أجو عوانة 2/106، عن ابن جريج، ومسلم "411" "79"، وأبو عوانة 2/106، والطحاوي في شرح معاني الآثار "79"، وأبو عوانة 2/106، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/40 من طريق يونس، ثلاثتهم برقم عن الزهري، به، وبرقم "2111" من طريق حميد الطويل، عن أنس. وفي الباب عن شعيب، و "2112" من طريق الليث، ثلاثتهم عن الزهري، به، وبرقم "2111" من طريق حميد الطويل، عن أنس. وفي الباب عن عائشة سيرد برقم "2104" وعن أي 2104" وعن جابر برقم عائشة سيرد برقم "2104" و "2112"، وعن ابن عمر سيرد برقم "2109" وعن جابر برقم "2112" و "2112" و

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْقَوْمَ صَلُّوا خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَاذِهِ الصَّلَاةِ قُعُوْدًا اتِّبَاعًا لَهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہان لوگوں نے اس نماز میں نبی اکرم مَثَاثِیَّا کے بیٹھے جو بیٹھ کرنماز ادا کی تھی وہ نبی اکرم مثاثیلِ کی بیروی کرتے ہوئے کی تھی

2103 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُويُرِيَةُ بُنُ اَسْمَاءَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَنْسٍ،

(مَتْنَ صَدِيثُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ يَعْنِى فَجُحِسَ شِقُّهُ الْآيُمَنُ، فَصَلَّمَ مَكِدَةً فَصَلَّمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلُواتِ وَهُو قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَائَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: النَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْ كَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا اَجْمَعُونَ . (1: 5)

عفرت انس و النوار المان کرتے ہیں: بی اکرم ملک اللہ کہا گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس سے گر گئے۔ آپ کا دایاں پہلو خی ہوگئی میں۔ آپ نے بیچے بیٹھ کرنماز اداکی جب آپ نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تو تو سے ان تو کے ایک میں۔ ہم نے بھی آپ کے بیچے بیٹھ کرنماز اداکی جب آپ نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تو تو نو کے ارشاد فرمایا:

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا صَلُّوا خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَاذِهِ الصَّلَاقِ قُعُودًا بِاَمْرِهِ حَيْثُ اَمَرَهُمْ بِهِ

2103-إسناده صحيح على شرطهما، وهو في الموطأ 1/135 في الصلاة: باب صلاة الإمام وهو جالس، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم 1/171، وفي المسند 1/1/1-1/4، والبخاري "889" في الأذان: باب إنسما جعل الإمام ليؤتم به، ومسلم "111" "80" في الصلاة: باب الإمام يصلى من قعود، والنسائي 2/98 في المصلحة: باب الإمام يصلى من قعود، والنسائي 2/98 في الإمامة: بباب الائتمام بالإمام يصلى قاعدًا، وأبو عوانة 2/107، واللدارمي 1/286، والبطحاوي في شرح معانى الآثار 1/403 والدارمي 3/76، والبغوي في شرح السنة . "850" وتقدم قبله من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأوردت ذكر طرقه في الكتاب هناك.

# اس بات کے بیان کا تذکرہ ان لوگوں نے نبی اکرم مُثَاثِیًّا کے بیچھے جب یہ نماز بیٹھ کرادا کی تھی تو یہ نبی اکرم مُثَاثِیًّا ہے ان کو بیتھم دیا تھا

2104 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ هَالِكٍ، عَنُ هَالِكٍ، عَنُ عَرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَتُ:

َ (مَثْن صديث): صَلَّى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَائَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَإَشَارَ اليَّهِمَ اَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكِعَ فَارُ قَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوسًا .(1: 5)

(توضَى مصنف): قَالَ اَبُوْ حَاتِم رَضِى اللّهُ عَنْهُ: هاذِهِ السُّنَّةُ رَوَاهَا عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مِنْ مَالِكٍ وَعَائِشَةُ، وَاَبُو هُرَيُرَةً اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

2104- إسناده صَحيح على شرطهما، وأخرجه البغوى في شرح السنة "851" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/135 في المصلاة: باب صلاة الإمام وهو جالس، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في مسنده 1/140، وأحمد 1/148، وأبحد المسافعي في مسنده 1/140، وأحمد 1/36 و 6/148 في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، و "1113 في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، و "1236 في السهو: باب الإشارة في الصلاة، وأبو داؤد "605 في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، وأبو عوانة 2/108، والطحاوي في شرح معانى الآثار 1/404، والبيهقي .3/7 وأخرجه ابن أبي شيبة 2/325، وأحمد 16/5 و 57 و 68 و 194، والبخاري "5658" في المرضى: باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلي بهم جماعة، ومسلم "124" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام

<u> ا</u> سيرد حديثه برقمي "2107" و ."2115"

ع سيرد حديثه بالأرقام "2112" و "2114" و "2122" و "2123"

٣ سيرد حديث برقم ."2109"

م رواه ابن أبى شيبة 2/326 عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن هبيرة أن أسيد بن حضير كان يؤم بنى عبد الأشهل وأنه اشتكى، فخرج إليهم بعد شكواه، فقالوا له: تقدم، قال: لا أستطيع أن أصلى، قالوا: لا يؤمنا أحد غيرك ما دمت، فقال: الجلسوا، فصلى جاوسًا. وإسناده صحيح. ونسبه المحافظ في الفتح /2 176 إلى ابن المنذر، وصحح إسناده. ورواه عبد الرزاق "4085" عن ابن عيينة، عن هشام بن عووة، عن أبيه أن أسيد بن حضير اشتكى، وكان يؤم قومه جالسا.

ه رواه عبد الرزاق "4084" عن ابن عيينة، وابن أبي شيبة 2/327 عن وكيع، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حاله، عن قيس بن أبي حازم، قال: أخبرني قيس بن فهد الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان يؤمنا جالسًا ونحن جلوس. وإسناده صحيح.

ل رواه ابن أبي شيبة 2/326 عن عبد الموهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو الزبير أن جابرًا اشتكى عندهم بمكة، فلما أن تماثل خرج، وإنهم خرجوا معه يتبعونه، حتى إذا بلغوا بعض الطريق حضرت صلاة من الصلوات، فصلى بهم جالسًا، وصلوا معه جلوسًا. وإسناده صحيح.

ك رواه ابن أبي شيبة 2/326 عـن وكيـع، عـن إســمـاعيل، عن قيس، عن أبي هريرة قال: الإمام أمير، فإن صلى قائمًا، فصلوا قياماً، وإن صلى قاعدًا، فصلوا قعودًا. وإسناده صحيح. زَيْدٍ، وَالْأُوزَاعِتُّ، وَمَالِكُ بُنُ آنَسٍ، وَآحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، وَآبُو ٱيُّوْبَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِتُّ، وَآبُو خَيْفَمَةَ، وَابْنُ آبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ آصْحَابِ الْحَدِيْثِ مِثْلَ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرٍ، وَمُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ وہ اللہ این کرتی ہیں۔ نبی اکرم سی اللہ این گھر میں نماز اداکی۔ آپ بیار تھے آپ نے بیٹھ کر نماز اداکی۔ آپ کے بیٹھ کو گئی ہیں۔ نبی نماز اداکی۔ آپ کے بیٹھ کو گئی ہیں۔ نبی کھڑے ہوکر نماز اداکرنا شروع کی تو آپ نے انہیں اشارہ کیا تم لوگ بیٹھ جاؤ جب نبی اکرم مَالَیْتُوْ نے نماز کمل کی تو آپ نے ارشاد فرمایا:

''امام کواس لئے مقرر کیا گیا ہے' تا کہاس کی پیروی کی جائے جب وہ رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں جاؤ جب وہ رکوع سے اٹھ جائے' تو تم بھی اٹھ جاؤاور جب وہ بیٹھ کرنمازادا کر بے تو تم لوگ بھی بیٹھ کرنمازادا کرؤ'۔

(امام ابن حبان عِينَالَةُ فرماتے ہیں:) یہ وہ سنت ہے جسے حضرت انس وٹائٹیؤ، سیّدہ عائشہ وٹائٹیؤ، حضرت ابو ہر رہ وٹائٹیؤ، حضرت جابر بن عبداللّد وٹائٹیؤ، حضرت عبداللّه بن عمر وٹائٹیؤاور حضرت ابوا مامہ با بلی وٹائٹیؤ نے نبی اکرم مٹائٹیؤ کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ حضرت اسید بن حضر پر وٹائٹیؤ، حضرت قیس بن قہد وٹائٹیؤ، حضرت جابر بن عبداللّه وٹائٹیؤ، حضرت ابو ہر رہ وٹائٹیؤ اس بات کے قائل

جابر بن زید، امام اوزای، امام مالک، امام احد بن صبل، امام اسحاق، ابوایوب سلیمان بن داوَد ہاشی، ابوضیت، ابن ابی شیبہ محمد بن اساعیل (امام بخاری) اوران کے پیروکار محدثین جیسے امام حد بن نفر اورامام ابن خزیمہ نے بھی اس کے مطابق فتو کی دیا ہے۔ ذِکُو ُ الْحَبَوِ اللّذَالِّ عَلَی اَنَّ هاذَا الْاَمْرَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَ اَمْرُ فَوْرِیْتُ اِللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اِین جَابِ لَا اَمْرُ فَضِیْلَةٍ وَ اِرْشَادٍ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے نبی اکرم مُنَافِیمُ کی طرف سے ملنے والا بیے کم ایک فرض اور لا زمی حکم تھا بیضیات اور رہنمائی کیلئے نہیں تھا

2105 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): ذَرُونِي مَا تَرَكُتُكُمُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِسُؤَ الِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى انْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا فَهُمُ عَلَى انْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا مَنْ ثَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا آمَرُتُكُمْ بِالْآمْرِ فَآتَوُا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ . (1: 5)

🟵 🕄 حضرت ابو ہر پرہ و ٹائٹیڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائٹیڈ کم نے ارشاوفر مایا ہے:

<sup>2105-</sup> إسناده قوى على شرط مسلم، وتقدم برقم 18، فانظر تخريجه ثمت2. إسناده قوى أبو ضالح السمان: هو ذكوان.

''جن معاملات میں' میں تہہیں رہنے دول تم بھی مجھے رہنے دو کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء سے بکٹر ت (غیرضروری) سوالات کرنے اوراختلاف رکھنے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے تھے جب میں تہہیں کسی چیز سے منع کر دول' تو تم لوگ اس سے اجتناب کرواور جب میں تہہیں کوئی کام کرنے کا حکم دول تم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو بجالاؤ''۔

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا اَوْمَانَا اِلَيْهِ

ال دوسرى روايت كا تذكره جواس بات كتيح بون كى صراحت كرتى ب جسى كى طرف بم في اشاره كياب 2106 - (سند صديث): اخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ اللَّيْثِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ اللَّيْثِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث): ذَرُونِنَى مَا تَرَكُتُكُمُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمْ بِسُؤَ الِهِمُ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ فَمَا، أُمِرْتُمْ فَٱتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَمَا نَهَيْتُ، عَنْهُ فَانْتَهُوا.

قَـالَ ابُـنُ عَـجُكَلانَ: حَدَّثِنِي زَيْدُ بْنُ اَسُلَمَ، عَنْ اَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيْهِ: وَمَا اَخْبَرُ تُكُمُ اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَهُوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِيْهِ .(1: 5)

(الوَّتَ مَصنف): قَالَ ابُوْحَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ: فِي هذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ اَنَّ النَّوَاهِي عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ جَلَّ وَعَلا: (وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّم بِحَسْبِ الطَّاقَةِ وَالُوسُعِ عَلَى الْإِيجَابِ حَتَّى تَقُوْمَ الدَّلَالَةُ عَلَى الْدِيتَةِ اَ قَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلا: (وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّم بِحَسْبِ الطَّاقَةِ وَالُوسُعِ عَلَى الْإِيجَابِ حَتَّى تَقُومُ الدَّلَالَةُ عَلَى اللهِ يَعِلْم اللهُ جَلَّ وَعَلا: (وَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ وَالْوَسُعِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ وَالْوَسُولُهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنهُ فَانَتُهُوا) (العشر: 1) ، ثُمَّ انفَى الْإِيمَانَ، عَنُ مَنْ لَمْ يُحَكِّمُ رَسُولُهُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَجِدُوا فِى انْفُسِهِم مِمَّا قَضَى وَحَكَم حَرَجًا وَيُسَلِّمُوا اللهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَسُلِيمًا بِتَرُكِ الْارَاءِ الْمَعْكُوسَةِ وَالْمُقَايَسَاتِ الْمَنْكُوسَةِ، فَقَالَ: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ وَسَلَّم تَسُلِيمًا بِتَرُكِ الْارَاءِ الْمَعْكُوسَةِ وَالْمُقَايَسَاتِ الْمَنْكُوسَةِ، فَقَالَ: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا بِتَرُكِ الْارَاءِ الْمَعْكُوسَةِ وَالْمُقَايَسَاتِ الْمَنْكُوسَةِ، فَقَالَ: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ وَيُسَلِّمُونَ اللهُ عَلَيْه فَيَا اللهُ عَلَيْهِ الله اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَلَوْلَ الْوَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْدِ الله الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْوَلَا وَرَبِّكَ الْمُعَلِّي اللهُ الْمَالَاهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّي اللهُ الْمُعَلِّي الْوَالْوَلِي الْمُعْتَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْرَالُولُهُ الْمُعْمُولُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلُولُ اللهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ اللهُ الْمُعْلِيمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلُولُ اللهُ الْمُعَلِّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئ نبی اکرم مَا لَیْنِمُ کا میفر مان فقل کرتے ہیں:

''جن معاملات میں' میں تمہیں رہنے دوں تم بھی مجھے رہنے دوتم سے پہلے والے لوگ اپنے انبیاء سے (غیر ضروری) سوالات کرنے اوراختلاف رکھنے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے تھے جس چیز کا میں تہمیں حکم دوں تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پڑمل کروجس چیز سے میں تمہیں منع کر دوں اس سے بعض آ جاؤ۔

ا ہن عجلال نامی راوی نے بیہ بات بیان کی ہے بیروایت ایک اور سند کے ہمراہ حفزت ابو ہر برہ وہائٹنڈ سے منقول ہے'جس میں بہالفاظ زائد ہیں۔ '' جس چیز کے بارے میں' میں تہہیں اطلاع دوں کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے' تو وہ اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔''

(امام ابن حبان عَیشَدُ فرماتے ہیں:) یہ روایت اس بات کا واضح بیان موجود ہے کہ نبی اکرم مُلَّاثِیْمُ کے حوالے ہے منقول نہی کی تمام روایات حتی اور لازم قرار دینے کے طور پر ہیں جب تک ان کے مستحب ہونے کے بارے میں دلیل ثابت نہیں ہوجاتی اور نبی اکرم مُلَّاثِیْمُ کے تمام احکام پر قمل کرنا اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق لازم ہے۔ جب تک ان کے مستحب ہونے پر دلیل قائم نہیں ہوجاتی۔ ہوجاتی۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:

"رسول تهمیں جودیں اے حاصل کرلواورجس چیز ہے تہمیں منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔"

پھراللہ تعالی نے اس شخص ہے ایمان کی نفی کر دی ہے جواس کے رسول کوآپس کے اختلافی معاملات میں ثالث تسلیم نہیں کرتا۔ اور رسول نے جو فیصلہ دیا ہوا ہو۔اس کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی البحص محسوں کرتا ہے۔اوروہ (اپنے معاملات کو) اللہ اور اس کے رسول کو کمل طور پرسونپ نہیں دیتا ہے اور معکوس آ راء کوڑک نہیں کردیتا اور منحوں قیاس کوڑک نہیں کردیتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے۔

''تہہارے پروردگاری تنم بیلوگ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافی معاملات میں تم کو ٹالٹ نہ بنائیں اور پھروہ اس چیز کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی حرج محسوس نہ کریں جوتم نے فیصلہ دیا ہے۔ اور وہ اسے کمل طور پر تسلیم کرلیں۔''

### ذِكُرُ خَبَرِ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى آنَّ هَٰذَا الْاَمُرَ هُوَ آمُرُ حَتْمٍ لَا نَدُبٍ

اس دوسرى روايت كاتذكره جواس بات پرولالت كرتى ہے كه بيكم لازى تھا استخباب كے طور پر بيس تھا 2107 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِدْرِيسَ الْاَنْصَارِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ اَبِي الْآنُعُونَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن مديث): إِنَّـمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤَتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ . (1: 5)

(الوَضْحَ مَصنف ) قَالَ الْوُحَاتِمِ رَضِى الله عَنهُ: قَدْ زَجَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْحَبَرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْحَبَرِ الْمُصُطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ مَوْضِعِ مِنُ الْمَسْمُ وَمِيْنَ الضَّرْبِ الَّذِى ذَكُرْتُ فِى غَيْرِ مَوْضِعِ مِنُ كُتُبِنَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَزُجُرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفُظِ الْعُمُومِ، ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُوْرِ عَنْهُ فَيْبِيحُهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا نَهِى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ بِلَفُظٍ مُطْلَقٍ، ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْضَهَا وَهُ وَ كَذَلِكَ يَامُرُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَمُ عَلِيهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمُومِ بِلَفُظِ الْعُمُومِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عُمُومِ الله عُمُومِ إِعِلَةٍ مَعْلُومَةٍ وَكَذَلِكَ يَامُرُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْالهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمُومِ وَيَعْفَظُ الْعُمُومِ وَمُ الله عُمُومَ وَالْعَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَمْلُومَةً وَعَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عُمُومَ الله عُمُومِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَالْعَامِ الله عَلَيْهِ وَالْعَامِ الله عَلَيْهِ وَالْعَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الله عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعُمُومِ اللهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الله عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الله الله عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الله عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الله الْعُرْامِ الله الله الله عَلَيْهِ الله المُعَلِي الله الله المُعْتِي الله الله المُعْمَالِمُ الله الله المُعَلِي الله الله المُو

🟵 🕄 حضرت ابو ہر رہ والنفیز نبی اکرم مَلَا لَیْمَ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

"امام كواس كئة مقرركيا كياب تاكماس كى بيروى كى جائة ماس سے اختلاف نه كروجب وه تكبير كے تو تم بھى تكبير كهو تكبير كه تو تم بھى تكبير كهوجب وه ركوع ميں جائة تو تم بھى ركوع ميں جاؤاور جب وه سَمِعَ الله لَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ پڑھے تو تم لوگ رَبّنا لَكَ الْحَمْدُ پڑھوجب وه بيٹھ كرنمازاداكر ئو تم سب بھى بيٹھ كرنمازاداكر وست بھى بيٹھ كرنمازاداكر وستان مسب بھى بيٹھ كرنمازاداكر وستان كو تا مسب بھى بيٹھ كرنمازاداكر وستان كو تا كو تا

وافتتاح الصلاة، ومسلم "144" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو عوانة 734" في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم "144" في الصلاة، ومسلم "144" في الصلاة؛ والمنتاح الصلاة، ومسلم "144" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو عوانة 2/320، وأحمد 2/341، ومسلم "145" في الصلاة: الإناد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة ."1613" وأخرجه ابن أبي شيبة 2/326، وأحمد 2/341، ومسلم "154" في الصلاة: باب السنهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، وأبو داؤد "603" و "604" في المصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، والنسائي المحالات عن المحالات الإمام يصلي من قعود، والنسائي الإقامة: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، والطحاوى في شرح معاني الآثار 1/404، وأبو عوانة 2/110، من طرق عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق "4082" ومن طريقة أحمد 2/31، والبخارى "272" في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم "1444، والبغوى في شرح السنة "285" عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة وأخرجه أحمد 2/200 والمحاوى في شرح السنة "285" عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة وأخرجه أحمد 2/376 الموابق أبي سلمة، عن أبي هريرة وأخرجه أحمد 2/376 من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة وأخرجه الطحاوى 1/404، وأبو عوانة 2/109، وأخرجه أحمد 2/376 من طريق مُحمَّذِ بُنِ عَجُلانَ، عَنْ آبِيُ هريرة وأخرجه الطحاوى 1/404، وأبو عوانة 2/109، من وأبي على بن على بن على عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإمام عبينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإمام هريرة، عن أبي هريرة.

نبی اکرم مَنَالِیَّا نِے مقتدیوں اور آئمہ سب کو تھم دیا ہے کہ وہ کھڑے ہو کرنماز ادا کریں۔البتہ اگر کوئی شخص قیام سے عاجز ہو تو اس کا تھم مختلف ہے۔ نبی اکرم مَنَالِیَّا نِے اس کے عموم کے بعض جھے کا اسْٹیٰ کیا اور وہ صورت بیہ ہے کہ اگر امام بیٹھ کرنماز ادا کر رہا ہو تو آپ نے لوگوں کواس ہے منع کر دیا کہ (وہ کھڑے ہو کرنماز ادا کریں) تو بیچکم اس عمومی مطلق تھم سے مشٹیٰ ہوگیا۔اس کی مثالیس احادیث میں بہت ساری ہیں۔ جن کوہم ان کے مخصوص مقام پراس کتاب میں ذکر کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے بیچاہا۔

فِ كُورُ خَبَرٍ رَابِعِ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ هَلْذَا الْأَمْرَ اَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإِيجَابٍ عَلَى مَا ذَكُرُنَاهُ قَبْلُ الْمَرَ اَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإِيجَابٍ عَلَى مَا ذَكُرُ نَاهُ قَبْلُ اللهِ يَحْمَ فَرَضَ اوروجوب كَطور برتها جبيها اللهِ يَحْمَ فَرَضَ اوروجوب كَطور برتها جبيها كهم يملخ ذكر كريك بين

2108 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُـمَـرُ بُـنُ مُـحَـمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عُثْمَانَ بُنِ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي، قَالَ: اَخْبَرَنِي اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ،

(متن صديث): إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقَّهُ الْآيْمَنُ، قَالَ النَّسُ: فَصَلَّيْنَا وَرَائَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ حِيْنَ سَلَّمَ: إنَّمَا جُعِلَ النَّسُ: فَصَلَّيْنَا وَرَائَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ حِيْنَ سَلَّمَ: إنَّمَا جُعِلَ الْإَمَامُ لِيَنْ وَلَذَا رَكَعَ فَارُ كَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ الْإِمَامُ لِيُنْ وَلَذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالُوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارُ كَعُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا فَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا سَجَدَ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ

حضرت انس بن ما لک رفائعنا بیان کرتے ہیں: بی اکرم مَنَالَقِیْم گُوڑے پرسوار ہوئے آپ اس سے گر گئے۔ آپ کا دایاں پہلوزخی ہوگیا۔ حضرت انس رفائعنا بیان کرتے ہیں: اس دن نبی اکرم مَنَالِقِیْم نے ہمیں ایک نماز بیٹھ کر پڑھائی۔ ہم نے آپ کے پیچھے بیٹھ کرنماز اداکی جب آپ نے سلام پھیرا تو ارشا وفر مایا:

''امام کواس کئے مقررکیا گیاہے'تا کہاس کی پیروی کی جائے۔ جب امام کھڑا ہوکر نماز اداکرے تم لوگ بھی کھڑے ہو کر نماز اداکر وجب وہ رکوع میں جائے'تو تم بھی رکوع میں جاؤجب وہ رکوع سے سراٹھائے'تو تم بھی اٹھاؤجب وہ سجدے میں جائے'تو تم بھی سجدے میں جاؤجب وہ سَمِع اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ پڑھے تم رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ پڑھوجب وہ بیٹھ کر نماز اداکرے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز اداکرؤ'۔

## ذِكُرُ خَبَرِ خَامِسِ يَدُلُّ عَلَى آنَّ هَلَا الْلَمْرَ آمَرُ فَرِيضَةٍ لَا فَضِيلَةٍ

2108 – إسنباده صحيح، وجاله ثقات وجال الشيخين غير عموو بن عثمان وأبيه، وهما ثقتان. وأخرجه البخاوي "732" في الأذان: بباب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وأبو عوانة 2/107، من طريق أي اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد. وتبقدم برقم "2102" من طريق سفيان، عن الزهري، به، وذكرت طرقه في الكتاب هناك.

### اس پانچویں روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ بیتکم فرض کے طور پرتھا فضیلت کے طور پرنہیں تھا

2109 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُـوُ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بُنُ اَشُرَسَ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ اَشُوسَ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ اَبِيهِ، الصَّهْبَاءِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ اَبِيْهِ،

(متن صديث) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ: اَلَسْتُمْ تَعَلَمُونَ اللهِ وَمِنُ رَسُولُ اللهِ قَالَ: اَلسُّتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ مَنْ اَطَاعَنِي فَقَدُ اطَاعَ اللهَ وَمِنُ رَسُولُ اللهِ قَالَ: اَلسُّتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ مَنْ اَطَاعَنِي فَقَدُ اطَاعَ اللهَ وَمِنُ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتِي؟ قَالُوا: بَلَى نَشُهَدُ اَنَّهُ مَنُ اَطَاعَكَ فَقَدُ اطَاعَ اللهِ وَمِنُ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتُكَ، قَالُ: فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتِي؟ قَالُوا: بَلَى نَشُهَدُ اَنَّهُ مَنْ اَطَاعَكَ فَقَدُ اطَاعَ اللهِ وَمِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتُكَ، قَالُ: فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حضرت عبداللہ بن عمر ٹالٹنی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹالٹی کے صحابہ کرام ٹالٹی کے درمیان موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ''کیاتم لوگ یہ بات نہیں جاتنے ہوئیں تہاری طرف اللہ کارسول ہوں ان لوگوں نے عرض کی: تی ہاں۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں' آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم ٹالٹی کے دریافت کیا: کیاتم لوگ یہ بات نہیں جانے ہوجو خص میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے۔ ان لوگوں نے عرض کی: جی ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں' جو خص آپ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کی گواہی دیتے ہیں' جو خص آپ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کی گواہی دیتے ہیں' جو خص آپ کی اطاعت میں یہ بات شامل ہے' تم میری اطاعت کرواور میری اطاعت میں یہ بات شامل ہے' تم میری اطاعت کرواور میری اطاعت میں یہ بات شامل ہے' تم امراء کی اطاعت کروا گردہ بیٹے کرنماز اوا کرتے ہیں' تو تم لوگ بھی بیٹے کرنماز اوا کرو'۔

2110 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ، بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا اَنَّهُ قَالَ: (مَثْن مديث): وَمِنْ طَاعَتِي اَنْ تُطِيعُوْا اَئِمَّتَكُمُ

آخُبَرْنَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: سَالُتُ يَحْيَى بَنَ مَعِينٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ آبِي الصَّهْبَاءِ فَقَالَ: ثِقَةٌ.

2109-إسناده حسن حوشرة بن أشرس: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 8/215، وأورده ابن أبي حاتم 3/283 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات وأخرجه أحمد 2/93، والطبراني في الكبير "13238"، والطحاوي في شرح معانى الآثار 1/404، من طرق عن عقبة بن أبي الصهباء، بهذا الإسناد وأورده الهيشمي في المجمع 2/67، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات 2. هو مكرر ما قبله.

وَالتَّنْزِيلِ وَاُعِيذُوا مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّبدِيلِ حَتَّى حَفِظَ اللهُ بِهِمُ الدِّينَ عَلَى الْمُسلِمِينَ وَصَانَهُ عَنْ ثَلْمِ اللهُ بِهِمُ الدِّينَ عَلَى الْمُسلِمِينَ وَصَانَهُ عَنْ ثَلْمِ الْقَادِحِيْنَ،

وَلَمْ يُسرُوَ عَنُ اَحَدِ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلافٌ لِهاؤُلاءِ الْاَرْبَعَةِ لَا بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ وَلَا مُنْقَطِعٍ، فَكَانَّ الصَّحَابَةَ اَجُمَعُوا عَلَى انْ الْمَامُومِيْنَ اَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا وَقَدُ اَفْتَى بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ اَبُو الشَّعْنَاءِ وَلَا مُنْ التَّابِعِينَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ اَبُو الشَّعْنَاءِ

وَلَـمْ يُـرُو عَـنُ آحَـدٍ مِـنَ التَّـابِـعِيـنَ آصُلًا بِخِلَافِهِ لَا بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَلَا وَاهٍ فَكَانَّ التَّابِعِينَ آجُمَعُوْا عَلَىٰ آجَازَته،

وَاَوَّلُ مَنُ اَبُطُلَ فِي هَاذِهِ الْأُمَّةِ صَلَاةَ الْمَامُومِ قَاعِدًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُ جَالِسًا الْمُغِيْرَةُ بُنُ مِقْسَمٍ صَاحِبُ النَّخَعِيِّ وَاَخَذَ عَنْهُ حَمَّادُ بُنُ اَبِي سُلَيْمَانَ، ثُمَّ اَخَذَ عَنْ حَمَّادٍ اَبُو حَنِيفَةَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ اَصْحَابِهِ

وَاَعْلَى شَيْءٍ احْتَجُوا بِهِ فِيهِ شَيْءٌ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَمُ

لَا يَوُمَّنَّ آحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا وَهَلَا أَوُ صَحَّ اِسْنَادُهُ لَكَانَ مُرْسَلًا

وَالْمُوْسَلُ مِنَ الْحَبَرِ وَمَا لَمْ يُرُو سِيَّانِ فِي الْحُكُمِ عِنْدَنَا؛ لَآنَّا لَوْ قَبْلِنَا اِرْسَالَ تَابِعِي وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَاضِلًا عَلَى حُسُنِ الظَّنِّ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ اَتُبَاعِ التَّابِعِينَ وَمَتَى قَبْلِنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ تَبَعِ الْآتُبَاعِ، وَمَتَى قَبْلِنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا أَنُ نَقْبَلَ مِنْ كُلِّ اِنْسَانٍ إِذَا قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وَفِى هُذَا الْحُسَيْنُ الشَّرِيعَةِ، وَالْعَجَبُ مِمَّنُ يَّحْتَجُ بِمِثُلِ هَذَا الْمُرْسَلِ وَقَدُ قَدَ حَفِى رِوَايَتِه زِعِيمُهُمُ فِيمَا الْحُسَيْنُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

🐯 🕄 يې روايت ايك اورسند كے ممراه منقول ہے۔ تا ہم اس ميں پيالفاظ ميں:

"میری اطاعت میں یہ بات شامل ہے تم اپنی آئمہ کی اطاعت کرو۔"

بیروایت امام ابویعلیٰ نے نقل کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے کی بن معین سے عقبہ نامی راوی کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے فرمایا: بیژقہ ہے۔

(امام ابن حبان مُنِشَنَةُ فرماتے ہیں:)اس روایت میں اس بات کا واضح بیان موجود ہے کہ جب امام بیٹھ کرنماز اوا کرر ہا ہو۔ تو مقتد یوں کا بیٹھ کرنماز اوا کرنا اللہ تعالیٰ کی فر ما نبر داری کا حصہ ہے جس کا اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اور میرے نزدیک بیاس اجماع کی ایک قتم ہے۔ جس کو جائز قر اردینے پرسب کا تفاق ہے۔ کیونکہ نبی اکرم شکا تیٹی کے اصحاب میں سے چار حضرات نے اس کے مطابق فتو کی دیا ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ دی تھی و مضرت ابو ہریرہ ڈی تھی و مضرت اسید بن حضیر دی تھی اور حضرت قیس بن قبد دی التھی دیا ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ دی تھی اور مضرت اللہ دی تھی اللہ دی تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ دی تھی دیا تھ

ہمارے نزدیک اصل اجماع صحابہ کرام ڈوائٹی کا اجماع ہوتا ہے جنہوں نے وجی کے نزول کا مشاہدہ کیا اور انہیں تحریف اور تبدیلی سے بچالیا گیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ان کے دین کومحفوظ کرلیا۔ اور انہیں تقید کرنے والوں کی خرابی سے بچالیا۔ صحابہ کرام ڈوائٹی میں کسی ایک حوالے سے بھی ان چار حضرات کے خلاف رائے نقل نہیں کی گئی نہ کسی متصل سند کے ذریعے اور نہ ہی کسی منقطع سند کے ذریعے 'تو گویا صحابہ کرام ڈوائٹی کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ جب امام بیٹھ کرنماز ادا کر رہا ہو'تو مقتدیوں پر بیہ بات لازم ہوگی کہ وہ بیٹھ کرنماز ادا کریں۔

تابعین نے بھی اس کے مطابق فتو کی دیا ہے جن میں جابر بن زید ، ابوشعثاء شامل ہیں۔اور تابعین میں سے بھی کسی ایک تابعی کے حوالے سے بھی اس کے برخلاف رائے منقول نہیں ہے۔ نہ ہی کسی صحیح سند کے ہمراہ منقول ہے اور نہ ہی کسی واہی سند کے ہمراہ منقول ہے۔ گویا تابعین کا بھی اس کو جائز قر اردینے پراتفاق ہوگیا۔

مقتدی کے بیٹھ کرنمازادا کرنے کو جبکہ امام بیٹھ کرنمازادا کررہا ہو۔سبسے پہلے اس امت میں مغیرہ بن مقسم نے غلط قرار دیا ہے۔ بیابرا ہیم نخعی کے ثاگر دہیں۔ان سے بیچکم حماد بن ابوسلیمان نے حاصل کیا (جوامام ابوحنیفہ کے استاد ہیں) پھر حماد سے بیچکم امام ابوحنیفہ نے اوران کے بعدان کے بیروکاراصحاب نے بیحاصل کیا۔

یہ حضرات اس بارے میں جودلیل پیش کرتے ہیں ان میں ہے سب سے بلند دلیل وہ روایت ہے جسے جابر جھٹی نے امام شعبی کے حوالے نے قبل کیا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم شائی آئے نے ارشاد فر مایا۔

''میرے بعد کوئی بھی شخص بیٹھ کرا مامت نہ کرے''

اس روایت کی سند کواگر متند بھی تسلیم کرلیا جائے تو بیروایت مرسل ہے۔اور وہ روایت جوم سل ہو۔اور وہ روایت جونقل نہیں ہو گئی۔ ہمارے بزد کی حکم میں برابر ہوں گئ اس کی وجہ یہ ہے کہا گر ہم کسی تابعی کی مرسل روایت کو قبول کرلیں۔اگر چہ وہ تا بعی ثقه اور فاضل ہو۔اور ہم حسن طن کی وجہ سے ایسا کرلیس تو ہم پر یہ بات لازم آئے گی کہ ہم اس کی مانند کسی تبع تابعی ہے بھی (منقول مرسل روایت کو) قبول کرلیں۔اور جب ہم اس کوقبول کریں گئو ہم پر یہ بات لازم آئے گی ہم اس طرح کی روایت تبع تابعی مرسل روایت کو) قبول کرلیں۔اور جب ہم اس کوقبول کریں گئو ہم پر یہ بات لازم آئے گی ہم اس طرح کی روایت تبع تابعی

سے بھی قبول کرلیں۔ جب ہم اسے قبول کرلیں گے تو ہم پریہ بات لازم آئے گی کہ ہم اسے تع تابعین کے شاگردوں سے بھی اسے قبول کرلیں۔اور جب ہم اسے قبول کرلیں گے۔ تو ہمارے لیے یہ بات ضروری ہوگی کہ ہم ہر شخص سے (مرسل روایت) قبول کر لیں۔

جب بھی وہ خص یہ بات بیان کرے کہ نبی اگرم مَالْتَیْمُ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔

تواس صورت میں شریعت کا لعدم ہوجائے گی اور جرائی اس شخص پر ہوتی ہے۔ جواس طرح کی مرسل روایت کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے حالا نکہ اس روایت کے بارے میں ان کے بڑوں نے اعتراضات کیے ہیں۔ حسین بن عبداللہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے۔ ابو یخی حمانی بیان کرتے ہیں میں نے امام ابو صنیفہ کو یہ بات بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ میری جن لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ان میں سے عطاء بن ابی رباح سے زیادہ فضیلت والا کوئی شخص نہیں دیکھا اور میری جن لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے میں نے ان میں سے جابر جھی سے زیادہ بڑا جھوٹا اور کوئی نہیں دیکھا جب بھی میں اس کے پاس اپنی رائے سے کوئی مسئلہ لے کر آیا۔ تو اس نے اس بارے میں کوئی حدیث سنا دی۔ اور اس نے یہ بات بھی بیان کی کہ اس کے پاس اسے اس خوارا حادیث ہیں۔ جو نی اکرم مُنافِیْز کے حوالے سے منقول ہیں۔ جن کوابھی اس نے بیان بی نہیں کیا۔

امام این حبان کہتے ہیں: توبیا مام ابو حنیفہ ہیں جو جابر جھی پر تقید کررہے اور جھوٹا قرار دے رہے ہیں توبیا بات اس شخص کے موقف کے برخلاف ہے۔ جوخود کو امام ابو حنیفہ کے مسلک کا پیرو کا رظام کرتا ہے۔ اور اس بات کا قائل ہے کہ ہمارے آئمہ کا اپنی کتابوں میں بیہ بات کہنا کہ فلال راوی ضعیف ہے۔ یہ چیز غیبت ہوتی ہے۔ لیکن جب خود اسے ضرورت پیش آئی۔ تو اس نے اس شخص سے استعدال کرنا شروع کر دیا جے اس کے شخ نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ اور اس نے اس شخص سے استعدال ایک ایس چیز کے بارے میں کیا۔ جس کے ذریعے نی اکرم مُنافیظ کی سنت پر عمل ترک ہورہا ہے۔ جہال تک جابر جھی کا تعلق ہے۔ تو ہم نے اس کا واقعہ کتاب المجر وحین میں واضح برا ہین کے ہمراہ ذکر کر دیا ہے۔ جس کامتند ہونا کسی بھی سمجھدار سے خفی نہیں ہوگا۔ تو یہاں اس کو دوبارہ ذکر کر رنے کی ضرورت نہیں ہوگا۔ تو یہاں اس کو دوبارہ ذکر کر رنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ اَنَّ هَاذَا الْاَمْرَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ اَمَّرُ فَضِيلَةٍ لَا فَرِيضَةٍ اس روايت كا تذكره جس نے ایک شخص کوغلط فہمی كا شكار كيا كہ يہ تم جوہم نے ذكر كيا ہے فضيلت كے طورير تقافرض كے طورير نهيں تھا

2111 - (سندمديث): اَخُبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْآعُلَى،

21.11- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم وحده. وأخرجه أحمد 3/200، والبخارى "378" في الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، من طريق يزيد بن هارون، والطحاوى في شرح معانى الآثار 1/404 من طريق هشيم، كلاهما عن حميد، بهذا الإسناد. وورد برقم "2102" و "2103" و "2108" و "2108 من طريق الزهرى، عن أنس، فانظرها.

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ انَّسٍ،

(متن مديث) : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهُ الْقُوْمُ وَحَصَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَدَّمَ الصَّلاةُ، فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَدَّمَ الصَّلاةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَاهُ الْقَوْمُونَ فَقَالَ: اثْتَمُوا بِإِمَامِكُمْ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا. (3: 5)

ی خدمت میں حاضر ہوئے نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ نبی کریم مَثَاثِیْنَ کی خدمت میں حاضر ہوئے نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ نبی کریم مَثَاثِیْنَ نے ان کو بیٹھ کرنماز پڑھانا شروع کی۔وہ لوگ کھڑے رہے جب اگلی نماز کا وقت آیا تو وہ لوگ کھڑے ہونے گئے نبی کریم مَثَاثِیْنَ نے فرمایا:

ں ہے۔ سے رہیں۔ ''تم اپنے امام کی پیروی کروا گروہ بیٹھ کرنمازادا کریتو تم لوگ بھی بیٹھ کرنمازادا کروا گروہ کھڑا ہو کرنمازادا کریتو تم لوگ بھی کھڑے ہوکرنمازادا کرؤ'۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ تَأْوِيلَ هَٰذَا الْمُتَاوِّلِ لِهَاذِهِ اللَّفُظَةِ الَّتِيُ فِي خَبَرِ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کی بیان کی ہوئی تاویل کوغلط ثابت کرتی ہے جواس الفاظ کے بارے میں ہے جواس الفاظ کے بارے میں ہے جوحمید طویل کی نقل کردہ روایت میں مذکور ہیں

2112 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ:

(مَنْن حديث) : رَكِبَ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذُعِ نَخُلَةٍ، فَانُ فَكُنُ قَدَمُهُ فَآتَيُنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدُنَاهُ فِى مَشُرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَتَنَكَّبَ عَنا، ثُمَّ اتَيُناهُ مَرَّةً أَخُرى فَوَجَدُنَاهُ فِى مَشُرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَآتَيُناهُ مَرَّةً أَخُرى فَوَجَدُنَاهُ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ، فَقُمُنَا خَلْفَهُ فَآشَارَ الْكِنَا فَقَعَدُنَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ اهْلُ فَارِسٌ بِعُظَمَائِهَا. (1: 5)

2112 – إسناده قوى على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطى، ويقال: المكى صاحب جابر، قال أحمد، والنسائى: ليس به بأس ابين أبى خيثمة عن ابن معين: ليس بشىء ، وقال ابوحاتم: أبو الزبير أحب إلى منه، وقال ابن عدى: أحاديث الأعمش عنه مستقيمة، وقال ابن عينة: حديثه عن جابر صحيفة، وقال الشعبة: لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث، وكذا قال ابن المدينى فى العلل عن معلى بن منصور، عن ابن أبى زائدة مثله، أحرج له البخارى أربعة أحاديث، وهو مقرون فيها عنده بغيره، واحتج به الباقون، وقال فى التقريب: صدوق وأخرجه أبو داؤد "602" فى الصلاة: باب الإمام يصلى من قعود، عن عثمان بن أبى شيبة، وابن خزيمة "1615" عن يوسف بن موسى، كلاهما عن وكيع وجرير، بهذا الإسناد وأخرجه البيهقى فى السنن 3/79، 80 من طريق جعفربن عون، عن الأعمش، بهذا الإسناد وسيورده المؤلف برقم "212" من طريق وكيع، عن الأعمش، به، وبرقم "2122" من طريق برقم، عزبر، فانظر تخريجها ثمة.

(تُوضَى مَصنف) قَالَ اَبُوحَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ: فِى هلذَا الْحَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ اَنَّ اللَّفُظَةَ الَّتِى فِى حَبَرِ حُمَيْدٍ حَيْثُ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ إِنَّمَا كَانَتُ تِلْكَ سُبْحَةً، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاةُ الْفَرِيضَةُ اَمَرَهُمُ اَنُ يُصَلُّوْا قُعُودًا كَمَا صَلَّى هُو فَفِى هذَا اَوْكُدُ الْاَشْيَاءِ اَنَّ الْاَمْرَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا وَصَفْنَا اَمُنُ فَرِيضَةٍ لَا فَضِيلَةٍ

حضرت جابر رفی این کرتے ہیں: بی اکرم سالی ایک مین میں گوڑے بر سوار ہوئے آپ اس سے ایک تھجور کے سخ رسوار ہوئے آپ اس سے ایک تھجور کے سنے پر کر گئے جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں موج آگئی ہم آپ کی عیادت کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے آپ کوسیّدہ عائشہ رفی جاند ہیں پایا' آپ بیٹے کرنوافل ادا کررہے تھے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تو آپ ہم سے ہٹ گئے بھر ہم دوسری مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے' تو آپ کوفرض نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ناز ہمل کی تو ارشادفر مایا:

''جب امام بیٹھ کرنمازادا کرے تو تم بھی بیٹھ کرنمازادا کرو۔ جب وہ کھڑے ہو کرنمازادا کرے تو تم بھی کھڑے ہو کر نمازادا کروتم لوگ اس طرح نہ کروجس طرح'اہل فارس اپنے بادشا ہوں کے لئے کرتے ہیں''۔

(امام ابن حبان مُعِينَة فَر ماتے ہیں:)اس روایت میں اس بات کا واضح بیان موجود ہے کہ ممید کے حوالے سے منقول روایت کے وہ الفاظ کہ اس میں بیدندکور ہے کہ نبی اگرم مُنگافیز آنے ان لوگوں کو بیٹے کرنماز پڑھائی اور وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ بیفل نماز تھی۔ بنب فرض نماز کا وقت ہوا نبی اکرم مُنگافیز آنے نماز اوا کھی۔ بنب فرض نماز کا وقت ہوا نبی اکرم مُنگافیز آنے نے ان کو یہ ہدایت کی کہ وہ بیٹے کرنماز اوا کریں۔ جس طرح نبی اکرم مُنگافیز آنے نے نماز اوا کی تھی۔ بنب فرض نماز کا وقت ہوا نبی کی دوالی ہوجائے گی۔ (اور اس بات کو ٹابت کردے گی ) کہ نبی اکرم مُنگافیز کا میسم جس کا ہم نے ذکر کیا ہے لازم قرار دینے کے طور پر تھم ہے۔ فضیلت کے اظہار کا تھم نہیں تھا۔

ذِكُو خَبَرٍ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ النَّاسِ بِمَا يَنْطِقُ عُمُومُ الْخَبَرِ بِضِدِّهِ اس روایت کا تذکره جس کی تاویل بعض لوگوں نے یوں کی ہے کہ روایت کاعموم اس کے متضادیر دلالت کر تا

2113 - (سندعديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوُهِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّهُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ انَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

2113- إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما، وهو تقة وأخرجه البخارى "773" في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم "411" "78" في الصلاة: باب إنجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم "411" "78" في الصلاة: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا، والطحاوى في الصلاة: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا، والطحاوى في شرح معانى الآثار 1/403، وأبو عوانة 2/106 و 107" من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأوردت ذكر طرقه فيما تقدم في تخريج الحديث "2102" فانظره.

(متن صديث) خَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَرَسِ فَجُحِشَ، فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَمُعَ فَرَسِ فَجُحِشَ، فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَرَسِ فَجُحِشَ، فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّى اللهُ عَلَا كَعُوا، وَإِذَا وَعَعُوا، وَإِذَا وَعَعُوا، وَإِذَا وَعَعُوا، وَإِذَا وَعَعُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا قَالَ: سَجِدَ فَاسُحُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا وَإِذَا سَجَدَ فَاسُحُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا وَجَمَعُونَ . (5: 1)

(تُوضَى مصنف):قَالَ اَبُوحَاتِم رَضِى اللهُ عَنهُ: زَعَمَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ مِمَّنُ كَانَ يَنْتَجِلُ مَذُهَبَ الْكُوفِيِّينَ الْعَرَاقِيِّينَ مِمَّنُ كَانَ يَنْتَجِلُ مَذُهَبَ الْكُوفِيِّينَ الْعَوْلَةِ مَعْنُ مَا لَكُوفِيِّينَ مَا لَكُوفِيِّينَ مَا لَكُوفِيِّينَ مَا لَكُوفِيِّينَ مَا لَكُوفِيْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَهُ اللَّهُ عَلْمُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلُولَ يَثُبُتُ لَهُ عَلَى تَأْوِيلِهِ اللَّهُ عَمُومِ مَا وَرَدَ الْخَبَرُ فِيهِ بِغَيْرِ وَلِيْلِ يَثُبُتُ لَهُ عَلَى تَأْوِيلِهِ

حضرت انس بن ما لک ڈھائٹڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُٹیڈ کی گھوڑ ہے ہے گرکرزخی ہوگئے۔ آپ نے ہمیں بیٹھ کر مُنا زیادہ ہم نے آپ کی اقتداء میں بیٹھ کر نمازاداکی جب آپ نے نماز کمل کی تو آپ نے ارشاد فر مایا: امام کواس لئے مقرر کیا گیا ہے تا کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہ جب تھی تکبیر کہو جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ جب وہ رکوع سے سر ) اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ جب وہ سمع الله لمن حمدہ پڑھے تم لوگ دبنا و لك الحمد پڑھو جب وہ تجد میں جائے تو تم بھی سے کرنمازاداکرو۔

(امام ابن حبان مِنْ الله فرماتے ہیں:) بعض اہل عراق جواہل کوفہ کے مسلک کے قائل ہیں۔وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم مُنَافِیْتُم کا یہ بیڈر مان' جب وہ بیٹھ کرنماز اداکر ہیں ہیٹھ کرنشہد پڑھو۔تو اس شخص نے اس روایت کواس کے اس عمومی مفہوم سے بھیردیا ہے۔ جس کے بارے میں وہ روایت منقول ہوئی تھی۔اور اس نے کسی دلیل کے بغیرالیا کیا ہے جس دلیل سے اس کی بیان کر دہ تاویل ثابت ہوتی ہو۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ تَأْوِيلَ هَاذَا الْمُتَاوِّلِ لِهَاذَا الْاَمْرِ الْمُطْلَقِ اسروایت کا تذکرہ جواس تاویل بیان کرنے والے کی تاویل کوغلط ثابت کرتی ہے جس نے اس مطلق حکم کی تاویل کی ہے

2114 - (سند صديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ اَبِي سُفْيَانَ، عَنُ جَابِرِ، قَالَ:

(متن صديث) : صُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ فَوَقَعَ عَلَى جِذْعِ نَخُلَةٍ، فَانْفَكَّتُ قَدَمُهُ فَلدَخَلُنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ وَهُو يُصَلِّي فِي مَشُرُبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ وَنَحُنُ قِيَامٌ، ثُمَّ دَحَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً

2114 - إسناده قوى على شرط مسلم، وهو في مصنف اب أبي شيبة 2/325 - 326 وأخرجه أحمد 3/300، وأبو داؤد "200" و "602 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "2122" من طريق جريس، عن الأعمش، به، وانظر ما سيرد برقم "2122" و "602" و المشربة - بضم الراء وفتحها: الغرفة، أو العلية، أو الصفة.

اُخُـرى وَهُـوَ يُصَلِّى جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلاتِه وَنَحُنُ قِيَامٌ فَاَوْمَا اِلَيْنَا اَنِ الجِلِسُوا فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: اِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُـوُتَـمَّ بِـه، فَاِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوُا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوْسًا وَلَا تَقُومُوا وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا يَصْنَعُ اَهُلُ فَارِسِ بِعُظَمَائِهَا.(1: 5)

(َ لَوَ شَكَمَ مَصنفَ) قَالَ اَبُو حَاتِمٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ: فِى قَوْلِ جَابِرٍ: فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحُنُ قِيَامٌ، بَيَانٌ وَاضِحٌ عَلَى دَحُصِ قَوْلِ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ قِيَامٌ عَلَى دَحُصِ قَوْلِ هَلَذَا الْمُعَلَةِ وَلَا إِذِ الْقَوْمُ لَمْ يَتَشَهَّدُوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ قِيَامٌ وَكَلْ لِكَ قَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ قِيَامٌ فَاوْمَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ قِيَامٌ وَكَدُلُكَ قَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ اللهُ عَلَيْهِ الْقِيَامَ الَّذِي هُو وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ النَّهُ فِي الصَّلَاةِ اللهُ عَلَيْهِ الْقِيَامَ الَّذِي هُو فَيَ الصَّلَاةِ لَا التَّسَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

حضرت جابر دفائع بیان کرتے ہیں: بی اکرم مَنافی کم کے ۔ آپ کھور کے تنے پر گرے تھے جس کی وجہ ہے آپ کھور کے تنے پر گرے تھے جس کی وجہ ہے آپ کی عیادت کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ آپ اس وقت سیّدہ عائشہ بی بی کے بالا خاتہ میں بیٹے کر نماز ادا کرر ہے تھے۔ ہم نے آپ کی نماز کی پیروی شروع کی ہم کھڑ ہے ہوئے تھے بھر جب ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ بیٹے کر نماز ادا کرر ہے تھے۔ ہم نے آپ کی نماز کی پیروی کی ہم اس وقت بھی کھڑ ہے ہوئے تو آپ نے خدمت میں اشارہ کیا کہ تو آپ نے نماز کم لکر کی تو آپ نے ارشاد فر مایا: امام کواس لئے مقرر کیا گیا ہے تا کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ کھڑ اہو کر نماز ادا کر ہے تو تم لوگ بھی کھڑ ہے ہو کر نماز ادا کر واور اگر وہ بیٹے کر نماز ادا کر وے تو تم لوگ بھی بیٹے کر نماز ادا کر و۔ وہ بیٹے اہوا ہوئو تم لوگ کھڑ ہے ہو کر نماز ادا کر و۔ وہ بیٹے اہوا ہوئو تم لوگ کھڑ ہے ہو کر نماز ادا کر و۔ وہ بیٹے اہوا تو تم لوگ کھڑ ہے ہو کر اہل فارس اپنے با دشاہوں کے لئے کرتے ہیں۔

(امام ابن حبان مُواللہ فرماتے ہیں:) حضرت جابر رہ گافی کا یہ کہنا کہ ہم نے آپ کی نماز کی پیروی کی اور ہم اس وقت کھڑے ہوئے تھے۔اس بات کا واضح بیان موجود ہے۔ جو تاویل کرنے والے شخص کے موقف کو پرے کردیتا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے نبی اکرم مَثَالِیْ کا کے پیچھے قیام کی حالت میں تشہد نہیں پڑھا تھا۔ اس طرح دوسری نماز کے بارے میں راوی کا یہ کہنا کہ ہم نے نبی اکرم مَثَالِیْ کی نماز کی پیروی میں نماز اداکی اور ہم کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ تم لوگ بیٹے جاؤاس کے ذریعے ان کی مرادوہ قیام ہے جونماز میں فرض ہے اس سے مراد تشہد نہیں ہے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ تَأُويلِ هَلْذَا الْمُتَاوِّلِ لِهَاذَا الْخَبَرِ اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس خص کی اس روایت کی بیان کردہ تاویل کے فاسد ہونے پردلالت کرتی ہے

2115 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، بِبَيْتِ الْمَقُدِسِ، قَالَ: حَلَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْدِينِ سَلْمٍ، بِبَيْتِ الْمَقُدِسِ، قَالَ: حَرَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، قَالَ: اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ اَبِي يُونُسَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ يَحْدِينِ وَهُ مِلْ الْبَي يُونُسَ، عَنْ اَبِي هُريرة وَتَقَدَم برقم "2105" من طريق مَا الزِّنَادِ، عَنْ الْاعْرَج، عَنْ اَبِي هُريرة، واوردت تخريجه من طرقه هناك فانظره.

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): إنَّ مَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا رَكَعَ فَارُكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا فَعَلُوا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا فَعَلُوا فَعَلُوا فَعَلَمُوا مَا مَعُونَ مَا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا فَعَلُوا اللَّهُ مَعُونَ مَا وَإِذَا صَلَّى الْمُعُونَ مَا وَاللَّا اللَّهُ مَا لَهُ إِلَى اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْل

(توضيح مصنف): قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ. فِى تَقُرِيْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَمُولِ لِلْمَامُومِيْنَ اَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ جَالِسًا اَعْظَمُ الْبَيَانِ اَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَمُهُمْ جَالِسًا اَعْظَمُ الْبَيَانِ اَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَوْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمْ يُرِدُ بِهِ التَّشَهُّلَة فِى الْاَمُويُنِ جَمِيعًا وَإِنَّمَا اَرَادَ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ فَرُضُ الصَّلَاةِ اَنْ يُؤْتَى بِه كَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمْ يُرِدُ بِهِ التَّشَهُّلَة فِى الْاَمُويُنِ جَمِيعًا وَإِنَّمَا ارَادَ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ فَرُضُ الصَّلَاةِ اَنْ يُؤْتَى بِه كَمَا يَاتِي الْإِمَامُ

😌 😌 حضرت ابو ہر رہ والنفظ نبی اکرم مَالَّتِیْمُ کا یہ فرمان فقل کرتے ہیں:

''امام کواس کے مقرر کیا گیا ہے'تا کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہے'تو تم بھی تکبیر کہو جب وہ رکوع میں جائے'تو تم بھی رکوع میں جائے'تو تم بھی رکوع میں جائے نو تم بھی رکوع میں جائے نو تم بھی رکوع میں جائے نو تم بھی رکھی اٹھا وَ جب وہ سَمِ عَلَیْ لَفَ مَرِیْ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ پڑھے تم اللّٰهُ لَلّٰهُ لَلّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ بڑھو جب وہ کھڑا اور کرنماز اداکر ہے تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز اداکر وجب وہ بیٹھ کرنماز اداکر وہ بیٹھ کر

(امام ابن حبان عملینظر ماتے ہیں:) نبی اکرم مثاقیق کا مقتد یوں کے لیے علم کو پختہ کردینا کہ جب ان کا امام کھڑا ہوکر نمازادا کر رہا ہو۔ تو وہ کھڑے ہوکر نمازادا کریں۔اس بات کا سب سے رہا ہو۔ تو وہ کھڑے ہوکر نمازادا کریں۔اس بات کا سب سے برنا بیان ہے کہ نبی اکرم مثاقیق نے دونوں احکام میں تشہد مراز نہیں لیا بلکہ آپ نے وہ قیام مراد لیا ہے۔ جونماز میں فرض ہے کہ آ دمی اسے اس طرح امام اسے اداکر تا ہے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ بَعْضَ اَئِمَّتِنَا آنَّهُ نَاسِخٌ لِآمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَامُومِيْنَ بِالصَّلَاةِ قُعُوْدًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ جَالِسًا

اس روایت کا تذکره جس نے بعض آئم کواس غلط نہی کا شکار کیا کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے مقتد یوں کو بیٹھ کرنمازادا کرنے کا جو تھم دیا تھا کہ جب امام بیٹھ کرنمازادا کر رہا ہو (تووہ بھی بیٹھ کرنمازادا کریں) بیروایت اس کی ناسخ ہے 2116 - (سند صدیث): آخبر کا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفْیَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَکُو بُنُ اَبِی شَیْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُنُ عَلِیّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُوسَی بُنِ اَبِیْ عَائِشَةَ، عَنْ عُبَیْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عُبْدِ اللّٰهِ بُنِ عُبْدِ اللّٰهِ بُنِ عُبْدَةً، قَالَ:

رَمُنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلُتُ: لا هُمُ يَنْتَظِرُونَكَ يَا وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلُتُ: لا هُمُ يَنْتَظِرُونَكَ يَا

رَسُولَ اللّهِ قَالَ: ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِحْضَبِ قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوِى فَاغُمِى عَلَيْهِ، ثُمَّ اَفَاقَ، فَقَالَ: اَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلْتُ: لَا هُمُ يَنتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَالنَّاسُ عُكُوتُ فِى الْمَسْجِدِ يَنتَظِرُونَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْاجْرَةِ، قَالَتْ: فَارْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاقِ الْعُصَلَةِ الْعِشَاءِ الْاسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُوكَ اَنْ تُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُوكَ اَنْ تُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفُسِهِ حِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ بِعِلْمَ ابُو بَكُو تِعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفُسِهِ حِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلْلهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفُسِهِ حِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلْيْنِ لِصَكْرَةِ الظُّهُرِ وَابُو بُكُو يُصَلِّى بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُو ذَهَبَ لِيَعَاضَّرَ، فَاوْمَا اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجُدُ مِنْ نَفُسِهِ حِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ وَحُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجَدُ مِنْ نَفُسِهِ حِفَّةً وَخَرَجَ بَيْنَ وَحُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالُ عُبَيْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ عُطَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ مَرْضِ رَسُولِ اللهِ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى عَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ مَرْضِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ مَنْ مَرْضِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرْضَ مَنْ مَرْضِ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ مَنْ عَرْضَ مَنْ مَنْ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرْضُ فَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ

🟵 🟵 عبیداللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: میں سیّدہ عائشہ وانتہ واقتا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان ہے گز ارش کی آپ مجھے نبی اکرم مَثَاثِیْکُم کی بیاری کے بارے میں نہیں بتائیں گی؟انہوں نے فر مایا: جی ہاں نبی اکرم مُثَاثِیُکُم کی طبیعت خراب ہوگئی۔ آپ نے دریافت کیا: کیالوگوں نے نماز ادا کرلی ہے؟ میں نے عرض کی: جی نہیں' یارسول الله(مُثَاثِیُمُ)!وہ آپ کا انتظار کررہے ہیں۔ نبی اکرم مَثَاثِیْجُ نے فرمایا: میرے لئے کسی مب میں یانی رکھوسیّدہ عائشہ واٹھیّا کہتی ہے ہم نے ابیا ہی کیا نبی اکرم مَثَاثِیْجُ نے غسل 2116 - إسناده صحيح على شرطهما. زائدة: هو ابن قدامة. وهو في مصنف ابن أبي شيبة .2/332 أخرجه أحمد 6/251 والنسائي 101، 102 في الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا، من طريق ابن مهدي، والبخاري "687" في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم، به، ومسلم "18 4" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأبو عوانة 2/111، والدارمي 1/287، والـطحاوي في شرح معاني الآثار 1/405، والبيهقي 3/80 في السنن و 7/190 في المدلائل من طريق أحمد بن يونس، وأبو عوانة [1/2] من طريق معاوية بن عمرو الأزدي وخلف بن تميم، كلهم عن زائدة بن قدامة، به وأخرجه مختصرًا الحميدي "233"، وعبد الوزاق "9754"، وأحمد 6/228، والبخاري "198" في الوضوء: باب الغسل والوضوء في المحضب والقدح والخشب والحجارة، و "665" في الأذان: بياب حد المريض أن يشهد الجماعة، و "2588" في الهبة: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، و "4442" في المغازي: بَابُ مَرَضِ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته، و "5714" في الطب: باب 22، ومسلم "418" "91" و "92" و "93"، وابن ماجه "1618" في الجنائز، وأبو عوانة 2/113 و114، من طريق الزهري، وأبو عوانة 2/114 من طريق يونس، كلإهما عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بن مسعود، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 6/231، والبخاري "679" في الأذان: باب أهل العلم الفضل أحق بالإمامة، و "683": بـاب من قام إلى جنب الإمام لعلة، و "716" باب إذا بكي الإمام في الصلاة، و "7303" في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، ومسلم "18 4" "97"، وأبو عوانة 2/117، والبيهقي في السنن 3/82، وفي الدلائل 7/188، من طريق هشَام بُن عُرُوَةَ، عَنُ اَبيْهِ، عَنُ عَائِشَةَ . وأخرجه مسلم "418" "94"، وأبو عوانة 2/114، والبيهقي في الدلائل 7/187، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري. عَنْ حَمْزَةَ بُن عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ، عَن عائشة کیا پھرآپ اٹھنے گئے تو آپ پر ہے ہوتی طاری ہوگی جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے دریافت کیا: کیالوگوں نے نماز ادا کر لی۔
میں نے عرض کی: بی نہیں یارسول اللہ (خلینے) اوہ آپ کا انظار کررہے ہیں۔ لوگ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے
لیے نبی اکرم شکینے کا انتظار کررہے تھے۔ سیدہ عاکشہ ڈلیٹی بیان کرتی ہیں: نبی اکرم شکینی نے حضرت ابو بکر حدالی خلی کو پیغا م
مجوایا ، تم لوگوں کو نماز پڑھا دو بیغام رسال شخص حضرت ابو بکر ڈلیٹی کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول نے آپ کو حکم دیا ہے ، آپ لوگوں کو نماز پڑھا دین تو حضرت ابو بکر ڈلیٹی جو ایک نروان میں تھے۔ انہوں نے فرمایا: اے عمر! تم لوگوں کو نماز پڑھا و تو حضرت عمر جلیلی نماز پڑھا دین تو حضرت ابو بکر ڈلیٹی جو ایک نروان میں حضرت ابو بکر ڈلیٹی نے اس کے زیادہ حق دار ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: ان دنوں میں حضرت ابو بکر ڈلیٹی نے اوگوں کو نماز پڑھا کہ نیان کرتی ہیں۔ نبی اگرم شکینی کی طبیعت میں بہتری محسوس ہوئی تو آپ دو آ دمیوں کے درمیان چلتے میں خطیم کی نماز کے لئے تشریف بین نبی اگرم شکینی کی سے سیدہ عاکشہ بھی نبی این کرتی ہوئے ظہر کی نماز کے لئے تشریف بی اگرم شکینی کی اگرم شکینی کی اگرم شکینی کی نماز کی ہیں دورت ابو بکر ڈلیٹی کی نماز کی ہیں دونوں صاحبان سے فرمایا بجھے اس کے پہلومیں بٹھا دو۔ ان دونوں حضرات نے آپ کو حضرت ابو بکر ڈلیٹی نمی اداداکر نے گے دہ بھی اگرم شکینی کی نماز کی ہیردی کررہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر ڈلیٹی کی نماز کی ہیردی کررہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر ڈلیٹی کی نماز کی ہیردی کررہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر ڈلیٹی کی نماز کی ہیردی کررہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر ڈلیٹی کی نماز کی ہیردی کررہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر ڈلیٹی کے نماز کی بیردی کررہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر ڈلیٹی کی نماز کی ہیردی کررہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر میں گئی تھی اس میں کرنے ہو کہ کو سے بھی ہو کے تھے۔
کی نماز کی ہیردی کررہے تھے الانکہ نبی اگرم میں گئی تھی اور نبی کرتے تھے۔

عبیداللہ نامی راوی کہتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عباس پھٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا: کیا میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کروں جو نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کی بیاری کے بارے میں سیّدہ عائشہ جھٹھٹانے مجھے بیان کی ہے۔انہوں نے فرمایا: پیش کرو۔ میں نے وہ حدیث ان کے سامنے بیان کی توانہوں نے اس کی کسی بھی بات کا انکارنہیں کیا۔

### ذِكُرُ خَبَرٍ يُعَارَضُ الْخَبَرَ الَّذِى تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهُ فِي الظَّاهِرِ اس روایت کا تذکرہ جو بظاہر ہماری پہلے ذکر کردہ روایت کے معارض ہے

2117 - (سنرصديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَبَّرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعُبَةُ، عَنْ مُّوسَى بُنِ اَبِى عَائِشَةَ، عَنْ، عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: بَكُلُ بُنُ الْمُحَبَّرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُّوسَى بُنِ اَبِى عَائِشَةَ، عَنْ، عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَائِشَةَ:

(متن صديث) اَنَّ اَبَا بَكُرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ. (1: 5)

(تُوضَى مَصنف) قَالَ اَبُوْ حَاتِم رَضِى اللّٰهُ عَنهُ: حَالَفَ شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ زَائِدَةَ بُنَ قُدَامَةَ فِي مَتْنِ هِذَا الْحَبَوِ، عَن مُّوسَى بُنِ اَبِئ عَائِشَةً فَجَعَلَ شُعْبَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامُومًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ

2117- إسناده صحيح على شرط البخارى . وهو فى صحيح ابن خزيمة برقم ."1621 وأخرجه أحمد 6/249، والنسانى 28-6/24 فى الإقامة: باب الائتمام بمن يأتم بالإمام، وأبو عوانه 2/112، 13، مس طريق أبى داؤد الطيالسى، عن شعبة، بهذا الإسناد. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلى بالناس فى مرضه الذى مات فيه، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

قِيَامُ وَجَعَلَ ذَائِدَةُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَامًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ وَهُمَا مُتُقِنَانِ حَافِظَانِ فَكَيْفَ يَجُوزُ اَنْ تُجْعَلُ إِحْدَى الرِّوَايَتُيْنِ اللَّتَيْنِ تَصَادَّتَا فِى الظَّاهِرِ فِى فِعُلٍ وَاحِدٍ نَاسِخًا لِاَمْرٍ مُطْلَقٍ مُتَقَدِّمٍ، فَصَنُ جَعَلَ اَحَدَ الْخَبَرَيْنِ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمَا الله الله الله الله الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمَا الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمَا الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمَا الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمَا الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمَا الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمَالِمُ الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْ

فَ مَنُ فَعَلَ هَلَا لَزِمَهُ أَنُ يَقُولُ تَضَادً الْخَبَرَانِ فِى صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عِلَيْهِ عَلَى حَسْبِ مَا ذَكُونَاهُ قَبْلُ فَيَجِبُ أَنُ نَجِىءَ إِلَى الْخَبَرِ الَّذِى فِيْهِ الْاَمْرُ بِصَلاةِ الْمَامُومِيْنَ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمُ قَاعِدًا فَسَانُحُدُ بِهِ إِذَ هُو يُوافِقُ إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُويَتَا فِى صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عِلَيْهِ وَنَتُرُكَ فَسَانُحُدُ رَافِقُ إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُويَتَا فِى صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عِلَيْهِ وَنَتُرُكَ الْحَبَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عِلْتِهِ وَتَتُرُكَ الْحَبَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عِلْمَا كُمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِى نِكَاحٍ مَيْمُونَةَ وَلَيْسَ عِنْدَنَا بَيْنَ هَذِهِ الْاَخْبَارِ تَضَادٌ وَلاَ تَهَاتُرٌ وَلاَ السَّامَ فَعَلَ ذَلِكَ فِى وَمُعَمِلً وَمُفَسَّرٌ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ بَطَلَ التَّضَادُ بَيْنَهُمَا وَاللهُ وَلَا مَنْهُ مَا كُمَا مَا سَنُبَيْنُهُ إِنْ قَضَى اللهُ ذَلِكَ وَشَائَهُ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈٹاٹٹا بیان کرتی ہیں: حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹٹا نے لوگوں کونماز پڑھائی جبکہ نبی اکرم سُٹاٹٹٹا ان کے پیچیے صف میں موجود تھے۔

(امام ابن حبان مُنِینَیِفرماتے ہیں:)شعبہ بن حجاج نے اس روایت کامتن نقل کرنے میں زائدہ بن قد امد کی مخالفت کی ہے انہوں نے اسے مویٰ بن ابوعا کشہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تو شعبہ نے اپنی روایت میں یہ بات نقل کی ہے کہ نبی اکرم مُنگائیا ہیں جب بیٹھ کرنماز ادا کر رہے تھے۔ جبکہ زائدہ نامی راوی نے اپنی بیٹھ کرنماز ادا کر رہے تھے۔ تو آپ مقتدی کے طور پر شرکیک ہوئے تھے اور لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ جبکہ زائدہ نامی راوی نے اپنی روایت میں یہ بات نقل کی ہے کہ نبی اکرم مُنگائیا ہم جب بیٹھ کرنماز ادا کر رہے تھے تو آپ امام کے طور پرنماز ادا کر رہے تھے اور لوگ کھڑے ہو کرنماز ادا کر رہے تھے۔

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> أخرجه البخاري "1837" و "4258" و "4259" و "4216"، ومسلم "1410"، وسيرد عند المصنف.

ع أخرجه أحمد 6/393، والترمذي "841"، والدارمي 2/38، والطحاوي 2/270، والبغوى "1982" من طريق حاد بُنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَدٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ آبِي رَافِع ... وقال الترمذي: حديث حسن، كذا قال مع أن مطرًا الوراق كثير الخطأ، وخالفه الإمام مالك، فرواه 1/348 مرسلًا، وسليمان بن يسار لا يمكن سماعه من أبي رافع

م رواه مالك في الموطأ 1/348-349، ومن طريقه مسلم "1409"، وسيرد عند المصنف.

سددونوں راوی متقی ہیں اور دونوں حافظ ہیں تو ہہ بات کیسے جائز ہوسکتی ہے کہ ان دونوں میں سے سی ایک کی نقل کر دہ روایت کو قبول کرلیا جائے حالانکہ بید دونوں روایات ایک ہی فعل کے بارے میں متقول ہیں۔ اور بظاہرایک دوسر ہے کی متضاد ہیں۔ اور یہ چلے موجود مطلق حکم کو ناسخ قرار دینے والی روایت بنتی ہیں تو جو خص ان دونوں روایات میں سے سی ایک کو نبی اگرم منافیق کے پہلے موجود حکم کی ناسخ قرار دیتا ہے اور دوسری روایت کو ترک کر دیتا ہے اور کسی دلیل کے بغیر ایسا کرتا ہے جو دلیل اس کے سیح ہونے کو خابت کرتی ہو۔ تو وہ اپنے مدمقابل کو اس طرف جانے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اس دوسری روایت کو قبول کر لے جس روایت کو اس نے ان دونوں روایات میں سے ترک کیا ہے۔ اور اس کا مدمقابل اس روایت کو ترک کر دے جسے اس نے قبول کیا ہے۔

احادیث میں اس نوعیت کی ایک مثال حضرت عبداللہ بن عباس دلائٹنٹ کے حوالے سے منقول روایت ہے جس میں بیر نہ کور ہے کہ نبی اکرم مَلَّائِیْنَا نے احرام کی حالت میں سیّدہ میمونہ ڈلائٹنا کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ جبکہ حضرت ابورافع دلائٹنڈ نے بیر بات نقل کی ہے کہ جب نبی اکرم مَلَّائِیْنِا نے اس خاتون کے ساتھ نکاح کیا تھا۔اس وقت آپ دونوں حالت احرام میں نہیں تھے۔

توید دونوں روایات ایک ہی فعل کے بارے میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ حالانکہ ہمارے نزدیک بھی ان دونوں کے درمیان کوئی بھی تضاونہیں ہے۔ محدثین کی ایک جماعت نے سیّدہ میمونہ ڈاٹٹٹٹا کے نکاح کے بارے میں منقول ان دونوں روایات کو ایک دوسرے کے متارج قرار دیا ہے۔ اور ان لوگوں نے اس روایت کے مطابق فتو کی دیا ہے جو حضرت عثان غنی ڈاٹٹٹٹ سے منقول ہے کہ نبی اگرم مُناٹٹٹٹٹ نے بیاب ارشاد فر مائی ہے۔

"احرام والأخض نيتو نكاح كرسكتا باورنه بي كسي كا نكاح يراهواسكتا ب

محدثین نے اس روایت کو قبول کرلیا کیونکہ بیان دونوں روایات میں سے ایک روایت کے موافق ہے جوسیّدہ میمونہ ڈاٹھٹا کے ساتھ نکاح کے بارے میں نقل کی گئی ہیں اور محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹٹنا کے حوالے سے منقول اس روایت کو ترک کر دیا۔ جس میں بیند کورہے کہ نبی اکرم مُلٹٹٹنا نے جب سیّدہ میمونہ ڈاٹٹٹنا کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ آپ اس وقت حالت احرام میں تھے۔

جوفض ایسا کرتا ہے۔ اس کے لیے بیہ بات ضروری ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ نبی اگرم منافیظ کے نماز ادا کرنے کے بارے میں اس کی علت کے حوالے سے یہ دونوں روایات ایک دوسر ہے کی متضاد ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ تواب یہ بات ضروری ہوگی۔ کہ ہم اس روایت کی طرف رجوع کریں۔ جس میں مقتد یوں کواس وقت بیٹے کرنماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب ان کا امام بیٹے کرنماز ادا کر رہا ہو۔ تو اب ہم اس روایت کے مطابق فتو کی دے دیں گے۔ کیونکہ یہ ان دو روایات میں سے ایک روایت کے موافق ہے۔ جو نبی اکرم مُنافِیْظ کی نماز کے بارے میں نقل کی گئی ہیں۔ جس میں اس کی علت کا تذکرہ ہے اور ہم اس روایت کو کر کر دیں جوان دونوں میں اگرم مُنافِیْظ کی نماز کے بارے میں نوایت کے بارے میں روایت کے بارے میں کیا گیا ہے۔

ہمارے نزدیک ان روایات میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے اور نہ کوئی روایت ان میں سے ناسخ ہے۔ اور نہ ہی منسوخ ہے۔ ہے۔ بلکدان میں سے ایک روایت مخضر ہے۔ اور دوسری تفصیلی ہے۔ ایک مجمل ہے۔ اور دوسری وضاحتی ہے۔ جب اس کے ایک حصے کو دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا۔ تو ان دونوں کے درمیان موجود تضاوختم ہوجائے گا۔ اور ان میں سے ہرایک روایت کواس كَخْصُوصُ مُوتَّ وَكُل رِحُمُول كُرليا جَائِدَ عَائِشَةَ اَوْهَمَ جَمَاعَةً مِنْ اَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فَيُ كُورُ طُورِيْقٍ آخَوَ بِخَبَرِ عَائِشَةَ اَوْهَمَ جَمَاعَةً مِنْ اَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فَيْ كُورُ طُورِيْقٍ آخَوَ بِخَبَرِ عَائِشَةَ اَوْهَمَ جَمَاعَةً مِنْ اَصْحَابِ الْحَدِيْثِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلْاَمْرِ الْمُتَقَدِّمِ اللَّذِي ذَكُرُناهُ أَلْمُ اللَّهُ مَو الْمُتَقَدِّمِ اللَّذِي ذَكُرُناهُ

سیّدہ عائشہ طاقتہ کے حوالے سے منقول روایت کی دوسری سند کا تذکرہ جس نے بہت ہے محد ثین کواس غلطۂ می کا شکار کیا کہ یہ پہلے ذکر شدہ حکم کی ناسخ ہے

2118 - (سند صديث): أَحْبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ اِسُحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَادِْدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ \*، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): اُغْمِى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ: اَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لَا قَالَ: مُرُوا اَبَا بَكُورٍ وَجُلْ اَسِيفٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمُ يَسْتَطِعُ اَنُ مُصَلِّى بِالنَّاسِ، - قَالَ عَاصِمٌ: وَالْاَسِيفُ الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ - قَالَ: مُرُوا اَبَا بَكُورِ اَنُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاتَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، - قَالَ عَاصِمٌ: وَالْاَسِيفُ الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ - قَالَ: مُرُوا اَبَا بَكُورِ اَنُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ اَرُدُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ خِقَةً مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ اَرُدُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَدَ خِقَةً مِنْ نَفُسِهِ فَخَورَ جَ بَيْنَ بَوِيْرَةَ وَنُوبَةَ إِنِّى لَانُظُرُ إِلَى نَعْلَيْهِ تَخَطَّانِ فِى الْحَصَا وَانْظُرُ إِلَى بُطُونِ قَلَمَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا: وَمُ نَفُسِهِ فَخَورَ جَ بَيْنَ بَوِيْرَةَ وَنُوبَةَ إِنِّى لَا نُظُرُ إِلَى نَعْلَيْهِ تَخَطَّانِ فِى الْحَصَا وَانْظُرُ إِلَى بُطُونِ قَلَمَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِيهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلِّى وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلِّى وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلِّى وَهُو جَالِسٌ وَابُو بَكُو فَالِمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَّى وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلِّى وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلَكِ وَاللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلِّى وَسَلَّمَ وَالْنَاسُ يُصَلِّى وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلِّى وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنَّاسُ يُصَلِّى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُعَلِّى وَسَلَمَ وَالْمَاسُ وَالْمَالَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَالُونَ الللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ ا

ﷺ سیدہ عائشہ صدیقہ رہی ہیں: بی اکرم کا تیا گیا ہے۔ دریافت کیا کہ موقی طاری ہوگئ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے دریافت کیا: کیالوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ میں نے عرض کی: جی نہیں آپ نے فرمایا: ابو بکر سے کہؤوہ لوگوں کونماز پڑھادے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ (شل تیا ہے): «ضرت ابو بکر ڈالٹھ ایک نرم دل آجی ہیں جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کونماز نہیں پڑھا سکیں گے۔

<sup>2118</sup> إسناده حسن. عاصم: هو ابن بهدلة، حسن الحديث، أخرجا له في الصحيحين مقرونًا، وباقي السند رجاله رجال الشيخين غير رائدة وهو ابن قدامة الثقفي - فإنه من رجال البخارى و أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 2/331 عن حسين بن على، بهذا الإسناد وسيرد بعده 1912" و "2121" من طويق نعيم بن أبي هند من شقيق، به وبرقم "2120" و "2121" من طويق الأسود، عن عائشة وفي الباب عن سالم بن عبيد، أخرجه ابن خزيمة 1624 من طوق، عن سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد وأخرجه الترمذي في الشمائل 378، وابن ماجه "1231" من طويق نصر بن على الحهضمي، عن عبد الله بن داود، عن سلمة بن نبيط، به قال اليوصيري في مصباح الزجاجة ورقة 78 هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

دِّ كُرُ خَبَرٍ يُعَارَضُ فِي الظَّاهِرِ خَبَرَ آبِي وَائِلِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس روايت كاتذكره جو بظام ابوواكل كحوالے منفول روايت كى معارض ہے جس كا ہم ذكركر چكے ہيں 2119 - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَبَةُ، عَنْ اَبِي هِنْدَ، عَنْ اَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ حَلْفَ آبِي بَكُرٍ قَاعِدًا.

(تُوضَى مصنف) قَالَ ابُوحَاتِم رَضِى الله عَنهُ: خَالَفَ نُعَيْمُ بُنُ آبِي هِندَ، عَاصِمَ بُنَ آبِ النَّجُوْدِ فِي مَتْنِ هَلذَا الْمَخْبَرِ فَجَعَلَ عَاصِمٌ اَبَا بَكُرِ مَامُرمًا وَجَعَلَ نَعَيْمُ بُنُ آبِي هِنْدَ اَبَا بَكُرٍ اِمَامًا وَهُمَا ثِقَتَانِ حَافِظَانِ مُتُقِنَانِ، هَلَذَا الْمَخْبَرِ فَجَعَلَ خَبَرُ اَحَدِهِمَا نَاسِخَا لِآمْرٍ مُنَقَدِمٍ، وَقَدْ عَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ مِثْلُهُ؟ وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَشِيئَةِ فَكَيْفَ يَجُوزُ اَنْ يُجْعَلَ خَبَرُ اَحَدِهِمَا نَاسِخَا لَآمْرٍ مُنَقَدِمٍ، وَقَدْ عَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ مِثْلُهُ؟ وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَشِيئَةِ اللهِ وَتَوْفِيقِهِ: إِنَّ هلِهِ الْاَحْبَارَ "كُلَّهَا صِحَاتٌ وَلَيْسَ شَيءٌ مِنْهَا يُعَارِضُ الْاَحْرَ وَلٰكِنَ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي عِلَيْهِ صَلاَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً لَا صَلاةً وَاحِدَةً فِي احْدَاهُمَا كَانَ مَامُومًا وَفِي أَلا حُراى اللهِ مِن عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ عَانَ اللهُ مُن عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فِي كَانَ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ عَلَيْهِ كَانَ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ عَلَيْهِ

2119- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشبخين غيرنعيم بن أبي هند، فإنه من رجال مسلم وحده. وهو في مصنف ابن أبي شببة 2/332، ومن طريقه أخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار . 1/406 وأخرجه أحمد 6/159، والترمذي "362" في الصلاة، والبيهقي في السنن 3/83، وفي دلائل النبوة 1/91/7 من طرق عن شبابة، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 6/159، والنسائي 2/79 في الإسامة: باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، وأبن خزيمة في صحيحه "1620" من طريق بكر بن عيسى، عن شعبة، به وأخرجه أحمد 6/159 عن شبابة، عن شُغبَةُ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْوَاهِيمَ، عَنْ عُرُوةَ بن الزبير، عن عائشة، وانظر ما قبله و "2124" وانظر أيضًا "2120" و "2121"

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُرِيْدُ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسَ وَالْاخَرَ عَلِيًّا وَفِي خَبَرِ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بَيْنَ بَرِيْرَةَ وَنُوبُهَ فَهِلْذَا يَدُلَّكُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتُ صَلَاتَيْنِ لَا صَلاَةً وَاحِدَةً ﴿ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بَيْنَ بَرِيْرَةَ وَنُوبُهَ فَهِلْذَا يَدُلَّكُ عَلَى آنَهَا كَانَتُ صَلاَتَيْنِ لَا صَلاَةً وَاحِدَةً

میں میں مسیدہ عاصبہ جی جا بیان سری ہیں؟ بی اسرم می میزوں ہے اپن اس بیاری نے دوران حکفرت ابو بھر می توزی نہیجے بیتی رخما ادا کی جس بیاری کے دوران آپ کا وصال ہوا۔

(امام ابن حبان عبین فرماتے ہیں:) نعیم بن ابو ہندنا می راوی نے اس روایت کے متن میں عاصم بن ابونجود سے مختلف رائے نقل کی ہے۔عاصم نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر رہائٹی مقتدی تھے جبکہ نعیم نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر رہائٹی امام تھے۔یہ دونوں راوی ثقہ ہیں حافظ ہیں اور 'دمتفق''ہیں۔

توبہ بات کیے جائز ہو گئی ہے کہ ان دونوں میں سے کی ایک خبر کو پہلے ہے موجود حکم کی ناتخ بنادیا جائے۔ جبکہ اس کی مانندا یک روایت بظاہراس کے مقابلے میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالی کی مشیت اوراس کی توفیق کے ہمراہ ہم ہے کہتے ہیں کہ یہ تمام روایات مستند ہیں اور ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو دوسری کے مدمقابل ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم منا پیٹا نے اپنی بیاری کے دوران محبد میں جماعت کے ساتھ دومر تبہ نماز ادا کی۔ ایک نماز ادا نہیں کی تھی۔ ان دومیں سے ایک مرتبہ آپ مقتدی کے طور پر شریک ہوئے تھے اور دوسری مرتبہ میں آپ امام کے طور پر شریک ہوئے تھے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے دونماز وں میں شرکت کی تھی۔ ایک نماز میں کتھی۔ ایک مواث تھے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے دونماز وں میں شرکت کی تھی۔ ایک نماز میں کتھی۔ ایک میں کتھی۔ ایک عوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی اگرم منا پیٹر نی نیز وں ) کے در میان چلتے تھے۔ جن میں سے ایک حضرت عباس ڈاٹٹیؤ ہر یہ اور نو بر (نامی کنیز وں ) کے در میان چلتے جبکہ ممروق نے سیّدہ عاکثہ فی گئی اس چیز کی طرف کرے گی کہ نبی اکرم منا پیٹیؤ ہم نے دونماز میں ادا کی تھیں ایک نماز دانہیں کی تھی۔ اور ایسی ایک نیز وں ) کے در میان چلتے ہوئے تھے۔ تو یہ بات آپ کی رہنمائی اس چیز کی طرف کرے گی کہ نبی اگرم منا پیٹیؤ ہم نے دونماز میں ادائی تھیں ایک نماز دانہیں کی تھی۔

ذِكُو الصَّلَاقِ الَّتِى رُوِيَتُ فِيهَا الْآخُبَارُ الْمُخْتَصَرَةُ الْمُجْمَلَةُ الَّذِى تَقَدَّمَ ذِكُونَا لَهَا اسْمَازَكَا تَذَكُره جَس كِ بارے مِيں يَخْصَراور مُجمل روايت فقل كَ تَى جَس كا ہم پہلے ذكر كر چكے ہیں 2120 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بُجَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا

2120-إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير سلم بن جنادة، وهو ثقة. وهو في صحيح أبن خزيمة برقم ... 1616 وأخرجه ابن أبي شيبة 2/329، وأحمد 6/2/10، ومسلم "418" "59" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، وابن ماجه 1 "1232" في الإقامة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، والبيهقي في السنن 3/81، من طريق و كبع، بهذا الإسناد وأخرجه البخاري "664" في الأذان: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وأبو عوانة 2/116، من طريق حفص بن غياث، والبخاري "712" في الأذان: باب من أسمع الناس تكبير الإمام، من طريق عبد الله بن داؤد، ومسلم "418" "96" أيضًا من طريق عيسي بن يونس، والبيهقي ومسلم "418" "96" أيضًا من طريق عيسي بن يونس، والبيهقي في السنن 3/82 من طريق شعبة، كلهم عن الأعمش، به وسير د بعده "212" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به والمنارة في السنن 3/82 من طريق شعبة، كلهم عن الأعمش، به وسير د بعده "212" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به فانظرة

جهانگیری صدید ابد دباد (مدسوم)

سَلْمُ بنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْآسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث) لَـمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَائَهُ بَلالٌ يُؤْذِنهُ بالصَّلاةِ، فَـقَـالَ: مُسرُوُا آبَـا بَـكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ آبَا بَكُو رَجُلٌ آسِيفٌ وَمَتَى يَقُمُ مَقَامَكَ يَبْكِ فَلَوْ آمَـرُتَ عُــمَـرَ آنُ يُـصَـلِّنَى بِالنَّاسِ قَالَ: مُرُوا اَبَا بَكُرِ لِيُصَلِّى بِالنَّاسِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ. قَالَتُ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي بَكُرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَحَرَجَ يُهَادلى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجُلاهُ تَخُطَّان فِي الْاَرْضِ، فَلَمَّا حَسَّ \* بِهِ ابُوْ بَكُرِ ذَهَبَ يَتَاخُّرُ، فَاَوْمَاَ اللَّهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ اللي جَنْبِ آبِي بَكْرٍ فَكَانَ آبُوْ بَكْرٍ يَأْتُمُّ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِاَبِي بَكْرٍ. (1: 5)

(تُوضَيَّ مَصنف):قَالَ ٱبُوْحَاتِم رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: هَلْذَا خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ مُجْمِلٌ فَامَّا الْحَتِصَارُهُ، فَلَيْسَ فِيْهِ ذِكُرُ الْمَوْضِع الَّذِي جَلَسَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعَلَى يَمِيْنِ آبِي بَكْرٍ أَوْ عَنْ يَّسَارِهِ؟

🟵 🚭 سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈٹائٹٹا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیٹِم اس بیاری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کا وصال ہوا تھا تو نے عرض کی: یارسول الله (مَنَاتِیْمُ )! حضرت ابو بمر رِثالِتُمُوْا کیٹرم دل آ دمی ہیں۔وہ آپ کی جگھ پر کھٹر ہے ہو گئے' تو رونے لگ جا کیں ا گے اگر آپ حضرت عمر طالعیٰ کویہ ہدایت کریں وہ لوگوں کونماز پڑھادیں (توبیمناسب ہوگا)۔ نبی اکرم مَالیٰ کیا نے فرمایا: ابو بکر سے کہوالوگوں کونماز پڑھادے یہ بات آپ نے تین مرتبدارشادفر مائی پھرفر مایا جم حضرت یوسف ملیکیا کے زمانے کی خواتین کی طرح ہو۔سیّدہ عائشہ طابعہ ایان کرتی ہے۔ہم نے حضرت ابوبکر طابعہ کو بیغام بھجوایا۔انہوں نے لوگوں کونماز پڑھانا شروع کی۔ نبی ا كرم مَنْ اللَّهُ كُوا بِي طبيعت ميں بہترى محسوس ہوئى تو آپ دوآ دميوں كے درميان ميك لگا كرتشريف لے گئے۔آپ كے ياؤل زمين پرلکیر بنار ہے تھے حضرت ابو بکر رٹائٹنڈ کوآپ کی آ ہٹ محسوں ہوئی تو وہ چیچے ہٹنے لگے۔ نبی اکرم مُٹائٹیٹر نے انہیں اشارہ کیا کہا پی جگہ

راوی بیان کرتے ہیں: پھرنبی اکرم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الله عَلائے اور حضرت ابو بکر واللّٰهُ کے پہلومیں بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر واللّٰهُ نبی ا كرم مَثَاثِينَا كِي اقتداء كرتے رہے اورلوگ حضرت ابو بكر رفائنیّا كى اقتداء كرتے رہے۔

(امام ابن حبان میشنیفرماتے ہیں:) پیروایت مخضراورمجمل ہے جہاں تک اس کے مخضر ہونے کاتعلق ہے تو اس میں اس مقام کا ذکرنہیں ہے جہاں نبی اکرم مَثَاثِیُمُ بیٹھے تھے۔ کہ کیا نبی اکرم مَثَاثِیُمُ حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹھُؤ کے داکیں طرف بیٹھے تھے یا باکیں طرف بیٹھے تھے۔

## ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُتَقَصِّى لِلَّفَظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكُرُ نَاهَا

اس راویت کا تذکرہ جس نے ہماری ذکر کردہ مختصر روایت کے الفاظ کی وضاحت کی ہے

2121 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: وَلَا تُنَا مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث) لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً جَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً جَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَاعِدًا وَآبُو بَكُرِ قَائِمًا مَ 15. 5.

(تُوشَى مَصنف):قَالَ اَبُو حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنهُ: وَامَّا اِجْمَالُ الْحَبَّرِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَكَتُ هاذِهِ الصَّلاةَ إِلَى هاذَا الْمَوْضِعِ وَآخِرُ الْقِصَّةِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ اَيُصًّا فِى هاذِهِ الصَّلاةِ كَمَا اَمَرَهُمْ بِه عِنْدَ سُقُوطِهِ عَنِ فَرَسِهِ عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرُنَاهُ قَبْلُ

ﷺ کی سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹٹٹا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹم کواپی طبیعت میں بہتری محسوں ہوئی تو آپ تشریف لائے اور حضرت ابو بکر ٹاٹٹٹٹا کے بائیں طرف آکر بیٹھ گئے۔ نبی اکرم شکٹٹٹٹم بیٹھ کرلوگوں کونماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹٹ کھڑے ہوکر (نمازیڑھارے تھے)

(امام ابن حبان نبیستینفرماتے ہیں:) جہاں تک اس روایت کے مجمل ہونے کا تعلق ہے۔ تو اس میں اجمال یہ ہے کہ سیّدہ عائشہ اس نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ جواس مقام کے بارے میں ہے جبکہ دوسرا واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رہی ہوئے ہے منقول ہے جس میں نبی اکرم شاہیئی نے ان لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ بھی اس نماز کے بارے میں ہے جس طرح نبی اکرم شاہیئی آئے نے انہیں اس وقت حکم دیا تھا۔ جب آپ گھوڑے ہیں۔ حکم دیا تھا۔ جب آپ گھوڑے ہیں۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا فِي خَبَرِ عَائِشَةَ الروایت کا تذکرہ جوہماری ذکر کردہ سیّدہ عائشہ رٹائٹیئے کے حوالے سے منقول روایت کے مجمل الفاظ کی وضاحت کرتی ہے

2122 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوْهِبٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

2121-إستباده صحيح على شرطهما، وأخرجه بأطول من هنا: البخارى "713" في الأذان: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم باللمام ويأتم باللمام ويأتم بالإمام ويأتم بالإمام ويأتم بالإمام ويأتم بالإمام ويأتم بالإمام ويأتم بالإمام ويأتم باللمام و الله عدر، وابن ماجه "1232" في الإقامة: باب ما جناء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، والبيهةي في السنن 3/81 عن أبي بكر بن أبي شيبة، والنسائي 2/90 100 في الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلى قاعدًا، عن محمد بن العلاء، وابن خزيمة في صحيحه "1616" عن سلم بي حنادة، وأحمد 6/224 عن الأعمش، به، فانظره بي حنادة، وأحمد 6/224 عن الأعمش، به، فانظره بي حنادة، وأحمد 6/224 عن الأعمش، به، فانظره بي حنادة وأحمد 6/224 عن الأعمش، به فانظره بي حنادة وأحمد وأكبت عن الأعمش، به في الله عند والله بي حنادة وأحمد وأكبت الله بي الله

(متن صديث):اشتكى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَائَهُ وَهُو قَاعِدٌ وَاَبُو بَكُرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ السَّاسَ تَكْبِيرَهُ قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَاشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدُنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: كِذْتُمُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ قَالَ: فَالْتَفْتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَاشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدُنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: كِذْتُمُ النَّ اللهُ عَلَى مُلُوكِهِمُ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا اثْتَمُّوا بِإِمَامِكُمُ إِنْ صَلَّى قَائِمًا. وَصَلَّدُ اقِيمًا مَنْ مَلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا اثْتَمُّوا بِإِمَامِكُمُ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا (1.5)

(تُوضَى مَصنف): قَالَ ٱبُوْحَاتِم وَضِى اللّهُ عَنَهُ: فِى هَذَا الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَعَلَ عَنْ يَسَارِ آبِى بَكُرٍ وَتَحَوَّلَ آبُو بَكُرٍ مَامُومًا يَقْتَدِى بِصَلَاتِه، وَيُكَبِّرُ يُسُمِعُ النَّاسَ التَّكُبِيرَ لِيَقْتُدُوا بِصَلاتِه آمَرَهُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَاذِ بِالْقُعُودِ حِينَ رَآهُمُ قِيَامًا وَلَمَّا فَرَعُ مِنْ صَلاتِهِ آمَرَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْنَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَى كُلَّ حَبَرٍ بِلَفُظِهِ، آلا تَوَاهُ سَنَةٍ خَمْسٍ مِنَ الْهِجُرَةِ وَشَهِدَ هَلِهِ الصَّلاةَ فِي عَلَيْتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهُومِي فَى شَهْرِ ذِى الْحِجَةِةِ آخِرَ سَنَةٍ خَمْسٍ مِنَ الْهِجُرَةِ وَشَهِدَ هَلِهِ الصَّلاةَ فِي عَلَيْتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَى كُلَّ حَبْرِ بِلَفُظِهِ، آلا تَوَاهُ سَنَة خَمْسٍ مِنَ الْهِجُرَةِ وَشَهِدَ هَلِهِ الصَّلاةَ فِي عَلَيْهِ السَّوْتِ بِالتَّكُبِيرِ لِيَقْتَدِى النَّاسُ بِهِ وَتَلُكَ الصَّلَاةُ التَّيْ صَعْرُ عُمْرَةً عَائِمَ الْمُعْمِ النَّاسُ بِهِ وَتَلُكَ الصَّلَاةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فِي عَرْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلِيهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ السَّوْدِ الْعَمْلِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْ عَلْهُ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى عَلَيْهِ الْمَالِعَ الْمَاسُولِ السَّالِ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْهُ الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ

حضرت جابر ڈالٹیڈیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلٹیڈی بیار ہو گئے۔ہم نے آپ کے پیچے نمازادا کی آپ بیٹھ کرنمازادا کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر ڈالٹیڈ آپ کی تکبیر کی آ وازلوگوں تک پہنچار ہے تھے۔راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلٹیڈی نے ہماری طرف توجہ کی تو ہم بیٹھ گئے اور ہم نے بیٹھ کروہ نمازادا کی آپ نے اشارہ کیا، تو ہم بیٹھ گئے اور ہم نے بیٹھ کروہ نمازادا کی آپ نے سلام پھیرااورارشاد فرمایا: قریب تھا کہ تم وہ ممل کرتے جواہل فارس اوراہل روم کرتے ہیں۔وہ لوگ اپنے بادشا ہوں کے سامنے کھڑے رہے ہیں اور بادشاہ بیٹھے رہے ہیں تم ایسانہ کروہم اپنے امام کی پیروی کرواگروہ کھڑ اہوکر نمازادا کرے تو تم بھی کھڑے ہو کرنمازادا کر ہے تو تم بھی کم نے مازادا کرواگروہ بیٹھ کرنمازادا کر ہے تھے کھڑے کہ کو کرنمازادا کرواگروہ بیٹھ کرنمازادا کر ہے تو تم بھی بیٹھ کرنمازادا کرو۔

(امام ابن حبان مِیشانیفرماتے ہیں:) یہ وضاحتی روایت اس بات کا واضح بیان ہے کہ جب نبی اکرم مَثَاثِیْنِم حضرت ابوبکر مُثَاثِیْنَّ

<sup>2122</sup> إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة، وباقى السند من رجال الشيخين غير أبى الزبير، فمن رجال مسلم، وأخرجه أبو داؤد "606" في البصلاة: باب الإمام يصلى من قعود، عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد مختصرًا . وأخرجه أحمد 3/334، ومسلم "413" في البصلاة: باب التمام المأموم بالإمام، وأبو داؤد "606" أيضًا، والنسائي 3/9 في السهو: باب الرخصة في الالتفات يمينًا وشماًًا، وابن ماجه "1240" في الإقامة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأبو عوانة 2/108، والبيهقي 3/79 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

کے بائیں طرف بیٹھے تھے۔ تو حضرت ابو بکر ڈگاٹھڈ مقندی بن گئے تھے۔ اوروہ نبی اکرم ٹاٹٹیڈ کی نماز کی پیروی کررہے تھے۔ وہ تکبیر کہتے ہوئے تبیر کی آوازلوگوں تک پہنچار ہے تھے۔ تاکہلوگ نبی اکرم ٹاٹٹیڈ کی نماز کی پیروی کریں۔ نبی اکرم ٹاٹٹیڈ نبیس قیام کی حالت میں دیکھاتو آپ نے ان کو پیٹھے کا تھا۔ جب آپ نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تو پھر آپ نے ان کو پہن تھم دیا کہ جب ان کا اہام بیٹھ کرنماز اداکر رہا ہوئو وہ بھی بیٹھ کرنماز اداکریں۔

حضرت جابر بن عبداللہ ڈالٹیڈ بی اکرم سکاٹیڈ کا کھوڑ ہے ہے۔ جب آپ آپ کھوڑ ہے سے گرکر زخی ہوگئے سے اور آپ کا دایاں پہلوز نمی ہواتھا۔ تو نبی اکرم سکاٹیڈ کا گھوڑ ہے ہے گرنے کا واقعہ ذی النج کے مہینے میں بیش آیا تھا۔ جو تن پانچ ہجری کے آخر میں پیش آیا تھا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ ڈلٹیڈ نبی اکرم سکاٹیڈ کی بیاری کے دوران اداکی جانے والی نماز میں بھی شریک ہوئے تھے۔ تو انہوں نے دونوں میں سے ہرایک روایت اپنے لفظوں میں بیان کر دی۔ کیا آپ نے یہ بات نوٹ نہیں کی کہ انہوں نے اس نماز کے بارے میں یہ بات نوٹ نہیں کی کہ انہوں نے اس نماز کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر ڈلٹیڈ بلند آواز میں تکبیر کہدر ہے تھے۔ تاکہ لوگ نبی اکرم سکاٹیڈ کی نے گھوڑ ہے ہے گرنے کے بعدا پنے گھر میں اداکی تھی۔ تو اس میں حضرت ابو بکر ڈلٹیڈ کی شرورت نہیں تھی۔ تاکہ لوگ نبی اواکی تھی۔ تو اس میں حضرت ابو بکر ڈلٹیڈ نے بلند آواز میں تکبیر مجد میں کہی تھی جو بڑی تھی۔ جو بہ کہ سیدہ عاشد ڈلٹیڈ کا مجرہ چھوٹا تھا۔ حضرت ابو بکر ڈلٹیڈ نے بلند آواز میں تکبیر مجد میں کہی تھی جو بڑی تھی۔ جب نبی اگرم سکاٹیڈ نے بلند آواز میں تکبیر مجد میں کہی تھی جو بڑی تھی۔ جب نبی اگرم سکاٹیڈ نے بلند آواز میں تکبیر مجد میں کہی تھی جو بڑی تھی۔ جب نبی اگرم سکاٹیڈ نے بلند آواز میں تکبیر مجد میں کہی تھی جو بڑی تھی۔ جب نبی اگرم سکاٹیڈ نے بائی اور کی تھی۔ جب نبی اگرم سکاٹیڈ نے بائی اور کی تا کہ دوران نماز اداکی تھی تو بھی تی جو جو چھوٹا تھا۔ حضرت ابو بکر ڈلٹیڈ نے بائد آواز میں تکبیر مجد میں کہی تھی جو بڑی تھی۔ جب نبی اگرم سے جو بھی کا میں میں تو ہو بڑی تھی۔ جب نبی اگرم سکاٹیڈ نہی کہ اپنے تاکہ کہ کہ اس سے کسی ایک کی بیا ہے۔ اس سے دو بات میں دوران نماز دارا کی تھی تو بھی تھی ہو بڑی تھی تو بھی دوران نماز دارا کی تھی تو بھی کہ سے موجود تھی کہ کہ کی اسٹ قرار دیا جائے 'جیسا کہ بم نے یہ بات ذکر کی ہے۔

### ذِكُرُ خَبَرِ ثَانِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ قَبُلُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے پردلالت کرتی ہے

2123 - (سند مديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُن سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَهْلِ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَهْلِ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ: حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمِن بُن حُمَيْدٍ اَبُوْ عَوْفٍ الرُّوَّاسِيُّ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

(مَتْن مديث): صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الظُّهْرِ وَهُو جَالِسٌ وَاَبُو بَكُرٍ خَلْفَهُ، فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ اَبُو بَكُرٍ يُسْمِعُنَا، قَالَ: فَنَظَرَنَا قِيَامًا فَقَالَ: اجْلِسُوا اَوْمَا بِذَلِكَ اليهِمُ قَالَ: فَجَلَسُنَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: كِدُتُمُ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومَ بِعُظَمَائِهِمِ ائْتَمُّوا بِائِمَّتِكُمُ، فَإِنْ

2123 – النحسين بين سهل الجعفرى: روى عنه الحسن بن سفيان، وأبو زرعة وغيرهما، وذكره ابن أبى حاتم 3/17 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا، وأورده المؤلف في الثقات 8/17، ونسبه الجعفى، ويغلب على الظن أنه تحريف من النساخ، وباقى رجال الصحيح وأخرجه مسلم "813" "85" في البصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، والطحاوى في شرح معانى الآثار 1/403، والبيهقى 3/79 من طريق يحيى بن يحيى، والطحاوى والطحاوى وأبو عوانة 2/109، من طريق محمد بن سعيد، كلاهما عن حميد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد وتقدم قبله "2122" من طريق الليث، عن أبى الزبير، به، و "2112" و "2124" من طريق الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر.

صَلُّوا جُلُوسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِنْ صَلُّوا قِيَامًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَ . 5 .

حفرت جابر ڈٹائٹڈ آپ کے پیچھے تھے۔ جب نبی اکرم مٹائٹڈ انے نہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھائی حضرت ابو بکر ڈائٹڈ آپ کے پیچھے تھے۔ جب نبی اکرم مٹائٹڈ ان کیمیر کہی تو حضرت ابو بکر ڈائٹڈ آپ کے پیچھے تھے۔ جب نبی اکرم مٹائٹڈ ان کیمیر کہی تو حضرت ابو بکر ڈائٹڈ آپ نے بلند آواز میں تکبیر کہی تا کہ ہم تک آواز آئے۔ راوی کہتے ہیں: جب نبی اکرم مُٹائٹڈ ان کھا تو فر مایا تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ آپ نے لوگوں کی طرف اس کا اشارہ کیا (کہتم لوگ بیٹھ جاؤ) راوی کہتے ہیں: ہم بیٹھ گئے جب نبی اکرم مُٹائٹڈ ان نماز کم لوگ اپنے آئے کی پیروی کرواگروہ طرزِ عمل اختیار کرنے گئے تھے جواہل فارس اور اہل روم اپنے بادشا ہوں کے ساتھ کرتے ہیں تم لوگ اپنے آئے کی پیروی کرواگروہ بیٹھ کرنماز اداکریں تو تم بھی کھڑے ہوکرنماز اداکرو۔

ذِكُرُ الصَّلَاقِ اللَّخُرَى الَّتِي تُوهِمُ اَكْثَرَ النَّاسِ آنَهَا مُعَارِضَةٌ الْكُورُ النَّاسِ آنَهَا مُعَارِضَةٌ اللَّخُرَ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا

اس دوسری نماز کا تذکرہ جس نے بہت سے لوگوں کوغلط نہی کا شکار کیا کہ یہ ان دیگرروایات کے معارض ہے جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں

2124 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ مَعْدُ مَنْ مَسُرُوقٍ، عَنُ عَائِشَةَ، الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ اَبِي هِنُدَ، عَنُ اَبِي وَائِلٍ، اَحْسَبُهُ عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنُ عَائِشَةَ، الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ اَبِي هِنُدَ، عَنُ اَبِي وَائِلٍ، اَحْسَبُهُ عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنُ عَائِشَةَ، اللهِ بَنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ اللهِ بَنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذِ اللهِ بَنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ اللهِ بَنْ مُعَاذِ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ سُلَوْلَ إِنْ اللهِ بَنُ مُعَاذِ اللهِ اللهِ بَنْ مُعَاذِ اللهِ بَنْ مُعَاذِ اللهِ بَنُ مُعَاذِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

(متن صديث) أغُ مِى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ: هَلُ نُودِى بِالصَّلاةِ؟ فَقُلْنَا: لَا فَقَالَ: مُرِى بِلَاً لَا فَلْيُبَادِرُ بِالصَّلاةِ وَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ اَبُو بَكُو قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اَبَا بَكُو رَجُلٌ اَسِيفٌ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يَقُومَ مَقَامَكَ قَالَتْ: فَنَظَرَ إِلَىَّ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ كَلامِه، ثُمَّ أُغُمِى عَلَيْهِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ: هَلُ نُودِى بِالصَّلاةِ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَا قَالَتْ: فَا فَكُنَ اللهِ إِنَّ اَبَا بَكُو رَجُلٌ رَجُلٌ رَقِيقٌ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يَقُوا اللهِ اللهِ النَّاسِ اَبُو بَكُو قَالَتْ: فَقُلْتُ! حَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ: هَلُ نُودِى بِالصَّلاةِ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ! كَا فَالَتْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ: هَلُ نُودِى بِالصَّلاةِ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ! كَا مُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ: هَلُ نُودِى بِالصَّلاةِ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: كَا مَوْ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ: فَقُلْتُ: كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ: فَقُلْتُ: عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ: فَقُلْتُ: عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاءُ وَلَيْصُلُو إِلللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَدَى وَسُلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاءُ وَلَا اللهُ صَلَّى بِالنَّاسِ اللهُ وَبَكُو مُكُولُ اللهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بِنُوبَةَ وَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بِنُوبَةَ وَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بِنُوبَةً وَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بِنُوبَةً وَاللهُ وَاللهُ عَالِشَهُ وَاللهُ اللهُ اله

<sup>2124-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير نعيم بن أبي هند، فإنه من رجال مسلم وحده. وأخرجه البيهقي 3/82 من طريق يعقوب بن سفيان، عن عبيد الله بن معاذن بهذا الإسناد. وانظر ."119"

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخُطُّ فِي الْأَرْضِ قَالَتُ: فَلَمَّا اَحَسَّ اَبُو بَكُرٍ بِمَجِيءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَ اَنْ يَسْتَأْخِرَ فَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُضِعَ بِحِذَاءِ اَبِى بَكُرٍ فِي الصَّفِّ. (1-5) فَاوُمًا اِللهِ مَا لَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُضِعَ بِحِذَاءِ اَبِى بَكُرٍ فِي الصَّفِّ. (1-5)

(الوَضِح مَصنف) قَالَ الْبُوْحَاتِم رَضِى الله عَنه: هاذَا خَبَرٌ يُوهِم مَن لَّم يُحْكِم صِناعَة الاَخْبَارِ وَلا يَفْقَهُ فِى صَحِيْحِ الْاثَارِ النَّه يُضَادُ سَائِرَ الاَخْبَارِ الَّتِى تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا وَلَيْسَ بَيْنَ اَخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَادٌ وَلَا يَكُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَنه وَلَا يُنْسَخُ بِشَىءٍ مِنْهَا الْقُرُ آنَ بَلُ يُفَسَّرُ عَنُ مُجْمَلِ الْكِتَابِ وَمُبْهَمِه وَيُهُ مَعْ الله وَقَدْ دَلَّلْنَا بِحَمْدِ الله وَمَنِّهِ عَلَى انَّ هانِهِ الاَخْبَارَ الَّتِي رُويَتُ كَانَتُ فِى صَلاتَيْنِ وَيُبَيِّنُ عَن مُخْتَصَرِهِ وَمُشْكِلِه وَقَدْ دَلَّلْنَا بِحَمْدِ اللهِ وَمَنِّهِ عَلَى انَّ هانِهِ الْاَخْبَارَ الَّتِي رُويَتُ كَانَتُ فِى صَلاتَيْنِ وَيُبِيِّنُ عَن مُخْتَصَرِهِ وَمُشْكِلِه وَقَدْ دَلَّلْنَا بِحَمْدِ اللهِ وَمَنِّهِ عَلَى انَّ هانِهِ الْاَخْبَارَ الَّيْقِ مُن مُعْمِلِ الْكِتَابِ وَمُبْهَمِه وَيُسَلِّمُ وَلَيْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَمَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَلَاةُ الْوَالَى فَكَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَامَّا وَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَامَرَهُمْ بِالْقُعُودِ فِى تِلْكَ الصَّلَاةِ، وَها الصَّلَاةُ كَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُولُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

سیّدہ عائشہ ڈٹائٹٹا بیان کرتی ہیں۔ نبی اکرم سُلُٹیٹِ کے دونوں پاؤں کی انگیوں کا منظر آج بھی میری نگاہ میں ہے وہ زمین پر نشان بنار ہی تھی۔ سیّدہ عائشہ والنہ اللہ اللہ ہیں: جب حضرت ابو بکر والنّفهٔ کو نبی اکرم مَثَلَیْمِ کی آمدمحسوں ہوئی تو انہوں نے بیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا' تو نبی اکرم مَثَالِیْمِ اِنہیں اشارہ کیا کہ وہ اپنی جگہ پررہیں۔

سيّده عائشه وللنَّهُ بأبيان كرتى بين: نبي اكرم مَلَا لَيْهِ أَم كولا كرحضرت ابوبكر وللنّهُ كساته صف مين بثها ديا كيا-

فِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ هَاذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتُ آخِرَ الصَّلَاتَيْنِ اللَّيَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا قَبْلُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بینمازان دونمازوں میں سے آخری نماز ہے ۔ جس ساہم مہلا: کر چکا میں

جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

2125 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُ دَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُويْدٍ الْهَمُ دَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُويْدٍ اللَّمْلِيُّ مَانَ مُ لَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، عَنُ اللَّهُ مَانَ بُنِ بِلَالٍ ، عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ، عَنُ اللَّهُ اللَّهِ عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى ال

ُ (متنَّ صَدِيث): آخِرُ صَلاَةٍ صَلَّاهَا ۚ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْقَوْمِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا

2125- إسناده صحيح. إسحاق بن إبراهيم بن سويد الرملى، ثقة، روى له أبو داؤد والنسائى، ومن فوقه من رجال الشيخين، وأبو بكو بن أبى أويس: هو عبد الحميد بن عبد الله الأصبحى وأخرجه الترمذى "363" في الصلاة، والطحاوى في شرح معانى الآثار 1/406، والبيهقي في دلائل النبوة 7/192 من طرق عن حميد، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 3/15و 2/6و 242و 262و والنسائى 2/79 في الإمامة: باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، والبيهقي في الدلائل 7/192 من طريق حميد، عن أنس. لم يذكر ثابت، وفي رواية البيهقي تصريح حميد بسماعه من أنس.

بِهِ يُرِيدُ قَاعِدًا خَلُفَ اَبِي بَكْرٍ (1: 5)

(تَوْتَحَ مَصنف): قَالَ ٱبُوْحَاتِمٍ رَضِى اللّهُ عَنهُ: هَذَا الْحَبَرُ يَنْفِى الِارْتِيَابَ عَنِ الْقُلُوبِ آنَ شَيْئًا مِنْ هَلَا الْاَحْبَرُ يَنْفِى الِارْتِيَابَ عَنِ الْقُلُوبِ آنَ شَيْئًا مِنْ هَلَا الْاَحْبَرِ يُلْعَى الْمُحْبَارِ عَلى حَسَبِ مَا جَمَعْنَا بَيْنَهَا فِي هُمُ لَذَا السَّوْعِي وَحُولَ الشَّافِعِي وَهُو رَاجِعٌ عَمَّا فِي كُتْبِهِ وَإِنْ فِي مُصَنَّفَاتِنَا هِى كُلُّهَا قُولُ الشَّافِعِي وَهُو رَاجِعٌ عَمَّا فِي كُتْبِهِ وَإِنْ عَلَيْهِ فِي كُتُبِنَا اَوْ فَرُعِ اسْتَنْبَعُلْنَاهُ مِنَ السُّنَنِ فِى مُصَنَّفَاتِنَا هِى كُلُّهَا قُولُ الشَّافِعِي وَهُو رَاجِعٌ عَمَّا فِي كُتبِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَشْهُ ورَ مِنْ قَوْلِهِ وَذَاكَ آنِي سَمِعْتُ ابْنَ خُزَيْمَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُوزِي يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُوزِي يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُوزِي يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُوزِي يَقُولُ الشَّافِعِي وَحُمُوا فَوْلِي وَاللَّا فِي كُتبِهِ وَانْ لِلشَّافِعِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي كُنُو اللهِ وَدَعُوا قُولِي، وَلِلشَّافِعِي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي كُنُو اللهِ وَدَعُوا قُولِي، وَلِلسَّافِعِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي كَالِيهِ وَدَعُوا قُولِي، وَلِلسَّافِعِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي كَنْهِ وَكَعُوا وَهُولُ: سَمِعْتُ النَّافِعِي رَحِمَةُ اللّهِ عَلَيْهِ فِي كَنْ مِ رَاجِعٌ عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ قَلْهُ فِي كُتُبِهِ وَهِلَا مَمَّا وَدَيْهِ عَنْ حَرِيمِهَا وَقَمُعِهُ مَنْ خَلَفَهَا وَعَهَا كَانَ عَنْهُ اللّهُ فَلَى كَتَابِ الْمُسْرِي الللهُ عَلَى السَّافِعِي وَالْمَاحِدُ فِي الْإِسُلامِ قَبْلُهُ وَلَا تَفَوَّهُ بِهَا اَحَدُ بَعُدَهُ إِلَّا وَالْمَاخُدُ فِيهَا كَانَ عَنْهُ الللهُ فَلَو اللهَ الْعَلَى عَلَهُ وَاللهُ الْمُنْ عَلَهُ مُولَ اللّهُ وَلَا عَلَى عَلَهُ وَلَى الْمُورُولُ وَلَا لَكُورُولُ الْمُنْ وَيُ كَتَابِ الْمُولِي قَلْلُ اللهُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُورُولُ الْمُؤَولُ الْمُؤْولُ الْمُؤْولُ الْمُؤَولُ الْمُؤْولُ الْمُؤْولُ الْمُؤْولُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللللهُ الْمُؤْمِلُ السَّالِي الللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ اللللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللللّهُ الللللْمُ الْ

عفرت انس بن ما لک رفائط بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافظ کے اوگوں کے ساتھ جو آخری نماز ادا کی تھی وہ آپ نے ایک کپڑے میں ادا کی تھی جسے آپ نے توشیح کے طور پر اوڑ ھا ہوا تھا۔ آپ نے حضرت ابو بکر رفائٹھڑ کے پیچھے بیٹھ کرنماز ادا کی تھی۔

(امام ابن حبان مُیشینی ماتے ہیں:) بیروایت دلوں سے شک کوخم کر دیتی ہے کہ ان روایات میں بظاہر کوئی تضاد پایا جاتا ہے اور کوئی بھی شخص اس غلط بھی کا شکار نہ ہو کہ ہم نے ان روایات کے درمیان جونطیق دی ہے وہ امام شافعی کے اس قول کے برخلاف ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہر وہ بنیا دی اصول جس کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں میں کلام کیا۔ اور ہر وہ فروعی مسئلہ جس کے بارے میں ہم نے احادیث سے استباط کیا اور ان سب کواپئی تصنیفات میں ذکر کیا۔ وہ سارے کے سارے امام شافعی کے اقوال ہی ہوں گے۔ اور وہ اس بارے میں اس چیز کی طرف لوٹیس گے۔ جوان کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اگر چہ بیہ بات ان کے مشہور قول کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ ہے کہ میں نے امام شافعی کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے امام مزنی کو یہ بات بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا:

'' جب نبی اکرم مَثَاثِیَا کِے حوالے سے کوئی متند حدیث تمہارے سامنے ثابت ہوجائے تو تم اس کواختیار کرلواور میرے قول کوچیوڑ دو'' امام شافعی ڈاٹٹو نے احادیث کے بارے میں بڑی کوشش کی انہیں جمع کیا اور ان کافہم حاصل کیا اور جس شخص نے ان کے خلاف رائے پیش کی اس کی بھر پورخالفت کی وہ یہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی روایت متندطور پر ثابت ہو جائے وہ بھی اس حدیث کے مطابق مسئلے کے قائل ہوں گے اور اس چیز ہے رجو ع کرنے والے شار ہونگے۔ جو (حدیث میں مذکور مسئلے کے خلاف ہو) اور اس سے پہلے کتاب ''ہمین'' میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ امام شافعیؒ کے تین کلمات ایسے ہیں۔ جوان سے پہلے اسلام میں کسی بھی شخص نے بیان نہیں کے اور نہ بی ان کے بعد کسی شخص نے کہے ہیں۔ اگر بعد میں بھی شخص نے بیان نہیں کے اور نہ بی ان کے بعد کسی شخص نے کہے ہیں۔ اگر بعد میں بھی کسی نے بیان کی جوں۔ تو اس کا ماخذ امام شافعیؒ بی ہوں گے۔

ان میں سے ایک قول وہ ہے جومیں بیان کر چکا ہوں۔

دوسراقول وہ ہے جھے محمد بن مندر نے حسن بن محمد کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی گوییفر ماتے ہوئے سنا ہے میں نے جب بھی کسی کے ساتھ بحث کی تو میں نے بھی پنہیں سوچا کہ وہ غلطی کر جائے۔

تیسرا قول وہ ہے جوموی بن محمد نے رہیج بن سلیمان کے حوالے سے فقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کویہ کہتے ئے سنا ہے۔

"مرى يخواش بى كدوگ ان تابول كاعلم حاصل كرين كين ان كويرى طرف منسوب ندكري" - في مين حفظ الْقُرْ آنِ عَلَى الْقَوْمِ فَي خُولُ السِّتِحُقَاقِ الْإِمامَةِ بِاللازْدِيَادِ مِنْ حِفْظِ الْقُرْ آنِ عَلَى الْقَوْمِ وَكُرُ السِّتِحُقَاقِ الْإِمامَةِ بِاللازْدِيَادِ مِنْ حِفْظِ الْقُرْ آنِ عَلَى الْقَوْمِ وَكُرُ السِّتِحُقَاقِ الْإِمامَةِ بِاللازْدِيَادِ مِنْ حَفْظِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَوْمِ وَكُرُ السِّتِحُقَاقِ الْإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ اَحْسَبُ وَالشُرَفُ مِنْهُ

اس شخص کے امامت کا مستحق ہونے کا تذکرہ جس کو باقی لوگوں سے زیادہ قر آن یا دہوا گرچہان میں ایسے لوگ بھی ہوں جو حسب کے اعتبار سے اس سے بہتر ہوں یا اس سے زیادہ معزز ہوں

2126 - (سندمديث): اَخُبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا ابُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ مُوسَى، عَنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جَعْفَرِ، عَنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى اَبِي ٱحْمَدَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

2126 عنطاء مولى أبى أحمد أو ابن أبى أحمد: لَمُ يُورِقَّهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير سعيد المقبرى، وقال الإمام الذهبى في "الميزان" و "المغنى": لا يعرف وباقى رجاله رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر، فهو من رجال مسلم وحده أبو عمار: هو الحسين بن حريث، وقد تحرف فى المطبوع من "صحيح ابن خزيمة" إلى "الحسين." وهو فى "صحيح ابن خزيمة" برقم .. "1509 وأخرجه الترمذى "2876 فى فضائل القرآن: باب ما جاء فى فضل سورة البقرة و آية الكرسى، عن الحسن الحلوانى، عن أبى أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن وأخرجه النسائى فى السير كما فى "التحفة" 10/280 من طريق السمعافى بن عمران، عن عبد الحميد بن جعفر، به وأخرجه ابن ماجة "217 فى المقدمة: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، مختصرا من طريق أبى أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، به وأخرجه الترمذى بإثر الحديث "2876" عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن سعيد المقبرى، عن عطاء مولى أبى أحمد، عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر فيه عن أبى هريرة.

(مثن صديث) : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُنَا وَهُمْ نَفَرٌ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُنَا وَهُمْ نَفَرٌ فَكَ عَلَيْهِ مَسْنَا فَقَالَ : مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرُآنِ؟ فَاسْتَقُرَاهُمْ حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ هُوَ مِنُ اَحُدَيْهِمْ سِنَّا فَقَالَ : مَاذَا مَعَكَ يَا فَلانُ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : اذْهَبْ فَانْتَ مَعَكَ يَا فَلانُ؟ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الشُوفِهِمُ وَالَّذِى كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَمْنَعُنِى أَنُ اتَعَلَّمَ الْقُرُآنَ إِلَّا حَشَيةَ آنُ لَا اللهِ مَا يَمُنعُنِى أَنُ اتَعَلَّمَ الْقُرُآنَ إِلَّا حَشَيةَ آنُ لَا اللهِ مَا يَمُنعُنِى أَنُ اتَعَلَّمَ الْقُرُآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَاهُ وَارْقُدُ، فَإِنَّ مَثَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمِ الْقُرُآنَ وَاقْرَاهُ وَارْقُدُ، فَإِنَّ مَثَلَ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمِ الْقُرُآنَ وَاقْرَاهُ وَارْقُدُ، فَإِنَّ مَثَلَ اللهُ وَلَوْ لَهُ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمِ الْقُرُآنَ وَاقْرَاهُ وَارْقُدُ، فَإِنَّ مَثَلَ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُ اللهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُوحُ رِيحُهُ عَلَى كُلِّ مَكَانٍ، وَمَنُ تَعَلَّمَهُ فَرُقَدَ وَهُو فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِيءَ عَلَى مِسُكٍ.

حضرت ابو ہریہ و النظامی اللہ اور دریافت کیا جہیں کتا قرآن آتا ہے؟ نبی اکرم مُنَا اللّٰی ہے ایک مہم روانہ کی وہ کچھافراد سے۔ نبی اکرم مُنَا اللّٰی ہے ان سے تلاوت سی بہاں تک کہ آپ ایسے خص کے پاس انہیں بلایا اور دریافت کیا جواب دیا:
سے گزرے جوان میں سب سے کم س تھا۔ نبی اکرم مُنا اللّٰی ہے دریافت کیا: اے فلاں تہمیں کتنا قرآن آتا ہے۔ اس نے جواب دیا:
مجھے فلاں اور فلاں سورۃ اور سورۃ البقرہ بھی آتی ہے آپ نے دریافت کیا: کیا تہمیں سورۃ البقرہ آتی ہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں۔
نبی اکرم مُنا اللّٰہ ہے نہ فرمایا: تم جاوُتم ان لوگوں کے امیر ہو تو اس گروہ کے معزز افراد میں سے ایک آدمی نے عرض کی: اس ذات کی تم بیں ہی ہے۔ یارسول اللہ (مُنا اللّٰہ ہے)! میں نے قرآن کا علم صرف اس لئے حاصل نہیں کیا' مجھے بیاند یشہ تھا' میں نوافل میں اس کی تلاوت نہیں کروں گا تو نبی اکرم مُنا اللّٰہ ہے این الرق ہو تھی جایا کرو جو خص قرآن کا علم حاصل کر واور اس کی تلاوت کرواور اس کی تلاوت کرواور اس کی تلاوت کرواور اس کی تلاوت کرتا ہے اسے نوافل میں اداکر تا ہے۔ اس کی مثال ایک تھیل کی مانند ہے' جس میں مشک موجود ہواور اس کا منہ کھلا ہوا ہو۔ اس کی خوشبو ہر جگہ تھیل رہی ہواور جو خص قرآن کا علم حاصل کر کے سویار ہتا ہے' لیکن وہ قرآن اس کے دیمن میں ہوتا ہے اس کی مثال ایک تھیل کی مانند ہے' جس میں مشک موجود ہواور اس کا منہ بند ہو۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا اسْتَوُوا فِي الْقِرَائَةِ يَجِبُ أَنْ يَّؤُمَّهُمْ مَنْ كَانَ أَعْلَمَ بِالسُّنَةِ اس بات كي بيان كاتذكره كه جب لوگ قرأت كي حوالے سے برابر مول توبيہ بات لازم ہے كه ان كي امامت و شخص كرے جوسنت كا زيادہ علم ركھتا ہو

2127 - (سندصيث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ مَيْمُوْنِ بُنِ اللهِ الْهَاشِمِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ مَيْمُوْنِ بُنِ صَمْعَجٍ، عَنْ اَبِي بُنِ صَمْعَجٍ، عَنْ اَبِي بَنِ صَمْعَجٍ، عَنْ اَبِي مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( مَنْ صَدِيَتُ) نَيُوُمُ الْقَوْمَ اَقُرُوهُمُ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَائَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَائَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاكْبَرُهُمْ سِنَّا، وَلَا يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَاكْبَرُهُمْ سِنَّا، وَلَا يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا

يُجْلَسَ عَلَى تَكُرِ مَتِهِ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ .(2: 3)

تورا کی امامت و چخص کرے جوان میں سے اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہوا گروہ لوگ قر اُت کی حوالے دولوگ قر اُت کی حوالے سے برابر ہوں' تو و چخص کرے جوان میں سے اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہوا گروہ لوگ قر اُت کی حوالے سے برابر ہوں' تو و چخص کرے جوسنت کا زیادہ علم رکھتا ہوا گروہ سنت کے علم کے حوالے سے برابر ہوں' تو و چخص کرے جس کی عمر زیادہ ہو۔ کسی شخص کی جس نے پہلے ہجرت کی ہوا گروہ ہجرت کے حوالے سے برابر ہوں' تو وہ شخص کرے جس کی عمر زیادہ ہو۔ کسی شخص کی سربراہی کی جگہ پرامامت نہ کی جائے اور اس کے گھر میں اس کی مخصوص جگہ پر نہ بیٹھا جائے جب تک وہ شخص اس کی اواز تنہیں دیتا''۔

2128 - (سند حديث): آخُبَرَنَا شَبَّابُ بُنُ صَالِحِ الْمُعَدِّلُ، بِوَاسِطٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، قَالَ: آخُبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنُ آبِي قِلاَبَةَ، عَنُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ:

رُمْتُن مِدِيث): اَتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَصَاحِبٌ لِى فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمَا فَاذِّنَا وَاقِيمَا وَلَيْهُ مَّاكُمُا اكْبَرُ كُمَا

قَالَ: وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ (1: 14)

(تُوضِح مصنف) فَالَّهِ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاذِّنَا وَاقِيمَا اَرَادَ بِهِ اَحَدَهُمَا عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاذِّنَا وَاقِيمَا اَرَادَ بِهِ اَحَدَهُمَا عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاذِّنَا وَاقِيمَا اَرَادَ بِهِ اَحَدَهُمَا عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاذِّنَا وَاقِيمَا اَرَادَ بِهِ اَحَدَهُمَا

2127 إسناده صحيح. عبد الله بن عمر بن ميمون: ذكره ابن أبي حاتم 5/111 (ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "تفاته" 8/357، وقال: مستقيم المحديث إذا حدث عن الثقات، وقال الإمام الذهبي في "السير" 1/12 [-13] كان صاحب سمة، وصدع بالحق، وتَقه الذهلي، وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح وأخرجه أحمد 5/272، ومسلم "673" في المساجد: باب من أحق بالإمامة، عن أبي كريب، والترمذي "235" في الصلاة: باب ما جاء من أحق بالإمامة، عن أبي كريب، والترمذي "252" في الصلاة: باب ما جاء من أحق بالإمامة، و "2772" في الأدب، عن هناد ومحمود بن غيلان، وابن خزيمة "5071" عن يعقوب الدورقي، والطبراني في "الكبير" /17 "609" من طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "3808" و "7808"، والحميدي "754"، ومسلم "673"، وأبو داؤد "584" وأبو عوانة 255 و و33، والطبراني في "الكبير" /17 "600" و "600" و

. 2128- إسناده صحيح على شرط مسلم. وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين ، خالد الحداء : هو خالد بن مهران، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمى وأورده المؤلف برقم "1658" في باب الأذان، من طريق أيوب، عن أبى قلابة، به و وقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك، فانظره

ﷺ حضرت ما لک بن حویرث و النظائر بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم مُثَاثِیّاً کی خدمت میں حاضر ہوا میبر ہے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا۔ نبی اکرم مُثَاثِیّاً نے ارشاد فر مایا: جب تم دونو ل نماز ادا کروتو اذ ان دواورا قامت کہوتم دونوں میں سے جو بڑی عمر کاہوؤہ امامت کرے۔

راوی کہتے ہیں: وہ دونوں ہم عمر تھے۔

(امام ابن حبان مُعَنَّلَةً فرماتے ہیں:) نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کا بیفر مان'' کہتم دونوں اذان دینا اورتم دونوں اقامت کرنا'' اس ہے مرادیہ ہے کہان دینوں میں سے کوئی شخص ایبا کر نے ایبانہیں کہوہ دونوں ایبا کریں۔

َذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قُولَهُ وَكَانَا مُتَقَارِ بَيْنِ إِنَّمَا هُوَ كَلامُ اَبِي قِلابَةَ الْكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قُولُهُ وَكَانَا مُتَقَارِ بَيْنِ إِنَّمَا هُوَ كَلامُ اَبِي قِلابَةَ الْمُحَبِرِ الْدُرْجَهُ خَالِدٌ الطَّحَانُ فِي الْخَبِرِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ روایت کے بیالفاظ'' دونوں برابر کی حیثیت رکھتے ہوں'' بیالفاظ ابو

قلابہنا می راوی کے ہیں جنہیں خالد طحان نامی راوی نے روایت میں درج کیا ہے

2129 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرُهَدٍ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ الْحُويُوثِ، وَاللَّهُ الْحَذَّاءُ ، عَنُ اَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويُوثِ،

رَمْتُن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَاَذِّنَا ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَاذِّنَا ثُمَّ الْعَيْدُ وَمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَاذِّنَا ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَاذِّنَا ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَاذِّنَا ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَاذِّنَا ثُمَّ

قَالَ خَالِدٌ: فَقُلْتُ لِلَّهِي قِلَابَةَ: فَايْنَ الْقِرَائَةُ؟ قَالَ: إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ. (1: 14)

ﷺ حضرت ما لک بن حویرث رٹیالٹیؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلِیٹِٹِم نے ان سے اور ان کے ساتھی فر مایا'' جب نماز کا وقت ہوئ تو تم دونوں اذ ان دواورتم دونوں اقامت کہو پھرتم دونوں میں سے جوعمر میں بڑا ہووہ امامت کرے۔

خالد نامی راوی کہتے ہیں: میں نے ابوقلابہ نامی راوی سے دریافت کیا: قر اُت کا حکم کہاں گیا تواس نے جواب دیا: وہ دونوں اس حوالے سے برابر کی حیثیت رکھتے تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا اَرَادَ بِهِ أَحَدَهُمَا اس بات كے بیان کا تذكرہ که نبی اکرم سَلِیْنِ کا پیفر مان: ''تم دونوں اذان دینا'تم دونوں اقامت کہنا''اس سے مراد بیہ ہے کہان دونوں میں سے کوئی ایک ایسا کرے

<sup>2129-</sup> إسناده صحيح على شرط البخاري . مسدد بن مسرهد: من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين . وانظر "1658"

2130 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُتَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، مُنْذُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنِ الْبُواهِيْمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ اَبِى قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحُويُرِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنِ الْحُويُرِثِ، قَالَ:

(متن صريث):قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِى وَلِصَاحِبٍ لِى: اِذَا خَرَجْتُمَا فَلْيُؤَذِّنُ اَحَدَّكُمَا وَلْيَقُمُ وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُ كُمَا ؞(1: 14)

ﷺ حضرت ما لک بن حویرث و گانفیٔ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَانْتُیْمُ نے مجھے اور میرے ساتھی سے فر مایا: ''جب تم روانہ ہوجا وُ تو تم دونوں میں سے کوئی ایک شخص اذ ان دے اور و ہا قامت کیے اور تم دونوں میں سے جو شخص عمر میں بڑا ہووہ تہہاری امامت کرئے'۔

2131 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيلُفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، عَنُ اِسُمَاعِيْلَ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ، عَنُ اَيْوُبَ، عَنُ اللهِ بُنِ الْحُويُوثِ، قَالَ: عَنُ اَيْوُبَ، عَنُ اَبِي قِكَلابَةَ، عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحُويُوثِ، قَالَ:

( تُوشَحُ مُصنف ) : قَالَ ٱبُو حَاتِمٍ رَضِي اللّهُ عَنهُ: قَوْلُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا كَمَا رَايَتُمُونِى اصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلَاتِه، فَمَا كَانَ مِنْ تِلُكَ الْاَشْيَاءِ لَهُ ظُهُ اَمْرٍ تَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَعُمِلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلَاتِه، فَمَا كَانَ مِنْ تِلُكَ الْاَشْيَاءِ خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ آوِ الْخَبَرُ بِالنَّقُلِ فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِى صَلَاتِه وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ آوِ الْخَبَرُ بِالنَّقُلِ فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِى صَلَاتِه وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ آوِ الْخَبَرُ بِالنَّقُلِ فَهُو لَا حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِى صَلَاتِه وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ آوِ الْخَبَرُ بِالنَّقُلِ فَهُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَحَاطِينِينَ كَافَةً لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِحَالِ

حضرت ما لک بن حویرث و الله بیان کرتے ہیں : ہم نی اکرم منافیق کی خدمت حاضر ہوئے ہم نو جوان ہم عمر لوگ سے۔ ہم نے آپ کے پاس ہیں دن قیام کیا جب آپ کو بیا اندازہ ہو گیا' ہمارے لئے ہمارے گھر والوں سے علیحد گی دشواری کا باعث ہور ہی ہے' تو آپ نے ہم سے اس بارے میں دریا فت کیا: ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہیں۔ ہم نے آپ کواس بارے میں بتایا: نبی اکرم منافیق بڑے بی اکرم منافیق نے ارشاد فرمایا: تم اپنے گھر والوں کے پاس والی سے باس والی کے پاس والی سے باکہ منافیق کیا تھے۔ نبی اکرم منافیق کے باس علی دوانوں تھی دواور تم اس طرح نمازادا کر وجس طرح تم نے جھے نمازادا کرتے ہوئے و یکھا ہے' جب نماز کا وقت آجائے' تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تض عمر میں بڑا ہووہ تہماری امامت کرے'۔

<sup>2130-</sup> إسناده صحيح على شرطهما. وانظر . "1658"

<sup>2131-</sup> إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر . "1658"

(امام ابن حبان بَیْنَیْفِر ماتے ہیں:) نبی اکرم مُنَّافِیْم کا یہ فرمان" تم لوگ اس طرح نماز ادا کروجس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے" یہ نفظی طور پرامر کا صیغہ ہے جو ہراس چیز پر شمنل ہے جس پر نبی اکرم سَافِیْوَم اپنی نماز کے دوران عمل کیا کرتے تھے اوران میں سے دو چیزیں ایسی ہیں۔ جن کوا جماع نے خاص کر دیا ہے۔ یاروایت نقل ہونے کے حوالے سے وہ خاص ہوگئی ہیں تو نماز کے دوران اسے ترک کرنے والے خفس کوکوئی حرج نہیں ہوگا: اور جسے اجماع نے یا کسی منقول حدیث نے خاص نہیں کیا۔ تو وہ لازی تھم ہوگا جو تمام مخاطب لوگوں کے لیے ضروری ہوگا اور اسے ترک کرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہوگا۔ کیا۔ تو وہ لازی تھم ہوگا جو تمام مخاطب لوگوں کے لیے ضروری ہوگا اور اسے ترک کرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہوگا۔ فیلی اللا مَمامَةِ حُکُمُ اللا ثُنَیْنِ سَواءً لیے ایک اللہ تو اللہ تا کہ کہ الشکلا تُھے وَ اکٹور فیلی اللا مَمامَةِ حُکُمُ اللا ثُنَیْنِ سَواءً اس بات کے بیان کا تذکرہ کہا مامت کے بارے میں تین یا اس سے زیادہ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہا مامت کے بارے میں تین یا اس سے زیادہ

ہ دمیوں اور دوآ دمیوں کا حکم برابرہے

2132 - (سندمديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِى نَضْرَةَ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِذَا كُنتُمُ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّكُمُ آحَدُكُمُ وَآحَقَّكُمْ بِالْإِمَامَةِ آقُرَؤُكُمُ (1. 14)

🟵 🤁 حضرت ابوسعید خدری بٹالٹنڈر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالْتِیْمُ نے ارشاد فرمایا ہے:

'' جبتم تین آ دمی سفر کررہے ہو' تو تم میں سے کوئی ایک شخص تمہاری امامت کرے اور تم میں سے امامت کا زیادہ حق داروہ شخص ہوگا' جوزیادہ تلاوت جانتا ہو''۔

## . ذِكُرُ الْإِنْجِبَارِ عَمَّنُ يَّسُتَحِقُّ الْإِمَامَةَ لِلنَّاسِ اس بات كي اطلاع كا تذكره كه لوگول كي امامت كاستحق كون ہے؟

2133 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْبَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَـدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدِ الْاَحْمَرُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ رَجَاءٍ، عَنُ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنُ اَبِي مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

2132 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى نضرة -واسمه المنذر بن مالك- فإنه من رجال مسلم وأخرجه أحمد 3/24 عن يحيى بن سعيد، عن شعبة وهشام، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "508" وأخرجه الطيالسي "2152"، ومسلم "672" في السمساجد: باب من أحق بالإمامة، والنسائي 13/3 في الإمامة: باب اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء ، والبيهقي في "السنن" 3/11 من طريق هشام، به وأخرجه أحمد 3/34، وابن أبي شيبة 3/34، ومسلم "672"، والنسائي 20/1-104: باب الجماعة إذا كانوا ثلاثة، والدارمي 1/286، والبغوى "836"، والبيهقي 3/119 من طرق عن قتادة، به وأخرجه أحمد 3/48، ومسلم "672" من طرق أبي نضرة، به

(متن مديث): يَوُّمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَائَةِ سَوَاءً فَاعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَاللَّهُمُ مُ هِـجُرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي اللَّهِجُرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنَّا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلُطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ عَلَى تَكُرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . (3: 10)

ابوسعود والتفيّروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَالَيْتِمُ في ارشادفر مايا ہے: ''لوگوں کی امامت و چھن کرے جواللہ کی کتاب کا زیادہ علم رکھتا ہوا گروہ لوگ قر اُت کے حوالے سے برابر کی حیثیت رکھتے ہوں تو وہ خص کرے جوسنت کا زیادہ علم رکھتا ہوا گروہ لوگ سنت کے حوالے سے برابر کی حیثیت رکھتے ہوں تو وہ شخص کرے جس نے پہلے ہجرت کی ہواگر وہ ہجرت کے حوالے سے بھی برابر ہوں تو وہ مخص کرے جس کی عمر زیادہ ہو اورکوئی بھی شخص کسی دوسرے کی سربراہی کی جگہ پراس کی امامت نہ کرےاوراس کے بیٹھنے کی مخصوص جگہ پرنہ بیٹھے۔ البية اس كى اجازت ہؤتو حكم مختلف ہے۔

ذِكُرُ جَوَازِ اِمَامَةِ الْآعُمَى بِالْمَامُومِينَ اِذَا لَمْ يَكُونُوا عُمَاةً نابینا شخص کیلئے لوگوں کی امامت کے جائز ہونے کا تذکرہ جبکہ وہ لوگ نابینا نہ ہوگ

2134 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةً، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ:

(متن صديث) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخُلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ (5 10) 😁 🕄 سيّده عائشه صديقه ولينته ابيان كرتى ہيں: نبي اكرم مَرَّ القيم في حضرت ابن ام متوم راتينه كومدينه منوره ميں نائب مقرركيا

تھاوہ لوگوں کونمازیڑھاتے رہے تھے۔

2133 – إسناده حسن. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان، روى له جماعة، إلا أن البخاري روى له متابعة، وهو صدوق يخطء، كما في "التقريب"، وڤـدِ تـابعه أبو معاوية عند المؤلف برقم "2127" وغيره.وهو في "مصنف بن أبي شيبة " 1/343، ومن طريقه أخرجه مسلم "673" في المساجد: باب من أحق بالإمامة، والبيهقي في "السنن". 3/125وقد تقدم برقم "2118" "2127" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، وسيرد برقم "2144" من طريق شعبة، عن إسناعيل بن رجاء ، به، فانظره 2134 - إسناده صحيح على شرطهما وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/65، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في " الأوسط" وقال: استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بالناس. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند أبي داؤد "595" في الصلاة: باب إمامة الأعمى، و "2931" في الخراج والإمارة: باب في الضرير يولي، وابن الجارود "310"، والبيهقي 3/88، من طيريق عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عن قتادة، عن أنس. وهذا إسناد حسن من أجل عمران بن داؤد، فإنه صدوق يهم . وهو في "المسند" 3/192 من طريق بهز، عن أبي العوام القطان، عن أبيه عمران، به وأخرجه عبد الرزاق "3828" عن سفيان الثوري، عن أبي حالد وجابر، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر استخلف ابن أم مكتوم على المدينة. وفيه "3830" عن ابن جريج قبال: أخبرني من أصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم حرج مخرجا، فأمر عبد الله بن أم مكتوم أن يؤم أصحابه، ومن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزمناء، ومن لا يستطيع خروجا.

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَّؤُمَّ بِالنَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يَتَعَاهَدُهُ امام كيلئے يہ بات مباح ہونے كا تذكرہ كه وہ لوگوں كى امامت كرے جبكہ وہ نابينا ہوليكن شرط يہ ہے كه اس كونماز كے اوقات كے بارے ميں كوئى بتانے والا ہو

2135 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً:

رمتن حدیث) َانَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَکْتُومٍ عَلَی الْمَدِینَةِ یُصَلِّی بِالنَّاسِ (1:4) ﷺ سیّده عائشهٔ مدیقه رفاقهٔ بیان کرتی میں: نبی اکرم مَنَّ قَیْمُ نے حضرت ابن ام مکتوم رفاقهٔ کومدینه منوره میں اپنا نائب مقرر کیا تھاوہ لوگوں کونماز پڑھاتے رہے تھے۔

ذِكُو الْاَمْرِ لِمَنُ اَمَّ النَّاسَ بِالتَّخُفِيْفِ لِوُجُودِ اَصْحَابِ الْعِلَلِ حَلْفَهُ جُوْدِ اَصْحَابِ الْعِلَلِ حَلْفَهُ جَوْدَ اللهُ مَو لِمَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَصْرَمَا زَيْرُ هَا فَي كَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

2136 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى اَبُو شِهَابٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبُو سَلَمَةَ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن مديث) إذا صَلَّى اَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلَيْحَقِفْ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الطَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ (1 95) عَنْ حَفْرت الوہريره رُفَّا فَيْدُروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَنَّ فَيْدُمُ فِي النَّاسِ الطَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ (1 95)

'' جب کوئی شخص لوگوں کونماز پڑھائے' تواہے مخضرنماز پڑھانی چاہئے' کیونکہ لوگوں میں کمزور' بیاراور کام کاج والے ''جب کوئی شخص لوگوں کونماز پڑھائے 'تواہے مخضرنماز پڑھانی چاہئے' کیونکہ لوگوں میں کمزور' بیاراور کام کاج والے

لوگ بھی ہوتے ہیں۔''

2135- هو مكرر ما قبله.

2136- إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم، وأخرجه البيهقى فى "السنن" 3/116-116 من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "467" فى الصلاة: باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة فى تمام، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "3713" عن معمر، عن الزهرى، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَابِي سَلَمَةَ، عَنُ ابِي هريرة، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/271، وأبو داؤد "795" فى الصلاة: باب فى تخفيف الصلاة وأخرجه أحمد 2/502 عن يزيد بن هارون، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُوو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنُ أبى سلمة، به وأورده المؤلف برقم "1760" من طريق مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، وتقدم تخريجه هناك.

- M

# ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِى مِنُ اَجُلِهِ اَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ لَاَ الْاَمْرِ السبب كاتذكره جس كى وجهت نبى اكرم مَنَا يَيْمَ في يقا

2137 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُـوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِى خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِى حَازِمٍ، عَنْ اَبِى مَسْعُودٍ، قَالَ:

َ مَتَن عَدِيثَ ): جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى لَا تَاخَّرُ عَنُ صَلَاةِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى لَا تَاخَّرُ عَنُ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَايَتُهُ فِي مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَايَتُهُ فِي مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَايَتُهُ فِي مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَ عِنْ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَايَتُهُ فِي مُ الصَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا يَوْمَ عِنْ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْتَجَوَّزُهُ فَالَّ فِيهُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا اللهُ عَلَيْهِ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُهُ فَإِلَّا فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا اللهُ عَلَيْهِ مَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا صَلّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ مَا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

حضرت ابومسعود رخالتونیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم کالتیونی کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی: یارسول اللہ (مثل تیونی)! میں صبح کی نماز میں اس لئے شریک نہیں ہوتا' کیونکہ فلاں صاحب ہمیں طویل نماز پڑھاتے ہیں تو نبی اکرم مُثَالِقَیْم اللہ (مثل تیونی کہتے ہیں) وعظ کرتے ہوئے میں نے نبی اکرم مُثَالِقَیْم کواس دن سے زیادہ شدید غصے میں بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

''اےلوگو!تم میں سے کچھلوگ (دوسروں کو) متنفر کرتے ہیںتم میں سے جوبھی شخص لوگوں کونماز پڑھائے اسے مختصر نماز پڑھانی چاہئے کیونکہ لوگوں میں کمزور عمر رسیدہ اور بوسیدہ اور کا م کاج والےلوگ بھی ہوتے ہیں۔''

ذِكُرُ مَا يُستَحَبُّ لِلْإِمَامِ آنُ تَكُونَ صَلاتُهُ بِالْقَوْمِ خَفِيفَةً فِي تَمَامٍ

اس بات کا تذکرہ کہ امام کیلئے یہ بات مستحب ہے کہ لوگوں کو پڑھانے والی اس کی نماز مختصر کیکن مکمل ہو

2138 - (سندحديث): أَخْبَـرَنَـا ابْـنُ سَـلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ،

2137 إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه ادن أبي شيبة 2/54-55 ، من طريقه مسلم "466" في الصلاة : باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ، عن وكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي في "مسنده" 132/1/131 ، والحميدى "564" ، والطيالسي "607" ، وعبد الرزاق "3726" ، وأحمد 118 / 4/1 و 5/273 ، والبخارى "90" في العلم : باب الغصب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ، و "704" في الأذان : باب تخفيف الإمام في القيام وإنمام الركوع والسجود ، و "704" : باب من شكا إمامه إذا طول ، و "0116" في الأدب : باب ما يجوز من الغصب والشدة لأمر الله تعالى ، و "715" في الأحكام : باب هل يقضى القاضى أو يفتى وهو غضبان ، ومسلم "466" ، والنسائي في العلم كما في "التحفة" 7/338 ، وابن ماجه "884" في الإقامة : باب من أم قوما فليخفف ، والدارمي 1/288 و "556" و "555" و "555" و "555" و "555" و "556" و

2138 – إسناده على شرطهما. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة . وأخرجه مسلم "470" "192" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف

> ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنُ يُخَفِّفِ صَلَاتَهُ إِذَا عَلِمَ آنَّ خَلْفَهُ مَنْ لَّهُ شُغُلٌ يَّحْتَاجُ آنُ يَّرُجِعَ إِلَيْهِ

آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ مخضر نماز اداکرے جب اسے علم ہوکہ اس کے پیچھے

ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کی مصروفیت ہوتی ہے انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے

2139 – (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُكَاءَ الصَّبِيّ، فَأُخَفِّفَ مِمَّا اعْلَمُ مِنُ شِدَّةٍ وَجُدِ الْمَهِ بِهِ . (1.4)

حضرت انس بن ما لک رفاتین روایت کرتے ہیں: نبی اکرم کا تیا ہے:
''جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو بعض اوقات میر اارادہ ہوتا ہے میں طویل نماز ادا کروں گالیکن پھر میں کسی بچے کی رونے کی آواز من لیتا ہوں تو نماز کو مخضر کردیتا ہوں کیونکہ مجھے بہتہ ہے اس کی وجہ سے اس کی والدہ کو کتنی پریشانی ہوتی ہے'۔

ذِكُو مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطُوِّلَ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَيُقَصِّرَ فِي الْأُخُرَيَيْنِ مِنْهَا اللهُ عَلَيْنِ مِنْهَا اللهُ عَرَيْنِ مِنْهَا اللهُ عَلَيْنِ مِنْهَا لَهُ اللهُ عَلَيْنِ مِنْهَا اللهُ عَلَيْنِ مِنْهُا اللهُ عَلَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَيُقَصِّرَ فِي اللهُ عَرِيْنِ مِنْهَا اللهُ عَلَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَيُقَصِّرَ فِي اللهُ عَرَيْنِ مِنْ اللهُ عَلَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنِ مِنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنِ مِنْ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُا عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْ فَلَا لَهُ لَيْنِ مِنْ مَنْ مَا لَهُ عَلَيْمِ مِنْ مَا لَكُولِي اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مِنْ مَا لَهُ عَلَيْهُا لَا لَهُ عَلَيْ عَلَيْنِ مِنْ مَا لَكُولِهُمْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا وَلِي مَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلِي مَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

2139 إسناده على شرطهما. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة وأخرجه مسلم "470" في الصلاحة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والبيهقي في "السنن" 2/393 عن محمد بن المنهال الضرير، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "709" في الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، والبيهقي 2/393 من طريق يزيد بن زريع، به وأخرجه أحمد 3/109، والبخاري "710"، وابن ماجة "989" في الإقامة: باب الإمام يتخفف الصلاة إذا حدث أمر، والبغوي "845"، والبيهقي 2/393 من طريق أبان عن قتادة. "845"، والبيهقي 2/393 من طريق أبان عن قتادة. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/57، والترمذي "376" في الصلاة: باب ما جاء أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف"، والبغوي "846" من طريقين عن حميد، عن أنس.

#### طویل ادا کرے اور آخری دور کعات مخضرادا کرے

2140 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا ٱبُو خَلِيهُ فَهَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِي عَوْنِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ:

رَمْتُن صَرِيْتُ): قَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ: قَدُ شَكَاكَ اَهُلُ الْكُوفَةِ فِى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أُطِيلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ. اللهِ عَوْن اسْمُهُ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ. (5: 8)

حضرت جابر بن سمرہ ڈالٹھُؤ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ڈالٹھُؤ نے حضرت سعد ڈالٹھُؤ ہے کہا: اہل کوفہ نے ہر معالم میں آپ کی شکایت کی ہے کہا: میں پہلی دور کعات طویل ادا کرتا میں آپ کی شکایت کی ہے کہا: میں پہلی دور کعات طویل ادا کرتا ہوں اور میں نبی اکرم مَا کَالْتُیْمُ کے نماز کے طریقے کے حوالے سے کوئی کوتا ہی نہیں کرتا تو حضرت عمر مِنْ النَّمُونُ نے فرمایا: آپ کے بارے میں بہی گمان تھا۔

ابوعون نامی راوی کانام محمد بن عبیدالله ہے۔

## ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّى بِغَيْرِهِ وَيُطَوِّلَ صَلاتَهُ

آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ دوسرے کونماز پڑھار ہاہو تو نماز کوطول دے 2141 - (سندحدیث): آخبر آنا آبو یَعْلٰی، قَالَ: حَدَّثْنَا آبُو خَیْشَمَةَ، قَالَ: حَدَّثْنَا جَرِیْرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِیُ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ:

وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنُ ٱجْلِسَ وَادَعَهُ. (1:4)

ﷺ حضرت عبدالله رفالتُونبيان كرتے ہيں: ميں نے نبي اكرم مَثَلَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ نبال كَا يَبِهاں تك كه ميں نے ايك براخيال دل ميں سوچ ليا۔ راوى كہتے ہيں: ان سے دريا فت كيا گيا: آپ نے كيا اراده كيا تھا؟ انہوں نے كہا: ميں نے بياراده كيا تھا؟ انہوں اور آپ كونما زادا كرنے ديتا ہوں۔

<sup>-2140</sup> إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ."1937" وانظر ."1859"

<sup>2141-</sup> إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه مسلم "773" في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراء ة في صلاة الليل، والترمذي في الشمائل "272"، وابن خزيمة "135 ا"، من طرق عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/385 و 396 و 415 و 440 والبخاري "1135" في التهجد: باب طول القيام في الصلوات، من طرق عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة "1154" أيضا.

# ذِكُرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى مَكَانِ اَرْفَعَ مِنَ الْمَامُومِيْنَ إِذَا اَرَادَ تَعْلِيْمَ الْقَوْمِ الصَّلَاةَ

امام کی ایسی نماز کے جائز ہونے کا تذکرہ جس میں امام مقتدیوں سے بلندمقام پر نماز ادا کرے اور اس کا ارادہ یہ ہوکہ لوگوں کو نماز کا طریقہ تقلیم دے

2142 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ٱبُو حَازِمٍ،

(متن صديث): أَنَّ رِجَالًا آتَوُ اسَهُ لَ بُنَ سَعُدٍ وَقَدِ اَمُتَرُوا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ؟ فَسَالُوهُ عَنُ ذَٰلِكَ فَقَالَ: وَاللّٰهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ارْسَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ارْسَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُو عَلَيْهَا وَرَفَعَ وَهُو عَلَيْهَا النّاسُ فَقَالَ: يَا آيُّهَا النّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِيَا تَتَمُوا وَلِتَعْلَمُوا صَلابًى . (5.8)

وہ ابوحازم بیان کرتے ہیں: پچھلوگ حضرت بہل بن سعد طالعیٰ کی خدمت بیں حاضر ہوئے۔ ان کے درمیان منبر کے بارے میں بحث ہوگئی کہ وہ کون می لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ ان لوگوں نے اس بارے میں حضرت بہل بن سعد رٹھائی سے در یافت کیا: تو انہوں نے فر مایا: اللہ کی شم! میں سے بات جانتا ہوں ' یہ کون بی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور میں اس دن دیھر ہا تھا جب آپ پہلی مرتبہ منبر پرتشریف فر ماہوئے تھے۔ نبی اگرم مُل اللہ کی اس خاتون کی طرف پیغام بجوایا تھا۔ حضرت بہل نے اس خاتون کی مرتبہ منبر پرتشریف فر ماہوئے تھے۔ نبی اگرم مُل اللہ کی اس خاتون کی طرف پیغام بجوایا تھا۔ حضرت بہل نے اس خاتون کی ان م بھی بیان کیا تھا۔ (بعد کا کوئی راوی اس کا نام بھول گیا) پیغام بیتھا تم اپنے بڑے لڑے سے کہووہ ہمارے لئے لکڑ بوں سے کوئی

المنبر، ومسلم "544" في الصلاة: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأبو داود "1080" في الجمعة: باب الحطبة على المنبر، ومسلم "544" في الصلاة: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأبو داود "1080" في الصلاة: باب البخاذ الممنبر، والبيهقي 3/108 في "سننه"، و2/57 في "دلائل النبوة"، والطبراني "5992" من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/138، والحميدي "926"، وأحمد والطبراني "377" في الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، و "448": باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، و "448": باب الصلاة في البيوع: باب النجار، و "2569" في الهبة: باب من استوهب من أصحابه شيئا، ومسلم "544" و "548" و "18" و "312"، والطبراني "575" و "5750" و "5750" و البغوي في "شرح "775" من طرق عن أبي حازم، به. وصححه ابن خزيمة "1779"

چز بناد ہے جس پر میں بیٹے جایا کروں۔اس وقت جب میں نے لوگوں سے کلام کرنا ہوتا ہے تواس خاتون نے اس لڑکے کو یہ ہدایت
کی 'اس نے جنگل کی ککڑیوں سے اسے بنا دیا' بھر وہ اس کو لے کر آیا۔ اس خاتون نے یہ بی اکرم مُنافیقی کی خدمت میں بھجوایا۔ نبی
اکرم مُنافیقی کے حکم کے تحت اسے وہاں رکھا گیا بھر میں نے نبی اکرم مُنافیقی کود یکھا' آپ نے اس پر نماز ادا کی۔ آپ نے تکبیر کہی۔
آپ اس وقت اس پر موجود تھے جب آپ رکوع میں گئے تو آپ اس پر موجود تھے جب آپ نے رکوع سے سراٹھایا' تو آپ اس پر موجود تھے' بھر آپ الحق قد موں چیھے ہے اور آپ نے (زمین پر) سجدہ کیا' بھر آپ منبر پر چڑھ گئے بھر آپ نے اس طرح کیا' اور نماز پڑھ کرفارغ ہوئے' تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے بھر آپ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! میں نے ایسا اس لئے کیا ہے' تا کہ تم میری بیروی کرواور تم میری نماز (کے طریقے) کے بارے میں جان لو۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ اَنَّ صَلاةً الْإِمَامِ عَلَى مَوْضِعِ اَرُفَعَ مِنَ الْمَامُومِيْنَ غَيْرُ جَائِزَةٍ عَلَى مَوْضِعِ اَرُفَعَ مِنَ الْمَامُومِيْنَ غَيْرُ جَائِزَةٍ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور

وہ اس بات کا قائل ہے) کہ امام کا مقتد یوں سے بلندمقام پر کھڑ اہونا جا تر نہیں ہے

2143 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا ابُنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا الْشَافِعِيِّ، قَالَ: سُفْيَانُ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنُ هَمَّامٍ، قَالَ:

(مَتْنَ مديثُ) :صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى ذُكَّانٍ مُرْتَفِع فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَجَبَذَهُ اَبُو مَسْعُودٍ فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ، فَلَمَّا وَمَتَنَ مديثُ الصَّلَاةَ، قَالَ اَبُو مَسْعُودٍ: اَلَيْسَ قَدُ نُهِيَ عَنُ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: اَلَمُ تَرَنِي قَدُ تَابَعُتُكَ؟ .(5 8)

1432 [المنوع على شرط مسلم. إبراهيم: هو ابن يزيد النجعي، وهمام: هو ابن الحارث النجعي. وهو في "الصحيح على شرط مسلم. إبراهيم: هو ابن يزيد النجعي، وهمام: هو ابن الحارث النجعي. وهو في "الصحيح ابن خزيمة" ال523 [153 وفي "مسند" الشافعي 1713 وفي الصلاة: باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم، وابن الجارود "313 من طريقين والبغوى. "33 [153 وابن الجارود "313 من طريقين عن الأعمش، به. وصححه الحاكم 1/210 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وفي "مصنف ابن أبي شيبة" 2/262 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: صلى حذيفة على دكان وهم أسفل منه، قال: فجذبه سلمان حتى أنزله، فلما انصرف قال له: أما علمت أن أصحابك كانوا يكرهون أن يصلى الإمام على الشيء، وهم أسفل منه، فقال حذيفة: بلي قد ذكرت حين مددتني. وأخرجه البيهقي 3/108 من طريق يعلى بن عبيد، عن الأعمش، به. إلا أنه قال: فجذ أبو مسعود. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق "3905" من طريق معمر، عن الأعمش، عن مجاهد أو غيره -شك أبو بكر - أن ابن مسعود أو قال: أبا مسعود -أنا أشك وسليمان وحذيفة صلى بهم أحدهم، فذهب يصلى على دكان، فجذه صاحباه، وقالا: انزل عنه. وفي ابن أبي شيبة 2/263 من طريق وكيع، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: صلى حذيفة على دكان بالمدائن أرفع من أصحابه، فمذه أبو مسعود، قال له: أما علمت أن وكيع، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: صلى حذيفة على دكان بالمدائن أرفع من أصحابه، فمذه أبو مسعود، قال له: أما علمت أن هذا يكره، قال: ألم تر أنك لما ذكرتني ذكرت. وفي "المصنف" "3904 عن الثوري، عن حماد، عن مجاهد قال: رأى سليمان حذيفة يؤمهم على دكان من جص، فقال: تأخر، فإنما أنت رجل من القوم، فلا ترفع نفسك عليهم، فقال: صدقت. وانظر "سنن البيهقي". 3/109

(توضيح مصنف): قَالَ اَبُوْ حَاتِيمٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ: إِذَا كَانَ الْمَرْءُ إِمَامًا وَارَادَ اَنُ يُصَلِّى بِقَوْمٍ حَدِيْثٍ عَهُدُهُمُ اللهُ عَنُهُ: إِذَا كَانَ الْمَرْءُ إِمَامًا وَارَادَ اَنُ يُصَلِّى بِقَوْمٍ حَدِيْثٍ عَهُدُهُمُ اللهُ عَنُهُ الْكِسُلَامِ، ثُمَّ قَامَ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتُفِعٍ مِنَ الْمَامُومِيْنَ لِيُعَلِّمَهُمُ اَحْكَامَ الصَّلَاةِ عِيَانًا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا عَلَى مَا فِى خَبَرِ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ، وَإِذَا كَانَتُ هَلِهِ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَقَامٍ ارْفَعَ مِنْ مَقَامِ الْمَامُومِيْنَ عَلَى مَا فِى خَبَرِ اَبِى مَسْعُودٍ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْحَبَرَيْنِ تَضَادُ وَلَا تَهَاتُرٌ

بی بیان کرتے ہیں: حضرت حذیفه دلائٹوئنے نے ہمیں نماز ایک بلند چبوتر بے پر پڑھائی۔ انہوں نے اس پرسجدہ کیا حضرت ابومسعود دلائٹوئنے نے انہیں تھینچ لیا۔ حضرت حذیفه دلائٹوئنے نے ان کی بات مان کی اور نماز مکمل کی جب انہوں نے نماز مکمل کی تو حضرت ابومسعود دلائٹوئنے نے فرمایا: کیا اس منع نہیں کیا گیا؟ تو حضرت حذیفه دلائٹوئنے نے ان سے کہا: آپ نے مجھے دیکھانہیں میں نے آپ کی بات مان کی ہے۔

(اہام ابن حبان مُشِنَّة فرماتے ہیں:) جب آ دمی امام ہواور وہ لوگوں کونماز بڑھانے کا ارادہ کرے وہ لوگ جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہو۔ پھروہ خص کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہوجائے جومقتد یوں سے بلند ہو۔ اور اس کا مقصدیہ ہو کہ لوگوں کو واضح طور پر نماز کے احکام کی تعلیم دے۔ توبہ بات جائز ہوگی۔ جیسا کہ حضرت ہمل بن سعد رہا تھا ہے منقول روایت میں یہ بات مذکور ہے۔ لیکن جب بیعلت معدوم ہوئو تو پھرامام مقتد یوں کی جگہ سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر نماز اوانہیں کرے گا۔ جیسا کہ حضرت ابومسعود رہا تھا تھا ہے۔ حسا کہ حضرت ابومسعود رہا تھا تھا ہوں کی تھا داورا ختلاف باتی نہیں ہوگا۔ حوالے سے منقول روایت میں یہ بات مذکور ہے۔ اس طرح ان دونوں روایات کے درمیان کوئی تضاداورا ختلاف باتی نہیں ہوگا۔

ذِكُرُ الزَّجُوِ عَنُ آنُ يَّوُمَّ الزَّائِرُ الْمَزُورَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذُنِهِ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ مہمان میز بان کے گھر میں اس کی امامت کرے البته اس کی اجازت سے ایسا کرسکتا ہے

2144 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، وَابْنُ كَثِيْرٍ وَالْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ رَجَاءٍ، عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ اَبِى مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) نِيوَمُ اللَّهُ وَهُمُ اَقْرَوُهُمُ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَائَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ

2144- إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وابن كثير: هو حفص بن عمر وأخرجه الطبراني في "الكبير" /17 "613" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد وأخرجه أبو داؤد "582" في الصلاة: باب من أحق بالإمامة، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد وأخرجه الطيالسي "618"، وأحمد 118 /4 و 21-221، ومسلم "673" "291" في المساجد: باب من أحق بالإمامة، وأبو داؤد "583"، والنسائي 2/77 في الإمامة: باب اجتماع القوم وفيهم الوالي، وابن ماجة "980" في الإقامة: باب من أحق بالإمامة، والطبراني /17 "613"، وأبو عوانة 2/36، والبيهقي 3/125، من طرق عن شعبة، به وصححه ابن خزيمة "1516" وتقدم برقم "2127" من طريق أبي معاوية، وبرقم "2133" من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن الأحمش، به فانظرهما.

كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمُ اكْبَرُهُمُ سِنَّا وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي فُسُطَاطِهِ وَلَا يَقُعُدُ عَلَى تَكُرِمَتِهِ إِلَّا بِاذْنِهِ.

قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِاسْمَاعِيْلَ بُنِ رَجَاءٍ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: فِرَاشُهُ، وَلَمْ يَذُكُرُهُ الْحَوْضِيُّ: فَقُلْتُ لِاسْمَاعِيْلَ. (2: 3)

😌 😌 حضرت ابومسعود بدري دالتنفيزروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَالَيْظِ نے ارشاد فرمايا ہے:

''لوگوں کی امامت و چھن کرے جواللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہوا گروہ لوگ قر اُت کے حوالے سے برابر ہوں تو اس کی ہوں تو ان کی امامت و چھن کرے جس نے پہلے ہجرت کی ہوا گروہ ہجرت کے حوالے سے بھی برابر ہو' تو اس کی امامت نہ کرے اور امامت و چھن کی حوس کے گھر میں' یا خیمے میں اس کی امامت نہ کرے اور اس کے بیٹھنے کی مخصوص جگہ برنہ بیٹھے البتہ اس کی اجازت کا تھم مختلف ہیں' ۔

شعبہ کہتے ہیں اساعیل سے دریافت کیا: لفظ تقرمہ سے مراد کیا ہے۔انہوں نے جواب دیا:اس کا بچھونا حوضی نامی راوی نے یہ بات نقل نہیں کی ہے میں نے اساعیل سے دریافت کیا ہے۔

ذِكُو الْآمُو بِالسَّكِيْنَةِ لِمَنْ اتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ وَقَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا جَوْضَ الْآمُونِ عَسَاتِهِ فِلْ كُرْآنَ فَى الْمُسْجِدَ لِلصَّلَاةِ وَقَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا جَوْضَ مَا زَكِيكِ مسجِد مِينَ اللّهُ سَكُونَ كَسَاتِهِ فِلْ كُرْآنَ فَى كَا تَذَكُره اور جَوْمُ الْرَبِي كُلُورُ جَائِلًا الله بعد مِينَ مَمَلَ كُرْفَ عَلَمُ كَانْذَكُره جَوْمُ الْمُنْ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

2145 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ أِنْ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

وَ مَثْنَ مِدِيثُ) إِذَا اللَّهُ مَ الصَّلاَةَ، فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاللَّهُ مَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقُضُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقُضُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ السَّكِيْنَةُ، فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا

2145- إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه ابن أبى شيبة 2/358، والحميدى "935"، وأحمد 2/238، ومسلم "602" "151" في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهى عن إتيانها سعيا، والترمذى "929" في الصلاة: باب الما جاء في المشي إلى المسجد، والنسائي 2/114-11 في الإمامة: باب السعى إلى الصلاة، وابن المجارود "305"، والطحاوى في "السنن" 2/297 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق "3404"، ون طريقه أحمد 2/270، والترمذى "328"، وابن المجارود "306"، والبغوى "441" عن معمر، عن الزهرى، به . وأخرجه عبد الرزاق "3404"، ومن طريقه: أحمد 2/318، وأبو عوانة 1/413 و (2/85، والبيهقى 2/252 و 2/89 عن معمر، عن همام، عن أبى هريرة . وأحرجه أحمد 2/427، ومسلم "602" ومسلم "602"، والطحاوى 1/366، وأبو عوانة 2/83، والبيهقى 2/298 من طريق ابن سيرين، وأحمد 2/489 من طريق أبى رافع، كلاهما عن أبى هريرة . وأخرجه مسلم "602"، والطحاوى 1/366، والبيهقى 2/288"، والطحاوى 1/396، والبيهقى وأحدر من طريق العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن أبى هريرة. وانظر ما بعده.

🟵 😌 حضرت ابو ہر برہ ڈالٹیز 'نی اکرم مُناٹیز کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

جهاتگیری صدید ابو دباو (مدرم)

''جبتم نماز کے لئے آؤ تو دوڑتے ہوئے اس کی طرف نہآؤ بلکہتم اس حالت میں آؤ' تم پُرسکون ہوجتنی نمازتہ ہیں ملے اتن ادا کرلواور جوگز رچکی ہواس کو بعد میں پوری کرلؤ'۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا ارَادَ بِهِ فَاقْضُوا عَلَى الْإِتْمَامِ لَا عَلَى التَّعْكِيسِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم منافیا کا پیفر مان' جوگزرجائے اس کو کمل کرلو' اس سے آ پ کی مرادیہ ہے کہ اسے کمل ادا کرؤاس کے برعکس مراز ہیں ہے

2146 – (سندحديث): اَخْبَوَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ

2146- إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه الشافعي في "المسند" 145/1-146، وأحمد 2/532، والبخاري "636" في الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، و "908" في الجمعة: باب المشي إلى الجمعة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " 1/396 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "602" "151" في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار والسكينة، وابن ماجة "775" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة، وأبو عوانة 2/83، والبيهقي في "السنن" 2/297 من طريق إبراهيم بن سعد، وأبو داود "572" في الصلاة: باب السعى إلى الصلاة، من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/239 و452، والبخاري "908" أييضا، ومسلم "602" أييضا، والترمذي "327" في البصلاة: باب ما جاء في المشي إلى المسجد، والبيهقي في "السنن" 2/297 من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، به . وأخرجه الطيالسي "2350"، وأحمد 2/386، وأبو داؤد "573"، والطحاوي 1/396 من طريق سعد بن إبراهيم، والطحاوي 1/396، والبيهقي 2/297 من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبي سلمة، به وأخرجه عبد الرزاق "3405"، وابن أبي شيبة 2/358، وأحمد 2/282 و 472، من طريق سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسقط من سند إحدى روايات أحمد مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا، وتقع اليوم في تركستان الروسية على نهر سرداريا في الاتحاد السوفيتي، قدم أصبهان، وحدث ببغداد، ثم سكن دمشق، وتوفي بها سنة 306 هـ، وثبقه الخطيب، وقال الدارقطني: ليس به بأس مترجم في "سير أعلام النبلاء " 14/258 - 259، وأحمد بن عبد الرحمن: صدوق، ومن فوقه من رجاله الشيخين، وقد توبع الوليد بن مسلم عليه . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/379 عـن عبيد الله بن موسى، وأحمد 4/128، والدارمي 1/290 مـن طريق الحسن بن موسى، والطبراني في "الكبير" /18 "337" من طريق آدم بن أبسي إياس، ثلاثتهم عن شيبان النحوي، بهذا الإسناد، وهذا سند صحيح وأخرجه النسائي 2/92-93 في الإمامة: باب فضل الصف الأول على الثاني، والبيهقي 3/102 من طريق بقية بن الوليد، والطبراني /18 "637" من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن بحير بن سعد "وقيد تحرف في المطبوع من الطبراني والبيهقي إلى يحيى بن سعيد"، عن خالد بن معدان، به . وهذا سند قوى .وأخرجه الطيالسي "163"، وأحمد 4/126 و127، وابن ماجة "996" في الإقامة: باب فضل الصف المقدم، والدارمي 1/290، والطبراني /18 "639"، وابن خزيمة "1558"، والحاكم 1/214 و217، والبيهقي 3/102-103 من طرق عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن العرباض قال الطبراني بإثره: ولم يذكر هشام في الإسناد جبير بن نفير قلت: في المطبوع من سنن ابن ماجة لم يذكر جبير بن نفير، لكن ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/287 من رواية ابن ماجة، بإثبات ابن نفير وقال البيهقي في "سننه" 3/102

بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى فِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَابِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث) : إِذَا الْقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَانْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَصَلَّوْا مَا اَدْرَكْتُمُ وَمَا سُبِقَتُمْ فَاتِتُمُوا . (1: 18) 
الله عَرْتَ ابو مِريه وَ النَّيْءُ عَنَا كُرُم مَا لَيُؤَمُّ كايفِر مان قَل كرتے ہيں :

''جب نماز کھڑی ہوجائے' تو تم سکون سے اس کی طرف چلتے ہوئے آؤجتنی نماز تہمیں ملے انسے ادا کرلواور جو پہلے گزرچکی ہواسے (بعد) میں مکمل کرلؤ'۔

ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ اَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاذَا الْقَوْلَ السَّبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاذَا الْقَوْلَ السَّبِ كَا تَذَكِره جس كَى وجهسے نبى اكرم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ السَّادِ فرمائى هى

ُ 2147 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنُ يَحْدَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي قَتَادَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

(مَتْنَ صديتُ ) : بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذُ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ ، فَلَمَّا صَلَّى وَعَاهُمْ فَقَالَ: مَا شَانُكُمْ ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: لَا تَسْتَعُجِلُوا إِذَا آتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَالَ: مَا شَانُكُمْ ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: لَا تَسْتَعُجِلُوا إِذَا آتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ ، فَمَا اَدُرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سُبِقْتُمُ فَاتِمُوا . \* (1: 18)

عبدالله بن ابوقیادہ اپنے والد کا بیبیان قل کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی اکرم مُنگائی کی اقتداء میں نماز ادا کررہے تھے۔ اس دوران آپ نے پچھلوگوں کی تیز آ ہٹ نی جب آپ نے نماز کمل کی تو آپ نے انہیں بلوایا اور دریافت کیا جمہیں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کی: یارسول الله (مُنگائی کی اجم نماز کی طرف جلدی آنا چاہ رہے تھے۔ نبی اکرم مُنگائی کے ارشاد فر مایا: تم لوگ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کروتم نماز کی طرف آؤٹو سکون سے چلتے ہوئے آؤجتنی نماز تمہیں ملے اسے ادا کر لواور جو پہلے گزرچکی ہواسے (بعد) میں مکمل کرلو۔

2148 - (سندحديث): آخُبَوَنَا الْفَضُلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الْعَكَاءِ بْنِ عَبْدِ

2147 – إسناده صحيح على شرطهما . حسين بن محمد "وقد تحرف فى "الإحسان" و"التقاسيم" إلى "خير بن محمد"": هو ابن بهرام التميمى المؤدب، أبو محمد المروذى، وشيبان: هو ابن عبد الرحمٰن النحوى . وأخرجه أحمد 5/306 عن حسين بن محمد، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 5/306، وأبو عوانة 2/83 عن حسين بن موسى، والبخارى "635" فى الأذان: باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، وأبو عوانة 2/83 عن أبى نعيم، ومسلم "603" فى المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار، من طريق معاوية بن هشام، والبيهقى 2/298 من طريق أبى نعيم، ثلاثتهم عن شيبان، به . وأخرجه مسلم "603" من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبى كثير، به . وانظر . "755"

2148 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "الموطأ" 1/68-69 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في "مسنده" 1/12، وأحمد 2/237 و 640 و 532، وأبو عوانة 1/413، والبغوى في "شرح السنة" 442، والبيهقي في "السنن". 2/298 وأخرجه مسلم "602" في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو عانة 1/413 و 2/83 من طريق مالك، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وانظر "2145" و ... 1/45"

الرَّحْمٰنِ، عَنُ اَبِيهِ، وَإِسْحَاقِ اَبِي عَبُدِ اللهِ، اللهِ، اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتْنَ مديث) إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ، فَلَا تَاتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوُنَ وَانْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا اَذُرَكْتُمُ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا، فَإِنَّ اَحَدَّكُمْ فِي صَلاقٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاةِ .(2: 94)

( الوضح مصنف) : قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللّه عَنهُ: قَالَ اللّهُ جَلَّ وَعَلا: (إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكُو اللّهِ) (الجمعة: 8) وقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا تَأْتُوهَا وَآنْتُمْ تَسْعَوُنَ فَالسَّعُى الَّذِى اَمَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَكَ يَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَكَ يَهُى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَّ وَعَلا بِهِ هُوَ الْمَشْى إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى هَيْنَةِ الْإِنْسَانِ، وَالسَّعُى الَّذِى نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ هُو المُشْعَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ هُو اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى السَّلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ

إِسْحَاقُ اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى زَائِدَةَ مِنَ التَّابِعِينَ قَالَهُ اَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

الله المراه والتفرُّ وايت كرتے بين: نبي اكرم مَاللَّيْرُ أَنْ ارشا وفر مايا ہے:

''جب نماز کے لئے اقامت کہی جائے' تو تم دوڑتے ہوئے اس کی طرف ندآ ؤبلکہ سکون سے چلتے ہوئے آؤجتنی نماز تہمیں مل جائے اسے اداکر لواور جوگز رچکی ہواسے (بعد) میں کمل کرلو کیونکہ جب کوئی شخص نماز کی طرف جاتا ہے' تو وہ نماز کی حالت میں شار ہوتا ہے۔''

رہ باری کا سام کا میں کا میں ہے۔ (امام ابن حبان میں فیر ماتے ہیں:)اللہ تعالی فرما تا ہے'' جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے جاؤ۔''

حبہ نی اگرم منگا ہے ہے ہا ت ارشاد فر مائی ہے۔ کہم لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف نہ آؤتو وہ تیزی جس سے عظم اللہ نے دیا ہے۔ اس سے مراد آدمی کاسکون کی حالت میں نماز کی طرف چل کر جانا ہے اور وہ تیزی جس کا نبی اکرم منگا ہے ہے۔ اس میں مراد تیزی جس کا نبی اکرم منگا ہے ہے۔ اس میں مراد تیزی جس کا نبی اکرم منگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے ہرایک قدم کے وض میں اس کے لیے نکیاں نوٹ کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے یعنی اس نوعیت کی احادیث کی وضاحت میں سے بات ذکر کی ہے۔ کہ جب عرب اپنی زبان میں کی ایک کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے یعنی اس نوعیت کی احادیث کی وضاحت میں سے کوئی ایک مامور ہے بھی ہوسکتا اور دو سراممنوع ہوسکتا ہے۔ اسم کودومختلف چیز وں کے لیے استعمال کریں۔ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک مامور ہے بھی ہوسکتا اور دوسراممنوع ہوسکتا ہے۔ اسماق ابوع بداللہ جوز اہدہ کا غلام ہے وہ تا بعین سے تعلق رکھتا ہے یہ بات امام ابوحاتم نے بیان کی ہے۔

2149 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ،

<sup>---</sup> يستي بن سريو بي موسلم المسلم معمد-: صدوق روى له مسلم متابعة، وباقى رجاله على شرط مسلم. وهو فى المسلم على شرط مسلم. وهو فى المسلم على شرط مسلم. وهو فى المسلم على شرط مسلم على شرط مسلم. وهو فى المسلم على شرط مسلم على شرط مسلم. وهو فى المسلم على شرط مسلم على شرط مسلم. وهو فى المسلم على شرط مسلم على شرط مسلم. وهو فى المسلم على شرط مسلم على شرط مسلم. وهو فى المسلم على شرط مسلم. وهو فى المسلم على شرط مسلم على شرط مسلم.

رمتن صديث ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بُنِ عُجُرَةَ : إِذَا تَوَضَّاتَ ثُمَّ دَحَلْتَ الْمُسْجِدَ، فَلَا تُشَبِّكُنَّ بَيْنَ اَصَابِعِكَ .(2:1)

﴿ حَرَت الو مِرِه وَ الْمُعْمَانِ كَرت مِن الْمُوالِيَّةُ الْحَرَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِينِ الله وَ الْمُعَلِينِ الله وَ الْمُعَلِينِ الله وَ الله والله وال

ُ (مَّتُن مدَيث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا كَعُبُ بُنَ عُجُرَةَ إِذَا تَوَضَّاتَ فَاحُسَنتَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجُتَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا تُشَبِّكُ بَيْنَ اَصَابِعِكَ فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ .(2: 37)

''اےکعب بن عجر ہ! جب تم وضو کروتو اچھی طرح وضو کرواور پھرتم مسجد کی طرف جاؤاور (اس دوران )تم اپنی انگلیوں کوایک دوسرے میں داخل نہ کرو کیونکہ تم نماز کی حالت میں شار ہوگے۔''

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً فِي فَضَاءِ إلى غَيْرِ جِدَارٍ امام كيلئے يه بات مباح مونے كاتذ كره كه وه كلى جگه پرسى ديوارى طرف رخ كيه بغير

لوگوں کو باجماعت نماز پڑھائے

ابُنِ شِهَابٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّهُ قَالَ: ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّهُ قَالَ:

2150 إسناده حسن. سليمان بن عبيد الله: هو أبو أيوب الرقي الحطّاب، ذكره المؤلف في "الثقات"، وسمع منه أبو حاتم، وقال: صدوق، ما رأيت إلا خيرا، وقال النسائي: ليس بالقوى، وقال أبو داؤد عن ابن معين: ليس بشيء، وقد تابعه عمرو بن قسيط عند البيهقي 3/230-231، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن معدان، وهو ثقة. وقد تقدم تخريجه برقم. "2036"

(متن مديث): اَقُبَلُتُ رَاكِبًا عَلَى اَتَانِ وَانَا يَوْمَئِذٍ قَدُ نَاهَزُتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنَّى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَغُضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَارْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنَّى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَغُضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَارْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ وَلَمُ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى . (4: 5)

ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس فالقہ بیان کرتے ہیں: میں ایک گدھی پر سوار ہوکر آیا۔ میں اس وقت قریب البلوغ تھا۔ نبی اکرم مَانَّیْتُام منی میں لوگوں کونماز پڑھارہے تھے۔ میں ایک صف کے کچھ تھے کے آگے سے گزرا پھر میں اس سے اتر ااور میں نے اس گدھی کو چرنے کے لئے چھوڑ دیا اورخود صف میں آکر شامل ہو گیا تو کسی نے میری (اس حرکت پر)اعتراض نہیں کیا۔

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الصَّلاقِ لِلمُصَلِّى إِلَى الْاسْطُوانَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ

باجهاعت نماز والی مسجد میں نمازی کیلئے ستون کی طرف رخ کر کے نماز اداکرنے کے مستحب ہونے کا تذکرہ

2152 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ اَبِى عُبَيْدٍ،

(متن صديث): آنَّهُ كَانَ يَاتِي مَعَ سَلَمَةً بُنِ الْأَكُوعِ اللَّي سُبْحَةِ الضَّحَى فَيَعُمِدُ اللَّي الْاسُطُوانَةِ، فَيُصَلِّي (متن صديث): آنَّهُ كَانَ يَاتِي مَعَ سَلَمَةً بُنِ الْآكُوعِ اللَّهِ سُبْحَةِ الضَّحَى فَيَعُمِدُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى قَرِيبًا مِنْهَا فَٱقُولُ لَهُ: لَا تُصَلِّ هَا هُنَا وَاشِيرُ لَهُ اللَّهِ بَعْضِ نَوَاحِى الْمَسْجِدِ فَيَقُولُ: إِنِّي رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قَرِيبًا مِنْهَا فَٱقُولُ لَهُ: لَا تُصَلِّ هَا هُنَا وَاشِيرُ لَهُ اللَّهِ بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَيَقُولُ: إِنِّي رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قَرِيبًا مِنْهَا فَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

2151 - إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوى في "شرح السنة" "548" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهلذا الإسناد وهو في "الموطأ" 1/155-156 في الصلاة: باب الرخصة في المرور بين يدى المصلي، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/68 وأحمد،1/342، والبخاري "76" في العلم: باب متى يصح سماع الصبي، و "493" في الصلاة: باب سترة الإمام سترة من خلفه، و "861" في الأذان: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، و "4412" في المغازى: باب حجة الوداع، ومسلم "504" "254" في الصلاة: باب سترة المصلي، وأبو داؤد "715" في الـصــلاـة: بـاب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، وأبو عوانة 2/55، والبيهقي في "السنن" 2/273 و277، وصـححه ابن خزيمة . "834" وأخرجه الشافعي 1/68، وابن أبي شيبة 1/278 و280، والحميدي "475"، وعبد الرزاق "2359"، وأحمد 1/219. و 264 و 365، والبخاري "1857" في جزاء الصيد: باب حج الصبيان، و "4412" في المغازى: باب حجة الوداع، ومسلم "504" "255" و "256" و "257"، وأبو داوُد "715" أيضا، والترمذي "337" في الصلاق: بياب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء ، والنسائي 2/64 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم بكن بين يدى المصلى سترة، وابن ماجه "947" في الإقامة: باب ما يـقـطـع الصلاة، وابن الجارود "168"، وأبع عوانة 2/54 و55، والبيهـقي في "السنن" 2/276، 277 من طـرق عن الزهري، به وصححه ابن خزيمة ."833" وسيعيده المؤلف في الحرباب ما يكره للمصلي وما لا يكره وقوله: "ناهزت الاحتلام " أي: قاربت البلوغ وروى البخاري "5036" في فيضائل القرآن، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم ...وروى أيضا "6299" في الاستئذان من وجه انحر أن ابن عباس سئل: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك وعنه أيضا أنه كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن حمس عشرة سنة. وانظر في الجمع بين هذه الروايات "الفتح" .9/84

2152- إسناده صحيح على شرط مسلم . أحمد بن عبدة من شرط مسلم وحده، ومن فوقه من رجال الشيخين . وهو مكرر "1763 فانظر تخريجه هناك.

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى هَلْذَا الْمَقَامَ . (3: 61)

یزید بن ابوعبید بیان کرتے ہیں وہ حضرت سلمہ بن اکوع ڈٹاٹٹٹؤ کے ہمراہ چاشت کی نماز ادا کرنے کے لئے جایا کرتے تھے تو حضرت سلمہ ڈٹاٹٹٹؤ بطور خاص ایک مخصوص ستون کی طرف جاتے تھے اوراس کے قریب نماز ادا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا: آپ یہاں نماز ادا نہ کریں۔ میں نے مسجد کے دوسر کے گوشوں کی طرف اشارہ کرکے کہا (کہ آپ وہاں نماز ادا کرلیں) تو انہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم مُناٹٹی کے کھائے آپ اہتمام کے ساتھ اس جگہ (نماز ادا کرتے تھے)

ذِكُرُ الْاَمُرِ بِالْمُبَادَرَةِ فِي اللَّحُوقِ بِالطَّفِّ الْاَوَّلِ فِي الطَّلَاةِ وَالتَّهُجِيُرِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الصَّبُحِ وَالْعِشَاءِ الْاحِرَةِ

نمازی پہلی صف میں شامل ہونے کیلئے لیکنے کا حکم ہونے کا تذکرہ (نماز کیلئے) جلدی جانا اور ضبح وعشاء کی نماز با قاعد گی ہے اداکرنا

2153 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْـحُسَيُـنُ بُنُ إِذْ رِيسَ الْاَنْصَارِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكِ، عَنُ سُمَيِّ، عَنُ اَبِي صَالِحٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ُ (مَنْنَ حَدِيَّتُ) : لَوَ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالْطَّفْ الْاَوَّلِ، ثُمَّ لَمُ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ كَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ كَاسْتَهَمُوا وَلَوْ حَبُوا. لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ حَبُوا.

(83:1)

کی حضرت ابو ہر یرہ ڈلائٹوئروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلائٹوئٹم نے ارشاد فر مایا ہے:
''اگر لوگوں کو یہ پہتہ چل جائے' اذان دینے اور پہلی صف (میں نماز ادا کرنے) میں کیا اجروثو اب ہے اور پھرانہیں صرف قرعه اندازی کرلیں گے اور اگرانہیں نماز کے لئے صرف قرعه اندازی کرلیں گے اور اگرانہیں نماز کے لئے جلد جانے (کے اجروثو اب) کا پہتہ چل جائے' تو وہ اس کی طرف سبقت لے جائیں اور اگرانہیں یہ پہتہ چل جائے' عشاء اور صبح کی نماز (باجماعت ادا کرنے) میں کیا فضیلت ہے' تو وہ اس میں ضرور شریک ہوں اگر چہانہیں گھسٹ کر چل آنا ہڑئے۔

# ذِكُرُ الْاَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ إِذِ اسْتِعْمَالُ فَكُرُ الْاَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّغِ الْاَوْلِ ثُمَّ اللَّهِ مِثْلُهُ ذَلِكَ اسْتِعُمَالُ الْمَلائِكَةِ مِثْلُهُ

2153- إسناده صحيح على شرطهما . وقد تقدم برقم "1659" في باب الأذان والنداء : هو الأذان . والاستهام: الاقتراع . والتهـجيـر: التبـكيـر إلـى الصلوات، أي صلاة كانت، وخصها بعضهم بصلاة الظهر لأن التهجير مشتق من الهاجرة، وهو شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر. والعتمة: العشاء . وحبوا: أي: مشيا على اليدين والركبتين، أو على مقعدته.

# پہلی صف کو کمل کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ پھراس کی بعدوالی کو (مکمل کرنا) کیونکہ پیل کرنا فرشتوں کے مل کرنے کے مانند ہوگا

2154 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَرُوزِيُّ،

قَالَ: حَلَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنُ تَمِيْمِ بُنِ طَرَفَةَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: ( مَتَن مديث ) ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: الا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفُ الْأُولَ وَيَتَرَاصُّوْنَ في الصَّفِّ. (1: 84)

😁 🕾 حضرت جابر بن سمره وللفنونيمان كرتے ہيں: نبي اكرم ملاقيم مسجد ميں تشريف لائے۔ آپ نے ارشاد فر مايا: تم لوگ اس طرح صف کیوں نہیں بناتے ہو جس طرح فرشتے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں صف بناتے ہیں۔لوگوں نے عرض کی نیارسول الله (مَنْ اللهُ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا اور پھر باقی صف کے درمیان خلائہیں رہنے دیتے۔

ذِكُرُ الْأَمْرِ بِإِتَّمَامِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثُمَّ الْوُقُوفُ فِي الَّذِي يَلِيهِ

آ کے والی صف کوممل کرنے کا تکم ہونے کا تذکرہ پھراس کے بعدوالی میں وقوف کیا جائے گا

- 2155 - (سندمديث): آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثْنَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثْنَى، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ، آنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

2154 – إستناده صحيح على شرط مسلم. جريس: هو ابن عبد الحميد .وأخره عبد الرزاق "2432" عن سفيان الثورى، وأحمد 5/101، وابن خزيمة في "صحيحه" "544"، وابن أبي شيبة 1/353، ومن طريقه مسلم "430" في الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة ... وإتـمام الصفوف الأول والتراص فيها، من طريق أبي معاوية، ومسلم "430" أيضا، وابن ماجة "992" في الإقامة: باب إقامة الصفوف، وابن خزيمة "1544"، من طريق وكيع، والنسائي 2/92 في الإمامة: باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، وفي التفسير من الكبري كما في "التحفة" 2/146 من طريق الفضيل بن عياض، وأبو عوانة 2/39 من طريق محاضر وابن نمير، ومسلم "430"، وابن خزيمة "1544" من طريق عيسي بن يونس، وابن خزيمة "1544" أيضا من طريق يحيى بن سعيد، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسنابوسيورده المؤلف برقم "2162" من طريق زهير بن معاوية، عن الأعمش، به، فانظره

2155 - رجاله ثقات رجال الشيخين، وابن أبي عدى -واسمه محمد- وإن كان سماعه من سعيد -وهو ابن أبي عروبة-بعبد الاختبلاط، فقد رواه غير واحد من الثقات ممن سمعوا منه قبل الاختلاط، فالحديث صحيح. وهو في "مسند أبي يعلى "/155 ب وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1546" عن أبي موسى محمد بن المثني، بهلذا الإسناد .وأخرجه أحمد 3/132 و215 من طريق محمد بن بكر البرساني، وأحمد 3/233، وأبو داؤد "671" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، والبيهقي 3/102، والبغوى "820" من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، والنسائي 2/93 في الإمامة: باب الصف المؤخر من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد

(متن صديث) آتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، فَإِنْ كَانَ نُقُصَانٌ فَلْيَكُنُ فِي الْمُؤَخِّرِ. (187)

😥 😌 حضرت انس راللنيز عني اكرم مَا لينيا كا يفر مان نقل كرتے ہيں:

'' پہلی صف کو مکسل کروا گرکوئی کمی ہو تو وہ سب سے پیچیے والی صف میں ہونی چاہئے۔''

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ تَخَلُّفِ الْمَرُءِ عَنِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ فِي الصَّلاةِ لَمُرُء عَنِ الصَّلاةِ لَمَان مِيل مِيلَى صف سے آدی کے پیچےرہ جانے کی ممانعت کا تذکرہ

2156 – (سند مديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَة، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مَهْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَجْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن صدیث) نکا یَزَالُ قَوْمٌ یَتَحَلَّفُونَ عَنِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ حَتَّی یُحَلِّفَهُمُ اللَّهُ فِی النَّادِ . (2: 62)

المتن صدیقہ رہے گئی ہیاں کرتی ہیں: نبی اکرم کَا اُلَیْمُ نے ارشاد فرمایا ہے: لوگ پہلی صف سے پیچے رہنے کی کوشش کرتے رہنے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی جہنم میں انہیں پیچے کردے گا۔

ذِكُرُ مَغُفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَعَ اسْتِغُفَارِ الْمَلائِكَةِ لِلْمُصَلِّى فِي الصَّفِّ الْآوَّلِ الله تعالی کا پہلی صف میں نمازادا کرنے والے خص کی مغفرت کرنے کا تذکرہ اور فرشتوں کااس کیلئے دعائے مغفرت کرنا

2157 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيُرُ بْنُ

2156 حسين بن مهدى: صدوق، ومن فوقه ثقات إلا أن عكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وهو في "مصنف عبد الرزاق " 2453"، و "صحيح ابن خزيمة " . "1559" ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داؤد " 790" في الصلاة: باب مقام الصبيان من الصف، والبيهقي . 301/20 له شاهد من حديث أبي سعيد الخدرى عند مسلم "438"، وأبو داؤد "680"، والنسائي 2/83، وأبو عوانة 2/42، والبغوى "814"، والبيهقي 3/103، بلفظ: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناسا في مؤخر المسجد، فقال: "لا ينزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ادنوا مني، فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم " لفظ أبي عوانة. وصححه ابن خزيمة " . "1560 وانظر ما يأتي.

2157 إستناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن عوسجة، وهو ثقة، روى له أصحاب السنن .وأخرجه الطيالسي "741"، وأحمد "4/304"، وابن مادة "997" في الإقامة: باب فضل الصف المقدم، والدارمي 1/289، وابن الجارود "316"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1551"، والبيهقي 3/103 من طريق شعبة، وابن أبي شيبة 1/378 من طريق ابن فضيل، والبغوى في "شرح السنة" "817"، ثلاثتهم عن طلحة بن مصرف، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 4/297، وابن أبي شيبة 1/378، وابن خزيمة "1552"، من طريقين عن أبي إسحاق الهمداني، عن عبد الرحمن بن عوسجة، به .وسيورده المؤلف برقم "1612" من طريق منصور، عن طلحة بن مصرف، به، فانظره.

حَازِمٍ، سَمِعْتُ زُبَيْدًا الْإِيَامِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ: حَازِمٍ، سَمِعْتُ زُبَيْدًا الْإِيَامِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ: كَا رَمْنَ صَدِيثُ): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفُ صُغُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ . (1.2)

تَخْتَلِفُ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْآوَلِ . (1.2)

ذِكُو دُعَاءِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِالْمَغُفِرَةِ ثَلَاثًا لِلْمُصَلِّى فِي الصَّفِّ الْآوَلِ نِي الرَم مَنَا فَيْم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِالْمَغُفِرةِ ثَلَاثًا لِلْمُصَلِّى فِي الصَّفِ الْآوَلِ نَه الرَّم مَنَا فَيْم اللّهُ عَلَيْ مَن مِن مِن الرَم مَنَا فَيْم اللّهُ عَلَيْه مَن الرَم مَنَا فَيْم اللّهُ عَلَيْه وَ اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه وَسَلّم اللّه عَلْه وَسَلّم اللّه عَلْه الله عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلْه الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلْه وَسَلّم الله عَلْه وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ عَلَى الصَّفِّ الْآوَلِ الْمُقَلّم فَلَامً وَعَلَى النّانِي مَرّةً وَعَلَى اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه عَلْه اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه اللّه عَلْه اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللللّه اللّه اللللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه

2158 حديث صحيح. وحاجب بن أركين: هو المحدث الثقة، أبو العباس، حاجب بن مالك الفرغاني نزيل دمشق، أصله من فرغانة وهي مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا، وتقع اليوم في تسركستان الروسية على نهر سرداريا في الاتحاد السوفيتي، قدم أصبهان، وحدث بغداد، ثم سكن دمشق، وتوفي بها سنة 306 هـ، وثقه الخطيب، وقال الدارقطني: ليس به بأس. مترجم في "سير أعلام النبلاء " 14/258 وأحمد بن عبد الرحمٰن: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين، وقد توبع الوليد بن مسلم عليه. وأخرجه ابن أبي شيبة 17/37 عن عبيد الله بن موسى، وأحمد ومن فوقه من رجال الشيخين، وقد توبع الوليد بن مسلم عليه .وأخرجه ابن أبي شيبة 17/38 من طريق آدم بن أبي إياس، ثلاثتهم عن شيبان النحوى، بهذا الإسناد، وهذا سند صحيح .وأخرجه النسائي 2/22–93 في الإمامة: باب فضل الصف الأول على الثاني، والبيهقي 2/10 من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن بحير بن سعد "وقد تحرف في الممطبوع من الطبراني والبيهقي إلى يحيى بن سعيد "، عن خالد بن معدان، به . وهذا سند قوى وأخرجه الطيالسي "163 الدسوفي والمعرف عن الطبراني والبيهقي إلى يحيى بن سعيد "، عن خالد بن معدان، به . وهذا سند قوى وأخرجه الطيالسي "163"، وابن خزيمة "127 و 112، والبيهقي 20/13 و 100 من طرق عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن العرباض قال الطبراني بإثره: ولم يذكر هشام في الإسناد جبير بن نفير أبي كثير ، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن العرباض قال الطبراني بإثره: ولم يذكر هشام في الإسناد جبير بن نفير

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ اِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعُ هَلْذَا الْخَبَرَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس گمان کا شکار ہے کہ محمد بن ابراہیم نے بیروایت خالد بن معدان سے ہیں شی ہے

2159 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا النَّضُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُبَارَكِ الْعَابِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُفْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسِى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ الْحَارِثِ، اَنَّ خَالِدَ بُنَ مُعْدَانَ، حَدَّثَهُ، اَنَّ بُغَيْرٍ، حَدَّثَهُ، اَنَّ الْعِرْبَاضَ بُنَ سَارِيَةَ، حَدَّثَهُ - وَكَانَ الْعِرْبَاضُ، مِنُ اَهُلِ الصُّفَّةِ - فَالَانَ الْعِرْبَاضَ بُنَ سَارِيَةَ، حَدَّثَهُ - وَكَانَ الْعِرْبَاضُ، مِنُ اَهُلِ الصُّفَّةِ - فَالَانَ

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَعَلَى النّانِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَعَلَى النَّانِي وَاحِدَةً . (1: 2)

عن حضرت عرباض بن ساریہ و النظامیان کرتے ہیں بی حضرت عرباض و النظامی صفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ یان کرتے ہیں: بی اکرم مَن النظام کی کے ایک مرتبہ دعاء رحمت کیا کرتے تھے۔
ہیں: بی اکرم مَن النظیم کی صف والوں کے لئے تین مرتبہ اور دوسری صف والوں کے لئے ایک مرتبہ دعاء رحمت کیا کرتے تھے۔

فی کو کُورُ مَعُفِرَةِ اللّٰهِ جَلَّ وَ عَلَا وَ اسْتِعُفَا وِ الْمُلَائِكَةِ لِلْمُصَلِّلَى عَلَى مَیَامِنِ الصَّفُو فِ فِ فَرَى مَعْفِرَة اللّٰهِ عَلَى مَیْامِنِ الصَّفُو فِ صف میں دائیں طرف کھڑے ہونے والے نمازی کیلئے اللّٰہ تعالیٰ کی مغفرت کرنے کا تذکرہ اور فرشتوں کے دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ

2160 – (سندحديث): آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِع، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ

2159- إستناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح . محمد بن عثمان العجلي: هو محمد بن عثمان بن كرامة العجلي مولاهم الكوفي، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/379 عن عبيد الله بن موسى، بهاذا الإسناد.

160 – إسناده حسن كما قال الحافظ في "الفتح" . 2/213 أسامة بن زيد: هو الليثي مولاهم أبو زيد المدني، استشهد به البخارى ومسلم، وهو مختلف فيه، وأعدل الأقوال فيه أنه حسن الحديث وأخرجه ابن ماجة "500 " في الإقامة: باب فضل ميمنة الصف، وأبو داؤد "676" في الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف و كراهية التأخير، ومن طريقه البيهقي في "السنن" (3/103 والبغوى في "شرح السنة" "818"، كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد لكن المحفوظ بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف "كما سيرد عند المؤلف برقم "5612" انظر "سن البيهقي " .3/103 وأخرج أبو داؤد "615" في الصلاة: باب الإمام ينحرف بعد التسليم، والنسائي 2/94 في الإمامة: باب الممكنان الذي يستحب من الصف من حديث البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببنا أن نكون عن يمينه وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" . 2/213

بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الشَّوْرِيُّ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ (1: 2)

'' بے شک اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے صف میں دائیں طرف والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔''

ذِكُرُ مَغُفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَعَ اسْتِغُفَارِ الْمَلائِكَةِ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُخْوَفِ الْمُبْتَرَةِ إِذَا كَانَتُ مُقَدَّمَةً

صف جب سیدهی ہواور پہلی ہو تو اللہ تعالیٰ کا ان کی مغفرت کرنے اور فرشتوں کا ان کیلئے دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ

2161 - (سندحديث): حَـدَّثَـنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ اِمْلاءً، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ:

(مَّتْن صديث): كَّانَ رَسُولُ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَا كِبَنَا وَصُدُو رَنَا وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفُو ا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُقَلَّمَةِ. (1. 2)

صرت براء راء راء راء رہائیں کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیم ہمارے کندھوں اورسینوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور بیار شاد فرماتے تھے۔

''(صف بنانے میں)تم آپس میں اختلاف نہ کر دُور نہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آگے کی صفوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ اِتَمَامِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَوَاتِ السَّلَوَاتِ السَاتِ كَا اللَّاعِ كَا تَذَكَره كَهَ وَى كَيْلِعَ بِهِ باتِ مُسْتَحِب ہے كہ نماز میں صفوں كو كمل كرے

2162 - (سند مديث): أَخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي مَعْشَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَمْرِو

2161 – إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمان بن عوسجة وهو ثقة . أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، ومنصور: هو ابن المعتمر، وطلحة الإيامي: هو طلحة بن مصرف وأخرجه النسائي 2/82، 90 في الإمامة: باب كيف يقوم الإمام الصفوف، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد وأخرجه أبو داؤد "664" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" "818"، عن هناد بن السرى وأبي عاصم بن جواس الحنفي، عن أبي الأجوص، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "2449" عن معمر، وابن خزيمة في "صحيحه" "1556" من طريق جرير، كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد وأورده المؤلف برقم "1555" من طريق جرير، كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد وأورده المؤلف برقم "2157" من طريق زبيد اليامي، عن منصور، به، فانظره.

الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَالُتُ الْاعْمَشَ، عَنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ فِي الصُّفُوفِ الْسَمُقَدَّمَةِ فَحَدَّثَنَا، عَنِ الْمُسَيِّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيْمِ بُنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتُنَ مَرَيُ مَرَيُنَ مَا يَا لَهُ فَونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَصُفُّونَ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَصُفُّونَ الْمَهَدِّمَةَ وَيَتَرَاصُونَ فِى الصَّفِّ .(3: 53)

ﷺ زہیر بن معاویہ بیان کرتے ہیں: میں نے اعمش سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا: جو پہلی صفوں کے بارے میں دریافت کیا: جو پہلی صفوں کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ ڈالٹیڈ سے منقول ہے تو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن سمرہ ڈالٹیڈ کے حوالے سے نبی اکرم شاہد کے کاریفر مان فقل کیا:

ذِكُرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِمَنْ يَّصِلُ الصُّفُوفَ الْمُبْتَرَةَ جُوْخُص منتشر صف كوملاتا ہے اللہ تعالی كاس كی مغفرت كرنے اور فرشتوں كا ان كیلئے دعائے مغفرت كرنے كا تذكرہ

2163 - (سند مديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى ابْنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِى أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عُثُمَانَ بْنِ عُرُوّةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مَتُن مديث) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ (1. 2)

(تُوضَى مصنف): قَالَ اَبُوحَاتِمٍ: اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ هِلْذَا هُوَ اللَّيْتِيُّ مَوْلًى لَهُمْ مِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مُسْتَقِيمُ الْآمُرِ

2162- إسناده حسن عبد الرحمٰن بن عمرو البجلي، سئل عنه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" 5/267، فقال: شيخ، وذكره المؤلف في "ثقاته" 8/380، وأرخ وفاته سنة 230 هـ، وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه أبو داؤد "661" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" "809" عـن عبد الله بن محمد النفيلي، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "2154" من طريق جرير، عن الأعمش، به، وسبق تخريجه من طرقه هناك، فانظره.

2163 إلىنن المستاده حسن واخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1550"، والحاكم 1/214 ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/101 من طريق الربيع بن سليمان المرادى، والبيهقي 1/101 أينضا من طريق بحر بن نصر، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد وأورده المؤلف برقم "2160" من طريق سفيان الثورى، عن أسامة بن زيد، به، لكن بلفظ "إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ." وانظر ما بعده.

صَحِيْحُ الْكِتَابِ، وَاُسَامَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ مَدَنِيٌّ وَاهٍ وَكَانَا فِي زَمَنٍ وَاحِدِ اللَّا أَنَّ اللَّيْشِيَّ اَقْدَمُ هِ اللهِ سَيْده عا تَشْرَصِد يقد فَيْ عَنَا بَي اكرمَ مَنْ اللَّيْمَ كاي فرمان قل كرتي بين:

'' بے شک اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے ان لوگوں پر رحت نازل کرتے ہیں جوصفوں کو ملاتے ہیں۔''

(امام ابن حبان میشینفر ماتے ہیں:)اسامہ بن زیدنا می راوی لیٹی ہے بیان کا آزاد کردہ غلام ہے۔ جوائل مدینہ سے تعلق رکھتا ہے متقیم الامر ہے۔ اس کی روایات متند ہیں۔ جبکہ اسامہ بن زید بن اسلم مدینہ منورہ کار ہنے والا ہے لیکن وہ واہی ہے۔ بیدونوں ایک ہی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن لیٹی نامی راوی کی عمر زیادہ ہے۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْحَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کو صرف اسامہ بن زیدنا می راوی نے قال کیا ہے

2164 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ بُنِ شَاذَانَ الْمُقْرِءُ ابُو الْقَاسِمِ بِالرِّتِّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عُمَرَ رُسُتَةُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) زانَّ الله وَمَلائِكَته يُصَلُّونَ عَلَى اللهِ يَن يَصِلُونَ الصُّفُوفَ . (2 1)

الله الله الشاريقة والمنايان كرتى بين نبي اكرم مَا لَيْنَا فِي ارشاد فرمايات:

'' بے شک اللہ تعالی اوراس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت نازل کرتے ہیں جوصفوں کو ملاتے ہیں۔''

ذِكُرُ الْأَمْرِ بِتَسُوِيَةِ الصُّفُوفِ حَذَرَ مُحَالَفَةِ الْوُجُوهِ عِنْدَ تَرْكِهِ مَعُولَ وَمِنْدَ تَرْكِهِ مَعُولَ وَدِرست رَكِيْ كَا مَا اللَّهُ مُولَى وَجِدِ مِنْ اللَّهُ مُولَى وَجِدِ مِنْ اللَّهُ مُولِي وَاللَّهُ مُولِي وَاللَّهُ مُولِي وَجَدِ مِنْ اللَّهُ مُولِي وَاللَّهُ مُولِي وَاللَّهُ مُولِي وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِي وَاللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي وَاللَّهُ مُولِي وَاللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

آپس میں پیدا ہونے والے اختلاف سے بچاجا سکے

2165 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدُّنَا مُحَمَّدٌ مُنَا مُحَمَّدٌ مُنَا مُحَمَّدٌ مُنَا مُحَمِّدٌ مَنْ مَنْ بَشِيرٍ، يَقُولُ:

(متن صديث) :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الْقِدْح آوِ الرُّمُح

2164 إسناده قوى. عبد الرحمن بن عمر: هو ابن يزيد بن كثير الزهرى، أبو الحسن الأصبهاني الأزرق المعروف برستة، وَ أَبُو حَاتِمٍ: صدوق، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/38-382، ومن فوقه من رجال الشيخين غير حسين بن حفص، فإنه من رجال مسلم وحده وأخرجه ابن ماجة "995" في الإقامة: باب إقامة الصفوف، عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، بهاذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 3/103

فَرَاى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِبَادَ اللهِ سَوُّوا صُفُوفَكُمُ اَو لَيُحَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوه كُمُ . (1 33)

ﷺ حضرت نعمان بن بشیر و النفونیان کرتے ہیں: نبی اکرم سَلَقَیْمُ صف کو درست کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ است تیریا نیزے کی مانند بنا دیتے تھے۔ جب آپ کسی شخص کے سینے کو آ گے نکلا ہوا دیکھتے تھے تو نبی اکرم سَلَقَیْمُ ارشاد فرماتے تھے۔ اللہ کے بندو! اپنی صفول کو درست رکھواور نہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف بیدا کردے گا۔''

#### ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجُلِهَا اَمَرَ بِهِلْذَا الْأَمْرِ اسعلت كاتذكره جس كى وجهت بيتكم ديا كيا

2166 – (سند مديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْاَزْهَرِ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا اَبَانُ، وَشُعْبَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا، قَتَادَةُ، عَنْ آنَسٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

2165 إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، فإنه صدوق، وهو من رجال مسلم، وباقى رجاله رجال الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر. وأخرجه ابن ماجة "999" في الإقامة: باب إقامة الصفوف، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/277 عن محمد بن جعفر، به وأخرجه على بن الجعد في "المسند" "801"، ومن طريقه البغوى "806"، وأبو عوانة 14/2، من طرق عن شعبة، به وأخرجه ابن أبي شيبة 1351، ومسلم "346" "291" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، والبيهقي في "السنن" 3/100، والنسائي 2/89 في الإمامة: باب كيف يقوم الإمام الصفوف، من طريق أبي الأحوص، وعبد الرزاق "2429"، وأحمد 4/276، وأبو عوانة 2/40، من طريق سفيان الثورى، ومسلم "346" من طريق أبي خيثمة، والطيالسي "791"، وأبو داؤد "663" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، من طريق رائدة، وأبو داؤد "366" في الصلاة: باب ما جاء في إقامة الصفوف من طريق أبي عوانة، وأحمد 4/272 في الصلاة: باب ما جاء في إقامة الصفوف من طريق أبي عوانة، وأحمد 4/272 من طريق زائدة، وأبو داؤد "663" ومن طريق المحد 777" في المساك بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرا أحمد 7/4/2، والبخارى "717" في الأذان: باب تسوية الصفوف عند الإقامة ومعد، عن النعمان بن بشير. وسير دبرقم "2175" من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، به، وبرقم "217" من طريق أبي القاسم الجدلي، عن النعمان بن بشير.

2166 محمد بين عبد الرحمٰن شيخ ابن حبان: هو الحافظ المجود شيخ خرسان، أبو العباس مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عبد الله السرخسى الدغولى أحد أئمة عصره بخراسان فى اللغة والفقه والرواية. مترجم فى "السير" 14/55 - 562 - 62 و شيخه محمد بن الأزهر: شيخ من أهل الجوزجان ... وشيخه محمد بن الأزهر: شيخ من أهل الجوزجان ... بيروى عن يحيى القطان، وابن مهدى، روى عنه أحمد بن سيار، كثير الحديث، يتعاطى الحفظ من جلساء أحمد، وقد توبع عليه، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين. أبان: هو ابن يزيد العطار. وأخرجه أبو داؤد "667" فى الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوى فى "شرح السنة" "813"، والبيهقى 3/100 عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة . "454" وأخرجه أحمد مركز و 1450 والمقاربة بينها، من طرق عن أبان، به

(متن صديث) زُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْآكْتَافِ، فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَآرَى الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَانَّهَا الْحَذَفْ .(1: 73)

🟵 🟵 حضرت انس والتنفؤ نبي اكرم مَثَالِثَيْمُ كاية فرمان نقل كرتے ہيں:

''تم اپنی صفول کو درست رکھو۔ ایک دوسرے کے قریب رہواور اپنے کندھوں کو برابر رکھو۔اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ میں شیطان کو دیکھا ہوں' وہ صف کے درمیان خالی جگہ میں یول داخل ہوتا ہے' جیسے وہ بکری کا بچہ ہو۔

(متن صديث): اَنَّ الْاَشْعَرِى صَلَّى بِاَصْحَابِهِ، فَلَمَّا جَلَسَ فِى صَلَابِهِ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: أُوَرَّتِ الصَّلاةُ وَالنِّبِ وَالزَّكَاةِ؟ فَلَمَّا قَضَى الْاَشْعَرِى صَلاتَهُ اَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: اَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا كَذَا؟ فَارَمَّ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْقَوْمُ: وَاللَّهِ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ خِفْتُ اَنْ تَبُكَعَنِى بِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: اَنَا قُلْتُهَا وَمَا وَلَقَدْ خِفْتُ اَنْ تَبُكَعَنِى بِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: اَنَا قُلْتُهَا وَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ ا

2167 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن عبد الله الدستوائى. وأخرجه أحمد 4/409، ومن طريقه أبو داؤد "972" في الصلاة: باب التشهد، وأخرجه النسائي 2/241–242 في التطبيق: باب نوع الخر من التشهد، عن عبيد الله بن سعيد، و 4/3/41 في السهو: باب نوع الخر من التشهد، عن محمد بن بشار، ومحمد بن المشي، أربعتهم عن يحيى بن سعيد، بهاذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1584" مختصرا. وأخرجه الطيالسي "517"، ومن طريقه أبو عوانة 2/128، والبيهقي في "السنن" 141/2، وأخرجه مسلم "404" "63" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، من طريق معاذ بن هشام، وابن ماجة "971" في الإقامة: باب ما جاء في التشهد، من طريق ابن أبي عدى، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/252 و 283 و 285، وعبد الرزاق "3065"، ومسلم "404" "63" و "63"، وأبو داؤد "772" و "772"، والنسائي 2/26، أو في الإمامة: باب مبادرة الإمام، و 2/1/2، 197 في التطبيق: باب قوله: ربنا ولك الحمد، و 2/2/2: باب نوع الخر من التشهد، وابن ماجة "971"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " 1/264 و 265، والدارمي 1/315، وأبو عوانة نوع الخر من التشهد، وابن ماجة "971"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " 1/264 و 265، والدارمي 1/315، وأبو عوانة و 1/264 و 1/315، وأبو عوانة الإسناد.

وَسَلَّمَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ إِذَا كَبَرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُواْ وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسُجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَبْلَكُمْ التَّحِيَّاتُ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: فَتِلْكَ بِتِلْكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ اَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الصَّلَواتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ انْ الصَّلَومِيْنَ اَشْهَدُ انْ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (1: 78)

''تمام زبانی اورجسمانی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں۔اے نبی آپ پرسلام ہواللہ تعالیٰ کی رحمتیں اوراس کی برکتیں نازل ہوں' ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پرسلام ہو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں' اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک حضرت محمداس کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔''

<sup>2168</sup> إسناده ضعيف مصعب بن ثابت: ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائى، وقال المؤلف فى "المجروحين" 3/29: منكر الحديث، ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك منه، استحق مجانبة حديثه، ولما ذكره فى "الثقات" 7/478 قال: وقد أدخلته فى الضعفاء، وهو ممن استخرت الله فيه. ومحمد بن مسلم بن السائب بن خباب المدنى: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف فى "الثقات" .5/373وأخرجه أبو داؤد "670" فى الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوى فى "شرح السنة" " 81"، والبيهقى فى "السنن" 2/22 عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 3/254، وأبو داؤد "669"، والبيهقى 2/22 من طريق حاتم بن إسماعيل، عن مصعب بن ثابت، به وسيعيده المؤلف برقم "2170" من طريق بشر بن السرى، عن مصعب بن ثابت، به

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإَمَامِ أَنْ يَّامُّرَ الْمَامُومِيْنَ بِتَسُوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ قِيَامِهِمِ إلَى الصَّلاةِ السَّلاةِ الصَّفُوفِ عِنْدَ قِيَامِهِمِ إلَى الصَّلاةِ السَّابات كا تذكره كمام كيك يه بات مستحب مه جب لوگ نماز كيك كور ه مون تو وه مقتديون السبات كرنے كى بدايت كرے

2168 - (سند صديث): آخبَرَنَا الْفَضُلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرُهَدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْآمِدِينِيّ، قَالَ: جِنْتُ فَقَعَدُتُ فَقَالَ عَلَيْ بُنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: جِنْتُ فَقَعَدُتُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسُلِمٍ بْنِ خَبَّابِ:

(متن صديث) : جَاءً أنسُ بُنُ مَالِكٍ فَقَعَدَ مَكَانَكَ هَذَا فَقَالَ: تَدُرُوْنَ مَا هَذَا الْعُوُدُ؟ قُلْنَا: لَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اَحَذَ بِيَمِينِه، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: اعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ فُقِدَ فَالْتَمَسَهُ عُمَرُ رِضُوانُ صُفُوفَكُمْ فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ فُقِدَ فَالْتَمَسَهُ عُمَرُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ قَدُ اَحَذَهُ بَنُو عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ فَجَعَلُوهُ فِي مَسْجِدِهِمْ فَانَتَزَعَهُ فَاعَادَهُ (5.8)

مصعب بن ثابت بیان کرتے ہیں: میں آیا اور آکر بیٹے گیا تو تحمد بن مسلم نے بتایا: حضرت انس بن مالک رہائی تا تا تشریف لائے اور تمہاری اس جگہ پر آکر بیٹے گئے انہوں نے فرمایا: کیا تم لوگ یہ بات جانے ہوئی لکڑی کیا ہے ہم نے جواب دیا: جی منہیں، تو انہوں نے بتایا: نبی اکرم مُلَّ الْقِیْمُ جب نماز کے لئے کھڑے ہوئے تھے، تو آب اپنے دست مبارک کے ذریعے اسے پکڑیلیت منہیں، تو انہوں نے بتایا: بی اکرم مُلَّ الْقِیْمُ جب نماز کے لئے کھڑے ہوئے تھے، کو پھر آپ اسے اپنے با کیں ہاتھ میں پکڑیلیت تھے، پھر آپ متوجہ ہوتے اور ارشاد فرماتے: اعتدال اختیار کرواور اپنی صفوں کو درست کرو پھر آپ اسے اپنی کی ہوگئی۔ اور ارشاد فرماتے: اعتدال اختیار کرواور اپنی صفوں کو درست کرو پھر جب مبحد منہدم ہوگئی تو پہلڑی گم ہوگئی۔

حضرت عمر ولا للنظائے اس کو تلاش کیا' تو انہیں بیکٹری مل گئی۔ بیکٹری بنوعمرو بن عوف نے حاصل کر لی تھی اور انہوں نے اسے اپنی مسجد میں رکھ لیا تھا۔ حضرت عمر نے اسے وہاں سے واپس لا کراس کی (پہلے والی مخصوص) جگہ پر رکھ دیا۔

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

ال دوسرى روايت كا تذكره جو بهارك و كركرده مفهوم كي بون كي مراحت كرتى به والم الله على مراحت كرتى به والم الله على المؤرنا على المؤرن المؤرنا على المؤرن ال

😌 😌 حضرت نعمان بن بشیر رہالٹی بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم مَا اَلْتِیْم صفیں یوں درست کرتے تھے جیسے تیر ہو۔

<sup>2169-</sup> إسناده حسن، وقد تقدم برقم "2165"، وسيرد برقم ."2175" وانظر ."2176"

#### ذِكُرُ الاستِحْبَابِ لِلْإِمَامِ آنُ يَّامُرَ الْمَامُومِيْنَ بِتَسُوِيَةِ الصُّفُوفِ وَاعْتِدَالِهَا عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ

امام کیلئے میہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ نماز کیلئے کھڑے ہوتے وقت مقتد بول کو فیس درست کرنے اور انہیں سیدھار کھنے کی ہدایت کرے

2170 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا ابُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ بُنِ خَبَّابٍ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، مُصْعَبْ بُنُ ثَابِتِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ بُنِ خَبَّابٍ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ،

(متن صَديث): اَنَّ عُمَرَ، لَمَّا زَادَ فِي الْمَسْجِدِ غَفَلُوا عَنِ الْعُودِ الَّذِي كَانَ فِي الْقِبْلَةِ قَالَ اَنَسْ: اَتَدُرُونَ فَي الْمَسْجِدِ غَفَلُوا عَنِ الْعُودِ الَّذِي كَانَ فِي الْقِبْلَةِ قَالَ اَنَسْ: اَتَدُرُونَ لَا يَّي شَيءٍ جُعِلَ ذَلِكَ الْعُودُ؟ فَقَالُوا: لَا فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الْقِيمَتِ الصَّلَاةُ اَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الْقِيمَتِ الصَّلَاةُ اَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الْقِيمَتِ الصَّلَاةُ اَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الْقِيمَتِ الصَّلَاةُ الْخَذُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الْقِيمَتِ الصَّلَاةُ الْخَذُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الْقِيمَتِ الصَّلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ وَالْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَى إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَا عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلَالَ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَالَ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعُلَالَ الْعُلَالَ الْعَلَى الْعُلَالَ الْعُلَالَ الْعَلَى الْعُلَالَ الْعُلَالَةُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعُلَالَ الْعَلَى الْعُلَالَ الْعُلَالَةُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعُلَالَ الْعُلَالَ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ الْعُلَالَ الْعُلِيْلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَال

ﷺ حضرت انس بن ما لک رفائفؤ بیان کرتے ہیں: جب حضرت عمر رفائفؤ نے مسجد نبوی میں توسیع کی تو لوگ اس لکڑی سے غافل ہو گئے جو قبلہ کی سمت میں موجود تھی۔ حضرت انس رفائفؤ بیان کرتے ہیں: کیا تم لوگ یہ بات جانے ہواس لکڑی کو کیوں رکھا گیا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا: جی نہیں تو انہوں نے بتایا: نبی اکرم مَثَافِیْ اُلمَاز کے لئے اقامت کہے جانے کے بعد اس لکڑی کو اپنے دائیں دست اقدس میں لیتے تھے اور پھر (دائیں طرف) متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے تھے: تم اپنی صفوں کوٹھیک اور برابر کرو پھر آپا ہے دائیں دست اقدس میں لیے کے اور پھر ہائیں طرف) متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے تھے: تم اپنی صفوں کوٹھیک کرو۔

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ آجُلِهَا أُمِرَ بِتَسُوِيَةِ الصُّفُوفِ

اس علت كاتذكره جس كى وجه مع صفول كودرست ركھنے كا حكم ديا كيا ہے

2171 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ

2170- إسناده ضعيف، وهو مكرر "22168"

2171- إسناده صحيح على شرط مسلم . محمد بن عبد الأعلى: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه ابن خزيمة "1543" عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، بهذا الإسناد وأخرجه الطيالسي "1982"، وابن أبي شيبة 1351، وأحمد 3/17 و 254 و 279 و 291، ومسلم "433" في البصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وابن ماجة "933" في المحلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وابن ماجة "932" في الإقامة: باب إقامة المصفوف، وأبو عوانة 2/38، والمدارمي 1/289، وأبو يعلى "2997"، و "3055" و "3312" و "3315" و المبغوى في "شرح السنة" "318"، والمبهقي 99/3-100، وابن خزيمة "1543" أيضا، من طرق عن شعبة، به وأخرجه عبد الرزاق "2426"، ومن طريقه أبو يعلى "3188" عن معمر، عن قتادة، به وسيرد برقم "2174" من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به فانظره وفي الباب عن أبي هويرة سيرد برقم "2174"

الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ آنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مثن صديث): آتِمُوا صُفُو فَكُم، فَإِنَّ تَسُوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاقِ. (1: 18)

عضرت انس والتفوّروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مُثَالَّةُ مِنْ ارشاوفر مايا ہے: من المرم مُثَالَّةُ مِنْ في ارشاوفر مايا ہے:

" تم اپنی صفول کو کمل کرو کیونکہ صفول کو درست کرنا نمازی تکمیل کا حصہ ہے۔"

ذِكُرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ بِمَسْحِ مَنَاكِبِ الْمُؤْمِنِيْنَ قَبُلَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ امام كيك يه بات مستحب مونے كا تذكره كه وه نماز قائم مونے سے

پہلے اہل ایمان کے کندھوں پر ہاتھ پھیرے

2172 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ آبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرٍ اللَّيْشِيّ، عَنْ آبِي مَعْمَرٍ، عَنْ آبِي مَسْعُوْدٍ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ مَنَا كِبَنَا فِى الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَ لِفُوا فَتَخْتَ لِفُو الْكُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ قَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ قَالَ الْهُو مَسْعُودٍ: وَانْتُمُ الْيُومَ اَشَدُّ اخْتِلَافًا . (1: 182)

حضرت ابومسعود ڈگائٹڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم کاٹٹٹٹ نماز (شروع کرنے سے) پہلے ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اورارشا دفر ماتے تھے:تم (صفول کو) درست رکھواور آپس میں اختلاف ندر کھوور نہ تمہارے دلوں میں اختلاف آجائے گا اور تم میں سے بچھ داراور تجربہ کارلوگ میرے قریب کھڑے ہوں پھراس کے بعد ان کے بعد کے مرتبے کے لوگ ہوں اور پھراس کے بعد ان کے بعد کے مرتبے کے لوگ ہوں اور پھراس کے بعد ان کے بعد کے مرتبے کے لوگ ہوں۔

حضرت ابومسعود رہائنے فرماتے ہیں: آج تہارے درمیان شدیداختلاف پائے جاتے ہیں۔

<sup>2172</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عمار: هو حسين بن حريث الخزاعي المروزي، وأبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدى. وأخرجه أحمد 24/1، وأبو عوانة 2/41، وابن خزيمة "1542"، وابن أبي شيبة 1731، ومن طريقه مسلم "432" في المصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، والطبراني /17 "596"، أربعتهم من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "612"، وابن أبي شيبة 1/351، وأحمد 2/41، ومسلم "432"، والنسائي 7/87–88 في الإمامة إذا تقدم في تسوية الطيالسي "612"، وابن الجارود "7/5"، والطبراني في "الكبير" /17 "587" و "598" و "590" و "592" و "592" و "598"، وأخرجه وأبو عوانة 2/41، والبيهقي 3/97 من طريق أبي معاوية وابن إدريس وجرير وشعبة ومحمد بن عبيد عن الأعمش، به. وأخرجه بنحوه الطبراني /17 "598" من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عمارة بن عمير، به. وصححه الحاكم . 1/219 وأخرجه الطبراني /17 "598" من طريق عمرو بن مرة، عن أبي معمر، به. وسيورده المصنف برقم "2178" من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به. فانظره.

#### ذِكُرُ مَا يَأْمُرُ الْإِمَامُ الْمَامُومِيْنَ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الصَّلاةِ

اس بات کا تذکرہ کہ امام نمازے پہلے صفوں کوقائم کرنے کیلئے مقتدیوں کوکیا ہدایت کرے گا

2173 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ اَيُّوْبَ الْمَقَابِرِيُّ،

قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(متن صديث) اَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجُهِهِ حِيْنَ قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ قَبُلَ اَنْ يُكَبِّرَ فَقَالَ: اَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَانِّى اَرَاكُمُ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِى أَرَةِ 24)

حضرت انس بن ما لک والٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَالِّیْنِ جب نماز ادا کرنے کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو آپ عبیر کہنے سے پہلے ہماری طرف رُخ کرتے تھے ادرارشادفر ماتے تھے اصفیں قائم کر دادران کے درمیان خلانہ چھوڑ و کیونکہ میں عہمیں اپنے پیچیے بھی دیکھ لیتا ہوں۔

#### ذِكُرُ الْاَمْرِ بِتَسُوِيَةِ الصَّفُوفِ لِلْمَامُومِيْنَ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ مقتد بول كُوفيس درست كرنے كاحكم هونے كا تذكره كيونكه يمل نمازى يحيل كا حصه ہے 2174 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا اَبُو ْ حَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

2173 - إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فإنه من رجال مسلم. وأخرجه النسائي 2/92 في الإمامة: باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، عن على بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/351 عن هشيم، والشافعي 1/138 عن عبد الوهاب الثقفي، وعبد الرزاق "2462" عن عبد الله بن عمر، وأحمد 3/103 من طريق ابن أبي عدى، و 3/125 و 229 من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بت حيان، و 3/182 من طريق يحيى بن سعيد، و 3/263 من طريق عبد الله بن بكر، و 3/286، وأبو عوانة 2/39 من طريق حماد، وأحمد 3/263، والبخاري "719" في الأذان: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، والبيهقي في "السنن" [ 2/2 من طريق زائدة بن قدامة، والبخاري "725": بـاب إلـزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، من طريق زهير، والبيهقي 2/21 أيضا، والبغوي في "شرح السنة" "807" من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وزاد البخاري وغيره: وكان أحدنا يلزق منكب بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه وأخرجه عبد الرزاق "2427" و "2463" عن معمر، وأحمد 3/286، والنسائي 2/91 في الإمامة: باب كم مرة يقول استووا، وأبو عوانة 2/39، والبغوي في "شرح السنة" "808"، من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت، عن أنس ـ وأخرجه البخاري "718" في الأذان: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، ومسلم "434" "125" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو عوانة 2/39، والبيهقي 3/100 من طرق عن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس . 2174-إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم. وأخرجه البخاري "723" في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، وأبو داؤد "668" في الصلاة: باب تسوية الصفوف ومن طريقه البيهقي في "السن" 3/99، وأخرجه البيهقي 3/100 أينضا من طريق عثمان بن سعيد، ثلاثتهم عن أبي الوليد الطيالسي، بهاذا الإسناد . وأخرجه أبو داؤد "668" أيضا، ومن طريقه البيهقي 3/99،100 عن سليمان بن حرب، عن شعبة، به . وتقدم برقم "1712" من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. فانظره.

قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

سَوُّوا صُّفُوفَكُم، فَإِنُّ تَسُوِيَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ . (1 95)

الله المنظمة المنظمة

ذِکُرُ مَا یُتَوَقَّعُ فِی الْمَاْمُومِیْنَ عِنْدَ تَرْکِهِمْ لِتَسُویِةِ الصَّفُوفِ فِی الصَّلَاةِ
اس بات کا تذکرہ کہ اگر متقدی نماز کے دوران صفوں کو درست کرنا ترک کرتے ہیں تو پھران کے
بارے میں کیا توقع کی جاتی ہے

2175 - (سندحديث): آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ بْنِ آخِي الْحَجَّاجِ الْعَطَّارُ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، وَهُوَ يَخُطُبُ وَيَقُولُ:

(متن صديرً في) : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى الصَّفَّ حَتَّى يَدَعَهُ مِثْلَ الْقِدْحِ آوِ الرُّمُحِ، فَرَاَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِنًا مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ آوُ لِيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ. (1: 95)

ﷺ حضرت نعمان بن بشیر رہ النفوائے خطبہ دیتے ہوئے یہ بات بیان کی نبی اکرم مُلَّا اللّٰہِ صف درست کروایا کرتے تھے' یہاں تک کہ آپ اسے تیریا نیز ہے کی مانند کر دیتے تھے۔ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کے سینے کوصف سے آگے نکلا ہوا دیکھا تو ارشاد فرمایا:اے اللّٰہ کے بندو! تم لوگ یا توصفیں درست رکھو گے یا اللّٰہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کردےگا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ اَرَادَ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ اَرَادَ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَهارِ عَيْنَ فُلُوبِكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### مرادیہ ہے:تمہارے دلوں کے درمیان

2176 – (سندهديث): اَخْبَرَنَا مُحَدَّمَّ دُبُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِى غَنِيَّةَ، عَنُ زَكَرِيَّا بُنِ اَبِى زَائِدَةَ، عَنُ اَبِى الْقَاسِمِ الْجَدَلِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ:

(متن صديث) أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجُهِهِ فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُو فَكُم - ثَلَاثًا -

2175- إسناده حسن سماك: هو ابن حرب: صدوق من رجال مسلم، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين وتقدم برقم "2165" من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به، وبرقم "2169" من طريق مسعر بن كدام، عن سماك، به مختصرا، فانظرهما وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمُ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ: فَرَايَتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ. (1: 95)

اَبُو الْقَاسِمِ الْجَدَلِيُّ هلذَا السَّمُهُ حُسَيْنُ بُنُ الْحَارِثِ مِنْ جَدِيلَةَ قَيْسٍ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِينَ

عضرت نعمان بن بشير ر التَّنْفُنيان كرتے بين: بى اكرم مَنَّاتِيْزُ ہمارى طَرف رُخ كرتے اورارشادفر ماتے: اپنی شفیں درست كرو۔ يه بات آپ تين مرتبدارشادفر ماتے (پھر فرماتے: ) يا تو تم اپنی شفیں درست رکھو گے يا پھر الله تعالیٰ تمہارے درميان اختان بي اگر دريگا اختلاف بيدا كردے گا۔

راوی کہتے ہیں بیں نے دیکھا' ہر مخص ساتھ والے کے شخنے کے ساتھ اپنے شخنے کوملاتا تھا اور اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملاتا تھا۔ابوالقاسم الجدلی نامی راوی کا نام حسین بن حارث ہے۔ پیجدیلہ قیس سے تعلق رکھتے ہیں اور کوفہ سے ۔ تعلق رکھنےوالے ثقہراوی ہیں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِقَامَةَ الصُّفُوفِ لِلصَّلَاةِ مِنْ حُسُنِ الصَّلَاةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہنماز کے دوران صف کوقائم کرنانماز کی خوبصورتی کا حصہ ہے

217 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابُنُ قُتَيْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: آخُبَوَنَا مَعْمَرٌ ، عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَيِّهٍ ، عَنُ آبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(متن صديث) اَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسُنِ الصَّلاةِ . (1. 95)

😂 🕄 حضرت ابو ہریرہ رہا تھا تھا دوایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالْقَیْمُ نے ارشاوفر مایا ہے:

"تم نمازييں اپني صفول كودرست ركھوكيونكه صف كودرست ركھنانماز كي خويصورتى كاحصه ہے۔"

2176- إسناده قوى ابس أبسى غنية: هـو عَبُـدُ الْـمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ آبِيْ غَنِيَّةَ، وأبو القاسم الجدلي: هو حسين بن الحارث. وأخرجه أبو داؤد "662" في الـصــلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البيهقي 3/100-101 مـن طـريق وكيع، والدارقطني 1 282-283 من طريق يحيى بن سعيد الأموى، والدولابي في "الكني والأسماء " 2/86 من طريق يعلى بن عبيد، ثلاثتهم عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. وعـلـقـه البخاري في الأذان: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، فقال: وقال المنعممان بس بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، ووصله الحافظ في "تغليق التعليق " 2/302 من طريق الدارقطني، ونسبه إلى أبي داؤد، وابن خريمة، وحسن إسناده، وقال: وأصل الحديث دون الزيادة في اخره من حديث النعمان في "صحيح مسلم" "436"، وغيره من هذا الوجه وانظر ما قبله و "165"

2177- حديث صحيح. ابن أبي السرى: متابع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم "2424"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/314، والبخاري "722" في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم "435" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، والبيهقي في "السنن" 3/99، وأبو عوانة .2/39 وتقدم طرفه برقم ."2107"

#### ذِكُوُ الزَّجْرِ عَنِ الْحَتِلافِ الْمَامُومِ فِي صَلاتِهِ عَلَى اِمَامِهِ مقتدی کانماز کے بارے میں اپنے امام سے اختلاف کرنے کی ممانعت کا تذکرہ

2178 - (سندحديث): اَخْبَرُنَا اللَّفَ ضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْآعُمشِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ اَبِي \* مَسْعُوْدٍ، قَالَ:

رمتن مناكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ مَنَا كِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ وَالْمُعُمُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ وَلَيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْآخَلامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ وَلَيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْآخَلامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ وَلَيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْآخُلامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ وَلَيَ

حضرت ابومسعود ڈالٹیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مکالٹیڈ (نماز شروع کرنے سے پہلے) ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور بیار شاوفر ماتے تھے: (صف سیدھی کرنے میں) ایک دوسرے سے اختلاف نہ کروور نہ تہمارے دلوں میں اختلاف آجائے گا اور تم میں سے میرے قریب مجھ داراور تجربہ کارلوگ کھڑے ہوں پھراس کے بعد ان کے بعد کے مرتبے کے لوگ ہوں اس کے بعدان کے بعد کے مرتبے کے لوگ ہوں اس کے بعدان کے بعد کے مرتبے کے لوگ ہوں۔''

# ذِكُرُ وَصَٰفِ خَيْرِ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَشَرِّهَا مردول اورخواتین كی سب سے بہتر صف اور سب سے كم بہتر صف كی صفت كا تذكرہ

2179 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنْ

2178 إستناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود "674" في الصلاة: باب من يستحب أن يلى الإمام في الصف، عن محمد بن كثير العبدى، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2430"، ومن طريقه الطبراني "17" و"586"، ومن طريقه الطبراني "17" "588" و "594"، وأخرجه الدارمي 1/290 عن محمد بن يوسف، كلاهما عن سفيان، عن الأعمش، به وأخرجه مسلم "432"، وابن ماجة "976" في الإقامة: باب من يستحب أن يلى الإمام، من طريق ابن عيينة، عن الأعمش، به وقد تحرف في "الإحسان" "أبو مسعود" إلى "ابن مسعود." وأورده المؤلف برقم "2172" من طريق وكيع، عن الأعمش، به، فانظره.

2179—إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن ماجة "1000" في الإقامة: باب صفوف النساء، وابن خزيمة في "صحيحه" "1561" كلاهما عن أحمد بن عبدة، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 2/485 عن عبد الرحمان بن مهدى وأبي عامر العقدي، عن زهير بن محمد الخراساني، عن العلاء ، به وأخرجه الطيالسي "2408"، وابن أبي شيبة 2/385، وأحمد 2/336 و 367 و 367، ومسلم "440" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داؤد "878" في الصلاة: باب وصف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول، والترمذي "224" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصف الأول، والنسائي 2/33-40 في الإمامة: بباب ذكر خير صفوف النساء ، وشر صفوف الرجال، وابن ماجة "1000"، وأبو عوانة 2/37، والبغوي في "شرح المنة" "1005"، والبيهقي في "السنن" 3/97 من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة وأخرجه ابن أبي شيبة 3/85، والحميدي "1001"، وأحمد 2/340، والدارمي 1921، والبيهقي 3/98 من طريق محمد بن عجلان، عن أبي هريرة وأخرجه الشافعي في المسند" 10/5، والحميدي "1000"، من طريق سفيان، عن ابن عجلان، عن أبيه أو عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة وأخرجه الشافعي في "المسند" 10/5، والحميدي عن أبي هريرة وأخرجه الشافعي في المسند" 1/13، والحميدي عن أبي هريرة وأخرجه الشافعي في أبي من أبي المقبري، عن أبي هريرة وأخرجه الشافعي في المسند" 1/13، والحميدي "1000"، من طريق سفيان، عن ابن عجلان، عن أبيه أو عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة وأخرجه الشافعي في المسند" 1/13، والحميدي "1000"، من طريق سفيان، عن ابن عجلان، عن أبيه أو عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة وأخرجه الشافعي في المسند" 1/13، والحميدي "1000"، من طريق سفيان، عن ابن عجلان، عن أبيه أو عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة وأخرجه الشافعي المؤرث المؤر

آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(َمَتْنَ صَدِيَتُ): آحُسِنُوا إِفَامَةَ الصُّفُوفِ فِي الصَّكَانِ ، وَحَيْرُ صُفُوفِ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّ فَهَا مَا اللهُ اللهُ

🟵 😌 حضرت ابو ہررہ ڈالٹنٹ نبی اکرم مَالِقَیْلُم کا یفر مان نقل کرتے ہیں:

"نماز میں صف قائم کرنے میں خوبصورتی کواختیار کرواور نماز میں لوگوں کی سب سے بہترین صف پہلے والی ہوتی ہے اور سب سے کم بہترین آخری ہوتی ہے اورخواتین کی صفول میں سے سب سے بہتر صف سب سے آخر والی ہوتی ہے اور سب سے کم بہتر صف پہلے والی ہوتی ہے '۔

ذِكُرُ الْآمُو لِلْمَامُومِيْنَ اَنْ يَقِفَ مِنْهُمْ وَرَاءَ الْإِمَامِ أُولُو الْآخُلامِ وَالنَّهَى مِنْهُمْ وَرَاءَ الْإِمَامِ أُولُو الْآخُلامِ وَالنَّهَى مَقْتَدَ يُولُ وَالسَابَ كَاحْمَ مُونَى كَاتَذَكُره كَان مِيل سِيْجُهُداراور مُقَتَدَ يُولُ كَاللَّهُ مَا يَحِيمُ هُرُ عَمُولُ كَاللَّهُ مَا يَحْيَمُ هُرُ عَمُولُ كَا يَحْمُ مُولًا عَلَى اللَّهُ مَا يَحْمُ مُولُ كَاللَّهُ مَا يَحْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمُ مُولُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمُ مُولِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمُ مُولِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمُ مُولِكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْ

2180 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زُهَيْرٍ اَبُو يَعْلَى بِالْابُلَّةِ، قَالَ: حَلَّثَنَا نَصُو بُنُ عَلِيّ بُنِ نَصْرٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا نَصُو بُنُ عَلِيّ بُنِ نَصْرٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يَـزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ اَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ اِبُرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ النّه عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ النّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ:

مَعْنِي مَنْكُنَّ وَمَنْ مَنْكُمْ أُولُو الْآحُكَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْآسُوَاقِ . (1: 95)

(تُوشَى مَصنف) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنهُ: اَبُوْ مَعْشَرٍ هَذَا زِيَادُ بُنُ كُلَيْبٍ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ وَلَيْسَ هَذَا بِاَبِيُ مَعْشَرٍ السِّنْدِيّ، فَإِنَّهُ مِنْ ضُعَفَاءِ الْبَغْدَادِيِّينَ.

😁 🖰 حضرت عبدالله والتُوزُ نبي اكرم مَا لَيْنَامُ كَا يَفِر ما نَقَل كُرتِ مِن

''تم میں سے بھے دارادر تجربہ کارلوگ میرے قریب کھڑے ہوں اس کے بعدان کے بعد دالے مرتبے کے لوگ ہوں پھراس کے بعدان کے بعد کے مرتبے کے لوگ ہوں (تم لوگ صف شیدھی کرنے میں) آپس میں اختلاف نہ کروٴ

2180 إستناده صنعين عملى شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الغيني غير أبي معشر -واسمه زياد بن كليب- فإنه من رجال مسلم وحده. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخمي واخرجه الترمذي "228" في الصلاة: باب ما جاء ليليني منكم أواو الأحلام والنهي، وابن خزيمة في "صحيحه" "1572"، والبغوى في "شرح السنة" " 821" من طريق نصر بن على المجهضمي، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 1/475، ومسلم "432" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داؤد "675" في الصلاة: باب من يستحب أنيلي الإمام في الصف، والدارسي 1/290، وأبو عوانة 2/42، وابن خزيمة "1572" أيضا، والطبراني " 1004"، والبيهقي 3/96-97 من طرق، عن يزيد بن زريع، به.

ورنة تمهارے دلوں میں اختلاف آجائے گا اور بازاروں کے شوروغو غاسے بیخے کی کوشش کرو۔''

(امام ابن حبان میشنیفر ماتے ہیں:):ابومعشر نامی بیراوی زیاد بن کلیب ہے جوکوفہ کارہنے والا ہے اور'' ثقه' ہے۔ بیابومعشر سندی نہیں ہے کیونکہ وہ بغداد سے تعلق رکھنے والا' دضعیف' راوی ہے۔

دِكُرُ اِبَاحَةِ تَأْخِيْرِ الْأَحْدَاثِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ عِنْدَ حُضُوْرِ اُوْلِى الْأَحْلامِ وَالنَّهٰى فِي كُرُ اِبَاحَةِ تَأْخِيْرِ الْأَحْدَاثِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ عِنْدَ حُضُوْرِ اُوْلِى الْأَحْلامِ وَالنَّهٰى فَيْ كُمْنُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَحْدَارِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْ

#### یجھے ہونے کے مباح ہونے کا تذکرہ

2181 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا اَبُنُ خُزَيْمَة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيِّ بُنِ عَطَاءِ بُنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيِّ بُنِ عَطَاءِ بُنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنُ اَبِي مِجُلَزٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنُ اَبِي مِجُلَزٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنُ اَبِي مِجُلَزٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ عَبَّادٍ، قَالَ:

(متن صديث) : بَيْنَمَا آنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ قَائِمٌ أُصَلِّي فَجَذَينَى رَجُلٌ مِّنُ خَلْفِي جَذَبَةً فَنَجَّانِي وَقَامَ (مَقَامِي) فَوَ اللهِ مَا عَقَلْتُ صَلاتِي، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أَبَيٌ بُنُ كَعْبٍ، قَالَ: يَا ابْنَ آخِي لَا يَسُؤُكَ اللهُ إِنَّ هَلَذَا عَهُدٌ مِّنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ثَلِيهُ ثُمَّ اسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ ، وَقَالَ: هَلَكَ آهُلُ يَسُؤُكَ اللهُ إِنَّ هَلَذَا عَهُدٌ مِّنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُ آسَى وَلَكِنَ آسَى عَلَى مَنُ آضَلُوا قَالَ: قُلْتُ: مَنْ يَعْنِي بِهِذَا؟ قَالَ: قَالَ: وَاللهِ مَا عَلَيْهِمُ آسَى وَلَكِنُ آسَى عَلَى مَنُ آضَلُوا قَالَ: قُلْتُ: مَنْ يَعْنِي بِهِذَا؟ قَالَ: اللهُ مَرَاءَ (6: 4)

کی قیس بن عباد بیان کرتے ہیں:ایک مرتبہ میں مدینه منورہ میں ایک مبحد میں پہلی صف میں موجود تھا اور کھڑا ہوا نمازادا کرر ہاتھا۔میرے پیچیے سے موجود ایک شخص نے مجھے کھینچا اور مجھے ایک طرف ہٹا کرمیری جگہ پر کھڑا ہو گیا۔اللّٰہ کی تتم المجھے اپنی نماز

2181 – إسناده صحيح . محمد بن عمر: أخرج له أصحاب السنن وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يوسف بن يعقوب السدوسي، فإنه من رجال البخاري. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد السدوسي . وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم ." 1573 وأخرجه النسائي 2/88 في الإمامة: باب من يلي الإمام ثم الذي يليه، عن مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بِنِ عَلِيّ بُنِ عَطَاءِ بن مقدم، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "2460" عن محمد بن راشد، عن خالد، عن قيس بن عباد، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 5/140 عن معمد بن راشد، عن خالد، عن قيس بن عباد، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 5/140 عن معمد بن راشد، عن خالد، عن قيس بن عباد، بهذا الإسناد وصحيح على شرط البخاري . وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/432 من طريق سليمان بن شعيب الكيساني، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد وأخرجه الودائي وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/432 من طريق سليمان بن شعيب الكيساني، عن بشر ح السنة "301" وأخرجه الحاكم ووافقه الذهبي وأخرجه ابن أبي شيبة الحوطي، حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأخرجه ابن أبي شيبة 2/412 من طريقين عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، بهذا الإسناد . وسيورده المؤلف بعده "2183" و "2187" من طريق عياض بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به . فانظره وله طريقان اخران ضعيفان عند ابن ماجة "1432" في الإقامة: بات العالية في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة، والطبراني في "الصغير". "783"

کا خیال ہی نہیں رہا۔ پھر جب اس نے نماز کمل کی تو وہ حضرت ابی بن کعب ڈاٹھڈ تھے۔ انہوں نے فر مایا: اے میرے بھتیج! اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برانہ کرے یہ نبی اکرم مٹاٹھ کی طرف ہے ہمارے ساتھ عہد ہے ہم آپ کے (یعنی امام کے قریب) کھڑے ہوں۔
پھر انہوں نے قبلہ کی طرف رُخ کیا' اور ارشا دفر مایا: عہدوالے لوگ رب کعبہ کی شم ہلاکت کا شکار ہوگئے۔ یہ بات انہوں نے تین مرتبدار شاوفر مائی پھر انہوں نے فر مایا: اللہ کی شم! ان لوگوں پر افسوس نہیں ہے۔ افسوس ان لوگوں پر ہے جنہوں نے انہیں گراہ کیا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: اس سے مراد کون لوگ ہیں' تو انہوں نے جواب دیا: حکمر ان۔

ذِكُرُ الْآمُرِ بِالصَّلَاةِ فِي النَّعُلَيْنِ اَوْ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلِي الْمُصَلِّيُ إِذَا صَلَّى جُوتِ الْمُصَلِّيُ إِذَا صَلَّى جُوتِ بَهُن كُريانمازكِ دوران جوية اتاركر انهيں دونوں پاؤں كے درميان ركھ كرنمازا داكرنے كاحكم ہونے كا تذكرہ

2182 - (سندهديث): آخُبَرَنَا ابُنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُرٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِتُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِي هُوَيُوةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) نِاذَا صَلَّى آحَدُكُمُ فَحَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤُذِ بِهِمَا آحَدًا وَلَيْجُعَلْهُمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ اَوْ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا. (26:1)

🟵 🕲 - حضرت ابو ہر رہ واللفوٰ نبی اکرم سُلِ اللَّهِ عَلَى مَاللَّهُ عَلَى مُعَلِّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى الل

''جب کوئی شخص نمازادا کرتے ہوئے اپنے جوتے اتارد ہے تو وہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دے بلکہ انہیں اپنے دونوں یا وَل کے درمیان رکھ لے یا پھرانہیں پہن کرنماز ادا کر لے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمَرُءَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّلاةِ فِي نَعْلَيْهِ وَبَيْنَ خَلْعِهِمَا وَكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمَرُءَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّلاةِ فِي نَعْلَيْهِ وَبَيْنَ خَلْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کواس بات کا اختیار ہے کہ وہ جوتے پہن کر نماز اداکر ہے کہ وہ جوتے پہن کر نماز اداکر ہے مماز اداکر ہے

2183 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُرزَيُ مَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى عِيدِ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عِيدًاضُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي سَعِيْدٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

2183- إسناده صحيح على شوط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم ."1009" وأخرجه الحاكم 1/259 من طريق بحر بن نصر الخولاني، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وصبحبحه على شوط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخبوجه عبد الرزاق "1519" من طويق عبد بن زياد بن سمعان، أخبوني سعيد المقبري، به. وانظر ما قبله و "2187" و ."2188"

وَسَلَّمَ قَالَ:

إِذَا صَلَّى آحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسُ نَعْلَيْهِ آوُ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَلَا يُؤْذِ بِهِمَا غَيْرَهُ . (1. 18)

😂 😌 حضرت ابو ہر برہ ڈائٹٹن نبی اکرم مَاٹٹینٹر کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''جب کوئی شخص نماز ادا کریتویا تو جوئے پہن کرر کھے یا نہیں اتار کر دونوں پاؤں کے درمیان رکھے وہ اس کے ذریعے کی ذریعے کی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔''

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّى الصَّلَاةَ فِي نَعْلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ فِيهِمَا أَذَى آدِكُر آدمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ جوتے پہن کرنماز اداکرے جبکہ اسے جوتوں میں کسی گندگی کاعلم نہ ہو

2184 - (سندمديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ طَالُوتَ بُنِ عَبَّادٍ الْجَحُدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ طَالُوتَ بُنِ عَبَّادٍ الْجَحُدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كُهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ، عَنُ اَبِى الْعَلَاءِ ، عَنُ اَبِيْهِ، الْجَحُدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كُهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ، عَنُ اَبِى الْعَلَاءِ ، عَنُ اَبِيْهِ، (مَثْنَ مَدِيثُ): اَنَّهُ رَاى النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَعَلَيْهِ نَعْلٌ مَخْصُوفَةٌ . (1:4)

ﷺ ابوالعلاء اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔انہوں نے نبی اکرم مُلَّاثِیْم کونماز اداکرتے ہوئے دیکھا۔آپ بیوند لگا ہوا جوتا پہنے ہوئے تھے۔

> ذِكُرُ الْآمُرِ لِمَنُ اتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ اَنْ يَّنْظُرَ فِي نَعْلَيْهِ وَيَمْسَحَ الْآذَى عَنهُمَا إِنْ كَانَ بِهِمَا

جو خص نمازادا کرنے کیلئے مسجد آتا ہے اس کواس بات کا حکم ہوئے کا تذکرہ کہ وہ اپنے جوتوں کا

2184 - حديث صحيح، عثمان بن طالوت بن عباد: ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/454، فقال: عثمان بن طالوت بن عباد المجحدري من أهل البصرة يروى عن عبد الوهاب الثقفي، وأبي عاصم وأهل بلده، وكان أحفظ من أبيه، حدثنا عنه مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي المحيدري من أهل البصرة يروى عن عبد الوهاب الثقفي، وأبي عاصم وأهل بلده، وكان أحفظ من أبيه، حدثنا عنه مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصير قَمْ كُلُو طَالُوت محدث ثقة، له الصير قَمْ كُلُو طالوت محدث ثقة، له ترجمة في "السير" 11/25، وبساقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه لم يخرج له البحاري، أبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير وأخرجه عبد الرزاق "1500"، ومن طريقه أحمد 4/25، عن معمر، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبد طريق يزيد بن زريع "وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط أيضا "عن سعيد الجريري بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى طريق يزيد بن زريع "وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط أيضا "عن سعيد الجريري بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، ثم بزق، ثم دلكها بنعله واخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 135 من طريق شعبة، عن حميد بن هيلال، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه، به . وفي الباب عن عمرو بن حريث عند عبد الرزاق "1505"، وابن أبي شيبة 1505"، وابن أبي شيبة 1/384 عليه وسلم عدد عبد الرزاق "1505"، وابن أبي شيبة 2/415، وغيره، أنظر مصنف ابن أبي شيبة 1/2/415، وعبد الرزاق 1/384

#### جائزہ لےاورا گران پر گندگی گی ہو تواس کوصاف کرے

2185 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْفَحْسُلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ اَبِي نَصْرَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:

(متن صديَ ): صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى خَلَعَ نَعَلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنُ يَّسَادِهِ فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ: مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ قَالُوا: رَايَنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ: إِنِّى لَمُ الْخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ: إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ الْحَدُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرُ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَامُ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَامُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرُ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَاللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

﴿ حضرت ابوسعید خدری الله نظیم این میں ۔ نبی اکرم مَالله نیم نے ہمیں نماز پڑھائی جب آپ نے نماز اداکی تواپ جوت اتار کے جب نبی اکرم مَالله نیم نے اتار کئے جب نبی اکرم مَالله نیم نے آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے دریافت کیا: تم نے جوتے کیوں اتار ہے بین تولوگوں نے عرض کی: ہم نے آپ کودیکھا' آپ نے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے ۔ نبی اکرم مَالله نیم نے ارشاد فر مایا: میں نے کسی خرابی کی وجہ سے آئیس نہیں اتارا بلکہ جرائیل نے جھے بتایاتھا' ان پر گندگی گی ہوئی ہوئی وہ اسے صاف کر لے۔ ہوئی ہے جب کوئی حض مسجد میں آئے' تو وہ اپ جوتوں کا جائزہ لے اگر اس میں گندگی گئی ہوئی ہوئو وہ اسے صاف کر لے۔

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الْجِفَافِ وَالنِّعَالِ إِذْ اَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَفْعَلُونَهُ مُوزِ السَّمِيلِ مَن رَمَازَادا كرنے كاتكم كيونكه الل كتاب ايمانہيں كرتے ہيں

2186 - (سندحديث): آخُبَوْنَا ابْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ اَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ

مالك قَطَعَة العبدى البصرى وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1017" عن محمد بن يحيى، عن أبى الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد وأخرجه ابن أبى شيبة 2/417، والطيالسي "2154"، وأحمد 2/20 و92، وأبو داؤد "650" في الصلاة: باب الصلاة في النعل، والدارمي 1/320، والبيهقي 2/431، وأبو يعلى "1941"، وابن خزيمة "1017" أيضا، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد وما وقع في بعض النسخ أبى داؤد أنه حماد بن زيد، فهو خطأ من النساخ "وصحّحه الحاكم 1/260 على شرطٍ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق "1516" عن معمر، عن أيوب، عن رجل حدثه عن أبى سعيد المخدرى ...

2186 حديث صحيح، أحمد بن أبان: ذكره المؤلف في "ثقاته" 32/\*، فقال: أحمد بن أبان القرشي من ولد خالد بن أسيد من أهل البصرة، يروى عن سفيان بن عينة، حدثنا عنه بن قحطبة وغيره، مات سنة خمسين ومنتين، وفي "الوافي بالوفيات" للصفدى 6/197. أحدمد بن أبان: أصله بصرى، كان ببغداد، حدث عن عبد العزيز الدارودي، وإبراهيم بن سعد الزهري، مات سنة اثنتين وأربعين ومنتين. قال محب الدين بن النجار: ذكره محمد بن إسحاق بن مندة الأصبهاني في تاريخه. وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود "552"، وأخرجه الحاكم 1/260، وأخرجه الحاكم 1/260، ومن طريقه البغري في "شرح السنة" "534"، وأخرجه الحاكم وهذا سند ومن طريقه البيهقي 2/432، من طريق محمد بن شاذان، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وهذا سند حسن. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ولفظه عندهم: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم" ولم يرد عندهم لفظ: "والنصاري" وقد انفرد بها المؤلف. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "7165".

مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلالُ بُنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو ثَابِتٍ يَعْلَى بُنُ شَدَّادِ بُنِ آوُسٍ، عَنُ آبِيُهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارِي فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي خِفَافِهِمْ وَلَا فِي نِعَالِهِمْ.

﴿ ابوثابت یعلیٰ بن شدادا پنے والد کا میربیان فقل کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُ فَیْمُ نے رشاد فر مایا ہے. " یہودیوں اور عیسائیوں کے برخلاف کرووہ لوگ موزوں اور جوتوں میں نماز ادانہیں کرتے ہیں۔"

#### ذِكُرُ الْآمُرِ لِلْمَامُومِ عِنْدَ خَلْعِهِ نَعْلَيْهِ بِوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ

مقتدى كواس بات كَحْمَم كاتذكره كه جب وه جوت اتار نوائي دونول يا وَل كه درميان ركه مقتدى كواس بات كَ مَمَلَهُ بُنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّنَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّنَنَا عَيَاصُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ آبِي هُوَيْرَة، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: عَدَّنَنَا عِيَاصُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ آبِي هُويْرَة، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) إِذَا صَلَّى آحَدُكُمْ وَحَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ وَلَا يُؤُذِ بِهِمَا غَيْرَهُ (1: 95)

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹین نبی اکرم مَالیٹیم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''جب کوئی خض نمازا دا کرتے ہوئے جوتے اتارے توانہیں اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھ لےاوراسے ان کے ذریعے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہئے۔''

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ وَّضُعِ الْمَامُومِ نَعْلَهُ عَنْ يَّمِينِهٖ فِي صَلَاتِهِ أَوْ عَنْ يَّسَارِهِ

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ مقتدی اپنے جوتے کونماز کے دوران اپنے دائیں یابائیں طرف رکھے

2188 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا اَحُمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعُمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُ فَ بُنِ مَاهَكٍ، عَنْ اَبِي عُشْمَانُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: هُرَيُرَةَ، اَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

2187- إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ."2183"

2188 – إسناده حسن في الشواهد. أبو عامر الخزاز -واسمه صالح بن رستم-وإن كان من رجال مسلم فهو كثير الخطأ. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1016" عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داؤد "654" في الصلاة. باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما، وممن طريقه البيهقي في "السنن" 2/432، والبغوى في "شرح السنة" "302"، عن الحسن بن على، وأخرجه الحاكم 1/259 ومن طريقه البيهقي 2/432 أيضا من طريق الحسن بن مكرم، وابن خزيمة "1016" أيضا عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثلاثتهم عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "2182" من طريق سعيد المقبرى، عن أبيه عرب أبي هريرة، وبرقم "2183" و "2183" و "2185" من طريق سعيد المقبرى، عن أبي هريرة.

(متن صديث): إِذَا صَلَّى آحَدُكُم، فَلَا يَضَعُ نَعُلَهُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلَا عَنْ يَّسَارِهِ، فَيَكُونُ عَنْ يَّمِيْنِ غَيْرِهِ إِلَّا اَنْ يَكُونَ عَنْ يَّسَارِهِ اَحَدٌ وَلْيَضَعُهُمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ (2: 43)

😌 😌 خضرت ابو ہر رہ والٹینئون نبی اکرم مَلَاثِیْنَم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں :

''جب کوئی تخص نماز ادا کرے تو وہ اپنے جوتے کو اپنے دائیں طرف یا اپنے بائیں طرف ندر کھے ورنہ وہ کسی دوسرے شخص کے دائیں طرف ہو تو پھر (وہ اس طرف رکھ سکتا ہے ) یا پھراسے (جوتوں کو ) اپنے دونوں یا وُل کے درمیان رکھ لینا چاہئے۔''

#### ذِكُرُ وَضِعِ الْمُصَلِّى نَعْلَيْهِ إِذَا اَرَادَ الصَّلَاةَ نمازی جب نمازادا کرنے لگے تواس کا جوتے رکھنے کا تذکرہ

2189 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا هُوْ ذَةُ بُنُ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادِ بُنِ جَعْفَرٍ، حَدِيْثًا يَرُفَعُهُ إِلَى اَبِى سَلَمَةَ بُنِ سُفْيَانَ، وَعَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَّائِبِ، قَالَ:

(مَّتَن حدیث): حَضَرُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَصَلَّى فِي الْكَعْبَةِ فَحَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَلَمَّا بَلَغَ ذِكْرَ عِيسلى اَوْ مُوْسلى اَحَذَتُهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ .(5:8) فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَلَمَّا بَلَغَ ذِكْرَ عِيسلى اَوْ مُوْسلى اَحَذَتُهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ .(5:8) هَنَ حَضِرتَ عَبِداللهُ بَنَ سَائِب وَلَيَّا عَلَيْهِ إِلَى مُوجُودَ صَارِقَ فَي مِينَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَعَلَقُهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَى عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَيْهِ وَمُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَنْ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَمُعَلِي عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَيْهِ وَمُونَ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَى عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَيْهِ وَمُونَ عَلَى عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَى عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَى مُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَلَيْدِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْعُولِ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

ُذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ إِنْشَاءِ الْمَرْءِ الصَّلاةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ اسْ اللهَ اللهُ ال

2190 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوْا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

2190 رياد بن عبد الله: هو ابن الطفيل العامرى البَكَائي، أبو محمد الكوفى، صاحب ابن إسحاق، وأثبت الناس فيه، مختلف فيه، روى له البخارى حديثا واحدا مقرونا بغيره، واحتج به مسلم. وقال ابن عدى: وما أرى بروايته بأسا. وباقى رجال السند رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله فإنه من رجال مسلم. وأخرجه أبو عوانة 34،2/33 من طرق عن زياد بن عبد الله البكائي، بهذا الإسناد، بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة ... " وبهذا اللفظ سيورده المؤلف برقم "1932" من طريق زَكَرِيَّا بُنُ اِسْحَاق، عَنْ عَمُرو بُنِ دِينَارٍ، به، فانظر تخريجه هناك. 1911 إسناده صحيح. عبد الله بن معاوية لم يخرجا له، وهو ثقة، ون فوقه من رجال الشيخين غير صحابيه، فإنه من رجال مسلم. وأخرجه أحمد 5/83، ومسلم "712" في صلاة المصافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وأبو داؤد "1265" في الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والنسائي 2/117.

بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ، عَنُ عَمُرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِذَا اَحَذَ المُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ . (2. 89)

🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ طالعتاروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالیّتا نے ارشادفر مایا ہے:

''جب مؤذن ا قامت کہنا شروع کرے تو (اس کے بعد ) صرف فرض نمازادا کی جاسکتی ہے۔''

2191 - (سندحديث): اَخْبَرُنَا بَـكُـرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَرُجِسَ،

(متن صديث): اَنَّ رَجُلا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِعُدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِٱبَّتِهِمَا اعْتَدَدُتَ، اَوُ بِٱبَّتِهِمَا احْتَسَبْتَ؟ الَّتِيُ صَلَّيْتَ مَعَنَا اَوِ الَّتِيُ صَلَّيْتَ وَحُدَكَ؟ . (2: 88)

ت حفرت عبدالله بن سرجس والفيئ بيان كرتے بين: ايك شخص اقامت ہو جانے كے بعد مبد بين داخل ہوا نى اكرم مَا الفيئ نمازاداكر مِن الفيئ نمازاداكر مِن الفيئ نمازاداكر مِن الفیئ نمازاداكر مِن الفیز من المرم مَا الفیئ نمازاداكر من المرم مَا الفیز من المرم من الفیز من المرم المرم

ذِكُرُ وَصَفِ هَاذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ الْمُصَطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى

اس نماز کی صفت کا تذکرہ جو نبی اکرم مَثَاثِیمُ ادا کیا کرتے تھے

2192 - (سندحديث): أَخُبَرَنَا ٱبُـوُ حَـلِيـُفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ شَبِيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَرْجِسَ،

(مَثَّن صَدِيثُ) وَكَانَ قَدُ اَذُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَخُلَ مَعَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَكَ أَوِ الَّيِي صَلَّيْتَ وَحُدَكَ أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ (2. 28)

حضرت عبداللہ بن سرجس جنہوں نے نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کا زمانہ پایا ہے۔ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ نبی اکرم مُثَاثِیْنِ فَجْر کی نماز پڑھارہ سے۔ اسی دوران ایک شخص آیا اس نے آپ کے پیچے دورکعت اداکی پھروہ حاضرین کے ساتھ (باجماعت نماز) میں شامل ہوگیا جب نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے ابی نماز کو آپ نے اس سے فرمایا: تم نے کون سی نماز کو اپنی نماز جوتم نے تبااداکی تھی یاوہ نماز جوتم نے ہمارے ساتھ اداکی ہے۔

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكُمَ صَلَاقِ الْفَجْرِ وَحُكُمَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءً اس بات كيبيان كاتذكره كه فجركى نماز كاحكم اورديگر نمازوں كاحكم اس ممانعت كے بارے ميں برابر ہے

2193 - (سند مديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، قَالَ: آخُبَرَنَا وَكُو يَا بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ عَمُرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث) إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فلا صَلاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ . (2: 88)

ذِكُرُ الرُّخُصَةِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ اَنْ يَّبْتَدِءَ صَلاَتَهُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ يَلْحَقَ بِالصَّفِّ عِنْدَ الرُّكُوْعِ فَيَتَّصِلَ بِهِ

2193- إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الله: هو ابن المبارك .وأخرجه النسائي 16 2/1 في الإمامة: باب ما يكره من البصلاة عند الإقامة، عن نصر بن سويد، عن عبد الله بن مبارك، بهاذا الإسناد .وأخرجه أحمد 2/517، ومسلم "710" "64" في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، والترمذي "421" في الصلاة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلامة إلا المكتوبة، وابن ماجة "1511" في الإقامة: بـاب مـا جـاء إذا أقيـمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأبو عوانة 1/32، والبيهقي 2/482، من طريق روح بن عبادة، وأحمد 2/531، وابن ماجة "1151" من طريق أزهر بن القاسم، ومسلم "710" "64"، وأبو داؤد "1266" في البصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والبيهقي 2/482 من طريق عبد الرزاق، والدارمي 1/337، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/371 من طويق أبي عاصم، كلهم عن زكريا بن إسحاق، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 2/331 و 455، ومسلم "710"، وأبو عوانة 2:22-33، وأبو داؤد "1266"، والنسائي 16 2/1، 117، والدارمي 1/338، والبيهقي 2/482، والبغوى في "شرح السنة" "804"، والطبراني في "الصغير" "12" و "529"، والخطيب في "تاريخ بغداد" 97/5 و7/195 و12/213 و13/59 من طرق عن عمرو بن دينار، به. وصححه ابن خزيمة برقم ."1123" وأخرجه عبد الرزاق "3987" عن ابن جريج، والثوري، عن عمرو بن دينار، أن عَطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. واخرجه ابن أبي شيبة 2/77، ومسلم من طريق ابن عيينة، وأيوب، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة موقوفا عليه. قلت: والممرفوع أصح كما قال الترمذي، لأنه زيادة، وهي مقبولة من الثقات، ويعضد المرفوع طريق الخرعن أبى هريرة، أخرجه أحمد 2/352، والطحاوى 1/372 من طريقين عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة مرفوعا: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت." وأبو تميم الزهرى: لا يعرف وتقدم برقم "2190" من طريق مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، به، بلفظ: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة ... فانظره.

مسجد میں داخل ہونے والے تحص کیلئے اس بات کی رخصت کا تذکرہ کہ جب امام رکوع کی حالت میں ہوئو وہ انفرادی طور برنماز کا آغاز کرے اور پھررکوع کی حالت میں صف کے پاس آ کراس میں شامل ہوجائے 2194 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا مُحَدَّمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْآحُمَرِ الصَّيْرَفِيُّ، بِالْبَصُرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ

الْوَلِيْدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ عَنبَسَةَ الْأَعُورِ، عَنِ الْحَسَنِ، (متن صديث): أَنَّ ابَا بَكُرَةَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى لَحِقَ بِالصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ الله حِرْصًا وَلا تَعُد.

😁 😌 حسن بیان کرتے ہیں: حضرت ابوبکرہ ڈالٹیڈ مسجد میں داخل ہوئے نبی اکرم مَاٹلیٹیٹر اس وقت رکوع میں تھے تو وہ بھی ركوع ميں چلے گئے اور پھر چلتے ہوئے آ كرصف ميں شامل ہو گئے نبي اكرم مَنْ اللَّهِ ان سے فرمایا: الله تعالیٰ تمہاری حرص میں اضاف کرے دوبارہ آبیانہ کرنا۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلْذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنبَسَةُ عَنِ الْحَسَنِ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے اس روایت کوحسن کے حوالے سے قال کرنے میں عنبسہ نامی راوی منفر د ہے

2195 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

2194 - عنبسة الأعور: هو عنبسة بن أبي رائطة الغنوى، ذكره المؤلف في "ثقاته" 7/290، وقال ابن أبي حاتم 6/400: سألت أبي عن عنبسة الأعور، فقال: هو عنبسة بن أبي رائطة الأعور، وهو عنبسة الغنوى، شيخ روى عنه عبد الوهاب الثقفي أحاديث حسانا، وروى عنه وهيب، وليس بحديثه بأس. وترجم له البخاري في "تاريخه" 7/38، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأما على ابن المديني، فقد ضعفه في "العلل" ص 86، وقد تبايعه عليه زياد الأعلم في الرواية الآتية عند المصنف. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين وأخرجه الطبراني في "الصغير" "1030" من طريق العباس بن الوليد النرسي، بهذا الإسناد. وقوله: "ولا تعد" قال الحافظ في "الْقُتح": أي: إلى ما صنعت من السعى الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصف. وانظر تمام كلامه فيه

2195 – إسناده صحيح على شوط البخاري. ينزيد بن زريع سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. زياد الأعلم: هو زياد بن حسان بين قيرة الباهلي، وقد صرح الحسن بالتحديث في رواية النسائي وأبي داؤد وغيرهما وأخرجه أبو داؤد "683" في الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/106 وأحرجه النسائي 2/118 في الإمامة: باب الركوع دون المصف، من طريق حميد بن مسعدة، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار " 1/395 من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، كـلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 5/39 و45، والبخاري "783" في الأذان: باب إذا ركع دون الصف، وأبو داؤد "684"، وابن الجارود "318"، والطحاوي 1/395، والبغوي في "شرح السنة" "822" و "823"، والبيهقي 3/106 من طرق عن زياد الأعلم، به وأحرجه الطيالسي "876" عن أبي حرة، وعبد الرزاق "3376"، ومن طريقه أحمد 5/46، من طريق قتادة، كلاهما عن الحسن، به وأخرجه أحمد 5/42 و 50 من طريق عبد الرحمُن بن أبي بكرة، عن أبيه ...

يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ زِيادٍ الْاعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَبِي بَكُرَةَ،

َ ﴿ مَتُنَ حَدِيثٍ ﴾ : آنَّـهُ دَخَلَ الْمَسْجَدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، قَالَ: فَرَكَعْتُ دُوْنَ الصَّفِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ اللهُ حِرُصًا وَلا تَعُدُ .(1: 33)

(تُوضَحُ مَصنف): قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ يَنُهِى عَنُ شَىء فِي فِعْلٍ مَعْلُومٍ وَيَكُونُ مُرْتَكِبُ ذَلِكَ الشَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ الْمُصُطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَالْفَعْلُ جَائِزٌ عَلَى مَا فَعَلَهُ السَّنِ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَالْفِعُلُ جَائِزٌ عَلَى مَا فَعَلَهُ عَنْهُ مَا أَوُ مَا يَعِلَه ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهِي الْمُصُطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيهِ اَوْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِ اَخِيهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ وَسَلَّمَ عَنُ اَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيهِ اَوْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِ اَخِيهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيهِ اَوْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِ اَخِيهٍ وَلَا تَعْدُ وَطُبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَكَانَ عَالِما اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُونَ وَالْعَلَقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

حضرت ابوبکرہ ڈالٹوئی بارے میں بیہ بات منقول ہے وہ مجد میں داخل ہوئے تو نبی اکرم مُنالٹین اس وقت رکوع کی حالت میں تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں صُف سے بیچھے ہی رکوع میں چلا گیا (اور پھر صف میں آکر شامل ہوا) تو نبی اکرم مُنالٹین نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی تمہاری حرص میں اضافہ کرے دوبارہ ایسانہ کرنا۔

(امام ابن حبان مُشَلِّفُهُ مَاتِ بِین:) بیروایت اس قتم سے تعلق رکھتی ہے جس کے بارے میں نے کتاب اصول سنن میں بی بات ذکر کی ہے کہ نبی اکرم مُنَا اَلَّیْ اِحض اوقات کسی متعین فعل کے حوالے سے کسی چیز سے منع کرتے ہیں۔اوراس ممنوعه فعل کا مرتکب با سیوردہ المصنف بالأرفام "2198" و "2199" و "2200" و "2201"

ع قال الإمام الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في "السنن" 2/90: قوله: "و لا تعد": يشبه قوله: لا تأتوا للصلاة تسعون. يعنى الله أعلم: ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك لما في ذلك من التعب، كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة وقال الإمام الطحاوى في "شرح مشكل الآثار" 1/396: فإن قال قائل: ما معنى قوله: "و لا تعد "؟ قيل له: ذلك عندنا يحتمل معنيين: يحتمل: و لا تعد أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف، كما قد روى عنه أبو هريرة: حدثنا ابن أبي داؤد قال: حدثنا المقدمي، قال: حدثني عمر بن على، قال: حدثنا ابن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الصلاة، في لا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف". "قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة 1/256 من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، به موقوفا بلفظ: "لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف. "ويحتمل قوله: "و لا تعد" أي: و لا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيد، عن ابن عجلان، به. بلفظ: " لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف. "ويحتمل قوله: "و لا تعد" أي: و لا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيدا يحفزك فيه النفس كما قد جاء عنه في غير هذا الحديث. ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: " إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، و انتوها و أنتم تمشون و عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا."

مخص اس کے سرانجام دینے پر گنا ہگار شار ہوتا ہے۔ جبکہ وہ مخص نبی اکرم مُلاہی کے ممانعت سے واقف ہو۔ لیکن آ دمی کا کیا ہوا وہ معل جائز ہوتا ہے۔ جس طرح نبی اکرم مُلاہی کے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیج دے۔ یا اپنے بھائی کی بولی پر بولی لگا دے۔ تو جو شخص نبی اکرم مُلاہی کی اس حوالے سے ممانعت کاعلم ہونے کے باوجو داپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیج دیتا ہے تو وہ گنا ہگار ہوتا ہے۔ لیکن (اس پیغام کے نتیج میں کیا جانے والا) نکاح درست شار ہوگا۔ اس طرح نبی اکرم مُلاہی کا حضرت الوہرہ وہ گائی ہے ہے ہیںا۔

''اللہ تعالیٰ تہاری حرص میں اضافہ کر ہے تو تم دوبارہ ایسانہ کرنا'' تو اگر کوئی شخص دوبارہ اس ممنوعہ فعل کا مرتکب ہوتا ہے اوروہ
اس کی ممانعت سے واقف بھی ہوتو وہ اس ممنوعہ فعل کے ارتکاب پر گنا ہگار شار ہوگا ۔ لیکن اس کی نماز جا کر ہوگا ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
نی اکرم مُٹا اُٹیٹی نے اتنی مقدار کو حضرت ابو بکرہ ڈالٹیٹو کے لیے مباح قرار دیا تھا کہ یہ اس عمومی حکم سے منتی ہوجائے گاجو نبی اکرم مُٹا اُٹیٹی نے اس سے منع کیا تھا۔ جس کا ذکر حضرت وابعہ ڈالٹیٹو کی فقل کردہ روایت میں ہے۔ اس کی مثال مزاہنہ اور عربہ کی مانند ہوجائے گا ۔ اگر حضرت ابو بکرہ ڈالٹیٹو کے لیے اس صفت کے ہمراہ نماز اداکر نا جائز نہ ہوتا۔ تو نبی اکرم مُٹالٹیٹو کی ان کونماز دہرانے کا حکم دیتے تاہم نبی اکرم مُٹالٹیٹو کی کارچ میں ان کرمان ان نہ ہونا۔
تاہم نبی اکرم مُٹالٹیٹو کی کارچ میں اگرم مُٹالٹیٹو کی ہوا ہے ہوں کہ تائیر کہنے کے بعد صف میں آکر شامل نہ ہونا۔
اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نبی اکرم مُٹالٹیٹو کی کہنا چا ہے ہوں کہ تائیر کہنے کے بعد صف میں آکر شامل نہ ہونا۔

ذِكُرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ فِيْهِ الْمَامُوْمُ إِذَا كَانَ وَحُدَهُ مِنَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ اس جگہ کا تذکرہ جہاں نمازادا کرنے کے دوران مقتدی کھڑا ہوگا جب وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو

2196 - (سند مديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

قان حَمَانَ إِسَمَانِينَ بَن حَيِّهُ مَن يَوْبَ مَن مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَقُمْتُ اُصَلِّى فَقُمْتُ اَصَلِّى فَقُمْتُ اَصَلِّى فَقُمْتُ اَصَلِّى فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ . (5: 8) عَنْ يَسَارِهِ فَاتَحَذَ بِرَأْسِي فَاقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ . (5: 8)

2196 – إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الأشعث –واسمه أحمد بن المقدام – فإنه من رجال البخارى. أيوب: هو ابن أبى تميمة السختيانى. وأخرجه البخارى "699" فى الأذان: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم، ومن طريقه البغوى فى "شرح السنة" "826" عن مسدد، والنسائى 2/87 فى الإمامة: باب موقف الإمام والمأموم صبى، عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "611" فى الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقوما، عن عمرو بن عون، عن هشيم، عن أبى بشر، والطحاوى فى "شرح معانى الآثار" \$1/308 من طريق الحكم، كلاهما عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه مسلم "763" 192" و "192" فى صلاة المسافرين: باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه، وأبو كادود "610" فى الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه، وأبو عوانة 2/76، والبيهقى فى "السنن" \$2/9، من طرق عن عطاء بن داؤد "100" فى الرجل يصلى ومعه رجل، من طريق عمرو بن دينار، أبى رباح، عن ابن عباس. وتقدم مطولا برقم "232" من طريق سالم بن أبى الجعد، ومختصرا برقم "1445" من طريق سلمة بن عن ابن عباس. وتقدم مطولا برقم "1190" من طريق سالم بن أبى الجعد، ومختصرا برقم "1445" من طريق سلمة بن كريب، عن ابن عباس، وانظر تخريجهما ثمة.

عفرت عبداللد بن عباس والتفظ بیان کرتے ہیں: انہوں نے اپنی خالہ سیّدہ میمونہ والتھ کے ہاں رات بسر کی نبی انہوں نے اپنی خالہ سیّدہ میمونہ والتھ کے ہاں رات بسر کی نبی اکرم مُثَاثِیْن اٹھ کرنماز اداکرنے گئے تو میں بھی نماز اداکرنے کے لئے اٹھا میں آپ کی بائیں طرف آکر کھڑ اہوا تو آپ نے میرے سرکو پکڑ ااور مجھے اپنی دائیں طرف کھڑ اکرلیا۔

#### ذِكُرُ وَصْفِ قِيَامِ الْمَامُومِ مِنَ الْإِمَامِ إِذَا ارَادَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً

مقتری کالهام کے ہمراہ کھڑ ہے ہونے کے طریقے کا تذکرہ جب وہ باجماعت نماز اداکرنے کا ارادہ کرے 2197 - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْیَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِمُ بُنُ الْمُعَامِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفْهُ بُنُ مُحَاهِد اَنْهُ حَذْرَةَ، عَدْ خُبَادَةً بُن الْمَالَةِ بُن عُبَادَةً بُن الصّاحِة، عَدْ حَالَ بُن

اِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ مُجَاهِدٍ آبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الطَّامِتِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ:

(مَ مَن صِدِينَ ) نِسِرْ مَنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنّا عَشِيَّةً وَ كَنُونَا مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبُ وَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَجُلْ يَتَقَدَّمُنَا فَيُودُ الْحَوْضَ فَيَشُوبُ وَيَسْفِينَا؟ قَالَ جَابِرٌ : فَقُمْتُ فَقُلُتُ : هَلَذَا رَجُلْ يَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَثُى رَجُلْ يَعَ جَابِرٍ ؟ فَقَامَ جَبَّرُ بُنُ صَخْوٍ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِيْوِ فَنَزَعْنَا فِي الْمُحُوضِ سَجُلًا اَوْ سَجُلَيْن ، ثُمَّ مَدَوْنَاه ، ثُمَّ نَوَعَنَا فِي حَتَى الْهُ قَلَاهُ ، فَكَانَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اتّاذَنَان؟ قُلْنَا: نَعَمُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اتّاذَنَان؟ قُلْنَا: نَعَمُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اتّاذَنَان؟ قُلْنَا: نَعَمُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اتّاذَنان؟ قُلْنَا: نَعَمُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعْتُ مَنْ عَنْ يَسَادٍ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَادٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَادٍ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَى اللهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَدُ بَيْدِى مُنْ يَسَادٍ وَسَلَّمَ فَاخَدُ بَيْدِى مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَدُ بَيْدِى مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَادٍ وَسَلَّمَ فَاخَذَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَادٍ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>2197-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو "صحيحه" "3010" في الزهد: باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر، عن هارون بن معروف ومحمد بن عباد قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد .وأخرجه أبو داود "643" في الصلاة: باب إذا كان الشوب ضيقا يتزر به، وابن الجارود في "المنتقى" "172"، والطحاوى في "شرح معاني الآثار" 1/307، والبيهقي في "السنن" كان الشوب ضيقا يتزر به، وابن الجارود في "المنتقى" 1/25"، والطحاوى في "شرح معاني الآثار" 1/307، والحاكم 1/254 من طرق عن حاتم بن إسماعيل، به وأخرجه مسلم "766" "196" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو عوانة 2/76 من طريق ورقاء، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.

شام كاوقت مواتو مم يانى كے علاقے كے قريب بيني نبى اكرم مَناتين فرمايا: كون خض م سے آ كے جاكر حوض پر بيني كا اورخود بھى یانی پنے گا اور ہمیں بھی پلائے گا۔حضرت جابر ڈلٹٹؤؤ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا۔ میں نے عرض کی: پیشخص یا رسول اللہ۔ نبی اکرم مَثَالْتِيْمَ نے فرمایا: جابر کے ساتھ کون شخص ہوگا' تو حضرت جبار بن صحر ﴿ اللَّهٰ اُکھڑے ہوئے پھر ہم دونوں چلتے ہوئے کویں کے پاس آئے آپ نے اس میں سے ایک یا شاید دوڈول نکالے پھر ہم نے اسے بھر دیا ، پھر ہم نے اس میں سے یانی نکالا ، یہاں تک کہ ہم نے اسے بھردیا۔سب سے پہلے نبی اکرم مُثَاثِیَّا ہمارےسامنے آئے آپ نے دریافت کیا: کیاتم دونوں اجازت دیتے ہوہم نے عرض کی: جی ہاں یار ول الله (مَنَالِیّنِمَ)! پھر نبی اکرم مَنَالِیّنِمَ نے اپنی اونٹنی کو یانی پلانا شروع کیا۔اس نے یانی پی لیا پھر نبی اکرم مَنالِیّنِمَ نے ا ہے موقع دیا' تواس نے پیشاب کیا' پھر نبی اکرم منگلیکا نے اسے باندھ دیا' پھر نبی اکرم منگلیکا حوض کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اس سے وضوکیا' پھر میں کھڑا ہوا۔ نبی اکرم مَنَافِیْوُمُ کے وضو کے بیانی سے میں نے بھی وضوکیا' پھر حضرت جبار بن صحر و اللَّفَةُ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے پھرنبی اکرم مُلَاثِيْكُم کھڑ ہوئے اورنماز ادا کرنے لگے مجھ پرایک جاورتھی جسے میں نے مخالف سمت میں اوڑ ھا ہوا تھا وہ مجھے پوری نہیں آتی تھی۔اس کے کچھ کنارے تھےجنہیں میں نے باندھ لیا مخالف ست میں اوڑھ لیا۔ پھر میں آیا اور نبی اکرم مَنَاتِیْئِ کے بائیں طرف کھڑا ہوا نبی اکرم مَنَاتِیْئِ نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے گھما کراپنی وائیں طرف کھڑا کرلیا پھرحضرت جبار بن صحر آئے۔انہوں نے وضوکیا' پھروہ آئے اور نبی اکرم مَلَا فَيْزُم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے' تو نبی اکرم مَلَا فَيْزُم نے ہم دونوں کو دونوں ہاتھوں کے ذریعے پکڑااور ہمیں اپنے پیچھے کھڑا کردیا۔ نبی اگرم مَنَاثِیْتُم ہمارا جائزہ لیتے رہے مجھےاس کا اندازہ نہیں ہوسکا پھر مجھاندازہ ہوگیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اس طرح آپ نے اشارہ کر کے بتایا اسے باندھ لونبی اکرم مَثَاثِیمُ نمازیر ھرکر فارغ ہوئے۔آپ نے فر مایا: اے جابر! میں نے عرض کی: یارسول الله (مَثَالِثَیْلِ)! میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم مَثَاثِیْلِ نے ارشاد فر مایا: جب تمہارا کیڑا کشادہ ہو تو تم اسے نخالف سمت میں اوڑ ھالوکین جب وہ تنگ ہوٴ تو پھرا سے تہبند کے طور پر باندھاو۔''

2198 - (سندُمديث): اَخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، بِالرَّقَّةِ وَالرَّافِقَةِ جَمِيعًا، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بُنُ سَيُفٍ الرَّقِّقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَبِى اُنَيْسَةَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنُ هِكَالِ بُنِ يَسَافٍ الْاَشْجَعِيِّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَّابِصَةَ بُنِ مَعْبَدِ بُنِ الْحَارِثِ الْاَسَدِيِّ:

َ (مَتْن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَسلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَى رَجُلًا يُصَلِّىُ وَحْدَهُ خَلُفَ الصُّفُوفِ، فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُعِيْدَ الصَّلَاةَ . (1: 33)

<sup>2198</sup> إسناده حسن حكيم بن سيف: صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح غير عمرو بن راشد الكوفي، فقد ذكره المؤلف في "المثقات"، وروى عنه اثنان، وتابعه عُليه زياد بن أبي الجعد عند المؤلف "2200"، وقول ابن حزم في "المحلى" 4/54؛ وثقه أحمد بن حنبل وغيره وهم منه وأخرجه الطبراني في "الكبير" /22 "372" من طريق عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا /22 "373" من طريق شمر بن عطية، عن هلال أيضا /22 "373" من طريق شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة وأخرجه الطبراني /22 "398" و "398" و "398" و "398" و "398" من طريق صنام بن أبي المعتمر، ثلاثتهم عن وابصة، به

ﷺ حضرت وابصہ بن معبداسدی ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَاٹٹیڈ نے ایک شخص کو دیکھا جوصفوں کے پیچھے اکیلا کھڑا ہوکرنمازادا کرر ہاتھا تو نبی اکرم مَاٹٹیڈ کے اسے ہدایت کی'وہ دوبارہ نمازادا کرے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ هٰذَا الْمُصَلِّى الْمُنْفَرِدَ خَلْفَ الصُّفُوفِ اَعَادَ صَلَاتَهُ بِاَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِذَٰلِكَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ صفول کے پیچھے تنہا کھڑے ہوکر نمازادا کرنے والے مخص نے اپنی نماز کود ہرایا تھا کیونکہ نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے اس کواپیا کرنے کا حکم دیا تھا

2199 – (سند صديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِى عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَّابِصَةَ بُنِ مَعْبَدٍ:

ُ (مَنْنَ صَرَيْثُ) َ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَى رَجُلا يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ فَاَمَرَهُ فَاَعَادَ لَصَّلَاةً . (1: 33)

ﷺ حضرت دابصہ بن معبد رخالتُنوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثانینا نے ایک مخص کوصف کے پیچپے تنہا کھڑے ہوکرنماز ادا کرتے دیکھاتو آپ نے اسے حکم دیا'وہ دوبارہ نماز اداکرے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اَمَرَ هَاذَا الرَّجُلَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ؛ لِلَانَّهُ لَمْ يَتَّصِلُ بِمُصَلِّ مِثْلِهِ حَيْثُ كَانَ مَامُومًا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَاثِیْ اِ کَا اسْتَحْص کودوبارہ نمازاداکرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کیونکہ جب وہ مقتدی تھا تواس نے اپنے جیسے کسی نمازی کے ساتھ کھڑ ہے ہوکر نمازادانہیں کی تھی مقال کے حکم اس کے تقال کے حکمی اسلام میں اُن مَدَّنَا هُشَیْمٌ، عَنُ حُصَیْرٍ، عَنُ حُصَیْرٍ، عَنْ حَصَیْرٍ، عَنْ هَلَال بُن یَسَافٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ، عَنْ حُصَیْرٍ، عَنْ هَلَال بُن یَسَافٍ، قَالَ:

(متن حديث): آخَدَ بِيَدِى زِيَادُ بُنُ آبِى الْجَعْدِ وَنَحُنُ بِالرَّقَّةِ، فَأَقَامَنِى عَلَى شَيْخِ مِنْ يَنِى اَسَدٍ، يُقَالُ لَهُ 199 - إسناده كالذى قبله. وأخرجه الطيالسى "1201"، وأحمد 4/228، وأبو داؤد "682" في المصلاة: باب الرجل يصلى وحده خلف الصف، والترمذى "231" في المصلاة: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، والطحاوى في "شرح معانى الآثار" 1/393، والطبراني /22 "371"، والبيهقى 3/104، والبغوى في "شرح السنة" "824" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.

وَابِ صَةُ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ: حَدَّثِنِى هٰذَا الشَّيْخُ اَنَّ رَجُلًا صَلَّى حَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُدَهُ لَمُ يَتَّصِلُ بِاَحَدٍ فَامَرَهُ اَنْ يُعِيْدَ الصَّلَاةَ . (1: 33)

َ (تُوضِّح مَصنف) قَالَ اَبُوْحَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنهُ: سَمِعَ هلذَا الْخَبَرَ هِلالُ بُنُ يَسَافٍ، عَنُ عَمُرِو بُنِ رَاشِدٍ، عَنُ وَّابِصَةَ وَالطَّرِيُقَانِ جَمِيعًا مَحْفُو ظَانِ. عَنُ وَابِصَةَ وَالطَّرِيُقَانِ جَمِيعًا مَحْفُو ظَانِ.

(امام ابن حبان عیشیغرماتے ہیں:) بیروایت ہلال بن بیاف نے عمرو بن راشد کے حوالے سے وابصہ بن معبد سے تی ہے۔ اور انہوں نے بیروایت زیاد کے حوالے سے حضرت وابصہ رفالٹیئے سے نی ہے۔ تو اس کے دونوں طرق محفوظ ہیں۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ هِكَالُ بُنُ يَسَافٍ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہاس روایت کوفل کرنے میں ہلال بن بیاف نامی راوی منفرد ہے

2201 - (سندحديث): آخُبَونَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: آخُبَونَا

2200 إسناده حسن في الشواهد، رجاله ثقات غير زياد بن أبي الجعد، فقد ذكره المؤلف في "المثقات"، وروى عنه اثنان، وحصين: هو ابن عبد الرحمٰن السلمى واخرجه الحميدى "884"، وابن أبي شيبة 2/192، 193، و19، و104، والترمذى "230" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، وابن ماجة "1004" في الإقامة: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، والدارمي 1/294، والطبراني في "المكبير" /22 "376" و "378" و البيهقي 100-3/104 من طرق عن حصين، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "2482"، ومن طريقه ابن الجارود "18"، والطبراني /22 "375" عن التَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِكَالِ بُن يَسَافٍ، بهذا الإسناد وانظر ما بعده وعند الترمذي وغيره بعد قوله: "وحده": "والشيخ يسمع"، قال الشيخ أحمد شاكر وحمه الله- في تعليقه على "سنن الترمذي" 1/445: قوله: "والشيخ يسمع "جملة معترضة ويهدال أن زيادا حدثه بالحديث عن وابصة بن معبد بحضرته وسماعه، فلن ينكره عليه، فيكون من باب القراء ة على العالم، وكان هلالا سمعه من وابصة، ولذلك كان هلال يريه في بعض أحيانه عن وابصة بدون ذكر زياد، وهي رواية متصلة، ليس فيها تدليس، وإلى هذا يشير قول الترمذي ... : وفي حديث حصين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة.

ربي يرون و الكبير" /22 - رجاله ثقات غير زياد بن أبي المجعد، فلم يوثقه غير المؤلف كما مر وأخرجه الطبراني في "الكبير" /22 -374" عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم، عن أبيه، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 4/228 عن وكيع، بهذا الإسناد وأخرجه الدارمي 1/295، والبيهقي 3/105 من طريق عبد الله بن داؤد، والطبراني في "الكبير" "384" من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، كلاهما عن يزيد بن زياد، بهذا الإسناد وأخرجه الطبراني /22 "385" و "386" من طريقين عن عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عبيد بن أبي المحمد، به

\_\_\_\_\_\_\_ وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ اَبِى الْجَعُدِ، عَنُ عَمِّهِ عُبَيْدِ بُنِ اَبِى الْجَعُدِ، عَنُ اَبِيهِ زِيَادِ بُنِ اَبِى الْجَعُدِ، عَنْ وَّابِصَةَ بُنِ مَعْبَدٍ،

(متن صرَيث) أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ، فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُعِيْدَ الصَّلَاةَ.

ﷺ حضرت وابصہ بن معبد ڈالٹیئیبان کرتے ہیں: ایک شخص نے صف کے بیچیے اسلیے کھڑے ہو کرنماز ادا کی تو نبی اکرم مَثَالْتِیْمُ نے اسے عکم دیا' وہ دوبارہ نماز ادا کرے۔

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ مَنْ حَرَّفَ هَلَا الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِه

وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ هَلَا الْمُصَلِّى بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِشَيْءٍ عَلِمَهُ مِنْهُ مَا لَا نَعْلَمُهُ نَحْنُ السَّراويت كَا تَذَكَره جُواس شخص كى تاويل كوغلط ثابت كرتى ہے جس نے اس روايت كے فقیق مفہوم كوغلط بيان كيا ہے اوروہ اس بات كا قائل ہے كہ نبى اكرم مُلَيِّظُ نے اس نمازى كونماز دوبارہ اداكرنے كا تحكم (كسى دوسرى خرابى كى وجہ ہے) دیا تھا جس خرابى كاعلم آپكو ہوا تھا اور ہم كؤبيس ہوسكا

2002 - (سند صديث): آخُبَرُنَا الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلازِمُ بَنُ عَمُو اللهِ بَنُ بَدُرٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ شَيْبَانَ، عَنُ آبِيهِ، وَكَانَ آحَدَ الْوَفْدِ قَالَ: بَنُ عَمُو اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ إِذَا رَجُلٌ فَرُدٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقْبِلُ صَلاَتَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلاَتَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّتَقْبِلُ صَلاَتَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلاَةً لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّتَقْبِلُ صَلاتَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلاَةً لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّتُ بِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّعَفِيلُ صَلاتَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلاقَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السَّعَفِيلُ صَلاتَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلاقَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّعُبِلُ صَلاتَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلاقَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّعَفِيلُ صَلاتَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلاقَ لِفُرُدٍ خَلْفَ الصَّفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّعَفِيلُ صَلاتَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَفِيلُ صَلاتَكَ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَفِيلُ صَلَاتَكَ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّهُ اللهُ الل

عبدالرحمٰن بن علی بن شیبان اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں جو وفد میں شامل تھے۔ وہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم مُلَّا اَلَّهُمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے نبی اکرم مُلَّالِیُمُ کے پیچھے نماز اداکی جب نبی اکرم مُلَّالِیُمُ نے نبی اکرم مُلَّالِیُمُ کے پیچھے نماز اداکی جب نبی اکرم مُلَّالِیُمُ کے اس سے نبی کا کرم مُلَّالِیُمُ اس کے پاس تھبر گئے اس شخص نے اپنی نماز مکمل کی تو نبی اکرم مُلَّالِیُمُ نے اس سے فرمایا جم نے سرے سے نماز پڑھو کیونکہ صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونے والے شخص کی نماز نہیں ہوتی۔

#### ذِكُرُ التَّاكِيدِ فِي الْآمُرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

2202- إسناده صحيح، رجاله ثقات كما قال البوصيرى فى "مصباح الزجاجة" ورقة . 9 أو أخرجه ابن سعد 5/551، وابن أبى شيبة 2/193، وأحمد 4/23، والطحاوى فى "شرح معانى الآثار " 1/394، وابن ماجة "1003" فى الإقامة: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، والبيهقى 3/105 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة برقم . "1569" وهو شاهد قوى لحديث وابصة بن معبد.

#### اس معاملے کے بارے میں تاکید کا تذکرہ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے

2003 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلازِمُ بُنُ عَـمُ وِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَدُرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَلِيِّ بُنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبِيُ عَلِيٌّ بُنُ شَيْبَانَ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبِيُ عَلِيٌّ بُنُ شَيْبَانَ وَكَانَ اَحَدَ الْوَقُدِ الَّذِيْنَ وَقَدُوا اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَنِي حَنِيفَةَ، قَالَ: عَلَيْ بُنُ شَيْبَانَ وَكَانَ اَحَدَ الْوَقُدِ الَّذِيْنَ وَقَدُوا اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَنِي حَنِيفَةَ، قَالَ:

(متن صديث): صَلَيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاكُذَا صَلَّيْتَ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَسَلَّمَ ضَلَاتَهُ نَظَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاكُذَا صَلَّيْتَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَاعِدُ صَلَاتَكَ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لِفَرُدٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ . (1: 33)

ﷺ حضرت علی بن شیبان رفیانی جواس وفد میں شامل تھے جو نبی اکرم مناقیا کے کے خدمت میں بنوحنیفہ کی طرف سے حاضر ہوا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مناقیا کے پیچھے نمازادا کی جب نبی اکرم مناقیا کے نبی نبی کی تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جوصف کے پیچھے اکیلا کھڑا ہو کرنماز پڑھی ہے۔ اس سے دریا فت کیا: تم نے اس طرح نماز پڑھی ہے۔ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ نبی اکرم منافیا نے فرمایا: تم اپنی نماز کو دہراؤ کیونکہ صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کرنمازادا کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔

#### ذِكُرُ وَصُفِ مَقَامِ الْمَرُاةِ حَلْفَ الصَّفِّ صف كے پیچھے ورت كے كھڑے ہونے كے طریقے كا تذكرہ

2004 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ الدَّغُولِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ بُنُ بِشُو بُنِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

ُ (مَثْنَ صِدِيثُ): صَلَّيْتُ الِيٰ جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّىُ مَعَنَا، وَآنَا اِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُصَلِّى مَعَهُ .(1: 33)

صرت عبداللہ بن عباس ٹالٹھنا بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ٹالٹیٹا کے پہلو میں کھڑ ہے ہوکرنمازادا کی۔سیّدہ عائشہ ٹالٹھنا ہمارے بیچھے کھڑے ہوکرنمازادا کرتی رہیں اور میں نبی اکرم ٹالٹیٹا کے پہلو میں کھڑ اہوکرآپ کی اقتداء میں نمازادا کرتا رہا۔ 2003– ھو مکور ما قبلہ، وابن ابسی السوی متابع، وباقی رجالہ ثقات

2204 إسناده صحيح. قزعة مولى عبد القيس، وثقه أبو زرعة، والمؤلف 7/347، وباقى السند ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 1/302 عن حجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائى 2/86 في الإمامة: باب موقف الإمام إذا كان معه صبى وامرأة عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، والبيهقى 3/107 من طريق محمد بن إسحاق وعباس الدورى، ثلاثتهم عن حجاج، بهاذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم ."1537"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمَرُاةَ إِذَا كَانَتُ وَحُدَهَا لَهَا اَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ تَقْتَدِى بِإِمَامِهَا لَا تَقَدُّمَ لَهَا مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْضِعِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ تورت جب تنہا ہو توات اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مردول کی صف کے پیچھے کھڑی ہوکرا کیلی نماز اداکر ہے اور اپنے امام کی اقتداء کرے وہ اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھے 2205 – (سند مدیث): آخبر اَنا عُمَرُ بُنُ سَعِیْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخبر اَنَا آخمَدُ بُنُ اَبِی بَکْدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اِلْسَحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ آبِی طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ،

(مَثَنَ صَدِيثُ): اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيُكَةَ دَعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَاكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: (مُثَنَ صَدِيثُ): اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيُكَةَ دَعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَسٌ: فَقُمْتُ إلى حَصِيرٍ لِى قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولٍ مَا لُبِسَ فَنَصَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ اَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَائَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ . (1: 33)

حضرت انس بن ما لک و و بین: ان کی نانی سیّده ملیکه و بین اکرم منافیقی کی دعوت کی اس کھانے کے لئے جوانہوں نے بی اکرم منافیقی کے لئے تیار کیا تھا۔ نبی اکرم منافیقی کے لئے تیار کیا تھا۔ نبی اکرم منافیقی نے اسے کھالیا پھر آپ نے ارشاد فر مایا: تم لوگ اٹھوتا کہ میں تہمین نماز پڑھاؤں۔ حضرت انس و بی تیجے میں میں اٹھوکر چائی کی طرف گیا جو زیادہ استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو چکی منتھی۔ میں نے اسے پانی کے ساتھ دھویا نبی اکرم منافیقی اس پر کھڑے ہوئے میں نے اور دوسر سے لڑکے نے آپ کے پیچے صف بنائی اور بوڑھی خاتون ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نبی اکرم منافیقی نے ہمیں دور کھات نماز پڑھانے کے بعد نمازختم کردی۔

#### ذِكُرُ خَبَرٍ اَوُهَمَ بَعُضَ اَئِمَّتِنَا اَنَّ الْعَجُوزَ فِي هَاذِهِ الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ مُّنْفَرِدَةً وَكَانَ مَعَهَا امْرَاةٌ ٱخْرَى

2005—إسنباده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوى فى "شرح السنة" "828" من طريق أحمد بن أبى بكر، بهذا الإسناد. وهو فى "الموطأ" 1/153 فى الصلاة: باب جامع سبحة الضحى، ومن ظريق مالك أخرجه الشافعى فى "المسند" 1/17، وأحمد 3/13 و 1/4 و

## اس روایت کا تذکرہ جس نے ہمارے بعض آئمہ کواس غلط نہی کا شکار کیا کہ اس نماز میں شرکت کرنے والی بوڑھی خاتون نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ ایک دوسری خاتون بھی تھی

2206 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عُمَّ مُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَعُدُ اللهِ بُنَ الْمُخْتَادِ، يُحَدِّثُ، عَنْ مُّوسَى بُنِ اَنَسِ بُنِ مُلِكِ، عَنْ اَنْسَ بُن مَالِكِ:

(متن صدَيثَ): آنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُمُّهُ وَحَالَتُهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُمُّهُ وَخَالَتُهُ خَلُفَهُمَا ﴿1: 33}

(توضيح مصنف) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِسَى السَّلهُ عَنْهُ: قَدْ جَعَلَ بَعْضُ اَئِمَّتِنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ خَبَرَ اِسْحَاقَ بُنِ اَبِى طَلْحَةَ، عَنُ اَنَسٍ خَبَرًا مُخْتَصَرًّا، وَخَبَرَ مُوْسَى بُنِ اَنَسٍ هٰذَا مُتَقَصَّى لَهُ، وَزَعَمَ اَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَ مَعَهَا مِثْلُهَا خَالَةُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا كَذِلِكَ؛ لِانَّهُمَا صَلاتَانِ فِى مَوْضِعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ لَا صَلاةً وَاحِدَةً

عضرت انس بن ما لک دلائٹوئی بیان کرتے ہیں: وہ نبی اکرم ملائٹوئی حضرت انس دلائٹوئی والدہ اور ان کی خالہ موجود سے - نبی اکرم ملائٹوئی نے ان لوگوں کونماز پڑھائی تو حضرت انس دلائٹوئو نبی اکرم ملائٹوئی کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے اور حضرت انس دلائٹوئوئی کی والدہ اور خالہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئیں۔

(امام ابن حبان مُعَنِلَة فرماتے ہیں:) ہمارے بعض آئمہ نے اسحاق بن ابوطلحہ کی حضرت انس رہالٹنڈ کے حوالے سے منقول روایت کو مختصر روایت قرار دیا ہے اور مولی بن انس کی روایت اس کی وضاحت کرتی ہے۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس موقع پر سیّدہ ام سلیم ڈاٹٹٹا کے ہمراہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹٹا کی خالہ بھی موجود تھیں لیکن ہمارے نزدیک ایسانہیں ہے کیونکہ یہ دومختلف نمازیں ہیں۔ جومختلف موقعوں پرادا کی گئیں بیا یک بی نماز کا واقعہ نیس۔

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَٰذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَتُ أُمُّ انَسٍ وَخَالَتُهُ اصْطَفَّتَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَاةٌ ٱخُرِى غَيْرُ تِلُكَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتُ ٱمُّ سُلَيْمٍ وَحُدَهَا تُصَلِّى

2006 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي 2/86 في الإمامة: باب إذا كانوا رجلين وامرأتين، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/258، ومسلم "660" "269" في المساجد: باب جواز الجماعة في نافلة، وأبو داود "609" في المساجد: باب جواز الجماعة في نافلة، وأبو داود "609" في المساجد: باب موقف الإمام إذا كان معه صبى في الصلاحة: باب الرجلين يوم أحدهما صاحبه كيف يقومان، والنسائي 2/86 في الإمامة: باب موقف الإمام إذا كان معه صبى وامرأة، وابن ماجة "975" في الإقامة: باب الاثنان جماعة، وأبو عوانة 2/75، والبيهقي 3/106-107 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1537"

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بینماز جس میں حضرت انس ڈلٹٹؤ کی والدہ اور خالہ موجود تھیں اور انہوں نے بیاک کا تذکرہ کہ بینماز جس میں حضرت انسی ڈلٹٹو کی اور انہوں نے بی اگرم ٹلٹٹو کے بیچے صف قائم کی تھی بیدوسری نماز تھی اور بیاس نماز کے علاوہ تھی جس میں صرف سیّدہ املیم ٹیٹو نے کھڑے ہو کرنماز اوا کی تھی

2207 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُوْسَى الْحَادِئ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُوْسَى الْحَادِئ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُوْسَى الْحَادِئ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِسَاطٍ فَاقَامَنِى، عَنْ يَمِيْنِه، وَقَامَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ حَرَامٍ خَلَفَنَا. (1 33)

(تُوشَحُ مَصنف) قَالَ ابُو حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنهُ: فِى هذَا الْحَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ اَنَّ هلِهِ الصَّلَاةَ خِلَافُ الصَّلَاةِ التَّهِ مَحَدُ السَّلَاةِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَحَدُ خَلْفَ الْمُصْطَفَى الَّهِ مَكَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْيَتِيمُ مَعَهُ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَجُوزُ وَحُدَهَا وَرَائَهُمْ وَكَانَتُ صَلَاتُهُمْ تِلْكَ عَلَى حَصِيرٍ وَهلِهِ والصَّلَاةُ قَامَ انَسٌ عَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَجُوزُ وَحُدَهَا وَرَائَهُمْ وَكَانَتُ صَلَاتُهُمْ تِلْكَ عَلَى حَصِيرٍ وَهلِهِ والصَّلاةُ قَامَ انَسٌ عَنْ يَعِينِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ سُلَيْمٍ وَأَمْ حَرَامٍ خَلْفَهُمَا وَكَانَتُ صَلَاتُهُمْ عَلَى بِسَاطٍ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْ سُلَيْمٍ وَأَمْ حَرَامٍ خَلْفَهُمَا وَكَانَتُ صَلَاتُهُمْ عَلَى بِسَاطٍ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اللهُ مَا وَكَانَتُ صَلَاتُهُمْ عَلَى بِسَاطٍ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اللهُ مَا وَكَانَتُ صَلَاتُهُمْ عَلَى بِسَاطٍ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اللهُ مَالَهُ مَا وَكَانَتُ صَلَاتُهُ مَا وَكَانَتُ صَلَاتُهُ مَا وَكَانَتُ مَا صَلَاتًا وَاحِدَةً

صرت انس ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائٹڈ نے ہمیں چٹائی پرنماز پڑھائی تھی۔ آپ نے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا اور سیّدہ اُم سلیم ڈٹائٹڈ اور سیّدہ اُم حرام ڈٹائٹڈ اہمارے پیچھے کھڑی ہوگئیں۔

(امام ابن حبان مُیسَنَدُ فرماتے ہیں:)اس روایت میں اس بات کا واضح بیان موجود ہے۔ کہ بیاس نماز سے مخلف تھی۔ جس کا تذکرہ اسحاق بن ابوطلحہ نے حضرت انس رہ النی کے حوالے سے کیا ہے کیونکہ اس نماز میں حضرت انس رہ النی اور بیٹیم لڑکا حضرت انس رہ النی کے جیجے کھڑے ہوئے تھے۔ جبکہ بوڑھی خاتون اکیلی ان حضرات کے چیچے کھڑی ہوئی تھی۔ اور انس رہ گائی کے بیٹی کھڑے جبکہ سینہ ان وگوں نے چٹائی پرنماز اوا کی تھی۔ جبکہ بینہ مضرت انس رہ گائی نبی اگرم مٹائی کی بیٹی کے دائیں طرف کھڑے جبکہ سیدہ ام سلیم ڈائی اور سیدہ ام جرام رہ گائی ان دونوں کے چیچے کھڑی ہوئی تھیں بینماز بچھونے پرادا کی گئی تھی۔ تو یہ چیز اس بات پردلالت کرتی ام سلیم ڈائیٹی اور سیدہ ام جرام رہ کی جانے والی نمازی تھیں بیا یک بی نماز کا واقعہ نہیں ہے۔

2208 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْـحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَبِيُ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

2207 حديث صحيح إسناده ضعيف عمر بن موسى الحادى: ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/446-446، وقال: ربما أخطأ، وقال ابن عدى في "الكامل" 5/1710: ضعيف يسرق الحديث، ويخالف في الأسانيد، وقال ابن نقطة في "الاستدراك" 1/96/2: ضعيف يسرق الحديث، ويخالف في الأسانيد، وقال ابن نقطة في "الاستدراك" 1/96/2: بصرى يُعَدُّ في الضعفاء ولم ينفرد به، فقد تابعه عليه موسى بن إسماعيل عند أبي داؤد "608" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، عن حماد، به. وهذا سند صحيح وأخرجه الطيالسي "2027"، ومن طريقه أبو عوانة 2/76، 77، وأخرجه مسلم "660" في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، من طريق هاشم بن القاسم، والنسائي 2/86 في الإمامة: باب إذا كانوا رجلين وامرأتين، من طريق عبد الله بن المبارك، ثلاثيهم عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به

(متن صديث) إذَا اسْتَأْذَنكُمُ النِّسَاءُ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ . (1 62)

· عبدالله بن عمر رفي هيئا نبي اكرم مَثَاثِينِمُ كايه فرمان قل كرتے ہيں:

''جب خوا تین تم سے معجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو تم انہیں اجازت دے دو۔''

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ عَنْ اِتَيَانِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ السَّابِ فَيُ النَّكُمُ النَّكُ اللَّكَادِ اللَّكِيْ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي الللَّالِمُ اللللْمُلِمُ اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُلِمُ اللللْمُ اللَّالِمُ الللللِّلِي الللللَّامُ الللللِمُ الللللِّلْمُ اللللِمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُلِمُ اللللللِّلْمُ اللللل

2209 - (سنرصريث): اَحُبَرَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّرُسِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّرُسِيُّ، حَدَّرَانُ الْعَبَاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّرُسِيُّ، وَاللَّوْسُ الْعَبْرَانُ وَلَا اللَّهِ بُنُ عُمَرَ ، الْخَبَرَانِي فَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،

(متن صديث) أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ . (1: 62)

😌 🕾 حضرت عبدالله بن عمر ولله الله نبي اكرم مَا للي الله ما نقل كرت مين :

2208- إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه أحمد 2/151 عن عبد الرزاق، عن معمر، وأبو داؤد "566" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ومن طريقه أبو عوانة 2/59 عن سليمان بن حرب، عن حماد، وابن خزيمة في "صحيحه" "1678" عن نصر بن على، عن أبيه، عن شعبة، كلهم عن أيوب بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1335" من طريق عبد الله بن سعيد، عن نافع، به وأخرجه عبد الرزاق "5107" و "5122"، والشافعي في "المسند" 1/127، والجميدي "612"، وأحمد 2/7 و9 و 151، والبخاري "873" في الأذان: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، و "5238" في المنكاح: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد، ومسلم "442" "134" و "135" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، وابن ماجة "6 [" في المقدمة: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، والدارمي 1/293، وأبو عوانة 2/56 و 57، والبيهقي في "السنن" 3/132، وابن خزيمة "1677" من طريق الزهري، وابن أبي شيبة 2/383، وأحمد 2/143 و156، والبخاري "865" في الأذان: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ومسلم "442" "137"، وأبو عوانة 2/58، 59، والبيهقي 3/132، والبغوى في "شرح السنة" "862" من طريق حنظلة بن أبي سفيان، كلاهما عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر . وأخرجه أحمد 2/76، 77، وأبو داؤد "567" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وابن خزيمة "1684"، والبيهقي 3/131، والبغوي "864" من طرق عن العوام بن حوشب، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، وزاد في الحره: "وبيوتهن خير لهن "وأخرجه الطيالسيي "1903"، ومن طريقه أبو عوانة 2/58 عن هشام الدستوائي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر . وأخرجه أحمد 2/90، وأبو عوانة 2/58، ومسلم "442" "140 "، من طريق بـلال بين عبـد الله بن عمر، عن أبيه.و أخـرجه الطبراني "13255" مـن طـريـق مبحمد بن على بن الحسين، عن ابن عمر وسيورده المؤلف برقم "2209" من طويق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، وبرقم "2210" من طويق مجاهد، وبرقم "2213" من طويق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، كلاهما عن ابن عمر وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم "114"، وعن زيند بن خالد سيرد برقم

2209- إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/16 عن يحيى القطان، بهذا الإسناد وأخرجه ابن أبي شيبة 2/383 عن عبدة، و 2/383 أيضا، والبخارى "900" في الأذان، والبيهقى 3/137 من طريق أبي أسامة، ومسلم "442" "186" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من طريق ابن نمير، وابن إدريس، أربعتهم عن عبيد الله بن عمر، به وانظر ما قبله و "2210" و "2213" و تحرف في "الإحسان" إلى: "عن."

"الله كى كنيرول كوالله كى مساجد ميں جانے سے ندروكو-"

#### ذِكُرُ آحَدِ الشَّرُطَيْنِ الَّذِي أُبِيحَ هٰذَا الْفِعُلُ بِهِمَا

جن دوشرا نط کی وجہ ہے اس فعل کومباح قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک کا تذکرہ

2210 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، وَعَيْسَى بُنُ يُونُسِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): ائلَذُنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ بَعْضُ بَنِيهِ: لَا تَأْذُنُ لَّهُنَّ فَيَتَّخِذُنَهُ دَغَلًا، قَالَ:

فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ اقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا تَأْذَنُ . (1 62)

''خواتین کورات کے وقت مساجد کی طرف جانے کی اجازت دو۔''

حضرت عبدالله بن عمر ولا تُعَوَّرُ كے ایک صاحب زادے نے کہا: آپ ان عورتوں کواجازت نددیں ورنہ وہ اس کوخرا بی کا ذریعہ بنا دیں گی ۔ تو حضرت عبدالله بن عمر ولا تلخین نے فرمایا: الله تعالیٰ تمہارے ساتھ بیکرے اور وہ کرے میں بیکہ مرباہوں 'نبی اکرم مَثَّا تَقِیْمُ انے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے: اور تم بیک تیج ہوآپ اجازت ندیں۔

### ذِكُرُ الشَّرْطِ الثَّانِي الَّذِي أُبِيحَ هَٰذَا الْفِعُلُ بِهِ

اس دوسری شرط کا تذکرہ جس کی وجہ سے اس فعل کومباح قرار دیا گیا ہے

2211 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَلَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنُ بِشُرِ بُنِ الْمُفَطَّلِ، عَنُ عَبْدِ السَّحُ مِنْ بِشُو بُنِ الْمُفَطَّلِ، عَنُ عَبْدِ السَّحُ مَنْ بُسُو بُنِ سَعِيْدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ حَالِدٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

2210 إسناده صحيح على شرط الشيخين . جرير: هو ابن عبد الحميد . وأخرجه أبو داوُد "568" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ومن طريقه أبو عوانة 2/58، عن عشمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد وأحرجه مسلم "442" 138" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، عن على بن خشرم، والترمذي "570" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، عن نصر بن على، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 1449، وعبد الرزاق "5108"، ومن طريقه أحمد 2/145، وأبو عوانة 7/5،258، والبطبراني في "الكبير" "13471"، من طريق سفيان الثورى، ومسلم "442" ومن طريقة أحمد 586" من طريق أبي معاوية، والطبراني "3472"، والطيالسي "1894"، ومن طريق ابن نمير، طريق أبو عوانة 3/50، والبيهقي في "السنن" 3132 عن شعبة، وأحمد 2/127 من طريق زائدة، و 2/145 من طريق ابن نمير، كلهم عن الأعمش، به وأخرجه أحمد 2/49، وعبد الرزاق "5108"، ومن طريقه أحمد 2/145، والطبراني "1347" من طريق ليث، والطيالسي "1862"، وأحمد "899" في الأذان، ومسلم "442" والطبراني "1357" من طريق عمرو بن دينار، البيث، والطيالسي "280"، وأحمد "220" و "220" و "2213"

(متن صديث) لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخُرُجْنَ تَفِلاتٍ . (1: 62)

الله عضرت زيد بن خالد والنينة 'نبي اكرم مَا لَيْهِمُ كاليفر مان فقل كرتے بين:

''اللّٰد کی کنیزوں کواللّٰد کی مساجد میں جانے سے منع نہ کرووہ خوشبولگائے بغیر (اپنے گھر ہے ) نکلیں گی''۔

ذِكُو الشُّرُطِ الثَّالِثِ الَّذِي أُبِيحَ مَجِيءُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ بِهِ

اس تیسری شرط کا تذکرہ جس کی وجہ سے رات کے وقت خواتین کے مسجد میں آنے کومباح قرار دیا گیا ہے

2212 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ اَبِى مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَلَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرُو بُنِ هِشَامٍ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَجِ، عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ اللَّهِ بُنِ اللَّهَ بُنِ مَسُعُودٍ سَعِيْدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، امْرَاقِ ابْنِ مَسْعُودٍ

(متن صديث) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: إِذَا خَرَجْتِ إِلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسِّينَ طِيبًا. (62:1)

(تُوسِيح مصنف) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْإِسْنَادَانِ جَمِيعًا مَحْفُو ظَانِ وَهُمَا طَرِيْقَانِ اثْنَانِ مَتْنَاهُمَا مُخْتَلِفَان

😂 😅 سيّده زينب رفي المجاه الله بن مسعود والفيد كي الميه بين وه بيان كرقي بين : نبي اكرم من اليوم الله على الله بن مسعود والفيد كي الميه بين وه بيان كرقي بين : نبي اكرم من اليوم الله بين مسعود والفيد الله بين المرام من اليوم الله الله بين الكرم من اليوم الله بين الكرم من الله بين الكرم من اليوم الله بين الكرم من الله بين الكرم الله بين الكرم من الله بين الكرم الله الله بين الكرم الله الله بين الكرم الله الله الكرم الله بين الكرم الله الله الكرم الله الله الكرم الله الكرم الله الكرم الله الكرم الله الكرم الله الكرم

2211 إسناده حسن كما قال الهيثمي في "المجمع" 2/32-33، رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو صدوق وأخرجه الطبراني "5239" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد وأخرجه البزار "445" من طريق عمر بن على، والطبراني "5239" من طريق غسان بن المفضل الغلابي، كلاهما عن بشر بن المفضل، به وأخرجه أحمد 2/192 عمر بن على، والطبراني "5240" من طريق خالد بن عبد الله الأسدى، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن إسحاق، به.

2122 إسناده حسن. محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام: روى عنه جمع، وذكره ابن أبي حاتم 7/301 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/23، وقد توبع عليه، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فإنه من رجال مسلم. وأخر جه النسائي 8/155 في الزينة: باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور، عن أبي بكر بن على، عن منصور بن أبي مزاحم، بهذا الإسناد . وأخر جه الطيالسي "550 "، ومن طريقه النسائي 6/158، وأخر جه الطيالسي "722 " من طريق النسائي 35 8/15، وأخر جه الطيالسي "722 " من طريق يعقوب بن حميد، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، به، ولم يذكرا فيه "عن أبيه "وأخر جه أحمد 6/363، وأبو عوانة 6/16 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيهما إبراهيم بن سعد، عن النهاء بن كيسان، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، به . وأخر جه الطبراني /24 "721" من طريق إبراهيم بن سعد، عن بعد الله بن مسلم أخى الزهرى، عن بكير بن الأشج، به . وأخر جه مسلم "843 في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من طريق مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، والنسائي 8/155 من طريق الليث، والطبراني /24 "717" من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن بكير، به . وأخرجه الطبراني أيضا /24 "723"، وأبو عوانة 9/2، من طريق الليث، عن عبيد بن أبي طبد الله بن عبد الله الأشج، والطبراني أيم دُبابٍ، كلاهما عن بسر بن سعيد، به وسيورده المؤلف برقم "215" من طريق ابن عجلان، عن بكير، به . فانظره.

''جبتم عشاء کی نماز کے لئے (اپنے گھرہے) نکلوتو اس وقت تم نے خوشبونہ لگائی ہوئی ہو۔'' (امام ابن حبان مُعَلِّنَة فرماتے ہیں:)اس کی دونوں سندیں محفوظ ہیں اور اس کے دونوں طرق کے متن ایک دوسرے سے مختلف \_\_\_\_\_\_\_

ذِكُرُ الزَّجُوِ عَنُ مَنْعِ الْمَرْءِ امْرَاتَهُ عَنُ شُهُودِ الْعِشَاءِ الْاَحْرَةِ فِي الْمَسَاجِدِ السِبات كَمْمَانُعت كَاتَذَكُره كَهَ دَى الْمَسَاجِدِ السِبات كَمْمَانُعت كَاتَذَكُره كَهَ دَى الْمَسَاجِدِ السِبات كَمْمَانُعت كَاتَذَكَ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الرَّحُمْنِ اللَّهِ الْمُعَدَّدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحُمْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(متن صديث): إذَا استَاذَنَتُ آحَدَكُمُ امْرَاتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا قَالَ بِلَالُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ: وَاللهِ بُنُ عُمَرَ اللهِ بُنُ عُمَرَ اللهِ أَنَهُ اللهِ مُنَعُهُنَّهُ صَبَّهُ قَطُّ، وَقَالَ: سَمِعُتَنَى قُلُتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ اللهِ عَمْدَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَا ؟ ١٠(٤: 5)

عبیداللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر ڈالٹھا) کو یہ بیان کرتے ہوئے سانبی اکرم مُنَالِیْتِم نے یہ بات ارشاد فر مائی ہے جب کی شخص کی بیوی اس سے مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو وہ شخص اس کومنع نہ کرے۔

اس پربلال بن عبداللہ بن عمر نے کہا: اللہ کی تیم! ہم تو ان خوا تین کو ضرور منع کریں گے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر فیل فیسلے اللہ بن عمر فیل فیسلے اللہ بن عمر فیل فیسلے ارشا دفر مایا:

م نے جھے سنا ہے میں نے بیا کہا ہے نبی اکرم منا فیلی کے بیہ بات ارشاد فر مائی ہے جب کسی شخص کی بیوی اس سے معجد جانے کی اجازت مائے تو وہ شخص اس کومنع نہ کرے اور تم پھر بھی یہ کہ درہے ہواللہ کی قسم! ہم تو انہیں ضرور منع کریں گے۔

#### ذِكُرُ وَصَٰفِ خُرُوجِ الْمَرَاةِ الَّتِي أُبِيحَ لَهَا شُهُودُ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

2212 - ابن نمير -وقد تحرف في "الإحسان" إلى نمر: هو الوليد بن نمير بن أوس الأشعرى الشامى، لا يعرف بجرح و لا تعديل، مترجم في "التاريخ الكبير" 8/156، و"الجرح والتعديل" 9/1، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/55، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم -وهو الملقب بدحيم - فإنه من رجال البخارى وحده. وقوله: "فسبه عبد الله بن عمر أسوأ ما سمعته سبه ... ": قال الحافظ في "الفتح" 2/348: وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات، وفي رواية زائدة عن الأعمش، فانتهره، وقال: أف لك، وله عن ابن نمير، عن الأعمش: فعل الله بك وفعل، ومثله للترمذى من رواية عيسى بن يونس، ولمسلم من رواية أبي معاوية: فزبره، ولأبي داؤد من رواية جرير: فسبه وغضب عليه. قال الحافظ: وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له. وقد تقدم برقم "2210"

### اس عورت کے (گھرسے) نگلنے کی حالت کا تذکرہ جس کے لئے عشاء کی نماز باجماعت میں شریک ہونے کومباح قرار دیا گیاہے

2214 - (سندهديث): اَخُبَرَنَا عُـمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيِّ بَنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيِّ بَنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) لا تمنعُوا إماءَ الله مسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخُرُجْنَ تَفِلاتٍ . (2: 5)

😂 😅 حضرت ابو ہریرہ طالعیٰ نبی اکرم مَالیٰ کِمَا کی مِمان فقل کرتے ہیں:

''اللّٰد کی کنیزوں کواللّٰد کی مساجد میں جانے سے نہ روکوالبتہ وہ خوا تین خوشبولگائے بغیر (اپنے گھروں سے ) نگلیں''۔

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنْ مَسِّ الْمَرُاةِ الطِّيبَ إِذَا اَرَادَتُ شُهُودَ الْعِشَاءِ الْأَحِرَةِ فِي الْجَمَاعَةِ اللهِ السَّاتِ كَي مَمَانِعت كَا تَذَكَره كَه جبِعُورت عشاء كي نماز باجماعت

#### ادا کرنے کی غرض سے نکلے تو وہ خوشبولگائے

2215 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُوزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكُيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاَشَجِ، عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَاةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاَشَجِ، عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَاةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث) إذا شَهِدَتْ إحداكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا . (5:2)

🟵 🚭 سیّدہ زینب رہائی جوحضرت عبداللہ بن مسعود طالتی کی اہلیہ ہیں 'وہ بیان کرتی ہیں: انہوں نے نبی اکرم مُاکائیو کا کو بیہ

2214 وأخرجه ابن خزيمة "1679" عن ابندار، وأحمد 2/438 و 475، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/127، وعبد الرزاق "5121"، والحميدى "978"، والبغوى "760" من طريق سفيان، وابن أبي شيبة 2/383 من طريق عبدة بن سليمان، وأحمد 2/528 من طريق محمد بن عبيد، وأبو داؤد "565" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وأبو داؤد "565" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، من طريق حماد، والدارمي 1/293 من طريق المسجد، وأبو داؤد "332" من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي يزييد بن هارون، وابن خزيمة "1679" أيضا من طريق ابن إدريس، وابن الجارود "332" من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي 2211" عن زيد بن خالد تقدم برقم "2211"

2215 إسناده حسن. ابن عجلان -واسمه محمد-: صدوق روى له مسلم متابعة، وباقى رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن حكيم، وهو ثقة حافظ وقد تصحف "بسر" فى "الإحسان" إلى "بشر." وهو فى "صحيح ابن خزيمة" برقم ."1680" وأخرجه مسلم "443" "142" فى الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، والبيهقى 3/133، والطبراني /24 "720" من طريق أبى بكر بن أبى شيبة، وأبو عوانة 2/5 عن يـزيد بن سنان، وأحمد 6/363، ثلاثتهم عن يحيى القطان، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني /24 "718" و "719"، والبيهقى 3/133 من طرق عن محمد بن عجلان، به . وأورده المؤلف برقم "2212" من طريق محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بكير، به، فانظره

ارشاد بیان کرتے ہوئے ساہے:

"جبتم خواتین میں سے کوئی عورت عشاء کی نماز میں شریک ہو تواس نے خوشبونہ لگائی ہو۔"

ذِكُرُ الزَّجُرِ لِمَنُ شَهِدَتِ العِشَاءَ الْأَخِرَةَ فِي الْجَمَاعَةِ اَنُ تَرُفَعَ رَاسَهَا قَبُلَ اَخُذِ الْكُرُ الزَّجُولِ الْمَانُ شَهِدَتِ الْعِشَاءَ الْأَخِرَةَ فِي الْجَمَاعَةِ اَنْ تَرُفَعَ رَاسَهَا قَبُلَ اَخُذِ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللْمُلِمُ اللللْمُلُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُلُمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللْمُلِمِمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلُمُ اللَّهُمُ الللْمُلُمُ اللَّهُ

جوعورت عشاء کی باجماعت نماز میں شریک ہوتی ہے اس کیلئے اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہوہ مردوں

ك اپنى جگه پربينے جانے سے پہلے (سجدے سے) سراٹھائے جبكه مردول كے پاس كيڑے كم ہوں

2216 - (سند مديث): آخُبَرَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُتَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَادِيْرِثُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ:

(مُتُن صديث): كُنَّ الْنِسَاءُ يُؤْمَرُنَ فِي عَهُدِ رَسُوُّ لِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّكاةِ آنُ لَّا يَرُفَعُنَ رُءُ وَسَهُنَّ حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمُ مِنَ الْاَرْضِ مِنْ ضِيقِ الثِّيَابِ.

قَالَ بِشُرٌ: وَقَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ آبِي حَازِمٍ. (2:1)

ﷺ حضرت سہل بن سعد مُلْاَتُنْ بِیانَ تُرتے ہیں: نبی اکرم مَلَالِیَّا کے زمانہ اقدی میں خواتین کونماز کے بارے میں بی تھم دیا جاتا تھا' وہ اپنے سر (سجدے سے) اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مردا پنی جگہ پر بیٹے نہیں جاتے۔اس کی وجہ یہ ہے ان مردوں کے کپڑے تنگ ہوتے تھے۔''

بشرنا می راوی کہتے ہیں بیں نے بیروایت ابوحازم سے بھی سی ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةً الْمَرُ آقِ كُلَّمَا كَانَتُ اَسْتَرَ كَانَ اَعْظَمَ لِآجُرِهَا الْمَرُ الْ بَكُرُهُ كَهُ وَرَتْ كَى جَوْمَا زِيَادِه بِرِدِ عِيْنِ مُوكَى اسْبَاتِ كَي بِيان كا تذكره كه ورت كى جونما ززياده برد عين موكى وه اس كيك زياده اجركا باعث موكى

2217 - (سندحديث) أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثْنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبِ،

2216 — إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة "1695" عن بشر بن معاذ، والطبراني "5763" من طريق مسدد، كلاهـما عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد وأخرجه ابن أبي شيبة 54،2/53، وأحمد 53/33 و 53/3، والبخاري "362" في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا، و "814" في الأذان: باب عقد الثياب وشدها، و "1215" في العمل في الصلاة: باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، ومسلم "441" في الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، وأبو داورد "630" في الصلاة: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، والنسائي 2/70 في القبلة: باب الصلاة في الإزار، وأبو عوانة 2/260، 16، والبيهقي 2/241 من طرق عن سفيان، عن أبي حازم،

حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سُويُدِ الْأَنْصَارِيّ، عَنُ عَمَّتِه أُمِّ حُمَيْدٍ، امُرَاةِ آبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ (مَنْ صَدِيثُ): الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ فَالَّنَ قَلْمَتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَى، وَصَلاتُكِ فِي بَيْنِكَ خَيْرٌ مِّنُ صَلاتِكِ فِي حُجُرَتِكِ، وَصَلاتُكِ فِي قَالَ: قَلْمَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلاتُكِ فِي حُبُرٌ مِّنُ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلاتُكِ فِي حَبُرٌ مِّنُ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِّنُ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِّنُ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ: فَامَرَتُ فَيْنِي لَهَا مَسْجِدٌ فِي اَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَاطْلَمِهِ وَكَانَتُ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللّهَ جَلَّ وَعَلا رَبِي عَلَيْ اللهَ جَلَّ وَعَلا (2: 5)

راوی کہتے ہیں: اس خاتون کی ہدایت کے تحت اس کے لئے گھر کے سب سے دور دراز کے اور تاریک ترین کونے میں نماز کے لئے جگہ مخصوص کی گئی اور وہ خاتون زندگی بھراسی جگہ پرنماز ادا کرتی رہی۔

#### ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنِ الصَّكَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کے ستونوں کے درمیان باجماعت نمازادا کی جائے

2218 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا عُـمَرُ بُنُ مُحَـمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ هَانِيءٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ مَحْمُوْدٍ، قَالَ:

(متن صديث): صَلَيْتُ الله جَنْبِ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ بَيْنَ السَّوَارِى ، فَقَالَ: كُنَّا نَتَقِى هلذَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (2. 36)

2217 حديث قوى. عبد الله بن سويد الأنصارى ترجمة البخارى 5/109، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ذكره المؤلف في "ألثقات" 5/59، وقيد تنوينغ، وبناقى السند رجاله ثقات رجال الصحيح وأخرجه أحمد 6/371 عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1889" عن عيسى بن إبراهيم، عن ابن وهب، بهذا الإناد . وقال الهيثمى في "المجمع" 2/33، 34: رواه أحسم ورجناله رجنال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصارى، وثقه ابن حبان وأخرجه ابن أبي شيبة 2/33 من طريقين عن عبد الحميد بن المنذر بن حميد الساعدى، عن أبيه، عن جدته أم حميد.

عبدالحمید بن محمود بیان کرتے ہیں۔ میں نے حضرت انس بن مالک رہا تھے کے پہلو میں ستونوں کے درمیان نماز اداکی تو انہوں نے فرمایا: بی اکرم مُلَّا تَقِیمُ کے زمانہ اقدس میں ہم اس چیز سے بچاکرتے تھے۔

### فِ کُورُ خَبَرٍ ثَانِ یُصَرِّ حُ بِهِلْذَا الزَّجْرِ الْمُطُلَقِ اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس مطلق ممانعت کی صراحت کرتی ہے

2219 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو قُتَيْبَةَ، وَيَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ، عَنْ هَارُوْنَ اَبِيْ مُسُلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

(متن صديث) كُنَّا نُنهى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي وَنُطُرَدُ عَنْهَا طَرُدًا . (2: 96)

🕀 🕄 معاویہ بن قرہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔

'' ہمیں ستونوں کے درمیان نماز ادا کرنے سے منع کیا جاتا تھا ہمیں ان سے پرے کیا جاتا تھا''۔

ذِكُرُ اسْتِعُمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِعْلَ الْمُضَادَّ لَهُ فِي الظَّاهِرِ نِي اكرم مَنَا اللَّهُ عَالِي عِمل كرنا جو بظاہراس روايت كے متضاد ہے

2220 - (سندصديث): آخبَرَنَا آبُو حَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(متن صرَّيث) سَالُتُ بِلَالًا: آيُنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ دَحَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُوْ ذَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنَ ، قَالَ: وَنَسِيتُ آنُ اَسْالَهُ كُمْ صَلَّى. (1: 96)

2218 إسناده صحيح. بندار: هو محمد بن بشار، ويحيى بن هان عدوة المرادى، وعبد الحميد بن محمود: هو المعولى وأخرجه ابن خزيمة فى "صحيحه" "1568" عن ابندار، عن ابن مهدى، عن سفيان، به وأخرجه أحمد "673" فى الصلاة: باب الصفوف بين السوارى، عن ابندار، عن ابن مهدى، عن سفيان، به وأخرجه أحمد 3: 131 عن عبد الرحمٰن بن مهدى، وابن أبى شيبة 2/369، والترمذى "229" فى الصلاة: باب ما جاء فى كراهية الصف بين السوارى، من طريق و كيع، والنسائى 2/94 فى الإمامة: باب الصف بين السوارى، من طريق وعبد الرزاق "2489"، كلهم عن الإمامة: باب الصف بين السوارى، من طريق أبى نعيم، والبيهةى 3/10/ من طريق قبيصة بن عقبة، وعبد الرزاق "2489"، كلهم عن سفيان، به، ووافقه الذهبى.

2219 إسناده حسن. هارون أبو مسلم: هو ابن مسلم، وأبو مسلم كنيته، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "ثقاته" 7/581 وباقى رجاله ثقات. أبو قتيبة: هو سلم بن قتيبة الشعيرى الخراساني الفريابي وقد تحرف في الطبراني "39" إلى مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة " برقم "7561 وأخرجه ابن ماجة "1002" في الإقامة: باب الصلاة بين السواري في الصف، عن زيد بن أخزم، والطبراني /19 "39"، والحكام 1/218، من طريق عقبة بن مكرم، كلاهما عن أبي قتيبة، بهذا الإسناد وأخرجه الطيالسي "1073"، ومن طريقه ابن ماجة "1002" أيضا، والبيهقي 3/104، والدولابي 2/113، عن هارون أبي مسلم، بهذا الإسناد وأخرجه الطبراني /19 "39" و"40" من طريق يحيى بن حماد، عن هارون أبي مسلم، به وقد تحرف فيه "هارون بن مسلم" إلى: "هارون بن أبراهيم"، ووافقه الذهبي.

(تُوْشِيَح مَصْنَفُ) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ : هَذَا الْفِعُلُ يُنْهَى عَنْهُ بَيْنَ السَّوَارِى جَمَاعَةً، وَامَّا اسْتِعْمَالُ الْمَرْءِ مِثْلَهُ مُنْفَرِدًا فَجَائِزٌ

حضرت عبداللہ بن عمر فی اللہ بن بہت کے اندرتشریف لے سے تو آپ نے کہاں نماز پڑھی تھی ؟ تو انہوں نے بتایا: سامنے والے دوستونوں کے درمیان۔ راوی کہتے ہیں: مجھے یہ خیال نہیں رہا میں ان سے یہ سوال کرتا 'نبی اکرم ملی اللہ بن کے انفراد کی تھیں؟

(امام ابن حبان مِن اللہ فرماتے ہیں:) وہ فعل ہے کہ ستونوں کے درمیان با جماعت نماز اداکر نے سے منع کیا گیا ہے جہاں تک آدمی کے انفرادی طور پرستونوں کے درمیان نماز اداکر نے کا تعلق ہے تو یہ جائز ہے۔

# ذِكُرُ وَصُفِ الْإِمَامَةِ الَّتِي تَكُونُ لِلْمَامُومِ وَالْإِمَامِ مَعًا الْمَامِتِ كَالْمُومِ وَالْإِمَامِ مَعًا المامت كا الذكرة جس مين مقترى اورامام ساتھ ہوتے ہیں

2221 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ اِسُحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى، قَالَ: حَدَّمَلَةَ، عَنُ آبِى عَلِيِّ الْهَمُدَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّمَلَةَ، عَنُ آبِي عَلِيِّ الْهَمُدَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

2220-إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار، وهو الرمادى، وهو مع كونه حافظا له أوهام، لكنه توبع. وأخرجه الحميدى "692"، ومسلم "1329" قي المحج: باب استحباب دخول الكعبة للحج وغيره، من طريق لكنه توبع. وأخرجه مسلم "739" ومسلم "399" من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، به وأخرجه مالك 1/354 في الحج: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة، ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/65، والبخارى "505" في المناسك: باب في الصلاة بين السواري في غير جماعة، ومسلم "1329" وأبو داؤد "2023" و "2024" في المناسك: باب الصلاة في الكعبة، والنسائي 2/33 في المقبلة: باب مقدار ذلك "يعني الدنو من السترة "، والبيهقي 2/326 و 327 عن نافع، المواحد الموحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد الموا

2221- إسناده حسن على شرط مسلم. يحيى بن أيوب: هو أبو العباس الغافقي فيه كلام ينزل به رتبة الصحيح، وكذا شيخه عبد الرحمٰن بن حرملة. أبو على الهمداني: هو ثمامة بن شفى، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم. "1513" وأخرجه الطحاوى في "صحيح ابن خزيمة" برقم (3/54 وأخرجه الطحاوى في عبد الرحمٰن بن حرملة أبو على الهمداني: هو ثمامة بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد وأخرجه أبو داؤد "580" في الصلاة: باب في جماع الإمامة وفضلها، عن سليمان بن داؤد المهرى، والحاكم (1/21 من طريق حرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب، به وصححه الحماكم على شرط البخارى، ووافقه الذهبي وأخرجه الطبراني /17 "910"، والبيهقي 3/127 من طريق سعيد بن أبي مريم، عن الحماكم على شرط البخارى، ووافقه الذهبي وأخرجه الطبراني /17 "909"، والبيهقي 17/3 من طريق معد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، به وأخرجه أحمد 4/145 و201، وابن ماجة "883" في الإقامة: باب ما يجب على الإمام، والطبراني /17 "909" و "910" من طريق عبد الله بن عامر و "910" هن طرق عن عبد الرحمٰن بن حرملة الأسلمي، به وأخرجه الطبراني /17 "907" و "908" عن رجل عن أبي على الهمداني، به وأخرجه الطيالسي "1004" من طريق الفرج بن فضالة، عن رجل عن أبي على الهمداني، به وأخرجه الطيالسي "1004"

متن صديث) مَنْ أُمَّ النَّاسَ فَاصَابَ الْوَقْتَ وَاتَمَّ الصَّلاةَ فَلَهُ وَلَهُمُ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَعَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ مَا الْعَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ مَا الْعَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ مَا الْعَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ مَا النَّاسَ فَاصَابَ الْوَقْتَ وَاتَمَّ الصَّلاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَعَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ قِيَامِ الْمَامُومِينَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يَرَوُا إِمَامَهُمُ

اس بات كى ممانعت كا تذكره كم مقترى نمازكيك كور مهول جب تك وه ابني امام كود كي نهيس ليت كاممانعت كا تذكره كم مقترى نمازكيك كور مهول جب تك وه ابني امام كود كي نهيس ليت معنى عن حَجَّاجِ معنى عَنْ حَجَّاجِ السَّعَ عَنْ عَنْ حَبَّا الله عَنْ يَعْنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّوَّافِ، عَنْ يَعْنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّوَّافِ، عَنْ يَعْنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (2: 9)

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُسْتَقُصِي لِلَّفُظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا

اس روایت کا تذکرہ جوان مخضرالفاظ کی وضاحت کرتی ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے 2223 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمانِ بُنِ مُحَمَّدِ الدَّعُولِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

2222-إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخارى يعيى: هو ابن سعيد القطان وأخرجه مسلم "604" في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، عن محمد بن حاتم، وعبيد الله بن سعيد، وابن خزيمة في "صحيحه" "1526" من طريق بندار، وأحمد بن سنان الواسطى، أربعتهم عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 5/304، ومسلم "604"، والمدولابي في "الكني" 1/49، وأبو نعيم في "الحلية" /8 391، من طرق عن حجاج الصواف، بهذا الإسناد وأخرجه الدولابي 1/49، وابن خزيمة "1526" من طريق حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وعبد الله بن أبي قتادة، به وتقدم برقم "1755".

2223 – إسناده صحيح محمد بن مشكان: ترجمه المؤلف في "ثقاته" 9/127، فقال: محمد بن مشكان السرخسي يروى عن يبزيد بن هارون وعبد الرزاق، حدثنا عنه محمد بن عبد الرحمٰن الدغولي وغيره، مات سنة تسع وخمسين وثلاثمائة مئة، وكان ابن حنبل – رحمه الله – يكاتبه، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق " "1932"، ومن طريقه أخرجه مسلم "604" في المساجد، والبيهقي في "السنن" 2/20، 2/1 وأخرجه الحميدي "427"، وابن أبي شيبة 1/405، وأبو داؤد "540" في الصلاة: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا، والترمذي "592" في الصلاة: باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة، والنسائي 2/31 في الصلاة: باب إقامة المؤذن عند خروج الإمام، والبغوي في "شرح السنة" "440" من طرق عن معمر، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق حجاج الصواف، وبرقم "755"

مُشُكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي قَتَادَةَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتْن صِديثُ) إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلاَ تَقُوْمُوا حَتَى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ اللَّكُمْ . (2: 9)

🖘 عبدالله بن ابوقاده این والد کے حوالے سے نبی اکرم مُثَالِیّ کا یفر مان فقل کرتے ہیں۔

''جب نماز کے لئے اقامت کہہ دی جائے' توتم لوگ اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے دیکھ ہیں لیتے کہ میں تمہاری طرف آگیا ہوں۔''

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا لَمْ يَنْتَظِرُهُ الْمُؤَذِّنُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ اِتَّيَانِهِ الصَّلَاةَ اَنْ لَا يَجِدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ اَفْضَلَهُمْ

اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے یہ بات مستحب ہے کہ جب مؤذن اور دیگرلوگ اس کے نماز کیلئے آنے کا انتظار نہیں کرتے تو اس حوالے سے ان کے خلاف ناگواری محسول نہرے اگر چہوہ ان سب لوگوں سے افضل ہو

2224 - (سند مديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحُيى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحُيى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحُيى، قَالَ: اَخْبَرَنِى، عَبَّادُ بُنُ ذِيَادٍ، أَنَّ عُرُوَةَ بُنَ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُغْبَةَ، الْحُبَرَةُ أَنَّهُ، سَمِعَ اَبَاهُ يَقُولُ:

(متن صديث) : عَدَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَوْزَ ثُمَّ جَائِنِى فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيُهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَعَسَلَ كَفَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ فَانَاخَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَوْزَ ثُمَّ جَائِنِى فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيُهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَعَسَلَ كَفَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ هُ ثُمَّ حَسَرَ عَنُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ جُبَتِهِ فَاَدْخَلَ يَدَيْهِ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ وَجُهَهُ هُ ثُمَّ حَسَرَ عَنُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ جُبَتِهِ فَاَدْخَلَ يَدَيْهِ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ وَمَسَتَح بِرَاسِهِ، ثُمَّ تَوَضَّا عَلَى خُفَيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ فَاَقْبَلْنَا نَسِيْرُ حَتَّى نَجُدَ النَّاسَ فِى الصَّلاةِ قَلَمُوا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ وَمُ عَلَى الصَّلاةِ وَقَرَعَ الْصَلاةِ وَوَجَدُنَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ قَدُ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفٍ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفٍ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفٍ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفٍ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَةً فَا وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلْعَ الشَالمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَا

2224- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داؤد "149" في الطهارة: باب المسح على الخفين، عن أحمد بن صالح، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/144، وعبد الرزاق "748"، ومن طريقه أحمد 4/251، وأبو عوانة 2/215، والطبراني /20 "880"، والبيهقي 1/274 و2/295-296 عن ابن جريج، وأحمد 4/249، وأبو عوانة 2/215، من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري، به وأورد المؤلف طرفا من الحديث في باب المسح على الخفين برقم "1326"، وتقدم استقصاء تخريجه هناك، فانظره

اَحُسَنْتُمُ اَوْ قَدُ اَصَبْتُمُ . (5: 4)

ارم علی اور آپ عروہ بن مغیرہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنو والد (حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈلیٹی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا نبی اکرم علی ہے اس کے جمراہ میں بھی ہٹ گیا۔ نبی اکرم علی ہے اپنی الرم علی ہی ہے اپنی الربی اور آپ علی کو اہر نکا لئے کی ماتھوں کو دھویا پھر آپ نے اپنی کلائی کو باہر نکا لئے کی موقوں پر برتن سے پانی انڈیلا آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھویا پھر آپ نے اپنی کلائی کو باہر نکا لئے کہ کوشش کی لئین جبے کی آسین نگ تھی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوا ندر داخل کے اور جبے کے بنجے سے باہر نکا لئے پھر آپ نے اپنی کلائی کو باہر نکا لئے پھر آپ نے اپنی کلائی کو باہر نکا لئے پھر آپ نے اپنی کہ ہوئی ہے اپنی کہ اسین نگ تھی تو آپ نے اپنی دونوں ہاتھوا دروہ انہوں نے دھٹرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈلیٹی کو آگے کیا تھا اورہ وہ نبیں نماز پڑھا رہے تھے۔ اس وقت جب نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم نے دھٹرت عبدالرحمٰن میں عوف ڈلیٹی کو آگے کیا تھا اورہ وہ نبیل کی نماز کی دوسری رکعت ادا کی جب مطرت عبدالرحمٰن میں عوف ڈلیٹی کو آگے کیا تھا اورہ وہ کے کہ کی کی نماز کی دوسری رکعت ادا کی جب مطرت عبدالرحمٰن میں عوف ڈلیٹی کو آپ نے اور کو کے کہ کی کوشش کی تھی جب نبی اکرم علی تھی اور کے سے جب اللہ کہنا شروع کر دیا کیونکہ انہوں نے بہ اکرم علی تھی اسی میں اورہ کو کی کوشش کی تھی جب نبی اکرم علی تھی کی سام بھیرا تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا جم لوگوں نے اچھا کیا ہے۔ (راوی کوشک کی کوشش کی تھی جب نبی اکرم علی تھیں کیا ہے۔ اس سے ارادی کوشک کی کوشش کی تھی جب نبی اکرم علی تھیں کیا ہے۔

ذِكُرُ الْلاَمْرِ لِلْقَوْمِ إِذَا احْتَبَسَ عَنهُمْ إِمَامُهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوْا رَجُلًا يُصَلِّى بِهِمُ لوگوں کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ جب ان کاامام نہ آسکے تووہ اپنے میں سے سی شخص کو آگے کریں تا کہ وہ ان کونمازیڑھادے

2225 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَمٍ، اَخْبَرَنَا يُؤنُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَمٍ، اَخْبَرَنَا يُؤنُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ، وَعُرُوّةَ، ابْنَي الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِيهِمَا الْمُغِيْرَةِ، وَعُرُوةَ، ابْنَي الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِيهِمَا الْمُغِيْرَةِ، وَعُرُوةً، ابْنَي الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِيهِمَا الْمُغِيْرَةِ، وَعُرُونَةَ، ابْنَي الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِيهِمَا الْمُغِيرَةِ، وَالْمَرْقِ بُنُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

2225 - حمديث صحيح، رجاله ثقات إلا أن جعفر بن برقان -وإن كان ثقة - يضطرب في روايته عن الزهري، ويختلف فيه، وسيذكر المؤلف بإثر الحديث أنه قصر في سند هذا الخبر، فلم يذكر عباد بن زياد مع أن الزهري رواه عنه، عن حمزة وعروة. وانظر ما قبله و ...1326 "

النَّاسَ فِي الصَّكَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ وَعَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ عَوُفٍ يَوُمُّهُمْ فَادُرَكُنَاهُ وَقَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَمَّ صَلَاتَهُ فَقَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَمَّ صَلَاتَهُ فَفَزِعَ النَّاسُ لِذَٰلِكَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: قَدُ اَصَبُتُمُ وَاحُسَنَتُمُ إِذَا احْتَبَسَ فَفَزِعَ النَّاسُ لِذَٰلِكَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: قَدُ اَصَبُتُمُ وَاحْسَنتُمُ إِذَا احْتَبَسَ إِمَامُكُمْ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَدِّمُوا رَجُلًا يَوُمُّكُمْ . (1: 38)

قَـصَّرَ جَعُفَرُ بُنُ بُرُقَانَ فِي سَنَدِ هَذَا الْحَبَرِ وَلَمْ يَذُكُرُ عَبَّادَ بُنَ زِيَادٍ فِيهِ؛ لِآنَّ الزُّهُرِىَّ سَمِعَ هَاذَا الْحَبَرَ مِنُ عَبَّادِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، وَسَمِعَةُ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَةُ: اَبُوْ حَاتِمٍ

ﷺ حفرت مغیرہ والی کہ این انڈیلا۔ آپ نے اکرم کا این کا مسئولی کے این انڈیلا۔ آپ نے اکرم کا این کا دوھویا پھر آپ پی کلا کیاں باہر نکا لئے لگ و جبی لائے وہ تو میں نے برتن میں ہے آپ پر پانی انڈیلا۔ آپ نے اپناوست مبارک اس جگہ ہے باہر نکالا جو کھلی تھی اور آپ کے پہلو آستین تک تھی۔ وہ اون کا بنا ہوارو می جبتھا۔ نبی اکرم کا این وست مبارک اس جگہ ہے باہر نکالا جو کھلی تھی اور آپ کے پہلو کے پاس تھی۔ آپ نے دونوں باز و کہنوں تک دھوئے آپ نے اپنے سرکام سے کیا اور دونوں موزوں پرم کی کیا پھر آپ تشریف کے پاس تھی۔ آپ کے ساتھ تھا۔ نبی اکرم کا این کے میں آپ کے ساتھ تھا۔ نبی اکرم کا این کی امامت کررہے تھے۔ ہم نے انہیں ایسی صالت میں پایا وہ ایک رکعت پڑھا تھے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن کوف وٹنا تھا اور کی امامت کررہے تھے۔ ہم نے انہیں ایسی صالت میں پایا وہ ایک رکعت پڑھا تھے۔ نبی اکرم کا این کی اس کی تو اور این نماز کھمل کی تو آپ نے ارشاد فر مایا: تم لوگوں نماز کم کی نماز کھمل کی تو آپ نے ارشاد فر مایا: تم لوگوں نے کہا کہ کہ کہ این نماز کھمل کی تو آپ نے ارشاد فر مایا: تم لوگوں نے کی کیا ہے۔ تم نے اچھا کیا ہے جب تمہارا امام نہ آسکے اور نماز کا وقت ہو جائے تو تم کی شخص کو آگے کر دو جو تمہیں نماز میں اے ۔ تم نے اچھا کیا ہے جب تمہارا امام نہ آسکے اور نماز کا وقت ہو جائے تو تم کی شخص کو آگے کر دو جو تمہیں نماز میں بات

(امام ابن حبان مُعِنَّلَة فرماتے ہیں:) جعفر بن برقان نے اس روایت کی سند کو مختصر نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس کی سند میں عباس بن زیاد رفتائی کے حوالے سے عروہ بن مغیرہ کے عباس بن زیاد رفتائی کے حوالے سے عروہ بن مغیرہ کے حوالے سے ان کے والد سے بھی شی ہے۔ یہ بہت امام ابوحاتم نے بیان کی ہے۔ یہ بہت امام ابوحاتم نے بیان کی ہے۔

ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَامُومِ وَهُو قَائِمٌ انْتِظَارُ سُجُودِ إِمَامِهِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ بِالسُّجُودِ بَعُدَهُ السِبات كَا تَذَكُره كَمْ مَقْتَدَى بِي بِي اللهِ اللهُ عَلَى حَلِي السَّالِ اللهُ عَلَى عَ

يَقُولُ:

رمتن صديث): حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوْبٍ آنَّهُمْ كُانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوُهُ قَدُ سَجَدَ، ثُمَّ يَسُجُدُونَ .(4. 50)

حضرت براء طافئ بیان کرتے ہیں: اور انہوں نے غلط بیانی نہیں کی وہ کہتے ہیں صحابہ کرام مُحَالَّمَةُم جب نبی اکرم سُلُقَیْمُ کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے (تو رکوع) سے سراٹھانے کے بعد کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ جب وہ آپ کو دیکھتے اس تجدے میں چلے گئے ہیں تو پھروہ لوگ سجدے میں جاتے تھے۔

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرُنَاهُ

اوراس دوسرى روايت كا تذكره جو بهارَ ف ذكركرده مفهوم كي بهونى كا صراحت كرتى ہے 2227 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، وَكَامِلُ بُنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَدِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ وَكَامِلُ بُنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَدِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ وَكَامِلُ بُنُ الْبَرَاءُ ، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ قَالَ:

رمتن صديث): كُنّا إذا صَلّينا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ نَزَلُ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ، وُمُ نَسُجُدُ . (4. 50)

ﷺ حفرت براء ڈالٹیؤیمان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مُلَالِّیُزِ کے پیچیے جبنمازادا کرتے تھے تھ (رکوع سے سراٹھانے ) کے بعداس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک آپ کو تجدے میں گیا ہوانہیں دیکھ لیتے تھے پھر ہم تجدے میں جاتے تھے۔

2226 إلى: "ابن مرثد." وعبد الله بن يزيد هذا: هو ابن يزيد بن حصين الأنصارى الخطمى، صحابى صغير، ولى الكوفة الابن الزبير، روى له الستة وأحرجه أبو داؤد "620" في الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، عن حفص بن عمر، بهذا الزبير، روى له الستة وأحرجه أبو داؤد "620" في الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، عن حفص بن عمر، بهذا الإسناد وأخرجه الطيالسي "718"، وأحمد 4/284 عن محمد بن جعفر، و 4/285 عن عفان، و 286،4/285، والنسائي 3/96 في الإمامة: باب مبادرة الإمام، من طريق ابن علية، والبخارى "747" في الأذان: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، عن حجاج، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد وسيورده المؤلف بعده من طريق حماد بن سلمة، عن شغبة، به وأخرجه البخارى "890" في الأذان: باب متى يسجد من خلف الإمام، ومسلم "474" "981" في الصلاة: باب متابعة الإمام والعمل بعده، والترمذي "811" في الصلاة: باب مناجاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود، من طريق سفيان، والبخارى "811" في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم، ومن طريقة البغوى "847" من طريق إسرائيل، ومسلم "474" "991"، والبيهقي 2/92 من طريق أبي خيثمة، وزهير، أربعتهم عن أبي إسحاق، به وأخرجه بنحوه مسلم "474" "991"، وأبو داؤد "622"، والبيهقي 2/92، من طريق أبي إسحاق المثيباني، عن أبي إسحاق، به وأخرجه بنحوه مسلم "474" "991"، وأبو داؤد "622"، والبيهقي 2/92، من طريق أبي إسحاق المثيباني، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن زيد، عن البراء

2227- إسناده صحيح، وتقدم قبله "2226" من طريق أبي الوليد الطيالسي، ومحمد بن كثير العبدي، وحفص بن عمر الحوضي، قالوا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. فانظره

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرُءِ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِصَلَاةِ اِمَامِهِ فَكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرُءِ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِصَلَاةِ اِمَامِهِ وَلَا مُنَالِهُ مَقَصِّرًا فِي بَعْضِ حَقَائِقِهَا وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي بَعْضِ حَقَائِقِهَا

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ آ دمی پریہ بات لازم ہے کہوہ اپنے امام کی نماز کی پیروی کرےاگر چہ وہ امام نماز کے بعض حقائق میں کوتا ہی کرنے والا ہو

2228 - (سند صديث): آخبَرَنَا آحُـمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ اَبِى اَيُّوْبَ الْإِفْرِيْقِيّ، عَنْ صَفُو اَنَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): سَيَاتِى اَقُوامٌ اَوْ يَكُونُ اَقُوامٌ يُصَلُّونَ الصَّلاةَ، فَإِنْ اَتَمُّوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا فَعَلَيْهِمُ وَلَكُمْ . (3: 66)

(تُوشَى مَصنف):قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ: أَبُو ٱللَّهُ وَيُوبَ الْإِفْرِيْقِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ عَلِيٍّ مِنُ ثِقَاتِ اَهْلِ الْكُوفَةِ

😌 🕄 حضرت ابو ہریرہ رٹائٹۂ'نبی اکرم مُٹائٹیئے کا یفر مان فقل کرتے ہیں:

''عنقریب ایسےلوگ آئیں گے(راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہے) ایسےلوگ ہوں گے'جونمازادا کریں گے اگروہ نماز کوکمل ادا کریں گے تو تنہیں بھی ثو اب ملے گا انہیں بھی ملے گا اورا گروہ اس میں کمی کریں گے تو اس کاوبال ان پر ہو گا اور تنہیں ثو اب مل جائے گا''۔

(امام ابن حبان مِیشنی فرماتے ہیں:) ابوابوب افریقی نامی راوی کا نام عبداللہ بن علی ہے اور بیکوفہ سے تعلق رکھنے والے ثقتہ اوی ہیں۔

# ذِكُرُ الزَّجُوِ عَنُ أَنْ يُبَادَرَ الْمَامُومُ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودَ وَ السَّجُودَ السِّبُودَ السِّبُودَ السِّبُودِ مِينَ جِلاجائِ السِّبِات كَيْ مَمَانَعت كا تذكره مقترى خصامام سے پہلے رکوع اور جود میں جلاجائے

2229 - حَـدَّثَنَا اَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصَّانُ، قَالَ: قَالَ الْمُن عَجُلانَ، قَالَ: قَالَ عَجُلانَ، قَالَ: قَالَ عَجُلانَ، قَالَ: قَالَ عَالِيَةً بُنِ اَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ

2228- إسناده حسن. أبو أيوب: هو عبد الله بن على الأزرق، مختلف، وقال الحافظ: صدوق يتحطء، وباقى رجال السند تقات رجال الشند عبد الله بن عمر بن أبان، فإنه من رجال مسلم وحده . وأخرجه أحمد 2/355 و536، 537، والبخارى "693" في الأذان: بـاب إذا لـم يتم الإمام وأتم من خلفه، والبيهقى 3/127، والبغوى في "شرح السنة " 839" من طريق حسن بن موسى الأشيب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ دينار، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): لا تُبَادِرُونِني بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ فَاِنِّي مَهْمَا اَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدُرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ اللَّهِ عِدَاتُ مَهْمَا اَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدُرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّي قَدْ بَكَّنْتُ . (2: 43)

الشيخ عفرت معاوية بن ابوسفيان والتنزروايت كرتے بين: نبي اكرم مَثَالَيْنِ في ارشادفر مايا ہے:

''تم لوگ مجھ سے پہلے رکوع یا سجدے میں جانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ میں تم سے پہلے جتنی دیر کے لئے رکوع میں جاؤں گا تم مجھے اس وقت اس حالت میں پالو گے جب میں سجدے میں جاؤں گا اور تم سے پہلے سجدے میں جنتی دیر پہلے جاؤں گا' تو تم مجھے اس وقت پالو گے جب میں سراٹھاؤں گا۔اس کی وجہ یہ ہے میر اوزن زیادہ ہو چکا ہے'۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ مُّبَادَرَةِ الْمَامُومِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَ السُّجُودِ السَّجُودِ السَّبِحُودِ السَّبِحُودِ السَّبِحُودِ السَّبِحُودِ السَّبِحُودِ السَّبِحُودِ السَّبِحُودِ السَّبِحُودِ مِن يَهِلِ جِلاجائِ السَّبِعُ عِلاجائِ

2230 - (سند صديث): آخبَرَنَا آبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن صديث): لا تَسْبِقُ وُنِي بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ، فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ وَإِنِّي مَهْمَا اَسْبِقُكُمْ بِهِ حِيْنَ اَرْكُعُ تُدُرِ كُوْنِي بِهِ حِيْنَ اَرْفَعُ . (2: 3)

ﷺ حضرت معاویہ رفائنو نے منبر پر بیہ بات بیان کی ہے۔ نبی اگرم مُلَاثِیْمُ نے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ''تم لوگ مجھ سے پہلے رکوع یا سجد سے میں جانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ میراوزن زیادہ ہو گیا ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے میں تم سے پہلے جاؤں گا' تو تم مجھے اس وقت پالو گے جب میں رکوع سے سراٹھاؤں گا اور تم سے پہلے' جب میں

سجدے میں جاؤں گا'توتم مجھےاس وقت پالو گے۔جب میں (سجدے سے سرکو)اٹھاؤں گا''۔

2229 إسناده حسن ابن محيريز: اسمه عبد الله وأخرجه أحمد 4/92، وأبو داؤد "619" في الصلاة: باب ما يؤمر به السمأموم من اتباع الإمام، وابن ماجة "963" في الإقامة: باب النهى أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، وابن الجارود "324"، والبغوى "848" من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد وصححه ابن خزيمة "1594" وأخرجه الحميدى "603"، وأحمد 4/94، وابن ماجة "963" من طريق سفيان، والطبراني /19 "862" من طريق سليمان بن بلال ووهيب وبكر بن مضر، أربعتهم عن ابن عجلان، به وسيورده المؤلف بعده "2230" من طريق ليث بن سعد، عن ابن عجلان، به وأخرجه الطبراني /19 "863" من طريق أسامة بن زيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، به

2230- إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فقد روى له مسلم في المتابعات، وهو صدوق. وأخرجه الدارمي 1/301، 302 عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 2/92 من طريق عاصم بن على، عن الليث، به. وتقدم قبله من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان، به.

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلْذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مُحَيْرِيزِ، عَنْ مُعَاوِيةَ السَّحَنُ الْمُعَاوِيةَ السَّحْصُ كَمُوقَفَ كَعْلَطْ ثابت كرتى ہے كه حضرت معاويہ رُلَّا عَنْ اس روایت کو قل کرنے میں ابن محیریز نامی راوی منفرد ہے حوالے سے اس روایت کو قل کرنے میں ابن محیریز نامی راوی منفرد ہے

2231 - (سند مديث): أَخْبَرَنَا عُـمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعُدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِى عَنْ اَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ اَبِى عَنْ اَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث): إِنَّهَا النَّاسُ، إِنِّى قَدُ بَدَّنْتُ أَوْ بَدَّنْتُ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَللْكِنِّى اَسْبِقُكُمْ، اِنْكُمْ تُدُرِكُوْنَ مَا فَاتَكُمْ.

و حضرت ابو ہریرہ رفائنٹئیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَلَّالَیْنِ کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے: ''اے لوگو! میراوزن زیادہ ہوگیا ہے' تو تم لوگ مجھ سے پہلے رکوع یا سجدے میں نہ جاؤ بلکہ میں تم سے پہلے جاؤں گاتم لوگ وہاں تک پہنچ جاؤ کے'جو پہلے گزر جائے گا۔''

ذِكُرُ إِبَاحَةِ تَكْبِيرِ الْمَامُومِيْنَ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ امام كِنَمَازَ عِنْ فَارغُ مُونْ كَ بعد متقديول كَنَبير كَهْ كِمباح مونْ كا تذخره 2232 - (سندمديث): أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّادِ بُنُ الْعَلاءِ ، قَالَ:

2231 إستاده قوى، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عبد الله بن سعد: ذكره المؤلف في "القات"، وروى عنه جمع، وقال ابوحات الرازى: يكتب حديثه، ووثقه الخطيب، وذكره ابن عدى في شيوخ البخارى، والذى ذكره الكلاباذى وغيره: عبيد الله بن سعد، وهو أخو عبد الله، وقال ابن عساكر: في نسختي بالجامع في موضع عبد الله، وفي موضع عبيد الله، فيحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. عم عبد الله بن شعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البيهقي 2/93 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عم عبد الله بن سعد، بهذا الإربناد.

2232 - إسناده قوى، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عبد الله بن سعد: ذكره المؤلف في "القات"، وروى عنه جمع، وقال ابوحاتم الرازى: يكتب حديثه، ووثقه الخطيب، وذكره ابن عدى في شيوخ البخارى، والذى ذكره الكلاباذى وغيره: عبيد الله بن سعد، وهو أخو عبد الله، وقال ابن عساكر: في نسختي بالجامع في موضع عبد الله، وفي موضع عبيد الله، فيحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. عم عبد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز وأخرجه البيهقي 2/93 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عم عبد الله بن سعد، بهذا الإسناد. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو معبد: هو نافذ مولى ابن عباس . وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/94، والحميدي "840"، وأحمد 1/222، والبخارى "842" في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم "583" "120" في المساجد: باب الذكر بعد الصلاة، والنسائي 3/67 في السهو: باب التكبير بعد تسليم الإمام، وأبو عوانة 2/243، والطبراني في "الكبير" "2000"، والبيهقي في "السنن" 2/184، والبغوي في "شرح السنة" 1712"

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن حدیث): كُنْتُ اَغْرِفُ انْقِصَاءَ صَلاَّقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ. ﴿ ﴿ حَضِرَتَ عَبِدَاللهُ بِنَ عِبَاسٍ وَلَيْهُمُا بِيانَ كَرِيّتِ مِينَ بِمِصَكِبِيرِ ﴿ كَيْ آواز ﴾ خفرت عبدالله بن عباس وَلَيْهُمُا بِيانَ كَرِيّتِ مِن عَلِيْهِ وَسَلَّا مَا وَحَمَّهُ مِونَ كَا

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَخَلْفَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَنْ يَلْبَتُ فِي مَقَامِهِ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ اللَّي بُيُوتِهِنَّ اس بات کا تذکرہ کہامام کیلئے یہ بات مستحب ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوجائے اوراس کے پیچیے مرداورخوا تین موجود ہول تووہ اپنی جگہ پر بیٹھار ہے تا کہخوا تین اپنے گھروں کو چلی جائیں 2233 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابْسُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، قَالَ: آخُبَرَنَا يُؤنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: آخُبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ،

(متن حديث): أنَّ أمَّ سَلَمَة زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبَرَتُهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمُنَ مِنَ الصَّلَاةِ قُمُنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ . (5: 94)

🖼 🕄 سيّده أمّ سلمه وللفيّاجوني اكرم مَثَالِقَيْمَ كي زوجه محتر مه بين وه بيان كرتي بين: نبي اكرم مَثَالِقِيمَ كي زمانه اقدس مين خواتين سلام پھیرنے کے ساتھ ہی اٹھ جاتی تھیں جبکہ نبی اکرم سَالْقِیْم اور آپ کی اقتداء میں نمازادا کرنے والے مردحضرات جب تک اللّٰد کو منظور ہوتا تھا، بیٹے رہتے تھے پھر جب نبی اکرم مناتیکا اٹھتے تھے تو مردحفزات بھی اٹھتے تھے۔

### ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُمُ التَّرَبُّصُ لِانْصِرَافِ النِّسَاءِ ثم يَقوَمُونَ لِحَوَائِجهم

2233- إسناده صحيح على شرط الصحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه النسائي 3/67 في السهو: باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، بهاذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "3227"، ومن طريقه أحمد 6/310، وأبو داؤد "1040" في الصلاة: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة، والبيهقي في "السنن" 2/183 عن معمر، والشافعي في "المسند" 93،1/92، والطيالسي "1604"، والبخاري "837" في الأذان: باب التسليم، و "849": باب مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم، و "870": باب صلاة النساء خلف للرجال، وابن ماجة "932" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، وابن خزيمة في "صحيحه" "1719"، والبيهقي 2/182، 183، من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري "850" باب مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم، من طريق جعفر بن ربيعة، ثلاثتهم عن الزهري، به وسيورده بعده من طريق عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، به، فانظر ه

# اس بات کا تذکرہ کہمردوں پریہ بات لازم ہے کہ جب ان کا امام سلام پھیر لے تو وہ خواتین کے جانے کا مذکرہ کی میں جانے تک مظہرے رہیں پھرا پنے کام کاج کیلئے اٹھیں

2234 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْشَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ هِنْدَ بِنُتِ الْحَارِثِ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): كُنَّ اليِّسَاءُ فَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْمَكُتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ. (3: 5)

کُون سیّدہ اُم سلمہ رہا ہیں۔ نبی اکرم مُلَا ایُکِم مَلَا ایکِم مَلَا ایکِم مَلَا ایکُم مَلَا ایکِم مِلَا ایکِم مِلَا ایکِم مَلَا ایکِم مِلَا ایکِم مِلْ ایکُم مِلْ ایکِم ای

るないとうないとうないと

<sup>2234-</sup> إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد 6/316، والبخاري "866" في الأذان: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وابن خزيمة في "صحيحه" "1718"، والبيهقي 2/192 من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

### بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلاةِ

نماز کے دوران حدث لاحق ہونا

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا آحُدَتَ آنُ يَّتُرُكَ تَوْلِيَةَ الْإِمَامَةِ لِغَيْرِهِ

عِنْدَ إِرَادَتِهِ الطُّهَارَةَ لِحَدَثِهِ

امام کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ (نماز کے دوران) بے وضوہ و جائے تو وہ

وضو کیلئے جاتے وقت کسی دوسرے کوا مامت کا نگران مقرر نہ کرے

2235 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا ٱبُـوُ خَلِيُفَةَ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا ٱبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْاَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَبِي بَكُرَةَ،

(متْنَ مَدِيثُ) : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوُمًا، ثُمَّ اوْمَا النَّهِمُ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ، فَجَاءَ وَرَاسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ.

(توضيح مصنف):قَالَ ابُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ: قَوْلُ ابِى بَكُرَةَ: فَصَلَّى بِهِمُ، اَرَادَ يَبْدَا بِتَكْبِيرٍ مُحْدَثٍ، لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ وَيَبْقَى النَّاسُ كُلُّهُمْ فِيَامًا عَلَى حَالَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ لَهُمُ إِلَى اَنْ يَّرُجِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنِ احْتَجَّ بِهِلَا الْحَبَرِ فِى إِبَاحَةِ الْبِنَاءِ عَلَى حَالَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ لَهُمُ إِلَى اَنْ يَرُجِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنِ احْتَجَّ بِهِلَا الْخَبَرِ فِى إِبَاحَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ، لَزِمَهُ اَنْ لَا يُعْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَسَلَ إِلَى اَنْ رَجَعَ الصَّلَاةِ، لَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَسَلَ إِلَى اَنْ رَجَعَ مِنْ عَيْرٍ قِرَانَةٍ تَكُونُ مِنْهُمْ، وَلَمَّا صَحَّ نَفْيهُمْ جَوَازَ مَا وَصَفْنَا صَحَّ اَنَّ الْبِنَاءَ غَيْرُ جَائِزٍ فِى الصَّلَاةِ، وَيَلْزَمُهُمْ مِنْ عَيْرِ قِرَانَةٍ تَكُونُ مِنْهُمْ، وَلَمَّا صَحَّ نَفْيهُمْ جَوَازَ مَا وَصَفْنَا صَحَّ اَنَّ الْبِنَاءَ غَيْرُ جَائِزٍ فِى الصَّلَاةِ، وَيَلْزَمُهُمْ مِنْ عَيْرِ قِرَانَةٍ تَكُونُ مِنْهُمْ، وَلَمَّا صَحَّ نَفْيُهُمْ جَوَازَ مَا وَصَفْنَا صَحَّ اَنَّ الْبِنَاءَ غَيْرُ جَائِزٍ فِى الصَّلَاةِ، وَيَلْوَمُهُمْ مِنْ عَيْرِ قِرَانَةٍ تَكُونُ مِنْهُمْ، وَلَمَّا صَحَّ نَفْيُهُمْ بَوَازَ مَا وَصَفْنَا صَحَّ اَنَّ الْبِنَاءَ غَيْرُ جَائِزٍ فِى الصَّلَاةِ، وَيُوفَ الْمَامُومِينَ فِي

2235 - حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا ان فيه عنعنة الحسن وهو البصرى، وأخرج البخارى في "صحيحه" عدة أحاديث من رواية الحسن عن أبي بكرة. أبو خليفة شيخ المؤلف: هو الفصل بن الحباب، وأبو الوليد البخارى في "صحيحه" عدة أحاديث من رواية الحسن عن أبي بكرة. أبو خليفة شيخ المؤلف: هو الفصل بن الحباب، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه البيهقي في "الأم" 1/167 في إمامة الجنب، وأحمد /5 1 4و 45، وأبو داؤد "233" و "234" و "234" في البيادة إسناد صحيح وأخرجه الشافعي في "الأم" 1/167 في إمامة الجنب، وأحمد /5 1 4و 25، وأبو داؤد "233" و "14سنن" في البيادة: باب في الجنب يصلى بالقوم وهو ناس، والطحاوى في "مشكل الآثار" / 1 257 - 258، والبيهقي في "السنن" في المعرفة" / الوحة 264، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1629" اللي المعيد، والتصويب من "التقاسيم" / 4 لوحة .245

صَلَاتِهِـمُ بِلَا قِـرَائَةٍ وَلَا اِمَامٍ مُدَّةَ مَا وَصَفْنَا، اَوْ لِيُسَوِّغُوا لِلْمَاْمُومِيْنَ الَّذِيْنَ وَصَفْنَا نَعْتَهُمُ الْقِرَائَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ قُدَّامَهُمْ اِمَامٌ قَائِمٌ . (5: 8)

الله اشارہ کیا (کہ وہ مختر الوکرہ وہ گانٹوئی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیٹی نے ایک دن فجر کی نماز میں تکبیر کہی پھر آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا (کہ وہ مخبرے رہیں) پھر آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے شل کیا۔ آپ تشریف لائے 'تو آپ کے سرسے قطرے ٹیک رہے تھے۔ آپ نے لوگوں کونماز پڑھائی۔

(امام ابن حبان بُیتالینی فرات بین:) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھٹو کا یہ کہنا کہ نبی اکرم شاٹیو کے نبیس نماز پڑھائی اس سے مرادیہ ہے کہ نبی اکرم شاٹیو کے نبیس نماز پڑھائی اس سے سیم ادنیس ہے کہ نبی اکرم شاٹیو کے نبیل اس سے سیم ادنیس ہے کہ نبی اکرم شاٹیو کے نبیل اس سے سیم ادنیس ہے کہ نبی اکرم شاٹیو کے اس سے ابیل کا سیارے اپنی حالت نمیل کی الرم شاٹیو کے الرک سے میں کم سے اس سے الرک سے میں کم سے اس سے الرک سے الرک سے کہ نبی الرم شاٹیو کی الرک سے کہ وہ امام کے بغیر مقتدی کے کھڑے میں کہ دریاں تعام کرنا مباح ہے۔ اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ امام کے بغیر مقتدی کے کھڑے ہونے کو فاسد قرار نہ دے۔ جس کی مقداراتی ہو جنتی دیریس نبی اکرم شاٹیو کی تشریف لے گئے تھے آپ نے خسل کیا تھا۔ یہاں تک ہونے کو فاسد قرار نہدے۔ جس کی مقداراتی ہو جنتی دیریس نبی اگرم شاٹیو کی نہی ہو تو جب اس کا ہماری ذکر کردہ چیز کے جائز ہونے کا فی کرنا درست ہوگا تو یہ بات بھی خار اس دوران مقتدیوں نے قرار دیں۔ کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ ضروری ہوگا۔ یہ تو وہ مقتدیوں کے نماز کے دوران کی قرات اورامام کے بیچھے قرات کولازم قرار دیں۔ کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ ضروری ہوگا۔ یہ تو وہ مقتدیوں کے نماز کے دوران کی قرات اورامام کے بیچھے قرات کولازم قرار دیں گے۔ جس کی مدت اتنی ہو جنتی ہم نے ذکر کیا ہے کہ انہیں امام کے بیچھے قرات درنی پڑھی کے دائر جائیں گام کے دوران کی قران ہو۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ آنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ آبِیْ بَكُرَةَ الَّذِی ذَكَرُ نَاهُ اس روایت کا تذکره جس نے ایک عالم کواس غلط فہمی کا شکار کیا کہ بیاس روایت کی متضاد ہے جو حضرت ابو بکرہ ڈاٹٹؤ کے حوالے سے منقول ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے

2236 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا ٱبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ٱبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى ٱبُو سَلَمَةَ، أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(متن صديث): خَرَجَ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوثُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَانْتَظُونُنَا اَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ، وَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ ، وَذَخَلَ بَيْتَهُ، وَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا حَتَّى خَرَجَ الْكَنَا يَنُطِفُ رَأْسُهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ.

(توضيح مصنف):قَالَ ٱبُوحاتِم رَضِى اللهُ عَنهُ: هذَانِ فِعُلانِ فِى مَوْضِعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ، خَرَجَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَكَبَّرَ، ثُمَّ ذَكَرَ آنَهُ جُنبٌ فَانُصَرَفَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَاسْتِأْنَفَ بِهِمُ الصَّلاةَ، وَجَاءَ مَرَّةً أُخُرى فَلَمَّا وَسَلَّمَ مَرَّةً فَكَبَّرَ ثُمَّ ذَكرَ آنَهُ جُنبٌ قَبُلَ آنُ يُكَبِّرَ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ رَجَعَ فَاقَامَ بِهِمُ الصَّلاةَ مِنْ غَيْرِ آنَ يَكُونَ بَيْنَ وَقَفَ لِيُكبِّرَ ذَكرَ آنَهُ جُنبٌ قَبُلَ آنُ يُكبِّرَ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ رَجَعَ فَاقَامَ بِهِمُ الصَّلاةَ مِنْ غَيْرِ آنَ يَكُونَ بَيْنَ النَّكَبِرَ فَرَى تَضَادٌ وَلَا تَهَاتُرٌ. (5: 8)

کی حضرت ابو ہر ریہ و ڈلائٹوئیان کرتے ہیں: ایک دن نبی اکرم مکاٹٹوئی تشریف لائے نماز کے لئے اقامت کہی جاچکی تھی۔ صفیں درست ہوچکی تھیں' یہاں تک کہ جب نبی اکرم مکاٹٹوئی جائے نماز پر کھڑے ہوئے اور ہم آپ کے تبییر کہنے کے منتظر تھے' تو آپ واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم اپنی جگہ پر تھر ہے۔ رہو پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے بچھ دیرو ہیں تھر سے رہے' پھر آپ تھا۔ آپ نے مسل کیا تھا۔ رہے' پھر آپ ہمارے یاس تشریف لائے تو آپ کے سرسے یانی طیک رہا تھا۔ آپ نے مسل کیا تھا۔

(امام ابن حبان مُنظِينَةُ ماتے ہیں:) یہ دونوں فعل دو مختلف مواقع پر سرانجام پائے تھے۔ایک مرتبہ نی اکرم مُنائین تشریف لے گئے تھے۔آپ نے تکبیر کہدی تھی۔ پھر آپ نے سل کئے تھے۔آپ نے تکبیر کہدی تھی۔ پھر آپ نے سل کیا۔ پھر آپ تشریف لائے۔ جب آپ تکبیر کیا۔ پھر آپ تشریف لائے۔ جب آپ تکبیر کیا۔ پھر آپ تشریف لائے۔ جب آپ تکبیر کہنے کے لئے کھڑے ہو تے۔ تو آپ کو یہ بات یا د آئی کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں یہ آپ کو تکبیر کہنے سے پہلے یا د آیا تھا آپ تشریف لائے۔ اور آپ نے ان لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس صورت میں ان دونوں روایات کے درمیان کوئی تضاداور کوئی اختلاف باتی نہیں رہے گا۔

ذِكُرُ الْاَمْرِ لِمَنْ اَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ مُتَعَمِّدًا اَوْ سَاهِيًا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ ، وَاسْتِقْبَالِ الْحَدُو الْمَاعِ عَلَيْهِ الصَّلاةِ ضِدَّ قَوْل مَنْ اَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ جس شخص کونماز کے دوران حدث لاحق ہوجائے خواہ وہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہوؤہ دوبارہ وضوکرے گا اور قبلہ کی طرف رخ کرے گابیہ بات اس شخص کے موقف کے خلاف ہے جس نے بنا کرنے کا حکم دیا ہے

2237 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثُمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، عَنْ عَاصِمِ

2236 إسناده صحيح على شرطهما . أبو خيثمة: اسمه زهير بن حرب، وصالح: هو ابن كيسان . وأخرجه البخارى "639" في الأذان: باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد /518، والبخارى "275" في الأذان: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم، و "640" في الأذان: باب إذا قال الإمام: مكانكم، حتى رجع انتظروه، وأبو داؤد "235" في المساجد: باب متى يقوم الناس انتظروه، وأبو داؤد "235" في الطهارة: باب في الجنب يصلى بالقوم وهو ناس، ومسلم "605" في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، والنسائي /2 81 – 82 في الإمامة: باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة، و/2 89 باب إقامة الصفوف قبل خروج الإمام، والطحاوى في "مشكل الآثار" 1/258 و 25، والبيهقي 2/398 من طرق عن ابن شهاب الزهرى، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1628"

الْآخُوَلِ، عَنْ عِيسَى بُنِ حِطَّانَ، عَنْ مُّسْلِمِ بُنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِذَا فَسَا آحَدُكُمُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّا، وَلَيْعِدُ صَلَاتَهُ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي الْمَارِهِيَّ.

َ (تَوْشَى مَصَنْف): لَـمُ يَـقُـلُ: وَلُيُعِدُ صَلَاتَهُ إِلَّا جَرِيْرٌ، قَالَهُ أَبُوْحَاتِمٍ: وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ لِلْمُحُدِثِ غَيْرُ جَائِزِ (1: 18)

🖼 😌 حفرتً على بن طلق حنفي و الشؤروايت كرتے بين: نبي اكرم مَثَالَيْؤُمْ نے ارشاد فر مايا ہے:

''جب کی خص کی نماز کے دوران ہوا خارج ہوجائے' تو وہ واپس جائے پھروضوکرے اور دوبارہ نماز ادا کرے اور تم خواتین کے ساتھ ان کی پچیلی شرم گاہ میں صحبت نہ کرو۔''

یں۔ یہ افاظ فقل نہیں کیے کہ ' پھروہ اپنی نماز کو دہرائے' صرف جلیل نامی راوی نے بیالفاظ فقل کیے ہیں۔ یہ بات امام ابوحاتم نے بیان کی ہے۔ اوراس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ بے وضوہونے والے مخص کے لیے نماز پر بناء قائم کرنا جائز نہیں ہے۔

# ذِكُرُ وَصَٰفِ انْصِرَافِ الْمُحُدِثِ عَنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ مَا مُومًا ( نَمَا ذَكُرُ وَصَٰفِ انْصِرَانِ) بِوضوہ وجانے والے خص كا پنى نمازے اٹھ كر جندوہ امام ہويا مقتدى ہو جانے كے طریقے كا تذكرہ جبدوہ امام ہويا مقتدى ہو

2238 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَـمُـرُو بُنُ عُـمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِنَصِيبِيْنَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُمَرُ بُنُ عَلِيّ الْمُقَلَّمِيُّ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"ثقات المؤلف "/3 262 - 263 بإسناده ومتنه، وقال ابن القطان فيما نقله عنه صاحب "نصب الراية "/2 26: وهذا حديث لا "ثقات المؤلف "/3 262 - 263 بإسناده ومتنه، وقال ابن القطان فيما نقله عنه صاحب "نصب الراية "/2 26: وهذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال وأخرجه أبو داؤد "205" في الطهارة: باب من يحدث في الصلاة، و"005" في الصلاة، و"1005 في الصلاة، و"1005 في "شرح السنة" و"1005 من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد وأخرجه الترمذي "164 ا" في الرضاع: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء وأخرجه أحمد / 1 86، والبوم عن على الأحول، به وعلى هذا: وأخرجه أحمد / 1 86، والترمذي "1 116 من طريق وكيع، عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه، عن على، به وعلى هذا: هو ابن طلق كما قال الترمذي بإثره، وأخطأ الإمام أحمد رحمه الله فجعله من مسند على بن أبي طالب، به على ذلك الحافظ ابن كثير في "تفسير" / 1 385 "طبعة دار الشعب "وأخرجه كذلك عبد الرزاق في "المصنف" "259" عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن مسلم بن سلام، عن عبس بن حطان، عن قيس بن طلق، بهذا الحديث ولعل هذا من خطأ النساخ، وأن صوابه "عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن على بن طلق، والله أعلم.

2239 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ:

(متن مديث) إِذَا آحُدَتَ آحَدُكُمْ وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَأْخُذُ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ . (1: 87)

الله على الشيمديقة وللفاني اكرم مَا لينام كاليفر مان نقل كرتى بين:

''جب کسی مخص کاوضونماز کے دوران ٹوٹ جائے' تواسے اپنی ناک پکر لینی چاہئے اور پھرواپس جانا چاہئے''۔

- Separation - Sep

2238 إسناده صحيح، عمر بن شبة ثقة صاحب تصانيف، روى له ابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وعمر بن على قد صرح بسماعه عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع عليه عند المؤلف وغيره وأخرجه ابن ماجه "1222" في على قد صرح بسماعه عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع عليه عند المؤلف وغيره وأخرجه ابن ماجه "1228" في الصلاة كيف ينصرف، والدارقطني / 157 من طريق عمر بن شبة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1018"، وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" ورقة: إسناده صحيح رجاله ثقات وأخرجه أبو داؤد "1114" في الصلاة: باب استئذان المحدث الإمام، والدارقطني / 158 من طريق ابن جريج، أخبرني هشام، به، وصححه الحاكم / 1 184 على شرطهما، ووافقه الذهبي وأخرجه ابن ماجه بإثر الحديث "1222" من طريق عمر بن قيس وهو ضعيف— والدارقطني / 1 158 من طريق محمد بن بشر العبدى، كلاهما عن هشام، به.

2239- إسناده صحيح على شرطهما وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" "222"، والدارقطني /1 158، والبيهةي /2 254 من طرق عن الفضل بن موسى، بهاذا الإسناد، وصححه الحاكم /1 184و 260 على شرطهما ووافقه الذهبي.

## بَابُ مَا يُكُرَهُ لِلْمُصَلِّى، وَمَا لَا يُكُرَهُ

#### باب: نمازی کیلئے کیابات مکروہ ہے اور کیا چیز مکروہ ہیں ہے

2240 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الذُّهُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الذُّهُلِيُّ، عَن يَّحْيَى بُنِ كَثِيْرٍ الْكَاهِلِيِّ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ يَزِيدَ الْكَسَدِيّ، قَالَ: وَدُنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ كَثِيْرٍ الْكَاهِلِيِّ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ يَزِيدَ الْاَسَدِيّ، قَالَ:

رَمْتُن مديث): شَهِدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا فِى الصَّلَاةِ، فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقُرَاهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَكُتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَهَلَّا اَذْكَرْتُمُونِيْهَا.

حضرت مسور بن بریداسدی و التفظیران کرتے ہیں: میں اس وقت نبی اکرم مُلَّالِیًّا کے پاس موجود تھا جب آپ نماز کے دوران تلاوت کررہے تھے۔ آپ نے درمیان میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیا جس کی آپ نے تلاوت نہیں کی۔ (نماز کے بعد) ایک صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی: یارسول اللہ (مُلَّالِیًّا )! آپ نے قلال قلال آیت کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی اکرم مُلَّالِیًا نے دریافت کیا: تم نے اسے مجھے یاد کیول نہیں کروایا۔

### ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ اَجُلِهَا لَمْ يَذُكُرُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْاَيَةَ السَّعَ اسعلت كاتذكره جس كى وجهت نبي اكرم مَنْ اللهُ كوده آيت يا دَنهيس آئي تقى

2241 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ كَثِيْرٍ الْكُوفِيُّ - شَيْخٌ لَهُ قَدِيمٌ -، قَالَ: حَدَّثَنِى الْمِسُورُ بُنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِى الْمِسُورُ بُنُ

رمتن صديث): شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا فِي الصَّلَاةِ، فَتَعَايَى فِي آيَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا فِي الصَّلَاةِ، فَتَعَايَى فِي آيَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَرَكُتَ آيَةً، قَالَ: فَإِنَّهَا لَمْ تُنْسَخُ . (84:1)

2240 إسناده ضعيف، يحيى بن كثير الكاهلي ضعفه النسائي، وقال الحافظ في "التقريب": لين الحديث، وباقى رجاله ثقات، ويتقوى بحديث ابن عمر الآتى وبغيره. وأخرجه الطبراني في "الكبير" /20 "34"، والبيهقى /3 211 من طريق الحميدي، بهذا الإسناد وأخرجه ابو دواد "907" في الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" / 4 4 من طريق مروان بن معاوية، به.

عُمَرَ، عَنُ اَبِيُهِ،

حضرت مسور بن یزید رفان نظیمیان کرتے ہیں: میں اس وقت نبی اکرم طابیع کے پاس موجود تھا جب آپ نے نماز کے دوران قر اُت کرتے ہوئے ایک آیت کوچھوڑ دیا (نماز کے بعد) ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ (طابیع آپ نے ایک آیت کوچھوڑ دیا تھا۔ نبی اکرم طابیع آیت کوچھوڑ دیا تھا۔ نبی اکرم طابیع آیت کوچھوڑ دیا تھا۔ نبی اکرم طابیع نے فر مایا: وہ منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ ہوگئی ہے۔ نبی اکرم طابیع نے ارشاد فر مایا: وہ منسوخ نہیں ہوئی ہے۔

#### ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِمَعْنَى مَا اَشَرُنَا اِلَيْهِ

اس روایت کا تذکره جواس مفهوم کی صراحت کرتی ہے جس کی طرف ہم نے اشاره کیا ہے 2242 - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذٍ الْبُزَّازُ بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَیْبِ بُنِ شَابُورَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْعَلاءِ بُنِ زَبْرٍ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ

(مَتْنَ صَدِيث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاةً فَالْتُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِآبِي: اَشَهِدُتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَفْتَحَهَا عَلَيَّ؟ (1: 84)

اللہ بن عبداللہ اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رہ النفیٰ) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ نبی اکرم مَثَلَّیْ ایک نماز ادا کر رہے۔ اس دوران آپ کوشبہ لاحق ہوا جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے میرے والد سے فر مایا کیا تم ہمارے ساتھ (نماز میں ) شریک تھے۔ انہوں نے عرض کی: جی ہاں۔ نبی اکرم مَثَلِیْ آنے فر مایا: پھرتم نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا ؟

2243 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ اَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ:

( مَتْنَ مَديث): كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا - يَعْنِى فِى الصَّلَاةِ - فَلَمَّا اَنْ جِئْنَا مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ، سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى، فَاَخَذَنِى مَا قَرُبَ وَ (مَا) بَعُدَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى قَضَى الصَّلَاةَ،

2243 [مد المناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود وأخرجه الشافعي في "سننه" / 1 19 ابترتيب السندي، وأحمد 377 وابن أبي شيبة / 73 و والحميدي " 94"، وعبد الرزاق " 3594"، والنسائي / 73 و في السهو: باب الكلام في الصلاة، والطبراني في "الكبير" " 10122"، والبيهقي / 356 و والبغوي في "شرح السنة" " 723"، من طريق سفيان بن عيينة، به وأخرجه والطبراني في "الكبير" " 245 و وابو داؤد " 924" في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني أحمد / 1 455 و والطبراني " 10120" و " 10121" و " 10123"، والبيهقي / 248 من طرق عن عاصم، به وعلقه البخاري جزمًا الآثار " / 1 455، والطبراني " 10120" و " 10121" و " 10123"، والبيهقي / 248 من طرق عن عاصم، به وعلقه البخاري جزمًا عن ابن مسعود في "صحيحه" / 73 46 في التوحيد: باب قول الله تعالى: (كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنُ) . وأخرجه أحمد / 1 376 و 904 عن ابن مسعود في "صحيحه" / 73 58، والمنطق المنائي / 3 91، والمطحاوي / 1 455، والمطبراني " 1012" و " 10123" و " 10126" و المنافئ من المنافئ / 1 34 في المنافئ / 1 34 في المنافئ / 34 في المنافئ / 34 في المنافذ المنافئ / 34 في المنافئ / 34 في المنافئ منافئ منافئ

قُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ (مِنُ اَمُوهِ) مَا شَاءَ، وَقَدُ اَحْدَثَ مِنُ اَمُوهِ فَضَاءً اَنُ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاةِ.

کی حضرت عبداللہ بن مسعود دلی تھی ان کرتے ہیں: پہلے ہم لوگ (نماز کے دوران) نبی اکرم مُلی تی کوسلام کرتے تھے تو آپ ہمیں سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں: یعنی نماز کے دوران ایسا ہوتا تھا، پھر جب ہم جبشہ کی سرز مین سے (مدینہ منورہ) آئے تو میں نے بی اکرم مُلی تی کو آپ کے نماز پڑھنے کے دوران) سلام کیا تو آپ نے جھے جواب نہیں دیا۔ جھے طرح کے اندیشے آنے گئے۔ میں میٹھ گیا یہاں تک کہ جب نبی اکرم مُلی تی کی نے نماز مکمل کی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی: پہلے تو آپ ہمیں سلام کا جواب دے دیے تھے تو نبی اکرم مُلی تی کی ارشاد فر مایا: اللہ تعالی جو چاہے نیا فیصلہ دے سکتا ہے اور اس نے اس بارے میں نیا فیصلہ ید یا ہے تم لوگ نماز کے دوران کلام نہ کرو۔''

2244 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُسُو حَلِيُفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ اَبِى النَّجُوْدِ، عَنُ اَبِى وَائِلِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ:

(متن صديث) : كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا قَبُلَ اَنْ نَاتِي اَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْ السَّلَامَ، فَاَ حَلَيْهُ مَا الْحَبَشَةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى السَّلَامَ، فَاَ حَلَيْهُ مَا الْحَبَشَةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى السَّلَامَ، فَاحَلَيْهُ مَا الْحَبَشَةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْ السَّلَامَ، فَاحَلَيْهُ مَا يَشَاءُ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْكَ وَانْتَ تُصلِّى فَلَمُ قَلْمُ يَحُدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَقَدُ اَحُدَتَ تَرُدُّ عَلَيْنَا) \*، فَقَالَ: إِنَّ الله يُحُدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَقَدُ اَحُدَتَ اللهُ يَحُدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَقَدُ اَحُدَتَ اللهُ يَحُدِثُ مِنْ اللّهَ يُحُدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَقَدُ اَحُدَتَ اللّهُ يَتُكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ

حضرت عبداللہ بن مسعود و النظائية بيان كرتے ہيں: پہلے ہم نبی اكرم مَنْ النظام كرتے تھے۔اس وقت جب آپ نماز پڑھ رہ ہوتے ہوئے تو آپ ہميں سلام كا جواب دے ديا كرتے تھے يہ ہمارے حبشہ كی سرز مين سے (مدينہ منوره) آنے سے پہلے كی بات ہے۔ جب ہم نجاثی كی طرف سے واپس آئے تو ميں آپ كی خدمت ميں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے ميں نے آپ كوسلام كيا تو آپ نے جھے سلام كا جواب نہيں ديا۔ جھے طرح طرح كے انديشے آنے گے۔ ميں آپ كے انتظار ميں ميں نے آپ كوسلام كيا تو آپ اس وقت نماز پڑھ بيڑھ كيا جب آپ كوسلام كيا تھا۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے كين آپ نے نماز مكمل كي تو ميں نے عرض كى: يارسول الله (مَنْ اللهٰ عَنْ اللهُ عَنْ اللهٰ عَنْ اللهُ عَ

<sup>2244-</sup> رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "13216"، والبيهقي /2 212، من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داؤد "907" عن يزيد بن محمد الدمشقى، عن هشام بن إسماعيل الحنفي الفقيه، عن محمد الدمشقى، عن هشام بن إسماعيل الحنفي الفقيه، عن محمد بن شعيب، به.

### ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ اَنَّ نَسْخَ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ كَانَ ذَٰلِكَ بِالْمَدِينَةِ لَا بِمَكَّةَ

(mma)

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ

اس بات کا قائل ہے) نماز کے دوران کلام کامنسوخ ہونامدینه منوره میں ہواتھا مکہ میں نہیں ہواتھا

2245 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسِي، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ شُبَيْلٍ، عَنُ اَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيّ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ:

(متن صديث): كُنَّا فِى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ اَحَدُنَا صَاحِبَهُ فَى الصَّلَاةِ فِى حَاجَتِه، حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ اللهِ قَانِتِيْنَ) (القرة: 238) ، فَأُمِرُنَا حِينَئِذِ بالشُّكُونِ. وَيُنَئِذِ بالشُّكُونِ.

(َ وَضَى مَصنف ) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللّهُ عَنهُ: ها فِهِ اللّهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ارْقَمَ: كُنّا فِي عَهْدِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ كَانَ مِسَعُودٍ وَاصْحَابِهِ مِنَ ارْضَ الْحَبَشَةِ وَلِحَبَرِ زَيْدِ بْنِ ارْقَمَ مَعْنَيانِ اَحَدُهُمَا: اللّهُ الْمُحتَمِلُ انَّ زَيْدَ بْنَ ارْقَمَ مَعْنَيانِ اَحَدُهُمَا: اللّهُ عَلَيْهِ وَاصْحَابِهِ مِنْ ارْضِ الْحَبَشَةِ وَلِحَبَرِ زَيْدِ بْنِ ارْقَمَ مَعْنَيانِ اَحَدُهُمَا: اللّهُ الْمُحتَمِلُ انَّ زَيْدَ بْنَ ارْقَمَ مَعْنَيانِ اَحَدُهُمَا: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُدينَة حَيْثُ كَانَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْدٍ مَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدينَة وَالْمَدينَة سَوَاءٌ ، فَكَانَ بِالْمَدِينَة مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُدينَة وَالْمَدينَة سَوَاءٌ ، فَكَانَ بِالْمَدِينَة مَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ مَى الْمَدينَة سَوَاءٌ ، فَكَانَ بِالْمَدِينَة مَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا الْقَرْمِ الْمُصُطَعَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ مُ يُكَيِّمُ اَلْمَدِينَة سَوَاءٌ ، فَكَانَ بِالْمَدِينَة مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِمُ مُنَكَةَ وَالْمَدِينَةِ سَوَاءٌ ، فَكَانَ بِالْمَدِينَةِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنَالَمَ عَلَيْهِمُ مُنَكَةَ وَالْمَدِينَةِ سَوَاءٌ ، فَكَانَ بِالْمَدِينَةِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِمُ مُنَكَةً وَالْمَدِينَةِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ فَى الصَّلاةِ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلامِ فِي الصَّلاقِ قَبْلَ نَصْر بِالْمَعْنَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى السَّلَمَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّمَ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

2245 إسناده صحيح على شرطهما. أبو عمرو الشيباني: اسمه سعد بن إياس، وعبد الله: هو ابن المبارك وأخرجه أحمد 4/368 وسلم "539" في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، وأبو داؤد "949" في الصلاة: باب ومن النهى عن الكلام في الصلاة، والترمذي "405" في التفسير: باب ومن الكلام في الصلاة، والترمذي "405" في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والطبري في "تفسيره" "5524"، والطبري في "الكبير" "5063" و"5064"، والبيهقي /2482، والخطابي في "غريب الحديث" 165/1، والبغوي "722"، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به . وصححه ابن خزيمة "856"، وسيرد عند المصنف الحديث " 165/1، والبغوي "2250"، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به . وصححه ابن خزيمة "856"، وسيرد عند المصنف برقم "2246" و"2250" وانظر النبوه النقي 2/360 والإعتبار ص 142 - 149 وانظر النجوهر النقي 2/360 وما بعدها.

حفرت زید بن ارقم ڈٹاٹنؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیؤ کے زمانہ اقدس میں پہلے ہم میں سے کوئی ایک شخص نماز کے دوران اپنے ساتھی کے ساتھ اپنی کسی ضرورت کے بارے میں بات چیت کر لیتا تھا' یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی:
''نمازوں کی اور بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کر واور اللّٰد کی بارگاہ میں فرمانبر داری کے ساتھ کھڑے رہو'۔
تو ہمیں (نماز کے دوران) خاموش رہنے کا تھم دیا گیا۔

(امام ابن حبان مُعِينَة فرماتے ہیں:) حضرت زید بن ارقم رفائن کے منقول بیالفاظ''ہم نبی اکرم مَا فَیْمِ کے زمانہ اقدس میں یوں ہوتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایک خض نماز کے دوران اپنے ساتھی سے بات چیت کر لیتا تھا''اس نے ایک عالم کواس غلط نہی کا شکار کیا کہ نماز کے دوران کلام کے منسوخ ہونے کا واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا تھا۔ کیونکہ حضرت زید بن ارقم ڈالٹیوُ انصار سے تعلق رکھتے ہیں حالانکہ ایسانہیں ہے نماز کے دوران بات چیت کے منسوخ ہونے کا واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا اس وقت جب حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹیوُ اوران کے ساتھی حبشہ سے واپس آئے تھے۔

حضرت زید بن ارقم ڈائٹنؤ سے منقول روایت کہ دومفہوم ہو سکتے ہیں ایک بیہ ہوسکتا ہے کہ اس میں اس بات کا احتمال موجود ہوکہ حضرت زید بن ارقم ڈائٹنؤ نے نبی اکرم ٹائٹنؤ کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے حضرت سعد ڈائٹنؤ کے اسلام کا ذکر کیا ہو۔ جب حضرت معصب بن عمیر ڈائٹنؤ ان لوگوں کوقر آن اور دینی احکام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہوں پر نماز کے دوران بات چیت کرنا مباح تھی۔ تو اس وقت مدینہ منورہ میں کچھانصار اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ نبی اکرم شائٹنؤ کے مدینہ منورہ قتر یف لانے سے پہلے کی بات ہے اس وقت ان میں سے کوئی ایک شخص اپنے ساتھی کے ساتھ نماز کے دوران بات چیت کے مدینہ منورہ تو حضرت زید بن ارقم ڈائٹنؤ نے ان ایام کے چیت کر لیتا تھا۔ یہ نماز کے دوران بات جیت کے منسوخ ہونے کا واقعہ مدینہ منورہ میں دوران ان لوگوں کی نماز کا واقعہ مدینہ منورہ میں مراد نہ ہو کہ نماز کے دوران کلام کرنے کے منسوخ ہونے کا واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا تھا۔ اس کا دوسراا حمّال یہ ہوسکتا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے ان کی مراد انصار اور دیگر حضرات ہوں۔ جونماز کے دوران کلام منسوخ ہونے سے پہلے اس طرح کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ کوئی شخص اپنی زبان میں سے کہتا ہے کہ تو ہم نے یہ کیا حالانکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہوتا ہے۔

ذِكُو نَجَبَرٍ قَدُ يُفَصَّلُ بِهِ اِشْكَالُ اللَّفُظَةِ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا فِي خَبَرِ ابْنِ الْمُبَارَكِ السروايت كاتذكره جن كے ذريعان الفاظ كاشكال كى وضاحت ہوجاتی ہے جن الفاظ كا تذكره ہم نے ابن مبارك كے حوالے سے منقول روايت ميں كيا ہے

2246 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيُ فَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، عَنُ يَّحْيَى الْقَطَّان، عَنُ

2246- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخارى. وأخرجه البخارى "4534 في التفسيس باب (وَقُومُوْا لِلَّهِ قَانِتِينَ) أي: مطيعين، عن مسدد، بَهلذا الإسناد. وأخرجه النسائي 3/18 في السهو: باب الكلام في الصلاة، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "856"

اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي الْحَارِثُ بُنُ شُبَيْلٍ، عَنُ اَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيّ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ: (مَتْن صَديث): كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى نَزَلَتْ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ) (القرة: 238) الابَدَّدَة: (5: 19)

کی جہزت زید بن ارقم ڈلائنؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلاٹیؤ کے زمانہ اقدس میں پہلے کوئی شخص نماز کے دوران اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے کسی کام کے سلسلے میں بات چیت کرلیا کرتا تھا یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی۔ دون درکہ ہے نہیں کے ''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَسْخَ الْكَلامِ فِي الصَّلاقِ إِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ مُّخَاطَبَةِ الْعَبُدِ رَبَّهُ فِيْهَا الْاَدَمِيِّينَ دُونَ مُخَاطَبَةِ الْعَبُدِ رَبَّهُ فِيْهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نماز کے دوران کلام کامنسوخ ہونااس حوالے سے منسوخ ہواتھا کہ آ دمی دوسرے لوگوں کو خاطب نہیں کرسکتا ہوگا کہ اور کی مسکتا ہے۔ اس سے مراد بنہیں سے کہ آ دمی نماز کے دوران اپنے پروردگارکو خاطب نہیں کرسکتا

2247 - (سندصديث): آخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ اَبِي كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هَلالُ بُنُ اَبِي كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هَلالُ بُنُ اَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بُنُ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ، قَالَ:

(متن صديث) : قُلْتُ: يَما رَسُولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا حَدِيْتَ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ، وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ، قَالَ: ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِم، وَلَا يَضُرُّهُمْ قُلْتُ: وَرِجَالًا مِنَّا يَأْتُونَ الْكَهَنَة؟ قَالَ: فَلَا تَأْتُوهُمْ.

قُلُتُ: وَرِجَالًا مِنَّا يَخُطُّونَ؟ قَالَ: قَدُكَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنُ وَّافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ قَالَ: ثُمَّ بَيْنَا اَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌّ مِّنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرُحَمُكَ اللهُ، فَحَدَّقَنِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌّ مِّنَ الْقَوْمُ بِاَيْدِيهِمْ عَلَى اللهُ، فَحَدَّقَنِى الْقَوْمُ بِاَبُصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ اُمَّاهُ، مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ قَالَ: فَضَرَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ صَلَابِهِ وَعَانِى، فَبَابِي هُو فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ صَلَابِهِ وَعَانِى، فَبَابِى هُو وَاللهِ مَا رَايَتُهُمْ يُسَكِّتُونِى سَكَتُ، فَلَمَّا انْصَرَف رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ صَلَابِهِ وَعَانِى، فَبَابِى هُو وَالِّهِ مَا رَايْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ اَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، وَاللهِ مَا ضَرَيَنِى، وَلَا كَهَرَنِى، وَلَا سَيَنى، وَلاَكِنُ قَالَ

2247-إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم -ولقبه: دحيم- فمن رجال البخارى، وغير صحابى الحديث فقد خرج حديثه مسلم، ولم يخرج له البخارى. وقيد تقدم هذا الحديث عند المؤلف في الجزء الأول برقم . "165 وأزيد هنا أنه أخرجه مسلم 94/174، وابن أبي شيبه 8/33، والطحاوى في "شرح معانى الآثار " 1/446، والبيهقى 2/249 و 250 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به . مطولًا ومختصرًا وأخرجه مسلم "1748 "1714 " 121 " من طرق عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم، بقصة الكهانة وأخرجه من طرق مالك، عن الزهرى، به، بقصة الطيرة.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ صَلاَتَنَا هَاذِهِ لَا يَصُلُحُ فِيْهَا شَىءٌ قِنْ كَلامِ النَّاسِ، إنَّمَا هُوَ التَّسُبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلاَوَةُ الْقُرْآن

قَالَ: وَأَطْلَقُتُ غُنَيْمَةً لِى تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِى قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَوَجَدُتُ الذِّئَبَ قَدُ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَوَجَدُتُ الذِّئُبَ قَدُ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، وَالْحَوْلَ مِنْ يَنِى آدَمَ آسَفُ كَمَا يَاسَفُونَ، وَاغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ، فَصَكَّكُتُهَا صَكَّةً، فَاخْبَرُتُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَظَّمَ عَلَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ اَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَظَّمَ عَلَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ اَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ اعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: ايْنَ اللهُ؟ قَالَتُ: فِي السَّمَاءِ ، قَالَ: مَنُ آنَا؟ قَالَتُ: آنتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، فَاعُتِقُهَا . (5: 18)

عن حضرت معاویہ بن تعلم سلمی والنظئیان کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ (من النظیم) ہم لوگ زمانہ جاہلیت سے زیادہ دورنہیں ہیں۔ اللہ تعالی اسلام کو لے آیا ہم میں سے پچھلوگ فال نکالا کرتے تھے۔ نبی اکرم سکا لیکنی اسلام کو لے آیا ہم میں سے پچھلوگ فال نکالا کرتے تھے۔ نبی اکرم سکا لیکنی ہے جوصرف ان کا گمان ہے یہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی میں نے عرض کی: ہم میں سے پچھکا ہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم سکا لیکنی نے فرمایا: تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ میں نے عرض کی: ہم میں سے پچھلوگ رمل کا ممل کرتے تھے۔ نبی اکرم سکا لیکنی نے فرمایا: انبیاء میں سے ایک صاحب سے مم جانتے تھے تو (ہمارے زمانے میں) جس شخص کی کیراس کے مطابق ہو جائے تو وہ (بات درست ثابت ہوتی ہے)

راوی بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم مُنَا اَنْیَا کے ساتھ نماز اداکر رہاتھا۔ اسی دوران حاضرین میں سے کسی صاحب کو چھینک آئی تو میں نے کہا: اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر بے تو لوگوں نے جھے گھور کر دیکھا۔ میں نے کہا: تم لوگوں کاستیانا س ہوتم میری طرف گھور کر کیوں دیکھ رہے ہوئ تو پچھلوگوں نے اپنے ہاتھا پنے زانوں پر مارے۔ راوی کہتے ہیں: جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا' وہ مجھے خاموش کر وانے کی کوشش کر رہے ہیں' تو میں خاموش ہوگیا جب نبی اکرم مُنَافِیْنِ نے نماز کم مُنافِیْنِ نے نماز کمال کر کی' تو آپ نے مجھے اوا یا میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں میں نے آپ سے پہلے یا آپ کے بعد آپ جتنامعلم نہیں دیکھا۔ اللہ کی تم ایش ہوگیا تہ کہ کیوراور براکہا بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا: ہمازی اس نماز کے دوران لوگوں کے کلام میں سے کوئی چیز مناسب نہیں ہے۔ یہ (نماز) تسبیح و تکبیراور قرآن کی تلاوت ( پرمشمل ہوتی ہے)''

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنی کچھ بکریاں کھلی چھوڑیں جنہیں ایک کنیزاور پہاڑاور جوانیہ کی طرف چرارہی تھی۔ میں نے یہ صورت حال پائی' کوئی بھیڑیا ان میں سے ایک بکری کو لے گیا ہے۔ میں بھی آخرا یک انسان ہوں۔ جھے بھی اسی طرح افسوں ہوتا ہے' جس طرح دوسروں کو آتا ہے۔ میں نے اس کنیز کو مکارسید کیا' پھر میں نے نبی اکرم مَنْ اللّٰیْ ہِمُ کی اسی طرح دوسروں کو آتا ہے۔ میں نے اس کنیز کو مکارسید کیا' پھر میں نے نبی اکرم مَنْ اللّٰیٰ ہِمُ کی اس بارے میں بتایا: تو نبی اکرم مَنْ اللّٰیٰ ہِمُ کی اس اللّٰہ (مَنْ اللّٰهُ ہِمَا اللّٰہ (مَنْ اللّٰهُ ہِمُ ہُمِے یہ پید چل جائے' یہ کنیزمومن ہے' تو میں اسے آزاد کردوں گا۔ نبی اکرم مَنْ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہ مِن اللّٰہ اللّٰہ ہُمِن ہے۔ یاس آئی اللّٰہ ہماں ہے؟ اس نے جواب دیا: آسان میں آئی ہماں ہے؟ اس نے جواب دیا: آسان میں آئی ہماں ہے؟ اس نے جواب دیا: آسان

میں نبی اکرم مَا الله الله عند کیا: میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی: آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم مَا لله الله الله مومن ہے تم اسے آزاد کردو۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَلامَ الَّذِى زُجِرَ عَنْهُ فِي الصَّلاةِ إِنَّمَا هُوَ مُخَاطَبَةُ الْأَدَمِيِّينَ وَكَلامِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا دُوْنَ مَا يُخَاطِبُ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِي صَلاتِه اس بات كيان كا تذكره جس كلام سے نماز كردوران منع كيا گيا ہے اس سے مرادانانوں كا ایک دوسرے وفاطب كرنا ہے كدوہ ایک دوسرے وبلائيں اس سے بیمراذہیں ہے كہ آ دی نمازے دوران اپنے پروردگار كوفاطب كرے

2248 - (سند صديث): آخُبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَة، وَآبُو خَلِيْفَة، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ آبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ آبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكمِ السُّلَمِيّ، قَالَ:

(مَّتُن صَديثُ): قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةٍ، فَجَاءَ اللهُ بِالْإِسُلامِ، وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَعَشُرُهُمْ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنَّا رِجَالٌ يَاتُونُ فَمَنُ الْكَهَنَة، قَالَ: فَلَا تَأْتُوهُمْ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجَالٌ مِنَّا يَخُطُّونَ، قَالَ: كَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنُ الْكَهَنَة، قَالَ: فَلَا تَأْتُوهُمْ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ يَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ وَافْتُ وَطَّهُ فَذَاكَ قَالَ: وَبَيْنَا آنَا اصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ يَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ لَا يَعْدَهُ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ لَا يَعْدَهُ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ لَا يُعَلِيمُ وَسَلَّمَ اللهُ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَعْلَى اللهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ النَّيْ وَسَلَّمَ اللهُ مَعْلَى اللهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَاذِهُمُ مُعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلِيمَ عَلَى اللهُ مَا اللهِ مَا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُ وَلِيكًى الشَّكُتَ سَكَتُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ مَا صَرَيَى اللهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَالِيمَ عَلَى اللهُ مَا وَاللهِ مَا صَرَيَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت معاویہ بن تھم سلمی رٹی تھئیان کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ (مٹی تیٹی )! ہم لوگ زمانہ جاہلیت سے زیادہ دورنہیں ہیں پھراللہ تعالیٰ اسلام کولے آیا ہم میں سے پھیلوگ فال نکالتے ہیں۔ نبی اکرم مٹی تیٹی نے ارشا دفر مایا: یہ ایک البی چیز ہے: جے وہ اپنے سینوں میں پاتے ہیں۔ یہ نہیں کوئی نقصان نہیں دیت ۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ (مٹی تیٹی کا بہم میں سے پھیلوگ کا ہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ نبی اکرم مُٹالیٹی کے فرمایا: تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کی:

<sup>2248-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن خريسة: هو محمد بن إسحاق، وأبو خليفة: هو الفضل بن الحباب، ويحيى القطان: هو يحيى بن سعيد بن فروخ، وحجاج الصواف: اسمه حجاج بن أبي عهمان الصواف. وانظر ما قبله.

ہم میں سے پچھلوگ کیسریں لگاتے ہیں ( بعنی علم رمل کاعمل کرتے ہیں )۔ نبی اکرم مُثَاثِیُّا نے فر مایا: ایک نبی کیسریں لگایا کرتے تھے تو (ہمارے زمانے میں ) جس شخص کی کیسراس کے موافق ہو ( اس کی بات درست ثابت ہوتی ہے )

''ہماری اس نماز میں لوگوں کے کلام کی مانند بات چیت کرنامناسب نہیں ہے۔ یہ کبیر تبیج اور قرآن کی تلاوت (پر شمثل ہوتی ہے)''

# ذِكُرُ خَبَرٍ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ وَزَعَمَ آنَّهُ مَنْسُوخٌ نَصْحُهُ نَسْخُ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ

اس روایت کا تذکرہ جس کے ذریع اس شخص نے استدلال کیا جوعلم حدیث سے ناواقف ہے اوروہ اس بات کا قائل ہے کہ پرروایت منسوخ ہے جے نماز کے دوران کلام کرنے کے منسوخ ہونے والی روایت نے منسوخ کیا ہے 2249 – (سند حدیث): اَخْبَرَ نَا عُمَرُ بُنُ سَعِیْدِ بُنِ سِنانِ، قَالَ: اَخْبَرَ نَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِی بَکْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ اَلِيْ عَنُ اَلِيْ مَعْدَ بُنِ اَبِی تَمِیْمَةَ، عَنْ مَّرُ مُنْ مُعَدِد بُنِ سِیْرِیْنَ، عَنْ اَبِی هُریُرَةً،

(مَتَنَ مَدِيثِ): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَشِيِّ، فَقَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَشِيِّ، فَقَامَ اللهِ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: اَكُمَا يَقُولُ ذُو فَقَالَ: اَكُمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَاتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيِ السَّهُوِ. (2: 101)

2249-إسناده صحيح على شرطهما. وهو فى "موطاً مالك" 1/93 برواية يحيى بن يحيى الليثى. وأخرجه من طريق مالك: 1/12 الشافعي 1/121 بترتيب السندى، والبخارى "714" فى الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و "1228" فى السهو: باب من لم يتشهد فى سجدتى السهو، و "7250" فى أخبار الآحاد: باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق، وأبو داؤد "1009" فى الصلاة: باب السهو فى السجدتين، والترمذى "399" فى الصلاة: باب ما جاء الرجل يسلم فى الركعتين من الظهر والعصر، والنسائى 3/22 فى السهو: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًّا وتكلم، والطحاوى فى "شرح معانى الآثار " 1/444، والبيهقى 2/356 وأخرجه مسلم "573" وأبو داؤد "1008" و"1011"، والطحاوى الم 1/444، والبيهقى 73572، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

(توضيح مصنف): قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ: هَلْذَا خَبَرٌ اَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ اَنَّ هَلِهِ الصَّلَاةَ كَانَتُ حَيْثُ كَانَ الْكَلَامُ فِى مُبَاحًا فِى الصَّلَاةِ، وَلَيْسَ كَلَالِكَ، لِآنَ نَسْخَ الْكَلَامِ فِى الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ عِنْدَ رُجُوعِ ابُنِ مَسْعُودٍ مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَذَلِكَ قَبُلَ الْهِجُرَةِ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ، وَرَاوِى هَذَا الْحَبَرِ اللَّهِ عَنْ الْهِجُرَةِ، فَلَالِكَ مَا وَصَفْتُ، عَلَى اَنَ قِصَّةَ ذِى الْحَبَرِ اللَّهِ عَنْ الْهِجُرَةِ، فَلَالِكَ مَا وَصَفْتُ، عَلَى اَنَ قِصَّةَ ذِى الْحَبَرِ اللَّهُ مُرَيْرةَ وَالْمَالَمَ سَنَةَ خَيْبَرَ سَنَةَ سَبْعِ مِنَ الْهِجُرَةِ، فَلَالِكَ مَا وَصَفْتُ، عَلَى اَنَ قِصَّةَ ذِى الْسَكَبِ اللَّهُ مَا يَعْدَلُ اللَّهُ مَا وَصَفْتُ، عَلَى اَنَّ قِصَّةَ ذِى الْسَكَبِ اللَّهُ مَا وَسَفْتُ، عَلَى الصَّلَاةِ بِعَشُو سِنِيْنَ سَوَاءٌ ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْخَبَرُ الْمُتَاجِّرِ مَنْسُوحًا بِالْحَبَرِ اللَّهُ عَلَى الْمُتَقَدِّمِ .

حضرت ابوہریرہ رفائنٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائیٹے نے شام کی نماز میں دور کعات پڑھنے کے بعد سلام چھیر دیا تو حضرت ذوالیدین رفائٹؤ آپ کی خدمت میں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عرض کی: کیانماز مختصر ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ نبی اکرم مٹائٹؤ کم نے فرمایا: اس میں سے بچھ بھی نہیں ہوا پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا۔ ایسا ہی ہے جس طرح ذوالیدین کہدرہا ہے۔ لوگوں نے عرض کی: جی ہاں تو نبی اکرم مٹائٹؤ کم نے باقی رہ جانے والی نماز کو کممل کیا 'پھر آپ نے سلام پھیرااور دومرتہ بچدہ ہوکیا۔

(امام ابن حبان مین الله فراتے ہیں:)اس روایت نے ایک عالم کواس غلط فہمی کا شکار کیا کہ بیدہ منماز تھی جس میں نماز کے دوران کلام کرنا مباح تھا۔ پھراس روایت کومنسوخ کر دیا گیا۔ جو نماز کے دوران کلام کرنا مباح تھا۔ پھراس روایت کومنسوخ کر دیا گیا۔ جو نماز کے دوران کلام کرنا مہیں منسوخ ہوا تھا۔اس وقت جب حضرت عبداللہ بن مسعود شائعیٰ منسوخ ہوا تھا۔اس وقت جب حضرت عبداللہ بن مسعود شائعیٰ حبثہ کی سرز مین سے واپس آئے تھے۔ اور یہ بات ہجرت سے تین سال پہلے کی ہے۔ جبکہ اس روایت کوفقل کرنے والے راوی حضرت ابو ہریرہ شائعیٰ ہیں۔اور حضرت ابو ہریرہ شائعیٰ کے اواقعہ نماز کے دوران کلام کرنے کے منسوخ ہونے کے دی سال بعد پیش آیا یہ بات پہلے وکر کر چکا ہوں۔ حضرت ذوالیدین شائعیٰ کا واقعہ نماز کے دوران کلام کرنے کے منسوخ ہونے کے دی سال بعد پیش آیا تھا۔ تو بعد والی روایت کے ذریعے کیے منسوخ ہو تھی ہے۔

ذِكُرُ حَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ فَزَعَمَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشُهَدُ هاذِهِ الْحَكْةِ وَسَلَّمَ، وَلَا صَلَّى مَعَهُ هاذِهِ الصَّلَاةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا صَلَّى مَعَهُ هاذِهِ الصَّلاةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا صَلَّى مَعَهُ هاذِهِ الصَّلاةَ السروايت كا تذكره جس كذر ليعال شخص في استدلال كياجوعلم حديث مين مهارت نهيں ركھتا اوروه اس بات كا قائل ہے كه حضرت ابو ہریرہ رُالتُو اس واقع میں نی اکرم طَلِیْم كساتھ موجود نہيں تھے اور نہ ہی انہوں نے نی اکرم طَلِیْم كساتھ وہ نماز ادا كی تھی

2250 - (سندحديث): آخِبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ:

<sup>2250-</sup> إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم تحريجه، انظر رقم "2245"

حَدَّقَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِى خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ شُبَيْلٍ، عَنُ اَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيّ، عَنُ زَيْدِ بُن اَرْقَمَ، قَالَ:

رُيْرُ بِي (مَتُنَ مِدِيثُ): كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ حَتَّى نَزَلَتُ هلِذِهِ الْاَيَةُ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ) (القرة: 238) ، فَأُمِرُنَا بِالسُّكُوْتِ . (2: 181)

(توضَّحُ مَصنفَ):قَالَ ٱبُوُحَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ: هَلَا الْخَبَرُ يُوهِمُ مَنُ لَّمُ يَطُلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِهِ اَنَّ نَسُخَ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ، وَانَّ اَبَا هُرَيُوةَ لَمْ يَشْهَدُ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ، وَذَاكَ اَنَّ زَيْدَ بُنَ اَرْقَمَ مِنَ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ بِالْمَاعِقِ بِالْحَاجَةِ، وَلَيْسَ مِمَّا يَذُهَبُ اللهِ الْوَاهِمُ فِيهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَذَلِكَ اَنَّ الْاَنْصَارِ، وَقَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ بِالْحَاجَةِ، وَلَيْسَ مِمَّا يَذُهَبُ اللهِ الْوَاهِمُ فِيهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَذَلِكَ اَنَ رَيْدَ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُحْوَقِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّوا بِهَا قَبُلَ هِجْوَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكَامِ فِي الصَّلاةِ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوا يُعَلِّونَ بِالْمَدِينَةِ كَمَا يُصَلِّقُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِمَكَّةَ فِي الْبَاحَةِ الْكَلامِ فِي الصَّلاقِ لَهُمْ، فَلَمَّا وَسَلَّوا يُصَلَّوا يُصَلَّونَ بِالْمَدِينَةِ، فَحَكَى زَيْدٌ مَا كَانُوا عَلَيْهِ، لَا اَنَّ زَيْدًا حَكَى مَا لَمُ يَشْهَدُهُ السَّخَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ نُسِخَ كَذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ، فَحَكَى زَيْدٌ مَا كَانُوا عَلَيْهِ، لَا اَنَّ زَيْدًا حَكَى مَا لَمُ يَشْهَدُهُ السَخَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ نُسِخَ كَذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ، فَحَكَى زَيْدٌ مَا كَانُوا عَلَيْهِ، لَا اَنَّ زَيْدًا حَكَى مَا لَمُ يَشْهَدُهُ

ﷺ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں: پہلے ہم ضرورت کے پیش نظر نماز کے دوران کلام کرلیا کرتے تھے یہاں تک کہیآ یت نازل ہوئی:

''نمازوں کی حفاظت کرواور درمیان والی نماز کی بھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمانبر داری کے ساتھ کھڑے رہو''۔ تو ہمیں (نماز کے دوران) خاموش سنے کا حکم دیا گیا۔

(امام ابن حبان مُتِناتُ فرماتے ہیں:)اس روایت نے اس مخص کوغلط بھی کا شکار کیا جس نے علم حدیث کواس کے اصل ما خذ سے حاصل نہیں کیا اور وہ اس بات کا قائل ہے کہ نماز کے دوران کلام کرنے کے منسوخ ہونے کا تھم مدینہ منورہ میں آیا تھا۔اور حضرت ابو ہر یہ دُٹائِنُوُ حضرت ذوالید بن ڈٹائِنُو کے واقعہ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم ڈٹائِنُو کا تعلق انصار سے ہے۔وہ نیہ بیان کرتے ہیں پہلے ہم نماز کے دوران کوئی ضرورت کی بات چیت کرلیا کرتے تھے۔ حالا نکہ ابیا نہیں ہے جس غلط بھی کا شکار پی خض ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم ڈٹائِنُو کا تعلق ان انصار سے ہے جنہوں نے مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا تھا۔اوروہ نبی اکرم شائِنُو کے مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ منورہ میں نمازیں اداکرتے ہے۔اوراس وقت ان لوگوں کے لیے لوگ مدینہ منورہ میں اس طرح نماز اداکرتے تھے۔اوراس وقت ان لوگوں کے لیے لوگ مدینہ منورہ میں اس طرح نماز اداکرتے تھے۔اوراس وقت ان لوگوں کے لیے نماز کہ دوران بات چیت کرنا مباح تھا۔ جب بیتھم مکہ میں منسوخ ہواتو اس طرح مدینہ میں منسوخ ہوگیا۔تو حضرت زید ڈٹائِنُونَ نا مباح تھا۔ جب بیتھم مکہ میں منسوخ ہواتو اس طرح مدینہ میں منسوخ ہوگیا۔تو حضرت زید ڈٹائِنُونے وہ چیز بیان کی ہے جس پروہ پہلے مل کیا کرتے تھے۔

ایسانہیں ہے کہ حضرت زیدرضی اللہ عنہ نے کسی ایسی چیز کے بارے میں بیان کیا ہو جس میں وہ خود شریک نہیں تھے۔ ایسانہیں ہے کہ حضرت زیدرضی اللہ عنہ نے کسی ایسی چیز کے بارے میں بیان کیا ہو جس میں وہ خود شریک نہیں تھے۔ ذِكُرُ الْاَخْبَارِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ اَبَا هُرَيُرَةَ شَهِدَ هلِهِ الصَّلاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا اَنَّهُ حَكَاهُمَا كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ حَيْثُ لَمْ يُنْعِمِ النَّظَرَ فِي مُتُونِ الْاَخْبَارِ، وَلَا تَفَقَّهُ فِي صَحِيْحِ الْاَثَارِ

ان روایات کا تذکره جواس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹی اس نماز میں نبی اکرم سُلٹی کی اقتداء میں
موجود تصاور انہوں نے ان دونوں روایات کو حکایت کے طور پربیان کیا تھا جیسا کہ وہ خض غلط نہی کا شکار ہوا جو کم حدیث
میں مہارت نہیں رکھتا اور روایات کے متون میں غور فکر نہیں کرتا اور متندر وایات کی تبجھ ہو جھنہیں رکھتا

2251 - (سندصديث): اَخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ دَاؤَدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ اَبِي سُفْيَانَ مَوُلَى ابْنِ اَبِي اَحْمَدَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(مَنْن صديث) صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (2: 101)

ﷺ حضرت ابوہریرہ ڈلائٹڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلائٹی نے ہمیں نماز پڑھائی۔(اس کے بعد حسبِ سابق حدیث ہے)۔ ہے)۔

2252 - وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتُيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى يُونُ فَالَ: اَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَاَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:

(متن صديث): صلى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ابو ہریرہ ڈلائیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلاَئیم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ (اس کے بعد حسبِ سابق حدیث

-(ج

2253 - وَاَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ

2251- إسناده صحيح على شرطهما . وهو في "الموطأ" برواية الليثي . 1/94 وبرقم "137" بنرواية محمد بن الحسن . وفيهما: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ العصر . وليس فيهما: صلى لنا، وهي في المصادر المخرج منها عن مالك سوى عبد الرزاق وإحدى روايتي البيهقي وأخرجه من طريق مالك: عبد الرزاق في "مصنفه" "3448"، والشافعي 1/121، ومسلم "573" "99" في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي 3/22- 23 في السهو، والطحاوى 1/445، والبيهقي 2/335 و 358- 359، وصححه ابن خزيمة ."1037"

2253 - إستناده قوى على شرط مسلم، حرملة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. ويونس: هو ابن يزيد الأيلى. وأخرجه النسائي 3/25، وأبو داؤد "1013" من طريق صالح -وهو أبن كيسان-، والدارمي 1/352، كلاهما عن الزهرى، به. وأخرجه النسائي 3/24 من طريق أبي ضمرة، عن يونس، عَنِ الزُهُرِيِّ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِي هريرة، ومن طريق معمر، عن الزهرى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن وأبي بكر بن سليمان بن ابي حثمة، عن أبي هريرة. وأخرجه البخارى "715" في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و "7221" في السهو: باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، وابن أبي شيبة 2/357، وأبو داؤد "1014"، والنسائي 3/23، والطحاوى 1/445، والبيهقي 2/357

الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دمت

(متن صديث): صلَّى بِنَا آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

😌 😌 حفزت ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ (اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے)۔

2254 - وَانْحِبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(مُتن حديث): صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

﴿ حَفرت ابو ہریرہ وَ الْمُعَنَّمِيان كرتے ہِيں: بَي اكرم مَالْقَيْرِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

(متن صديث): صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

﴿ حَضِرَتَ الوَهِرِيهُ وَالْمُعْنَيْنِ الْكُورِيِّ عِينَ بَي الرَّمِ مَا لَيْنَا اللّهِ عَنْ مَعَلَى اللّهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّضُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّضُرُ بُنُ

شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(متن صديث): صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدَى صَلاَتِي الْعَشِيّ - قَالَ ابْنُ سِيُرِيْنَ: سَمَّاهَ النَّا ابُو هُرَيْرَةَ، فَنَسِيتُ اَنَا - فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعُرُوضَةٍ فِى الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسُرِى، وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِه، وَاتَّكَا عَلَى خَشَبَةٍ كَانَّهُ غَصْبَانُ، قَالَ: وَحَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ - قَالَ النَّصُرُ: يَعْنِى اَوَائِلَ النَّاسِ - فَقَالُوا: اَقُصِرَتِ الصَّلاةُ وَفِى الْقَوْمِ ابُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ؟ فَهَابَاهُ اَنُ يُكَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمُ تُقُصِرِ الصَّلاةُ ، وَلَمُ انَسَ ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمُ تُقُصِرِ الصَّلاةُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمُ تُقُصِرِ الصَّلاةُ ، وَلَمْ انَسَ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: اكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمُ،

2254 إستناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى: وهو الصنعاني فمن رجال مسلم ابن عون: اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم "1035" عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 2/234 والنسائي 3/20، وابن ماجه "1214" في إقامة الصلاة: باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيًا، وأبو داؤد "1011"، والدارمي 1/351، والبيهقي 2/354 من طرق عن ابن عون، به وأخرجه البخاري "1229" و"6051"، وأبو داؤد "1011"، والطحاوي 1/444 و 445، والبيهقي 2/346 و 353 من طرق عن ابن سيرين، به

2255- إسناده صحيح على شرطهما. يعقوب بن إبراهيم: هو الدورقي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1036"، وأخرجه أبو داؤد "1010" عن مسدد، عن بشر بن المفضل، به

2256- إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "573" "97" عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم، والحميدي "983"، وابن خزيمة "1035"، وابن الجارود في "المنتقى" "243"، والبيهقي 2/354 من طريق سفيان، به

فَـصَلّٰى مَا كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطُوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَهُ اَوْ اَطُوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ

قَالَ: فَرُبَّمَا سَأَلُوا مُحَمَّدًا: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئُتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ آنَّهُ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.

لَفْظُ الْحَبَرِ لِلنَّصْرِ بُنِ شُمَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ لِ

😅 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹوئیا آن کرتے ہیں: نبی اکرم ملکی اے ہمیں شام کی ایک نماز پڑھائی۔

ابن سیرین نامی راوی بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہر پرہ ڈائٹیؤ نے ہمارے سامنے (اس نماز کا) نام لیا تھالیکن میں اسے بھول گیا ہوں (حضرت ابو ہر پرہ ڈلٹیؤ فرماتے ہیں) نبی اکرم ٹائٹیؤ کے نہمیں دور کھات پڑھانے کے بعد سلام پھیردیا 'پھر آپ مبحد میں رکھی ہوئی ککڑی کے ساتھ کھڑ ہے ہوگئے۔ آپ نے اپنادایاں دست مبارک بائیس پر کھااورا پی انگلیوں کوا کیک دوسرے میں پیوست کر دیا۔ آپ نے بضب کے عالم میں اس ککڑی کے ساتھ کیک لگائی۔ راوی بیان کرتے ہیں: جلد بازلوگ (مسجد سے) نکل گئے۔ وہ یہ کہدر ہے تھے۔ نماز مختصر ہوگئی ہے۔ حاضرین میں حضرت ابو بکر ڈائٹیؤ اور حضرت عمر ڈاٹٹیؤ بھی موجود تھے کین آئبیں نبی اکرم شائٹیؤ کے وہ یہ ہور نے کی جرائت نبیس ہوئی۔ حاضرین میں ایک صاحب موجود تھے جن کے ہاتھ کچھ لمبے تھے۔ انہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے عرض کی: کیا نماز مختصر ہوگئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ نبی اکرم شائٹیؤ کے نے ارشاد فر مایا: نہو نماز ادا کی جوآپ نے عاصرین سے دریا ہوت کیا تھا کہ جسے ذوالیدین کہدر ہا ہے۔ لوگوں نے عرض کی: بھی بھی بھول ہوں پھر نبی اکرم شائٹیؤ کے نے حاضرین سے دریا ہوں پھر آپ نے سلام پھیرا پھر آپ نے تکبیر کہی اور اس کی ما نہریا اس سے پچھ طویل سجدہ کیا 'پھر آپ نے تکبیر کہی اور اس کی ما نہریا اس سے پچھ طویل سجدہ کیا 'پھر آپ نے اپنا سراٹھایا اور تکبیر کہی۔ پھر آپ نے تکبیر کہی اور اس کی ما نہریا اس سے پچھ طویل سجدہ کیا 'پھر آپ نے اپنا سراٹھایا اور تکبیر کہی۔ پھر آپ نے تکبیر کہی اور اس کی ما نہ رہا تھا۔ کھول سے دو کھول سے دور پھر آپ نے تکبیر کہی اور اس کی ما نہ رہا تھی کھول سے دور پھر آپ نے تکبیر کہی اور اس کی ما نہریا اس سے پچھ طویل سجدہ کیا 'پھر آپ نے اپنا سراٹھایا اور تکبیر کہی۔

راوی کہتے ہیں: (ہمارے استاد سے) بعض لوگ یہ کہتے تھے (روایت میں یہالفاظ بھی ہیں) پھرانہوں نے سلام پھیر دیا' تووہ یہ فر ماتے تھے۔ مجھے حضرت عمران بن حصین رٹائٹنڈ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی گئ ہے' انہوں نے یہالفاظ بھی نقل گئے ہیں' پھر نبی اکرم مَاکِینڈِ اِنے سلام پھیرا۔''

روایت کے بیالفاظ نضر بن شمیل کے ابن عون کے حوالے سے قل کردہ ہیں۔

ذِكُرُ إِبَاحَةِ بُكَاءِ الْمَرُءِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنُ ذَٰلِكَ لِاَسْبَابِ الدُّنْيَا

آ دمی کیلئے نماز کے دوران رونے کا مباح ہونا جبکہ وہ کسی دنیاوی سبب کی وجہ سے نہ ہو

2257 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ \*، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ هَاشِمٍ، قَالَ:

ل إسناده صحيح على شرطهما إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلي.

<sup>2257-</sup>وأخرجه البخارى "482" في الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ومن طريقه البغوى "760" عن إسحاق بن منصور، عن النضر بن شميل، به. وانظر ."2665" وسرعان الناس، بفتح السين والراء : أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ، ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراء . "النهاية" . 2/361

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:

رُمْتُن مَدِيثُ): مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدُرٍ غَيْرً الْمِقْدَادِ، وَلَقَدْ رَايَتُنَا وَمَا فِينَا قَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِى حَتَّى آصْبَحَ . (1.4)

حضرت علی خلافی بیان کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر مقداد کے علاوہ ہم میں سے اور کوئی گھڑ سوار نہیں تھا اور مجھے کیئر ہے ہم میں سے ہر محض کھڑ اہوا تھا۔ ( یہاں روایت کا لفظ غلط نقل ہوا ہے اصل لفظ بیہ ہم میں سے ہر محض سویا ہوا تھا ) صرف نبی اکرم مَن اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہوا ہے اور روتے رہے کیہاں تک کہ مجم ہو گئی۔

# ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرَءِ آنَّ يَرُدَّ السَّلامَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى بِالْإِشَارَةِ دُوْنَ النَّطْقِ بِاللِّسَانِ

آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ نماز اداکرر ہا ہو تواسے سلام کیا جائے تووہ

اشارے کے ذریعے سلام کا جواب دے گازبان کے ذریعے ہیں دے گا

2258 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسُلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

رمتن صديث): وَخُلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِى عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ - يَعْنِى مَسْجِدَ قُبَاءٍ - فَكَانَ مَعَهُ -: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى فَدَخَلَ رِجَالٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَالُتُ صُهَيْبًا - وَكَانَ مَعَهُ -: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى؟ فَقَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيلِهِ . (1:4)

2257 إسنياده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، ورواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قبل اختلاطه، وابن مهدى: هو عبد الرحمان. وهو في "صحيح ابن خزيمة". "899" وأخرجه أحمد /1 125، وأبو يعلى ورقة "412" عن عبد الرحم نبن مهدى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد /1 138، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحقة" 7/358 من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.

2258—إسناده قوى، إبراهيم بن بشار الرمادى حافظ مستقيم من أهل الصدق، لكن تقع له أوهام، وقد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الشافعي 1/11، وابن أبي شيبة 2/74، والحميدى "148"، وعبد الرزاق "759"، والدارمى 1/316، والنسائي 3/5 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وابن ماجه "1017" في إقامة الصلاة: باب المصلى يسلم عليه كيف يرد، والطبراني "729"، والبيهقي 2/259 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة . "888" وأخرجه الطبراني "7297" من طريق روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، به وأخرجه الطحاوى في "شرح معاني الآثار" 1/454، والبيهقي 1/259 من طريق ابن وهب، عن هشام، عن نافع، عن ابن عمر، مثله، غير أنه قال: فقلت لبلال أو صهيب. وأخرجه أبو داؤد "927 في الصلاة، والبيهقي 2/259 من طريق البيلام في الصلاة، والترمذي "368" في الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والطبحاوي 1/454، وابن الحارود "215"، والبيهقي 2/259 من طرق عن هشام بن سعد.

ﷺ حضرت عبدالله بن عمر و الله الله بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَاللَّيْظِ بنوعمر و بن عوف كى متجد ميں تشريف لائے (راوى كہتے ہيں) يعنى متجد قباميں تشريف لائے اور انہوں نے نبي اكرم مَاللَّيْظِ كوسلام كيا۔

حضرت عبدالله بن عمر و النه این کرتے ہیں: میں نے حضرت صہیب و النه کیا۔ یہ اس وقت نبی اکرم مُنَالِیّمُ کے ساتھ تھے نبی اکرم مُنَالِیّمُ کے ساتھ تھے نبی اکرم مُنَالِیّمُ کے دوران سلام کیا گیا تو پھر آپ نے کیا کیا تھا تو حضرت صہیب نے بتایا: آپ نے اپنے دست اقدس کے ذریعے اشارے (کے ذریعے جواب دیا تھا)

ذِكُرُ مَا يَعُمَلُ الْمُصَلِّى فِى رَدِّ السَّلامِ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِى ذَلِكَ الْوَقْتِ اسبات كاتذكره كه جبآ دى كوايسے وقت ميں سلام كيا جائے تواسے سلام كاجواب ديتے ہوئے كيا كہنا جائے

2259 - (سنرصريث): اَحْبَرَنَا ابْسُ قُتَيْبَةَ، قَـالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنُ بُكَيْرِ بُنِ الْاَشَجّ، عَنُ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ صُهَيْبٍ، قَالَ:

(مَثَن صديثَ): مَرَرُتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً، وَلَا اَعْلَمُ اللهُ عَالَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً، وَلَا اَعْلَمُ إِلَّا اَنَّهُ قَالَ: بِإِصْبَعِهِ . (5: 8)

کی حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ عضرت صہیب واللہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نبی اکرم مَثَالِیْمُ کے پاس سے گزرا آپاس وقت نمازادا کررہے تھے میں نے آپ کوسلام کیا، تو آپ نے جھے اشارے سے جواب دیا:

راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے روایت میں بیالفاظ بھی ہیں۔'' آپ نے انگلی کے اشارے سے جواب دیا۔''

ذِكُرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ ، إذَا حَزَبَهُمْ أَمُرٌ فِى صَلاتِهِمُ الرنمازك دوران لوگول كو(امام كومتوجه كرنے كى) ضرورت پیش آجاتی ہے تو مردول كيلئے سجان اللہ كہنے كا اور خواتین كیلئے تالی بجانے كا حکم ہونا

2260 - (سند صديث) آخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِذْ رِيسَ الْآنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا آخْمَدُ بْنُ آبِي بَكُرِ، عَنْ مَالِكِ،

2259 إسنده حسن في الشواهد، نابل صاحب العباء ذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه النسائي في رواية، وقال في أخرى: ليس بالمشهور، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وفي سؤالات البرقاني للدار قطنى: نابل صاحب العباء ثقة؟ فأشار بيده أن لا، وباقي رجاله ثقات. ينزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب. وأخرجه أبو داؤد "925" في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، عن يزيد بن موهب وقتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/332، والدارمي 1/316، والترمذي "367" في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، والطبراني "729"، والطبحاوي 1/454، وابن الجارود "216"، والبيهقي 2/258 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الطبور والطبراني "7293"، والطبحات بن مه، به.

عَنُ آبِي حَازِمِ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ،

(مَتُن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ اللهُ عَنُهُ، فَقَالَ: اتَصَلِّى لِلنَّاسِ فَأَقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَحَانَتِ الصَّلَاةِ، فَحَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِى الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حَلَّى وَقَنَى فِى الصَّفِي، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ البُو بَكُو ، فَرَاى رَسُولَ فَصَفَّقَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ البُو بَكُو ، فَرَاى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ان النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشَارَ اليَهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ان النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاصَارَ الِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ان النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ بَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

حضرت ہل بن سعد ر النہ ان کرتے ہیں: بنی اکرم مَا النہ کی ہوعرو بن عوف کے ہاں تشریف لے کے گئے تاکہ ان کے درمیان سلح کروائیں۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال والنہ خصرت ابو بکر صدیق والنہ کی خدمت میں آئے اور بولے: کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھادیں گے۔ تو میں اقامت کہوں؟ حضرت ابو بکر والنہ نے کہا: ٹھیک ہے؛ پھر حضرت ابو بکر والنہ نہاز پڑھانے کیا آئی اکرم مَا النہ کی اکرم مَا النہ کی اکرم مَا النہ کی اکرم مَا النہ کی اورصف میں آئے اور صف میں آئی کے دوران ادھرادھر تو جہیں دیتے تھے جب میں آکر کھڑے ہوگئے۔ اوگوں نے تالیاں بجانی شروع کیں۔ حضرت ابو بکر والنہ کا دران ادھرادھر تو جہیں دیتے تھے جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائی اور حضرت ابو بکر والنہ کے اور اللہ کے دران ادھرادھر تو جہیں دیا تھا۔ اس میں لوگوں نے زیادہ تالیاں بو بکر والنہ کے دونوں ہاتھ بلند کے اور اللہ کے رسول نے انہیں جو بیکھر دیا تھا۔ اس میں کی اس میں جو بیک دیا تھا۔ اس میں کی اس میں کو بیکن حضرت ابو بکر والنہ کے دونوں ہاتھ بلند کے اور اللہ کے رسول نے انہیں جو بیکھر دیا تھا۔ اس میں کی دونوں ہاتھ بلند کے اور اللہ کے رسول نے انہیں جو بیکھر دیا تھا۔ اس میں کی دونوں ہاتھ بلند کے اور اللہ کے رسول نے انہیں جو بیکھر دیا تھا۔ اس میں کی دونوں ہاتھ بلند کے اور اللہ کے درسول نے انہیں جو بیکھر دیا تھا۔ اس میں کی دونوں ہاتھ بلند کے اور اللہ کے درسول کے انہیں ہوئی کی دونوں ہاتھ بلند کے اور اللہ کے درسول کے انہیں جو بیکھر دیا تھا۔ اس میں کی دونوں ہاتھ بلند کے اور اللہ کے درسول کے انہیں ہوئی کی دونوں ہاتھ بلند کے اور اللہ کے درسول کے انہیں ہوئی کی درسول کے درسول کے

2260 من الله: أحمد 5/337 والشافعي في "مسنده" بترتيب السندى 1/11 و 1/18 والبخارى "684" في الأذان: باب من دخل طريق مالك: أحمد 5/337 والشافعي في "مسنده" بترتيب السندى 1/11 و 1/18 والبخارى "684" في الأذان: باب من دخل ليوم الناس فجاء الإمام الأول، ومسلم "211 "102" في الصلاة: باب تقديم، الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، وأبو داؤد "940" في الصلاة: باب التصفيق في الصلاة، والطبراني "5771"، والبيهقي 2/246 و2848 والبغرى مفسدة بالتقديم، وأبو داؤد "940" في الصلاة: باب التصفيق في الصلاة، والطبراني "5732"، والبيهقي 336 و336 و338 والمدارمي ... "747" وأخرجه المحميدي "729"، وعبد الرزاق "2692"، وأحمد 330 و5/330 و 330 و336 و336 والمدارمي ... 1/317 والبخاري "1201" و"1204" و"1204" و"2693"، ومسلم "241"، والنسائي 7/12 و7، وابن ماجه "1035"، والمحاود "111"، والطبراني "5742" و"1035" و"5843" و"5843" و"5948" و"6048" و"5948" و"6048" و"5948" و"5948"

اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر حضرت ابو بکر رٹی تھئے بیچھے ہٹ گئے بیہاں تک کہ صف میں آکر کھڑے ہو گئے نبی اکر مٹی تھئے آگے۔

بڑھے آپ نے نماز پڑھانا شروع کی جب آپ نے نماز مکمل کر کی تو آپ نے دریافت کیا: اے ابو بکر جب میں نے تہمیں حکم دیا تھا

تو تم اپنی جگہ پڑھبرے کیوں نہیں تھے۔حضرت ابو بکر رٹی تھئے نے عرض کی: ابو قحافہ کے بیٹے کی بیمجال نہیں ہے وہ اللہ کے رسول کے

آگے نماز اداکرے۔ نبی اکرم مُٹی تھئے نے ارشاد فر مایا: کیا وجہ ہے میں نے تہمیں دیکھا، تم نے بکثر ت تالیاں بجائی تھیں جس شخص کو

نماز کے دوران (امام کو متوجہ کرنے کے لئے) کوئی ضرورت پیش آجائے اسے سجان اللہ کہنا چاہئے اگروہ سجان اللہ کہے گا، تو اس کی

طرف توجہ مبذول ہوجائے گی (نماز کے دوران امام کو متوجہ کرنے کے لئے) تالی بجانے کا حکم خواتین کے لئے ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ بِلاَّلا قَدَّمَ ابَا بَكُرٍ لِيُصَلِّى بِهِمُ هَذِهِ الصَّلاةَ بِأَمْرِ الْمُصُطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفُسِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت بلال والتی نے حضرت ابو بکر والتی کوآگے کیا تھا تا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا ئیس تو بین اکرم مثل ایک کے کم کے تحت تھا انہوں نے اپنی طرف سے ایسانہیں کیا تھا 2261 – (سند صدیث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِیّ بُنِ الْمُثَنَّی، حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ هِ شَامٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَیْدٍ، عَنْ اَبِی حَازِم، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعُدٍ، قَالَ:

(متن صديث) : كَانَ قِسَالٌ بَيْنَ بَيْنَ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، فَاتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِح بَيْنَهُمُ، وَقَالَ: يَا اَبَا بَكُو تَقَدَّمُ، فَتَقَدَّمَ اَبُو بَكُو، فَمُرَ اَبَا بَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا حَصَرَتُ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِ، فَمُرَ اَبَا بَكُو فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا حَصَرَتُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، اَذَّنَ بِلالٌ وَاقَامَ، وَقَالَ: يَا اَبَا بَكُو تَقَدَّمُ، فَتَقَدَّمَ اَبُو بَكُو فَكَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ صَفَّحُوا، قَالَ: وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ صَفَّحُوا، قَالَ: وَكَانَ اَبُو بَكُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ صَفَّحُوا، قَالَ: وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ صَفَّحُوا، قَالَ: وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ صَفَّحُوا، قَالَ: وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ صَفَّحُوا، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

1261- إسناده صحيح على شرط مسلم، خلف بن هشام ثقة من رجال مسلم، وون فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني "5932- إسناده صحيح على شرط مسلم، خلف بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/332، والبخارى "7190 الطبراني "5932" عن عبد الله بن الإمام أحمد، حدثنا خلف بن هشام، بهذا الإسنائي 2/82- 83 في الإمامة: باب استخلاف الإمام إذا في الأحكام: باب الإمام أنه يقومًا فيصلح بينهم، وأبو داؤد "941"، والنسائي 2/82- 83 في الإمامة: باب استخلاف الإمام إذا عاب، والطبراني "5739"، وابن خزيمة "853" من طرق عن حماد بن زيد، به وأخرجه أحمد 5/332 - 333، والطبراني "5739" من طرق عن حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي حازم، به

قَالَ لِلنَّاسِ: إِذَا نَابَكُمُ فِي صَلَاتِكُمُ شَيءٌ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلَتُصَفِّقِ النِّسَاءُ . (1. 18)

ﷺ حفرت ہل بن المراق کے لئے تشریف کے خطبر کی نماز کا وقت ہوگیا۔ آپ نے حضرت بلال دلائو کا سے ارشاد فر مایا: اگر عسر کا وقت ہو سے کروانے کے لئے تشریف لے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے حضرت بلال دلائو کا تو اور میں نہ آپاؤل آ اور ہو ہے۔ اور میں نہ آپاؤل آ اور ہو ہے ہوا کو خصرت بلال دلائو کا تو اور میں نہ آپاؤل آ اور ہولے: اے ابو بکر آپ آ گے بڑھے: تو حضرت ابو بکر دلائو آ گے بڑھے اسی دوران نبی اکر م م اللہ اللہ معنوں کو چیر تے ہوئے تشریف لے آئے جب لوگوں نے نبی اکر م منافی کی مفول کو چیر تے ہوئے تشریف لے آئے جب لوگوں نے نبی اکر م منافی کی کو دیکھا تو انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکر دلائو کی نہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکر دلائو کی نہوں نے دیکھا، مسلسل تالیاں نج رہی ہیں، تو مضرت ابو بکر دلائو کی نہوں نے دیکھا، مسلسل تالیاں نج رہی ہیں، تو میں مناز جاری رکھو کے انہوں نے تو جب کہ نہوں نے دیکھا، مسلسل تالیاں نج رہی ہیں، تو منوں کو تو آئی ہوں کے بل اللہ تھے چھے کھڑے ہوئے نیجھے آگے جب نبی اگر م منافی کی نہوں نے دیکھا، مسلسل تالیاں نج رہی کو اللہ کا کی نہوں نے نہوں نے نہاز کو جاری کی اللہ کا اللہ کو تو آئی ہوں کے بل اللہ کہ نہوں کے بل اللہ کے بل کے اس کے خطرت ابو بکر دل اللہ کو انہوں کے بلے کی اور نہاں کو بل کا مامت کرے پھر نبی اگر م منافی کی نہوں کو بل کا مامت کرے پھر نبی اگر م منافی کی اور نہا تی بی اکر م منافی کی سے بال کا میں کو تو جہ کرنے کے لئے کو موروں کو بیان اللہ کہ بنا چاہوں کو تائی کو بات کی دوران (امام کو متوجہ کرنے کے لئے) من رورت پیش آئے تو مردوں کو بیان اللہ کہ بناچا ہے اور خوا تین کو تائی بیا ہے۔

ذِكُرُ الْآمُرِ لِلْمُصَلِّى بِمَا يُفْهَمُ عَنَهُ فِي صَلاتِهِ عِنْدَ حَاجَةٍ إِنْ بَدَتُ لَهُ فِيْهَا مَارَى كُواسِ بات كَاحْم مونَ كَا تَذكره كَهَا كَرْنَمَا زَكِ دُوران (امام كو) متوجه كرنے كى ضرورت بيش آجاتى جَاتَ وہ كوئى السى حَرَكت كرے جس كے ذريعاس كى بات بجھ آجائے بيش آجاتى بيش آجاتى بات بجھ آجائے مؤون عُن الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهِ وَاللّه عَلْهُ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلْهُ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَالْتُ عَلْهُ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلْه وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ عَلْهُ وَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ وَلّه وَاللّه عَلْهُ وَلَا عَلْهُ عَلْمُ وَلّه وَاللّه عَلْهُ وَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْهُ وَلَا عَلْمُ عَلْهُ وَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَل

(متن صديث): التَّسبيحُ لِلرِّ جَالِ، وَالتَّصُفِيقُ لِلنِّسَاءِ . (1: 92)

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنڈ نبی اکرم مُٹائٹینے کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''(امام کومتوجہ کرنے کے لئے ) سجان اللہ کہنے کا تھم مردوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا تھم خواتین کے لئے ہے۔''

<sup>2262</sup> إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيوب الوزان وهو ثقة. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وشيخه القطان: هو النُحُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بِن يَزِيدَ الْقَطَّانُ .وأخرجه أحمد 2/432 و492، والنسائي 3/12 في السهو: باب التسبيح في الصلاة، والطحاوى في "شرح معاني الآثار" 1/448 من طرق عن عوف، به

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِمَا أُبِيحَ لِلْمَرْءِ فِعُلُهُ فِى الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوْبُهُ ان روایات کا تذکرہ جواس بارے میں ہیں کہنماز کے دوران ضرورت پیش آنے پر آ دمی کون سے فعل کاار تکاب کرسکتا ہے؟

2263 - (سندمديث): آخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النُّهُ مِنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) التسبيخ لِلرِّ جَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ . (4: 10)

🖼 😌 حضرت ابو ہر برہ و طالعتار وایت کرتے ہیں: نبی اکرم ملکا تیا ہے:

''(نماز کے دوران امام کومتو جہ کرنے کے لئے ) سبحان اللہ کہنے کا علم مردوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا علم خواتین کے لئے ہے۔''

# ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُشِيرَ فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَبُدُو لَهُ

آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ نماز کے دوران کوئی ضرورت پیش آنے پراشارہ کرسکتا ہے 2264 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ

الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ أَنْسٍ،

(متن مديث): إَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلاةِ . (1:4)

🟵 🟵 حضرت انس رفاتنونیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالیّنی مماز کے دوران اشارہ کر لیتے تھے۔

2263—- حديث صحيح، وابن أبى السرى: هو محمد بن المتوكل العسقلاني، قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البيهقي 2/246 من طريق عبد الرزاق، بهاذا الإسناد. وهو في "المصنف" "808" لكن وقع في النسخة المطبوعة منه ابن المسيب بدل "أبى سلمة. "وأخرجه الشافعي 11/1، وأحمد 2/241، والحميدي "948"، والدارمي 1/317، والبخاري "1203" في المعلل في الصلاة: باب التصفيق للنساء، ومسلم "422" "106" في الصلاة: باب تسبيح الرجل وتصفيق الميراة، وأبو داؤد "939" في المصلاة: باب التصفيق في الصلاة، والترمذي "959" في المصلاة: باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والنسائي 1 [34 في السهو: باب التصفيق في الصلاة، وابن ماجه "1034"، وابن الجارود "210"، والطحاوي في المسرح معاني الآثار" 1/447، والبيهقي 2/246، والمغوى "748" من طرق عن سفيان، عن الزهري، به وأخرجه أحمد 2/261 و317 والطحاوي في 1/448 و318، والنسائي 1 [361 و318 و440 و348، والنسائي 361، والترمذي "369"، والنسائي 361، والطحاوي عن أبي هريرة.

-2264 إستناده صبحيح على شرطهما . وهو في "منصنف عبد الرزاق" "3276"، و"مستند أبي يعلى" "الورقة /172ب" واخرجه أحمد 3/138، و"مستند أبي يعلى" "الورقة /172ب"، وأبو داؤد "943" في الصلاة: باب الإشارة في الصلاة، والبيهقي 2/262 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإستاد. وصبححه ابن خزيمة "885" وأخرجه الطبراني في "الصغير" "695"من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أنس. 2 في الأصل: رحمك الله أتصلي، والمثبت من "التقاسيم" / الوحة .508

# ذِكُرُ الْاَمُو لِلْمُصَلِّى اَنُ يَّبُصُقَ عَنُ يَّسَارِهِ تَحْتَ رِجُلِهِ الْيُسُراى لَا عَنُ يَّمِينِهِ، وَلَا تِلْقَاءَ وَجُهِهِ

نمازی کواس بات کا تکم ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنے بائیں طرف بائیں پاؤں کے نیچے تھا تھو کے اپنے دائیں طرف بائیں پاؤں

2265 - (سند صديث): آخبرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ زُرَارَةَ الْكِكلابِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ السَّمَاعِيُلَ، آخبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ مُجَاهِدٍ آبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الْوَلِيُدِ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، قَالَ:

عبادہ بن ولید بیان کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھٹیا کی خدمت میں ان کی مجد میں حاضر ہوئے۔
وہ اس وقت ایک کپڑے کو اشتمال کے طور پر لپیٹ کر نماز ادا کررہے تھے۔ میں لوگوں کی گرد نمیں پھلانگیا ہوا ان کے اور قبلہ کے
درمیان آکر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ پررحم کرے۔ آپ ایک کپڑے میں نماز ادا کررہے ہیں حالانکہ آپ کی بڑی چا در
آپ کے پہلو میں موجود ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے میرے سینے پر مارا اور بولے: میں بیچا ہتا تھا، تم جیسا احمق آدمی
میرے پاس آکر مجھے دیکھے میں کیا کررہا ہوں اور پھروہ اس کی ماننڈ کس کرے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم مُلاٹیڈ ہماری اس مجد میں ہمارے
پاس تشریف لائے۔ آپ کے دست اقدس میں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے مجد کی قبلہ کی ست میں بلغم لگا ہوا دیکھا تو آپ اس کی

2265 - إستاده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن مجاهد فمن رجال مسلم وأخرجه مسلم "3008" في النوهد: باب في كراهية البزاق في المسجد، وأبو داؤد "485" في المسجد، والبهقي 2/294 من طرق عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد

طرف گئے اوراسے چھڑی کے ذریعے کھرچ دیا' پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم میں سے کون شخص اس بات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیرے ۔ راوی کہتے ہیں : ہم گھبرا گئے پھر آپ نے ارشاد فرمایا : تم میں سے کوئی بھی بینیں چاہتا۔ نبی اکرم شکی ہی ہم کے اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لے ہم نے عرض کی : یارسول اللہ (شکی ہی ہیں سے کوئی بھی بینیں چاہتا۔ نبی اکرم شکی ہی ہی ارشاد فرمایا : تم میں سے کوئی ایک شخص جب کھڑا ہو کر نماز اوا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کی طرف ہوتا ہے تو وہ اپنے سامنے کی طرف نہ تھو کے اور اگر بنا نہیں طرف نہ تھو کے اور اگر بلغم کی طرف نہ تھو کے اور اگر بلغم سے آر باہو تو وہ اپنے کیڑے میں اس طرح کرئے آپ نے اسے بل دیا تم لوگ جھے کوئی خوشبود و تو اس قبیلے کا ایک نو جو ان تیزی سے آر باہو تو وہ اپنی ہھر گیا' اور اپنی ہھیلیوں میں پھھ خوشبو لے کر آیا۔ نبی اکرم شکی ہی نے اسے لیا اور اس چھڑی کے نارے پر دکھا اور اس کے ذریع بلغم کے نشان پر بل دیا۔

حضرت جابر ڈالٹیڈ بیان کرتے ہیں : یہبیں سےلوگوں نے مسجدوں میں خوشبور کھنا شروع کی۔

# ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ بَزُقِ الْمَرْءِ فِي صَلاتِهِ قُدَّامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ

اس بات كى مما نعت كاتذكره كه آدمى نمازك دوران ابيخ سامنے كى طرف يادا كيل طرف تھوك مات كى مما نعت كاتذكره كه آدمى نمازك دوران ابيخ سامنے كى طرف يادا كيل طرف تھوك 2266 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُن جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُورٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديثَ) إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ، فلاَ يَبْصُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِه، وَلْيَبْصُقُ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرِى . (4: 4)

الله عضرت جابر وللتفؤيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَا لَيْنِكُم نے ارشاد فر مايا ہے:

''جب کوئی شخص نمازادا کرر ہا ہوئو وہ اپنے سامنے کی طرف یا دائیں طرف نہ تھو کے وہ اپنے بائیں طرف یا اپنے بائیں یاؤں کے پنچے تھو کے۔''

### ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنْ تَنَخَّمِ الْمُصَلِّىٰ فِی قِبْلَتِهِ اَوْ عَنْ تَمِیْنِهِ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی قبلہ کی طرف یادائیں طرف تھوکے

2267 - (سند حديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُسُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّرْسِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: عَدَّثَنَا مُعْبَدُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، اَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

2266- رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا ان فيه عنعنة آبِي الزُّبير محمد بن مسلم بن تَذَرُسَ. وأخرجه أحمد 3/324 عن محمد بن بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/337 و 396 من طريقين عن ابي الزبير، به

(متن صديث) إِذَا كَانَ آحَـدُكُمْ فِي صَلاتِه، فَلَا يَتُفُلُ عَنْ يَمِيْنِه، وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ، وَلَلْكِنُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ . (2: 43)

و عصرت انس بن ما لك رفائفي من اكرم منظفياً كاييفر مانقل كرتے ہيں:

رہ جب کوئی شخص نماز ادا کرر ہاہؤ تو وہ اپنے دائیں طرف یا سامنے کی طرف نہ تھو کے کیونکہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کرر ہاہوتا ہے بلکہ اپنے بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے تھو کے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ آرَادَ بِهِ رِجُلَهُ الْيُسْرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ آرَادَ بِهِ رِجُلَهُ الْيُسْرَى اللهَ الْبَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ال

اس سےمراد آدمی کا بایاں پاؤں ہے

2268 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّمُ دُبُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ اللَّخُمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةً، وَابَا سَعِيْدِ الْخُدُرِيَّ، يَقُولُانِ:

267-إسناده صحيح على شرطهما وأخرجه أحمد 3/17 و273 و278 و271 و114 في الصلاة: باب لا يحق عن يمينه في الصلاة، و"413" باب لِيَبُرُقْ عَنُ يَّسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَلَمِهِ الْيُسُرَى، و"1214" في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من يبصق عن يمينه في الصلاة، ومسلم "551" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من طرق عن شعبة، البضاق والنفخ في الصلاة وغيرها، من طرق عن شعبة، ببذا الإسناد وأخرجه أحمد 1911- 192 و 245، والبخارى "531" و"532" نبي المواقيت: باب المصلى يناجي ربه عز وجل، وأبو يعلى "الورقة /1575"، والبغوى "492" من طرق عن قنادة، به وأخرجه عبد الرزاق "1692" وأحمد، 3/188 و 199- 200، وابن أبي شيبة 2/364، والبخارى "405" في الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد، و "417" باب إذا بدره البزاق فليأخذ وابن أبي شيبة 2/364، والبخارى "1215"، والبيهقي 1/255 و2/292، والبغوى "194" من طرق عن حميد الطويل، بطرف ثوبه، والدارمي 1/324، والحميدي "1219"، والبيهقي 1/255 و2/292، والبغوى "194" من طرق عن حميد الطويل، عن أند بنحه ه

268—1268 والخوى المداعة صحيح على شرط مسلم، وحرملة قد توبع. حميد بن عبد الرحمان: هو ابن عوف الزهرى المدنى. وأخرجه مسلم "548" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، عن أبي الطاهر وجرملة، والنسائي في "ألكبرى" كما في "التحفة" 3/341 عن أبي الطاهر بن السرح والحارث بن مسكين، والبيهقي 2/293 من طرق بحر بن نصر، أربعتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/58 و 88 و 93 و 93، والدارمي 1/325، والبخارى "408" و "409" في الصلاة: باب حك المخاط بالحصى من المسجد، و "410" و "410" في المساجد: باب كراهية من المسجد، من طرق عن الزهرى، به . وأخرجه الطيالسي "222"، وأحمد 3/6، والحميدي "728"، وابن أبي شيبة النبخامة في المسجد، من طرق عن الزهرى، به . وأخرجه الطيالسي "222"، وأحمد 3/6، والحميدي "548"، والنسائي 1515—55 في المستاجد: باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يدى أو عن يمينه وهو في صلاته، وأبو يعلى "975" بنحوه، والبغوى "493" من طرق عن سفيان، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد المحدرى . وأخرجه عبد الرزاق الوقاً عن معمر، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد المحدرى . وأخرجه عبد الرزاق

(متن صديث) نِانَّ رَسُولَ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، ثُمَّ قَالَ: لَا يَتَنَخَّمَنَّ اَحَدُّكُمُ فِي الْقِبْلَةِ، وَلَا عَنْ يَّمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقُ عَنُ يَّسَارِهِ، اَوْ تَحْتَ رِجُلِهِ الْيُسُرِى. (2: 43)

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

2269 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَلَّتَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متْن مديث) نِإِذَا قَامَ اَحَدُكُمُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَبْصُقُ اَمَامَهُ، فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنُ يَعْمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَعْمِينِهِ مَلَكًا، ولِيَبْصُقُ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ، فَيَدُفِنَهُ. (2: 43)

🟵 🕄 حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹیز انبی اکرم مَنالِیکا کا یفر مان فقل کرتے ہیں:

''جب کوئی تخص نمازاداکرنے کے لئے کھڑا ہوئو وہ اپنے سامنے کی سمت میں نہ تھو کے کیونکہ وہ جب تک نمازاداکر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے دائیں طرف بھی نہ تھو کے کیونکہ اس کے دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے اسے اپنے بائیں طرف یا اپنے باؤں کے نیچ تھوک کراسے فن کردینا چاہئے''۔ فرائیس طرف النہ بیان آلمصل کی اِذَا بَدَرَتُهُ بَادِرَةٌ وَ لَمْ يَدُفِنُ بَزُقَتَهُ مَحْتَ رِجُلِهِ الْیُسُر ای لَهُ اَنْ یَدُلُكَ بِهَا ثُوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضِ

## اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جب نمازی کوزور سے تھوک آ جائے اوروہ اپنے تھوک کواپنے بائیں

2269 إستناده صحيح على شرطهما. إستحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وهو في "مصنف عبد الرزاق " "1686"، ومن طريقه أخرجه البخارى "416"، والبغوى "490"، والبيهقى . 2/273 (2/270 إسناده حسن ابن عبجلان: هو محمد، صدوق أخرجه له مسلم متابعة والبخارى تعليقًا، وباقى رجال السند ثقات على شرطهما. عياض بن عبد الله: هو ابن سعد بن أبي سرح القرشي المكي، وهو عند أبي يعلى ."993"و أخرجه أحمد 3/9 و 24 من طريق يحيى بن سعيد، وابن أبي شيبة 2/363 من طريق أبي خالد الأحمر، وأبو داؤد "480" في الصلاة: باب في كراهية البزاق في المسجد، من طريق حالد بن الحارث، ثلاثتهم عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "880"، والحاكم 1/251 على شرط مسلم وافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة "880"، والحاكم 1/251 على شرط مسلم وافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة "926"، وأبو يعلى الورقة /64ب – /65أ.

پاؤل کے نیچے دُن ہیں کرتا تواسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے کیڑے کے دریع کی سکتا ہے 2270 - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاصُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ يُمُسِكُهَا بِيدِه، فَدَحَلَ يَوُمًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ يُمُسِكُهَا بِيدِه، فَدَحَلَ يَوُمًا اللهِ الْمَسْجِدِ، فَحَتَّهَا بِهِ حَتَّى اَنْقَاهَا، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ الْمَسْجِدَ، فَحَتَّهَا بِهِ حَتَّى اَنْقَاهَا، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغُضَبًا، فَقَالَ: اَيُسِحِبُ اَحَدُكُمُ اَنُ يَسْتَقْبِلَهُ الرَّجُلُ فَيَبُصُقَ فِى وَجْهِهِ، إنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَسُعَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلا عَنْ يَمِيْنِه، وَللْكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ النَّاسِ عَنْ يَعِينِه، وَالْكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ النَّاسِ مَا يُولِ كُنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسُرِي، فَإِنْ عَجَلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلُ هَكَذَا ، وَتَفَلَ فِى ثَوْبِهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ بِبَعْض. (2: 43)

حفرت ابوسعید خدری ڈھائٹھ نیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹھ ٹیٹھ کو ہاتھ میں چھڑی رکھنا پیندتھا ایک دن آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے مسجد کی قبلہ کی سمت (والی دیوار) پر بلغم گئی ہوئی دیکھی تو آپ نے اسے کھرچ کراچھی طرح صاف کیا' پھرآپ غضب کی حالت میں لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشا دفر مایا تم میں سے کوئی ایک شخص اس بات کو پیند کرے تھوک دے جب آ دمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے' تو اس کا پرور دگاراس کے مدمقابل ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے اس لئے اسے اپنے سامنے کی طرف یا دائیں طرف نہیں تھوک نا چاہئے بلکہ اپنے بائیں طرف اپنے ہائیں پاؤں کے نیچے تھوکنا چاہئے اور اگر تھوک تیزی سے کی طرف یا دائیں طرف کرنا چاہئے اور اگر تھوک تیزی سے آ جائے' تو اسے اس طرح کرنا چاہئے بعنی اپنے کپڑے میں تھوک کراسے مل دے۔

2271 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَبِلِيْفَةَ، قَالَ: حَلَّاثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلانَ، سَمِعَ عِيَاضَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَعْدِ بُنِ اَبِي السَّرُح، سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْحُدُرِيَّ، يَقُولُ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ هاذِهِ الْعَرَاجِينُ، وَيُمُسِكُهَا فِى يَدِه، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَفِى يَدِهِ مِنْهَا قَضِيبٌ، فَحَكَّهَا بِه - يُرِيلُهُ: بَرُقَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ - وَنَهٰى اَنْ يَبَرُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، الْمُسْجِدَ وَفِى يَدِهِ مِنْهَا قَضِيبٌ، فَحَكَّهَا بِه - يُرِيلُهُ: بَرُقَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ - وَنَهٰى اَنْ يَبَرُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اَوْ عَنْ يَسَارِهِ، اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسُرِى، فَإِنْ عَجِلَتُ بِه بَادِرَةٌ فَلْيَجْعَلُهَا فِى تَوْبِه، وَلَيْعُولُ بِهَا هَاكَذَا ، وَاشَارَ سُفْيَانُ يَذَلُكُ طَرَف كُمِّهِ بِإصْبَعِهِ. (4: 6)

حضرت ابوسعید خدری ڈلائٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلٹیٹی کوچھڑی رکھنا پیندتھا۔ آپ اسے اپنے دست اقد س میں رکھتے تھے۔ ایک دن آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دست مبارک میں چھڑی تھی۔ آپ نے اس کے ذریعے اسے کھرچ دیا۔ راوی کی مرادیہ ہے مسجد میں قبلہ کی ست میں لگے ہوئے بغم کو کھرچ دیا اور آپ نے اس بات سے منع کیا 'آدی اپنے سامنے کی طرف یا اپنے دائیں طرف تھو کے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اسے بائیں طرف یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچ تھو کنا چاہئے اور سامنے کی طرف یا دو حسن و احرجہ الحمیدی "729" عن سفیان، بھاندا الاسناد اگرتھوک تیزی ہے آر ہاہو' تواسے اپنے کپڑے میں بھینک دینا چاہئے اور پھراس طرح کردینا چاہئے۔ سفیان نے اپنی انگلیوں کے ذریعے آشین کے کنارے کول کراشارہ کرکے بتایا۔

· ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلمُصَلِّى اَنْ يَّبُصُقَ فِي نَعْلَيْهِ اَوْ يَتَنَجَّعَ فِيهِمَا

نمازی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنے جوتے میں تھوکے یا کھنکار دے

2272 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيّ، عَنُ اَبِى الْعَلاءِ بُنِ الشِّيِّحِيرِ، عَنُ اَبِيْهِ،

(متن صديث) الله صَلَّى مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَجَّعَ، فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسُرى . (4.1)

# ذِکُرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْمُصَلِّیُ الْحَصَّاةَ فِی صَلاتِهِ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ نمازی نماز کے دوران کنکر یوں پر ہاتھ پھیرے

2273 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّمُ بُنُ طَاهِرِ بُنِ آبِي الدُّمَيْكِ بِبَغُدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ ذِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ آبِي الْآخُوصِ، عَنْ آبِي ذَرٍّ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن مديث) إِذَا قَامَ احَدُكُمُ فِي الصَّلاةِ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصٰي، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ. (2: 43)

2272 - إسناده صحيح على شرطهما، غير صحابى الحديث فلم يخرج له البخارى، وإسماعيل بن عُلَيَّة سمع من الجريرى وهو سعيد بن إياس - قبل الاختلاط أبو العلاء بن الشخير: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير وأخرجه عبد الرزاق "1687"، وأحمد 4/25، ومسلم "554" في المساحد: باب النهى عن البصاق في المسجد، وأبو داؤد "483" في الصلاة: باب في كراهية البزاق في المسجد، والبيهقي 2/293 من طرق عن سعيد الجريرى، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "554" "58" من طريق كهمس، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، به وأخرجه أحمد 4/25 - 26، وأبو داؤد "482" من طريق حماد بن سلمة، عن أبي العلاء بن الشخير، عن أبيه عبد الله بن الشخير، عن أبيه عبد الله بن الشخير، عن أبيه عبد الله بن الشخير، به.

2273 - حديث حسن أبو الأحوص: هو مولى بنى ليث، وقيل: مولى بنى غفار لم يرو عنه غير الزهرى، ذكره المؤلف فى "الثقات" ولم يذكر فيه ابن أبى حاتم 9/335 جرحًا ولا تعديلًا، وأخرج ابن خزيمة حديثه هذا فى "صحيحه"، وذكره الذهبى فى جزء "من تكلم فيه وهو موثق " وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وباقى رجاله ثقات وأخرجه أحمد 5/150، وابن أبى شيبة 104/2 - 111، والحميدى "128"، والترمذى "379" فى الصلاة: باب ما جاء فى كراهية مسح الحصى فى الصلاة، وابن المهو: باب النهى عن مسح الحصى فى الصلاة، وابن ماجه "1027" فى الصلاة، وابن الجارود فى "المنتقى" "192"، مسح الحصى فى الصلاة، وابن الجارود فى "المنتقى" "192"، والبغوى "663"، والبيهقى 2/284 من طرق عن سفيان بهذا الإسناد، وقال الترمذى: حديث أبى ذر حديث حسن، وصححه ابن خزيمة "103" و."109" وأخرجه أحمد 5/163 و 770، والطيالسى "476"، والبغوى "663" من طرق عن الزهرى، به.

حَضَ حَضَ الوَدَ مَعْارَى رَفَّا الْمُنْ عَلَى الرَّمِ الْمَالِيَ عَلَى الرَمِ الْمَالِيَةِ عَلَى الرَمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ عَلَى الْم

رَمْتُنَ مَدِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ - وَابْنُ الْمُسَيَّبِ - وَابْنُ الْمُسَيِّبِ الْمُسَيِّبِ - وَابْنُ الْمُسَيَّبِ - وَابْنُ الْمُسَيِّبِ - وَابْنُ الْمُسَيَّبِ - وَابْنُ الْمُسَيِّبِ - وَابْنُ الْمُسَيِّبِ الْمُسَيِّبِ - وَابْنُ الْمُسَيِّب

ابواحوص نے بتایا: انہوں نے حضرت ابوذرغفاری رفائقۂ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ نبی اکرم مُثَاثِیُّم نے یہ بات ارشاد فرمائی

''جب کوئی شخص نمازادا کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے' تو رحمت اس کے مدمقابل ہوتی ہے۔اس لئے (نمازادا کرتے ہوئے)وہ کنگریوں کوچھوئے نہیں۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلَا الْفِعُلَ الْمَزُجُورَ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ قَدُ أُبِيحَ بَعُضُهُ لِلضَّرُورَةِ اس بات كي بيان كا تذكره كه نماز كردوران ممنوع قرارديءَ جانے والا

2274 هو مكرر ما قبله، وأخرجه أحمد 5/150 عن هارون - وهو ابن معروف - عن ابن وهب بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 5/163 وابن أبى شيبة 2/41، وابن خزيمة "916" من طريق محمد بن عَبُد الرَّحُمانِ، عَنُ عَبُد اللَّهِ بَنِ عِيسَى، عَنُ عَبُد الرَّحُمانِ بَنِ اَبِى لَيُلَى، عَنُ اَبِى ذَرٍ قَالَ: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى في الصلاة، الرَّحُمانِ بن أبى ليلي سيىء الحفظ، وحديثه حسن في الشبواهد. وفي الباب عن معيقيب وهو الآتى عند المؤلف وعن جابر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى، فقال: "واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من مئة المؤلف وعن جابر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى، فقال: "واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من مئة بدنة، كلها سود الحدقة" أخرجه أحمد 3/300 و 328 و 384 و 3/30، وابن أبى شيبة 2/411 قال: سألت النبي صلى الله سنده عندهم شرحبيل بن سعد وهو ضعيف وعن حذيفة عند أحمد 5/385، وابن أبى شيبة 2/411 قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى، فقال: "واحدة أو دع" وفي سنده مجهول.

#### یغل بعض اوقات ضرورت کے پیش نظرمباح قرار دیا گیاہے

2275 - حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، عَنِ الْاوْزَاعِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: حَدَّثَنِى مُعَيْقِيبٌ، قَالَ:

( مَتْن مديث): سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسِّ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً . (2: 43)

ﷺ حضرت معیقیب رہائی ہیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم سُلُی اُلم مسئل کے دوران کنکریوں پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں دریافت کیا: تو آپ نے ارشاوفر مایا: اگرتم نے ضروراییا کرنا ہوئتو صرف ایک مرتبداییا کرو۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّى تَبُوِيْدَ الْحَصَى بِيدِهِ لِلشَّجُوْدِ عَلَيْهِ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ نمازی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ گرمی کی شدت میں وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے کنگریوں کوٹھنڈ اکرسکتا ہے

2276 – (سند صديث): آخُبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيّ الْفَلَّاسُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ مَعْدِد بُنِ الْحَادِثِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: (مَثْنَ صَدِيثُ): كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شِنَدَةِ الْحَرِّ، فَيَعْمِدُ آحَدُنَا إلى قَبْضَةٍ مِنَ (مَثْنَ صَدِيثُ): كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شِنَدَةِ الْحَرِّ، فَيَعْمِدُ آحَدُنَا إلى قَبْضَةٍ مِنَ

2275 إسناده صحيح على شرط البخارى. رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخارى، وقد صحرح الوليد وهو ابن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه، فانتفت مشبهة تدليسه وأخرجه الترمذى "380" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة من طرق عن الوليد بن مسلم، به وأخرجه النسائي 3/7 في الصلاة وابن ماجه "1026" في إقامة الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة من طرق عن الوليد بن مسلم، به وأخرجه النسائي 3/7 في السهو: باب الرخصة فيه مرة، من طريق عبد الله بن المبازك عن الأوزاعي، به وأخرجه أحمد 3/426 و5/425 و 426، والطيالسي "1187"، وابن أبي شيبة 1411، والبخاري "1207" في العمل في الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة، ومسلم "546" في المساجد: باب كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، وأبو داؤد "946" في الصلاة: باب في مسح الحصى في الصلاة، وابن خزيمة "895" وابن الجارود "218" والبغوي "664" من طريقين عن يحيى بن أبي كثير،

2276 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابنُ عَلقمه الليثيّ - وأخرجه أحمد 3/327، وأبو داؤد "399" في السلاة: باب في وقت صلاة الظهر، والنسائي 2/204 في التطبيق: باب تبريد الحصى للسجود عليه، وأبو يعلى /104 "ب"، والبيهقي 1/439 و2/105، والبغوى "359" من طريق عباد، عن مُحَمَّدُ بْنُ عَهْرٍو، عَنُ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِيّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَهْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَذَ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحرر وأخرجه كذلك أحمد 3/327 من طريق محمد بن بشر، والطحاوى في "شرح معانى الآثار " 1/184 - 185 طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن عمرو، به.

الْحَصلي، فَيَجْعَلُهَا فِي كَفِّهُ هلِذِهِ، ثُمَّ فِي كَفِّهِ هلِذِهِ، فَإِذَا بَرَدَتْ سَجَدَ عَلَيْهَا (3: 50)

حضرت جابر بن عبداللہ ڈلافٹنا ہیان کرتے ہیں: ہم لوگ شدید گرمی کے موسم میں نبی اکرم سُلُافِیْنِم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے' تو ہم میں سے کوئی ایک شخص مٹھی میں کنگریاں رکھ لیتا تھا۔وہ اپنے اس ہاتھ میں انہیں رکھتا تھا' پھر اس ہاتھ میں رکھتا تھا جب وہ شھنڈی ہوجاتی تھیں' توان پرسجدہ کرتا تھا۔

2277 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُوْنُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ تَمِيْمِ بُنِ مَحُمُودٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ شِبُلِ الْاَنْصَارِيِّ، قَالَ:

(مَتْن صديث): سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِى عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِى الصَّلَاةِ: عَنْ نَقُرَةِ الْغُوابِ، وَعَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَاَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرَ (2: 39)

ت صرت عبدالرحمٰن بن شبل انصاری المالی المالی کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَالیّیْم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نا ہے:

"آپ نے نماز کے دوران تین کام کرنے ہے منع کیا ہے۔ کوے کی ٹھونگا مار نے ہے درندے کی طرح پاؤں بچھانے ہوادریۂ آدمی اپنے بیٹھنے کے لئے کسی جگہ کو یوں مقرر کر لے جس طرح اون اپنے بیٹھنے کی جگہ کو مقرر کرتا ہے۔'

فی کو المبیان بِانَّ الزَّجُو عَنْ إِيطَانِ الْمَوْءِ الْمَاکَانَ الْوَاحِدَ فِی الْمَسْجِدِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَسَدِ الْحَسَدِ الْحَسَدِ الْحَسَدِ الْحَسَدِ الْحَسَدِ الْحَسَدِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

2277 إسناده ضعيف، تسميم بن محمود لين الحديث، وباقى رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 3/428 و 444، والدارمى 1/303 (1/303 وابن ماجه "1429" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه، 1/303 والحاكم 1/229، وابن خزيمة "1319"، وابن عدى في "الكامل" 2/515، والعقيلي في "الضعفاء " 1/170، والبيهقي 1818 والحاكم 239-3/238 وأبو داؤد "239 في الكامل" 2/515، والعقيلي في "الضعفاء " 3/428، والبيهقي 1818 وعنه عبد الحميد بن محمود إلى: عثمان بن محمود" و239، والبغوى "666" من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، به وأخرجه أحمد 3/428، وأبو داؤد "862" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي حيفر، به وأخرجه أحمد 3/428 في السجود، والنسائي 1822 من طرق عن جعفر بن عبد الله –وهو والد عبد الحميد – به وفي الباب عن أبي سلمة عند أحمد 5/446 وفي سنده مجهولان، فلعله يتقوى به وأخرجه أحمد 2/265 الحميد – به وفي الباب عن أبي سلمة عند أحمد 5/446 وفي سنده مجهولان، فلعله يتقوى به وأخرجه أحمد 2/265 والتنفات كالتفات الثعلب. وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/80، وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني في "الأوسط" وقال: وإسناده والتنفات كالتفات الثعلب. وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/80، وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني في "الأوسط" وقال: وإسناده أحمد حسن وأخرجه البخاري "2/8"، ومسلم "3/90"، وأبو داؤد "877"، والترمذي "276" من حديث أنس مرفوعًا "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب"

2278 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عُشْمَانُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي قَالَ: هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن مديثَ) : لا يُوطِنُ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ آوُ لِذِكْرِ اللهِ إِلَّا تَبَشَّبَشَ اللهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشَّبَشُ اَهُلُ الْعَائِبِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ غَائِبُهُمْ . (2 39)

''جب کوئی شخص نماز ادا کرنے کے لئے یا اللہ کا ذکر کرنے کے لئے مسجد میں تھہر جاتا ہے' تو اللہ تعالیٰ اس پریوں خوش ہوتا ہے' جس طرح (طویل عرصے سے ) غائب شخص کے گھروالے اس کے واپس آنے پرخوش ہوتے ہیں''۔

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ آنُ يُصَلِّىَ الْمَرُءُ وَهُوَ غَارِزٌ صَفُرَتَهُ فِي قَفَاهُ

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی ایسی حالت میں نماز اداکرے جبکہ اس نے بالوں کا جوڑ ابنایا ہو

2279 - (سندمديث): اَخُبَرَنَا ابْنُ خُزِيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ بِشُو بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ بِشُو بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوْسِٰى، قَالَ: اَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ اَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُوِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ،

ُ ( مَتْن مديث ): آنَّهُ رَاى اَبَا رَافِعٍ مَوُلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَحَسَنُ بُنُ عَلِيّ يُصَلِّى غَرَزَ ضَفِيرَتَهُ فِي وَسَلَّم، وَحَسَنُ بُنُ عَلِيّ يُصَلِّى غَرَزَ ضَفِيرَتَهُ فِي قَلَاهُ، فَحَلَّهَا اَبُو رَافِعٍ، فَالْتَفَتَ الْحَسَنُ اِلَيْهِ مُغْضَبًا، فَقَالَ اَبُو رَافِعٍ: اَقْبِلُ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبُ، فَانِتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (يَقُولُ: ذَلِكَ كِفُلُ الشَّيْطَانِ) \* ، يَقُولُ: مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ، يَعْنِى مَغْرَزَ ضَفْءَ تَه مَنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (يَقُولُ: ذَلِكَ كِفُلُ الشَّيْطَانِ) \* ، يَقُولُ: مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ، يَعْنِى مَغْرَزَ ضَفْءَ تَه مَعْرَزَ

2278 إسناده صحيح على شرطهما. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبيدى، وابن أبى ذئب: هو محمد بن عَبْدِ الرَّحُمْنِ بنِ المُغِيْرَةِ بْنِ آبِى ذئب، وسعيد بن أبى سعيد: هو المقبرى. وأخرجه أحمد 3/328 و 453، والطيالسى "2334"، والبغوى فى "مسند المُغِيْرة بْنِ آبِى ذئب، وسعيد بن أبى سعيد: هو المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، من طرق عن ابن أبى ذئب، به، وصححه ابن الجعد" "2939"، والمحاكم 1/213 على شرطهما ووافقه الذهبى، وهو كما قالا. وقال البوصيرى فى "مصباح الزجاجة" ورقة ابن خزيمة "1503"، وزاد نسبته إلى ابن أبى شيبة ومسدد وأحمد بن منبع. وهو مكرر . "1607" وأخرجه أحمد 2/307 و340 من ثلاث طرق.

2279 إسناده حسن، عمران بن موسى ذكره المؤلف فى "ثقاته"، ولم يذكر فيه ابن أبى حاتم جرحًا ولا تعديلًا، وروى عنه اثنان، وأخرج حديثه أبو داؤد والترمذى وابن خزيمة فى "صحيحه"، وباقى رجال السند ثقات رجال الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصى الأعور، وهو فى "صحيح ابن خزيمة" " [ 9 "، وأخرجه البيهقى 90 / 2/10 من طريق محمد بن إسحاق الصغانى، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق " 1992"، ومن طريقه الترمذى " 384" فى الصلاة: باب ما جاء فى كراهية كف الشعر فى الصلاة، وأبو داؤد " 646" فى الصلاة: باب الرجل يصلى عاقصًا شعره، والبيهقى 9 / 2/10 عن ابن جريج، به. وأخرجه ابن ماجه " 1042" فى إقامة الصلاة: باب كف الشعر والثوب فى الصلاة.

(تُوشِيح مَصنف) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ : عِـمُـرَانُ بُنُ مُوْسلى هُوَ عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بَنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ، اَنْحُو اَيُّوْبَ بُنِ مُوْسلى . (2: 43)

سعید بن ابوسعید مقبری اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابورافع ڈاٹٹئئ کو دیکھا جو نبی اکرم شاٹٹئئ کے آزاد کر دہ غلام تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بن علی ڈاٹٹئئ نماز ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بالوں کو گدی پر باندھا ہوا تھا تو حضرت ابورافع ڈاٹٹئئ نے ان بالوں کو کھول دیا۔ حضرت امام حسن ڈاٹٹئئ غصے کے عالم میں ان کی طرف متوجہ ہوئ تو حضرت ابورافع نے کہا: آپ اپنی نماز جاری رکھئے اور غصہ نہ سیجئے کیونکہ میں نے نبی اکرم شاٹٹئئ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تھے۔ جب نبی اکرم شاٹٹئئ فرماتے ہیں (یا حضرت ابورافع نے بیٹر مایا) یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ یعنی وہ جگہ جال بال باندھے گئے تھے۔

(امام ابن حبان عین الله فرماتے ہیں:)عمران بن موسیٰ نامی راوی عمران بن موسیٰ بن عمر و بن سعیدالعاص ہے۔ یہ ایوب بن موسیٰ کا بھائی ہے۔

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ وَشَعَرُهُ مَعْقُوصٌ اس بات كى اطلاع كا تذكره كه جواس بارے میں ہے كه بالوں كا جوڑا بنا كرنماز اداكرنا آدى كيلئے مكروہ ہے

2280 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي عَمُرُو بْنُ الْحَارِثِ، (اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ) ، اَنَّ كُرِيبًا مَوُلَى ابْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ،

(متن صديث): أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُّاسٍ رَاَى عَبْدَ اللهِ بُنَ الْحَارِثِ وَشَعَرُهُ مَعْقُوصٌ مِّنُ وَّرَائِهِ، فَقَامَ مِنُ وَرَائِهِ، فَقَالَ: اِنِّى وَرَائِهِ، فَقَالَ: اِنِّى وَرَائِهِ، فَقَالَ: اِنِّى اللهِ مَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلِّيُ وَهُوَ مَكُنُوكُ.

🥸 🤁 حضرت عبدالله بن عباس کے بارے میں بیر بات منقول ہے انہوں نے عبداللہ بن حارث کودیکھا' انہوں نے اپنے

2280 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير حرملة فإنه من رجال مسلم عمرو بن الحارث: هو المصرى، وقد سقطت جملة "أن بكيرًا حدثه" من الأصل و "التقاسيم" / 3 لوحة 92، واستدركت من موارد الحديث وأخرجه مسلم "492" في المصلاة: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، وأبو داؤد "646" في الصلاة: باب الرجل يصلي عاقصًا شعره، والنسائي 2/215 - 2/2 في التطبيق: باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص، وابن خزيمة الصلاة: باب الرجل يصلي ورأسه معقوص، وابن خزيمة "910"، والبيهقي 2/108 من طريق بكر بن مضر، "910"، والبيهقي 2/108 من طريق بكر بن مصروبن وأحمد 1/304 من طريق الليث، عن عمرو بن وأحمد 1/304 من طريق الليث، عن عمرو بن الحارث، به وأخرجه أحمد 1/316 من طريق الليث، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عباس، فذكره وأخرجه أحمد أيضًا المحارث، عن بكير بن عباس فذكره وأخرجه أحمد أيضًا المرفوع ولم يذكر فيه قصة.

یتی اپ بال باندھے ہوئے تھے تو وہ ان کے پیچھے آکر کھڑے ہوئے اور انہیں کھولنے لگے دوسرے صاحب انہیں پہلی حالت پر برقر ارر کھنے لگے جب انہوں نے نماز مکمل کی تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھا کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے: آپ کا میرے سر کے ساتھ کیا واسطہ ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھا نے بتایا: میں نے نبی اکرم مکاٹھیا کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے ساہے۔ ''اس شخص کی مثال یوں ہے جیسے وہ اس حالت میں نمازادا کررہا ہواس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں۔''

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفِعِ الْمُصَلِّى بَصَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ السَّمَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ السَّابِ فِي النَّكُمُ الْحَاسَاتُ وَمِي مَا لَا يَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ الل

2281 - (سند صديث): أَخْبَرَنَا مُحَكَمَدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بَنُ آبِي اُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بَنُ آبِي اُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بَنُ بِلَالٍ، عَنُ يُونِسَ بُنِ يَزِيدَ الْآيِلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنُ آبِيهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، اللهِ بُنِ عُمَرَ،

ُ مَثَنَ صَدِيثُ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَرُفَعُوا اَبْصَارَكُمُ اِلَى السَّمَاءِ اَنُ تُلْتَمَعَ يَغْنِيُ فِي الصَّلَاةِ. (2: 43)

ﷺ حضرت عبدالله بن عمر وللهُمَّان بن اگرم مَنْ اللهُمْ كاليفر مان قل كوتے ہيں: ''(نماز كے دوران) اپنى نگاہ كوآسان كى طرف شاخلاؤاليانہ ہوا ہے أ چك ليا جائے۔'' (راوى كہتے ہيں) يعنی نماز كے دوران اليانہ كرو۔

2281- إسماعيل بن أبى أويس فى حفظه شىء ، لكنه متابع، وباقى السند رجاله رجال الشيخين، وأخرجه الطبرانى "2281" عن محمد بن نصر بن الصائغ، عن إسماعيل بن أبى أويس، بهذا الإسناد وأخرجه ابن ماجه "1043" فى إقامة الصلاة: باب الخشوع فى الصلاة، عن عثمان بن أبى شيبة، عن طلحة بن يحيى -وهو ابن أبى عياش الزرقى، عن يونس، به

2282 إسناده صحيح، وأحد طرقه —وهو عبيد الله القواريرى، عن حماد — على شرطهما. محمد بن زياد: هو الجمحى مولاهم أبو الحارث المدنى. وأخرجه مبلم "427" 11" في الصلاة: باب تسحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، والترمذي "582" في الصلاة: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، والنسائي 2/96 في الإمامة: باب مبادرة الإمام، وابن ماجه "160" في إقامة الصلاة: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، وابن خزيمة "1600"، والبيهقي 2/93 الإمام، وابن ماجه "1600، والطيالسي "2490"، والدارمي من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/260 و 645 و 624 و 624 و 605، والطيالسي "2490"، والدارمي 1/302، والدارمي 1/302، والبخاري " 160" في الأذان: بباب إثم من رفع وأسه قبل الإمام، ومسلم "427"، وأبو داؤد "623" في الصلاة: باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، والبيهقي 2/93 من طرق عن محمد بن زياد، به— وبعضهم قال "رأس"، وبعضهم قال "صورة"، وبعضهم قال "وجه "قال الحافظ في "الفتح" 1/382: والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذه الروايات متفقة، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه .قلت "القائل ابن حجر ": لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضًا، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة. وأخرجه البيهقي 2/93 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

2282 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عِـمُرَانُ بُنُ مُـوْسَى بُنِ مُحَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمَعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِیُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ حِسَابٍ، وَشَيْبَانُ بَنُ فَرُّوْحٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ زِيادٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ زِيادٍ، عَنُ اللهِ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صَدِيثُ): اَمَا يَخُشَى الَّذِى يَرُفَعُ رَأْسَهُ قَبُلَ الْإِمَامِ اَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ وَمُالِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

© حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئروایت کرتے ہیں: نبی اگرم مُلَاثِیْکِم نے ارشاوفر مایا ہے:

''جو خص امام سے پہلے اپناسر (رکوع یا سجدے) سے اٹھالیتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا' اللہ تعالیٰ اس کے سرکو گدھے کے سرمیں تبدیل کردےگا۔''

َذِكُرُ الزَّجُوِ عَنِ اسْتِعُمَالِ هَاذَا الْفِعُلِ الَّذِى ذَكُرُنَاهُ حَذَرَ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ كُلْبِ اس بات كى ممانعت كاتذكره كه بم نے جوفعل ذكركيا ہے اس پر عمل سے اس ليے روكا گيا ہے تا كما س بات سے بچاجا سكے كم آ دمى كاسركتے كے سر ميں تبديل نه ہوجائے

2283 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْهَيْشَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ السَّمَاعِيْلَ النَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ السَّمَاعِيْلَ الْمُوَدِّبُ، عَنُ مُّحَمَّدِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): اَمَا يَخْشَى الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ اَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ الْكُلُبِ. (91.2) الله عنرت ابو بريره وَلَا لَيْنَ نَي اكرمَ مَا لَيْنِهُم كايفِر مان قال كرت بين:

''جو خص امام سے پہلے (رکوع یا سجد ہے ہے) سرکوا ٹھالیتا ہے کیادہ اس بات سے نہیں ڈرتا' اللہ تعالیٰ اس کے سرکو کتے کے سرمیں تبدیل کردےگا۔''

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ رَفِعِ الْمَرَءِ إِلَى السَّمَاءِ بَصَرَهُ فِي الصَّلَاةِ

اس بات كى مما نعت كا تذكره كه آدمى نماز كو دوران ابنى نگاه كو آسمان كى طرف الله الله عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَاسُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَدَّثَنَا سَعِيدُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ، آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

2283 - إسناده صحيح الهيثم شيخ المؤلف، ترجمة الذهبي في "السير" 14/261 - 262 وقال: كان من أوعية العلم، ومن أهل التحرى والضبط، وذكره في "تذكرة المخلط" و 2/76- 766، والربيع بن ثعلب، ذكره المؤلف في "ثقاته"، وابن أبي حاتم 3/456، وأورد فيه عن على بن الحسين بن الجنيد أنه قال عنه: ثقة شيخ صالح. ونقل توثيقه عن غير واحد الخطيب في "تاريخه" 8/456، وأبو إسماعيل المؤدب: هو إبراهيم بن سليمان بن رزين الأردني: ثقة، ومحمد بن ميسرة: أبو سلمة البصرى مع كونه من رجال الشيخين فقد قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطىء. قلت: قد تابعه عليه حماد بن زيد في الرواية المتقدمة

(متن صديث): مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَرُفَعُونَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاتِهِمْ ، (فَاشُتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَٰلِكَ) حَتَّى قَالَ: لَيُنْتَهُنَّ عَنُ ذَٰلِكَ، اَوْ لَتُخُطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ . (2: 62)

🟵 🤁 حضرت انس طالفنو 'نبی ا کرم مَثَالِیْکِم کامیفر مان فل کرتے ہیں :

''لوگول کوکیا ہوگیا ہے وہ نماز کے دوران اپنی نگا ہیں آسان کی طرف بلند کر لیتے ہیں''۔ نبی اکرم مُنَّالَّیْنِ اِنے اس بارے میں شدید تاکید کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فر مائی: ''لوگ یا توسے باز آجا کیں'یاان کی نگاہ کواُ چک لیاجائے گا''۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِصَارِ الْمَرْءِ فِي صَلاتِه

نماز کے دوران آ دمی کا پنی کو کھ (لیعنی پہلو) پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت کا تذکرہ

2285 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوْسِى، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ، عَنُ مُّحَمَّدٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(متَّن صديث) نَهلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا .(2: 43)

صرت ابو ہریرہ ڈالٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّاتِیْا نے اس بات سے منع کیا ہے 'آ دمی اپنی کو کھ (پہلو) پر ہاتھ رکھ کرنمازاداکرے۔

<sup>2284</sup> إسناده صحيح على شرطهما . سعيد - وهو ابن أبي عروبة - قد سمع منه يزيد بن زريع قبل احتلاطه . وأخرجه ابن خزيمة 475 من طريق مُحَمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن يزيد بن زيغ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3/140، والدارمي 1/298 من طريق مُحَمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن يزيد بن زيغ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/20، والدارمي 1/298 في الصلاة: باب النظر في الصلاة، وأبو داؤد "1044 في الصلاة: باب النظر في الصلاة، وابن ماجه "1044 في إقامة الصلاة: باب الخشوع في الصلاة، وابن خزيمة "476 من طرق عن سعيد بن أبي الصلاة، وابن خزيمة "476 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة . به.

<sup>2285</sup> إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك، وهشام: هو حسان، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم "545" في المساجد: باب كراهة الاختصار في الصلاة، من طريق الحكم بن موسى، والنسائي 2/127 في الافتتاح: باب النهى عن التخصر في الصلاة، من طريق سويد بن نصر، والبيهقي 2/287 من طريق الحسن بن سفيان، ثلاثتهم عن عبد الله بن السمبارك، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/232 و 900 و 295 و 331 و 980، والدارمي 1/332 و ابين أبي شيبة 2/47 و 88، والمحارك "بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/232 و 100 و 295 و 341 و 947"، وأبو داؤد "947" في الصلاة: باب الرجل يصلى والبخاري "1220" وأبو داؤد "947" في الصلاة: باب الرجل يصلى مختصرًا، والترمذي "383" في الصلاة: باب ما جاء في النهى عن الاختصار في الصلاة، والنسائي 2/127، وابن الجارود في "1200"، وابن خزيمة "908"، والحاكم 1/264، والبيهقي 2/287، والبغوي "730"، من طرق عن هشام، به واستدراك "1218"، وابن خزيمة "2500"، والحاكم 2/288 وهم منه رحمه الله وأخرجه الطيالسي "2500"، والبخاري المحاك، والبيهقي 2/287 من طريق ابن عون، كلاهما عن محمد بن سيرين، به 1219"، والبيهقي 2/287"، والبيهقي 2/288 من طريق أبن عون، كلاهما عن محمد بن سيرين، به

# ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجُلِهَا نُهِي عَنِ اللاَحْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ السَّكانِ السَ

2286 - (سند صديث): آخِبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُؤنُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ آبِي المُغِيْرَةِ، قَالَ: هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) إلا خُتِصارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ اَهُلِ النَّادِ.

(تُوضِي مصنف) قَالَ: أَبُوحَاتِمٍ: يَعْنِي فِعُلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي، وَهُمُ آهُلُ النَّادِ . (2: 43)

😅 😌 حضرت ابو ہر رہ و اللہٰ ، نبی اکرم مَالینیم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنا اہل جہنم کاراحت حاصل کرنے کاطریقہ ہے۔''

(امام ابن حبان مِحْتَلَةُ فرماتے ہیں:)اس ہے مرادیہ ہے کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طرزعمل ہے اور وہ لوگ اہل جہنم ہیں۔

َذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرُءِ مِنْ قَصْدِ إِتُمَامِ صَلَاتِهِ بِتَرُكِ الِالْتِفَاتِ فِيهَا اس راویت کا تذکرہ جواس بارے میں ہے کہ آ دمی کیلئے یہ بات لازم ہے کہ وہ نماز کے دوران وہ

إدهراُ دهر د يكيف كوترك كرك اين نماز كوكمال كرنے كا قصد كرے

2287 - (سندمديث): اَخُبَرَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَخْيَى السَّاجِيُّ بِالْبُصُرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى الْقَطَّانُ، عَنُ مِسْعَرِ بُنِ كِدَامٍ، عَنُ اَشْعَتُ بُنِ اَبِي الشَّعْظَاءِ ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ مَسْرُوقٍ ، عَنُ اَلِيهِ، عَنُ مَسْرُوقٍ ، عَنُ اَلِيهُ ، قَالَتُ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

رَمتن صديث): سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ .(3: 65)

2286 – 2288 قل "صحيح ابن خزيمة". "909" على بن عبد الرحمن، قال الحافظ: صدوق، وقد روى له النسائى. أبو صالح الحرانى: هو عبد الغفار بن داؤد، نزيل مصر ثقة من رجال البخارى، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البيهقى 2/287 – 288 من طريق ابن خزيمة، بهذا الإسناد. وفي سند هذا الحديث علة قادحة، وهي سقوط راو من إسناده بين عيس بن يونس وهشام، هو عبد الله بن الأزور، فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" 1/45/1 من طريق محمد بن سلام المنبجى، عن عيسى بن يونس، عن عبد الله بن الأزور، عن هشام القردوسي -وهو ابن حسان - به. وقال: لم يروه عن هشام إلا ابن الأزور، تفرد به عيسى. وقال الإمام الذهبي في "المميزان" 2/231: عبد الله بن الأزور، عن هشام بن حسان بخبر منكر. قال الأزدى: ضعيف جدًا، له عن هشام عن محمد عن أبي هريرة مرفوعًا "الاختصار في الصلاة استراحة أهل النار"، والمنبجي ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أغرب، وقال ابن منده: له غرائب. وقد أخرجه ابن أبي شيبة 2/47، وعبد الرزاق "3342" من طريق سفيان الثورى، عن ابن جريج، عن إسحاق بن عويمر، عن مجاهد أنه قال ... فذكره موقوقًا عليه. وإسحاق بن عويمر مجهول، أورده ابن أبي حاتم 12/23

مِنْ حَدِيثِ الْبَصْرَةِ، عَنْ مِسْعَدِ. (3: 65)

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ وہ النظابیان کرتی ہیں۔ نبی اکرم سُلطیا سے نماز کے دوران ادھراُ دھرتو جہ کرنے کے بارے میں ب دریافت کیا گیاتو آپ نے فرمایا: شیطان اس طرح سے بندے کی نماز کواُ چک لیتا ہے۔ بیروایت مسعر کے حوالے سے منقول ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّىٰ لَهُ اللالْتِفَاتُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فِي صَلاتِهِ لِحُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّىٰ لَهُ اللهُ يُحَوِّلُ وَجُهَة عَنِ الْقِبُلَةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم سالی ایک نماز کے دوران ضرورت پیش آنے پر ادھریا اُدھر التفات کر لیتے تھے لیکن آپ اپنے چہرہ مبارک کوقبلہ کی طرف سے نہیں پھیرتے تھے

2288 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: خَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحُرَيْثِ، قَالَ

2287 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن خلاد فمن رجال مسلم. أبو الشعثاء: هو سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي. وأخرجه أحمد 60/10، والبخاري "751" في الأذان: باب الالتفات في الصلاة، والترمذي "590" في الصلاة: في بدء النحلق: باب صفة إبليس وجنوده، وأبو داؤد "910" في الصلاة: باب الالتفات في الصلاة، والترمذي "590" في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، والنسائي 3/8 في السهو: باب التشديد في الالتفات في الصلاة، وابن خزيمة "844" و "731" والبيهقي 2/281، والبغوي "732" من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 182/2 من طريق أحمد بن عبيد، عن أبي والله عبيد، عن محمد بن خلاد الباهلي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن مسعر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة. وقد حكم الحافظ في "الفتح" 2/235 على هذه الرواية بالشذود، لأنه لا يعرف من حديث أبي وائل، والله أعلم وأخرجه النسائي 3/8، وفي "الكبري" كما في "التحفة" 2/327 من طريق إسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي عطية – وهو مالك بن عامر – عن مسروق، عن عائشة. وأخرجه النسائي 3/8 – 9 وأبي داؤد "909"، والنسائي 3/8، وابن خزيمة علية عن أبي المعتاء ، عن أبي أبي ذر مرفوعًا "لاينزال الله مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف "وله شاهد من حديث ألم عرب ناه الم المودن الأشعري بلفظ "و آمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا" رواه أحمد 42/20، والطيالسي "116 "وصححه ابن خزيمة "90"، وقال الترمذي باثره "2863": حديث حسن صحيح غريب أحمد 4/202 من طرق المورة عن عرب صحيح غريب أحمد 4/202 المناء المورة علية المورة عن عرب صحيح غريب أحمد 4/202 المورة على المورة عن عرب صحيح غريب أحديث المورة المورة المورة المورة المورة عن عرب صحيح غريب أحمد 4/202 المورة المور

2288 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة " "878" و " 871" وقد تحرف في الموضع الثاني من المطبوع "ثور بن زيد" إلى ثور بن يزيد. وأخرجه النسائي 9/8 في السهو: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينًا وشمالًا، عن المحسين بن الحريث، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/236 ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد 1/276 و 306، والترمذي "587" في الصلاة: بباب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، وأبو داؤد في رواية أبي الطيب الأشناني كما في "التحفة"، والبغوي "737" من طرق عن الفضل بن موسى، به. وقع في المطبوع من الترمذي: ويلوي والنسائي في "الكبري" كما في "التحفة"، والبغوي "737" من طرق عن الفضل بن موسى، به. وقع في المطبوع من الترمذي: ويلوي عنقه، وهو من تحريف الطبع، فقد جاء على الصواب عند البغوي الذي أخرجه من طريقه. وأخرجه أحمد 1/275، والترمذي "888" من طريق وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بعض أصحاب عكرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في المصلاة من غير ان يلوي عنقه وأخرجه أبو داؤد في رواية أبي الطيب عن هناد، عن وكيع، عن عبد الله بن سعيد، عن رجل، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.. قال: وهذا أصح.

حَـدَّتَنَا الْفَضُلُ بْنُ مُوسى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

رمتن مديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فِي صَلَاتِهِ، وَلَا يَلُوِي عُنْقَهُ لَفَ ظَهُره . (1:4)

ﷺ حفزت عبداللہ بن عباس ڈلائھا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم شائیل نماز کے دوران دائیں اور بائیں طرف تو جہ کرلیا کرتے تھے البتہ آپ گردن موڑ کر پشت کے پیچپنہیں دیکھتے تھے۔

2289 - (سند صديث): آخبَرَنَا عِـمُرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ عَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ عَلَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ عَالِدٍ، قَالَ: عَدْ عَلَادُ عَلَادُ عَلَادُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(متن مديث) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ السَّدُلِ فِي الصَّلاةِ . (2 108)

😅 حضرت ابو ہریرہ رٹھ تھنٹ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْنَم نے نماز کے دوران سدل ( یعنی کیڑ الٹکانے ) ہے منع کیا

# ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِمَالِ الْمَرْءِ الصَّمَّاءَ وَهُوَ فِي صَلاتِهِ نماز كے دوران اشتمال صماء (كے طور يركيڑ بے كواوڑ صنے) كى ممانعت كا تذكرہ

2290 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِي النَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِي

# (متن حديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ. (2: 108)

2289- إسناده ضعيف، عسل بن سفيان ضعفوه. وأخرجه أحمد 2/341 و 345، والترمذى "378" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، ومن طريقه البغوى "518" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/341 من طريق وهيب، و 2/348، والدارمي 1/320، والبيهقي 2/242 من طريق سعيد بن أبي عروبة وشعبة، ثلاثتهم عن عسل بن سفيان، به وعلقه أبو داوُد بعد الحديث "643" فقال: عسل، فذكره وللحديث طريق اخر يتقوى به سيذكره المؤلف برقم . "2353"

2290 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن عمار وهو ثقة حافظ احتج به النسائي عبد الوهاب الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت، وعبيد الله بن عمر: هو ابن حَفُصِ بُنِ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ العمرى. وأخرجه البخارى "5819" في اللباس: باب اشتمال الصماء ، عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي، بإسناده عن أبى هريرة قال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تعبى بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء ، وأن يشتمل الصماء . وأخرجه أحمد حتى تعبى بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء ، وأن يشتمل الصماء . وأخرجه أحمد على غرب الشمس، والبخارى "584" باب لا يتحرى الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، و "588" باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وابن ماجه "3560" في اللباس: باب ما نهى عنه من اللباس، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد

😌 🤁 حضرت ابو ہریرہ رٹائٹیڈییان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْزُم نے اشتمال صماء ہے کیا ہے۔ ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ اَنُ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

آ دمی کیلئے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ ایک ہی کپڑے میں کئی نمازیں ادا کر لے

2291 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى، ثَالَ: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عُمَرَ بُنِ اَبِي سَلَمَةَ، الْاَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عُمَرَ بُنِ اَبِي سَلَمَةَ،

ہے جسے توشیح کے طور پر لیبیٹا ہوا تھا۔

> ذِكُرُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ جب آ دمی ایک کیڑا پہن کرنمازادا کرتاہے تو نماز کی کیفیت کا تذکرہ

2292 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخُ مَدَ بُنِ آبِي عَوْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي حَازِمٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِي سَلَمَةَ،

(متن صديث) آنَّهُ رَاى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا

😌 🕄 .حضرت عمر بن ابوسلمه رفاتني بيان كرتے ہيں: انہوں نے نبی اكرم مَثَاتِیْنِ کوسیّدہ اُم سلمہ رفاتی کا کے گھر میں ایک کیڑے میں نماز اداکرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی اکرم مُناکِیْزِ کم نے اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پررکھے ہوئے تھے۔

<sup>2291</sup> استناده صحيح على شرطهما. ننصر بن على: هو الجهضمي وأخرجه أحمد 4/26 من طريق سفيان، والترمدي "339" في الصلاة: باب ما جاء في الثوب الواحد، من طريق الليث، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد . وعندهما "مشتملًا به" بدل: متوشحًا به.

<sup>2292-</sup> إسناده قوى، يعقوب بن حميد صدوق لا بأس به، وباقى السند رجاله رجال الشيخين . ابن أبي حازم: هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار. وأخرجه أحمد 4/26 عن وكيع، بهاذا الإسناد وأخرجه مسلم "517" في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، وابن ماجه "904" في إقيامة الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، مِن طريقين عن وكيع، به وزادا بعد قوله "في ثوب واحد": متوشحًا به وأخرجه مالك 1/140، والبخاري "355" و "356" في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، والنسائي 2/70 في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبغوي "512" و"513" من طرق عن هشام عن عروة، به.

# ذِكُرُ وَصْفِ وَضَعِ الْمَرْءِ طَرَفَ النَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا صَلَّى فِيهِ

جب آدمی (ایک کیر ااور هر) نمازادا کرتا ہے تواس کے کنارے کوکندھے پرد کھنے کے طریقے کا تذکرہ

293 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الذَّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الذَّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ، عَنْ إَبِيْهِ، عَنْ عُمِرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ،

(متن مديث) أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدُ حَالَفَ فَ طَرَفَيْهِ . (1:4)

عضرت عمر بن ابوسلمہ و النہ ایان کرتے ہیں وہ نبی اکرم منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم منافیظ کو ایک ہی کی خدمت میں دالا ہوا تھا۔
اکرم منافیظ کوایک ہی کپڑے میں نماز اواکرتے ہوئے دیکھا جس کے کناروں کوآپ نے مخالف سمت میں ڈالا ہوا تھا۔

ذِکُو الْإِبَا حَدِ لِلْمَرْءِ اَنْ يُصَلِّى فِي الْقَدِمِيصِ الْوَاحِدِ بَعُدَ اَنْ يَّزُرَّهُ وَ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن کِهُ اللّٰهُ مِن کُرُدُ کہ وہ ایک قمیض کہن کرنماز اواکر لے

آ دمی کیلئے میہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ ایک قمیض کہن کرنماز اواکر لے

#### جبکهاس نے اس پربٹن لگایا ہوا ہو

2294 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُّوسَى بُنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ اَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكُوعِ، قَالَ:

#### (متن صديث) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَأُصَلِّي وَلَيْسَ عَلَى ٓ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ، قَالَ:

2293- إسناده صحيح على شرط البخارى. وأخرجه الطحاوى فى "شرح معانى الآثار" 1/379 من طريق أبى داؤد، عن شعبة، بهذا الإسناد. ولم يقل: قد خالف بين طرفيه .وأخرجه البخارى "354" عن عبيد الله بن موسى، ومسلم "517" "279" من طريق حماد بن زيد، وعبد الرزاق "365 ا" عن معمر والثورى، أربعتهم عن هشام بن عروة، به .وأخرجه أحمد 4/27، ومسلم "517" "280"، وأبو داؤد "628" فى المصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والطحاوى 1/379 من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبى امامة أسعد بن سهل، عن عمر بن أبى سلمة.

2294 إسناده حسن، موسى بن إبراهيم ذكره البخارى في "تباريخه" 7/279، وروى عنه عبد الرحمن بن أبى الموال، وعطاف بمن خالد، وعبد العزيز الدراوردى، وذكره المؤلف في "الثقات" وأخرج ابمن خزيمة حديثه في "صحيحه"، وقال ابن المسديني؛ وسط، وباقى رجاله ثقات وأخرجه الشافعي 1/63 – 64، وأبو داؤد "632"، وابن خزيمة "777" و"778"، والحاكم 1/250 والبغوى "517" من طرق عن عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردى، بهذا الإسناد وأخرجه الشافعي، وأحمد 4/49 و 1/250 والنسائي 2/70، والبغوى من طرق عن عطاف بن خالد المخزومي، عن موسى بن إبراهيم، به . وقد جاء في رواية عطاف التصريح بسماع موسى بن إبراهيم من سلمة وأخرجه الطحاوى في "شرح معانى الآثار" 1/380 من طريق يحيى بن أبي قبيلة، عن الدراوردى، فقال: عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة.

فَازُرُرُهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ . (4: 3)

ﷺ حضرت سلمہ بن اکوع رفی تنظیبیان کرتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول الله (مُنَاتِیمَ اَ) ابعض اوقات میں شکار کے لیے گیا ہوتا ہوں اور میں ایس حالت میں نماز اوا کرتا ہوں' میر ہے جسم پرصرف ایک قمیض ہوتی ہے۔ نبی اکرم مُناتِیمَ نے ارشاد فر مایا: تم اس کا ہٹن لگالوا گرچہ کا نے کے ذریعے ہی لگاؤ۔

### 

2295 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ،

رَمَّنَ صَدِيثَ): اَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَان . (4: 33)

ﷺ حضرت ابو ہر رہ و ٹالنٹؤ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبی اکرم مُلَّاثِیَّا سے ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا: تو نبی اکرم مُلَّاثِیَّا نے ارشا وفر مایا: کیاتم میں سے ہرایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَان يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

رمتن صديث ): أَنَّ رَجُّلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُصَلِّى اَحَدُنَا فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَكُلُّكُمُ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ، فَقَالَ ابُو هُرَيُرَةَ لِلَّذِي سَالَهُ: اتَعْرِفُ ابَا هُرَيُرَةَ، هُو يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ

2295 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" .140 [ومن طريق مالك أخرجه: البخارى "358" في الصلاة: بباب الصلاة في النوب الواحد ملتحفًا به، ومسلم "515" في الصلاة بباب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، وأبو داؤد "625" في الصلاة بن الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، وأبو داؤد "625" في السلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبيهقي "625" في السلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبيهقي 2/23 و 2/25 و عبد الرزاق "1364"، والطحاوى في "شرح معاني الآثار 1/379 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي هريرة وأخرجه أحمد 2/501 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة وأخرجه أحمد 2/501 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.

وَاحِدٍ وَثِيَابُهُ مَوْضُوْعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ . (4: 33)

تَ وَصَلَ اللهُ (مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ (مَنْ اللهُ عَلَيْهُ )! كيا ہم ميں سے كوئى شخص الله على اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹیڈنے اس شخص سے بیفر مایا جس نے ان سے بیسوال کیا تھا' کیاتم ابو ہریرہ کو جانتے ہو؟ بعض اوقات وہ ایک کپڑے میں نمازادا کرر ہاہوتا ہے حالانکہ اس کے کپڑے کھوٹی پر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔

ذِكُو الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلْذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہاس روایت کوفل کرنے میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ منفرد ہیں

2297 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا بَكُرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ سَعِيْدِ الطَّاحِيُّ الْعَابِدُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَمْرٍ و، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلْقٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلْقٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلْقٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ:

وَمَّن صديث): جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: اَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ . (4: 33)

﴿ فَيْسَ بِن طَلَقَ أَتِ وَالدِ كَامِهِ بِيانَ قُلْ كَرْتِ مِينَ أَيَكُ فَصْ نِي اكْرُمُ ثَلَيْتِهِمْ كَى خدمت ميں حاضر ہوا۔اس نے عرض كى: ایک كپڑے میں نماز اداكر نے كے بارے میں آپ كى كيارائے ہے؟ نبى اكرم اللَّيْؤُم نے دریافت كیا: كیاتم میں سے ہرایک كے یاس دو ہوتے ہیں؟

ذِكُوُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى السَّبَبِ الَّذِى مِنُ اَجُلِهِ اَبَاحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ اس روایت کا تذکرہ جواس سبب پردلالت کرتی ہے جس کی وجہ سے

2297- إسناده صحيح وأخرجه أحمد 4/22، وأبو داؤد "629"، والطبراني "8245"، والطحاوى 1/379، والبيهقى 2/240 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد -وذكر بعضهم فيه قصة . وأخرجه أحمد 4/23 من طريق محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، به . وأخرجه أحمد 4/22، والطحاوى 1/379 من طريق يحيى بن أبى كثير، عن عيسى بن خيثم "وقد تحرف في المصطبوع من الطحاوى إلى: عثمان بن خيثم "والطيالسى "1098" من طريق أيوب بن عتبة، كلاهما عن قيس بن طلق، به . ولفظ المطيالسي "سنل رسول الله عليه وسلم: أيصلى الرجل في ثوب واحد؟ فسكت حتى حضرت الصلاة، فصلى في ثوب واحد طارق بن كتفيه.

#### نبی اکرم ملی ایک کیرے میں نمازاداکرنے کومباح قرار دیاہے

2298 - (سندهديث): اَخُبَرَنَا اَبُو خَبِلِيْفَة، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بُنُ شَبِيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ،

قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ، وَآيُوْبُ، وَحَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيدِ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيُرِيْنَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ،

(متن حديث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: اوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ قَالَ: إذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَوَسِّعُوا، رَجُلٌ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى فِى ازَارٍ وَقَمِيصٍ، فِى ازَارٍ وَقَبَاءٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ. إذَارٍ وَرِدَاءٍ، فِى ازَارٍ وَقَمِيصٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ.

قَالَ هشَامٌ: وَآخُسَبُهُ قَالَ: وَتُبَّان

حضرت ابو ہر رہ و و النظامین ان کرتے ہیں: نبی اکر م م کا النظام سے ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے کے بارے میں دریافت
کیا گیا تو آپ نے دریافت کیا: کیا تم میں سے ہرایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟ جب حضرت عمر بن خطاب رہ النظاف (کی طافت) کا زمانہ آیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالی کشادگی عطا کرے تو تم لوگ کشادگی کو اختیار کرو۔ آدمی اپنے کپڑے کو جع کرے (یعنی دومخلف چیزوں کو پہن کرنماز ادا کرے) وہ تہدینداور جا درمین یا تہدینداور قبیض میں یا تہدینداور قباء میں یا شلوار اور قباء میں نماز ادا کرے۔
میں یا شلوار اور قباء میں نماز ادا کرے۔

ہشام نامی راوی کہتے ہیں:میراخیال ہےانہوں نے پاجامے کا ذکر بھی کیا تھا۔

# ذِكُرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي بِثَوْبِهِ الْوَاحِدِ إِذَا صَلَّى فِيْهِ

اسطریقے کا تذکرہ کہ جب آ دمی ایک کپڑے میں نماز اداکرے گا تواس کو (کیسے لیٹے گا؟)

2299 - (سند صديث): آخَبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ آخُ مَدَ بُنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَكُرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا ابُو الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، قَالَ: يَحْيَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: صَدَّنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا ابُو الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

#### (متن حديث) مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فَلْيَعْطِفُ عَلَيْهِ

2298 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أيوب: هو ابن أبى تسميسة السختياني، وهشام: هو ابن حسان القردوسي. وأخرجه البخارى ( 365) في الصلاة: باب الصلاة في القميص والسراويل والتُبّان والقباء ، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه المدارقطني 1/282 من طريق يزيد بن زريع، عن هشام، به وأخرج المرفوع منه أحمد 2/230، ومسلم ( 515) ( 276) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، وأحمد 2/495، والطحاوى في "شرح معاني الآثار" 1/378 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن عاصم، وأحمد 2/498 من طريق يزيد بن هارون عن هشام، والطحاوى أبين سيرينَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً.

درت جابر والتؤروایت کرتے ہیں نبی اکرم التی اندار اندار مایا ہے۔
''جو خص ایک کیڑے میں نماز ادا کرتا ہے اسے اس کو اپنے اور پاوڑھ لینا چاہیے''۔

ذِکُرُ وَصَفِ الْعَطْفِ الَّذِی یَعْمَلُهُ الْإِنْسَانُ بِتُوْبِهِ إِذَا صَلَّی فِیْهِ

اوڑھنے کے اس طریقے کا تذکرہ جب آ دمی ایک کیڑے میں نماز ادا کرے گا

تواس کے ساتھ ایسا کرے گا

2300 - (سند صديث): أَخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بِـنُ فَضَالَةَ الشَّعِيدِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو عَاصِم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بُنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو " ثَرِ، قَالَ:

(متن مديث) عَلَيْ بِنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَدُ عَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا كَذَلِكَ. (4 33)

﴿ حضرت ابوہریہ وہ الفیڈ بیان کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبداللہ واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کہانے ہیں ہمیں نماز پڑھائی جس کے کنارے انہوں نے مخالف سمت میں (کندھوں پر) ڈالے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ بات ارشا دفر مائی۔ نبی اکرم مُلَا لَیْمِ اللہ علیہ اسی طرح نماز پڑھائی ہے۔ اسی طرح نماز پڑھائی ہے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنُ يُصَلِّىَ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدُرَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الشِّيَابِ آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ دوسرا کپڑ امیسر نہ ہونے کی صورت میں ایک تہہ بند میں نمازادا کرے

2301 - (سندحديث): اخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُوْ قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

2299 رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى القطعى فمن رجال مسلم. محمد بن بكر: هو ابن عثمان البُرسانى. وأخرجه أحمد 3/324 عن محمد بن بكر البُرسانى، بهذا الإسناد والطحاوى فى "شرح معانى الآثار" 1/381 من طريق أبى عاصم، عن ابن جريج، به ولفظه عندهما "فليتعطّف به." (3) تحرفت هذه النسبة فى الأصل إلى: السعرى، والتصحيح من "التقاسيم" / للوحة . 37 والشَّعيرى نسبة إما لبيع الشعير، أو إلى باب الشعير محلة معروفة بالكرخ من غربى بغداد، واسمه عمران بن موسى بن فضالة، قال الخطيب فى "تاريخه" 12/268: كان ناسكًا، تاركًا للدنيا وكان ثقة، سكن الموصل فنسب إليها، وبلغنى أنه مات بها فى سنة سبع وثلاث منة قلت: روى له ابن حبان حديثين، هذا أحدهما، والآخر سير د برقم (7397) وفيه التصريح بأنه سمعه منه بالموصل.

2300- إسناده صحيح على شرطهما. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.

يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثِنِي آبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِى أُزُرِهِمَ عَلَى اَعُنَاقِهِمُ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، فَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرُفَعُنَ رُءُ وسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِى الرِّجَالُ. (4. 50)

کوں خطرت میں بن سعد رُلِیَّنَوْ بیان کرتے ہیں الوگ نبی اکرم مُلَیْدِیم کی اقتداء میں نمازاداکرتے تھے۔انہوں نے بچوں کی طرح اپنے تہبندگردن میں باندھے ہوئے ہوتے تھے' تو خواتین کو بیچکم دیا گیا' تم اس وقت تک (سجدے سے) سرکونہ اٹھانا جب تک مردسیدھے (ہوکر بیٹے نہیں جاتے )

#### ذِكُرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرُءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ آدمی کیلئے ایک کپڑے میں نمازادا کرنے کے جائز ہونے کا تذکرہ

2302 - (سند صديث): آخبَرَنَا حَامِـ دُبُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُويْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: صُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ، آنَهُ قَالَ:

(متن مَديث): رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ . (5: 8)

صفرت عمر بن ابوسلمہ ڈالٹیؤ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُلَالِیْزُ کوایک کپڑے میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے جسے آپ نے اشتمال کے طور پر لپیٹا ہوا تھا۔

# ذِكُرُ الْآمُرِ بِالِاتِّشَاحِ فِی النَّوْبِ الْوَاحِدِ إِذَا صَلَّی الْمَرُءُ فِیْهِ اس بات كاحكم مونے كا تذكره كه جب آدمی ایک كپڑے میں نمازادا كرے تواسے توشیح کے طور پر لپیٹ لے

2303 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ،

2301 - إسناده صحيح على شرطهما سفيان: هو الثورى، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج. وهو فى "صحيح ابن خزيمة" (763) وأخرجه النسائي 2/70 في القبلة: باب الصلاة في الإزار، عن عُبيد الله بن سعيد، بهذا الإسناد وأخرجه البخارى (814) في القبلة: باب إذا كان الثوب ضيقًا، عن مسدد، عن يحيى، به وأخرجه أحمد 5/331، والبخارى (814) في الأذان: باب عقد الثياب وشدها، و (1215) في العمل في الصلاة: باب إذا قبل للمصلى تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، ومسلم (441) في الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، وأبو داود (630) في الصلاة: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، والطبراني ( 5964) من طرق عن سفيان، به وأخرجه الطبراني (5937) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن مبشر بن مكسر، عن أبي حازم، به مختصورً لذا إسناد حمين شر بن مكسر: قَالَ أَبُو تُحَاتِمٍ: لا بأس به . 2302 - إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (2291) و (2292) و (2292).

2303- إسناده صحيح، عبد الرحمن بن إبراهيم: هو الملقب بدُحَيم، وهو ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: (متن صديث):قَالَ رَجُلُ: لِيَتَوَشَّحُ بِهِ، ثُمَّ (متن صديث):قَالَ رَجُلُ: لِيَتَوَشَّحُ بِهِ، ثُمَّ

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ طالفیٰ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عرض کی: یارسول الله (سَالَیْنَامُ)! کیا کوئی شخص ایک کیڑے میں نمازادا كرسكتا ہے۔ نبی اكرم طَافِیْ إِن ارشادفر مایا: اسے جاہے ' توشی کے طور پراسے لپیٹ لے اور پھراس میں نمازادا كرلے۔ ذِكُرُ الْآمُرِ لِلْمُصَلِّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ بِالْمُحَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ إِذِ الِاتِّشَاحُ فِيلِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُحَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ لَا يَخْلُو مِنَ السَّدُلِ أَوِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ نمازی کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ ایک کپڑا پہن کے نماز ادا کریے واس کے کنارے مخالف سمت میں کندھے پر رکھ لے کیونکہ مخالفت سمت مین کندھے پر کنارے ڈالے بغیرتو شیح کے طور پر لیٹنے میں یا تو ''سدل'' کی صورت پائی جائیگی یا اشتمال صماء کی صورت پائی جائے گی (اور بیدونوں ممنوع ہیں) 2304 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبُـدُ السَّهِ بُـنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا عَبُدُ السَّهِ عَنْ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

(متن صديث) إِذَا صَلَّى آحَدُكُمْ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيُحَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ . (1: 18)

🟵 😌 حضرت ابو ہر رہ و اللہ انتہاء ، بی اکرم مَاللہ کا پیفر مان قل کرتے ہیں:

''جب کوئی تخص ایک کپڑے میں نمازادا کرتا ہے' تواسے اس کے کنارے مخالف ست میں کندھے پر رکھ لینے جا ہمیں۔'' ذِكُرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرُءُ عِنْدَ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ غَيْرُ وَاسِعِ

# اس بات کا تذکرہ کہ جب آ دمی کے پاس صرف ایک کیڑا ہواوروہ بڑانہ ہو تواہے کیا کرنا چاہیے؟

2304- إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (1374) ، ومن طريقه أخرجه أحمد .2/266وأخرجه أحمد 2/255 و 427 و 520، وأبو داؤد (627) في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلي فيه، والطحاوي 1/381 من طريق هشام الدستوائي ويحيى القطّان، والبخاري ( 360) في الـصّلاة: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ومن طريقه البغوي (516) من طريق شيبان، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، بهاذا الإسناد.

2305- إسسناده حسس، فليح -وهو ابن سليمان الخزاعي- فيه كلام، مع أنه من رجال الشيخين، وباقي رجال السند ثقات على شرط الصحيح. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (767) ، وقد تحرف فيه "سريج بن النعمان " إلى: شريج عن النعمان. وفي أوله عنده قصة . وأخرجه البخاري ( 361) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقًا، عن يحيى بن صالح، عن فليح، به وأخر لج مسلم (3010) في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، وأبو داؤد (634) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به \_ 2305 - (سندحديث): آخبَرَنَا ابُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ، حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ، حَدَّثَنَا مُن مَعِيْدِ بُنِ الْحَارِثِ، فَلَيْحٌ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْحَارِثِ،

رمتن صريت ): آنَّهُ آتَى جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللهِ، فَقَالَ جَابِرٌ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّيْتُ الله عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَي

سعید بن حارث بیان کرتے ہیں: وہ حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت جابر بڑائٹؤ نے تایا: میں نبی اکرم شاٹیٹو کے ہمراہ سفر کرر ہاتھا۔ ایک رات میں کسی معاطے کے بارے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے تایا: میں نبی اکرم شاٹیٹو کے بارے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو نماز ریڑھتے ہوئے پایا میر ہے جسم پرایک کپڑاتھا جے میں نے اشتمال کے طور پر لیمیٹا ہوا تھا۔ میں آپ کے پہلو میں کھڑا ہو تر کم ماز ادا کرنے لگا جب نبی اکرم شاٹیٹو کم نے نماز مملل کی تو آپ نے ارشاد فر مایا: تمہیں کیا کام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تو نبی اکرم شاٹیٹو کم نے ارشاد فر مایا: جب تم نماز ادا کرنے لگواور تمہارے جسم پرایک کپڑا ہوئو تو اگر تو وہ کشادہ ہوئو تم اسے التحاف کے طور پر بہن لوا گروہ وہ کشادہ ہوئو تم اس کا تہبند با ندھلو۔

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْعَدَمِ اس بات كى اطلاع كا تذكره (اضافى كيڑے كى) عدم موجودگى ميں ايك كيڑے ميں نمازاداكرنا آدمى كيلئے جائز ہے

2306 - (سندصديث): آخبَرَنَا آبُو حَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بُنُ شَبِيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاوِمُ بُنُ الشَّهِيدِ، وَهِ شَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ آبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْآخُولُ، وَآيُّوبُ، وَحَبِيْبُ بُنُ الشَّهِيدِ، وَهِ شَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، هُرَيْرَةَ،

رمتن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: اَوَكُلُّكُمُ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ

فَكَمَّا كَانَ عُمَّرُ بُنُ الْحَطَّابِ، قَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَوَسِّعُواْ، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ فَصَلَّى الرَّجُلُ فِى إِزَادٍ وَرِدَاءٍ، فِى إِزَادٍ وَقَمِيْصٍ، فِى إِزَادٍ وَقَبَاءٍ، فِى سَرَاوِيْلَ وَرِدَاءٍ، فِى سَرَاوِيْلَ وَقَمِيْصِ، فِى سَرَاوِيْلَ وَقَبَاءٍ.\* 2306- إسناده صحيح وهو مكرد (2298)

قَالَ هِشَامٌ نَحُسَبُهُ قَالَ: وَتُبَّانِ . (3: 65)

ان کی حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹیؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلگٹیؤ سے ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیاتو آپ نے ارشاد فر مایا؛ کیاتم میں سے ہرایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟

جب حضرت عمر بن خطاب رہ النفیٰ کا عہدِ خلافت آیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالی نے گنجائش عطا کر دی ہے تو تم لوگ گنجائش کو اختیار کرو۔ آدمی اپنے کپڑوں کو جمع کر لے ( یعنی دومختلف طرح کی چیزیں پہنے ) آدمی تہبنداور چادر میں یا تہبنداور قمیض میں یا تہبنداور قباء میں نمازادا کرے یا شلواراور قباء میں نمازادا کرے یا شلواراور قمیض میں یا شلواراور قباء میں نمازادا کرے۔ ہشام نامی راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں یا جا ہے زنمازادا کرے )

#### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّى الصَّلَاةَ عَلَى الْحَصِيرِ آدمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ چٹائی پرنمازادا کرے

2307 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا بَكُرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ سَعِيْدٍ الْعَابِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَسُعِيْدٍ الْخُدُرِيُّ، عِنْ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبُو سَعِيْدٍ الْخُدُرِيُّ،

(متن صدیث): اَنَّهُ ذَخَلَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ آهُ يُصَلِّى عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ . (1.4)

﴿ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ آهُ يُصَلِّى عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ . (1.4)

﴿ وَهُ فِي الرَمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الرّمَ عَلَيْهِ مِنْ الرّمَ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ الرّمَ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ الرّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عِلَى مِنْ الرّامُ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ الرّامُ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ الرّامُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي

#### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلمُصَلِّىٰ آنُ يُصَلِّى عَلَى الْبُسُطِ

آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کے وہ بچھونے پرنمازاداکرے

2308 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِى التَّيَّاح، قَالَ: سَمِعْتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

2307 رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع - فقد قرنه البخارى بآخر واحتج به مسلم نصر بن على: هو الجهضمي، عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي وأخرجه الترمذي (332) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الحصير، عن نصر بن على، بهذا الإسناد. ولفظه عنده "أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صلّى على حصير. "وأخرجه مسلم (519) على الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، من طريقين عن عيسى بن يونس، به - بلفظ المؤلف وزاد: ورأيته يصلى في ثوب واحد متوشحًا به وأخرجه برقم (661) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس - بقصة الصلاة على الحصير وأخرجه أحمد 93/3، ومسلم (519) (285) ، و (661) ، وابن ماجه (1029) في إقامة الصلاة: باب الصلاة على الخمرة، وابن خزيمة (1004) ، والبيهقى 2/421 من طرق عن الأعمش، به - لفظ مسلم كلفظ المؤلف، ولفظ البقية كالترمذي.

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِلَا خِلِى صَغِيْرٍ: يَا اَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. (4 1)

ﷺ حضرتُ انس بن ما لک رہ النظیۂ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِیَّا ہمارے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے بیہاں تک کہ آپ میرے چھوٹے بھائی سے بیفر مایا کرتے تھے: اے ابوعمیر! تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے۔ ہم نے اپنی چٹائی آپ کے لئے بچھادی تو آپ نے اس پرنماز اداکی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ هَاذِهِ الصَّلَوَاتِ كَانَتُ بِعَقِبِ طَعَامٍ طَعِمَهُ النَّبِيُّ وَكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ هَاذِهِ الصَّلَوَاتِ كَانَتُ بِعَقِبِ طَعَامٍ طَعِمَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْآنصارِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ بینمازی اس کھانے کے بعد تھیں جونبی اکرم مَنَّا اَیْمَ نِ اِنصار کے ہال کھایا تھا 2309 - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِیْمَ مَوْلیٰ ثَقِیْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَوَّارُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ آنَسِ بُنِ سِیْرِیْنَ عَنْ آنَسِ بُنِ سِیْرِیْنَ عَنْ آنَسِ بُنِ

ُ (مَتْنَ صَدِيثُ): آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ اَهُلَ بَيْتٍ مِنَ الانْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَتْخُرُجَ اَمَرَ بِمَكَانِ مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ ﴿4. 1)

ﷺ حضرتَ انس من مالک ڈالٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُناٹیٹی انصار کے گھر میں ملنے کے لئے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے ہاں کھانا کھایا جب آپ نے وہاں سے واپس آنے کا ارادہ کیا' تو آپ بے حکم کے تحت گھر کے ایک حصے میں آپ کے لئے چٹائی بچھائی گئی۔ آپ نے اس پرنمازاداکی اوران (گھر والوں کے لئے) دعا کی۔

# ذِكُرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ عَلَى الْخُمُرَةِ الْمَرْءِ عَلَى الْخُمُرَةِ الْمَرْءِ وَلَى الْخُمُرَةِ الرّ

2308 إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد - ولم يذكر فيه قصة الصلاة على البساط. وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (335) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد - ولم يذكر فيه قصة الصلاة على البساط. وأخرجه كما عند المؤلف أحمد 3/17، والترمذي (333) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على البسط، من طريق وكيع، به وأخرجه كذلك أحمد 3/171 عن محمد بن جعفر، عن شعبة و 190 من طريق موسى بن سعيد، كلاهما عن أبي التياح، به وأخرجه أحمد 3/212، والبخاري (6203) في الأدب: باب الكنية للصبى وقبل أن يولد للرجل، ومسلم ( 659) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، و ( 2150) في الآداب: باب استحباب تحنيك المولود عند و لادته، والبيهقي 5/203.

2309- إسناده صحيح على شرطهما غير سوار العنبرى وهو ثقة . وأخرجه البخارى ( 6080) في الأدب: باب الزيارة ومن زار قومًا فطَعِمَ عندهم، ومن طريقه البغوى (3005) عن محمد بن سلام، عن عبد الوهاب، بهاذا الإسناد وأهل البيت من الأنصار : هم أهل عتبان بن مالك، كما حققه الحافظ في "الفتح" .10/500 2310 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا حَامِـ لُهُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ اَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُحَوَّص، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(مَتَن مديث) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ (5: 10)

😁 😅 حضرت عبدالله بن عباس الله الله المالي كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَالَيْكُم چائى پرنماز اداكر ليتے تھے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرُءِ أَنْ يُصَلِّى الصَّلَاةَ عَلَى الْخُمْرَةِ

آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اوڑھنی پرنمازاداکرے

2311 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو الْآخُوصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْوِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن مديثً) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْحُمْرَةِ (1.4)

· الله بن عباس بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَالَيْنِ چُائى بِنماز اداكر ليتے تھے۔ ﴿ وَهُو مِنْ اللَّهُ بِنَا وَادَاكُمُ لِيتَ تھے۔

ذِكُرُ خَبَرِ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

2312 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيسَى بُنِ السَّكَنِ الْبَلَدِيُّ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ

2310-إسناده حسن في الشواهد. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم، وسماك: وهو ابنُ حرب، حسن الحديث إلا أن في روايته عن عكرمة اضطرابًا، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو يعلى (2357) عن خلف بن هشام، عن أبى الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/269 و 300 و 350 و 350، وأبو يعلى ( 2703) ، والبيهقى 2/421 من طريق زائدة، عن سماك، به والخُمرة، بمن الخاء وسكون الميم: قال الطبراني: هو مصلى صغير يُعمل من سعف النخل، سُميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا.

1231 هنو مكرر ما قبله. وأخرجه الترمذي ( 331) في النصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد . وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . وأخرجه أحمد 1/232 و 273، وابن خزيمة ( 1005) ، والبيهقي 437-2/436 من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على بساط.

2312 حديث صحيح، زكريا بن العكم الرسعني، ذكره ابن حبان في "الثقات" 8/255 وقال: هو من أهل رأس عين، يروى عن يزيد بن هارون وعبد الله بن بكر السهمي وأهل العراق، حدثنا عنه أبو عروبة، مات برأس عين سنة ثلاث وخمسين ومئتين، وكان يخضب رأسه ولعيته. وذكره السمعاني في "الأنساب" 19/6، ومن فوقه ثقات رجال الشيخين، أبو حَصين: هو عشمان بن عاصم الأسدى، وأبو عبد الرحمٰن السُّلمي: هو عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" /23 (482) عن عبيد الله بن عمر القواريري، وأبو يعلى 131/1 عن أبي خيشمة زهير بن حرب، كلاهما عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وهاتن متابعتان قويتان لزكريا الرسعني، فالحديث عن أم حبيبة صحيح. وفي الباب عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْج النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ أَرْد جِه البخاري (333) و (375) و (1028)، ومسلم (513)، وأبو داؤد (656)، والنسائي 2/57، وابن ماجه (1028) من طريق عَبْدُ اللهِ بُنُ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ، عَنْ خالته مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يصلى على الخمرة.

الْحَكِمِ الرَّسْعَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِي حَصِينٍ، عَنُ يَّحْيَى بُنِ وَتَّابٍ، عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنُ أُمِّ حَبِيْبَةَ،

(متن صديث) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْحُمْرَةِ (1.4)

🖼 🗗 سيده أمّ حييه والمنهايان كرتى مين بن اكرم مَاليَّيْ جِناكى يرنمازاداكر ليت تھے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَجِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ اَنَّ الْاَرْضَ كُلَّهَا طَاهرَةٌ يَّجُوزُ لِلْمَرْءِ الصَّلاةُ عَلَيْهَا

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط ہمی کا شکار کیا جوملم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور

وہ اس بات کا قائل ہے) کہ تمام زمین پاک ہے آ دمی کیلئے اس پرنماز ادا کرنا جائز ہے

2313 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرِ، عَنِ الْعَكاءِ ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

رمتن صديثً): فُصِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: اُعُطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتُ لِىَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتُ لِىَ الْاَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَارْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِى النَّبِيُّونَ . (4. 38)

۞۞ حضرت ابو ہر رہ ڈلٹنٹۂ نبی اکرم مَاکٹینِم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں :

" مجھے دیگرانبیاء پر چیردوالے سے نصلیت دی گئی ہے۔ مجھے جامع تعلیم کلمات عطا کئے گئے ہیں رعب کے ذریعے میری مددی گئی ہے۔ اور میرے لئے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ میرے لئے تمام روئے زمین کو طہارت کے حصول کا ذریعہ اور نمی اور مجھے تمام کلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور میرے ذریعے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے'۔

َذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُعِلَتُ لِىَ الْاَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا اَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْاَرْضِ لَا الْكُلَّ

اس روایت کا تذکرہ جواں بات کی صراحت کرتی ہے کہ نبی اکرم مَثَالِیِّمُ کا پیفر مان''میرے لیے

2313 - إسناده صحيح على شرط مسلم. موسى بن إسماعيل: هو أبو سلمة التبوذكي، والعلاء: هو العلاء بن عبد الرحض بن يعقوب الحُركقي وأخرجه مسلم ( 523) (5) في أول كتاب المساجد، والترمذي 231/4 في السير: باب ما جاء في الغنيمة، والبيهقي 2/433 و 9/5، والبغوى (3617) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهاذا الإسناد وأخرجه أحمد 12/4-412 عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء، به وأخرجه ابن ماجه (567) في الطهارة: باب ما جاء في السبب، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم وإسماعيل بن جعفر، كلاهما عن العلاء، به مختصرًا بلفظ "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا."

### زمین کوطہارت کے حصول کا ذریعہ اور نماز اادکرنے کی جگہ بنادیا گیا ہے'اس سے آپ کی مراد زمین کا کچھ حصہ ہے ساری زمین مراز ہیں ہے

2314 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) إِذَا لَهُ تَحِدُوا إِلَّا مَرَّابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي كان الْإِبل. (4: 39)

﴿ ﴿ وَهِ مِن الوهرره وَ اللَّهُ مِن أَلَوْ مِلْ اللَّهُ مِنْ الرَّمِ مَا لَيْتُوا كُلُّو مِن اللَّهُ اللَّ

''جب تہمیں (نمازاداکرنے کے لئے) صرف بکریوں کا باڑا یا اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ملے' تو تم بکریوں کے باڑے میں نمازادا کرلولیکن اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پرنمازادانہ کرو''

ذِكُرُ وَصْفِ التَّخْصِيْصِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُوُمَ تِلُكَ اللَّفُظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا

اس پہلی خصیص کی صفت کا تذکرہ جس کے ذریعے ان الفاظ کے عموم کوخاص کیا گیا ہے جن الفاظ کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے

2315 - (سند عديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مُوْسَى عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، وَابُو مُوْسَى عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، وَابُو مُوْسَى الزَّمِنُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنُ اَشْعَتَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ،

(متن حديث) : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ الْقُبُورِ . (3: 29)

😁 😅 حضرت انس بنَ ما لک رفائشو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالْتِیْمُ نے قبروں کے درمیان نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے۔

ذِكُرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفُظَةِ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا قَبُلُ

اس دوسری تحصیص کا تذکرہ جس کے ذریعے ہمارے ذکر کردہ الفاظ کے عموم کوخاص کیا گیا ہے مریز تربیتہ میں تاثیب میں تاثیب کا تاثیب کا تاثیب کے تاثیب کا تاثیب کا تاثیب کا تاثیب کی تاثیب کیا تاثیب کے تا

2316 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

2314 – إستناده صحيح على شرطهما . هشام بن حسان، ومحمد: هو ابن سيرين، وقد تقدم تخريجه برقم ( 1386) و (1702) و (1702) .

2315- رجاليه ثبقات رجال الصحيح إلا ان فيه عنعنة الحسن، وقد تقدم تخريجه برقم ( 1699). ونزيدهنا: وأخرجه أبو يعلى (2888) من طريق محمد بن المثنى أبي موسى الزمن، بهذا الإسناد. الُوَّاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، حَلَّثَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْيَى الْآنُصَارِيُّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) الكَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ . (3 . 29)

😌 🕄 حضرت ابوسعید خدری اللینوروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالَیْوَم نے ارشاد فر مایا ہے:

''حمام اور قبرستان کے علاوہ تمام روح زمین نماز اداکرنے کی جگہہے۔''

ذِكُرُ التَّخْصِيصِ الثَّالِثِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُعِلَتُ لِيَ الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا

اس تیسری شخصیص کا تذکرہ جس کے ذریعے نبی اکرم ملکی ایم کے اس فر مان کے عموم کوخاص کیا گیا

ہے''میرے لیے تمام روئے زمین کومسجد بنادیا گیاہے''

2317 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى بَكُرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مَثْن صديث): إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْعَنَمِ، وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي اَعُطَانِ الْإِبلِ. (3: 29)

🚭 حضرت ابو ہریرہ رہائیں، نبی اکرم منافین کا کیفرمان نقل کرتے ہیں:

''جب تہمیں (نمازاداکرنے کے لئے )صرف بکریوں کاباڑایااونٹوں کے بیٹھنے کی جگہلتی ہے' توتم بکریوں کے باڑے میں نمازادا کرلواوراونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ یرنمازادانہ کرو۔''

ذِكُرُ خَبَرٍ يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفُظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا قَبُلُ

اس راویت کا تذکرہ جوان الفاظ کے عموم کوخاص کرتی ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں

2318 - (سنرصديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ آبِي عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ،

قَالَ: حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ اَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ انسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(متن صديث): نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاقِ بَيْنَ الْقُبُورِ . (4: 39)

😂 😌 حضرت انس بن ما لک ڈٹائٹٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائٹٹڑ نے قبروں کے درمیان نمازادا کرنے سے منع کیا ہے۔

2316- إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (1700) ، وسيأتي برقم (2321) . وهو في "صحيح ابن خزيمة" (791) .

2317- إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر (2314).

2318- رجاله ثقات رجال الشيخين غير هناد بن السرى، وهو ثقة من رجال مسلم، وقد تقدم برقم (2315) .

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَٰذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ اَشْعَتَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ اس روايت كا تذكره جواس شخص كے موقف كوغلط ثابت كرتى ہے جواس بات كا قائل ہے كما شعث

بن عبد الملک کے حوالے سے اس روایت کولل کرنے میں حفص بن غیاث نامی راوی منفر دہے

2319 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْجَنَدِيُّ اَبُوْ سَعِيْدِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو، عَمْرِو،

اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ . (4: 39)

😁 😵 حضرت عبدالله بن عمرور الفنؤ بیان کرتے ہیں : نبی اکرم مُثَالِّیَمُ نے قبرستان میں نماز ادا کرنے ہے منع کیا ہے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

"اس روایت کا تذکرہ جو ہمار نے ذکر کردہ مفہوم کے بی ہونے کی صراحت کرتی ہے

2320 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا اِدْرِيْسَ الْخَوُلانِيَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا اِدْرِيْسَ الْخَوُلانِيَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث): لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوْا اِلْيَهَا. (4: 39)

ﷺ حضرت ابومر ثد غنوی را النظور بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُنگالیو کم کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: '' قبروں پر بیٹھونییں اور ان کی طرف رُخ کر کے نماز ادانہ کرو۔''

2319 - رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الأعمش وابن جريج، على بن زياد اللحجى نسبه إلى لحج من بلاد اليمن، روى عن جمع وروى عنه جمع، وهو مستقيم الحديث انظر "اللباب" 3/12، وأبو قرة: هو موسى بن طارق الزبيدى ثقة روى له النسائى، ومن فوقه على شرطهما وفى الباب عن ابن عمر عند الترمذى (346)، وابن ماجه (746) وفى سنده زيد بن جبيرة، وهو ضعيف جدًا، وأخرجه ابن ماجه (747) عن ابن عمر، عن عمر مرفوعًا، وفيه أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وانظر الحديث (2316). حدًا، وأخرجه ابن ماجه (747) عن ابن عمر، عن عمر مرفوعًا، وفيه أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وانظر الحديث (2316). حصين بن يربوع بن طريف بن خرشة بن عبيد بن سعد بن عوف بن كعب بن جلان بن غنم بن غنى بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان، وهو حليف حمزة بن عبد المطلب، وكان تربه، شهد هو وابنه مرثد بدرًا، توفى فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه سنة إحدى

ذِكُرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِتَخْصِيصِ عُمُومِ تِلْكَ اللَّفُظَةِ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا قَبْلُ السَّفُظِةِ اللَّقَ ظَلَةِ اللَّتِي ذَكَرُ نَاهَا قَبْلُ السَّوايِّةِ اللَّهِ عَاصِ مونَ كَلَ مراحت كرتى ہے اللہ عَدْرَ الله عَدْرَ الله عَدْرَ الله عَدْرِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيِي، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ .(4. 39)

﴿ حضرت الوسعيد خدري رُفَاتُعَيُّرُ وايت كرتے ہيں: نبي اكرم سَلَطْظِ نے ارشاد فرمايا ہے: "قبرستان اور جمام كے علاوہ تمام روئے زمين نماز اداكرنے كى جگہ ہے۔"

ذِكُوُ الزَّجُوِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ بَيْنَ الْقُبُورِ قَنِ الْمَقَابِرِ بَيْنَ الْقُبُورِ قَبِر الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ بَيْنَ الْقُبُورِ قَبِر السَّانِ مِينِ نَمَازَادا كَرَبُ كَيْمَانِعَتُ كَا تَذَكُرُهُ

2322 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنُ اَشْعَتَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ،

(متن صديث): أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ . (2: 3)

ﷺ حفرت انس بن مالک رفائظ بیان کرتے ہیں: بی اکرم تا اللہ اللہ علیہ اللہ کا کہ درمیان نمازادا کرنے سے تع کیا ہے۔ ذِکُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هلدًا الْحَبَرَ تَفَدَّ دَبِهِ اَشْعَتْ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات ہ قائل ہے: اس

روایت کوفل کرنے میں اشعث نامی راوی منفرد ہے

2323 - (سند صديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ هُذَيْلٍ الْقَصَبِيُّ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُكَمَّدِ ابْنُ بِنْتِ اِسْحَاقَ الْاَزْرَقِ، حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ اَشْعَتَ، وَعِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَشْعَتَ، وَعِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَشْعَتَ، وَعِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَنْسَ،

(متن حديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ .(2: 3)

2322- إستناده صحيح، أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة، وهو ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وقد تقدم برقم (2316).

2323- تقدم تخريجه برقم (2315). والقصبي: نسبة إلى القصب، ويقال لواسط: واسط القصب، لأنها كانت قبل أن يبنيها الحجاج قصبًا.

ﷺ حفرت انس ڈائٹئیان کرتے ہیں: نی اکرم ٹاٹٹٹانے قبروں کی طرف رُخ کرے نماز اداکرنے سے نع کیا ہے۔ ذِکُو الزَّجُو عَنِ الصَّلاقِ اِلَى الْقُبُودِ وَ الْجُلُوسِ عَلَيْهَا
قبروں کی طرف منہ کر کے نماز اداکر نے اور ان پر بیٹھ کرنماز اداکرنے کی ممانعت کا تذکرہ

2324 - (سند صديث): اَخْبَونَا عِـمْوَانُ بُنُ مُوسِى الْسَخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّوْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّوْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ الْمُبَارِكِ، قَالَ: اَخْبَونَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بُسُو بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّتُ، عَنُ آبِي مَرُثَدِ الْعَنُويِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُحَدِّتُ، عَنُ آبِي مَرُثَدِ الْعَنُويِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث): لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا اللَّهَا . (2. 3)

> ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرُءِ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ فِيهَا اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی قبروں کو مساجد بنا لے اور نمازادا کرے

2325 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثْنَى، قَالَ: حَدَّثْنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةً، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تُدُرِكُهُ السَّاعَةُ، وَمَنْ يَتَّخِذِ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. (2. 76)

😌 😌 حضرت عبدالله بن مسعود والنيون نبي اكرم مَا لَيْنِ كَمْ مَا كَالِيفِر مان قُل كرتے ميں:

''لوگوں میں سے سب زیادہ برے وہ لوگ ہیں' جنہیں قیامت پالے گی ( یعنی جن پر قیامت قائم ہوگی ) اور وہ لوگ ہیں جوقبروں کومساجد بنالیتے ہیں''۔

<sup>2324–</sup> رجاله ثقات، وقد تقدم برقم (2320) .

<sup>2325</sup> إستاده حسن، عاصم: وهو ابن أبي النجود صدوق، وحديثه في "الصحيحين" مقرون، وباقي رجال السند على شرطهما أبو خيشمة هو زهير بن حرب، وعثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدى، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي وأحرجه أحمد شرطهما . أبو خيشمة هو زهير بن حرب، وعثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدى، وزائدة هو ابن قدامة الثقفي وأحرجه أحمد 1041) ، والبزار (3420) من طرق عن زائدة، بهذا الإسناد . وصححه ابن حزيمة ( 789) ، وزادوا بعد قوله "تدركه الساعة": وهم أحياء . وعلق البخارى في "صحيحه" 13/14 القسم الأول منه، عن أبي عوانة، عَنْ عَاصِم، عَنْ آبي وَالْإِلْ مَن الربيع، عن الربيع، عن الربيع، عن الربيع، عن الربيع، عن الربيع، عن المعرد عن عبيدة السلماني، عن ابن مسعود

ذِكُرُ بَعُضِ الْعِلَّةِ الَّتِى مِنُ اَجُلِهَا زُجِرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ

البعض علت كاذكر جس كى وجه سے قبرول كے درميان نمازاداكر نے سے نع كيا كيا ہے عن معن علي الله عَنْ اَبَى اَكُورِ عَنْ اَلْهُ عَنْ اَلْهُ عَنْ اَبْى الله عَنْ اَبْى الله عَنْ اَبْى هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صريث) فَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ انْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .(2: 76)

🕄 😌 حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹنو، نبی اکرم مَالیّنظِم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

"الله تعالی یہودیوں کو ہر باد کر ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کومساجد بنالیا تھا۔"

ذِكُرُ لَعْنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنِ اتَّخَذَ قُبُورَ الْانبِيَاءِ مَسَاجِدَ

الله تعالیٰ کاان لوگوں پرلعنت کرنے کا تذکرہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کومساجد بنالیا

2327 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَلَّاثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَلَّاثَنَا اَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

#### (متن حديث): لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّحَدُوا قُبُورَ ٱنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (6.1)

2326 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" (321) برواية محمد بن الحسن. وأخرجه من طريق مالك: البخارى (437) في الصلاة، ومسلم (530) (20) في المساجد: باب النهى عن ابناء المساجد على القبور ..، وأبو داؤد (3227) في المجائز: باب في البناء على القبو، والنسائي في الوفاة كما في "التحفة" 10/40، وأحمد 18/2، والبيهقي .480 لفظ أحمد "لعن المجائز: باب في البناء على القبو، والنسائي و 2/284 و 366 و 366 و 366 و 453 – 454 و 518، ومسلم (530) (20)، والنسائي المياد البهود والنصاري "وأخرجه أحمد 2/284 و 366 و

2327 إلياما أحمد فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي " . 2568و أخرجه النسائي 4/95 في الجنائز: باب اتخاذ الإمام أحمد فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي " . 2568و أخرجه النسائي 4/95 في الجنائز: باب اتخاذ القبور مساجد، وفي "الكبري" كما في "التحفة" 11/412 من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد (تحرف في المطبوع من "السنن الصغري" إلى: شعبة) ، عن قتادة، بهذا الإسناد . وخالد بن الحارث سمع من سعيد قبل الاختلاط . وأخرجه أحمد 6/146 و 252 من طريق محمد بن بكر سمع من سعيد قبل اختلاطه . طريق محمد بن بكر سمع من سعيد قبل اختلاطه . وأخرجه أحمد 6/34 و 229 و 274 و 275، والدارمي 1/326 و (435) و (4443) و (4445) و (5815) ، والنسائي 1/240 من طريق ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد عن عروة بن 12/40 و (1330) و (1330) و (1390) و (4441) ، ومسلم (529) ، والبغوى (508) من طريق هلال بن أبي حميد، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، نحوه .

😁 😌 سيّده عا ئشه صديقه وللغنابيان كرتى مين: نبي اكرم مَنْ النَّيْرِ مِنْ السَّادِ فرمايا:

''الله تعالی ان لوگوں پرلعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کومساجد بنالیا تھا۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْقُبُورَ إِذَا نُبِشَتْ، وَأُقْلِبَ تُرَابُهَا، جَائِزٌ حِينَئِذٍ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبِدَايَةِ فِيْهِ قُبُورٌ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جب قبر کوا کھاڑ دیا جائے اور اس کی مٹی کو برابر کرلیا جائے اس جگہ پر نماز اداکر نا جائز ہوجا تا ہے اگر چہ وہاں پہلے قبریں موجودر ہی ہوں

2328 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيٌّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مِهْرَانَ السَّبَاكُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيْدٍ، عَنُ اَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ:

(متن صديث): لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عُلُو الْمَدِينَةِ فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُ:

بَنُو عَمُوو بُنِ عَوُفٍ، فَاقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمُ اَرْبَعَ عَشُرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ اَرْسَلَ إلى مَلا يَنِى النَّجَارِ، فَجَاءُ وَا مُتَقَلِدِينَ سُيُوفَهُمْ، قَالَ اَنَسٌ: فَكَانِّي انْظُرُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِه، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِه، وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ بَكُورِ دُفْهُ، وَمَلا يَنِى النَّجَارِ حَوْلَهُ حَتَّى الْقَى بِفِنَاءِ ابِى اَيُّوْبَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ بَكُورِ دُفْهُ، وَمَلا يَنِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنَاءِ اللهِ عَلَى رَابِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

2328 - إسناده صحيح، جعفر بن مهران السبّاك، روى عن جمع وروى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم 24/1 فلم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا، وذكره المؤلف في "ثقاته"، ومن فوقه على شرطهما. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعى. وهو في "مسند أبى يعلى" (4180). وأخرجه أحمد 21/1-212، والطيالسي (2085) ، والبخارى (428) في الصلاة: باب هل تنبش قبور مشركي يعلى" (4180) في البيوع: باب صاحب السلعة أحق المجاهلية ويتخد مكانها مساجد، و (1868) في فضائل المدينة: باب حرم المدينة، و (2106) في البيوع: باب صاحب السلعة أحق بالسوم، و (2771) في الوصايا: باب إذا وقفت جماعة أرضًا مشاعة، و (2774) باب وقف الأرض للمسجد، و (2779) باب إذا المدينة، ومسلم ( 524) (9) في المساجد: باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داؤد (453) في الصلاة: باب في المدينة، ومسلم ( 524) (9) في المساجد: باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داؤد (453) في الصلاة: باب في من طرق عن عبد الوارث، بهذا الإسناد. بعض روايات البخارى مختصرة. وأحرجه أبو داؤد (454)، والبنوى (3765) المساجد: باب أبو ال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، و ( 429) في الصلاة عن أبي التياح، به، مختصرًا. وأخرجه البخارى ( 234) في الصلاة: باب أبو ال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، و ( 429) في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل، من طرق عن شعبة، عن أبي التياح، عَنْ آنَسٍ أنَّ والتيام وكان يصلي في المسجد.

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشُوكِيْنَ فَنُبِشَتُ، وَبِالْحَرُثِ فَسُوِّى، وَبِالنَّحُلِ فَقُطِعَتْ، فَوَضَعُوا النَّحُلَ قِبُ لَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، قَالَ: فَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَلِكَ الصَّخُرَ وَهُمْ يَرْتَجزُونَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْاخِرَةُ فَاغْفِرُ لِلْلَانْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةُ . (4: 89) 😌 😌 حضرت انس بن ما لک ڈالٹھئا بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم مَالٹھٹا مدیندمنورہ تشریف لائے کو آپ نے مدیندمنورہ کے بالا کی حصے میں ہوعمر و بن عوف نامی ایک قبیلے میں پڑاؤ کیا۔ نبی اکرم مٹائٹی کا وہاں چودہ دن تک مقیم رہے پھرآپ نے بنونجہ کے گروہ کو پیغام بھجوایا۔ وہ لوگوں اپنی تلواریں ( گردنوں میں ) لاکا کرآئے۔حضرت انس ٹالٹٹڈ بیان کرتے ہیں: بیآج بھی منظرمیری نگاہ میں ہے۔ نبی اکرم مَالْتِیْزُ اپنی سواری پرسوار تھے اور حضرت ابو بکر رٹالٹینڈ آپ کے بیچھیے بیٹھے ہوئے تھے بنونجار کا ایک گروہ آپ کے اردگردتھا' یہاں تک کہآپ حضرت ابوابوب انصاری النیوز کے مکان کے پاس تشریف لےآئے۔ بی اکرم مَالَّیوْم کو جہال بھی نماز کاوقت ہوجا تا تھا۔آپنماز اداکر لیتے تھے آپ بریوں کے باڑے میں نماز اداکر لیتے تھے پھرنی اکرم مَالَيْتِكُم نے معجد كی تعمیر کا تھم دیا۔ آپ نے بنونجار کچھافرادکو پیغام بھجوایاوہ لوگ آئے۔ نبی اکرم مَثَاثِیْزُ نے فرمایا: اے بنونجار! اپنے اس باغ کی قیمت میرے ساتھ طے کراو۔ان لوگوں نے عرض کی جی نہیں اللہ کا قسم اسم اس کی قیمت آپ سے نہیں لیں گے۔ بیصرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہے۔حضرت انس ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: اس باغ میں کیا تھا۔ وہ میں تمہیں بتا تا ہوں۔اس میں پچھ مشرکین کی قبرین تھیں تھجوروں کے درخت تھےاور کھیت تھا۔ نبی اکرم مَالَٰ الْمِیُمُ کے تحت مشرکین کی قبریں برابرکردی گئیں۔کھیت کو برابرکر دیا گیا'اور تھجور کے درخت کومبجد میں قبلہ کی سمت میں رکھ دیا گیا'اوران کے دونوں طرف پھر لگا دیئے گئے۔راوی کہتے ہیں الوگ پھرنقل کرتے تھے اور ساتھ ہی پیر جزیڑھتے تھے۔ نبی اکرم مَثَاثَیْرُ مجمی ان لوگوں کے ساتھ تھے بیر حفرات پیے کہتے تھے۔ ''اےاللہ! بھلائی صرف آخرت کی بھلائی ہے'تو انصارا درمہاجرین کی مغفرت کردے۔''

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلُمُصَلِّىٰ اَنْ يُصَلِّى فِى ثَوْبِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيْهِ اَذَّى فِي ثَوْبِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيْهِ اَذَّى فَازِي كِي النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيْهِ اَذَى فَازِي كِي فَازِي كِي فَا يَذِكُمُ اللَّهِ فَا يَعْنَ عَلَيْ اللَّهِ فَا يَعْنَ عَلَيْ اللَّهِ فَا يَعْنَ عَلِي اللَّهِ فَا يَعْنَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

2329 - (سند صديث): آخبر كَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُويْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ اَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَيْمُونَةَ،

(متن صديث): أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ لِبَعْضِ نِسَائِهِ، وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ.

قَالَ سُفْيَانُ: أَرَاهُ قَالَ: وَهِيَ حَائِضٌ . (1:4)

2329 - إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو ابن عينة، وأبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه أحمد 6/330، والحميدي (313) ، وأبو داؤد (369) في الطهارة: باب في الرخصة في ذلك، وابن ماجه (653) في الطهارة: باب في الصلاة في ذلك، وابن ماجه (653) في الطهارة: باب في الصلاة في ثوب الحائض، والطبراني في "الكبير" /24 (9)

ﷺ سیّده میموند و از واج میں: نبی اکرم مَنْ اللّهٔ انداداکررہے ہوتے تھے اور آپ پر آپ کی ازواج میں سے کسی کی عیادر (کا کچھ حصہ) ہوتا تھا اور اس چاور کا بعض حصہ اس خاتون پر ہوتا تھا۔

سفیان نامی راوی کہتے ہیں : میراخیال ہے روایت میں بیالفاظ ہیں''اوروہ خاتون اس وقت حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔''

ذِکُو الْإِبَاحَةِ لِلْمَوْءِ أَنْ يُصَلِّمَ فِي لُحُفِ نِسَائِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا أَذًى

آدمی کیلئے بیہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنی بیوی کے لحاف میں

نماز اواکر ہے جبکہ اس میں کوئی گندگی نہگی ہو

2330 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِى مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَشِعْتُ بُنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا. (4.1)

🖼 🕲 سيّده عا كشصديقه وللهابيان كرتى بين: نبي اكرم مَاليَّيْمَ بهار بيلحاف مين نمازادا كردية تقهـ

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ امْرَاتَهُ آدى كيكے يہ بات مباح ہونے كا تذكرہ كهوہ ایسے كپڑے میں نماز اداكر لے جس میں اس نے اپنی بیوی كے ساتھ صحبت كی تھی

2331 - (سند مديث): آخُبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْكُ، عَنْ يَّزِيدَ

2330 هنكذا رواه ابن حبان فاثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى في لحف نسائه، وخالفه أصحاب السنن وغيرهم، فذكروا في روايتهم أنه كان لا يصلى في اللحف، فقد أخرجه أبو داؤد ( 367) في الطهارة: باب الصلاة في شُعُر النساء ، و (645) في الصلاة: باب الصلاة في شُعُر النساء ، و البيهقي 2/409 - 410 عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن الأشعث، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى في شُعُرنا أو لحفنا قال عبيد الله: شك أبي وهذا إسناد صحيح، وسير د عند المصنف برقم ( 2336) و أخرجه النسائي 8/217 في الزينة: باب اللحف، والترمذي ( 600) في الصلاة: باب في كراهية الصلاة في لحف النساء ، والبيهقي 2/409 - 10 من طرق عن أشعث وهو ابن عبد الملك عَنْ مُكِمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم لا يصلى في لحف نسائه ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

2331 إسناده صحيح أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، وليث: هو ابن سعد، وسويد بن قيس: هو التُجيبي المصرى وأخرجه أحمد 6/427، وأبو داود (366) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، والنسائي 23/1 في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، والطبراني /23 في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، والطبراني /23 (405) ، والبيهقي 2/410 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد وصححه ابن خزيمة (776) . وأخرجه أحمد 2/410، والطبراني (405) . والبيهقي 2/410 من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به وصححه ابن خزيمة (776) .

بُنِ آبِیُ حَبِیْبٍ، عَنْ سُوَیْدِ بْنِ قَیْسٍ، عَنْ مُعَاوِیَة بْنِ حُدَیْجٍ، عَنْ مُعَاوِیَة بْنِ آبِیْ سُفْیَانَ، عَنْ أُخْتِه أُمِّ حَبِیْبَةَ زَوْجِ النَّبِیّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ،

رَمْتُن مديث): آنَّهُ سَالَهَا: هَـلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى الثَّوْبِ الَّذِى يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتُ: نَعَمُ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيْهِ اَذًى . (1.4)

عفرت معاویہ بن ابوسفیان ڈالٹیڈا پی بہن سیّدہ اُم حبیبہ ڈالٹی اکرم مَالٹیڈ کی زوجہ محترمہ بین کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: انہوں نے ان سے دریافت کیا: کیا نبی اکرم مُلٹیڈ اس کیڑے میں نماز ادا کر لیتے تھے جس میں آپ نے اس خاتون کے ساتھ صحبت کی ہوتی تھی تو سیّدہ اُم حبیبہ ڈاٹٹی نے جواب دیا: جی ہاں (اس وقت) جب آپ کواس میں کوئی نجاست نظر نہیں آتی تھی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمِّ حَبِيبَةَ: إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى ، اَرَادَتْ بِهِ غَيْرَ الْمَنِيّ اسبات كي بيان كاتذكره كه "سيّده ام حبيبه ظاهمًا كايفر مان: "جب آپ اس ميں كوئى گندگى نہيں د يکھتے تھے "اس سے ان كی مرادوه گندگی ہے جوشی كے علاوه ہو

2332 - (سند صديث): آخْبَرَنَا آحُـمَـدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسُمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهُدِيٌّ بُنُ مَيْمُونِ، قَالَ: جَدَّثَنَا مَهُدِيٌّ بُنُ مَيْمُونِ، قَالَ: جَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْاَحْدَبُ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ يَزِيْدَ،

(متن مديث):قَالَ: رَّاتُنِي عَائِشَهُ اَغُسِلُ اَثَرَ الْجَنَابَةِ اَصَابَ ثَوْبِي، فَقَالَتُ: مَا هِلَذَا؟ فَقُلُتُ: اَثَرُ جَنَابَةٍ اَصَابَ ثَوْبِي، فَقَالَتُ: مَا هِلَذَا؟ فَقُلُتُ: اَثَرُ جَنَابَةٍ اَصَابَ ثَوْبِي، فَقَالَتُ: مَا هِلَذَا؟ فَقُلُتُ: اَثَرُ جَنَابَةٍ اَصَابَ ثَوْبِي، فَقَالَتُ مَا يَزِيدُ عَلَى اَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَزِيدُ عَلَى اَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَزِيدُ عَلَى اَنُ يَقُولَ: هَاكَذَا نَفُرُكُهُ. (1:4)

النورس نورس بزید بیان کرتے ہیں: سیّدہ عائشہ ڈھ ہی میں اپنے کیھود کھا میں اپنے کیڑے پرسے جنابت کے نشان کو دھور ہاتھا تو انہوں نے فرمایا: یہ کیا ہے میں نے جواب دیا: یہ جنابت کا نشان ہے جو میرے کپڑے پرلگ گیا تھا تو سیّدہ عائشہ ڈھ ہی نے فرمایا: مجھے اپنے بارے میں یہ بات یا دہ نے یہ بی اکرم مُل ای نی کیڑے پر کھی لگتا تھا تو آپ یوفر ماتے سے ہم اس طرح اسے کھر ہو دیں۔ مجھے اپنے بارے میں یہ بات یا دہ نہ بی اکرم مُل ای نی کھر نے کپڑے پر کھی لگتا تھا تو آپ یوفر ماتے سے ہم اس طرح اسے کھر ہو دیں۔ 2333 میں اللہ بی کہ نی کھرو، عن علی بنی المُمنٹی، قال: حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بَنُ اللهِ بَنُ عَمْدٍ وَ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَدٍ ، عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُوةَ، قَالَ: الْجَبَّارِ بَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللّٰهِ بَنُ عَمْدٍ وَ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَدٍ ، عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُوةَ، قَالَ: (متن حدیث): سَالَ رَجُلٌ النَّبِسَ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ: اُصَلّی فِی النّورُ بِ الّذِی آتِی فِیْدِ اَهْلِی؟ قَالَ:

2332 - إسناده صحيح على شرطهما. واصل الأحدب: هو وإصل بن حيان الأحدب. وأخرجه مسلم (288) (107) في الطهارة: باب حكم المني، وابن خزيمة ( 288) من طريقين عن مهدى بن ميمون، بهذا الإسناد مختصرًا. وأخرجه مسلم ( 288) والنسائي 1/157 في الطهارة: باب في اللهارة: باب في الطهارة: باب في في الطهارة: باب في في الطهارة: باب في في الطهارة باب في في الطهارة عن إبراهيم النعمى، به.

نَعَمُ، إِلَّا أَنْ تَرِي فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ . (4: 3)

کی حضرت جابر بن سمرہ رفائٹ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبی اکرم مُثَاثِیَّا سے سوال کیا میں اس کیڑے میں نماز اداکر سکتا ہوں 'جس کو پہن کر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی تھی؟ نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا: جی ہاں البستہ اگرتم اس میں کوئی چیز دیکھوتو اسے دھولو۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنُ يُصَلِّى فِى الشِّيَابِ الْحُمْرِ إِذَا لَمْ تَكُنُ بِمُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ آدى كيكے بيبات مباح ہونے كا تذكرہ كه وہ مرخ كيرُ عين نماز اداكر لے جبكه وہ الكيك حرام نه ہو 2334 - (سند صدیث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْ اللَّهُ مُنَا الرَّحْمَٰنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ، عَنْ عَوْن بُنِ إَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ آبِيْدِ،

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، فَرُكِزَتْ عَنَزَةٌ، فَصَلَّى اِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَّرَائِهَا الْكَلُبُ وَالْمَرُاةُ وَالْحِمَارُ . (1.4)

عون بن ابو جمیفہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ نبی اکرم شکاتی کی سرخ حلہ پہن کرتشریف لائے نیز ہ گاڑ دیا گیا۔ نبی اکرم مکاتی کی اس کی طرف زُخ کر کے نماز اداکی اس کے دوسری طرف سے کتے خوا تین اور گدھے گزرر ہے تھے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنُ يُصَلِّى فِي الْاَبْرَادِ الْقِطُرِيَّةِ

آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ قطری جا در میں نماز اداکرے

2335 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ شَبِيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، وَحَبِيْبِ بُنِ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ،

(متَن صَدَيث) اَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ مُتَوَكِّهٌ عَلَى أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ

2333- إسناده صحيح، عبد الجبار بن عاصم، وثقه ابن معين والدارقطني ومخلد بن أبي زميل قال النسائي: لا بأس به، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 5/97 عن مخلد بن أبي زميل، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني ( 1881) عن الحسن بن على الفسوى، عن عبد الجبار بن عاصم، به .وأخرجه أحمد 5/89، وابن ماجه ( 542) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، والطبراني ( 1881) من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي، به وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 41/2 هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

2334 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الرحمن: هو ابن مهدى، وسفيان: هو الثورى، وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السُّوائي. وأخرجه النسائي 2/73 في القبلة: باب الصلاة في الثياب الحمر، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (1268) فانظر تخريجه هناك وأزيد هنا أن الترمذى أخرجه (197) في الصلاة: باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، من طريق عبد الرزاق، وأبا يعلى (882) من طريق وكبع، كلاهما عن سفيان، به مطولًا وأخرجه الحميدي (892) عن سفيان بن عينة، عن مَالِكُ بُنُ مِفُوَلِ، عَنْ عَوْن بُنِ آبِي جحيفة، به

قِطُرِيٌّ قَدُ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمُ (4:1)

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنَّ لَا يُصَلِّىَ فِي شَعْرِ نِسَائِهِ وَلَا لُحُفِهَا

آ دمی کیلئے یہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنی بیوی کی جا دریالحاف میں نماز اوانہ کرے

2336 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا حَامِدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ اللهِ بُنُ عُمَرَ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ (ص:)، عَنُ اللهَ مَنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ (ص:)، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن حديث) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُونَا وَلَا لُحُفِنَا .(5: 38)

😁 🖰 سیّدہ عا کشه صدیقه و الله ایان کرتی ہیں: نبی اکرم مَثَالیّا عاری جھوٹی یا بڑی جا دروں میں نماز ادانہیں کرتے

تق

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلمُصَلِّى أَنْ تَكُوْنَ صَلاتُهُ فِى الشِّيَابِ الَّتِي لَا تَشْعَلُهُ عَنْ صَلاتِهِ نمازى كيكي يه بات مستحب مونے كا تذكره كه اس كى نماز ايسے كپڑوں ميں مونى چاہئے جواسے نماز كى طرف سے غافل نه كريں

2337 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْسُنُ قُتَيْبَةَ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن حديث): قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىُ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ ذَاتُ اَعُكَامٍ كَانِّى اَنْظُرُ اِلَى عَلَمِهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: اذْهَبُوا بِهالِهِ الْحَمِيصَةِ اللّى اَبِى جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَائْتُونِى بِٱنْبِجَانِيَّتِهِ، فَانَّهَا

- 2335 إسناده صحيح على شرط الصحيح حميد: هو ابن أبي حميد الطويل وأخرجه ابو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 115 عن أبي خليفة، عن داؤد بن شبيب، عَنْ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، وعن حبيب بن الشهيد، عن الحسن عن أنس وأخرجه أحمد 3/237 عن حسن، عَنْ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ والحسن وأخرجه أحمد 3/237 عن حسن، عن حميد، عن الحسن وعن أنس وأخرجه أحمد 3/262 من طريق عبد الله بن و 128 عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن وعن أنس وأخرجه محمد، والترمذي في "الشمائل" (127) من طريق عمد بن الفضل، عن حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عن أنس. والترمذي في "الشمائل" (58) من طريق محمد بن الفضل، عن حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عن أنس.

2336- إسناده صحيح. وانظر تخريجه في التعليق على الحديث (2330).

#### ٱلْهَتْنِي لِينَ صَكَارِتِي . (5: 8)

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ و اگا ہیاں کرتی ہیں: نبی اکرم مُنا اُنٹی نماز اداکرنے کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے ایک الیم عادر اوڑھی ہوئی تھی جس پرنقش و نگار ہے جو سے اس کے ان نقش و نگار کا منظر گویا' آج بھی میری نگاہ میں ہے جب نبی اکرم مُناٹی نی اس کے ان نقش من کا اس کے ان نقش من کا اس کے ان نقش کی ناز میں کے اور میرے پاس لے آؤ چونکہ اس جا در نے میری نماز میں (خلل ڈالنے کی ) کوشش کی تھی۔

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ اَجُلِهَا بَعَثَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمِيصَةَ الَّتِي فَرُ الْعَلَيْةِ وَسَلَّمَ الْحَمِيصَةَ الَّتِي فَرُ النَّاسِ ذَكُرُ نَاهَا إلى آبِي جَهُمٍ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ اللهُ عَلَيْهِ أَلِي النَّاسِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کی طرف بھجوائی تھی' کسی اور کی طرف نہیں بھجوائی تھی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے

**2338** - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكْوٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ اَبِيْ عَلْقَمَةَ، عَنْ اُمِّدِ، عَنْ عَائِشَةَ، انَّهَا قَالَتْ:

(متن صديث): آهُ الى اَبُوْ جَهُم بُنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيصَةً شَامِيَّةً لَهَا عَلَمٌ، فَشَهِدَ فِيهُا الصَّلاةَ، فَلَمَّا انْصَرَف قَالَ: رُدِّى هلِهِ الْحَمِيصَةَ اللي آبِي جَهُم، فَالِّيْ نَظُرُتُ الى عَلَمِهَا فِي الصَّلاةِ فَكَادَتُ تَفْتِنُنِي . (5: 8)

کی سیدہ عائش صدیقہ ڈٹاٹھا بیان کرتی ہیں: حضرت ابوجم بن حذیفہ ڈٹاٹھؤنے ایک شامی چا در نبی اکرم مُٹاٹھؤ کی خدمت میں تخفے کے طور پر پیش کی جس پرنقش ونگار ہنے ہوئے تھے۔ نبی اکرم مُٹاٹھؤ نے وہ چا در پہن کرنماز اداکی جب آپ نماز پڑھ کر میں تخفے کے طور پر پیش کی جس پرنقش ونگار ہنے ہوئے تھے۔ نبی اکرم مُٹاٹھؤ نے وہ چا دریان میری نظر اس کے نقش ونگار پر پڑی فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاوفر مایا: پرچا درابوجم کے پاس واپس لے جاؤجب نماز کے دوران میری نظر اس کے نقش ونگار پر پڑی

2337 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فإنه من رجال مسلم، وأخرجه مسلم (556) (556) في المساجد: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 6/37 و (979) وعبد الرزاق (1389) ، والحميدى (172) ، والبخارى (373) في الصلاة: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علّمها، و (752) في الأذان: باب الالتفات في الصلاة، و (5817) في اللباس: باب الأكسية والخمائص، ومسلم (656) (61) ، وأبو داؤد (914) في المصلاة: باب النظر في الصلاة، و (4052) و (4053) في اللباس: باب من كرهه، والنسائي 2/72 في القبلة: باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام، وابن ماجه (6350) في اللباس: باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن خزيمة الرخصة في المباقي (556) و (638) من طريق وكيع، عَنْ والبيهقي 2/423 (63) (63) من طريق وكيع، عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرُوّةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عائشة نحوه.

2338– أم علقمة: اسمها مَرجانة، ذكرها المؤلف في "ثقاته"، وقال العجلي في " تاريخ الثقات " ص 525: مدنية تابعية ثقة. وقال الذهبي في "الميزان" 4/613: لا تعرف، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة. وهو في "الموطأ" 1/97–98 قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/202: وفيه أن الفتنة لم تقع، فإن "كاد" تقتضى القرب وتمنع الوقوع

توجمے اپنی توجہ منتشر ہونے کا اندیشہ ہوا۔

### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلُمُصَلِّى حَمْلَ الشَّىءِ النَّظِيفِ عَلَى عَاتِقِهِ فِي صَلَاتِهِ نمازى كيكي يه بات مباح مونے كا تذكره كه وه نمازك دوران كوئى پاكيزه چيز اينے كندهے يرا شاسكتا ہے

2339 - (سند صديث): آخبَرَنَا حَالِدُ بُنُ حَنْظَلَةَ الصَّيْفِيُّ بِسَرَخُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُشُكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيّ، عَنْ اَبِي قَتَادَةَ، قَالَ:

رُمتُن صَدَيث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ اُمَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّى، فَإِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَضَعَهَا . (1:4) وَضَعَهَا ، (4:1)

حضرت ابوقیادہ وٹالٹھٹا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹالٹیٹی نماز کے دوران سیّدہ امامہ ڈٹاٹھٹا کواٹھائے ہوئے تھے جب آپ رکوع میں جانے لگئو آپ نے انبیش کھڑا کر دیا' پھر آپ سجدے میں چلے گئے' جب آپ پھر کھڑے ہوئے' تو آپ نے انہیں پھراٹھالیا پھر جب رکوع میں جانے لگئو آپ نے پھرانہیں کھڑا کر دیا۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَاذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتُ صَلَاةً فَرِيضَةٍ لَا نَافِلَةٍ اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بینماز 'فرضْ نماز تقی نفل نماز نہیں تھی

2340 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَدَقَةَ الْجُبُلانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَدَقَةَ الْجُبُلانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبِ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ اَبِي قَتَادَةَ،

(مَنْنَ حَدِيَّثُ) : اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَامِلٌ عَلَى عَاتِقِهِ اُمَامَةَ بِنُتَ السَّكَ السَّكَ وَصَعَهَا عَنُ عَاتِقِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنُ سُجُوْدِهِ حَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ، فَلَمْ يَزَلُ كَلْلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنُ صَكَرَتِهِ. وَإِذَا فَرَغَ مِنُ سُجُوْدِهِ حَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ، فَلَمْ يَزَلُ كَلْلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَكَرَتِهِ. (1:4)

کی حضرت ابوقادہ ڈلائٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالٹیوُم نماز کے لئے تشریف لائے آپ نے اپنے کندھے پرسیدہ امد بنت ابوالعاص ڈلٹؤ کا کواٹھا یہ واٹھا جب آپ رکوع میں گئے تو آپ نے انہیں اپنے کندھے سے اتار دیا جب آپ بجدہ کرکے فارغ ہوئے تو آپ نے پھرانہیں اپنے کندھے پراٹھالیا۔ آپ اس طرح کرتے رہے یہالی تک کہ آپ نماز سے فارغ ہوگئے۔

2340- إسناده حسن، محمد بن صدقة الجُبلاني روى عنه النسائي وقال: لا بأس به. والجُبُلاني: نسبه إلى جُبلان، وهو بطن من حِمير، ومن فوقه على شرطهما. محمد بن حرب: هو الخولاني، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/264 عن محمد بن صدقة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّى أَنْ يُصَلِّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ امْرَاَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ لَهُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّى أَنْ يُصَلِّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ امْرَاةٌ مُعْتَرِضَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

2341 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُـمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيِّ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَآنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِى يَضُطَحِعُ عَلَيْهِ هُوَ وَآهُلُهُ. (1.4)

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈٹائٹیکا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیٹی رات کے وقت نماز ادا کررہے ہوتے تھے اور میں بچھونے پر آپ کے اور قبلہ کے درمیان چوڑ ائی کی ست میں لیٹی ہوئی تھی ہیوہ بچھونا تھا جس پر نبی اکرم سُٹاٹیٹی اور آپ کی اہلیہ آرام کیا کرتے تھے۔

# ذِكُرُ مَا كَانَتُ عَائِشَةُ تَفَعَلُ عِنْدَ اِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَهِي نَائِمَةٌ اَمَامَهُ

اس بات کا تذکرہ کاسیدہ عاکشہ ڈاٹٹا جب نبی اکرم مُلٹی کے سامنے سوئی ہوتی تھیں اور نبی اکرم مُلٹی مُلٹی سجدے میں جانے کا ارادہ کرتے تصفو سیّدہ عاکشہ ڈاٹٹی کیا کرتی تھیں؟

2342 - (سندصديث): آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ آبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمانِ، عَنُ عَائِشَةَ، آنَّهَا قَالَتُ:

ُ (مَثْنَ صِدِيثُ)ُ: كُنْتُ آنَامُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِجُلاَى فِى قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِى، فَقَبَضْتُ رِجُلَى، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتُ: وَالْبُيُوثُ يَوْمَنِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ. (1:4)

2342 إسناده صحيح على شرطهما. أبو النضر: هو سالم بن أبى امية المدنى. وهو فى "الموطأ". 17 1/ 1 ومن طريق مالك أحرجه أحمد 6/148 و225 و255، والبخارى ( 382) فى الصلاة: باب الصلاة على الفراش، و ( 513) باب التطوع خلف المرأة، و ( (272) فى العمل فى الصلاة: باب ما يجوز من العمل فى الصلاة: باب الاعتراض بين يدى المصلى، والنسائى 1/102 فى الطهاره: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، والشافعى فى "السنن السماثورة" (126) برواية الطحاوى، وعبد الرزاق ( 2376) ، والبيهقى 2/264، والبغرى ( 545) . وأخرجه أبو داؤد ( 713) فى الصلاة: باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة، من طريق عُبيد الله بن عمر، عن أبى النضر، به نحوه.

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ وہ ایک این کرتی ہیں: میں نبی اکرم مَنْ اللّہ کے سامنے سوئی ہوئی ہوتی تھی۔میری دونوں ٹائکیں آپ کی قبلہ کی ست میں ہوتی تھیں' جب آپ سجدے میں جاتے تھے' تو آپ مجھے ہلا دیتے تھے' تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی جب آپ کھڑے ہوتے تھے' تو میں انہیں پھر پھیلا لیتی تھی۔

سيّده عا ئشه صديقه دُلِيْ اللهُ الله

#### ذِكُرُ اِبَاحَةِ الصَّلاةِ لِلْمَرْءِ بحِذَاءِ الْمَرْاةِ النَّائِمَةِ قُدَّامَهُ

آ دمی کیلئے ایسی عورت کے بالمقابل نماز اداکرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ جواس کے سامنے سوئی ہوئی ہو

2343 - (سندمديث): آخبَرَنَا ٱبُـوُ عَـرُوبَةَ، قَـالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعُتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ:

(متن صديث): بِ مُسَمَا عَدَلُتُمُونَا بِالْكُلْبِ وَالْحِمَادِ ، لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَالْحِمَادِ ، لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَالْعَمْدُونَى . (1:4)

ﷺ سیّدہ عائشصدیقہ ڈھ شاہیان کرتی ہیں جم نے یہ بہت براکیا ہے ہم (خواتین کو) کوں اور گدھوں کے ساتھ ملادیا ہے حالا نکہ نبی اکرم مُثَاثِیْ نمازادا کررہے ہوتے تھے اور میں آپ کے سامنے چوڑائی کی سمت میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی جب آپ وتر ادا کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو آپ مجھے ہلادیتے تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَنَامُ مُعْتَرِضَةً فِي الْقِبُلَةِ
وَالْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُصَلِّى) وَهِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ سیّدہ عائشہ ڑھ قبلہ کی سمت میں چوڑائی کی سمت میں سوئی ہوئی ہوتی تھیں نبی اکرم مَثَاثِیْم نمازاداکررہے ہوتے تھے جبکہ سیّدہ عائشہ ڈھیٹان کے اور قبلہ کے درمیان سوئی ہوئی ہوتی تھیں

عَلَى: الْحُرَدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

2343 - إسناده صحيح على شرطهما. بُندار لقب لمحمد بن بشار وأخرجه أحمد 6/44 و 54-55، والبخارى (519) في المصلاة: باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود ليسجد، وأبو داؤد (712) ، والنسائي 1/102 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/260، والنسائي 1/101-102 من طريقين عن الليث، عن يزيد بن الهاد، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عن أبيه، به نحوه.

2344- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (823) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد (623) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد (6/23) والبخارى (512) في الصلاة: باب الصلاة خلف النائم، و (997) في الوتر: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، ومسلم (512) (868)، وأبو داؤد (711) ، من طرق عن هشام بن عروة، به نحره

(متن صديث): إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَآنَا نَائِمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْوِتُو آَيَّا فَائِمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْوِتُو آَيَّةَ ظَنِي . (3: 61)

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ظافیا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَالی فی رات کے وقت نماز اداکررہ ہوتے تھاور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان سوئی ہوئی ہوتی تھی جب آپ وڑ اداکر نے لگتے تھے تو آپ مجھے بیدار کردیتے تھے۔

2345 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا فِي عَقِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ: عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ: مُعْتَرِضَةٌ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ.

﴿ ﴿ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

َذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِيقَاظَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي الْوَقْتِ الْكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِيقَاظَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي الْوَقْتِ النَّطْقِ بِالْكَلامِ النَّعْقِ بِالْكَلامِ

اس بات کے بیان کے تذکرہ نبی اکرم مَثَاثِیمُ کاسیّدہ عائشہ وَاللّٰہُ کواس وقت میں بیدارکرنا جس کا

ہم نے ذکر کیا تھایہ پاؤں کے ذریعے ہوتا تھا کلام کے ذریعے بول کرنہیں ہوتا تھا

2346 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبْ اللَّهُ الْ

رمتن مَّديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى وَانَا مُعْتَرِضَةٌ فِى الْقِبْلَةِ اَمَامَهُ، فَإِذَا ارَادَ اَنُ يُوتِرَ غَمَزَنِيْ بِرِجُلِهِ. (3: 13)

ﷺ سیّدہ عائشہ وہ ایک میں: نبی اکرم مَالیّتُو نمازادا کررہ ہوتے تھے۔ میں آپ کے سامنے قبلہ کی ست میں چوڑائی کی ست میں لیٹی ہوئی ہوئی ہوتی تھی۔ جب آپ وز ادا کرنے کاارادہ کرتے تھے تو آپ اپنے پاؤں کے ذریعے مجھے ہلا دیتے تھے۔

<sup>-2345</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبدة من رجال مسلم. وهو في "صحيّح ابن خزيمة" (823) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد. وسيرد عند المصنف برقم (2390).

<sup>2346-</sup> إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثى، صدوق أخرج له البخارى مقرونًا بغيره ومسلم متابعة، واحتج به الباقون. وأخرجه أحمد 6/182 عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وزاد في اخره: فقال: تنجّى وأخرجه أبو داود (714) من طريق محمد بن بشر والدراوردي، كلاهما عن محمد بن عمرو، به نحوه.

# ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ اَجُلِهَا كَانَ يُوقِظُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

اس علت كا تذكره جس كى وجه سے نبى اكرم مَالَّيْنَ مُسَدِه عاكثه وَلَيْنَ كُواس وقت مِس بيداركرتے تھے 2347 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعُروَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِشَامُ بُنُ عُرُواةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(مَتْنَ صَدَّيث):كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَاَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا ارَادَ اَنْ يُوتِرَ يُقَظِنِي، فَاَوْتُرْتُ . (3: 18)

ﷺ سیّدہ عائشہ ولی ہیں ان کرتی ہیں: نبی اکرم مُلی ہیں اور مِلی ہیں۔ نبی اکرم مُلی ہیں ہیں آپ کے اور قبلہ کے درمیان لیٹی ہوئی ہوتی تھی جب آپ وتر اداکر لیتی تھی۔ درمیان لیٹی ہوئی ہوتی تھی جب آپ وتر اداکر لیتی تھی۔

#### ذِكُرُ وَصُفِ نَوْمِ عَائِشَةَ قُدَّامَ الْمُصطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا باللَّيْل عِنْدَمَا وَصَفْنَا ذِكْرَهُ

سیدہ عائشہ ولائٹا کے نبی اکرم طالی کے سامنے رات کے وقت سونے کے طریقے کا تذکرہ جس کا ذکرہم نے پہلے کیا ہے

2348 - (سندمديث): اَخْبَرُنَا اَبُوْ حَلِيْفَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ اَبِي النَّضُرِ، عَنْ اَبِيُ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): كُنُتُ آمُدُّ رِجُلَى فِي قِبُلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعَتْهُمَا، وَإِذَا قَامَ رَدَدُتُهُمَا . (3: 61)

ﷺ سیّدہ عائشہ ڈگائٹی بیان کرتی ہیں: میں نبی اکرم مُٹاٹیٹی کی قبلہ کی سمت والے جھے میں اپنے پاؤں پھیلا لیتی تھی۔ آپ اس وقت نماز ادا کررہے ہوتے تھے جب آپ سجدے میں جانے لگتے تھے تو مجھے ہلادیتے تھے۔ میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی' پھر جب آپ کھڑے ہوجاتے تو میں انہیں دوبارہ پھیلادیتی تھی۔

<sup>2347—</sup> إستناده صحيح على شرطهما . أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب، ومحمد بن بشر: هو العبدى . وهو في "صحيح ابن خزيمة" (824) . وانظر (2344) و (2345) .

<sup>2348-</sup> إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (2342).

ويشهد له حديث عائشة الذي قبُّله.

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ الْيَسِيْرِ لِلْمُصَلِّى فِي صَلَاتِهِ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کے دوران تھوڑ اساعمل کرنا جائز ہے

2349 - (سندصديث): آخبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: الْفَصُلُ بُنُ مُوسِٰى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ صَلَّمَةَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة ، عَنْ آبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن مديث):اعُتَرَضَ الشَّيْطَانُ فِي مُصَلَّاى، فَاَحَذُتُ بِحَلُقِهِ فَحَنَفَتُهُ حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَ لِسَانِهِ عَلَى كَنِّى، وَلَوْلًا مَا كَانَ مِنُ دَعُوةِ آخِى سُلَيْمَانَ، لَاصْبَحَ مُوثَقًا تَنْظُرُونَ اِلَيْهِ. (5: 18)

🟵 😌 حضرت ابو ہر رہ ڈالٹنڈ 'بی اکرم منالٹیکا کا یفر مان فقل کرتے ہیں:

''شیطان میری جائے نماز کے سامنے آیا میں نے اس کے حلق کو پکڑ کراس کا گلا دبایا یہاں تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک مجھے اپنی ہتھیلی پرمحسوس ہوئی اگر میرے بھائی حضرت سلیمان عَلَیْلِا کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو صبح وہ (شیطان) باندھا ہوا ہوتا اورتم لوگ اسے دکھے لیتے''۔

ذِکُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنْ اَفْسَدَ صَلَاةَ الْعَامِلِ فِيْهَا عَمَّلا يَسِيْرًا اس روايت کا تذکره جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ نماز ک دوران تھوڑ اساعمل کرنے والے شخص کی نماز فاسد ہوجاتی ہے

2350 - (سندمديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيْلِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْاَعْمَى، عَنْ عَائِشَةَ،

(متن صديثً): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْطَانًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَذَهُ فَحَنَقَهُ حَتَّى وَجَدَ

2349 إستاده حسن من أجل محمد بن عمرو، وباقى رجاله ثقات على شرطهما. وأخرجه النسائى فى "الكبرى" كما فى "التحفة" 11/16 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 2/298، والبخارى ( 461) فى الصلاة: باب الأسير أو الغريم يُربط فى المسجد، و (1210) فى العمل فى الصلاة: باب ما يجوز من العمل فى الصلاة، و ( 3284) فى بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (3428) فى أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى: (وَوَهَنْنا لداؤدَ سليمانَ) ، و (4808) فى التفسير: باب رهّبُ لى ملكًا لا ينبغى لأحدٍ من بعدى إنك أنت الوهاب) ، ومسلم ( 541) فى المساجد: باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة والتعوذ منه، وجواز العمل القليل فى الصلاة، والنسائى فى التفسير كما فى "التحفة" 10/325، والبيهقى 2/2/2، والبغوى (746) من الصحيح وأخرجه النسائى فى التفسير كما فى "التحفة" 10/325 وقد توبع، ومن فوقه من رجال المخارى، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح وأخرجه النسائى فى التفسير كما فى "التحفة" 1/475 من طريق يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ عياش، بهذا الإسناد.

www.islamicurdubooks.com

بَرُدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا دَعُوَةُ آخِي سُلَيْمَانَ لَاصْبَحَ مُوثَقًا حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ. (1:4)

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹٹٹا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُٹاٹٹٹے نے نماز کے دوران شیطان کو دیکھا آپ نے اسے پکڑا اور اس کا گلا دبایا' یہاں تک کہ آپ نے اس کی زبان کی ٹھنڈک کواپنے دست اقدس پرمحسوس کیا' پھر نبی اکرم مُٹاٹٹٹے نے ارشاد فر مایا: اگر میرے بھائی حضرت سلیمان علیٹیا کی دعانہ ہوتی' تو وہ (شیطان) بندھا ہوا ہوتا' یہاں تک کہلوگ اسے دیکھے لیتے۔

#### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلَ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ فِي صَلاتِه

آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ نماز کے دوران سانپ یا بچھوکو مارسکتا ہے

2351 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبْـدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بُنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ، عَنْ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بُنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

َ مَنْ صَدِيثُ): اَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْاَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاقِ: الْحَيَّةِ وَالْعَقُرَبِ (8: 6)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم تَلَیْنِیَمُ نے نماز کے دوران ہی دوسیاہ چیزوں کو مار دینے کا حکم دیا
ہے۔سانپ اور پچھو۔

### ذِكُرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ لِلْمُصَلِّى فِي صَلاَتِهِ نمازی کے نماز کے دوران سانپ یا بچھوکو ماردینے کا تذکرہ

2352 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَلِيْفَةً، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْفَرَاهِيدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ، عَنْ يَتُحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

2351 إستناده صبحيت، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم بن جوس، وهو ثقة روى له أصحاب إلينن، وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالسماع من ضمضم عند أحمد 2/473 فانتفت شبهة تدليسه .وأخرجه أحمد 2/233 و 2/48 و 2/48 و 4/90 وعبد الرزاق (1754) ، والطيالسي (2538) ، والدارمي 1/354 ، وابن ماجه (1245) في إقامة الضلاة : باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ، وابن الجازود (213) ، والبيهقي 2/266 والعقرب في الصلاة ، وابن الجازود (213) ، والبيهقي 2/266 والعقرب في الصلاة ، وابن الجازود (213) ، والبيهقي 2/266 والعقرب في المورد (745) من طرق عن معمر ، بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة (869) ، والحاكم 1/256 ووافقه الذهبي .وأخرجه أحمد 2/255 من طريق يزيد بن زريع ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى ، به -لم يذكر فيه معمرًا . (2) إسناده صحيح ، وهو مكرر ما قبله . وأخرجه أبو داؤد (217) في الصلاة : باب العمل في الصلاة ، ومن طريقه البغوى (744) عن مسلم بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/473 عن مسلم بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/473 و 475 و 475 ، والطيالسي (2539) ، والترمذي (390) في الصلاة : باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ، من طريق على بن المبارك ، به ولفظه : أمَر رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بقتل الأسودين ... فذكره .

(متن حديث): اقتُلُوا الْأَسُوكَيْنِ فِي الصَّكَرةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ. (1. 10)

الله جريره والتفروايت كرتے بين: نبي اكرم مَالَّتَهُ عَلَيْمَ فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

''نماز کے دوران دوسیاہ چیز وں کو مار دوسانپ اور بچھو۔''

# ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ تَغُطِيَةِ الْمَرْءِ فَمَهُ فِي الصَّلاةِ لَكُرُ الزَّجُرِ عَنْ تَغُطِيةِ الْمَرْءِ فَمَانعت كَاتَذ كره نمازكدوران چره دُها نين كي ممانعت كاتذكره

2353 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسِى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ ذَكُوانَ، عَنُ سُلَيْمَانَ الْاَحُولِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ،

(متن صدَيث): إَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ السَّدُلِ فِي الصَّلَاةِ، وَاَن يُغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ. (متن عَدَيث ): إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ السَّدُلِ فِي الصَّلَاةِ، وَاَن يُغَطِّى الرَّجُلُ فَاهُ.

#### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرَءِ بَسُطَ ثَوْبِهِ لِلشَّجُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ آدى كيلئے يہ بابت مباح ہونے كا تذكرہ كهوه گرى كى شدت ميں تجده كرنے كيلئے اپنا كپڑا بچھالے 2354 - (سندعدیث): اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ

2353 - إسناده حسن في الشواهد، الحسن بن ذكوان مع كونه ضعفه غير واحد فقد قال ابن عدى: روى عنه يحيى بن القطّان وابن المبارك، وناهيك به جلالة أن يرويا عنه، وأرجو أنه لا بأس به. روى له البخارى في "صحيحه "حديثًا واحدًا في الرقائق، وباقى رجال السند ثقات، وقد تقدم من طريق أخرى عند المؤلف (2289). وأخرجه أبو داؤد (643) في الصلاة: باب ما جاء في السدل في الصلاة، وابن خزيمة (772) و (918)، والبغوى (519)، والبيهقى 2/242 من طريق ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، بهاذا الإسناد.

2354 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقى 2/106 من طريق أبى بكر الإسماعيلى، عن أبى خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (385) في الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، والبيهقى 2/106 –106 من طريق أبى الوليد الطيالسي، به وأخرجه أحمد 3/100، وابن أبى شيبة 1/269، والدارمي 1/308، والبخارى (1208) في العمل في الصلاة: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، ومسلم (620) في المساجد: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، وأبو داؤد (660) في الصلاة: باب الرجل يسجد على ثوبه، وابن ماجه (1033) في إقامة الصلاة: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، وأبو يعلى ( 4152) ، وابن خزيمة (675) من طرق عن بشر بن المفضل، به وأخرجه البخارى (542) في الثياب في الحر والبرد، والنسائي 2/216 في التطبيق: باب السجود على الثياب، والبغوى (357) من طرق عن عبد إلله بن المبارك، عن خالد الحر والبرد، والنسائي 2/216 في التطبيق: باب السجود على الثياب، والبغوى (357) من طرق عن عبد إلله بن المبارك، عن خالد بن عبد الرحمين السلمي، عن غالب القطان، عن بكر المزني، عن أنس قال: كنّا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظّهائر سجدنا على ثيابنا أيقاء الحر. وهو في "مسند أبي يعلى" (4153) من طريق وكيع، عن خالد بن عبد الرحمين، به نحوه.

الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: (متن صديث): كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَطِعُ آحَدُنَا آنُ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْآرُضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. (4: 50)

حَرْت انس بن ما لک رُگَانَّوْ بیان کرتے ہیں: جب ہم نبی اکرم مُلَّانِّ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے اور ہم میں کے کوئی خص پیثانی کوزمین پر اگری کی شدت کی وجہ ہے ) نہیں رکھ پا تا تھا تو وہ اپنا کپڑا بچھا کراس پر بجدہ کیا کر تا تھا۔

ذِ کُورُ الْاِ بَا حَدِّ لِلْمَرْءِ مَشُسَى الْمَيْمِيْنِ وَالْمَيْسَارِ فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَحُدُثُ وَ لَيْسَارِ فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَحُدُثُ اللهَ بَعْ بِات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ نماز کے دوران کوئی ضرورت پیش آنے یو داکسی طرف چل سکتا ہے بیش آنے یو داکسی طرف چل سکتا ہے

2355 - حَـدَّثَـنَـا اَبُـوُ يَـعُـلَـى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ بُرُدِ بُنِ سِنَانَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

ُرَمْتُن صَدِیثُ):اسْتَفَتَ حُثُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى تَطَوُّعًا، وَالْبَابُ فِى الْقِبُلَةِ، ﴿
فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ يَّمِينِهِ أَوْ عَنُ يَّسَارِهِ حَتَّى فَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّلاةِ . (1.4)

﴿ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ يَمِينِهِ أَوْ عَنُ يَّسَارِهِ حَتَّى فَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّلاةِ . (1.4)

﴿ وَ سَلَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ يَمِينِهِ آوَ عَنْ يَسَارِهِ حَتَى فَتَحَ الْبَابَ، ثُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَنْ يَعِينُهِ اللهِ عَنْ يَسِيلُ فَي دروازه هَنَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَا وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَعِمِينِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

وروازہ قبلہ کی سیدہ عاصر میں ہیں ہیں ہیں۔ یں سے دروارہ مستھایا۔ بی اسرم بایونوں کی مرادوا ررہے ہے۔ دروازہ قبلہ کی سمت میں ہی تھا تو نبی اکرم مُلَّ اِلْتُؤْمِ اپنے دائیں طرف سے یا شاید بائیں طرف سے چلتے ہوئے آئے اور دروازہ کھول دیا۔

پھرآپانی نمازی طرف واپس چلے گئے۔

#### ذِكُرُ فَرُقُ المُصَلِّى بَيْنَ المُقْتَتِلَيْنِ فِي صَلاتِه

نمازی کانماز کے دوران دوجھگڑا کرنے والوں کا ایک دوسرے سے الگ کرنے کا تذکرہ

2356 - (سندحديث): أَخْبَوَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ

2355 - حديث صحيح غسان بن الربيع: هو الأزدى الموصلي، ضعفه الدارقطني، وقال الذهبي: صالح ورع وليس بحجة في الحديث. وقد توبع. وبرد بن سنان ثقة، تفرد ابن المديني بتضعيفه، روى له البخارى في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" (4406). وأخرجه أحمد 6/234 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والنسائي. 3/11 في السهو: باب المشي أمام الاقبلة خطى يسيرة، من طريق حاتم بن وردان، والدارقطني 2/80 من طريق حماد، ثلاثتهم عن برد بن سنان، بهذا الإسناد. وليس عند أحمد والدارقطني قوله "تطوعًا." وأخرجه أحمد 3/11 و 1836، والطيالسي (1468)، وأبو داؤد (922) في الصلاة: باب العمل في الصلاة، والترمذي (601) في الصلاة: باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة النطوع، والدارقطني، والبيهقي 2/265، والبغوى (747) من طرق عن برد بن سنان، به نحوه.

الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ، عَنْ آبِي الصَّهْبَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

﴿ مَنْ صَدِيثُ ) : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بِالنَّاسِ، فَجَانَتُ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِيْ عَبُدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا مِنَ اللّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا مِنَ اللّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا مِنَ اللّهُ حَرَى، وَمَا بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا مِنَ اللّهُ حَرَى، وَمَا بَاللّه بِنَالِكَ (1:4)

الله عبدالله بن عباس الله الله بن عباس الله بن عباس الله بن عباس الله بن الرم مَنْ الله الله الله الله عبدالله الله بن عباس الله بن عباس الله بن الرم مَنْ الله بن الله الله الله الله عبدالمطلب سے تعلق رکھنے والی دو بچیاں دوڑتی ہوئی آئیں وہ ایک دوسرے سے جھڑا اکر رہی تھیں۔ نبی اکرم مَنْ الله بنی نبی الله کردیا۔ آپ نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں گی۔ کو پکڑا اور ان میں سے ایک کودوسری سے الگ کردیا۔ آپ نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں گی۔

#### ذِكُرُ الْكَمْرِ بِكُظْمِ الْمَرْءِ التَّثَاؤُبَ مَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ آدى كوجهال تك موسك جمائى كوروكنے كے كم مونے كا تذكره

**2357 - (سندمديث):** آخْبَرَنَا ٱبُـوُ خَـلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ،

رُمَّنَ الشَّيُطَانِ، إِذَا تَثَاثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيُطَانِ، إِذَا تَثَاثَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكُظِمُ مَا اسْتَطَاعَ .(1: 95)

🕀 😂 حضرت ابو ہریرہ رہاللہ ناکرم مَا گُلیم کا میفرمان نقل کرتے ہیں:

"جَانُ شِيطَانُ كَاطِرِفَ عِهِ وَنَى جَ جُبِ كَيْ تَضَاكُو جَانُ آئَ وَهُ جَهَالَ تَكَ مُوسَكَا عِروكَ فَى كَوشش كري." فِ كُو الْأَمْرِ بِكُظْمِ التَّنَاوُّ بِ مَا اسْتَطَاعَ الْمَرْءُ اَوْ وَضَعَ الْيَدَ عَلَى الْفَمِ عِنْدَ ذَلِكَ آدمی کیلئے جہال تک ممکن ہو جمائی کورو کئے کے حکم ہونے کا تذکرہ

2356 إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأبو الصهباء: هو صهيب البكرى مولى ابن عباس وقد سقط من الأصل، واستدرك من الحديث ( 2381). وهو في "مسند أبى يعلى" (2749). وأخرجه أبو داؤد (717) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، والبيهقي 2/277 من طرق عن جرير بن عبد الحميد، بهاذا الإسناد وأخرجه أبو داؤد (716) من طريق أبى عوانة، عن منصور، به نحوه وأخرجه أحمد 1/235، والطيالسي ( 2762)، وعلى بن الجعد ( 163)، والنسائي من طريق أبى عوانة، عن منصور، به نحوه وأخرجه أحمد 2/275، والطيالسي ( 2762)، والبيهقي 2/277 عن شعبة، عن الحكم، به وصححه ابن خزيمة ( 835). وأخرجه أحمد 1/250، وعلى بن الجعد ( 92) عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح، فقد سمع يحيى بن الجزار من ابن عباس. وفي "العلل" 1/90 لابن أبى حاتم عن أبيه قال: هذا زاد وجلًا وذاك نقص رجلًا وكلاهما صحيح.

2357 إسناده قوى على شرط مسلم وأخرجه أحمد 2/397، ومسلم (2994) (56) في الزهد: باب تشميت الغاطس و 2357 ومسلم (1994) (56) في الزهد: باب تشميت الغاطس وكراهة التثاؤب، والترمذي ( 370) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة، وابن خزيمة ( 920) ، والبيهقي 2/289، والبغوى (728) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 15/5-517

#### یااس وقت وہ اپناہاتھ اپنے منہ پررکھ لے

2358 – (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّادٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّادٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سُفْيَانُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): إِنَّ اللَّهَ يُعِبِّ الْعُطَاسَ، وَيَكُرَهُ النَّنَاؤُبَ، فَإِذَا تَثَائَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكُظِمُ مَا اسْتَطَاعَ، اَوْ لِيَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّهُ إِذَا تَثَائَبَ فَقَالَ: آهُ، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ. (1: 29)

😂 🕏 حضرت ابو ہریرہ رہائی، نبی اکرم مالیٹیم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

"بیثک اللہ تعالی چھینک کو پہند کرتا ہے اور جمائی کونا پہند کرتا ہے تو جبتم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو جہاں تک ہوسکے وہ اس کورو کنے کی کوشش کرے یا پھراپنا ہاتھ اپنے مند پر رکھ لے کیونکہ جب وہ جمائی لیتے ہوئے آہ کہتا ہے تو اس کے اندر شیطان ہنس رہا ہوتا ہے (جس کے نتیجہ میں بیآ واز آتی ہے)''۔

ذِكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلْدَا الْلَامُرَ إِنَّمَا اَمُو الْمُصَلِّى دُونَ مَنْ لَّمْ يَكُنُ فِي الصَّلَاةِ
السبات كبيان كا تذكره كه بيهم نمازى كيك بالشخص كيك بيس بجونمازى حالت ميس نه بو
عدو عروبة قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهْبِ بُنِ اَبِي كَرِيمَة قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهْبِ بُنِ اَبِي كَرِيمَة قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَة ، عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحِيْمِ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ اَبِيهُ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صريث) إِنَّ التَّفَاوُبَ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَكُظِمْ. (1: 35)

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹنٹیان کرتے ہیں: میں نے نبی آگرم مُلاَثِیْلِم کو پیارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے:

''نماز کے دوران جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جب کسی مخص کو بیصورت حال محسوس ہو تو وہ اسے رو کئے

2358 إسناده حسن. وأخرجه الترمذى (2746) في الأدب: باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، عن ابن أبي عمر، عن سفيان الغورى، بهذا الإسناد. وأخرجه الرزاق ( 2322) ، وعنه أحمد 2/265 عن سفيان الثورى، به مختصرًا. وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (217) ، وابن خزيمة ( 921) من طريق أبي خالد الأحمر، والحاكم 4/263 وصححه من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن عجلان، به نحوه وأخرجه كذلك النسائي ( 216) من طريق القاسم بن يزيد، عَنِ ابْنِ اَبِي دِنْبٍ، عَنِ الْمِن الْمُعَلَّمِ وَالْحَرِجُهُ اللهُ وَالْحَرِجُهُ اللهُ وَالْحَرِجُهُ وَالْطِيالُسي ( 2315) ، والبخارى ( 3289) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و ( 6223) في الأدب: باب ما يستحب من العُطاس وما يكره من التثاؤب، و ( 6226) باب إذا تثاء ب فليضع يده على فيه، وأبو داؤد ( 6223) في الأدب: باب ما جاء في التثاؤب، والترمذى ( 2747) ، والنسائي ( 218) و ( 215) ، والحاكم على فيه، وأبو داؤد ( 8208) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى، عن أبيه، عن أبي هويرة. قال أبو عيسى الترمذى: وهذا أصح من حديث ابن عجلان، وابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى، وأثبت من محمد بن عجلان.

2359- إسناده قوى، محمد بن وهب بن أبي كريمة صدوق روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح محمد بن سلمة: هو الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني. وانظر (2357).

ی کوشش کرے۔'

ذِكُرُ الْأَمْرِ لِمَنْ تَثَائَبَ أَنْ يَّضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ حَذَرَ دُخُولِ الشَّيْطَانِ فَيهِ عِنْدَ ذَلِكَ حَذَرَ دُخُولِ الشَّيْطَانِ فَيهِ عِنْدَ ذَلِكَ حَذَرَ دُخُولِ الشَّيْطَانِ فَيهِ عِنْدَ دَاكُمُ مُونِ عَالَمُ كَوْمَ عَالَيْ كَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي

2360 (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ، عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): إِذَا تَثَانَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ. (1 95)

الرائد عضرت ابوسعید خدری را النوزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم منافیظ نے ارشادفر مایا ہے:

''جب کبی شخص کو جمائی آئے' تو وہ اپناہاتھ اپنے منہ پررکھ لے کیونکہ شیطان اندر داخل ہوجا تا ہے۔''

ذِكُرُ وَصُفِ اسْتِتَارِ الْمُصَلِّى فِي صَلاتِه

نمازی کانماز کے دوران سترہ قائم کرنے کے طریقے کا تذکرہ

2361 - (سند صديث): آخبَرَنَا آبُـوُ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ اِسُمَاعِيُلَ بُنِ أُمَيَّةَ، عَنُ آبِي مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حُرَيْتٍ، عَنُ جَدِّهِ، سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

(متن صديث):قَالَ ابُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلُ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَّمُ يَجِدُ فَلْيُلْقِ عَصًا، فَإِنْ لَّمْ يَجِدُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطَّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ .(1: 37)

(تُوَثَّىُ صَنْف):قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: عَمْرُو بُنُ حُرَيْثٍ هَلَا شَيْخٌ مِّنُ اَهُلِ الْمَدِينَةِ، رَوَى عَنْهُ سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ، وَابُنُهُ اَبُو مُحَمَّدٍ، يَرُوى عَنْ جَدِّهِ، وَلَيْسَ هِلَا بِعَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيِّ، ذَلِكَ لَهُ صُحْبَةٌ، سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ، وَابُنُهُ اَبُو مُحَمَّدٍ، يَرُوى عَنْ جَدِّهِ، وَلَيْسَ هِلَا بِعَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيِّ، ذَلِكَ لَهُ صُحْبَةٌ،

2360 إسناده قوى على شرط مسلم. جريس: هو ابن عبد الحميد، وابن أبى سعيد: هو عبد الرحمٰن. وهو فى "مسند أبى يعلى" (1162). وأخرجه مسلم (2995) (65) فى الزهد: باب تشميت العاطس، من طريق جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (5995) (57) من طويق بشر بن المفضّل، حدثنا سهيل بن أبى صالح، قال: سمعت ابنًا لأبى سعيد الخدرى يحدث أبى عن أبيه قال ... وأخرجه أحمد 3/96، والمدارمى 1/321، وأبو داؤد (5026) فى الأدب: باب ما جاء فى التثاؤب، ومسلم (2995) (68) من طريق عن سهيل بن أبى سعيد، عن أبيه . وأخرجه عبد الرزاق (3325)، ومن طريقه أحمد 59، والبيهقى طرق عن سهيل بن أبى صالح، به . زاد أحدمد فى الموضع الأول بعد قوله "إذا تثاء بأحدكم": فى الصلاة وأخرجه بهذه الزيادة ابن أبى شيبة 2/427، ومسلم (2995) (69)، وأبو داؤد (5027)، وابن الجارود (221)، والبيهقى 2/289 عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل، عن ابن أبى سعيد، عن أبيه.

وَهَ ذَا عَـمُ رُو بُنُ حُرَيْثِ بُنِ عُـمَارَةَ مِنْ يَنِي عُذُرَةَ، سَمِعَ اَبُو مُحَمَّدِ بَنُ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثِ جَدَّهُ حُرَيْتَ بُنَ عُمَارَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ

حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئیان کرتے ہیں: حضرت ابوالقاسم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

''جب کوئی خض نماز اداکر ہے تو اے اپ سامنے کوئی چیز رکھ لینی چاہئے اگرا ہے کوئی چیز نہیں ملتی' تو اپنا عصاء رکھ لے

اگر عصاء بھی نہیں ماتا تو پھرا کی کیر صخیح لے اس کے دوسری طرف سے گزرنے والا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔'

(امام ابن حبان بیسلین مات تو ہیں:) عمر و بن حریث نامی بیراوی اہل مدینہ سے تعلق رکھنے والا بزرگ ہے اس کے حوالے سے سعید مقبری نے اور اس کے بیٹے ابو محمود نے روایا ت نقل کی ہیں اور بیمرو بن حریث میں اس نے اپنے دادا کے حوالے سے روایا ت نقل کی ہیں اور بیمرو بن حریث نے اپنے دادا کے حوالے سے دوایا ت نقل کی ہیں اور بیمرو بن حریث نے اپنے دادا کے حوالے سے دوایا ت نقل کی ہیں اور بیمرو بن حریث نے اپنے دادا حریث بن عمارہ ہے۔ ابو محمد عمرو بن حریث نے اپنے دادا حریث بن عمارہ ڈالٹوئو کے والے سے حضرت ابو ہریرہ ڈالٹوئو سے احاد بیث کا ساع کیا ہے۔

#### ذِكُرُ الزَّجُوِ عَنُ صَلاةِ الْمَرُءِ فِي الْفَصَاءِ بِلَا سُتُرَةٍ آدى كيلي كلى جگه برسزه كے بغير نمازاداكرنے كى ممانعت كاتذكره

2362 - (سند صديث): آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثِنِي صَدَقَةُ بُنُ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ الْمُو بَكُ رِ الْمَحْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) إِلَا اللي سُتُرَةٍ، وَلَا تَدَعُ آحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ آبَى فَلْتُقَاتِلُهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (متن مديث) إِلَا اللي سُتُرَةٍ، وَلَا تَدَعُ آحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ آبَى فَلْتُقَاتِلُهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (8:18)

2361 إلى المسافعي والبغوى وغيرهما، وقال ابن قدامة في "المحرد": وهو حديث محطوب الإسناد. وأخرجه أحمد 2/249، وأبو داؤد والشافعي والبغوى وغيرهما، وقال ابن قدامة في "المحرد": وهو حديث مضطوب الإسناد. وأخرجه أحمد 2/279، وأبو داؤد (690) في الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصا، وابن ماجه (943) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلى، وابن خزيمة (811)، والبيهةي 2/271 من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد. وقد اضطرب سفيان في تشيخ إسماعيل بن أمية في هذا الحديث، فقال مرة: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده، وقال مؤة: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده، وقال من عبد المؤلق، عن أبي عمرو وبن حريث، عن أبيه. وقالو حيث، عن أبيه. وقالو في السرواية المنانية: عن عمرو بن حريث، عن أبيه. وأخرجه أحمد 2/27 و 685 من طريق عبد الرزاق، عن أبيه. وأخرجه أبو داؤد (689)، وابن خزيمة ( 812)، والبيهقي 2/270، والبغوى ( 541) من طريق بشر بن المفضل، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث، عن جده وأخرجه عبد الرزاق (2286) عن ابن جُريَّج، أخبَرَيْنُ إسماعيلُ بن أمية، عن أبي عمره بن عمار، عن أبي هويرة. وانظر "سنن البيهقي" 2/27، و"تلخيص الحبير " 628)، وتعليق العلامة أحمد شاكر على الحديث بن عمار، عن أبي هويرة. وانظر "سنن البيهقي" 2/27، و"تلخيص الحبير " 1/286)، وتعليق العلامة أحمد شاكر على الحديث بن عمار، عن أبي هويرة. وانظر "سنن البيهقي" 2/27، و"تلخيص الحبير " 1/286)، من " المسند."

ذِكُرُ إِبَاحَةِ مُرُودِ الْمَرْءِ قُدَّامَ الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتُرَةٍ جب آدمی ستره کی طرف رخ کے بغیر نمازادا کررہا ہو تو آدمی کا نمازی کے آگے سے گزرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ

2363 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ السَّدُوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ ابْرَاهِيْمَ السَّدُوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِيُ وَكَاعَةَ، اَنَّهُ قَالَ:

رمتن صديث) زايَّتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ اتَى حَاشِيَةَ الْمَطَافِ، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ اَحَدْ (1.4)

😌 😌 حضرت مطلب بن ابووداعه والفؤیمان کرتے ہیں۔

2362- إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو بكر الحنفى: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصرى. وهو في "صحيح ابن ، خزيمة " (800) ، وزاد في انحره: فإن أبى، فلتقاتله، فإن معه القرين، وهي كذلك عند غير ابن خزيمة. وأخرجه مسلم ( 506) في الصلاة: باب منع المار بين يدى المصلى، عن إسحاق بن إبراهيم، والبيهقى 2/268 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، كلاهما عن أبى بكر الحنفى، بهذا الإسناد. وسيرد الحديث برقم (2370).

2363 – إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن المطلب، فقد أخرج حديثه أبو داؤد والنسائي وابن ماجه، وذكره المؤلف في "ثقاته"، وروى عنه بنوه كثير وجعفر وسعد، ووثقه الإمام الذهبي في "الكاشف"، وقد صرح ابن جريج بسماعه من كثير عند أحمد. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (815). وأخرجه النسائي 5/235 في مناسك الحج: باب أين يصلى ركعتي الطواف، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (6/399 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 2/62 الطواف، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (6/399 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/264 و "مشكل ووافقه الذهبي وأخرجه النسائي 2/67 في القبلة: باب الرخصة في ذلك، من طريق عيسى بن يونس، وابن ماجه (2958) في المسناك: باب الركعتين بعد الطواف، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والطحاوى في "شرح معاني الآثار" 1/461، و"مشكل الآثار" 3/250 من طريق إبراهيم بن بشار، عن سفيان، ثلاثتهم عن ابن جريج، به نحوه و أورده البخارى في "تاريخه" بهذا الرزاق عاصم، عن ابس جريج، عن كثير بن كثير بن كثير بن المطلب، عن أبيه وذكر أعمامه، عن المطلب بن أبي وداعة، به وأخرجه عبد الرزاق (2387) عن عمرو بن قيس، و (2388) و (2389) عن سفيان بن عيينة، كلاهما عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده المطلب وأبي وداعة، عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده بذلك وأخرجه أممد والطحاوى في "شرح معاني الآثار" 1/461، و"مشكل الآثار" 3/2/5 من طريق سفيان بن عينة، عن كثير بن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده المطلب، به نحوه قال سفيان: فذهبت (6/399 من طريق سفيان بن عينة، عن كثير بن المطلب، عن بعض أهله، عن جده المطلب، به نحوه قال سفيان: فذهبت المكثر فسألته قلت: حديث تحدثه عن أبيك؟ قال: لم أسمعه من أبي، حدثني بعض أهله، عن جده المطلب.

''میں نے نی اکرم سُنَاتِیْنِ کودیکھا' جب آپ طواف کر کے فارغ ہوئے' تو آپ مطاف کے ایک کنارے پرتشریف لائے آپ نے وہاں دورکعات نمازادا کی۔اس وقت آپ کے اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی۔' فِح کُو الْبُیکانِ بِاَنَّ هَلِدِ فِي الصَّلَاةَ لَمْ تَكُنْ بَیْنَ الطَّوَّ افِینَ وَبَیْنَ الطَّوَّ افِینَ وَبَیْنَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سُتُرةٌ وَبَیْنَ الْمُصْطَفٰی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سُتُرةٌ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بینمازالی تھی کہ اس میں طواف کرنے والوں اور نبی اکرم سُنا ایک تھی کہ اس میں طواف کرنے والوں اور نبی اکرم سُنا ایک تقالیہ کے درمیان کوئی ستر ہیں تھا

2364 - (سندصديث): آخبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسَلِمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ عَثِيرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ اَبِى وَدَاعَةَ، قَالَ:

(متن صديث): رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَذُوَ الرُّكُنِ الْاَسُودِ، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سُتُرَةٌ . (1:4)

(تُوضَى مصنف) قَالَ ابُو حَاتِمٍ رَضِى الله عَنهُ: فِي هذَا الْحَبَرِ دَلِيْلٌ عَلَى إِبَاحَةِ مُرُورِ الْمَرُءِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّيُ إِذَا صَلَّى اللّي غَيْرِ سُتُرَةٍ يَسْتَتِرُ بِهَا.

وَه لَوَا كَثِيْرُ بُنُ كَثِيْرِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ آبِى وَدَاعَةَ بُنِ صُبَيْرَةَ بُنِ (سَعِيْدِ) بُنِ سَعْدِ بُنِ سَهُم بُنِ عَمْرِو بُنِ هُصَيْصِ بُنِ كَعْبِ بُنِ لُؤَيِّ السَّهُمِيُّ.

ﷺ حفرت مطلب بن ابووداعہ ڈالٹھ بیان کرتے ہیں۔ میں نے نبی اکرم ٹالٹھ کا آپ جمرا سود کے مدمقابل کھڑے ہوکر نماز اداکر رہے تھے۔ آپ کے ادران لوگوں کے درمیان کوئی سترہ منہیں تھا۔ ا

(امام ابن حبان ﷺ فرماتے ہیں:)اس روایت میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ جب کوئی نمازی ستر ہ کورکاوٹ بنائے بغیرنماز اداکر رہاہوئتو اس کے آگے سے گزرنامباح ہے۔

کثیر بن کثیر نامی راوی کثیر بن کثیر بن مطلب بن ابو و داعه بن صبیر و بن سعید بن سعد بن سهم بن عمر و بن بصیص بن کعب بن لؤی سهی ہے۔

# ذِکُرُ الزَّجْرِ عَنْ مُّرُورِ الْمَرْءِ مُعْتَرِضًا بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى السَّابِ عَنْ مُّرُورِ الْمَرْءِ مُعْتَرِضًا بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى السَّابِ السَّابِ عَنْ مُمانعت كا تذكره كه آدمى نمازى كه آسے چوڑائى كى ست ميں گزرے

-2364 هـ و مكرر ما قبله، وزهير بن محمد العنبري: هو التميمي نزيل مكة، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، وهذا الحديث رواه عنه الوليد بن مسلم وهو شامي 2365 - (سند صديث): آخبركا عُمَّرُ بُنَ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّى عُبَيْدَ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّى عُبَيْدَ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّى عُبَيْدَ اللهِ بُنَ مَوْهَبٍ، آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَثَن صديث): لَوْ يَعْلَمُ آحَدُكُمُ مَا لَهُ فِي آنُ يَّمُشِيَ بَيْنَ يَدَى آخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ، لَكَانَ آنُ يَقِفَ فِي ذَٰلِكَ الْمَقَامِ مِائَةَ عَامٍ آحَبَّ اِلْيُهِ مِنَ الْخُطُوةِ الَّتِي خَطَا .(2: 46)

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھٹر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالِلٹِیْمُ نے ارشاد فر مایا ہے:

''اگر کسی شخص کویہ بات پید چل جائے'اس کے اپنے بھائی کے آگے سے گزرنے پر کتنا گناہ ہوگا' جبکہ اس کا بھائی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کررہا ہو ( یعنی نماز ادا کررہا ہو ) تو اس شخص کا اس جگہ پر ایک سوسال تک کھڑے رہنا اس کے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہوگا' وہ ایک قدم اٹھائے ( اور اپنے بھائی کے آگے سے گزرے )''

## ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى الْمُصَلِّى الْمُصَلِّى الْمُصَلِّى الْمُصَلِّى الْمُردِي الْمُصَلِّى الْمُردِي الْمُردِينِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

2366 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ النَّفُو مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسُو بُنِ سَعِيْدٍ،

(مَتَن صديث): أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى آبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

2365- إسناده ضعيف، عبيد الله بن عبد الرحمٰن ليس بالقوى، وعمه عبيد الله قال أحمد والشافعى: لا يعرف، وقال ابن القطان الفاسى: مجهول الحال. وأخرجه أحمد 2/371، وابن ماجه (946) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدى المصلى، وابن خزيمة (814)، والطحاوى في "مشكل الآثار" (87) بتحقيقنا من طرق عن عبيد الله بن عبد الرحمٰن، عن عمه، بهذا الإسناد. قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" ورقة 61: هذا إسناد فيه مقال.

2366 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1714-155 ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 4/169، وعبد الرزاق (2322)، والدارمي 1/329-300، والبخاري (510) في الصلاة: باب إثم المار بين يدى المصلى، ومسلم (507) في الصلاة: باب منع المار بين يدى المصلى، والترمذي (336) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية المرور بين يدى المصلى، والنسائي 2/66 في القبلة: باب التشديد في المرور بين يدى المصلى وبين سترته، وأبو داؤد (701) في الصلاة: باب ما ينهي عنه من المرور بين يدى المصلى، وأبو غوانة 2/44، والطحاوى في "مشكل الآثار" (85) بتحقيقنا، والبيهقي 2/288، والبغوى (543)، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/282، ومسلم (707)، وابن ماجه ( 494) في إقامة المصلاة: باب المرور بين يدى المصلى، والطحاوى ( 68)، وعبد الرزاق (2322)، وأبو عوانة 2/44 في طريق سفيان الثوري، عن سالم أبي النضر، بمثل حديث مالك وأخرجه الدارمي وعبد الرزاق (2322)، والطحاوى ( 844)، وأبو عوانة 2/44 في طريق سفيان بن عيينة، عن سالم أبي النضر، به إلا أنه جعل المُرْسِلُ أبا جهيم، والمرسَل إليه زيد بن خالد، فخالف بذلك مالكًا والثورى. لكن أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (813) من طريق على بن خشرم، عن ابن عيينة، عن سالم أبي النضر بمثل حديث مالك والثورى. وغلط الحافظ المزى في "تحفته" 1/282 من طريق على بن خشرم، عن ابن عيينة، عن سالم أبي النضر بمثل حديث مالك والثورى. وغلط الحافظ المزى في "تحفته" 1/283

وَسَلَّمَ فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى؟ قَالَ اَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ اَنُ يَقِفَ اَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنُ اَنُ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ، لَكَانَ اَنُ يَقِفَ اَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنُ اَنُ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ اَنُ يَقِفَ ارْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنُ يَّمُو لَا يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُعَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا لَهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

عنرت بسر بن سعید بیان کرتے ہیں: حضرت زید بن خالد والنفوذ نے انہیں حضرت ابوجهم والنفوذ کی طرف بھیجا تھا، تا کدان سے بیدریافت کریں انہوں نے نمازی کے آگے سے گزرنے والشخص کے بارے میں نبی اکرم مُثَاثِیْرُم کوکیا بات ارشاد فرماتے ہوئے سناہے تو حضرت ابوجهم والنفوذ نے بتایا: نبی اکرم مُثَاثِیرُم نے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے:

"نمازی کے آگررنے والے مخص کواگریہ پتہ چل جائے اسے کتنا گناہ ہوتا ہے تو چالیس تک مظہرے رہنااس کے لئے اس کے آگے سے گزرنے سے زیادہ بہتر ہو۔"

(راوی کہتے ہیں) مجھے نہیں معلوم اس سے مراد جالیس سال ہیں' یا جالیس مہینے ہیں' یا جالیس دن ہیں' یا جالیس گھڑیاں ہیں۔)

## ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُرُودِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى نَاذَى كَمَانَعت كاتذكره فَانْدَى مَانَعت كاتذكره

2367 – (سند صديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكُو، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ذَيْدِ بُنِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

#### (متن صديث): إذَا كَانَ آحَدُكُمُ يُصَلِّى فَلَا يَدَعُ آحَدًّا يَهُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأَهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ آبَى

2367 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد فمن رجال مسلم وهو ثقة. وهو في "المعوطا" .1/154 ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 3/34 و3-4، والدارمي 1/328، ومسلم (505) (258) في الصلاة: باب منع المار بين يدى المصلى، وأبو داؤ د (697) في الصلاة: باب ما يؤمر المصلى أن يدراً عن الممر بين يديه، والنسائي 2/66 في القبلة: باب التشديد في المرور بين يدى المصلى وبين سترته، والطحاوى في "معاني الآثار " 1/460)، وأبو عوانة في "مسنده " 2/43، والبيهقي .2/267 وأخرجه الطحاوى في "معاني الآثار" 1/461، وابن خزيمة ( 618) وأبو عوانة في "مسنده " 3/250، والبيهقي 2/267 وأبو يعلى ( 1248) من طريق زهير، وابن خزيمة ( 318)، والبخارى ( 509) في الصلاة: باب يود كلاهما عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/6، وعلى بن الجعد ( 319)، والبخارى ( 750) في الصلاة: باب يود المصلى مَن مرّ بين يديه، و ( 4274) في بدء المختلق: باب صفة إبليس وجنوده، وأبو داؤ د ( 750)، ومسلم ( 505) ( 259)، والطحاوى في "معاني الآثار" 1/461، وأبو يعلى ( 1240)، وابن خزيمة ( 318) و ( (819)، والبيهقي 2/268 في القسامة: باب من اقتص وأخرجه النسائي 18/6 في القسامة: باب من اقتص بن هلال، عن أبي صعلح عن أبي سعيد الخدرى بنحوه، وذكر بعضهم فيه قصة وأخرجه النسائي 18/6 في القسامة: باب من اقتص بن هلال، عن أبي صلحان، والطحاوى في "معاني الآثار" 1/461 من طريق الدراوردى، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد نحوه، وفيه قصة و وفيه قصة دون سلطان، والطحاوى في "معاني الآثار " 1/461 من طريق الدراوردى، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد نحوه، وفيه قصة و وفيه قصة و وفيه قصة و وسيرد حديث أبي سعيد من طريق اخر برقم ( 2372).

فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ . (2: 83)

الله عنرت ابوسعيد خدري والله نني اكرم ملا الله كاليفر مان فقل كرتے بين:

''جب کوئی شخص نماز ادا کرر ہا ہوئو تکی کواپنے آگے سے نہ گزرنے دے وہ جہاں تک ہوسکے۔اسے پرے کرنے کی کوشش کرے اگر وہ دوسراشخص نہیں مانتا توبیاس کے ساتھ جھگڑا کرے کیونکہ وہ (دوسراشخص) شیطان ہوگا۔

ذِكُرُ الْآمُرِ لِلْمُصَلِّى بِمُقَاتَلَةِ مَنْ يُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ نَمَازى كواس بات كاحكم مونے كا تذكره كه جو تخص اس كي آ كے سے گزرنے كى كوشش كرے (نمازى) اس كے ساتھ لڑائى كرے

2368 - (سندحديث): آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِدْرِيسَ الْآنصَارِيُّ، قَالَ: آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

ت. (متن صديث): إِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّىُ فَلَا يَدَعُ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَيَدُرَاهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ اَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ . (1: 102)

😌 😌 حضرت ابوسعيد خدري رهايند نبي اكرم مَلَا يَعْمَ كايه فرمان فقل كرتے بين:

''جب کوئی شخص نمازادا کرر ہا ہوئو کسی کواپنے آگے سے نہ گزرنے دے۔ جہاں تک اس سے ہوسکے وہ اسے پر نے کرنے کی کوشش کرےا گروہ ( دوسرا شخص ) نہیں مانیا تو بیاس کے ساتھ جھگڑا کرے کیونکہ وہ ( دوسرا شخص ) شیطان ہوگا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ اَرَادَ بِهِ اَنَّ مَعَهُ شَيْطَانًا يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ الْفِعُلِ، لَا اَنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ يَكُونُ شَيْطَانًا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیَّا کا یہ فرمان: ''بےشک وہ شیطان ہوگا''اس سے آپ کی مرادیہ ہے' کہ اس شخص کے ساتھ شیطان ہوگا اور اس پراس کا فعل دلالت کرتا ہے اس سے مراد میں بہیں ہے: وہ مسلمان شخص شیطان بن جاتا ہے

2369 – (سندصديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بُنُ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بُنُ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

2368- إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله

2369- إسناده صحيحح على شرط مسلم. وقد تقدم (2362).

عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) كَ تُصَلُّوا إلَّا إلى سُتْرَةٍ، وَلَا يَدَعُ آحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ آبَى فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ.

😌 😌 حضرت عبدالله بن عمر والمهماليات كرتے بين: نبي اكرم مَلَالْتَيْمَ نے ارشا دفر مايا ہے:

'' تم لوگ صرف کسی سترہ کی طرف رُخ کر کے نماز ادا کرواور کسی کواپنے آگے سے نہ گزرنے دوا گروہ نہیں مانتا تو آدمی کواس سے جھگڑا کرنا چاہئے کیونکہ اس ( دوسر مے خض ) کے ساتھ شیطان ہوگا۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّى مُقَاتَلَةً مَنْ يُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ نَمَازى كَيْكَ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ نَمَازى كَيْكَ بِهِ بات مباح مونے كاتذكره كه جو شخص اس كَآكَ كَ مُكَانَى اس كَساته جُمَّالًا كرے كُرْ رَنَا چَا ہتا ہے (وہ نمازى) اس كے ساتھ جُمَّالًا اكر ہے

2370 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي فُكَيْكٍ، عَنِ السِّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّى، فَلَا يَدَعَنَّ اَحَدًّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ اَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ (6.4)

😌 😌 حضرت عبدالله بن عمر وللهُنا نبي اكرم مَثَالِثَيْمُ كايه فرمان نقل كرتے ہيں:

''جب کوئی شخص نماز ادا کررہا ہو' تو وہ کسی کو اپنے آگے ہے نہ گزرنے دے اگر وہ دوسر اُشخص نہیں مانتا توبیاس کے ساتھ جھگڑا کرے کیونکہاس ( دوسر شےخص ) کے ساتھ شیطان ہوگا''۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنُ يَّمُنَعَ الشَّاةَ إِذَا أَرَادَتِ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى آدى كيلئے يہ بات مباح ہونے كا تذكرہ كه جب وہ نمازاداكر رہا ہواور

کوئی بکری اس کے آگے سے گزر بے تووہ اسے روک دے

2371 - (سندصديث): انحبَرَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ يَعُقُوبَ الرُّحَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ بَنِ حَكِيمٍ، وَالزُّبَيْرِ بُنِ حِرِيتٍ، عَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ، وَالزُّبَيْرِ بُنِ خِرِيتٍ، عَنُ 2370 - إسناده حسن على شرط مسلم. ابن أبى فديك: هو مُحَمَّدُ بنُ إسماعِيلُ بن مسلم بن أبى فديك. وأخرجه أحمد 2370 والطبراني (13573) ، وأبو عوانة 2/43، والطحاوى في "شرح معانى الآثار" 1/461 من طريق عن ابن أبى فديك، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (2362).

عِكْرِمَةَ، عَنِ ٱبُنِ عَبَّاسٍ،

َ مَتْنَ مَدِيثُ إِنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى، فَمَرَّتُ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتْى اَلْصَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ . (1:4)

حفرت عبداللہ بن عباس و اللہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافیظ نماز اداکررہ تھے۔ آپ کے سامنے سے بکری کرری تو نبی اکرم منافیظ نے اسے قبلہ (کی طرف والی دیوار) کی طرف جانے پر مجبور کیا' یہاں تک کہ آپ نے اس کا پیٹ قبلہ (کی ست والی دیوار) کے ساتھ لگا دیا۔

## ذِكُرُ الْإَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتُرَةِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهَا

رمتن صديث): إذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ إلى سُتُرَةٍ، فَلْيَدُنُ مِنْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَلَا يَدَعُ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيُهِ . (1: 95)

2371 إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط البخارى غير الهيثم بن جميل فقد أخرج حديثه ابن ماجه والبخارى فى "الأدب المفرد"، والرخامي: نسبة إلى حجر الرخام المعروف. وهو فى "صحيح ابن خزيمة" (827). وأخرجه الحاكم فى المستدركة" 1/254 من طريق موسى بن إسماعيل، عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد، وصححه على شرط البخارى، ووافقه الذهبى، وهو كما قالا. وأخرجه الطبراني ( 1937) من طريق عمرو بن حكام (وهو ضعيف كما فى "المجمع" 2/60) عن جَرِيُرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ عَكْرِمة، به.

2372 - إستناده حسن، محمد بن عجلان: صدوق علق له البخارى، وروى له مسلم متابعة، وباقى السند على شرط مسلم ابو حالد الأحمر: هو سليمان بن حيان .وأخرجه ابن أبى شيبة 1/279 و 283، وأبو داؤد (698) فى الصلاة: باب ما يؤمر المصلى أن يبدراً عن الممر بين يديه، وابن ماجه (954) في إقيامة المصلاة: باب ادراً ما استطعت، عن أبى خالد الأحمر، بهذا الإسناد . وقد تقدم برقم (2367).

2373 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بُنُ سُلَيْمٍ، عَنُ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ اَبِي حَثْمَةَ،

(متن حديث): اَنَّ النَّبِِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ الى سُتُرَةٍ فَلْيَدُنُ مِنْهَا، لَا يَقُطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ . 1. 95)

ﷺ حضرت مہل بن ابو همه رفائنو 'نبی اکرم مَثَاثِیمُ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں: ''جب کوئی شخص ستر ہ کی طرف رُخ کر کے نماز ادا کرے تواہے ستر ہ کے قریب کھڑے ہونا چاہئے تا کہ شیطان اس کی نماز کو مقطع نہ کردے۔''

ذِكُرُ وَصَفِ الْقَدُرِ الَّذِى يَجِبُ أَنُ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّى وَبَيْنَ السُّتُرَةِ إِذَا صَلَّى اللَّهَا مَعْدارى السَّتُرةِ إِذَا صَلَّى اللَّهَا مَعْدارى السَّعْت كا تذكره جس كيك به بات ضرورى ہے كه وه نمازى اور ستر ه ك مقداركى استر ه كى طرف رخ كرك نماز اداكرتا ہے درميان ہونى چاہئے جب آدى ستر ه كى طرف رخ كرك نماز اداكرتا ہے

2374 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِى عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اللَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى حَازِم، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ:

2373 إستناده قوى، إبراهيم بن بشار: هو الرمادى، حافظ له أوهام، وقد توبع، ومن فوقه على شرطهما . سفيان: هو ابن عينة وأخرجه أحمد 4/2، والحميدى (401)، والطيالسى (1342)، وابن أبى شيبة 1/279، وأبو داؤد (695) فى الصلاة: باب الأمر بالدنو من السترة، والطحاوى فى "شرح معانى الآثار" 2/62 فى القبلة: باب الأمر بالدنو من السترة، والطحاوى فى "شرح معانى الآثار" 3/271 وفى "مشكل الآثار" 3/251، والبيهقى 2/272 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم 1/251 –252 على شرطهما ووافقه الذهبى وأخرجه البيهقى 2/272 من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع صفوان يحدث عن محمد بن سهل، عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم ... وأخرجه عبد الرزاق ( 2003) ، والبيهقى من طريق ابن وهب عن داؤد بن قيس المدنى، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمه مرسلًا، قبال البيهقى: قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة وأخرجه البغوى (537) من طريق إسماعيل بن جعفو، عن داؤد بن قيس، عن نافع بن جبير، عن سهل – ولم ينسبه – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2374 إسناده صحيح على شرطهما. ابن أبى حازم: هو عبد العزيز، والرياني: نسبة إلى رَيان، وهي إحدى قرى نسا، قال السمعاني في "الآنساب" 6/203: ولا يعرفها أهل نسا إلا مخففًا، وذكرها أبو بكر الخطيب في "المؤتلف" وأثبت التشديد، وأهل البلد أعرف، وربما عرّبوها وقالوا: الرذاني، بالذال المعجمة المخففة. وأخرجه مسلم ( 508) في الصلاة: باب دنو المصلى من السترة، والبيهقي 2/272 من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري ( 496) في الصلاة: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة، وأبو داؤد ( 696) في الصلاة: باب الدنو من السترة، والطبراني ( 5896) ، والبغوي ( 536) من طرق عن عبد العزيز بن أبي حازم، به وأخرجه البخاري ( 7334) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، والطبراني ( 5786) عن سعيد بن أبي مريم، عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني، عن أبي حازم، عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبائم بين المنبر ممر الشاة.

(متن حدیث): کَانَ بَیْنَ مُصَلّٰی رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَبَیْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ .(5: 8)

الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَبَیْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ .(5: 8)

الله عَلیْهِ وَسَلّمَ وَبَیْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاقِ اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ الله عَلیْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ وَسُولِ اللّهِ صَلّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلّمَ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

2375 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْسَمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، فَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدٍ الْآحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ، عَنْ اَبْدِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن صديث): إذا صلى احَدُكُمُ إلى سُتْرَةٍ فَلْيَدُنُ مِنْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَلَا يَدَعُ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، (3 : 61)

''جب کوئی شخف ستر ہ کی طرف زُخ کر کے نماز ادا کرے تواسے ستر ہ کے قریب ہونا جا ہے کیونکہ شیطان اس کے اور ستر ہ کے درمیان میں سے گزرتا ہے' تو آ دمی کوکسی کواپنے آ گے سے گز رنے نہیں دینا جا ہے''

ذِكُرُ إِجَازَةِ الْاسْتِتَارِ لِلْمُصَلِّى فِي الْفَضَاءِ بِالْحَطِّ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَا وَالْعَنَزَةِ

نمازی کیلئے کھلی جگہ پراٹھی یانیز کے عدم موجودگی میں کیر کھینچ کرسترہ قائم کرنے کے جائز ہونے کا تذکرہ

2376 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً، بُنُ خَالِدٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن صديث): إِذَا صَـلْى آحَـدُكُـمُ فَـلْيَـجُعَلُ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ شَيْئًا، فَلْيَنْصِبُ عَصًّا، فَإِنْ لَّمُ يَكُنُ مَعَهُ عَصًا فَلْيَنُصِبُ عَصًّا، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَنُ مَرَّ اَمَامَهُ . (3: 61)

😅 😂 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئر دوایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالْتِیْجُ نے ارشاد فر مایا ہے:

"جب كونى شخص نمازادا كرنے لكئ تواسے اپنے سامنے كوئى چيز ركھ لينى چاہئے ۔اسے كوئى لائھى گاڑھ لينى چاہئے اگر

2375- إسناده حسن، وهو مكرر (2372).

2376- إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (2361).

اس کے پاس لاٹھی نہ ہو' تو پھر ککیر کھینچ دینی جاہئے پھراس کے سامنے سے جوشخص گزرے گا وہ اسے کوئی نتصان نہیں پہنچائے گا۔''

### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى آنَّ نَصْبَ الْمُصَلِّى آمَامَهُ السُّتُرَةَ وَخَطَّهُ الْخَطَّ يَجِبُ آنَ يَكُونَ بِالطُّولِ لَا بِالْعَرْضِ

اس روایت کا تذکره جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نمازی کا اپنے سامنے سر ہ نصیب کر لینا 'یا لکیر 'کھینچ لینا اس کیلئے یہ بات ضروری ہے کہ وہ لمبائی کے دخ میں ہونا چاہئے چوڑ ائی کی سمت میں نہیں 2377 – (سند صدیث): اَخْبَرَ نَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ مِنْ الْوَلِيْدِ النَّرُسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ مِنْ الْوَلِيْدِ النَّرُسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ مِنْ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَرُنِی نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(متن صديث) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْعَنَزَةُ فَيُصَلِّى إلَيْهَا . (3: 61)

ذِكُرُ اِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ اللّٰي رَاحِلَتِهِ فِي الْفَضَاءِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَنَزَةِ وَالسُّتُرَةِ
آدى كا كُلّ جُلّه پر نيزے ياستره كى عدم موجودگى ميں اپنى سوارى كى طرف رخ كر كے نمازاداكرنے
كے مباح ہونے كا تذكره

2378 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُوُ خَالِدٍ الْآحْمَرُ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(متن حديث) زَاينتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إلى رَاحِلَتِهِ.

قَالَ نَافِعٌ: وَرَايَتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إلى رَاحِلَتِهِ .(3: 61)

🟵 😌 حضرت عبدالله بن عمر ولله الله ايان كرتے ہيں عين ني اكرم مَالليكم كود يكھا ہے۔ آپ اپني سوارى كى طرف رُخ

2377 إسناده صحيح على شرطهما .وأخرجه أحمد 2/13 و18، والدارمي 1/328، والبخارى (498) في الصلاة : باب الصلاة إلى الحربة، والنسائي 2/62 في القبلة: باب سترة المصلى، وابن خزيمة ( 798) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد . وعندهم غير الدارمي "الحربة" بدل "العنزة "وأخرجه أبو عوانة 2/48 – 49 من طريق زائدة، وابن خزيمة ( 798) من طريق عقبة بن خالد، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به وأخرجه أحمد 2/98 و 106 و 151 و 151، والبخاري (494) و (972) ، ومسلم (501) ، وأبو داؤد (687) من طرق عَنْ عُبَيْدِ الله بن عمر، به أين عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلى إليها، والناس وراءَه، وكان يفعل ذلك في السفر.

كرك نمازاداكررب تقيه

نافع بيان كرتے بين: ميں حضرت عبداللہ بن عمر الله الله كوا پئى سوارى كى طرف دُنْ كرك نمازاداكرتے ہوئ د كھا ہے۔ ذِكُو الْبَيَانِ بِاَنَّ السُّتُرَةَ تَمُنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّكاةِ لِلْمُصَلِّي وَإِنْ مَرَّ مِنْ دُونِهَا الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرُ اَةُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سترہ نمازی کی نماز کوٹوٹے سے روک دیتا ہے اگر چہاس کے دوسری طرف سے گدھا' کتا یاعورت گزررہے ہوں

2379 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْجُنيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدُّنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آبُو الْآخُوصِ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنُ مُّوسَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): إِذَا وَضَعَ اَحَدُكُمُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، فَلَيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ. (613)

#### 😌 🟵 مویٰ بن طلحداین والد کے حوالے سے نبی اکرم سُلَطِیم کابیفر مان قل کرتے ہیں:

2378—إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبى خالد الأحمر -وهو سليمان بن حيان - فقد روى له البخارى ثلاثة أحاديث توبع عليها واحتج به مسلم، وقد توبع، وابن نمير: هو محمد بن عبد الله بن نمير. وأخرجه مسلم (502) (248) في الصلاة: باب سترة المصلى، عن ابن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/328 ومسلم (502) (248) ، والترمذى (352) في الصلاة: باب الصلاة إلى الراحلة، وأبو عوانة 2/51 وابن خزيمة (801) من طرق عن أبى خالد الأحمر، به. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 2/3، ومن طريقه مسلم (502) (247) ، وأبو عوانة 2/51، وأخرجه البخارى (507) في الصلاة: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرّخل، مسلم (502) (247) ، وأبو عوانة 18/2، وأخرجه البخارى (507) في الصلاة: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرّخل، والبيهقي 2/26 من طريق محمد بن أبي بكر المقدّمي، كلاهما –أحمد والمقدّمي عن معتمر بن سليمان، عن عبيد الله، عن وكيع، عن أبى بعر أن النبي صلى الله بن عمر أن النبي صلى الله بن عمر أن النبي صلى الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله كليه وسلم صلى إلى بعير (2) أخرجه البخارى (430) في الصلاة: باب الصلاة في مواضع الإبل، عن صدقة بن الفضل، عن أبي خالد الأحمر، عن عبيد الله، عن عبيد الله، عن صدقة بن الفضل، عن أبي خالد الأحمر، عن عبيد الله، عن عبيد الله عن محمد بن العلاء ، عن أبي خالد، به.

2379 إستاده حسن، على شرط مسلم أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفى وأخرجه مسلم ( 499) (241) في الصلاة: باب سترة المصلى، والبيهقى 2/269 من طريق قتيبة، بهذا الإسناد وأخرجه الطيالسي ( 231) ، وابن أبي شيبة 1/276، ومسلم (499) (241) ، والترمذي (335) أيضًا، والبيهقى 2/269 من طرق عن أبي الأحوص، به وأخرجه أحمد 62 1/1، والطيالسي (231) ، وعبد الرزاق (2292) ، وأبو داؤد (685) في الصلاة: باب ما يستر المصلى، وأبو عوانة 2/45 – 46 من طرق عن سماك بن حرب، به

''جب کوئی شخص اپنے سامنے پالان کی بچھلی لکڑی جتنی کوئی چیز رکھ دی تو پھر اسے نماز ادا کر لینی چاہئے اور اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہئے'اس (سترہ) کے دوسری طرف سے کون گزرر ہاہے''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشُّتُرَةَ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشُّتُرَةَ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ وَإِنْ مَرَّ وَرَائَهُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْاَةُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سترہ نماز کو نقطع ہونے سے روک دیتا ہے اگر چداس کے دوسری طرف سے گدھا' کتایا عورت گزرر ہے ہوں

2380 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُسُ اِسْسَحَاقَ بَنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ حَبِيْبِ بُنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ مُّوسَى بُنِ طَلُحَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: اَبِيْهِ، قَالَ:

رمتن صديث): كُنَّا نُصَلِّى وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ اَيَدِينَا، فَسَالْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحُلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيُهِ . (4. 50)

ﷺ موتیٰ بن طلحہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں' ہم لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے تھے۔ ہمارے سامنے سے چو پائے گزرا کرتے تھے ہم نے اس بارے میں نبی اکرم مُثَافِیْئِ سے سوال کیا' تو آپ نے ارشاد فر مایا: جب پالان کی بچیل ککڑی جنز تمہارے سامنے موجود ہو تو پھراس کے دوسری طرف سے گزرنے والی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔

> ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ آنَّ مُرُورَ الْحِمَارِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَعُ صَلاتَهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں (اوروہ اس بات کا قائل ہے کہ )نمازی کے آگے سے گدھے کے گزرنے سے اس کی نماز منقطع نہیں ہوتی

2381 - (سندحديث): آخُبَرَنَا آبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن

2380 إسناده حسن. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (805) ، والطنافسى: نسبة إلى الطّنفِسَة، واحدة الطنافس وهي البُسط. وأخرجه مسلم (499) (242) عن ابن نسميس وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وابن ماجه (940) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلى، عن ابن نمير، والبيهقى 2/269 من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/161 عن عمر بن عبيد، عن زائدة، عن سماك، بهذا الإسناد. فأدخل زائدة بين الطنافسي وسماك، وما أظنه إلا من خطأ النساخ، والله أعلم.

الْحَكَم، عَنُ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ، عَنْ آبِي الصَّهْبَاءِ ، قَالَ:

﴿ مَنْ صَدِيثُ ﴾ : كُنّا عِنْدَ ابْنَ عَبّاسٍ، فَذَكُونَا مَا كَانَ يَقُطَعُ الصَّلَاةُ، فَقَالُواْ: الْحِمَارُ وَالْمَوْاَةُ، فَقَالُ ابْنُ عَبّاسٍ: كَقَدُ جِنْتُ آنَا وَعُلامٌ مِّنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ مُوْتَدِفِينَ عَلَىٰ حِمَادٍ، وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصَلِّي بِالنّاسِ فِي اَرُضِ خَلاءٍ، فَتَرَكُنَا الْحِمَارَ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ، ثُمَّ جِئنا حَتّى دَحَلْنَا بَيْنَهُمْ فَمَا بَالَى بِللّهِ وَسَلّمَ يُصَلّى بِاللّهِ مَلَى اللهِ عَلَى إِللّهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهِ مَلْكَ. (4. 50) يُصَلّى بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهِ مِلْكَ وَرَعْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

# دِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ هَاذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ الْحِمَارُ يَمُرُّ قُدَّامَهُمْ فِيْهَا

﴿ (مَتَنَ مَدِيثُ): شَهِدُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِى قُبَّةٍ حَمْرًاءَ وَعِنْدَهُ أَنَاسٌ، فَجَاءَ بِكُلُّ فَآذَنَ، ثُمَّ جَعَلَ يَتُبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا - قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِى بِقَوْلِ: حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ - قَالَ: وَالْحُمْرَ جَ فَصُلَ وَضُوءٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّاسُ مِنْ بَيْنِ نَائِلٍ، وَنَاضِح، حَتَّى جَعَلَ الصَّغِيرُ وَانْحُمْرَ جَ فَصُل الْعَامِدِي وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّاسُ مِنْ بَيْنِ نَائِلٍ، وَنَاضِح، حَتَّى جَعَلَ الصَّغِيرُ وَانْدُوهُ وَكُوهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّاسُ مِنْ بَيْنِ نَائِلٍ، وَنَاضِح، حَتَّى جَعَلَ الصَّغِيرُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا مُعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَعَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ الْعَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا السَّعَالَ السَّالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْكُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا ا

2381- إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الصهباء: هو صهيب البكرى مولى ابن عباس. واخرجه ابو داود ( 716) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، من طريق أبي عوانة، والطبراني ( 12892) من طريق زائدة، كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه النسائي 2/65 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدى المصلى سترة، والطبراني ( 12891) من طريقين عن الحكم، به . كلهم زاد في الحديث قصة الجاريتين وقد تقدمت برقم ( 2356) . وانظر هذا الحديث من طريق اخر عند المصنف (2148) .

2382- إسناده صحيح، على بن إشكاب: صدوق روى له أبو داؤ د وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم (2334) من طريق محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان يُدُخِلُ يَدَهُ تَحْتَ إِبَاطِ الْقَوْمِ فَيُصِيبُ ذِلِكَ، وَرَكَزَ بِلالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً، فَيَمُرُّ الْحِمَارُ وَالْمَرْاَةُ وَالْكَلُبُ لَا يُمْنَعُ، فَصَلَّى الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ .(4. 50)

عون بن ابو جیفہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ میں بطحاء میں نبی اکرم مُنَّالَیْمُنِّم کے پاس موجود تھا۔ آپ اس وقت سرخ خیمے میں موجود تھے۔ آپ کے پاس کچھ لوگ بھی تھے' پھر حضرت بلال رٹائٹھُ آئے۔ انہوں نے اذان دی انہوں نے (اذان دیتے ہوئے) اپنامنداس طرف بھی پھیرااوراس طرف بھی پھیرا۔

سفیان نامی راوی کہتے ہیں بعنی حی علی الصلوة اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے ایسا کیا۔

راوی کہتے ہیں : پھروہ نبی اکرم سُلُنگینُا کے وضوکا بچاہوا پانی لے کر باہر آئے 'تو سیحھولوگوں کووہ پانی ملااور پھوکوئییں ملا یہاں تک کہ ایک کم سن بچے نے لوگوں کی بغل کے بنچے سے اپناہا تھد داخل کیا 'اور اس پانی تک پہنچ گیا پھر حضرت بلال ڈلائٹوئنے نے نبی اکرم سُلُنگیوُ کے سامنے ایک نیز ہ گاڑھ دیا (نبی اکرم سُلُنگیوُ اس کی طرف رُخ کر کے نماز اداکر نے لگے ) پھر گدھے یا عورت یا کتے کے (اس کے سامنے ایک نیز ہ گاڑھ دیا (نبی اکرم سُلُنگیوُ کا اس کی طرف رُخ کر کے نماز اداکر نے لگے ) پھر آپ مدینہ منورہ کے دوسری طرف سے گزرنے پر) منع نہیں کیا جارہا تھا۔ نبی اکرم سُلُنگیوُ کے ظہر کی نماز میں دور کھات پڑھا کیں 'پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لانے تک دؤدور کھات ہی اداکرتے رہے۔

ذِكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ هَٰذَا الْحُكُمَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنُ لَّمُ يَكُنُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحٰلِ الْحَلُمُ اللَّهُ يَكُنُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحٰلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّ

2383 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ الْبُحَارِيُّ بِبَغُدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اِسْحَاقَ الْاَدُرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنُ سَعِيْدِ بْنِ آبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الصَّامِتِ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيثُ): سَالَتُ اَبَا ذَرِّ عَـمَّا يَقُطَعُ الصَّلاةَ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنُ بَيْنَ يَدَيُكَ كَآخِرَةِ الرَّحُلِ: الْمَوْاَةُ وَالْـحِـمَارُ وَالْـكَلُبُ الْاَسُوَدُ، قُلْتُ: مَا بَالُ الْاَسُوَدِ مِنَ الْاَصْفَرِ مِنَ الْاَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ آخِى، سَالُتُ رَسُولَ وَالْـحِـمَارُ وَالْـكَلُبُ الْاَسُودُ مَنَ الْاَسُودُ مَنْ الْاَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ آخِى، سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَالُتَنِى، فَقَالَ: الْكُلُبُ الْاَسُودُ شَيْطَانٌ (3: 61)

(تُوضَى مَصنف):قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْآذُرِمَةُ قَرْيَةٌ مِّن قُراى نَصِيبِينَ

2383 - إسناده صحيح، عبد الله بن إسحاق الأذرمي: هو عبد الله بن محمد بن إسحاق، وهو ثقة روى له أبو داوُد والنسائي، ومن فوقه على شرط مسلم وأخرجه الدارمي 1/329 من طريق شعبة، والطبراني في "الصغير" (1161) من طريق قُرة بن خالد، كلاهما عن حُميد بن هلال، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (830) . وأخرجه عبد الرزاق ( 2348) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (1632) عن معمر، عن على بن زيد بن جدعان، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذرقال: يقطع الصلاة الكلب الأسود -أحسبه قال: والمرأة الحائض. فقلت لأبي ذرف فذكره وانظر ما بعده

عبدالله بن صامت بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوذ رغفاری ڈاٹٹؤ سے اس چیز کے بارے میں دریافت کیا: جونماز کوتو ڑ دیتے ہیں نے فر مایا: جبتمہارے آگے بالان کی پچیل ککڑی جتنی کوئی چیز نہ ہوئ تو عورت گدھا اور سیاہ کتا کی کیا خصوصیت ہے زر دیا سفید کر میں اور سیاہ کتا گے سے گزر کر نماز کوتو ڑ دیتے ہیں) میں نے کہا: اس میں سیاہ کتا کی کیا خصوصیت ہے زر دیا سفید کیوں نہیں ہے۔ انہوں نے فر مایا: اے میرے جیتے! میں نے نبی اکرم شاھیا کیا تھا جوتم نے مجھ سے کیا ہے تو نبی اکرم شاھیا کیا تھا جوتم نے مجھ سے کیا ہے تو نبی اکرم شاھیا کیا تھا دو مر مایا: 'سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے'۔

(امام ابن حبان مِشافِر ماتے ہیں:)''اذرمہ' نصیبین کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے۔

ذِكُرُ خَبَرِ آوُهُمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ آنَّ آوَّلَ هٰذَا الْحَبَرِ غَيْرُ مَرُفُوعِ

اس روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلط نہی کا شکار کیا کہ بیروایت ' مرفوع' ، نہیں ہے ۔

بُنُ الْمُغِيْرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هَلَالِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ آبِي ذَرِّ، قَالَ:

(مَتْن صديث): يَقُطعُ صَلاَّةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحُلِ: الْمَوْاَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْاَحْمَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ اَخِى، سَالْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَالُتُنِى، فَقَالَ: الْكَلْبُ الْاَسُودُ شَيْطَانٌ. (3: 61)

عبدالله بن صامت حضرت ابوذر عفاری ڈاٹھٹو کا یہ بیان نقل کرتے ہیں : جب آ دمی کے نماز پڑھنے کے دوران اس کے سامنے پالان کی بچیلی لکڑی جتنی کوئی چیز (سترے کے طور پر) نہ ہوئو عورت گدھااور سیاہ کتا (نمازی کے آگے سے گزر کر) اس کی نماز کوتو ڑ دیتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں : میں نے کہا: اے حضرت ابوذر ڈٹاٹٹٹو سیاہ کتے کا کیا معاملہ ہے۔ سفیداور سرخ کیوں نہیں تو انہوں نے فرمایا: اے میرے بھتے! میں نے نبی اکرم مُناٹٹو کی سوال کیا تھا جوتم نے مجھ سے کیا ہے تو نبی اکرم مُناٹٹو کی ارشاد فرمایا: ''سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔''

کہ بیروایت''موقوف''ہے''مسند''نہیں ہے

2385 – (سندمديث): اَخْبَوَنَا الْفَصْسلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، قَالَ:

2384- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي 2/274 من طريق أحمد بن النضر بن عبد الوهّاب، عن شيبان بن فروخ، بهاذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/155-156، وأبو داؤد (702) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وابن ماجه ( 3210) في الصيد: باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم، من طرق عن سليمان بن المغيرة، به.

اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: اَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

رمتن مديث): يَقُطَعُ صَلَا ةَ الرَّجُلِ إِذَا لَهُ يَكُنُ بَيْنَ يَلَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحُلِ: الْحِمَارُ وَالْكَلُبُ الْاَسُودُ وَالْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَرُاةُ ، قَالَ: قُلُتُ: مَا بَالُ الْاَسُودِ مِنَ الْاَحْمَرِ مِنَ الْاَصْفَرِ؟ فَقَالَ: سَالْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَمَا سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَمَا سَالُتَنِي، فَقَالَ: الْاَسُودُ شَيْطَانٌ . (3: 61)

😌 🧐 حضرت ابوذ رغفاری ڈالٹنؤ، نبی اکرم مَثَالِیْمُ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

'' گدھاسیاہ کتااورعورت آ دمی (کے آگے سے گز رکراس کی ) نماز کو منقطع کردیتے ہیں جب آ دمی کے سامنے پالان کی سیجیل سیجیل ککڑی جتنی (کوئی چیزسترے کے طوریر) نہ ہو''۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے (حضرت ابوذ رغفاری والنفؤے) دریافت کیا: سیاہ کتا کیوں؟ سرخ یازرد کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم مُثَاثِیَّا ہے بہی سوال کیا تھا جوتم نے مجھے سے کیا ہے تو نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: سیاہ (کتا) شیطان ہوتا ہے۔

ذِكُرُ نَفْي جَوَازِ اسْتِعُمَالِ هَذَا الْفِعُلِ إِذَا عَدِمَتِ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكُرُنَاهَا الْفِعُلِ إِذَا عَدِمَتِ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكُرُنَاهَا اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ال

جب اس کی وہ صفت نہ یائی جائے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے

2386 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْ أَةُ . (3: 61)

🟵 🤁 حضرت عبدالله بن مغفل والتيوُّ نبي اكرم مَا يَتَّوْمُ كاييفر ما نُقل كرتے ہيں:

2385 – إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن كثير: هو العبدى. وأخرجه أحمد 5/149 و 161، والطيالسي (453)، ومسلم (510) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي، وأبو داود (702)، وابن ماجه (952) في إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وأبو عوانة 2/27، والبيهقي 2/274 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/160، ومسلم (510)، والنسائي 1626 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والترمذي (338) في الصلاة: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، والطحاوي 1/458، والطبراني في "الكبير" (1635) و (1636)، وفي "الصغير" (195) و (505)، وأبو عوانة 2/46 و 470 من طرق عن حميد بن هلال، به.

2386- رجاليه ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن عنعنه. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامى، وسعيد: هو ابن أبى عروبة وأخرجه أحمد 4/86 و5/57، وابن ماجه ( 951) في إقامة البصلاة: باب ما يقطع الصلاة، عن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوى 1/458 من طريق معاذ بن معاذ، عن سعيد بن أبى عروبة، به

''کنا گدھااور عورت (نمازی کے آگے ہے گزرکر )اس کی نماز کوتو ژ دیتے ہیں۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ ذِكُرَ الْمَرْاَةِ الطِّلِقَ فِي هَاذَا الْخَبَرِ لِلْمُرَاةِ الْطِلقَ فِي هَاذَا الْخَبَرِ لِللَّالِيَ الْمُكُلُّ لِللَّاءِ لَا الْكُلُّ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہاس روایت میں لفظ کے عموم کے ہمراہ'' خاتون' کا ذکر مطلق طور پر

كيا گيا ہے كيكن اس مے مراد ' ابعض خواتين ' ہيں ' تمام خواتين ' مراز ہيں ہيں

2387 - (سند مديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمِٰنِ بُنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ هَاشِمِ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن مديث): يَقُطعُ الصَّلاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْآةُ الْحَائِضُ . (3: 61)

😌 😌 حضرت عبدالله بن عباس وللفها عبي اكرم مَثَالِينَا كم كاييفر مان تقل كرتے ہيں:

''کتا اور حیضُ والی عورت (اس کا بیمفهوم بھی ہوسکتا ہے بالغ عورت) نمازی کے آگے سے گزرکراس کی نماز کوتو ڑ دیہ ستر جیں''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ ذِكُرَ الْكُلْبِ فِي هَاذَا الْخَبَرِ ٱطْلِقَ بِلَفُظِ الْعُمُومِ وَالْقَصُدُ مِنْهُ بَعْضُ الْكِلابِ لَا الْكُلُّ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہاس روایت میں'' کتے'' کا ذکر لفظ کےعموم کے ہمراہ مطلق طور پر ذکر کا تا ہے ایس میں ماریعظ مخصرے قتم سے میں ترام قتم کر کتے مہ انہیں ہیں

کیا گیاہے اس سے مراد بعض مخصوص قتم کے کتے ہیں تمام قتم کے کتے مراز ہیں ہیں

2388 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ بِخَبَرٍ غَرِيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِي السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بَنُ اَبِي الذَّيَّالِ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ الْعَدَوِيّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ

2387 - إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه ابن خزيمة (832) عن عبد الله بن هاشم، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/347 ، وأبو داؤ د (703) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وابن ماجه ( 949) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدى المصلى، والنسائي 2/64 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، والبيهقي 2/374 من طرق عن يحيى بن سعيد، به زاد فيه ابن ماجه فقال: "الكلب الأسود"، وقال أبو داؤد: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس.

2388 - حديث صحيح، ابن أبى السرى: وهو محمد بن المتوكل صدوق إلا أن له أوهاما كثيرة، وقد توبع، ومَن فوقه ثقات على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (510) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلى، عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلى، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الاسناد. وانظر الحديث (2385).

بُنِ الصَّامِتِ، عَنُ آبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن صديث): يَقُطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْاَسُودُ ، فَقُلْتُ: يَا اَبَا ذَرِّ: مَا بَالُ الْاَسُودِ مِنَ الْاَحْمَرِ مِنَ الْاَصْفَرِ؟ فَقَالَ: الْاَسُودُ شَيْطَانٌ (3: 61) الْآخُ مَلَدِهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَالْتَنِي، فَقَالَ: الْاَسُودُ شَيْطَانٌ (3: 61) الْآخُ مَرِ مِنَ الْاَصْفَرِ؟ فَقَالَ: الْاَسُودُ شَيْطَانٌ (3: 61) الْآخُ مَر مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَالْتَنِي، فَقَالَ: الْآسُودُ شَيْطَانٌ (3: 61) الْآمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَالْتِينَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَالْمَ عَلَيْهُ فَالَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

"عورت گدهااورسیاه کتا (نمازی کے آگے سے کر) نماز کوتو ڑ دیتے ہیں۔"

راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا ہے۔ا۔ (حضرت) ابوذر (والنظا)! بیاہ کا کیوں سرخ یازردکیوں ہیں تو انہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم النظامی ہیں ہوال کیا تھا جوتم نے مجھ سے کیا ہے تو نبی اکرم النظامی ہوتا ہے۔ کی سوال کیا تھا جوتم نے مجھ سے کیا ہے تو نبی اکرم النظامی ہوتا ہے۔ حکد اُن اَبُو یَعُلٰی، حَدَّانَا اِبْرَاهِیْم بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِیُّ، حَدَّانَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ اَیُّوب، وَحَبِیْبِ بُنِ الشَّهِیدِ، وَیُونُسَ بُنِ عُبَیْدٍ، عَنُ حُمَیْدِ بُنِ هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنُ اَبِی ذَرِّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مُنْنَ صَدِيث): يَقُطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْاَةُ وَالْكَلْبُ الْاَسُوَدُ ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْاَسُودِ مِنَ الْاَحْمَرِ مِنَ الْاَصْفَرِ مِنَ الْاَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ اَحِى، قُلْتُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْكُلْبَ الْاَسُودَ شَيْطَانٌ .(3: 61)

ﷺ عبدالله بن صامت حضرت ابوذ رغفاری والنفوز کے حوالے سے نبی اکرم مَنَا لَقَوْمُ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں۔ '' گدھاعورت اور سیاہ کتا (نمازی کے آگے سے گزر کراس کی )نماز کوتو ڑ دیتے ہیں۔''

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: سیاہ کتا کیوں سرخ یا زردیا سفید کیوں نہیں۔انہوں نے فر مایا: اے میرے بھتیج میں نے بھی نبی اکرم مُلَّاثِیْزِ سے یہی پوچھاتھا تو آپ نے ارشاد فر مایا:

''سیاہ کتاشیطان ہوتاہے۔''

ذِكُرُ خَبَرٍ آوُهُمَ مَنُ لَّمُ يُحُكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ آنَهُ مُضَادٌّ لِلْاخْبَارِ الَّتِيَ تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوراس بات کا قائل ہے) کہ بیروایت ان روایات کے متضاو ہے جن کا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے 2390 - (سندعدیث): آخبر آنا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

2389- إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي -بالمهملة- ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرط مسلم. وانظر

شُعْبَةُ، قَالَ: اَخْبَرَنِيُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوَةَ بُنَ الزُّبَيْرِ، يَقُوْلُ: قَالَتُ عَائِشَةُ: (متن مديث): لَقَدُ رَايَتُنِي بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ وَهُوَ

يُصَلِّى . (3: 61)

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈھ شیابیان کرتی ہیں: مجھے اپنے بارے میں یہ بات یاد ہے میں نبی اکرم مُنگینی کے سامنے چوڑائی کے ست میں یوں لیٹی ہوتی تھی جس طرح جنازہ رکھاجا تا ہے اور نبی اکرم مُنگینی اس وقت نماز ادا کررہے ہوتے تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلاةَ الْمَرْءِ إِنَّمَا تُقَطَعُ (مِنْ) مُرُورِ الْكَلْبِ
وَالْحِمَارِ وَالْمَرْاةِ لَا كَوْنِهِنَّ وَاعْتِرَاضِهِنَّ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ کتے 'گدھے یاعورت کے نمازی کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نمازی کی نماز منقطع نہیں ہوتی کی نماز منقطع نہیں ہوتی

2391 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْهَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْبُسُرِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ اَبِى ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَالٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ اَبِى ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

رمتن مريث): تُعَادُ الصَّلاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ وَالْمَرُاةِ وَالْكَلْبِ الْآسُودِ ، قُلْتُ: مَا بَالُ الْآسُودِ مِنَ الْآصُ فَرِ مِنَ الْآحُمَرُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَٱلْتَنِى، فَقَالَ: الْكَلْبُ الْآسُودُ شَيْطَانٌ . (3 : 61)

الله عبدالله بن صامت مصرت ابوذرغفاری دان شخر کے حوالے سے نبی اکرم منگانیو کم مان فل کرتے ہیں۔ ''گدھے عورت یاسیاہ کتے کے (نمازی سے آگے سے )گزرنے سے دوبارہ نمازادا کی جائے۔'' راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: سیاہ کتا کیوں؟ زردیا سرخ کیوں نہیں؟ تو حضرت ابوذرغفاری دلائے نے فرمایا: میں نے

2390 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 6/126، ومسلم (512) (269) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدى المصلى، من طريق محمد بن جعفر، وأحمد 6/134 من طريق عفان، والبيهقى 2/275 من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/37 و (199-200، وعبد الرزاق (2374) و (2375)، والدارمي 1/328، والبخارى (383) في المصلاة: باب الصلاة على الفراش، و (515) باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء، ومسلم (512) (267) و (869)، والطيالسي (1452)، وابن ماجه (695) في إقامة الصلاة: باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، وابن خزيمة (822)، والبيهقى والطيالسي (545)، والبغوى (546) من طريق حفص بن غياث، غن الأعُمَش، عَنْ الْاسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ، وانظر (2345).

2391- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" (831) ، وانظر الحديث (2385).

بھی نی اکرم ٹائیٹے سے بی سوال کیا تھا جوتم نے بھے سے کیا ہے تو نی اکرم ٹائیٹے نے ارشادفر مایا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔ ذِکُرُ الْبِیَانِ بِاَنَّ هاذِهِ الْاَشْیاءَ التَّلَاثَةَ اِنَّمَا تَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّی اِذَا لَمْ یَکُنُ قُدَّامَهُ سُتُرةٌ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ یہ تین چیزیں نمازی کی نمازکو منقطع کردیتی ہیں جب نمازی کے سامنے کوئی ستر ہ موجود نہ ہو

2392 - (سندحديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَد اِسماعِيُلُ بُنُ عُلَيَّةَ، عَهُ 'وُنُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنُ آبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صدیث): إِذَا لَمْ يَكُنُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقَطُعُ صَلَاتَهُ الْمَرُاةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْاَسُودِ مِنَ الْكَلْبِ الْاَحْمِرِ مِنَ الْكَلْبِ الْاَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ الْكَلْبِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَالْتَنِى عَنْهُ، فَقَالَ: الْكَلْبُ الْاسُودُ شَيْطَانٌ .(3: 6) انِي سَالْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَالْتَنِى عَنْهُ، فَقَالَ: الْكَلْبُ الْاَسُودُ شَيْطَانٌ .(3: 6) انِي سَالْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَالْتَنِى عَنْهُ، فَقَالَ: الْكُلْبُ الْاَسُودُ شَيْطَانٌ .(3: 6) انجى، وَسَلَّمَ عَمَّا سَالْتَنِى عَنْهُ، فَقَالَ: الْكُلْبُ الْاَسُودُ شَيْطَانٌ .(3: 6) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَالْتَنِى عَنْهُ، فَقَالَ: الْكُلْبُ الْاَسُودُ شَيْطَانٌ .(3: 6) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَالْتَنِى عَنْهُ، فَقَالَ: الْكُلْبُ الْاَسُودُ شَيْطَانٌ .(3: 6) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَالْتَنِى عَنْهُ، فَقَالَ: الْكُلْبُ الْاَسُودُ شَيْطَانٌ .(3: 6) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَالْتَنِى عَنْهُ، فَقَالَ: الْكُلْبُ الْاسُودُ شَيْطَانٌ .(3: 6) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَالْتَنِى عَنْهُ، فَقَالَ: الْكُلْبُ الْاسُودُ شَيْطَانٌ .(3: 6) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَّا سَالُتَنِى عَنْهُ، فَقَالَ: الْمُسَامِنِ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوُهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْآخُبَارَ الَّتِی ذَكَرُنَاهَا قَبُلُ اس روایت کا تذکره جس نے ایک عالم کواس غلط فہمی کا شکار کیا کہ بیان روایات کی متضاویے جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے

2393 – (سند مديث): أَخْبَونَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِدُرِيسَ الْانْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُو، عَنْ مَالِكِ، 2392 – (سنده صحيح على شرط مسلم وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 281 ]، ومن طريقه أخرجه مسلم (510) (265) وانظر ما قبله.

2393- إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (2148). وقوله "بمنى" كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهرى، ووقع عند مسلم 1/362 من رواية ابن عيينة "بعرفة"، قال النبووى: يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتُعقب بأن الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتسحاد محرج الحديث، قال الحافظ: فالحق أن قول ابن عيينة "بعرفة" شاذ، ووقع عند مسلم أيضًا من رواية معمر عن الزهرى "وذلك في حجة الوداع أو يوم الفتح" وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع.

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّهُ قَالَ:

َ ( مَتَن حَدِيث ) : اَقْبَلُتُ رَاكِبًا عَلَى اَتَان وَ اَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزُتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّمَ يُصَلِّمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّمَ يُصَلِّمَ يُنكِي بِالنَّاسِ بِمِنَّى، فَمَرَرُتُ بَيْنَ يَدَى بَعُضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَارْسَلْتُ الْآتَانَ تَرْتَعُ، وَ دَخَلْتُ فِى الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَارْسَلْتُ الْآتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ، فَلَمْ يُنكِرُ ذَٰلِكَ عَلَى اَحَدٌ . (3: 16)

حَيْثُ كَانَ الْآتَانُ تَرْتَعُ قُدَّامَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات کے بیآن کا تذکرہ کہ نبی اگرم منافیظ جب منی میں نمازادا کررہے تھے توسترہ آپ کے

سامنے موجود تھااس وقت جب گدھی نے آپ کے سامنے آ کر چرنا شروع کر دیا تھا

2394 - (سندصديث): آخبرَنَا آخُهُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ٱبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، قَالَ:

(متن صديث) : آتيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْاَبُطَحِ فِى قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ اَدَمٍ ، قَالَ: فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ، كَانِّيُ بَلالٌ بِوَضُو بُلِهِ، فَبَيْنَ نَائِلٍ وَنَاضِح، قَالَ: فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ، كَانِّيُ اَنْ طُرُ اللهِ بَيَاضِ سَاقَيْهِ ، قَالَ: فَتَوَصَّا وَاذَنَ بِلالٌ ، فَجَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا: حَى عَلَى الضَّلاةِ حَى عَلَى الصَّلاةِ حَى عَلَى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلُبُ لَا الصَّلاةِ حَى عَلَى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلُبُ لَا يَمْنَعُ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يُصَلِّى الْعَلْمِ مَ رَجُعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ (3 : 6)

2394 إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو الشورى وكتب هذا الحديث على هامش الأصل، وقد أذهب التصوير بعض كلماته، فاستدركت من "التقاسيم" /3 لوحة . 191 وأخرجه مسلم (503) في الصلاة: باب سترة المصلى، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد . وأخرجه بطوله الطبراني في "الكبير" /22 (249) عن ابن أبي شيبة، عن وكيع، به . وأخرجه ابن أبي شيبة /1/210 والميدان بي شيبة معتصرًا . وأخرجه ابن خزيمة (1/20، والبيهقي 3/15، والطبراني /22 (251) من طريق وكيع، به معتصرًا . وأخرجه أحمد 4/308 والبخارى (634) في الأذان: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا؟ والنسائي 2/73 في القبلة: باب الصلاة في الثياب المحمر، وابن خزيمة (387) ، والطبراني /22 (250) و (252) من طرق عن سفيان، به مختصرًا . وأخرجه عبد الرزاق (1806) ، ومن طريقه الترمذي (197) في الصلاة: باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، والطبراني /22 (248) ، والحاكم 20/2 1 عن الثورى، به مطولًا . وقد تقدم من طريق اخر عند المصنف (1269) .

عون بن ابو جمیفہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ میں نبی اکرم مُثَاثِیَّا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آب اس وقت '' بطح'' میں' وہاں چمڑے کے بینے سرخ خیمے میں موجود تھے۔ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیَّا کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر حضرت بلال رُٹَاتُوْنَا ہِر آئے' تو لوگوں نے اس پانی کو حاصل کرنا شروع کیا۔

رادی بیان کرتے ہیں: پھر نبی اکرم مَنْ النّیْزَ با ہرتشریف لائے تو آپ نے سرخ حلّہ پہنا ہوا تھا۔ آپ کی پنڈلیوں کی سفید کی کا منظر گویا' آج بھی میری نگاہ میں ہے۔ رادی کہتے ہیں: نبی اکرم مَنْ النّیْزَ نے وضوکیا' پھر حضرت بلال ڈلائٹؤ نے اذان دی اور ادان دی اور ادان دی اور الله کے ہوئے اپنے منہ کواس طرف اور اس طرف اور با کیں طرف اور با کیں طرف پھیرا' یعنی جی کی الصلاۃ اور جی کی الفلاح کہتے ہوئے ایسا کیا' پھر نبی اکرم مَنْ النّیْزَ کے سامنے نیزہ گاڑھ دیا گیا۔ نبی اکرم مَنْ النّیْزَ کی میں ہوئے اور آپ نے عصر کی نماز کی دور کھات پڑھا کیں۔ آپ کے سامنے سے (نیزے کی دوسری جانب سے) گدھے اور کتے گزرتے رہے۔ انہیں روکانہیں گیا پھر نبی اکرم مَنْ النّیْزَ کی میں آپ کے سامنے سے (نیزے کی دوسری جانب سے) گدھے اور کتے گزرتے رہے۔ انہیں روکانہیں گیا پھر نبی اکرم مَنْ النّیْزَ کی میں آپ کے سامنے سے (نیزے کی مسلسل دور کھات (یعنی قصر) نماز اداکرتے رہے۔

## بَابُ إِعَادَةِ الصَّلاةِ

#### نمازكود ہرانا

2395 - (سندعديث): أَخْبَرَنَا آحُـمَـدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ الْاَسُوَدِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

(متن صديث): شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصَّبْحِ فِي مَسْجِدِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيا، فَأْتِي بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، مَسْجِدِ الْخَيْفِ مِنْ مِنَى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلان فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيا، فَأْتِي بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟ قَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا قَدُ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي وَحَالِنَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رَحَالِكُمَا، ثُمَّ اتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ . (4: 49)

﴿ جَابِرِ بَن يِزِيدِ عامرِی اپنے والد کا يہ بيان نقل کرتے ہيں۔ ميں نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کے جم ميں شريک ہوا تھا۔ ميں نے درمنی ميں معد خف ميں صبح کی نماز آپ کی افتذاء ميں اداکی جب نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نماز مکمل کی تو لوگوں کے پیچے دوا سے افراد موجود سے جنہوں نے نماز ادانہيں کی تھی۔ ان دونوں کو لا یا گیا تو وہ کا نب رہے ہے۔ نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے دریا فت کیا: تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا کو نہیں کی۔ انہوں نے عرض کی: ہم اپنی رہائش جگہ پر پہلے ہی نماز اداکر چکے تھے۔ نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے فرمایا: تم ایسانہ کروجب تم اپنی رہائش جگہ پر نماز اداکر چکے ہواور پھر تم با جماعت نماز والی معجد میں آؤ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی نماز اداکر و یہ تمہارے لئے فل ہوجائے گی۔

2396 - (سندحديث): آخُبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بُنُ حَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بُنُ حَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدَبَةُ بُنُ يَصَارٍ، هَمَّامُ بُنُ يَحْدِى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ،

(متن حديث) : الله و رأى ابن عُمَر جَالِسًا بِالْبَكَاطِ وَ النَّاسُ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: مَا يُجْلِسُكَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ؟

2395- إسناده صحيح . وقد تقدم برقم ( 1565) ، وهو في "مصنف عبد الرزاق " (3934) عن هشام بن حسان والثورى، كلاهما عن يعلي بن عطاء ، بهذا الإسناد.

2396 إسناده صحيح، عمرو بن شعيب، قال ابن معين: إذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة، وكذا قال السمسنف بإثر هذا المحديث، وباقى رجاله ثقات على شرطهما وأخرجه أحمد 2/19 و 41، وابن أبى شيبة 2/27-279، والنسائى 1/14 فى الإمامة: باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام فى المسجد جماعة، وأبو داؤد ( 579) فى الصلاة: باب إذا صلى فى جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد، والطبراني (13270)، والدارقطني 1/415 و416، والبيهقى 2/303 من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (1641).

قَالَ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نُعِيْدَ صَلاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

( لَوْضَيْحِ مَصِنْفَ) : قَالَ ٱبُوْ حَاتِمٍ : عَـمْـرُو بُنُ شُعَيْبٍ فِي نَفْسِهِ ثِقَةٌ يُحْتَجُّ بِحَبَرِهِ إِذَا رَوِي عَنْ غَيْرِ آبِيهِ، فَامَّا

رِوَايَتُهُ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَلَا تَخُلُو مِنِ انْقِطَاعِ وَإِرْسَالٍ فِيْهِ، فَلِذَٰلِكَ لَمْ نَحْتَجَّ بِشَيْءٍ مِنْهُ. (2: 97)

کی کی سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں: انہوں نے حفرت عبداللہ بن عمر رہا ہا کہ کو بلاط میں بیٹھے ہوئے دیکھا لوگ اس وقت نماز اداکررہے تھے۔ میں نے دریافت کیا: آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ لوگ نماز اداکررہے ہیں۔انہوں نے فر مایا: میں نماز اداکر چکا ہوں اور نبی اکرم مَنا اللہ ہے نہمیں اس بات سے منع کیا ہے ہم ایک ہی دن میں کوئی نماز دومر تبداداکریں۔

(امام ابن حبان مُعِنَّلَة فرماتے ہیں:)عمر و بن شعیب نامی بذات خود تقد ہے اس کی نقل کردہ روایات سے استدلال کیا جائے گا۔ جب وہ اپنے والد کی بجائے کسی اور کے حوالے سے روایت نقل کر ہے۔ جہاں تک اس کی ان روایات کا تعلق ہے جواس نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سے نقل کی ہیں تو ان میں انقطاع اور ارسال پایا جاتا ہے اسی وجہ سے ہم الی کسی روایت سے استدلال نہیں کرتے ہیں۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ الزَّجُرَ لَمْ يُرِدُ بِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ الَّتِي يُعِيدُ الْإِنْسَانُ إِيَّاهَا، ثَانِيًا بِعَيْنِهَا دُونَ مَنْ نَولِى فِي إِعَادَتِهِ التَّطَوُّ عَ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات بردلالت کرتی ہے کہ اس ممانعت سے مراد صرف فرض نماز ہے جے انسان دہراتا ہے اور دوسری مرتبہ بھی عین اسی نماز کو دہراتا ہے ایسانہیں ہے کہ دوبارہ دہراتے ہوئے نفل نماز کی سے کہ اس کی سے کہ اس کی سے کہ دوبارہ دہراتے ہوئے نفل نماز کی سے کہ اس کی سے کہ نماز کی سے کہ نماز کی سے کہ نماز کی سے کہ دوبارہ دہراتے ہوئے نفل نماز کی سے کہ نماز کی دوبارہ دہراتا ہے نماز کی دوبارہ دوب

2397 - (سندمديث): اَخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بِسُطَامٍ بِالْاُبُلَّةِ، قَالَ: حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَدِينُ، قَالَ: حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَدِينَ، قَالَ: حَلَّثَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيّ، عَنْ اَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ، قَالَ: وَلَا يَعْدُ اللهِ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيّ، عَنْ اَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ، قَالَ:

(متن صديث): دَحَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الاَ مَنْ يَّتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَلْيُصَلِّ مَعَهُ. (2 91)

عفرت ابوسعید خدری والٹی بیان کرتے ہیں۔ایک شخص مسجد میں داخل ہوا نبی اکرم سکا لیٹی نے ارشاد فر مایا: کیا کوئی شخص اس پرصد قد کرے گا'یوں کہ وہ اس کے ساتھ نماز ادا کرلے۔

2397 إسناده صحيح. أبو المتوكل: هو على بن داؤد -ويقال: دؤاد- الناجى. وأخرجه أحمد 3/64، والدارمى 1/318، وأبو داؤد (574) في الصلاحة: باب في الجمع في المسجد مرتين، والبيهقى 3/69، والبغوى (859) من طرق عن وهيب، بهاذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/209، وهم الحاكم وتابعه على ذلك الذهبي رحمهما الله فسمى سليمان الناجى: سليمان بن سحيم، وإنما هو سليمان الأسود، ويقال: أبن الأمود الناجي.

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ أَنْ يُصَلِّى فِيهِ مَرَّةً أُخُرى جَمَاعَةً جُوْفُ با جماعت نماز والى مجد مين نماز اداكرتا ہے اس كيلئے يہ بات مباح ہونے كا تذكره كه وه اس ميں دوسرى مرتبہ جماعت كساتھ نماز اداكر ك

2398 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُرَّةَ بِالْبُصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُسَمِ حِتُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنُ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَ:

(متن صديث): دَحَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الا مَنْ يَّتَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ . (4: 5)

على المراع الوسعيد خدرى والتفويري والتفويري الكي عن الكي في مسجد مين داخل موانى اكرم مَثَالَيْنِمُ اس وقت نماز اداكر يكي من المراكز المركز ال

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنُ زَعَمَ أَنَّ هَلْذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ وُهَيْبٌ اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کوفقل کرنے میں وہیب نامی راوی منفردہے

2399 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا ابُنُ آبِى عَدْ بَنِ آبِى عَرُوبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيّ، عَنْ آبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ، الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ،

(مُتن صديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِاصْحَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِاصْحَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَّتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ. (4. 5)

2398- إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله.

2399 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان الناجي، وهو ثقة احتج به أبو داؤد والترمذي. ابن أبي عدى: هو محمد بن إبراهيم، وسماعه من ابن أبي عروبة قديم، وروايته عنه في "الصحيحين. "وأخرجه أبو يعلى (1057) عن مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي، حَدَّثَنَا أبنُ أَبِي عَدِيّ، بهذا الاسناد، ولفظه عنده "من يتجر على هذا فيصلي معه؟ "قال: فصلى معه رجل وأخرجه أحمد 3/5 عن محمد بن أبي عدى، بهذا الاسناد، ولفظه عنده "من يتجر على هذا فيصلى معه؟ "قال: فصلى معه رجل وأخرجه أحمد 3/5 عن محمد بن أبي عدى، بهذا الاسناد، ولفظه عنده "من يتجر على هذا فيصلى معه؟ "قال: فصلى معه ربيل أبي عروبة، به قال الترمذي (220) في الصلاة: باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلّى فيه مرة، من طويق سعيد بن أبي عروبة، به قال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن خزيمة ( 1632) . رواية أحمد . بلفظ التصدق، والترمذي بلفظ الاتجار . وأخرجه أحمد 3/85 من طريق على بن عاصم، عن سليمان الناجي، به وهو بلفظ التصدق، وفيه قضة .

عفرت ابوسعید خدری و التفینه بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منطقیم نے آپ اصحاب کونماز پڑھادی پھرایک مخص آیا، تو نبی اکرم منطقیم نے ارشاد فرمایا: کون مخص اس پرصد قد کرے گا، یوں کہ وہ اس کے ساتھ نماز ادا کرے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَدِّى فَرْضَهُ جَمَاعَةً ثُمَّ يَؤُمُّ النَّاسَ بِتِلْكَ الصَّلاقِ آدمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنے فرض کو جماعت کے ساتھ اداکر ب

اور پھراسی نماز میں دوسر بےلوگوں کی امامت بھی کر ہے

2400 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُـوُ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

(مُتَن مديثُ) : كَانَّ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرُجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَوُمُّهُمُ، قَالَ: فَآخَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَصَلَّى مَعَهُ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ لَيَوُمُنَا، فَافَتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَآى ذلك رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ تَنَحَى فَصَلَّى وَحُدَهُ، ثُمَّ انصَرَفَ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا لَكَ يَا فَلَانُ، آنَافَقُتُ؛ قَالَ: مَا نَافَقُتُ، وَلَآتِينَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُاحُبِرَنَّهُ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحُبِرَنَّهُ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَيْنَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَلْهُ وَلَا اللهُ وَالَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَلْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَالْمَا وَالْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

2400- إسناده قوي. إسراهيسم بسن بشار الومادي من الحفاظ إلا أن له أوهامًا وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عينةً وأخرجه الطحاوي 1/213 عـن أبـي بـكـرة، عن إبراهيم بن بشار، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 3/308، والشافعي 1/103 و 103-104، والحميدي (1246) ، ومسلم (465) (178) فيي الـصلاة: باب القراء ة في العشاء ، والنسائي 2/102-103 في الإمامة: باب اختلاف نية الإمام والمأموم، وأبو داؤد ( 600) في الصلاة: باب إمامة من يصلي بقِوم وقد صلى تلك الصلاة، و ( 790) بـاب فـي تخفيف الصلاة، وأبو يعلى ( 1827) ، وابن خزيمة ( 1611) ، والبيهقي 3/85 و112، والبغوى (599) من طرق عن سفيان بن عيينة، به -منهم من طوله ومنهم من اختصره وأخرجه أحمد 3/369، والطيالسي (1694) ، والبخاري (700) و (701) في الأذان: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلي، و ( 711) باب إذا صلى ثم أمّ قومًا، و (6106) في الأدب: بياب من لم يَرَ إكفار مَن قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، ومسلم ( 465) (181) ، والترمذي ( 583) في الصلاة: باب وما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ما صلى، والطحاوي 1/213، والبيهقي 3/85 و86 من طرق عن عمرو بن دينار، به وأحرجه أحمد 3/299، وابن أبي شيبة 2/55، والبخاري ( 705) في الأذان: بـاب مـن شكا إمامه إذا طوّل، والنسائي 2/97-98 في الإمامة: باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، و2/168 في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى، و 172 بـاب الـقراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى، والطحاوي 1/213 من طرق عن محارب بن دثار، عن جابر، به نحوه قرن النسائي في الموضع الأول أبا صالح بمحارب وأحرجه مسلم (465) (179) ، والنسائي 2/172-173 في الافتتاح: بـاب الـقراء ة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها، وابن ماجه (986) في إقامة المصلاة: باب من أمّ قومًا فليخفف، من طريقين عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر وأخرجه الشافعي 1/103 و 104، والبيهقي 3/112 من طريق سفيان عن أبي الزبير، عن جابر. وقد صرح أبو الزبير عند البيهقي بالسماع من جابر.

السُّهِ صَلَّى السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّمَا نَحُنُ اَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَإِنَّمَا نَعْمَلُ بِاَيَدِينَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ اَفَتَّانٌ اَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ اقْرَأُ بِسُورَةِ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا

قَالَ عَمُرٌو: وَاَمَرَهُ بِسُوَرٍ قِصَارٍ لَا اَحْفَظُهَا، قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْنَا لِعَمْرِو بُنِ دِينَارٍ: اِنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ لَهُمْ: اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ:

(متن صديث): الحُرَا بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَى ، قَالَ عَمْرٌو نَحُوَ هَلَا، (4: 50)

الله عن حضرت جابر بن عبدالله والتحقيق بيان كرتے ہيں۔ حضرت معاذبن جبل والتحقیق کرم محلیق کی اقتداء میں نماز ادا
کرتے ہے بھر وہ اپنی قوم کی طرف والی جا کران کی امامت کیا کرتے ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مکیلی کے عشاء کی نماز ادا کی بھروہ اپنی قوم کی طرف والی جا کران کی امامت کیا کرتے ہیں نماز ادا کی بھروہ ہمارے پاس والی آئے اور
ہماری امامت کرنے کے لئے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کردی۔ خاضرین میں سے ایک صاحب نے
ہماری امامت کرنے کے لئے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے تبانماز ادا کی اور چلے گئے۔ ہم نے ان صاحب سے دریافت کیا۔ اے فلال
ہماری امامت کرنے کے لئے آگے بواس نے جواب دیا: میں منافق نہیں ہوا۔ میں نبی اکرم مکیلی کی خدمت میں ضرور حاضر ہو کرآپ کو
کیا وجہ ہے کیاتم منافق ہوگئے ہواس نے جواب دیا: میں منافق نہیں ہوا۔ میں نبی اکرم مکیلی کی خدمت میں ضرور حاضر ہو کرآپ کو
الس بارے میں بتاؤں گا بھروہ نبی اکرم مکیلی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی: یارسول الله (مکیلی کیا) احضرت معان آپ کی افتداء میں نماز ادا کرتے ہیں بھروہ والی آگر ہماری امامت کرتے ہیں۔ گزشتہ رات آپ نے عشاء کی نماز تا خیر سے ادا کی کئی وہ سے ہمارے بیاس والیس آئے اور آگے کھڑے ہوئے انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی شروع کردی
ہم خود کام کرتے ہیں (ہمارے لئے اتن کمی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے ) تو نبی اکرم مکیلی ہم کام کام کام کرتے ہوئے فلال اور فلال سورت کی تلاوت کیا گوئی کرنا چیا ہے ہوئے فلال اور فلال سورت کی تلاوت کیا گوئی کردی اور آگے کھڑے کے ارسول الله (مکیلی گئی نے ارساد فرمایا: اے معاذ! کیا تم

عمرونا می راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَاثِیَّا نے انہیں مُخْصَر سورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا تھا ان صورتوں کے نام مجھے یا دنہیں ہے۔

سفیان نامی راوی بیان کرتے ہیں: ہم نے عمرو بن دینارنامی راوی سے کہا۔ ابوزبیر نامی راوی نے ان لوگوں کو بیر حدیث سنائی تھی' نبی اکرم مُکاٹِٹِیُم نے حضرت معافر ڈٹاٹٹیئے سے بیفر مایا تھا'تم سورہ طارق سورہ بروج سورہ شس کی تلاوت کیا کرو۔ تو عمرونے کہا: اس کی مانند (الفاظ ہوں گے ) ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ مُعَاذًا لَمْ يَكُنْ يَّوُمٌ قَوْمَهُ بِصَلاقِ الْعِشَاءِ

الَّتِنَى كَانَتُ فَرْضَهُ الْمُؤَدَّاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اسروايت كا تذكره جواس خص كموقف كوغلط ثابت كرتى ہے جواس بات كا قائل ہے كه حضرت معاذ اللهٰ يَا فِي مَوعشاء كى نمازكى امامت كرتے تصاوريوه فرض هاجوه في اكرم طَلَيْهُ كهم اه اداكر چَه بوتے سے حضرت معاذ اللهٰ في قوم كوعشاء كى نمازكى امامت كرتے تصاوريوه فرض هاجوه في اكرم طَلَيْهُ كهم اه اداكر چَه بوتے سے 2401 و سند حدیث): اَخْبَرَنَا السَّمَاعِيْلُ بُنُ دَاؤَدَ بُنِ وَرُدَانَ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اللهِ بُنِ عَجْدِ اللهِ بُنِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:

(متن صديث):كَانَ مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ يُصَلِّىٰ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ يَنْصَوِفُ اللَّى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا لَهُمْ، وَكَانَ اِمَامَهُمْ . (4: 50)

کی حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھیا بیان کرتے ہیں۔حضرت معاذ بن جبل ڈلٹھیٔ نبی اکرم ٹاٹھیٹی کی اقتداء میں عشاء کی نماز ادا کرتے تھے' پھروہ اپنی قوم کی طرف واپس جا کران لوگوں کو یہ نماز پڑھاتے تھے۔وہ ان کے امام تھے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً فَرُضَهُ أَنْ يَّؤُمَّ قَوْمًا بِتِلْكَ الصَّلاةِ جُوْخُص جماعت كِساتھ فرض نمازادا كرچكا ہواس كے ليے بيہ بات مباح ہونے كا تذكرہ كه

وہ اسی نماز میں اپنی قوم کی امامت کرسکتا ہے

2402 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا ٱبُوْ حَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرُو بُنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ:

(متن صديث) عَانَ مُعَادُ وَهُوَ ابْنُ جَبَلٍ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى قَوْمِهِ فَيَوُمُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى قَوْمِهِ فَيَوُمُهُمْ . (1:4)

ﷺ حضرت جابر مٹائٹنُؤ بیان کرتے ہیں: حضرت معاذ طالنٹوُڈ (راوی کہتے ہیں) یہ حضرت معاذ بن جبل طالنٹوڈ ہیں۔ نبی اکرم ٹائٹیڈا کے ہمراہ نماز اداکرتے تھے' پھروہ اپنی قوم کی طرف واپس جا کران لوگوں کی امامت کرتے تھے۔

<sup>2401-</sup> إسنباده صحيح على شرط مسلم .وأخرجه أبو داؤد (793) في الصبلاة: باب في تخفيف الصلاة، وابن خزيمة (1634) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، عن مُحمد بن عجلان، بهذا الإسناد. زادا في انحره أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ للفتي: "كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ "قال: أقراً بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدرى ما دندنتك ولا دندنة معاذ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني ومعاذًا حول هاتين "

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنُ زَعَمَ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّى بِالْقَوْمِ فَرُضَهُ لَا نَفْلَهُ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ حضرت معاذر ٹالٹیُا پی قوم کوفرض نماز پڑھاتے تھے نفل نماز نہیں پڑھاتے تھے

2403 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا حَاجِبُ بُنُ اَرْكِيْنَ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرُفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ، هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ زَاذَانَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ،

(متن صديث): أَنَّ مُعَادًا كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْعِشَاءِ الْاخِرَةِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْعِشَاءِ الْاخِرَةِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الله قَوْمِهِ فَيُصَلِّى بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ . (1:4)

ﷺ حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ ہیان کرتے ہیں۔حضرت معاذر ڈاٹھۂ نی اکرم مَثَاثِیْمَ کی اقتداء میں عشاء کی نماز ادا کرتے تھے'پھروہ اپنی قوم کی طرف واپس جا کران لوگوں کو بینماز پڑھاتے تھے۔

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسر کی روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیحے ہونے کی صراحت کرتی ہے 2404 - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدِّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدِّثَنَا عَمُرُ بُنُ عَجَلَانَ، عَنْ عُبَدُدِ اللهِ بُنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَحَمَّدُ اللهِ بُنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

َ (مَتْنَ صَرِيثُ) كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرُجِعُ فَيَوُمُّ قَوْمَهُ، فَيُصَلِّى بِهِمُ لُكَ الصَّلاَةَ .(1:4)

کی حضرت جابر بن عبداللہ ڈیکٹئا بیان کرتے ہیں:حضرت معافر ٹالٹیڈ نبی اکرم مَٹاکٹیڈم کی اقتداء میں نمازادا کرتے تھے' پھر وہ واپس جا کراپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے وہ ان لوگوں کو وہ نماز پڑھاتے تھے۔

ذِكُرُ الْكَمْرِ لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ اَوْ رَحْلِهِ، ثُمَّ حَضَرَ الْكَمْرِ لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ اَوْ رَحْلِهِ، ثُمَّ حَضَرَ اللَّهَ مَاعَةِ اَنْ يُصَلِّى مَعَهُمُ ثَانِيًا

<sup>2403-</sup> إسناده صحيح المحسن بن عرفة: وثقه ابن معين، وقال ابوحاتم: صدوق، وروى له الترمذي وابن ماجه والنسائي، ومن فوقه شقات على شرطهما، وقد صرح هشيم بالتحديث عند البيهقي وأخرجه مسلم (465) (180)، والبيهقي 3/86 من طريقين عن هشيم، بهذا الاسناد

<sup>2404-</sup> إسناده صحيَّح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داور (599) في البصلاة: باب إمامة من يصلي بتوم وقد صلى تلك الصلاة، وابن خزيمة (1633) ، والبيهقي من طرق عن يحيى بن سعيد، بهاذا الإسناد.

جو شخص اپنے گھر میں یار ہائٹی علاقے میں نماز ادا کر لیتا ہے اسے اس بات کا تھم ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ جماعت والی مسجد میں آئے توان لوگوں کے ساتھ وہ دوسری مرتبہ نماز ادا کرلے

2405 - (سند صديث): آخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ السَّلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى الدُّئِلِ يُقَالُ لَهُ: بُسُرُ بُنُ مِحْجَنٍ، عَنْ آبِيْهِ،

( مُتُن صديثً ): آنَّهُ كَانَ فِي مَجُلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِى مَجُلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنعَكَ اَنْ تُصَلِّى مَعَ النَّاسِ، اَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسُلِمٍ؟ قَالَ: مَخْلِسِه، فَقَالَ لَهُ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جِئتَ بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جِئتَ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدُ صَلَّيْتَ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا جِئتَ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدُ صَلَّيْتَ . (1: 18)

کی زید بن اسلم نے بنودکل سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب بسر بن مجن کے حوالے سے ان کے والد کا یہ بیان قل کیا ہے۔ وہ ایک مخفل میں نبی اکرم مُثَاثِیَّا کے ساتھ موجود ہے۔ نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے نمازادا کی پھر آپ واپس تشریف لے آئے تو حضرت مجن اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ان سے دریافت کیا: کیا وجہ ہے تم نے لوگوں کے ساتھ نمازادا نہیں کی کیا تم مسلمان نہیں ہو۔ انہوں نے عرض کی: جی ہاں یارسول اللہ (مُثَاثِیَّا مُنَا)! (میں مسلمان ہوں) کیکن میں اپنے گھر میں نمازادا کر چکا تھا تو نبی اکرم مُثَاثِیًا نے ارشاد فرمایا: جبتم آؤ تو لوگوں کے ساتھ بھی نمازادا کر لواگر چیتم پہلے نمازادا کر چکے ہو۔

ذِكُرُ الْآمُرِ لِمَنُ آخَرَ إِقَامَةَ الصَّلاةِ عَنْ وَّقْتِهَا آنُ يُصَلِّى وَحُدَهُ، وَكُورُ الْآمُرِ لِمَنْ آخَرَ إِقَامَةَ الصَّلاةِ عَنْ وَقَتِهَا آنُ يُصَلِّى وَحُدَهُ، وَالْعَالِدَا كَانَتُ فِي الْوَقْتِ

جُوض نماز كوقائم كرنے كواس كے وقت سے مؤخر كرديتا ہے اسے اس بات كا حكم ہونے كا تذكرہ كه وہ تنها نماز اواكر ہے اور پھر لوگوں كے ساتھ دوسرى مرتبہ نماز اواكر ئے جبكہ وہ نماز وقت ميں اواكى جائے منها نماز اواكر ہے جبكہ وہ نماز وقت ميں اواكى جائے 2406 – (سند صدیث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بْنِ خُزِيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَيُّوبُ، عَنْ آبى الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ ، قَالَ:

2405-بسر بن محبحن لا يُعرف حاله، وباقى رجاله ثقات. وهو فى "الموطأ". 1/132 ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4/34، والشافعى 1/102، والنسائى 2/112 فى الإمامة: باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، والحاكم 1/244، والطبرانى فى "الكبير" /20 (697)، والبيهقى 2/300، والبغزى (856) وحسنه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم فى حديث المدنيين، وقد احتج به فى "الموطأ" وقال الذهبى فى "المختصر": ومحبحن تفرد عنه ابنه. وأخرجه أحمد 4/34 و338، والطبرانى /20 (696) من طريق سفيان، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (3932) و (403) و (701) و (702) من طرق عن زيد بن أسلم، بهذا بيا المناة عن أبى ذر وهو الحديث الآتى، وعن يزيد بن الأسود وقد تقدم (2395)، وانظر "شرح السنة" 3/430-433

(متن صديث): اَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلاةَ، فَاتَانِى عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ، فَٱلْقَيْتُ لَهُ كُرُسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، (فَذَكَرُتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ) فَعَضَّ عَلَى شَفَتِه، ثُمَّ ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى فَخِذِى، وَقَالَ: إِنِّى سَالُتُ اَبَا ذَرِّ، فَضَرَبَ فَخِذِى كَمَا صَلَّتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَالُتَنِى، وَصَرَبَ فَخِذِى كَمَا صَرَبْتُ فَخِذَكَ، فَقَالَ: إِنِّى سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَالُتَنِى، وَصَرَبَ فَخِذِى كَمَا صَرَبْتُ فَخِذَكَ، فَقَالَ: صِلِّ الصَّلاةَ لِوَقِيَّهَا، فَإِنْ اَدُرَكُتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلا تَقُلُ: إِنِّى قَدُ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَالُتِنِى، وَصَرَبَ فَخِذِى كَمَا صَرَبْتُ فَخِذَكَ، فَقَالَ: صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقِيَّةَا، فَإِنْ اَدُرَكُتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلا تَقُلُ: إِنِّى قَدُ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّدَى مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّ الْعَلَاقُ وَلَوْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَلَا تَقُلُ: إِنِّى قَدُ صَلَيْهُ وَالْعَرْبُ فَعَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَا لَاسَلَاقًا لَوْسُرَبَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَقُلُ: إِنِّى قَدْ صَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَاقِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةَ لَوْلَةً عَالَ عَلَى السَّالَةُ عَلَى الْمَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّالِ اللّهُ عَلَى الْعَلَاقُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِقُولُ السَّالَةُ عَلَى السَّالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَلْتَ عَالَ عَلَى السَّالَةُ عَلَى السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالَةَ عَلَى السَّالِ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّالِ السَّالِ اللّهُ الْعَلَى السَّالِ السَّالِ السَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى السَلْمَ الْعَلَالَ ا

ابوالعالیہ براء بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ابن زیاد نے ایک نماز تاخیر سے اداکی تو عبداللہ بن صامت میر ہے پاس تشریف لائے میں نے ان کے سامنے ابن زیاد کے اس عمل کا تذکرہ تشریف لائے میں نے ان کے سامنے ابن زیاد کے اس عمل کا تذکرہ کیا' تو وہ اپنے ہونٹ چبانے گئے' چرانہوں نے اپنا ہا تھ میر بے زانو پر مارا اور بولے: میں نے حضرت ابوذ رغفاری بنائی سے ایک سوال کیا' تو انہوں نے میر بے زانو پر اسی طرح ہاتھ مارا جس طرح میں نے تمہار بے زانو پر ہاتھ مارا ہے' چرانہوں نے بتایا: میں نے بی اکرم شاہی ہے سوال کیا ہے۔ سوال کیا ہے' تو نبی اکرم شاہی ہے ہے۔ سوال کیا ہے' تو نبی اکرم شاہی ہے کہ میر بے زانو پر ہاتھ مارا ہے' چر نبی اکرم شاہی ہے کہ نبی ارشاوفر مایا:

''(اس طرح کی صورت حال میں) تم نماز کواس کے وقت پرادا کرلوا گرتہ ہیں لوگوں کے ساتھ نماز ملے' تو تم اسے بھی ادا کرلوتم بینہ کہؤمیں نمازادا کر چکا ہوں اس لئے ابنہیں پڑھوں گا۔''

- set- metom- setom-

العنبرى، وأيوب: هو ابن أبى تميمة السختيانى، وأبو العالية البرَّاء، بالتشديد: نسبة إلى بَرِية النَّيل، واختلف في اسمه فقيل: زياد، وقيل: فيوب: هو ابن أبى تميمة السختيانى، وأبو العالية البرَّاء، بالتشديد: نسبة إلى بَرِية النَّيل، واختلف في اسمه فقيل: زياد، وقيل: كلثوم، وقيل: أذينة، وقيل: ابن أذينة. وأخرجه أحمد 5/147 و 600 و 608، ومسلم ( 648) (242) في المساجد: باب كراهية تتأخير الصلاة عن وقتها المختار، والنسائى 2/75 في الإمامة: باب الصلاة مع أئمة الجور، وأبو عوانة 62/36، والبيهقى و2/29 و 200 من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد. وقع في المطبوع من "سنن النسائى" اسم الأمير "زياد"، والمصواب أنه ابن زياد: وأخرجه مسلم ( 648) ( 241) و ( 244) ، والنسائى 1132 بباب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة، وأبو عوانة 6356 من طريقين عن أبي العالية، به وأخرجه أحمد 5/149 و 601 و 601، ومسلم ( 648) ، والترمذي ( 176) في الصلاة: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، وأبو داؤد ( 431) في الصلاة: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن وقتها، وأبو عوانة 635/2 و 356 من طريقين عن عبد الله بن الصامت، به.

## بَابُ الْوِتُرِ

#### وتر كابيان

2407 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ اللَّيْشِيُّ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) الوِتُ رُ حَقَّ، فَمَنُ آحَبَّ آنُ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنُ آحَبَّ آنُ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنُ آحَبَّ آنُ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنُ آحَبَّ آنُ يُوتِرَ بِهَا، وَمَنُ شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلْيُومِ وَ إِيمَاءً. \* (1: 42)

😁 🤁 حضرت ابوالوب انصاری والغیو، نبی اکرم مالینیم کا پیفر مان فقل کرتے ہیں:

''ور حق میں جُوخص پانچ ور اداکرنا چاہے وہ اداکر لے جوخص تین وتر اداکرنا چاہے وہ انہیں اداکر لے جوخص ایک وتر اداکرنا چاہے وہ انہیں اداکر نا چاہے وہ استاداکرنا چاہے وہ اسے اداکرنا چاہی وہ اسے اداکرنا چاہے وہ اسے اداکرنا چاہیں اسے حالے کہ خاہد کے حالے اسے اداکرنا چاہے وہ اسے دائر کے دائر چاہے وہ اسے دائر کی جاہے وہ کے دائر چاہے وہ سے دائر چاہے وہ کہ دائر کے دائر چاہے وہ دائر چاہے دائر چاہ

#### ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتُرَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے: وتر فرض نہیں ہیں

2408 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوَائِيُّ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ اَبِي نَضْرَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي نَضْرَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

2407 إسناده قوى على شرط مسلم وأخرجه أحمد 5/418 و الدارمي 1/371 وأبو داؤد (1422) في الصلاة: باب 2407 والطبراني (3962) و (3963) و (3964) و (3967) و الطحاوى 1/291 والدارقطني 2/22 و23 والبيه قي 3/27 من طرق عن ابن شهاب الزهرى، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/302 و 608 ووافقه الذهبي، وسيكرره المؤلف برقم (2411) وأخرجه النسائي 3/238 و الطبراني (3965) و (3966) و (3966) ، والدارقطني 2/23 من طريقين عن الزهرى، به ذادوا في أوله "فمن شاء أو تر بسبع "وأخرجه عبد الرزاق (4633) عن معمر، والنسائي 3/238 -239 من طريق أبي مُعَيد، و 3/239 والطحاوى 1/291 من طريق سفيان، والحاكم 1/303 من طريق محمد بن إسحاق، ثلاثتهم عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد، عن أبو ب موقوفًا عليه. زاد سفيان "من شاء أو تر بسبع.

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث): من ادرك الصبح وَلَم يُوبِيرُ فَلا وِتُو لَهُ .(3: 43)

''جو خص صبح صادق کو یا لے اور اس نے وتر ادانہ کئے ہوں' تو اس کے وتر نہیں ہوتے۔''

# ذِكُرُ الْحَبَوِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتُرَ لَيْسَ بِفَرْضِ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے: وتر فرض نہیں ہیں

2409 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ \*، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ جَارِيَةَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ،

(متن صديث) صلى بنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا اَنْ يَخُرُجَ النَّنَا، فَلَمْ نَزَلُ فِيْهِ حَتَّى اَصْبَحْنَا، ثُمَّ دَخَلْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا اَنْ تُصَلِّى بِنَا، فَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ - اَوْ كَرِهْتُ - اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ

(نُوضِي مصنف) قَالَ آبُوْ حَاتِمٍ : هــذَانِ خَبَـرَانِ لَفُظاهُمَا مُخْتَلِفَانِ، وَمَعْنَاهُمَا مُتَبَايِنَانِ، إذْ هُمَا فِي حَالَتَيْنِ فِيُ شَهْرَى رَمَضَانَ، لَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ

ر پڑھائیں پھرآپ نے وتر ادا کئے پھر جب اگلی رات آئی تو ہم لوگ متجد میں انتھے ہو گئے ہمیں بیامید تھی' آپ ہمارے پاس تشریف

2408- إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو داؤد الطيالسي: هو سليمان بن داؤد بن الجارود، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعَة. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1092). وأخرجه الحاكم 1/301-302، وعنه البيهقي 2/478 من طريق موسى بن إستماعيل، عن هشام الدستوائي، بهاذا الإسناد وأخرجه الطيالسي ( 2163)، وعبد الرزاق ( 4589)، وأحمد 3/13 و 35 و 37 و 71، ومسلم (754) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثني مثني، والوتر ركعة من اخر الليل، والترمذي ( 468) في الصلاة: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، والنسائي 3/231 في قيام الليل: باب الأمر بالوتر قبل الصبح، وابن ماجه ( 1189) في إقامة الصّلاة: باب من نام عن وتر أو نسيه، وابن خزيمة (1089) ، والبيهقي 2/478 من طرق.

2409- إسناده ضعيف عيسى بن جارية ضعيف، قال ابن معين: عنده مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وجاء عنه: متروك، وقبال ابن عندي: أحاديثه غير محفوظة، وقال أبو زرعة: لا بأس به أبو الرسنغ النزهراني: هو سليمان بن داؤد العتكي، ويعقوب القمى: هو ابن عبد الله الأشعري وأخرجه المروزي في "قيام الليل وكتاب الوتر" كما في "مختصره " للمقريزي، ص 118 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد وأخرجه الطبراني في "الصغير" (525) ، وابن خزيمة (1070) ، من طريق يعقوب القمي، بهذا الإسناد قال الهيثمي في "المجمع" 3/172: فيه عيسي بن جارية وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين. وسيرد برقم (2415). لائیں گے۔ ہم اس حالت میں رہے یہاں تک کہ ضبح ہوگئ چر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے عرض کی ایارسول اللہ (منافظ اللہ) ہم مسجد میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں بیامیدتھی' آپ ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ نبی اکرم منافظ اللہ استاد فرمایا:

" مجھے یا ندیشہ وا (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں ) میں نے میں بنت ، بدریا میرور کولازم کردیا جائے۔"

(امام ابن حبان مِنْ الله فرماتے ہیں:) ان دونوں روایات کے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان دونوں کا منہوں ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہے کہ بید ومختلف رمضانوں میں دومختلف حالتوں میں پیش آئی تھیں ابیانہیں ہے کہ ایک ہی مہینے میں ایک ہی حالت میں واقعہ پیش آیا تھا۔

#### ذِكُو الْحَبَوِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتُو لَيْسَ بِفَرُضِ اس روایت كاتذ كره جواس بات پردلالت كرتی ہے: ور فرض نہیں ہیں

2410 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، عَنِ الْآوْزَاعِيّ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيّ، عَنُ اَبِي ٱَيُّوْبَ،

(متن صديث): إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوِتُوُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِو بِحَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِو بِحَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِو بِحَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِو بِحَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِو بِوَاحِدَةٍ . (5: 34)

😌 😌 حضرت ابوایوب انصاری دانشهٔ نبی اکرم مَالیتیم کایفر مان نقل کرتے ہیں:

'' وترحق میں جوشخص چاہے وہ پانچ وتر ادا کرے اور جو چاہے تین ادا کرے اور جو چاہے وہ ایک وتر ادا کرے۔''

# ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے: ورز فرض نہیں ہیں

2411 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَمُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ اللَّيْشَى، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا ايُّوْبَ الْمُنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ اللَّيْشَى، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا ايُّوْبَ الْمُنْ وَهُبٍ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَّهُ قَالَ:

(ممن صديث): اللوتر حق ، فكمن أحب أن يُوتِر بحكمس فليُوتِر ، وكن أحب أن يُوتِر بثكات فليُوتِر ، وكن المعارى والوليد وهو ابن مسلم مدلس وقد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخارى والوليد وهو ابن مسلم مدلس وقد رواه بالعنعنة، لكنه تويع ، فالحديث صحيح وأخرجه الدارمى 1/371 ، والنسانى 3/238 في قيام الليل: باب ذكر الاختلاف على النوهرى في حديث أبي أيوب في الوتر ، وابن ماجه (1/19) في إقامة البصلاة: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع والمطراني (3961) ، والمطراني (1/26) ، والمطحاوى 1/291 ، والمدارقطني 2/1 - 23 من طرق عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد وصححه الحاكم 1/302 او وافقه الذهبي.

م 2411- إسناده قوى وهو مكرر الحديث (2408) .

أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا، وَمَنْ غَلْبَهُ ذَلِكَ فَلْيُومِ وَ إِيْمَاءً . (5 34)

😁 😌 حضرت ابوابوب انصاری والنونه نبی اگرم شانیم کاییفر مان نقل کرتے ہیں:

''وترحق ہیں جوشخص پانچ وتر ادا کرنا چاہے وہ انہیں ادا کر لے اور جوشخص تین وتر ادا کرنا چاہے وہ انہیں ادا کر لے ادر جو شخص ایک وتر ادا کرنا چاہے وہ اسے ادا کر لے اور جوشخص انہیں ادا نہ کرسکتا ہووہ انہیں اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔''

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتُرَ غَيْرُ فَرُضٍ

اس تیسری روایت کا تُذكرہ جواس بات پردلالت كرتى ہے: وتر فرض نہيں ہيں

2412 - (سند مديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِى مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَمْرٍ وَ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرٍ،

(متن مديث): آنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ.

ﷺ حضرت عبدالله بن عمر وللنظمائ بارے میں سے بات منقول ہے۔ وہ اونٹ پر ہی وتر ادا کر لیتے تھے اور سے بات ذکر کرتے تھے نہا کرلیا کرتے تھے۔ کرتے تھے۔

ذِکُرُ حَبَرٍ رَابِعٍ یُصَرِّحُ بِاَنَّ الْوِتُرَ غَیْرُ فَرُضٍ اس چوتھی روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے: وتر فرض نہیں ہیں

2413 – (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَان، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اَبِى بَكُرِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ يَسَارِ، اَنَّهُ أَلَّلَ:

2412 إسناده حسن. عبد الرحمن بن عمرو البجلي روى عن جمع، وقال عنه أبو زرعة: شيخ، وذكره المؤلف في "ثقاته" 8/380 وقبال: مات بحران سنة ست وثلاثين ومنتين، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه النسائي 3/232 في قيام الليل: باب الوتر على الراحلة، من طريق عبد الله بن محمد بن على، عن زهير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/13، وابن أن شيبة 2/303، والبخارى (1000) في الموتر: باب الوتر في السفر، و ( 1095) في تقصير الصلاة زباب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، والنسائي 3/232، والطحاوى 1/429، والبيهقي 2/6 من طرق عن نافع، به. وأخرجه مسلم ( 700) (38) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، من طريق الليث، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دينار، عن عبد الله بن عمر، به.

2413- إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ". 1/124ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/57، والدارمي (2/57)، والبخاري (999) في الوتر: باب الوتر على الدابة، ومسلم (700) (36)، والترمذي (472) في الصلاة: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، والنسائي 3/232، وابن ماجه (1200) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، والطحاوي 1/429، والبيهقي 2/5.

(متن صديث): كُننتُ آسِيْرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ، فَلَمَّا حَشِيتُ الصَّبْحَ نَوَلْتُ فَآوَتُرْتُ، ثُمَّ اَوُرَكُتُهُ، فَلَمَّا حَشِيتُ الصَّبْحَ نَوَلْتُ فَآوَتُرْتُ، ثُمَّ اَوُرَكُتُهُ، فَقَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ: اَيْنَ كُنتَ؟ فَقُلْتُ: حَشِيتُ الْفَجْوَ فَنَزَلْتُ فَآوْتَرُتُ، فَقَالَ: اَلَيْسَ لَكَ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسُوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ . (5-38)

عیدین بیار بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ عمر و الله علیہ کے راستے میں سفر کررہا تھا جب مجھے صبح صادق قریب ہونے کا اندیشہ ہوا تو میں سواری ہے اتر ااور میں نے وتر ادا کر لئے پھر میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے۔ کیاں بہنچا تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی شنے ہوا تھے ہوا تھے۔ میں نے جواب دیا: مجھے بیا ندیشہ ہوا تھے صادق ہونے والی ہے۔ اس لئے میں سواری سے اتر ااور میں نے وتر ادا کر لئے حضرت عبداللہ بن عمر بھی شنے دریافت کیا: کیا تمہارے لئے اللہ کے رسول کے طریقے میں نمونہ نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا: جی ہاں ہے۔ انہوں نے فرمایا: نبی اکرم ساتھ فی اونٹ پر ہی وتر ادا کر لیے تھے۔

## ذِكُرُ خَبَوٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتُرَ لَيْسَ بِفَرُضِ اس پانچویں روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے: ور فرض نہیں ہیں

2414 - (سندهديث): آخُبَرَنَا ابُنُ خُزِيُهُ مَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ دَاوُدَ السَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آبِي نَضُرَةَ، عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث): مَنْ اَدُرَكَهُ الصُّبْحُ فَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا وتُرَلَهُ . (5: 34)

😌 🖰 حضرت ابوسعید خدری والنیو نبی اگرم سالیفیم کار فرمان قل کرتے ہیں:

''جس شخص کوشیح صادق ہوجائے اوراس نے وتر ادانہیں کئے ہوں' تواس کے وتر نہیں ہوتے۔''

#### ذِکُرُ خَبَرٍ سَادِسٍ یَدُلُّ عَلَی اَنَّ الْوِتُرَ غَیْرُ فَرْضِ اس چھٹی روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے: وتر فرضَ نہیں ہیں

2415 - (سندهديث): آخبَرَنَا آبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اللهِ الْقُيِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِر بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

(مُتْن حديث): صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَاَوْتَرَ، فَلَمَّا

2414- إسناده صحيح. وهو مكرر (2408).

2415- إسناده ضعيف لضعف عيسي بن جارية. وهو في "مسند أبي يعلى" (1802) ، وقد تقدم (2409) .

كَانَتِ اللَّيْلَةُ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا أَنْ يَخُرُجَ فَيُصَلِّى بِنَا، فَاَقَمْنَا فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجَوْنَا أَنْ تَخُرُجَ فَتُصَلِّى بِنَا، قَالَ: إِنِّى كَرِهْتُ - أَوْ خَشِيتُ - أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الُوتُرُ . (5: 34)

حفرت جابر بن عبداللد ڈگائٹ کیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلُلٹی اُنے ہمیں رمضان کے مہینے میں آٹھ رکعات پڑھا کیں اور وتر اداکیے اور جب اگلی رات آئی تو ہم لوگ مجد میں اکٹھے ہوگئے۔ ہمیں یہ امید تھی آپ تشریف ااکر ہمیں نماز پڑھا کیں گے ہم وہاں تشہرے رہے کہ بہاں تک کہ جہ ہوگئی (اگلے دن) ہم نے عرض کی: یا رسول الله (مُنْلِیْتُوْمُ)! ہمیں یہ امید تھی آپ تشریف لا کر ہمیں نماز پڑھا کیں گے۔ نبی اکرم مُنَالِّیُوْمُ نے ارشاد فر مایا: میں نے اس بات کونا پہند کیا (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا و ترتم پر لازم ہوجا کیں گے۔''

#### ذِكُرُ خَبَرٍ سَابِعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضِ

اس ساتویں روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے: ورز فرض نہیں ہیں

2416 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا عَلِيٌّ بُنُ اَحْمَدَ الْجُورُ جَانِيٌّ بِحَلْبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهُضَمِیُّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ اَنَسٍ،

(متن صديث): أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله ، كَمِّ افْتَرَضَ الله عَلَى عِبَّادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: حَمْسُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ صَلَواتٍ صَلَواتٍ ، قَالَ: هَلُ قَبْلَهُنَّ اَوْ بَعُدَهُنَّ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَرَضَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ صَدَقَ حَمْسًا ، قَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللهِ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ صَدَقَ دَحَلَ الْجَنَّةَ. (5. 34)

ﷺ حضرت انس ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عرض کی: یارسول اللہ (سکھٹے)! اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں۔ نبی اکرم سکھٹو بیان کرم سے پہلے یاان کے بعد بھی کوئی چیز ہے۔ نبی اکرم سکھٹو کے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں راوی کہتا ہے: اس شخص نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی وہ ان میں کوئی اضافہ یا کوئی کی نہیں کرے گا۔ نبی اکرم سکھٹو کے ارشاد فرمایا: اگر اس نے سے کہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو حائے گا۔

#### فِ كُورُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرُضٍ اس آ تُعُوي روايت كا تذكره جواس بات يردلالت كرتى ہے: ور فرض نہيں ہيں

- 2417 - (سندحديث): آخُبَوَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

2416- إسنباده عبلى بشرط مسلم. وأخرجه أبو يعلى ( 2939) ، والدارقطني 1/229-230 من طريق نصر بن على الجهضمي، بهذا الاسناد وهو مكرر (1448).

اَبِي عَدِيّ، عَنُ شُعْبَةً، عَنُ عَبُدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ، عَنِ ابُنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنِ الْمُخُدَجِيّ، قَالَ: الْوِتُرِ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ (مَّتَن صديث): سَالَ رَجُلٌ اَبَا مُحَمَّدٍ - رَجُلًّا مِنَ الْاَنْصَارِ - عَنِ الْوِتُرِ، فَقَالَ: الْوِتُرُ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ، فَاتَىٰ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: كَذَبَ ابُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ، فَاتَىٰ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: كَذَبَ ابُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ اللهِ صَلَوَاتٍ افْتَرَصَهُنَّ الله عَلَى عِبَادِهِ، (مَنُ) لَمْ يَنْتَقِصُ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحُفَافًا بِحَقِّهِنَّ، فَإِنَّ اللهُ عَلَى عَبَادِهُ، وَمَنُ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحُفَافًا اللهِ خَقَلَ لَهُ اللهُ عَلَى عَبَادِهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ دَوَى اللهُ عَلَى عَنْدَ اللهِ شَيْءً اللهِ شَيْءً اللهِ شَيْءً اللهُ عَلَيْهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ دَوَى لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ هَرَا لَهُ عَلَى عَنُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

عند بی مخد بی بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے حضرت ابومجمد والنفؤ سے، جوانصار سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی ہیں، وتر کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے فرمایا: نماز کے فرض ہونے کی طرح وتر بھی فرض ہیں۔ وہ شخص حضرت عبادہ بن صامت والنفؤ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو وہ بولے حضرت ابومجمد والنفؤنے نے غلط کہا ہے میں نے یہ بات نبی اکرم مَثَا اَیْزُمُ کو ارشا وفر ماتے ہوئے ساہے۔

'' پانچ نمازیں ہیں جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں جو مخص ان کے تن کو کم سیحتے ہوئے ان میں کوئی کمی نہیں کرے گا' تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مخص کے لئے بیء ہدمقرر کرے گا کہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جو شخص انہیں ادا کرے گا اور ان کے تن کو کم سیحتے ہوئے ان میں کی کروئے واپسے مخص کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عہد نہیں ہے۔ اگروہ چاہے گا' تو اسے عذاب دے گا اگر چاہے گا' تو اس کی مغفرت کردے گا'۔

ذِكُرُ خَبَرٍ تَاسِعِ يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْوِتُرَ لَيْسَ بِفَرْضِ اس نویں روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے: ور فرض نہیں ہیں

وباقى رجال السند على شرطهما. أبو محمد المسؤول عن الوتر، اختلف في اسمه فقيل: هو مسعود بن أوس بن يزيد، وقيل: وباقى رجال السند على شرطهما. أبو محمد المسؤول عن الوتر، اختلف في اسمه فقيل: هو مسعود بن أوس بن يزيد، وقيل مسعود بن زيد بن سبيع، وقيل غير ذلك. انظر "أسد الغابة" 6/280، و "الإصابة" . 4/176 ابن محيريز: هو عبد الله، وابن أبي عدى: هنو محمد بن إبراهيم بن أبي عدى. وأخرجه ابن ماجه ( 1401) في إقامة البصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 1/123 عن يحيى بن بسعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، به. ومن طريقه أخرجه النسائي 1/230 في المصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، وأبو داود ( 1420) في الصلاة: باب فيمن لم يوتر، والبيهقي 2/8 و 10/217 و المنادي ( 977). وأخرجه عبد الرزأق ( 4575) ، وأحمد 15/3 و 1/36 و 1/3 و ابن أبي شبية 2/2/26 و الحميدي بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن عبد بن سعيد وقد تبابع المخدجيّ في هذا محمد بن حبان، بهذا الإسناد. زاد المحميدي في إسناده محمد بن عجلان متابعًا ليحيى بن سعيد وقد تبابع المخدجيّ في هذا المحديث عن عبادة بن الصامت: عبد الله الصنابحي عند أحمد 5/317، وأبي داود ( 425) في الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، والبيهقي 2/2/25، وأبو إدريس الخولاني عند الطيالسي ( 573) .

2418- إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (1730) 🗽

2418 - (سندحديث): آخبَرَنَا الْفَـضُـلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرِ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ،

(متن صديث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لَمُ تُغْشَ الْكَبَائِرُ .(5: 34)

🖼 🕾 حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹھ 'نبی اکرم مَالٹیکِم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

'' پانچ نمازین'ایک جمعه دوسرے جمعه تک'ان کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں کاارتکاب نہ کیا جائے''

ذِكُو حَبَرٍ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَى آنَّ الْوِتُو غَيْرُ فَرُضٍ عَلَى آحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اس دسويں روايت كا تذكره جواس بات پر دلالت كرتى ہے: وتركسى بھى مسلمان پر فرض نہيں ہيں 2419 - (سند حدیث): آخبرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اُمَيَّهُ بُنُ بِسُطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ

زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اُمَيَّةَ، عَنُ يَّحْيَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَيْفِيِّ، عَنُ اَبِى مَعْبَدٍ، عَن ابْن عَبَّاس،

(مَتْنَ صَدِيثُ) : اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَقُدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ اَهُ لِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَبَادَةُ اللهِ عَبَادَةُ اللهِ عَبَادَةُ اللهِ عَبَادَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهَ فَاخْبِرُهُمُ اللهَ فَاخْبِرُهُمُ انَّ اللهَ فَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ اَمُوالِهِمُ فَتَرَاثِهِمُ اللهَ فَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ وَلَيْكَتِهِمُ اللهَ عَدُولَ اللهَ قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ وَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ اَمُوالِهِمُ فَتُرَاثِهِمُ اللهَ عَلَى فُقَرَاثِهِمُ اللهَ اللهُ عَدُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

( تُوضَى مَعنف ) : قَالَ اَبُوْ حَاتِم رَضِى اللّهُ عَنهُ: الاستِدُلالُ بِمِثْلِ هلِذِهِ الاَحْبَارِ عَلَى اَنَّ الُوِتُر لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَكَانَ بَعْتُ اللّهُ لِلسَّدَادِ، وَهَدَاهُ لِسُلُوكِ الرَّشَادِ اَنَّ الُوتُر لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَكَانَ بَعْتُ اللّهُ فِيمَا ذَكُرُ نَا مِنْهَا غُنيَةٌ لِمَنُ وَفَقَهُ اللّهُ لِلسَّدَادِ، وَهَدَاهُ لِسُلُوكِ الرَّشَادِ اَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حُرُوجِهِ مِنَ اللّهُ نَيَا مِيسِيرَةٍ ، وَاَمَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بُن جَبَلٍ إلى الْيَمَنِ قَبْلَ حُرُوجِهِ مِنَ اللّهُ نَيَا مِيسِيرَةٍ ، وَاَمَرهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ ، وَلَوْ كَانَ الْوِتُرُ فَرَضًا ، اَوْ شَيْئًا زَادَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا لِلنَّاسِ عَلَى صَلَواتِهِمْ كَمَا زَعَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ ، وَلَمُ يُمَيِّزُ بَيْنَ فَرْضَا ، اَوْ شَيْئًا زَادَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا لِلنَّاسِ عَلَى صَلَواتِهِمْ كَمَا زَعَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ ، وَلَمُ يُمَيِّزُ بَيْنَ صَلُواتِهِمْ كَمَا زَعَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ ، وَلَمُ يُمَيِّزُ بَيْنَ فُرضَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ اَنُ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللهُ جَلَّ وَعَلا فَرَضَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ اَنُ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللهُ جَلَّ وَعَلا فَرَضَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ اَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَنْ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا وَصَفْنَا ابْيَنُ الْبَيَانِ بِإِنَّ الْمِنْ الْمُصَاعِفَ اللهُ التَّوْفِيقُ .

اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرلیں 'تو تم نے انہیں بتانا ہے' اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات بیں پانچ نمازیں فرض کی ہے' جوان کے اموال میں سے پانچ نمازیں فرض کی ہے' جوان کے اموال میں سے وصول کی جائے گی اور ان کے غریب لوگوں کی طرف لوٹا دی جائے گی اگر وہ اس بارے میں تمہاری اطاعت کریں' تو تم ان سے زکوۃ کی وصولی کر لینا اور لوگوں ہے عمدہ حاصل کرنے سے بیچنے کی کوشش کرنا۔

(امام ابن حبان بیستیفر ماتے ہیں:) اس نوعیت کی روایات سے اس بات پر استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ورز فرض نہیں ہیں اور ہم نے جو چیز پہلے ذکر کی ہے اس میں بکبٹر ت اس بات کا بیان موجود ہے جواس شخص کو بے نیاز کردے گا جے اللہ تعالی سید سے راست کی توفیق عطا کرے اور ہدایت کے راست کی طرف اس کی راہنمائی کرے کہ ورز فرض نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم شکائی آئے نے خضرت معاذ ڈاٹٹو کو یمن بھیجا تھا۔ نبی اکرم شکائی آئے نہیں یہ ہدایت کی تھی کہ ان اللہ تعالی نے ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر ورز بھی فرض ہوتے یا اللہ تعالی نے لوگوں کی نماز میں مزید کسی بات کا اضافہ کیا ہوتا جیسا کہ وہ شخص اس بات کا قائل ہے جوعلم حدیث سے ناواقف ہے اور شخیر متندروایات کے درمیان تمیز نہیں کرسکتا تو نبی اگرم شکائی نے خطرت معاذ بن جبل ڈاٹٹو کو یہ ہدایت کرتے کہ اللہ تعالی نے ان پر چید منزیں فرض کی ہیں یا نجی نمازیں فرض نہیں کی ہیں تو ہم نے جو چیز ذکر کی ہاں بات کا واضح بیان موجود ہے کہ ور فرض نہیں ہیں۔ باتی تو فیق اللہ تعالی کی ہدؤ سے حاصل ہو عتی ہے۔

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ الْمَرْءَ اِذَا اَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرُ مِنَ اللَّيْلِ لَيْسَ عَلَيْهِ اِعَادَةُ الْوِتْرِ فِيمَا بَعُدَهُ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب آدمی الی حالت میں صبح کر لے کہ اس نے رات کے وقت وتر ادانہ کیے ہول تواب اس کے بعد وتر کوادا کرنا اس پرلازم نہیں ہوگا ۔ عند مدیث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ یَحْیَی بُنِ زُمَیْرِ، حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ اَخْزَمَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ فُتَیْبَةَ، حَدَّثَنَا

(متن حديث): كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ فَلَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيُلِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَى 2420- إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو قتيبة: هو سلم بن قتيبة الشَّعيري وأخرجه مسلم (746) (141) في صلاة

2420-إسناده صحيح على شرط البخارى. أبو قتيبة: هو سلم بن قتيبة الشعيرى وأخرجه مسلم (746) (141) في صلاة المسافرين: بناب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، وابن خزيمة ( 1169) ، والبغوى ( 987) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (2552) و (2642) و (2642) و (1344) و (1345) في الصلاة: باب في صلاة الليل. وعبد الرزاق ( 4714) ، وابن خزيمة (1170) ، وأبو عوانة 2321-322 و323-325 من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد، في خبر طويل سيرد بعضه برقم ( 2551) وأخرجه عبد الرزاق ( 4751) عن إبراهيم بن محمد، عن أبان بن عياش، عن زرارة بن أوفي، به

عَشُرَةً رَكُعَةً . (5: 47)

ر کے سیدہ عاکثہ صدیقہ ڈانٹشا بیان کرتی ہیں: جب نبی اکرم طالقی کا رہوئے تو آپ نے رات کے نوافل ادانہیں کئے تھے ' آپ نے اگلے دن دن کے وقت بارہ رکعات ادا کی تھیں۔

َ ذِكُرُ الْحَبِرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ لَا يُصَلَّى إِلَّا عَلَى الْأَدْضِ الْحَبِرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ لَا يُصَلَّى إِلَّا عَلَى الْأَدْضِ السَّخْصِ كَمُوقْفُ كُوعْلُطْ ثَابِت كُلْ بَ اللَّهُ عَلَى الْأَدْضِ مَن يَادا كَيْجَاسَتَ بِين جُواسِ بات كَا قَائل ہے: وَرَصرف زمین برادا كيے جاسكتے ہيں

2421 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: وَخُبَرَنَا يُؤنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

رَمْتُن صَدِيثَ) : كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسَبّحُ عَلَى رَاحِلَتِه قِبَلَ آيِ وَجُهِ تَوَجَّه، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ آنَهُ لَا يُصَلّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى عَلَى دَابَتِهِ مِنَ اللّيْلِ وَهُو يَسِيرُ لَا يُعَلَى كَانَ وَجُهُه. (1:4)

کایہ بیان قل کرتے ہیں نبی اللہ اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر اللہ) کا یہ بیان قل کرتے ہیں نبی اکرم سکا لیکھا اپی سواری پر ہی نفل نمی از اور کر لیتے تھے۔ خواہ اس کا رُخ کسی بھی سمت میں ہوآپ وتر بھی اس پرادا کر لیتے تھے البتہ فرض نما زاس پرادا نہیں کرتے تھے۔ سالم نامی رادی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رہی تھی اپنی سواری پر رہتے ہوئے رات کے وقت نوافل کر لیتے تھے حالا نکہ وہ سواری چل رہی ہوتی تھی اور حضرت عبداللہ بن عمر رہی تھی اور حضرت عبداللہ بن عمر رہی تھی اور حضرت عبداللہ بن عمر رہی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے ان کا رُخ کس طرف ہے۔

## ذِكُرُ وَصُفِ الْوِتْرِ الَّذِي إِذَا اَرَادَ الْمَرَّءُ اَوْتَرَ بِهِ

وتر كَ اس طريقي كاتذكره جس ك ذريع آدمى (اين سابقه فل نمازكو) وتركرنے كا اراده كرتا ہے 2422 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِتِي الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

2421- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (700) (39) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على المدابة في السفر حيث توجهت، والبيهقي 2/49 من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 243-244 في الصلاة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، و 2/61 في القبلة: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، وأبو داؤد (1224) في الصلاة: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، وأبو داؤد (1224) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، وابن خزيمة (1090)، والطحاوي 1/428، وابن الجارود (270)، وأبو عوانة 2/342، والبيهقي 2/6 و 491 من طرق عن عبد الله بن وهب، به وأخرجه أحمد 2/137-138 و 138 من طريقين عن موسى بن محقبة، عن سالم بن عبد الله، به وقد ذكر في الرواية الأولى عنه حكاية سالم فعل ابن عمر وعلمة الإسماعيلي في "صحيحه" (1098) فقال: وقال اللبث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، فذكره، وفيه قول سالم بن عبد الله. ووصله الإسماعيلي في "المستخرج" -كما في "تغليق التعليق التعليق التعليق عن عن ابن شهاب. فذكره، حدثنا الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب. فذكره

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عُرُوَةً، عَنُ عَائِشَةَ،

(متن مديث) : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ . (5. 34)

🖼 🗗 سيّده عا كشصديقه وللنبايان كرتى مين: نبي اكرم مَا لينيم اليكركعت وترادا كرتے تھے۔

ذِكُرُ خَبُرِ ثَان يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہاس چیز پڑعمل کرنا

مباح ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے

2423 - (سند مديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِتَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرُورَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن حديث) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ . (5. 34)

🥯 🖰 سیّده عا نشهٔ صدیقه وانتها بیان کرتی ہیں۔ نبی اکرم مَثَالَیْمُ ایک رکعت وتر ادا کرتے تھے۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرُءِ أَنُ يَّقْتَصِرَ مِنُ وِتُرِهِ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کیلئے یہ بات مستحب ہے کہ جب وہ رات کے وقت نوافل ادا کررہا ہو تو

وہ ایک رکعت کے ذریعے (اپنی فل نماز کو) وتر کرنے پراکتفاء کرے

2424 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوْلَىٰ ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُ وُسلى خَتُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنسٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ،

2423- إسناده صحيح على شرط البخاري وأخرجه أحمد 6/74 و143 و215، وابن أبي شيبة 2/291، والدارمي 1/372، وأبو داؤد (1336) و (1337) في الصلاة: بآب في صلاة الليل، والنسائي 2/30 في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، و 3/65 فيي السهو: بياب السجود بعد الفراغ من الصلاة، وابن ماجه ( 1177) في إقيامة البصلاة: باب ما جاء في الوتر بركعة، و (1358) بـاب ما جاء في كم يصلي بالليل، والطحاوي 1/283، وأبو عوانة 2/326، والبيهقي 3/23، والبغوي (901) من طرق عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِي ذنب، بهذا الاِسناد . وسيسرد عند المؤلف مطولًا ( 2603) مس طريق أخرى. إسناده صحيح على شرط البخاري. وانظر الحديث (2431).

2424- إسناده صحيح على شرط الصحيح. وهو في "الموطأ" 1/121-122، في حديث ابن عباس الطويل في بيتوتته عند حالته ميمونة ووصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، ولفظ الشاهد عنده "فَصَلَّى رَكُعَيُّنِ، ثُمَّ رَكُعَيُّنِ، ثُمَّ رَكُعَيُّنِ، ثُمَّ رَكُعَيُّنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكُعَيَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ "ومن طريق مالك أخرجه البخارى (183) و (992) و (1198) و (4570) و (4572) ، ومسلم (763) (182) ، وأبو داؤد (1367) ، والمنسائي 3/210 – 211 ، والترمذي في " الشمائل " (262) ، وابن ماجه (1363) ، وسيكرره المؤلف برقم (2428) و (2621) . (متن صديث) إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ . (4:5)

صفرت عبدالله بن عباس والشيئايان كرتے بين: نبى اكرم مُثَالِيَةُ ايك ركعت وتر اداكرتے تھے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ الصَّلَاةَ رَكُعَةً وَاحِدَةً غَيْرُ جَائِزٍ السَّكُومُ السَّخُصِ كَمُوقَفُ كُوعُلُط ثابت كرتى ہے اس روایت كا تذكرہ جواس شخص كے موقف كوغلط ثابت كرتى ہے جواس بات كا قائل ہے كہا يك ركعت اداكرنا جائز تہيں ہے

2425 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: عَنْ شَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمَ، قَالَ:

(متن صديث): كُنَّا مَعَ سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ بِطَّبَرِ سُتَانَ ، فَقَالَ: آيُّكُمُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ النَّاسَ حَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفَّا خَلْفَهُ ، وَصَفَّ النَّاسَ حَلْفَهُ مَ كُعَةً ، مُواذِى الْعَدُودِ ، فَصَلَّى بِاللَّذِيْنَ خَلْفَهُ رَكُعَةً ، ثُمَّ انْصَرَفَ هِ وُلَاءِ مَكَانَ هُ وَلَاءٍ ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً ، وَلَمْ يَقُضُوا . (4: 23)

تعلیہ نہا کہ میں کہ افتد اور میں نہان کرتے ہیں: ہم سعید بن عاص کے ساتھ طبر ستان میں موجود تھے۔انہوں نے دریافت کیا: آپ میں کے سے سی نے نبی اکرم میں تاہوں نے راوی بیان کرتے ہیں: پھر حضرت حذیفہ نی تھی نے بواب دیا: میں نے راوی بیان کرتے ہیں: پھر حضرت حذیفہ نی تھی گھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیچھے لوگوں کی دو مفیس بنا کمیں۔ایک صف ان کے بیچھے کھڑی ہوگئی اور دوسری صف دشن کے مقابلے میں کھڑی ہوگئی۔انہوں نے اپنے بیچھے موجود لوگوں کو ایک رکعت پڑھائی پھر بیلوگ بلٹ کران لوگوں کی جگہ چلے گئے اور وہ لوگ ان کی جگہ آگئے تو انہوں نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور ان حضرات نے اپنی نماز کو کمل نہیں کیا (یعنی صرف ایک ہی رکعت ادا کی دوسری رکعت ادا نہیں ک

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ اَبُطَلَ الْوِتُرَ بِرَكُعَةٍ وَاحِدَةٍ اس روایت كاتذ كره جواس شخص كے موقف كوغلط ثابت كرتى ہے جس نے ایک ركعت وترا داكر نے كو باطل قرار دیا ہے

2425 إساده صحيح. ثعلبة بن زهدم، قيل: له صحبة، ولا يصح، وهو تابعى ثقة روى له أبو داؤد والنسائي، وباقى السند على شرطهما. وهو في صحيح ابن خزيمة (1343) وذكر فيه محمد بن بشار متابعًا لمحمد بن المثنى وأخرجه أبو داؤد (1246) في الصلاة: باب من قال: يُصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون، والنسائي 3/168 في صلاة الخوف، والبيهقى 3/261 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الاسناد، وصححه الحاكم 3/35 ووافقه الذهبي وأخرجه عبد الرزاق (4249)، وأحمد 5/385 وابن ابي شيبة (2/46)، والنسائي 3/167-168، والبيهقى 3/261 من طريق سفيان، به.

2426 - (سند صديث): اَحُبَرَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُ مَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوْبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ، قَالَ: وَاَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ دِينَارٍ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: عَدَّثَمَ عَنْ صَلاةِ اللَّيْ بَنُ دِينَارٍ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: (مَنْ صَديث): سُئِلَ رَسُولُ الله فَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: يُصَلِّى اَحَدُكُمُ مَثْنَى مَثْنَى، حَتَّى إِذَا خَشِى آنُ يُصِبِحَ سَجَدَ سَجُدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى . (4: 23)

عفرت عبداللہ بن عمر واقت کیا گیا تو آپ خصرت عبداللہ بن عمر واقت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی ایک شخص دور کعات ادا کرتا رہے بیہاں تک کہ جب اسے صبح صادق قریب ہونے کا اندیشہ ہوئتو وہ ایک رکعت ادا کر لے وہ اس کے ذریعے اپنی اداکی ہوئی نماز کو طاق کرلے گا۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُّحِضِ قَوْلَ مَنُ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ بِالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ جَائِزٍ الْحَرُ الْخَبَرِ الْمُدُّحِضِ فَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ بِالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ جَائِزٍ السَّخْصُ كَمُوتْفُ كُوغُلُطْ ثَابَت كُرتَى ہے جواس بات كا قائل ہے كہا يك ركعت وتر اداكرنا جائز نہيں ہے

. 2427 - (سندهديث): آخُبَرَنَا عُـمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ،

(مَثَن صديث) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ . (34.5)

🟵 🕾 سيّده عا كشصديقه وللهايمان كرتى مين: نبي اكرم طَالَيْهُم ايك ركعت وتر ادا كرتے تھے۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلْذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُرُوةُ، عَنْ عَائِشَةَ اس روایت كات ذكره جواس شخص كے موقف كوغلط ثابت كرتی ہے جواس بات كا قائل ہے اس روایت كوسیّده عائشہ رضی اللّدعنها كے حوالے سے قال كرنے میں عروه منفرد ہیں

2426- إستناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مالك 1/123 عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. ومن طريق مالك أخرجه البخارى (990) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، ومسلم ( 749) (145) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى، أخرجه البخارى (990) في الوتر والوتر ركعة من اخر الليل، وأبو داؤد (1326) في الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى، والنسائي 3/233 في قيام الليل: باب كيف الوتر بواحدة، والبيهةي 3/21، والبغوى (954). وأخرجه الحميدي (631)، وابن ماجه (1320) في إقامة الصلاة: باب في صلاة الليل ركعتين، والبيهةي 3/21.

2427 وسناده صحيح على شرطهما . وهو في "الموطأ" 1/120 بأطول مما هنا . ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/35 و180 ومسلم (736) (121) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة، وأبو داؤد (1335) في الصلاة : باب في صلاة الليل، والنسائي 3/234 في قيام الليل: باب كيف الوتر بواحدة، و 243 باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة، والترمذي (440) و (441) في الصلاة : باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، والطحاوي 1/283 والبيهقي 3/23، والبغوي (900) . وانظر (2422) و (2423) .

2428 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُولِى خَتُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ مَخْرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبُّاس،

(مُتَن حديث) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ . (5: 34)

😌 😌 حضرت عبدالله بن عباس والتهابيان كرتے بين: نبي اكرم مَثَالَيْهُمُ ايك ركعت وتر اداكرتے تھے۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ غَيْرِ مَفْصُولَةٍ

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی تین رکعات اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان فصل نہ ہو

2429 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى سُلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْفَضْلِ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ قَالَ: الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ قَالَ:

(متن صديث) لا تُوتِرُوا بِثلَاثِ، اَوْتِرُوا بِحَمْسٍ، اَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ. (2. 43)

🤀 😯 حضرت ابو ہر رہ دلائٹھ 'نبی اکرم مَالْقِیْلِم کا پیفر مان ُقل کرتے ہیں :

" تین رکعت وتر ادانه کرو پانچ ادا کرو پاسات ادا کرومغرب کی نماز کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔ "

ذِكُو خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ اَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ كُلَّ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِتَسْلِيْمَةِ اس روایت کا تذکرہ جس نے اس خص کوغلط فہمی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ بی اگرم طابق رات کے نوافل میں ہر چاررکعات کے بعد سلام پھرتے تھاور وتر میں تین رکعات کے بعد سلام پھرتے تھے

2430 – (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ،

2428- إسناده صحيح على شرط الصحيح. وهو مكرر (2424).

2429 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه العاكم 1/304، والبيهقى 3/31، والدارقطني 2/24 من طريق أحمد بن صالح المصرى، والدارقطني 2/24 على شرطهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وصححه المحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي إو أخرجه الدارقطني 2/26 -27 من طريق عبد الملك بن مسلمة بن يزيد، عن سليمان بن المحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي أو أخرجه الدارقطني 3/3 و 2/2 من طريقين عن اللَّيْتُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ اللَّيْتُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

(متن صديث): آنَّهُ سَالَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، وَلا فِي غَيْرِهِ، يَزِيدُ عَلَى اِحْدَى عَشُرَةَ رَكَعَةً: يُصَلِّى اَرْبَعًا، فَلَا تَسْالُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ، ثُمَّ يُصَلِّى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: يُصَلِّى اَرْبَعًا، اَرَادَتْ بِه بِتَسْلِيمَتَيْنِ، وَكُورُ الْبِيَانِ بِأَنَّ قَوْلُهَا: يُصَلِّى ثَلَاقًا، اَرَادَتْ بِه بِتَسْلِيمَتَيْنِ لِيَكُونَ الْوِتْرُ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ صَلاقِ اللَّيْلِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سیدہ عائشہ وہ کہنا کہ نبی اکرم منا ہی جارر کعات اداکرتے تھے ان کی مرادیہ کہ آپ منا گئی کا یہ کہنا کہ نبی اکرم منا ہی میں اس کی مرادیہ ہے کہ آپ منا ہی مرادیہ ہے کہ آپ منا ہی کہ ان کی مرادیہ ہے کہ آپ منا ہی کہ آپ منا ہی کہ ان کی مرادیہ ہے کہ آپ منا ہی کہ آپ منا ہی کہ آپ منا ہوں کے ذریعے ان کی مرادیہ ہے کہ آپ منا ہی کہ آپ منا ہوں کے ذریعے میرتے تھے تا کہ آپ

كى رات كى نماز ك آخر ميں صرف ايك ركعت بوجائے – (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مِحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرُوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَائِشَةُ، قَالَت:

2430 إلرزاق (4711)، والبخارى (1147) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، و (2013) في الرزاق (4711)، والبخارى (1147) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، و (2013) في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، و (3569) في المناقب: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومسلم (738) (125) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأبو داؤد (438) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/234 في قيام الليل: باب كيف الوتر بثلاث، والترمذي (439) في الصلاة: باب ما جاء في وصف صَلاةِ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِاللَّيْلِ، والطحاوى 1/282، وابن خزيمة (1166)، وأبو عوانة 2/327، والبيهقي 1/122 و(899). وسير د من طريق مالك مختصرًا برقم (891).

(متن صديث) : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِيمَا بَيْنَ اَنُ يَّفُرُ عَ مِنُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلى اَنُ يَّنُ صَدِيَ ) : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِيمَا بَيْنَ اَنُ يَقُولُ عَمِنُ صَلَاةِ الْفَجُورُ اِحْدَاى عَشُرَةً رَكُعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكُعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَمُكُثُ فِى سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقُرَأُ السَّحَبُ الْاَذَانُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجُورِ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ اصْطَجَعَ الرَّجُلُ خَمُسِينَ آيَةً قَبُلَ اَنْ يَرْفَعَ رَاسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْاَذَانُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجُورِ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ اصْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتَّى يَاتِيهُ الْمُؤَذِّنُ . (5: 10)

2431 عروہ بیان کرتے ہیں۔ سیّدہ عاکشہ فی بیٹ نے مجھے یہ بات بیان کی ہے۔ نبی اکرم سی بیٹی عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے کے بعد سے لے کرفیج صادق ہونے تک گیارہ رکعات ادا کیا کرتے تھے۔ آپ ہر دور کعات ادا کرنے کے بعد سلام پھیر دیتے تھے۔ ایک رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ آپ اس میں اپنے سجد نے کے دوران اتن دیر تھر رے رہتے تھے جتنی دیر میں کوئی شخص پچاس (50) آیات کی تلاوت کرتا ہے جب مؤذن فیجر کی اذان دے کرفارغ ہوتا تھا تو آپ اٹھ کر دور کعات ادا کر لیتے تھے بھر آپ دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے یہاں تک کے مؤذن آپ کو بلانے کے لئے آجا تا تھا۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفُصِلُ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفُصِلُ بِالتَّسْلِيْمِ بَيْنَ الرَّكُعَتَيْنِ وَالثَّالِثَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم منگی اور کعات کے بعداور تیسری رکعت سے پہلے سلام پھیر کرفصل کرتے تھے جس کا ذکر ہم نے کیا ہے

2432 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو

2431- إسناده صحيح على شرط البخارى، وقد تقدم مختصرًا (2423). وأخرجه أبو داؤد (1336) في الصلاة: باب في صلاة الليل، وابن ماجه (1358) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلى بالليل، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد 6/133 والبيهقي 3/7 من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، به وأخرجه أحمد 6/143 و215، وأبو داؤد (1337) وأخرجه أحمد 2/30 وأبو داؤد (1337) والنسائي 2/30 في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، و 3/6 في السهو: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، وابن ماجه (1358) من طريق ابن أبي ذئب ويونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، به وانظر (2423) و (2612).

فقد استشهد به البخارى واحتج به مسلم، ثم هو مختلف فيه، وثقه ابن معين والبخارى ويعقوب بن سفيان، وقال النسانى: ليس فقد استشهد به البخارى واحتج به مسلم، ثم هو مختلف فيه، وثقه ابن معين والبخارى ويعقوب بن سفيان، وقال النسانى: ليس بالقوى، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أحمد بن صالح المصرى: له أشياء يخالف فيها، وقال ابوحاتم، هو أحب إلى من ابن أبى المموال، ومحله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال أحمد: سيء الحفظ، وقال ابن عدى: ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يوروى هو عن ثقة حديثاً منكرًا فأذكره، وهو عندى صدوق لا بأس به ابن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفير الأنصارى مولاهم المصرى. وأخرجه الطحاوى في "شرح معانى الآثار " 1/285، والحاكم 1/305 و 2/520، والبيهقى 3/37 و 88، والدارقطنى المصرى. وأخرجه الطحاوى في "شرح معانى الآثار " 1/285، والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار " ص 513–514 بعد أن أخرجه من هذه الطريق: هذا حديث حسن. وأخرجه الترمذى ( 463)، والحاكم كو الباهيم بن حبيب .

الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ، عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنُ عَمْرَةَ، عَنُ عَالِشَةَ، (مَتْن صديث) ذَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَا فِى الرَّكُعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهَا: سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىٰ، وَقُلُ يَا اللهُ الْكَافِرُونَ، وَيَقُرَا فِى الْوِتْرِ بِقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ، وَقُلْ اَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ، وَقُلْ اَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ، وَقُلْ اَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ، وَقُلْ اَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ (5: 34)

ت کی گئی سیّدہ عائشہ صدیقہ والنفو ہیاں کرتی ہیں۔ نبی اکرم منگی آئی نے جن دور کعات کے بعد (تیسری رکعت کو) وتر ادا کرنا ہوتا تھا۔ آپ ان میں سورہ الاعلیٰ اور سورہ الکفر ون کی تلاوت کرتے تھے۔ تیسری رکعت میں سورہ اخلاص سورہ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرتے تھے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالُوِتُرِ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت ہے کہ جفت اور طاق نماز کے درمیان فصل کیا جائے گا

2433 - ( مندوريث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّضُوِ الْخُلْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ الْحَسَنِ

بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ: آخْبَرَنَا آبُو حَمْزَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(مَّتْن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتُو . (5. 34)

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ

فَصَلَ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ بِتَسْلِيْمَةٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم منگالیا جب تین رکعات وتر اداکرتے تھے تو آپ دواورایک رکعت کے درمیان سلام پھیر کرفصل کرتے تھے

2434 - (سند صديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ الْوَضِينِ بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ:

(متن حديَّث) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْع وَالْوِتْوِ بِتَسْلِيْمٍ يُسْمِعُنَاهُ. (5. 34)

2433- إسناده قوى. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري، وإبراهيم الصائغ: هو ابن ميمون. وانظر (2435).

2434- الوضين بن عطاء ثقة، وضعفه بعضهم، وباقى رجاله ثقات، والطريق الآتية تقويه، فهو صحيح وأخرجه الطحاوى فى "شرح معانى الآثار " 1/278-279 عن أحمد بن أبى داؤد، عن على بن بحر القطّان، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَضِينِ بُنِ عطاء، قال: أخبرنى سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ، (عَنُ آبِيهِ) أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كان يفعل ذلك وقال الحافظ فى "الفتح" 2/482: وإسناده قوى.

کی کی حضرت عبداللہ بن عمر دلیانٹیؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مکانٹیؤم جفت نماز اور طاق نماز کے درمیان سلام پھیر کرفصل کرتے تھے جو بلندآ واز میں ہوتا تھا۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّسْلِيْمِ بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ مِنْ صَلاتِهِ السبات كاتذكره كه آدمى كيك يه بات مستحب م كهوه ابنى جفت اورطاق نمازك درميان بلند آواز مين سلام يهير ي

2435 - (سندصديث) آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الدَّالِيَّ عَنُ اللَّاعِ، عَنْ اَلْفِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَنَّابُ بُنُ زِيَادٍ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتُو بِتَسْلِمُ يُسْمِعُنَاهُ .(3- 4) عنرت عبدالله بن عمر شِلْتُوْبِيان كرت بين اكرم مَا لَيْهِ بَفْت اورطاق نماز مين بلندآ واز سے سلام پھير كرفصل رقع ہے۔

#### ذِكُرُ إِبَاحَةِ الْوِتُو بِثَلَاثِ رَكَعَاتِ لِمَنْ اَرَادَ ذَلِكَ اس بات كاتذكره كه جوفض تين ركعات وترادا كرنا جا بي قويم باح ب

2436 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو حَفْصِ الْآبَّارُ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، وَطَلْحَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبْرَى، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبْيِهِ، عَنْ اَبْيِهِ، عَنْ اَبْيِهِ، عَنْ اَبْيِهِ، عَنْ اَبْيَهِ، عَنْ اَبْيَهِ، عَنْ اَبْيَهِ، عَنْ اَبْيَهِ، عَنْ اَبْيَهِ، عَنْ الْمَعْمِ

بُنِ اَبُزَى، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبَيِّ بُنِ كَعْبٍ، (متن صديث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى، وَقُلُ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ. (5. 34)

2435 إسناده قوى. وأخرجه أحمد 2/76 عن عتاب بن زياد، بهذا الإسناد. وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر موقوقًا، فقد أخرج مالك في "الموطأ" 1/125 عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يسلّم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته ومن طريق مالك أخرجه البخارى (991) ، والطحاوى 1/279 وأخرجه الطحاوى 1/279 من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن بكر بن عبد الله المزنى، قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام ارحلُ لنا، ثم قام فأو تر بركعة. قال الحافظ: إسناده صحيح عن بكر بن عبد الله المزنى، قال: وانسائى و ابن ماجه، وباعده صحيح أبو حفص الأبّار: هو عمر بن عبد الرحمٰن بن قيس، ثقة روى له أبو داؤد و النسائى و ابن ماجه، وباقى السند على شرطهما . طلحة: هو ابن مصوف . وأخرجه أبو داؤد (1423) في الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، و ابن ماجه (1171) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في ما يقرأ في الوتر، من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن أبي حفص الأبآر، بهذا الإسناد وأخرجه أبو داؤد (2450) في قيام الليل: باب نوع اخر من القراء قفي الوتر، والبيهقى وأخرجه أبو داؤد (2450) في قيام الليل: باب نوع اخر من القراء قفي الوتر، والبيهقى 3/38

عضرت ابی بن کعب بڑانفیڈ بیان کرتے ہیں: ہم وتر کی نماز میں سورہ الاعلیٰ سورہ الکفر ون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ کرتے تھے۔

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَانَ يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَّاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي دُوْنَ الْبَعْضِ

اسبات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُنافِیْم بعض اوقات ایک سے زیادہ ور بھی اداکرتے تھے جب آپ

رات کے وقت نماز ادا کرر ہے ہوتے تھےادراییا بعض را توں میں ہوتا تھااور بعض را توں میں نہیں ہوتا تھا

2437 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبُدَهُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

رمتن صديث): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشُرَةَ رَكُعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، يَجْلِسُ ثُمَّ يُسَلِّمُ. (5:1)

### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنُ يُوتِرَ بِغَيْرِ الْعَدَدِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ ہم نے جوعدد بیان کیا ہے وہ اس کے علاوہ وتر اداکرے 2438 - (سند صدیث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِیْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِیْهِ، عَنْ عَائِشَةَ،

(متن صديث) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْتَرَ بِحَمْسٍ، وَاوْتَرَ بِسَبْعِ. (5: 34)

😅 سيده عائشصديقه فالمنابيان كرقي ميں - نبي اكرم مَاليَّةُم نے يانچ ركعات اورسات ركعات وتر اواكرتے تھے۔

2437 إستناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم ( 737) (123) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، والبيهقي 3/27 عن أبي بكر بن أبي شيبة، والبيهقي 3/28 من طريق إبراهيم بن موسى، كلاهما عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/50 و123، ومسلم (737) (123) ، وأبو داؤد (1338) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والترمذي ( 459) في الصلاة: باب ما جاء في الوتر بخمس، وابن خزيمة ( 1076) و (1077) ، وأبو عوانة 2/325، والبيهقي 3/27 و28، والبغوى ( 960) و ( 1077) من طرق عن هشام بن عروة، به.

2438- إسناده صحيح على شرطهما إن كان "سعيد" محرفًا عن "شعبة." وانظر ما بعده.

#### ذِكُرُ وَصُفِ وِتُوِ الْمَرُءِ إِذَا أَوْتَوَ بِنَحَمْسِ رَكَعَاتٍ آدمی كور كور كی صفت كاتذ كره جب آدمی یا نج رکعات و رادا كر ب

**2439** - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُوسِى الْحَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُوسِى الْحَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بُنُ رَيْدٍ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَائِشَةَ،

(متن صديث) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِحَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَقُعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.
(4.5)

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ وٹی ٹھابیان کرتی ہیں۔ نبی اکرم مُثَاثِیَمُ پانچ رکعات ورّ اداکرتے تھے آپ ان کے آخر میں ہی جیٹھتے تھے''۔

# ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مَا وَصَفْنَاهُ الله وَسَفْنَاهُ الله وسرى رِوايت كا تذكره جوال بات كى صراحت كرتى ہے كہ ہم نے جو چیز ذكر كی ہے اس برعمل كرنا مباح ہے

2440 - (سند صديث): آخبَرَنَا عَبُـدُ اللّٰهِ بُـنُ مُـحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَمْسِ الَّا فِي آخِرِهِنَّ، يَجْلِسُ ثُمَّ يُسَلِّمُ .(5: 34)

﴿ لَهُ سِيّده عائشه صديقه ولَيْهَا بيان كرتى بين: نبى اكرم مَثَالِيَّا باخي ركعات وتر اداكرتے تھے۔ آ بان باخي ركعات كے درميان ميں نہيں بيٹھتے تھے اور بيٹھنے كے بعد آ پ سلام پھيرديتے تھے۔

# ذِكُرُ وَصُفِ وِتُرِ الْمَرْءِ إِذَا آوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ

جب آ دمی سات رکعات وترادا کرتا ہے تو وترادا کرنے کے طریقے کا تذکرہ میں ایک کا تذکرہ استحاق بن خُزیْمَة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

2439 عـمر بن موسى الحادى، ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/446 وقال: ربما أخطأ، وضعفه ابن عدى و ابن نقطة، لكن تابعه الإمام أحمد، فرواه في "مسنده" 6/161 عن حماد بن سلمة، به وهذا سند صحيح وفي الباب عن أم سلمة عند النسائي 3/239 قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام وفي رواية: كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام وفي رواية: كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم.

2440- إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر (2437)

يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ،

(متن صديث): آنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتُ عَنْ وِتُو رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: كُنَّا نُعِدُ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُ ورَهُ، فَيَبُعَثُهُ اللهُ لِمَا شَاءَ اَنْ يَبَّعَثُهُ مِنَ اللَّهُ لِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّا، ثُمَّ يُصَلِّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ، وَلَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ وَطَهُ ورَهُ، فَيَبُعِثُهُ اللهُ لِمَا شَاءَ اَنْ يَبَعَثُهُ مِنَ اللَّهُ لِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّا، ثُمَّ يُصَلِّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ، وَلَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ وَطَهُ وَرَهُ اللهِ وَيَدُعُونُ (5: 34)

ﷺ سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں: سیّدہ عائشہ ڈاٹھٹاسے نبی اکرم ٹاٹیٹٹ کے وہرکی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: ہم لوگ نبی اکرم ٹاٹیٹٹ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار کر کے رکھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کومنظور ہوتا آپ رات کے وقت اٹھ جاتے تھے۔ آپ مسواک کرتے تھے وضو کرتے تھے۔ پھر سات رکعات اداکرتے تھے۔ آپ ان کے درمیان صرف چھٹی رکعات کے بعد بیٹھتے تھے۔ آپ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کاذکر کرتے تھے اور دعاما نگتے تھے۔

#### ذِکُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ آدمی کیلئے بہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ نور کعات وترادا کرے

2442 - (سندصديث): آخبَرَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُـنُ مُـحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُعُدِ بُنِ هِشَامٍ، عَنُ عَائِشَةَ، اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالُتُ: قَالَتُ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمُ يَقُعُهُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَ حُمَدُ اللَّهَ وَيَذُكُرُهُ وَيَدُعُو، ثُمَّ يَنْهَصُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّى التَّاسِعَةَ وَيَذُكُرُ اللَّهَ وَيَدُعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسُلِيمًا فَيَ التَّاسِعَةَ وَيَذُكُرُ اللَّهَ وَيَدُعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسُلِيمًا يُسُمِعُنَاهُ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ . (5 : 34)

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ فی شایان کرتی ہیں: نبی اکرم می آپائی جب نورکعات وتر اداکرتے تھے تو آپ صرف آٹھویں رکعت کے بعد بیٹے تھے پھرآپ کھڑے ہو رکعت کے بعد بیٹے تھے پھرآپ اللہ تعالیٰ کی حمد ثناء بیان کرتے تھے اس کا ذکر کرتے تھے اس سے دعا ما نگتے تھے پھر جاتے تھے آپ سلام نہیں پھیرتے تھے پھرآپ نویں رکعت اداکرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔اس سے دعا ما نگتے تھے پھر آپ بلند آواز میں سلام پھیرتے تھے اس کے بعد آپ بیٹھ کردورکعت اداکرتے تھے۔

2441- إسناده صحيح على شرطهما. يحيى بن سعيد -وهو القطان- قد سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل الاختلاط. وهو في "صحيح اين خزيمة" (1078). وأخرجه أحمد 6/53-54 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة في "مسنده " 2/323-234 عن الحسن بن على بن عفان، عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

2442- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (746) ، وابن خزيمة (1078) من طريقين عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (746) (139) ، والنسائي 3/241 في قيام الليل: باب كيف 'نوتر بتسع، وابن ماجه (1911) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، وأبو داؤد (1342) في تيام الليل: باب في صلاة الليل، وأبو عوانة 22/321 من طريق قتادة، به.

#### ذِكُرُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ فِيهِ إِذَا كَانَ مُتَهَجِّدًا

آ دمی اگر تہجد کی نماز اداکر تا ہؤتو پھراس کیلئے اس مستحب وقت کا تذکرہ جس میں اسے وتر اداکرنے چاہئے

2443 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ اَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:

(متن صَديث) : سَالُتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتَو رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُلُّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُهُ وَاَوْسَطُهُ، فَانْتَهِى وِتُرُهُ حِيْنَ مَاتَ اِلَى السَّحَوِ .(5. 34)

ﷺ سروق بیان کرتے ہیں: میں نے سیّدہ عائشہ ڈھنٹائے نبی اکرم سُلٹیوٹا کے وترکی نماز کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے فرمایا: نبی اکرم سُلٹیوٹا رات کے ہر ھے میں ابتدائی میں بھی درمیانی میں بھی وتر اداکر لیتے تھے جب آپ کاوصال ہوا تو آپ کے وتر اداکرنے کا آخری وفت صبح صادق سے بچھ پہلے تک تھا۔

# ذِكُرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُوتِرُ فِيهِ الْمَرْءُ بِاللَّيْلِ إِذَا عَقَّبَ تَهَجُّدَهُ بِهِ

اس وقت كاتذكره جس مين آدمى كورات كے وقت وتر اواكر نے چاہئے جب اس نے تبجد كى نماز اواكى مو موس كاتذكره جس مين آدمى كورات كے وقت وتر اواكر نے چاہئے جب اس نے تبجد كى نماز اواكى مو موسکا اللہ مِنْ رَجَاءٍ، عَنْ اِسُو اِئِيلَ، عَنْ اَشْعَتَ مِنْ اَلْهِ مِنْ رَجَاءٍ، عَنْ اِسُو اِئِيلَ، عَنْ اَشْعَتَ مِنْ اللّهِ مِنْ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مَسُرُو قِ، قَالَ:

(متن حديث):سَالُتُ عَائِشَةً: مَتَى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ؟ قَالَتُ: إِذَا سَمِعَ الصَّارِ خَ

2443 وقد توبع. أبو كصين: هو عثمان بن عاصم. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 2/28، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (1185) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في عثمان بن عاصم. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 2/28، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (1185) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر اخر الليل وأخرجه أحمد (970) والترمذي (456) والترمذي (456) في الصلاة: باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره، ومن طريقه البغوى (970) من طريقيين عن أبي بكر بن عياش، بهاذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد البغوي (970) والدارمي 1/372، ومسلم (745) (137) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، والنسائي 3/230 في قيام الليل: باب وقت الوتر، والبيهقي 3/35 من طريق سفيان، عن أبي حصين، به وأخرجه البيهقي 3/35 من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن وثاب، به وأخرجه أحمد 6/46 و100 و107 و109 و204 و204، وابن أبي شيبة 3/28، والشافعي 1/195، وعبد الرزاق (4624) والحميدي (188) والبخاري (996) في الوتر: باب ساعات الوتر، ومسلم (745) ، وأبو داؤد (1435) في الصلاة: باب في وقت الوتر، والبيهقي 3/35 من طريق مسلم أبي الضحي، عن مسروق، به.

2444 – إسناده جيد. عبد الله بن رجاء: هو الغُدَاني لا بأس به من رجال البخارى، ومن فوقه على شرطهما. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وقيد أخرجه أحمد 10 / 6/10 و 203 و 279، والطيالسي ( 1407) ، والبخارى ( 1132) في التهجد: باب من نام عند السحر، و ( 6461) في الرقائق: باب القصد والمداومة على العمل، ومسلم ( 741) في صلاة المسافرين: باب في صلاة الليل، وأبو داؤد ( 1317) في الصلاة: باب وقت قيام النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، والنسائي 3/208 في قيام الليل: باب وقت القيام، والبيهقي 3/3

يَعْنِي اللِّيكَ، وَكَانَ آحَبُّ الْعَمَلِ اللَّهِ آذُومُهُ وَإِنْ قَلَّ. (5: 47)

الله المراق بیان کرتے ہیں: میں نے سیّدہ عائشہ بھی اللہ عنوال کیا نبی اکرم سی اللہ و ترکب ادا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا: جب آپ مرغ کی آواز سنتے تھے۔ آپ کے نزدیک پہندیدہ ترین ممل وہ تھا جو با قاعد گی سے کیا جائے اگر چہوہ تھوڑا ہو۔

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِمُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالْوِتْرِ

صبح صادق ہونے سے پہلے وہزادا کرنے کا تذکرہ

2445 - (سند صديث): آخْبَرَنَا آبُو يَعُلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوْبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(متن صديث) إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَادِرُوْا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ

تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ آبِي زَائِدَةَ، قَالَهُ الشَّيْخُ . (1: 78)

' دصبح صادق ہونے ہے پہلے ہی وتر ادا کرلو''

اس روایت کوفقل کرنے میں ابن ابوز ائدہ نامی منفر دہے یہ بات شخ نے بیان کی ہے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرِءِ تَأْخِيرَ الْوِتْرِ اللَّي آخِرِ اللَّيْلِ اِذَا طَمَعَ فِي اللَّيْلِ اِذَا طَمَعَ فِي التَّهَجُّدِ وَتَعْجِيلَهُ قَبْلَ النَّوْمِ اِذَا كَانَ آيِسًا مِنْهُ

آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ ورز کی نماز کورات کے آخری حصے تک موخر کردے جبکہ اسے بیامید ہو

کہ وہ تہد کی نماز اداکرے گا اور اگر اسے تہجد کیلئے اٹھنے کی امید نہ ہؤتو وہ اسے سونے سے پہلے اداکرے

2446 - (سند صديث): آخبر نَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، وَآبُوْ يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(متن صديث) : إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّهِي بَكْرِ: مَتَى تُوتِرُ؟ قَالَ: أُوتِرُ ثُمَّ اَنَامُ، قَالَ:

2445 - إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبى زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبى زائدة. وأخرجه أحمد 2/37-38، وأبو داؤد (1436) في المصلاة: باب في وقت الوتر، والترمذي (467) في المصلاة: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، والطبراني داؤد (1436) ، وأبو عوانة 2/332، والبغوي (966) من طرق عن ابن أبي زائدة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (1087) والمحاكم 1/301 ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد 2/38، ومسلم (750) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثني مثني، وابن خزيمة (1088) ، وأبو عوانة 2/332، والبيهقي 2/478، والبغوي (967) من طرق عن ابن أبي زائدة، أخبرني عاصم الأحول، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر.

بِالْحَزُمِ آخَذُتَ ، وَسَالَ عُمَرَ: مَتَى تُوتِرُ؟ قَالَ: آنَامُ، ثُمَّ آقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَآوْتِرُ، قَالَ: فِعُلَ الْقَوِيِّ آخَذُت . (4: 38) 🥸 الله بن عمر والتنوير على الله بن عمر والتنوير بيان كرت مين بن اكرم مَنَا الله على المرم مَنَا الله على الله کرتے ہو۔انہوں نے عرض کی بیں وتر اوا کرتا ہوں اور پھر سوجاتا ہوں ( یعنی سونے سے پہلے اوا کرتا ہوں ) تو نبی اکرم منافیظ نے فر مایا : تم نے احتیاطی طریقے کو اپنایا ہے ، پھر آپ نے حضرت عمر رہائٹی سے دریا فت کیا : تم وتر کب اداکرتے ہوانہوں نے عرض کی : میں سوجا تا ہوں پھر بیدار ہوکروتر اوا کر لیتا ہوں نبی اکرم مُلَقِیِّم نے فرمایا بتم نے قوی شخص کے طریقے کو اختیار کیا ہے۔ ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنُ يُوتِرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ آخِرِهِ عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ فِي تَهَجُّدِ اللَّيْلِ

آ دمی کیلئے پیربات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ رات کے وقت تہجد کی نماز کے حوالے سے اپنی

عادت کے حساب سے وتر کورات کے ابتدائی حصے میں یا پھر آخری حصے میں اداکرے

2447 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ بُرُدٍ آبِي الْعَلاءِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ:

(متن مديث) قُلُتُ لِعَائِشَةَ: اَرَايَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، اكانَ يُوتِرُ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْسِلِ، اَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتُ: رُبَّمَا اَوْتَرَ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ ، قُلْتُ: اللَّهُ ٱكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ

2446- إسناده ضعيف، ومتنه صحيح . يحيى بن سُليم -وهو الطائفي- قال الدارقطني: سيء الحفظ، وقال المؤلف في "الثقات": يخطء، وقال ابوحاتم: شيخ صالح محله الصدق، لم يكن بالحافظ، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث، وأخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر، وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، وقال الحافظ في "المقدمة" ص 451: لم يحرج له الشيخان من روايته عن عبيد الله بن عمر شيئا. وباقي رجال السند على شرطهما. وأخرجه ابن ماجه 1/379-380 في إقامة البصلاة: باب ما جاء في الوتر أول الليل، وابن خزيمة (1085)، والحاكم 1/301، والبيهقي 3/36 من طرق عن محمد بن عباد المكي، بهذا الإسناد . وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/398: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ! وفي الباب عن أبي قتادة عند أبي داؤد ( 1434) ، والحاكم 1/301، وابن خزيمة (1084)، والبيهقي 3/35. وإسناده صحيح. وعن جابر عند أحمد 3/330، والطيالسي (1671)، وابن ماجه (1202)، وهو حسن في الشواهد، والحديث صحيح بهما.

2447- إسناده صحيح . غيضيف بـن الـحارث عدّه بعضهم تابعيًا، والأكثرون قالوا بصحبته، وانظر ترجمته في "أسد الغابة" 4/340، و"الإصابة" 3/183-.184 برد أبو العلاء : هو برد بن سنان . وأخرجه أحمد 6/47، وعنه أبو داؤد (226) في الطهارة: باب في الجنب يؤخر الغسل، عن إسماعيل بن إبراهيم، وأبو داؤد ( 226) من طريق معتمر، كلاهما عن برد بن سنان، بهذا الاسناد وأخرجه النسائي 1/125 في الطهارة: باب ذكر الاغتسال أول الليل، من طريق حماد وسفيان، كلاهما عن برد، به -وفيه قصة الاغتسال فقط. وأخرجه أحمد 6/73-74، ومسلم (307)، وأبو داؤد (1437)، والنسائي 1/199، وابن خزيمة (1081) من طريق عبد الله بن أبي قيس، أنه سأل عائشة ... فذكره.

عضیف بن حارث بیان کرتے ہیں: میں نے سیّدہ عائشہ ڈھ جا اے ام المونین آپ کیا کہتی ہیں؟ نبی اکرم مَا الیّن عَلَیْ وَر کی نماز رات کے ابتدائی حصے میں اداکرتے سے یا آخری حصے میں اداکرتے سے سیّدہ عائشہ ڈھ الیّن نے فرمایا: بعض اوقات آپ ور رات کے ابتدائی حصے میں اداکر لیتے سے اوربعض اوقات آخری حصے میں اداکرتے سے میں نے کہا:اللّٰداکبر بر طرح کی حمد اللّٰہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے ، جس نے اس معاطم میں گنجائش رکھی ہے۔ میں نے دریافت کیا:اے ام المونین! آپ کیا کہتی ہیں۔ نبی اکرم مَا اللّٰهُ عَلَیْ عَسل جنا بت رات کے ابتدائی حصے میں کرتے سے یا آخری حصے میں کرتے ہے۔ سیّدہ عائشہ ڈھ اللہ الله کرم میں اوقات آپ رات کے ابتدائی حصے میں عشل کرلیتے سے بعض اوقات رات کے آخری حصے میں عشل کرتے سے تو میں فرمایا: بعض اوقات رات کے آخری حصے میں عشل کرتے سے تو میں از کہا:اللّٰدا کبر برطرح کی حمداللّٰہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے ، جس نے اس معاطم میں گنجائش رکھی ہے میں نے دریافت کیا:اے ام المومین! آپ کیا کہتی ہیں۔ کیا نبی اگرم میں اللّٰ الله اکرم میں اوقات آپ بلندآ واز میں قر اُت کرتے سے اوربعض اوقات پست آواز میں قر اُت کرتے سے اوربعض اوقات پست آواز میں کر لیتے سے۔ میں نے کہا:اللّٰدا کبر! برطرح کی حمداللّٰہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے ، جس نے اس معاطم میں گنجائش رکھی ہے۔ میں کے ان معاصلے میں گنجائش رکھی ہے۔ میں نے کہا:اللّٰدا کبر! برطرح کی حمداللّٰہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے ، جس نے اس معاطم میں گنجائش رکھی ہے۔ میں نے کہا:اللّٰدا کبر! برطرح کی حمداللّٰہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے ، جس نے اس معاطم میں گنجائش رکھی ہے۔ میں نے کہا اللّٰدا کبر! برطرح کی حمداللّٰہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے ، جس نے اس معاطم میں گنجائش رکھی ہے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنُ يَّضُمَّ قِرَائَةَ الْمُعَوِّ ذَتَيْنِ إلى قِرَائَةِ قَرَائَةِ قُلُ اللهُ اَحَدُّ فِي وِتُرِهِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُّ فِي وِتُرِهِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنی وتر کی نماز میں معوذ تین کے ہمراہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کو بھی شامل کر لے جس کاذکر ہم نے کیا ہے

2448 - (سنرصع ): اَخْبَرَنَا اَبْنُو عَشَرُوبْهُ أَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَيُمُوْلَ بُنُ الْأَصْبَغِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُنُ اَبِي مَوْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ايُّوبَ، عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنُ عَمْرَةَ، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث) : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُراُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوِتُو بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِيَةِ بِقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ، وَقُلُ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلُ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلُ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلُ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ .(5: 34)

🚭 🕏 سيّده عا كشه صديقه وللنهابيان كرتى بين: نبي اكرم مَالْيَيْمْ وتركى بيلي ركعت ميں سورة الاعلى اور دوسرى ركعت ميں سورة

الكفرون كى اورتيسرى ركعت ميں سورة اخلاص سورة الفلق اور سورة الناس كى تلاوت كرتے تھے۔

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرُءُ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ فِي اَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ اس بات كى ممانعت كاتذكره كه آدى ايك ہى رات ميں دومر تبه ور اداكرے لينى اس كے ابتدائى حصے ميں بھى اور آخرى حصے ميں بھى

2449 - (سندحديث): آخبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْانْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَاكُونَ عَلْيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَدُرٍ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ طَلْقٍ، قَالَ:

ُ (مَتْنِ صَدِّيثُ) ﴿ وَأَرْنِسَى آبِى يَوُمَّا فِعَى رَمَضَّانَ ، فَامُسَى عِنْدَناً وَافْطَرَ ، فَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَاوْتَرَ ، ثُمَّ انْحَدَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إلى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا ، فَقَالَ : اَوْتِرُ بِاَصْحَابِكَ ، فَاتِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا وِتُرَان فِى لَيُلَةٍ . (2: 18)

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرُءِ آنُ يُسَبِّحَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِتُرِهِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

آ دمی کیلئے اس بات کے مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ وترکی نماز سے فارغ ہونے کے بعد

2448 صحيح، وهو مكرر (2432).

2449-إسناده قوى وأخرجه أبو داؤد (1439) في الصلاة: باب في نقض الوتر، والنسائي 3/229-230 في قيام الليل: باب نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الوترين في ليلة، والترمذي (470) في الصلاة: باب ما جاء لا وتران في ليلة، وابن حزيمة (470) وي الصلاة: باب ما جاء لا وتران في ليلة، وابن حزيمة (1001) ، والبيهقي 3/36 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 4/23 عن عفان، عَنْ مُلازِمُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ بدر، عن سراج بن عقبة، عن قيس بن طلق، به وأخرجه الطيالسي ( 1095) ، والطيراني ( 8247) من طريق أيوب بن عبة، عن قيس بن طلق، به

2450 إست أده صحيح على شرط مسلم. أبو عبيدة: اسم عبد الملك بن معن ابن عَبْدِ الرَّحْمُنِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ الهذلي. وأحرجه النسائي 3/244 في قيام الليل: باب نوع اخر من القراء ة في الوتر، عن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب، عن محمد بن أبي عبيدة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (546)، والنسائي 3/235 و235-236 في قيام الليل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر، و245 باب ذكر الاختلاف على شعبة فيه، والبيهقي 3/39 و 00- أ٠٤ و (243) من طرق عن سعيد بن عبد الرحمٰن، به. انظر الحديث (2436).

# الله تعالی کی تبیج بیان کرے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے

2450 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّحْمَٰنِ بْنِ اَبْزَى، بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبْزَى، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبْزَى، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ الْبَيْ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ:

َ ( مَتْنَ صَدِيثَ): كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ، فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ. (5. 34)

してはないとうないとう

# بَابُ النَّوَافِلِ

## نوافل كابيان

ذِكُرُ بِنَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ
وَ اللَّيْلَةِ اثْنَتَىٰ عَشُرَةَ رَكْعَةً سِولِى الْفَرِيْضَةِ
اللّه تعالىٰ كا الشَّخْصَ كَيلِئَ جنت مِيلَ هُربنا فَي كا تذكره جورات اوردن مِيل

#### بارہ رکعات 'فرض نمازوں کے علاوہ ادا کرتا ہے

2451 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اللَّهَ صُلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّى ثِنتَى عَشْرَةَ رَكَعَةً غَيْرَ الْفَرِيضَةِ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

🟵 🟵 سيده ام حبيبه في خيابيان كرتي بين: نبي اكرم مَن اليَّيْ ان ارشا وفر مايا ہے:

''جو خف فرض نماز کے علاوہ (روزانہ ) بارہ رکعات ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنادے گا''۔

ذِكُرُ وَصُفِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي يَنِنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَن يَّرُكُعُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

ان رکعات کے طریقے کا تذکرہ جُن کی وجہ سے اللہ تعالی انہیں اداکر نیوالے کیلئے جنت میں گھر بنادیتا ہے

2452 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُنزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ

سَعْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيّ، عَنُ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ التَّقَفِيّ، عَنُ

2451- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 6/327، والدارمي 1/335، ومسلم (728) (103) في صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، والطيالسي (1591)، وأبو عوانة 2/261 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/426، ومسلم (728) (101) و (102)، وأبو داؤد (1250) في الصلاة: باب تفريع أبواب النطوع، وابن خزيمة (1185) و (1186) و (1187)، وأبو عوانة 2/2/2-262

و 2452-وأخرجه أحمد 6/226-227، والنسائي 3/261-262، و262 و262-263 و263 و 264، وابين ماجه , 1141) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة، من طرق عن عنبسة، به عَنْسَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُخْتِهِ أُمْ حَبِيْبَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ:

(متن صديث): مَنْ صَلّى ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكُعَةً فِى الْيَوْمِ بَنَى اللّهُ لَهُ بَيْنًا فِى الْجَنَّةِ: اَرْبَعَ رَكَعَاتِ قَبْلَ الظّهْرِ، وَرَكُعتَيْنِ بَعْدَ الْمُغْرِب، وَرَكُعتَيْنِ قَبْلَ الصّبْعِ. 1. 2)

(وَرَكُعتَيْنِ بَعْدَ الظّهْرِ) \*، وَرَكُعتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكُعتَيْنِ بَعْدَ الْمُغْرِب، وَرَكُعتَيْنِ قَبْلَ الصّبْعِ. 1. 2)

(وَرَكُعتَيْنِ بَعْدَ الظّهْرِ) \*، وَرَكُعتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكُعتَيْنِ بَعْدَ الْمُغْرِب، وَرَكُعتَيْنِ قَبْلَ الصّبْعِ. 1. 2)

(وَرَكُعتَيْنِ بَعْدَ الظّهْرِ) \*، وَرَكُعتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكُعتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرِب وَرَكُعتَيْنِ قَبْلَ الصّبْعِ. 1. 2)

(وَرَكُعتَيْنِ بَعْدَ الظّهْرِ) \*، وَرَكُعتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكُعتَيْنِ بَعْدَ الضَّهُ فِي الْمَرْب عَيْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ صَلّى الْعَصْرِ الْرَبْعَ الْعَصْرِ الْرَبعَ الْجَبْدِ، وَرَعَات فَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ صَلّى قَبْلَ الْعَصْرِ الْرَبعَ الْمَنْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ صَلّى قَبْلَ الْعَصْرِ الْرَبعَ الْمَالِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَّعْ الْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَمَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ الْمَتَلْعُ مَنَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْتَدُ الْمُؤْلُ اللهِ صَلّى عَلْهُ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَشْلَى، عَنِ الْمِنْ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّي الْمَنْ عُمْرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(متن صديث): رَحِمَ اللهُ امْرَأُ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا .(1: 2)

(تُوضَى مَصنف) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : أَبُو الْمُعَنَّى هَلْذَا اسْمُهُ مُسْلِمُ بُنُ الْمُثَنَّى مِنْ ثِقَاتِ آهُلِ الْكُوفَةِ، وَقَوْلُهُ

2452 إسساده حسن أبو إستحاق الهمداني. هو عمرو بن عبد الله السبيعة. وهو في "صبحيح ابن حزيمة" (188) واخرجه الحاكم 1/31، وعنه البيهقي 2/473 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، بهذا الإستاد وأخرجه النسائي 3/262 من طريق يحيى بن بكير، عن النيت. بهذا الإستاد وأخرجه النسائي 3/262 في قيام الليل: باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، من طريق الربيع بن سليمان، عن أبي الأسود، عن بكر بن مضر، عن ابن عجلان، به وأخرجه الترمذي ( 415) في الصلاة: باب ساجاء في ركعتي الفجر من الفصل، ومن طريقه البغوي ( 866) عن محمود بن غيلان، عن مؤمل بن اسساعيل، عن سفيان التوري، عن أبي إسحاق، عن المسيب بن رافع، عَنْ غُنِيسَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ، عَنْ محمود بن غيلان، عن مؤمل بن اسساعيل، عن سفيان التوري، عن أبي إسحاق، عن المسيب بن رافع، عَنْ غُنِيسَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَمِ حبيبة في هذا أمّ حبيبة، ولكن قال ركعين بعد العشاء "ولم يذكر "ركعتين قبل العصر" وقال الترمذي باثره: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي ( 114 أ أ وانسائي 30/26 و 261، وابن ماجه ( 1140) وسنده حسن

2453 إسناده حسن محمد بن مهران هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى المؤذن الكوفي، قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأس و ذكره المؤلف في الثقات 17/37 وقال: كان يخطء، وجده أبو المثنى هو مسلم بن المثنى، ويقال: ابن مهران بن المتنى روى عنه جمع، وقال أبو زرعة: ثقة، وذكره المؤلف في الثقات 297، وباقى رجاله ثقات والحديث في مسند الطيالسي (1936) عن محمد بن المثنى، عن أبيه، عن جده، عن ابن عمر ومن طريقه بهذا السند أخرجه البيهقي 2/473 وأخرجه أبو دارُد (1271) في المصلاة: باب الصلاة قبل العصر، والترمذي (430) في المصلاة: باب الصلاة قبل العصر، والترمذي (430) في المصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، وحسنه، والبغوي (893) ، والبيهقي 2/473 من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي وغيرًا واحد، عن أبي داود، بإسناد المؤلف وأخرجه أحمد 1/17، وابن خزيمة (193) من طريق أبي داؤد الطيالسي، به

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرْبَعًا اَرَاهَ بِهِ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ، لِآنَ فِي خَبَرِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْآزْدِيّ، عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاهُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى

🟵 🟵 حضرت عبدالله بن عمر وللفنظ روايت كرتے ميں نبي اكرم مُثَالَّيْظُ نے ارشاوفر مايا ہے:

''الله تعالیٰ اس شخص پررهم کرے جوعصر سے پہلے عار رکعات ادا کرے'۔

(امام ابن حبان مُعَنَّلَةُ فرماتے ہیں:) ابونتی نامی راوی کا نام مسلم بن مثنی ہے یہ اہل کوفہ سے تعلق رکھنے والے ثقہ راویوں میں سے ہیں۔ نبی اکرم مُثَاثِیْم کا یہ فرمان:' چار' اس سے آپ کی مرادیہ ہے کہ دوسلاموں کے ساتھ ایسا کیا جائے کہ یعلیٰ بن عطا میں سے ہیں۔ نبی اکرم مُثَاثِیْم کا یہ خریت عبداللہ بن عمر رہا تھی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ نبی اکرم مُثَاثِیْم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: ''رات اور دن کی نمازیں دو دوکر کے اداکی جائیں گی۔''

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْمُواظَبَةُ عَلَى الرَّكَعَاتِ الْمَعْلُوْمَةِ مِنَ النَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهَا آدمی کیلئے یہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہ وہ فرائض سے پہلے اور فرائض کے بعد

چند متعین نوافل ( یعنی سنتوں ) کوبا قاعد گی سے ادا کر ہے

2454 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آبُو خَلِيْفَةَ الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَوْهَدِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: بُنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ٱيُّوْبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

ُ (مُّتُن صديث):صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ الظُّهُرِ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْاَحِرَةِ.

2454 إسناده صحيح على شرط البخارى، فإن مسدّد بن مسرهد لم يخرج له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق (4811)، وأحمد 2/6، والبخارى (130) في التهجد: باب الركعتان قبل الظهر، والترمذى (425) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر، و (432) و (433) باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، وفي "الشمائل" (277)، وابن خزيمة (1197)، والبيهقى 2/471، والبغوى (867) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد – طوله بعضهم واختصره بعضهم وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/166 عن نافع، عن ابن عمر .. فذكره، وقال فيه "وركعتين بعد الجمعة "ولم يذكر ركعتي الفجر. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/63، والبخارى (937) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، وأبو داؤ د (2621) في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، والنسائي 19/2 في الإمامة: باب الصلاة بعد الظهر، والبغوى (868). وأخرجه من طريقه مسلم (882) (71) بذكر الجمعة فقط. وأخرجه البخارى (1172) في التهجد: باب التطوع بعد المكتوبة، ومسلم (937) في صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وأبو عوانة 2/263، والبيهقى 2/471 من طريقيت عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، بنحو حديث مالك. زاد البخارى: وحدثتنى أختى حفصة ... فذكر الركعتين قبل الفجر. وسيرد الحديث من طريق اخر برقم (2473).

وَاَخُبَرَتْنِي حَفْصَةُ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ حِيْنَ يُنَادِى الْمُنَادِى لِصَلَاقِ الصَّبْحِ، وَكَانَتُ سَاعَةٌ لَا يَدُخُلُ عَلَيْهِ فِيْهَا اَحَدٌ .(5: 4)

حفرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ این کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم سالی کے اقتداء میں نمازادا کی ہے۔ آپ ظہر سے پہلے دور کعات اداکرتے تھے۔عشاء کے بعد دور کعات اداکرتے تھے۔عشاء کے بعد دور کعات اداکرتے تھے۔ عشاء کے بعد دور کعات اداکرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ بن عمر رہ اللہ بن عمر اللہ بن بوسکتا تھا۔

ذِكُرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَّرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَائَهَا آدَائَهَا آدَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

2455 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا ابُنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و الْعَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الْفَرْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ تَابِتِ بُنِ عَجْلانَ، عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ مَلَيْمِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفُرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَنَان . (1: 92)

الله عبدالله بن زبير طِلْتُعُدُّروايت كرتے بين: نبى اكرم مَنْ اللهُ أَنْ ارشاد فرمایا ہے: "برفرض نماز سے پہلے دور كعات اداكى جانى چاہئے"۔

ذِكُرُ استِخبَابِ المُسَارَعَةِ إِلَى الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي بِيلِي دوركعات كى طرف جلدى كرنے كے ستحب ہونے كا تذكره تاكہ بي اكرم مَن اللهُ عَلَيْهِ كى بيروى كى جائے تاكہ بى اكرم مَن اللهُ عَلَيْهِ كى بيروى كى جائے

2456 - (سند عديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوُرَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ

2455- إسناده قوى. وسيعيده المؤلف برقم (2488). وأخرجه الدارقطني 1/267 من طريق عثمان بن سعيد القرشى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عدى في "الكامل " 2/524 من طريق سويد بن عبد العزيز، عن ثابت بن عجلان، به وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/231 وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف وفي الباب عن عبد الله بن مغفل، وقد تقدم عند المؤلف برقم (1560)، ولفظه "بين كل أذانين صلاة... " وهو شاهد قوى لحديث الباب.

سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَوَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عْمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

(مَتَن صَدَيث) أَنَ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النّهَ افِلِ اَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النّهَ افِلِ اَشَدُ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبُحِ. (1. 2)

ﷺ سیّدہ عائشصدیقہ جھٹیا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم طاقیم فجر کی دورکعات سنت سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اور کوئی نفل نماز ادانہیں کرتے تھے۔

فِ كُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ مُسَارَعَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّ كُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُرِ كَانَ اكْثَرَ مِنْ مُّسَارَعَتِهِ اللَى الْغَنِيمَةِ الَّتِي يَغْنَمُهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اگرم ٹائیٹم کا فجر سے پہلے کی دور کعات کی طرف جلدی کرنا'

آپ کے مال غنیت کے حصول کی طرف جلدی کرنے سے زیادہ (اہتمام کے ساتھ) ہوتا تھا

2457 - (سند صديث) أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَشْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

(متن صديث) مَا رَايَّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُرِعُ اللهِ شَيْءِ مِنَ النَّوَافِلِ اَسُرَعَ مِنْهُ اِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُرِعُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُرِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُوعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُوعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُوعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُوعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُمَّنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُمُوا وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُوعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلُهُ وَسَلَّمَ يُعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلُوهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ اللهُ عَلِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلِكُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُولِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْك

ذِكُرُ التَّرُغِيبِ فِي رَكُعَتَى الْفَحْرِ مَعَ الْبَيَانِ بِالنَّهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا فِي كُرُ التَّرُغِيبِ فِي رَكُعَتَى الْفَحْرِ مَعَ الْبَيَانِ بِالنَّالِينِ كَديدِنيا

2456 إسناده صحيح على شرطهما عطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (109) وفي سنده ليعقوب الدورقي منابعان أخران وأخرجه النسائي في الصلاة كما في "التحفة 11/484 عن يعقوب الدورقي، بهذا الإسناد وأخرجه البخاري (1169) في النهجد. باب تعاهد ركعتي الفجر، ومسلم (724) (94) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، وأبو داؤد ( 1254) في النصلاة باب ركعتي الفجر، والبيهقي 2/470 من طرق عن يحيى بن سعيد، به وأخرجه البيهقي 2/470، والبغوي (880) من طريقين ش ابن جريح، بد وانظر ما بعده، والحديث (2463).

2457- إستباده صحيح عبلي شرطهما وأحرجه ابن أبي شبية 2/240-241، ومسلم (724) (95)، وابين خريبة (1108) من طريق حفص برغبات بهذا الإستاد وانظر ما قبله

#### اوراس میں موجودتمام چیزوں سے بہتر ہے

2458 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ بُهُلُولٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ بُهُلُولٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَسَعِيْدُ بُنُ ابِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اوْفَى، عَنْ سَعُدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَسَعِيْدُ بْنُ ابِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ اوْفَى، عَنْ سَعُدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، (متن صديث): آنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَجُو ِ آحَبُّ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَجُو ِ آحَبُّ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَجُو ِ آحَبُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَجُو ِ آحَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَجُو ِ آحَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَجُو ِ آحَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَجُو لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَالِدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْعُلُولُ الْمُ الْعَلَيْمُ الْمُعَلِّلَةُ الْعَلَى الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ وَالْمُ الْعُلُولُ الْعُلَامِ الْعَلَى الْعَلَيْمُ وَلَاللَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

2459 - (سنرحديث): آخْبَرَنَا ٱبُو يَعُلَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا ٱبُو ٱخْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ ٱبِيُ اِسُحَاقَ، عَنُ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَمَقُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا، فَكَانَ يَقُرَأُ فِى الرَّكُعَتُيْنِ قَبُلَ الْفَجْرِ بِقُلُ يَا ٱللَّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ .(1: 2)

(تُونيح مصنف): قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: سَمِعَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْآسِدِي هَذَا الْحَبَرَ عَنِ

2458 إسناده صحيح. إسحاق بن به لول: هو الأنبارى، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/119-120، ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 6/50-51، ومسلم (725) (97) في صحاحة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والبيهقي 2/470 من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (1107). وأخرجه أحمد 6/149 و265، والنسائي 3/252 في قيام الليل: باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر، وأبو عوانة 2/273 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (1107)، والحاكم 1/306-307 وأخرجه ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (1107)، والحاكم 1/306-307 والطيالسي الن أبي والترمذي (416) في الصلاة، باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل، والطيالسي (1498)، والبيهقي 2/470، والبغوى (881) من طريقين عن قتادة، به ولفظه عند الطيالسي "أحب إلى من حمر النعم"

2459 استاده صحيح على شرطهما. أبو أحمد الزبيرى: هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر الأسدى، وسفيان: هو الثورى. وأخرجه أحمد 2/94، والترمذى (417) في الصلاة: باب ما جاء في تخفيف ركعتى الفجر، وابن ماجه (1149) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر، من طرق عن أبي أحمد الزبيرى، به . وأخرجه النسائي 2/170 في الافتتاح: باب القراء ة في الركعتين بعد المغرب، من طريق عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، به . وأخرجه أحمد كان يقرأ بهما في الركعتين بعد المغرب وأخرجه عبد الرزاق (4790)، وعنه أحمد 2/35 عن سفيان الثورى، به . وأخرجه أحمد 2/24 عن سفيان الثورى، به . وأخرجه أحمد 2/24 و 99 و وابن أبي شيبة 2/242، والطبراني (1358) من طريقين عن أبي إسحاق، به . وهو في الطبراني (13123) من حديث سالم عن ابن عمر . وفي الباب عن ابي هريرة عند مسلم (726) ، وأبي داؤد ( 1256) ، والنسائي

الشَّوْرِي، وَإِسْرَائِيلَ، وَشَرِيكٍ، عَنُ آبِي إِسْحَاقَ، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنُ هَذَا، وَأُخُرى عَنْ ذَاكَ، وَتَارَةً عَنْ ذَا.

کی حضرت عبداللہ بن عمر رہا گھنا بیان کرتے ہیں : میں ایک ماہ تک نبی اکرم مُٹاکٹیٹِ کی نماز کا جائز ہ لیتار ہا آپ فجر سے پہلے کی دور کعات ( سنت ) میں پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔

(امام ابن حبان میستینفر ماتے ہیں:) ابواحمدز بیری محمد بن عبداللہ اسدی نے بیدروایت نوری اور اسرائیل اور شریک ہے بھی سنی ہے جوابواسحاق کے حوالے سے منقول ہے توایک مرتبدانہوں نے اس راوی نے قل کر دیا دوسری مرتبد دوسرے سے قل کر دیا تیسری مرتبداس سے نقل کر دیا۔ مرتبداس سے نقل کر دیا۔

ذِكُرُ اِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِمَنْ قَرَا سُورَةَ الْإِخْلَاصِ فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ

ايسة خص كيك ايمان كا ثبات كا تذكره كه جوفجركى دوركعات ميس سورة اخلاص كى تلاوت كرتاب والسيخص كيك ايمان كا تأخرونا أخمرنا أخم أخم أخمانا أخمرنا أخمرنا أخمرنا أخمرنا أخمرنا أخمرنا أخمرنا أخم أخمرنا أخ

يُحَدِّثُ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، (متن صديث): أَنَّ رَجُّلا قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ، فَقَراً فِى الرَّكُعَةِ الْاُولَى: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) (الكافرون: 1) حَتَّى الْفَصَتِ السُّورَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هلذَا عَبُدٌ عَرَف رَبَّهُ، وَقَراَ فِى الْالْحِرَةِ: (قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ) (الإحلاص: 1) حَتَّى النَّقَصَتِ السُّورَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هلذَا عَبُدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ فَقَالَ طَلْحَةُ: فَانَا اَسْتَحِبُ اَنُ اَقْرَا بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِى هَاتَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ (1: 2)

حضرت جابر بن عبداللہ ڈی ٹھنا بیان کرتے ہیں: ایک شخص کھڑا ہواً اوراس نے فجر کی دور کعات (سنت) اداکی اس نے پہلی رکعت میں سورہ کا فرون کی تلاوت کی بہاں تک کہ اس سورۃ کو کمل طور پڑھا تو نبی اکرم مُنَا لِلَّیْمُ نے ارشاد فرمایا: اس بندے نے پروردگار کی معرفت حاصل کرلی ہے۔

اس نے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور اس سورہ کو بھی پورا پڑھا تو نبی اکرم مَنْکَ تَیْزُمُ نے ارشاد فر مایا ۔ یہ بندہ

2460 قبال الترمذي باتر هذا الحديث (17) بعد أن أورده من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي إسحاق ... حديث ابن عمر حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد روى عن أبي أحمد، عن إسرائيل هذا الحديث أيضًا . وعلق المرحوم الشيخ أحمد شاكر عليه فقال: كأن الترمذي يشير إلى تعليل إسناد الحديث بأن الرواة رووه عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وأنه لم يروه عن الثوري إلا أبو أحمد، وليست هذه علة إذا كان الروى ثقة، فلا بأس أن يكون الحديث عن الثوري وإسرائيل معًا عن أبي إسحاق ما رواه الثقات، وأبو أحمد ثقة، فروايته عن الثوري، تقوى رواية غيره عن إسرائيل، ثم هو قد رواه عن إسرائيل أيضًا كغيره، فقد حفظ ما حفظ غيره، وزاد عليهم ما لم يعرفوه، أو لم يروكنا عنهم.

اینے بروردگار برایمان کے آیاہ۔

ظلیمنا می رادی کہتے ہیں میں اس بات کو ستحب قرار دیتا ہوں ان دور کعات میں بید وسور تیں تلاوت کی جائیں۔ ذِکُرُ الْحَتِّ عَلَى الْقِرَائَةِ فِنَى رَكَعَتَى الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْإِنْحُلاصِ فجر کی دور کعات (سنت) میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کی ترغیب دینا

2461 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ، عَنْ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نِعُمَ السُّورَتَانِ هُمَا، تُقُرَآنِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبُلَ الْفَجُرِ: قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ .(1: 2)

و المرام المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المرام المنظم المنظم

" یدوسورتیں بہترین بین جنہیں فجر سے پہلی کی دور کھات میں تلاوت کیاجاتا ہے۔ سورۃ کافرون اور سورۃ اظام'۔ فی کُو مَا یُسْتَحَبُّ لِلْمَوْءِ اَنْ تَکُونَ رَکُعَتَا الْفَجْوِ مِنْهُ فِی اَوَّلِ انْفِجَادِ الصَّبْحِ فَی کُو مَا یُسْتَحَبُّ لِلْمَوْءِ اَنْ تَکُونَ رَکُعَتَا الْفَجْوِ مِنْهُ فِی اَوَّلِ انْفِجَادِ الصَّبْحِ اللّٰ اللّٰ

2462 - (سند حديث): اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللّهِ بُنُ مَحْمُوْدِ بُنِ سُلَيْمَانَ السَّعُدِيُّ بِمَرُوَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمُوو بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ حَفُصَةَ، عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمُوو بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ حَفُصَةَ، عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجُو إِذَا اَضَاءَ الْفَجُرُ . (5: 4)

2461 – حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن يزيد بن هارون سمع من سعيد الجريرى بعد الاختلاط، وأخرجه ابن خزيمة (111) عن ابندار، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن الجريرى، بهذا الإسناد وإسحاق بن يوسف الأزرق سمع من الجريرى بعد الاختلاط أيضًا. ويتقوى بحديث ابن عمر وجابر السابقين. وأخرجه أحمد 6/239، وابن ماجه (1150) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في المفتح اللهجر، من طريق يزيد بن هارون، به وقوى إسناده الحافظ في "الفتح" . 3/47

2462 إستاده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر العدني: هو محمد بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما . وأخرجه الدارمي 1/337 ، ومسلم (723) (89) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والنسائي 3/252 في قيام الليل: باب وقت ركعتي الفجر، و 250 باب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع، وابن ماجة (1143) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1 1/2 عن سفيان، به إلا أنه جعله من مسند ابن عمر . وأخرجه عبد الرزاق ( 4771) ، ومن طريقه النسائي 3/256، وأبو عوانة 2/274 عن معمر، عن ابن عمر ، وأخرجه البخاري (618) و (1171) ، ومسلم (723) ، والنسائي 3/252 و 254 و 255 من طريق نافع، عن ابن عمر ، عن حفصة، بنحوه .

کی کا حضرت عبداللہ بن عمر ڈلکٹھا سیّدہ حفصہ ڈلکٹھا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ نبی اکرم ٹکٹیٹو مسی صادق ہو جانے کے بعد فجر کی دور کعات (سنت )ادا کیا کرتے تھے۔

# ذِكُرُ تَعَاهُدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَكَعَتَى الْفَجْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَكُعَتِي الْفَجْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُصَلَّى الْفَجْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُعَلِّي وَمُعْمِلًا عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُعَلِّيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُعْمِولًا عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُعَلِي وَمُعِلَمُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُعْمَ

2463 - (سند صديث): اَجُبَرَنَا اَبُو خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِيُ عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

(متن صديث) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكُعَتَيْنِ قَبُلَ الصَّبُح . (5:1)

ﷺ الله عائشہ صَدیقہ بی شابیان کرتی ہیں: بی اکرم ٹی ہی سی بھی نفل نماز کا اتنازیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے جتنے اہتمام کے ساتھ آپ فجر کی سنتیں اداکرتے تھے۔

# ذِكُرُ تَخُفِيفِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَى الْفَجُرِ نَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَى الْفَجُرِ نَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَى الْفَجُرِ نَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْمَ مَنَا لِيَهِمَ كَا تَذَكِره

2464 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ،

(متن صديث) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَفِّفُ رَكَعَتِي الْفَجْرِ (5:8)

🟵 🟵 سيّده عا كشصديقه وللغَبَافر ماتى بين: بي اكرم تَلْيَعْ الجركي دوركعات سنت مختصرا داكرتے تھے۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحَقِّفَ رَكَعَتَى الْفَجْوِ إِذَا أَرَادَهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ الله السابات كالتذكره كه آدمى كيلئي بيه بات مستحب ہے كه جب وه فجر كى دوركعات اداكر بے توانهيں مخضراداكر ب

2463- إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد تقدم برقم (2456).

2464 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 3/44 من طريق إبراهيم بن أبي طالب، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/204، ومسلم (724) (90)، والبيهقي 3/44 من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، به بأطول مما هنا، لم يذكرا فيه سفيان بين وكيع وهشام. وقال البيهقي بعد أن ساق الرواية الأولى: وكذا رواد أحمد بن سلمة وأبو العباس السراج عن السحاق، ورواية غيره عن وكيع عن هشام أصبح، والله أعلم. وأخرجه مالك 1/121 عن هشام، به بحود. ومن طريقه أخرحه البخارى (170) في التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وأبو داؤد, (1339) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والطحاوي 1/283.

. 2465 - (سند صديث): أَخْبَرَنَا عِـمُوانُ بُنُ مُوسِى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَالِيدٍ الْاَحْمَرُ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَتُ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلّى رَكُعَتَى الْفَجُوِ خَقَّفُهُ مَا حَتَّى يَقَعَ فِي نَفُسِى آنَهُ لَمْ يَقُواً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .(5: 17)

ت کی سیّدہ عائشہ صدیقہ چھٹی میان کرتی ہیں: نبی اکرم شکیٹی جب فجر کی دورکعات سنت ادا کرتے تھے تو آپ انہیں مختصر پڑھتے تھے یہاں تک کہ میں ریسوچتی تھی شاید آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت بھی نہیں کی ہے۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّخْفِيفُ فِي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ إِذَا رَكَعَهُمَا اللَّهُ وَكُو مَا يُسْتَحَبِ مِهِ لَهُ وَهُمَ كَا لَكُ يَهِ بَاتِ مُسْتَحِب مِهِ كَهُ جَبِ وَهُ فَرَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالِمُ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْ

2466 - (سند ميث): آخبرَنَا آبُوْ عَرُوبَة، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَكِيمٍ، قَالَ: عَبْدُ الْوَهَابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، آنَهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، آنَهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، آنَهُ سَمِعَ عَمْرَةً تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: (مَنْ مَدِيثُ): كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى رَكُعَتِي الْفَجْرِ فَيُحَقِّفُهُمَّا حَتَّى إِنِّى لَاقُولُ لَ: هَلُ قَرْاً فِيْهِمَا بِأُمْ الْقُورُ آن؟ . (5: 4)

کی سیدہ عاکشہ صدیقہ دلی میں نہا کر تی ہیں۔ نبی اکرم ملکی ہیں کے دور کعت سنت ادا کرتے ہوئے اتنامخضرادا کرتے ہے میں بیسوچتی تھی کیا آپ نے ان میں سورہ فاتحد کی تلاوت کی ہے؟

<sup>2465</sup> إستناده صحيح على شرطهما محسد بن عبد الرحمان: هو ابن سعد بن زرارة الأنصاري، وعمرة: هي بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الأنصارية المدنية كانت في حجر عائشة وأخرجه أحمد 6/235، وابن أبي شيبة 2/244 والبيهقي 3/43 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (181)، وأحمد 6/16، 166 و 166، والبخاري (1171) في التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وأبو داؤد (1255) في الصلاة: باب في تخفيفهما، والنسائي 2/156 في الافتتاح: باب التحفيف ركعتي الفجر، والطحاوي 1/297، والبيهقي 3/43، والبغوي (882) من طرق عن يحيي بن سعيد، به وصححه ابن خزيمة (113) . وأخرجه الطيالسي (1581) ، والبخاري (1171) ، ومسلم (724) (93) ، والطحاوي 1/297 من طرق عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمان، به وانظر ما بعده وقال الجافظ في الفتح 3/47؛ قال القرطبي: ليس معني هذا

<sup>2466</sup> إسناده صحيح يبحيني بن حكيم: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الشيفي، وقد اختلط قبل موته بثلاث سنين، وقد حجبه أهله فلم يروّ في الاختلاط شيئًا. انظر "الميزان" 2/681، و الضعفاء 3/75 للعقبلي. وأخرجه مسلم (724) (92)، والبيهقي 3/43 من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد، وصححه ابن حزيمة (1133)، وانظر ما قبله.

### ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرُءِ اللاضَطِجَاعُ عَلَى الْآيْمَنِ مِنْ شِقِّهِ بَعُدَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ ال بات كا تذكره كه آدمى كيلئريه بات مستحب ہے كه فجر كى دوركعات اداكرنے كے بعد دائيں پہلوكے بل ليك جائے

2467 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضُلِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ: اَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ،

(متن صديث) : أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِنُ بِالْآوَلِ مِنُ صَلاقِ الْفَجْرِ بَعْدَ اَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجُرُ، ثُمَّ اضُطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْكَيْمَنِ حَتَّى يَاتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْآقَامَةِ . (5: 4)

ﷺ سیدہ عائشہ صدیقہ بھا تھا ہیاں کرتی ہیں۔ مؤذن جب فجری نمازی پہلی اذان دیے کرخاموش ہوتا تھا ہی اکرم سکا لیا ہم اٹھ کردو مختصر رکعات فجری نماز سے پہلے اداکر لیتے تھے بیضج صادق ہوجانے کے بعداداکر تے تھے پھر آپ اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے یہاں تک کہ مؤذن آپ کونماز قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لئے آجا تا تھا۔

2468 - (سنرجديث): اَخْبَرَنَا عُـمَـرُ بُـنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْاَعُ عَمْشُ، عَنْ آبِي صَالِح، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

2467 إسناده صحيح. عسرو بن عثمان: صدوق، وهو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم، وأبوه ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. محسد: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود المدني يتيم عروة. وأخرجه البخاري (1160) في التهجد: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، عن عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو الأسود وهو محمد يتيم عروة – به مختصرًا. وأخرجه مالك 1/120، والدارمي 1/337 و 483، والبخاري (626) في الأذان: باب من انتظر الإقامة، و (994) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، و (1123) في التهجد: باب طول السجود في قيام الليل، و (6310) في الدعوات: باب الضجع على الشق الأيمن، ومسلم ( 736) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 2/252 – 253 في قيام الليل: باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن، وأبو داؤد صلى الله عليه وسلم، والنسائي 1335 و 2/46 في صلاة الليل، والترمذي ( 440) و (441) في الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وفي "الشمائل" (268) ، والبيهقي 3/44، والبغوى (885) من طرق عن الزهري، عن عروة، به.

(متن صديث): إذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَلْيَضُطَجِعُ عَلَى يَمِينِه

فَقَالَ لَهُ مَرُوَانُ بُنُ الْحَكَمِ: اَمَا يَجُزِى اَحَدُنَا مَمْشَاهُ اِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: اَكُثَرَ ابُو هُرَيْرَةَ قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: هَلُ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ؟ قَالَ: لَا، وَلٰكِنَّهُ اَكْثَرَ وَجُبُنَّا، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابَنَ هُرَيْرَةَ فَقَالَ: مَا ذَنْبِي إِنْ حَفِظْتُ شَيْئًا وَنَسُواْ ١٠٤ عَهِ

🕀 😌 حضرت ابو ہریرہ رہ فاللغیزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَالِیّنِمُ نے ارشاد فر مایا ہے:

'' جب کوئی شخص فجر کی دور کعات سنت ادا کر لئے تواہے دائیں پہلو کے بل لیٹ جانا جا ہے'' ۔ `

اس پرمروان نے ان سے کہا: کیا کسی شخص کے لئے یہ بات جائز ہے وہ لیٹنے سے پہلے متجد کی طرف چل پڑے تو حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹڑنے فرمایا: جی نہیں۔

رادی کہتے ہیں: اس بات کی اطلاع حضرت ابن عمر وٹی ٹھٹا کوملی تو وہ بولے: حضرت ابو ہریرہ وٹی ٹیٹٹ نے زیادہ مختی کردی ہے۔
راوی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر وٹی ٹھٹا سے دریافت کیا گیا: کیا حضرت ابو ہریرہ وٹی ٹیٹٹ جو کہدر ہے ہیں کیا آپ اس میں
سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا: جی نہیں لیکن انہوں نے ہم پر لا زم ہونے والی چیز وں میں اضافہ کردیا ہے جب
اس بات کی اطلاع حضرت ابو ہریرہ وٹی ٹیٹٹ کوہوئی تو انہوں نے فر مایا: میرا گناہ صرف بیہ ہیں نے کچھ چیزیں یا در کھی ہیں 'جنہیں
وہ بھول گئے ہیں۔

ذِكُو الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّى الْمَوْءُ رَكَعَتَى الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ الْقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ السَابِت كَلَمَانعت كاتذكره كه آدم صبح كانمازكا قامت موجانے كے بعد فجركى دوركعات (سنت) اداكر \_

2469 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمَّدُونَ بُنِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُوْ عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُوْ عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن صديث) أُقِيمَتُ صَلاةُ الصَّبُحِ، فَقُمْتُ لِأُصَلِّىَ الرَّكُعَتَيْنِ، فَاَحَذَ بِيَدِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اَتُصَلِّى الصَّبُحَ اَرْبَعًا! .(2 69)

😂 😌 حضرت عبدالله بن عباس نطافها بیان کرتے ہیں صبح کی نماز کے لئے اقامت کہددی گئی میں اس وقت دور کعت نماز

2468 إسناده صحيح بشر بس معاذ العقدى، ذكره المؤاف في "الثقات" 8/144، ووثقه النسائي ومسلمة بن القاسم، وقال ابن أبي حاتم سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين وأخرجه ابن خزيمة (1120)، والترمذي (420) في الصلاة: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ومن طريقه البغوي (887) عن بشر بن معاذ العقدي، بهذا الإسناد أورد الترمذي في روايته القسم المرفوع منه دون ذكر القصة وأخرجه أحمد 2/415، وأبو داؤد (1261) في الصلاة: باب الاضطجاع بعدها، ومن طريقه البيهقي 3/45 من طريق عبد الواحد بن زياد، به -اختصره أحمد، وطوله أبر داؤد

ادا کرنے لگاتھا نبی اکرم مَنْ ﷺ نے میراہاتھ بکڑااور فرمایا کیاتم صبح کی نماز میں چارر کعات ادا کروگ۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضَ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَى الدَّاحِلِ الْمَسْجِدَ بَعُدَ آنُ اُقِيمَتُ مَلَاةً الْخَدَاةِ آنُ يَّبُدَا بِرَكُعَتِي الْفَجْرِ، وَإِنْ فَاتَتُهُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ فَرُضِهِ صَلَاةً الْغَدَاةِ آنُ يَبُدَا بِرَكُعَتِي الْفَجْرِ، وَإِنْ فَاتَتُهُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ فَرُضِهِ اسروايت كا تذكره جواس خصر على موقف كوغلط ثابت كرنى ہے جواس بات كا قائل ہے كہ فحركى نمازكيك اقامت ہوجانے كے بعد مسجد ميں داخل ہونے والے خص پريه بات لازم ہے كہ وہ فجركى دور كعات (سنت) پہلے اداكر ہاكر چواس كى فرض نمازكى ايك (ركعت المامكى اقتداء ميں) فوت ہوجائے موجائے ميں اخْرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُفْيَانَ الصَّفَّارُ بِالْمِصِيصَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ آيُونِ، عَمْرِهُ بْنِ دِينَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ آبِي هُورُيْرَةَ قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مُتَن مَديثً): إِذَا أُقِي مَتِ الصَّلاَّةُ فَلَا صَلاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ (69 28)

و حضرت ابو ہریرہ بٹائٹیوروایت کرتے ہیں نبی اکرم مٹائٹیو کے ارشاوفر مایا ہے:

''جب نماز کے لئے اقامت کہدری جائے'تو ضرف فرنس نماز اداکی جاسکتی ہے'۔

ذِكُرُ الْإِبَاجِةِ لِمَنْ اَدُرَكَ الْجَمَاعَةَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكَعَتَى الْفَجُرِ اَنْ يُصَلِّيَهَا فِي عَقِبِ صَلاةِ الْغَدَاةِ

جو خص جماعت کو پالیتا ہے اس کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ اگراس نے فجر کی دورکعت سنت ادانہیں کی ہیں تو فجر کی نماز کے بعد انہیں اداکرے

2469 رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عامر الخزاز، واسمه صالح بن رستم، فإنه من رجال مسلم، وهو صدوق كثير الخطأ، عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله التيمي المدني. وأخرجه أحمد 1/238، وبن خزيمة (1/24 من طرق عن أبي عامر الخزاز، بهذا الإسناد. وبن خزيمة (1/24 من طرق عن أبي عامر الخزاز، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه البزار (518) عن إبر اهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد القطأن، عن أبي عامر الخزاز، عن أبي عامر الخزاز، عن أبي عامر ولا نعلم رواه الخزاز، عن أبي يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر نحوه. وقال: رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، ولا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا يحيى عن أبي عامر. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/75: رواه الطبراني في "الكبير" والبزار بنحوه وأبو يعلى، ورجاله ثقات. وفي الباب عن مالك بن بحينة عند البخاري (663) في الأذان: باب إذا أقيمت الصلاة فلا ضلاة إلا المكتوبة، ومسلم (711) في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الأذان، والنسائي 2/117

2470 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن عُلية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسدى. وقد تقدم تخريحه برقم (2194). 2471 - (سند مديث): الحُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الْحَوْلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ بِطَرَسُوسَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْسُمَنْ فِي الْمُولِيْمَ الْحَوْلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ بِطَرَسُوسَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْسُمُنْ فِي الْمُسْلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّدُ بُنُ مُوسَى، فَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهِ بُنُ اللَّهُ بُنُ اللَّهِ مَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بُنِ قَهْدٍ، قَلْ سَعْدٍ، عَنْ يَعِيدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بُنِ قَهْدٍ،

(متن صديث): آنَّةَ صَلْى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبُحَ، وَلَمْ يَكُنُ رَكَعَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ، فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَلَّمَ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ الِيْهِ، فَلَمْ يُنْكِرُ ذِلِكَ عَلَيْهِ . 4 قَلَ

حضرت قیس بن قعد رہائیڈیمیان کرتے ہیں۔انہوں نے نبی اکرم شکھی کی کا قداء میں صبح کی نمازادا کی۔انہوں نے فجر کی دور کعت سنت ادانہیں کی تھی جب نبی اکرم شکھی ہے سلام پھیرا۔ نبوں نے بھی نبی اکرم شکھی کے جمراہ سلام پھیرا۔ پھروہ کفر نے دور کعات سنت اداکر کی تو نبی اکرم شکھی آپ کی طرف دیکھتے رہے کیکن آپ نے اس حوالے سے ان پرا نکارنہیں کیا۔

ذِكُرُ الْآمُرِ لِمَنْ فَاتَتُهُ رَكَعَتَا الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ جس خص كى فجركى دوركعات (سنت)ره جاتى بين استاس بات كاحكم مونے كا تذكره كه وه سورج نكلنے كے بعد انہيں اداكرے

2472 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَخْبَرُ بِنُ مُحَمَّدٍ بِتُسْتُرَ، حَلَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ مُحَمَّدٍ

2471 وبان أبي جاتم 24/5-66 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعليلا، وقيس بن فهذ هو قيس بن عمرو. وأجرجه ابن منده فيما ذكره الحافظ في "الإصابة" 3/245 من طريق أسد بن موسى بهاذا الإسناد، وقال: غريب تفرد به أسد بن موسى موصولاً، وقال غيره الحيافظ في "الإصابة" 3/245 من طريق أسد بن موسى بهاذا الإسناد، وقال: غريب تفرد به أسد بن موسى موصولاً، وقال غيره "عن الليث عن يحيى ": إن حديثه مرسل. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1116) عن الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/274 - 275، وعنه البيهقي 2/483 عن محمد بن يعقوب. عن الربيع بن سليمان، به وقد صححه المحاكم على شرطهما، وهو وهم منه رحمه الله فإن سعيدًا والديحيى لم يخرجا له ولا أحدهما. وأخرجه احمد 5/447 وأبو دائد المحاكم على شرطهما، وهو وهم منه رحمه الله فإن سعيدًا والديحيى لم يخرجا له ولا أحدهما. وأخرجه احمد 1/274 وأبو دائد المحسد المحاكم عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلى بعد صلاة الضبح ركعتين، فقال رسول الله عسي الله عليه وسلم وأخرجه الترمذي (422).

2472- إستباده صحيح على شرط البخاري عسمرو بن عناصم هنو ابن عبيد الله بن الوازع الكلابي القيسي أبو عسد البصري العافظ وأخرجه ابن خزيمة ( 1117) عن عبد القدوس بن محمد، بهذا الإسناد وأخرجه الترمذي ( 423 في الشمان بياب ما جاء في إعداته ما بعد طلوع الشمس، وابن خزيمة (1117) ، والحاكم 1/274 ، والبيه قي 484 ، 2 ، والحارقصي 382 من طرق عن عسرو بن عاصم به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولفظ رواية الحاكم من لم يصل ركعي المحرد على الشمس فليصلها "

الُحَبْحَابِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بُنِ آنَسٍ، عَنُ بَشِيرِ أَنْ نَهِيكٍ. عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن جديث): مَنُ لَّمُ يُصَلِّ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمُسُ .(1. 18)

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ وٹالٹیڈ ، نبی اکرم مٹالٹیڈ کا یفر مان فل کرتے ہیں:

'' جس شخص نے فجر کی دور کعت سنت ادانہ کی ہوں وہ انہیں اس وقت ادا کر لے جس وقت سورج نکل آئے''۔

# ذِكُو مَا يُصَلِّى الْمَوْءُ قَبُلَ الظَّهْرِ مِنَ التَّطُوُّ عِ السَّهُ السَّهُ مِنَ التَّطُوُّ عِ السَّابِ ال

2473 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا مُـحَـمَّـدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى السَّرِيّ، قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

(متن صديث): حَفِظْتُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ الظَّهْرِ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَهَا، وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَهَا، وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعِشَاءِ (5 34)

قَـالَ ابُنُ عُمَرَ: وَاَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكُعُ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَذَلِكَ بَعُدَمَا يَطُلُعُ الْفَجُرُ .(5: 34)

الم اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ اللہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں مجھے نبی اکرم منالیق کے بارے میں یہ بات یا دے آپ ظہرے پہلے دور کعت اس کے دور کعات مغرب کے بعد دور کعات اور عشاء کے بعد دور کعات ادا کرتے تھے۔ عاد ہے آپ ظہرے پہلے دور کعت اس کے دور کعات مغرب کے بعد دور کعات اور عشاء کے بعد دور کعات ادا کرتے ہیں۔ سیّدہ حفصہ وہا تھا نے مجھے یہ بات بتائی ہے نبی اکرم منالیق مخرسے پہلے بھی دور کعات

رت ہر ملد کی طربیان رہے ہیں۔ سیدہ خطیصہ رہ جاتے بھے نیہ بات بہاں ہے بن اگرم کی پیزم جرھے پہلے بن دور لعات (سنت)ادا کرتے تھے آپ صبح صادق ہوجانے کے بعدانہیں ادا کرتے تھے۔

### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُرَءِ أَنْ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهُرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

آ دمی کیلئے یہ بات بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ ظہرے پہلے چارر کعات اداکرے

**2474** - (سند صديث): اَخْبَرَنَا شَبَابُ بُنُ صَالِح، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّة، قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدٌ، عَنُ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

خَالِدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأِلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَّاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ:

2473 - ابن أبى السرى صدوق له أوهام، وإسناده من عبد الرزاق صحيح على شرطهما. وهو فى "مصنف عبد الرزاق" (4812) ، ومن طريقه أخرجه الترمذى (434) فى الصلاة: باب ما جاء أنه يصليهما فى البيت، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الحميدى (674) ، وابن خزيمة (1198) من طريق عمرو بن دينار، والبخارى (1165) فى التهجد: باب ما جاء فى التسطوع مشنى مثنى من طويق عُقيل، كلاهما عن الزهرى، بهذا الاسناد. زاد البخارى والحميدى فى روايتهما "وركعتين بعد الجمعة"، ولم يُذكر البخارى فى روايته الركعتين قبل الفجر، وانظر الحديث (2454).

عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں : میں نے سیدہ عائشہ فی شائے ہے نبی اکرم مُلُالِیْم کی نماز کے بارے میں دریافت کیا:
تو انہوں نے بتایا: نبی اکرم مُلُالِیم ظہر سے پہلے چار رکعات مغرب کے بعد دور کعات عشاء کے بعد دور کعات اداکرتے سے رات کے وقت آپ تو رکعات اداکیا کرتے سے میں نے دریافت کیا: کھڑے ہوکراداکرتے سے یا بیٹھ کراداکرتے سے 'تو انہوں نے بتایا: آپ رات کے وقت بیٹھ کر طویل نمازاداکرتے سے اور کھڑے ہوکر بھی طویل نمازاداکرتے سے 'تو آپ کیا کرتے سے 'تو انہوں آپ کھڑے ہوکر نمازاداکرتے سے 'چرآپ کیا کرتے سے 'تو انہوں نے بتایا: جب نبی اکرم مُلُالِیم کھڑے ہوکر قرات کرتے سے 'تو آپ رکوع میں بھی کھڑے ہوکر جاتے سے اور جب آپ بیٹھ کر قرات کرتے سے 'تو آپ رکوع میں بھی کھڑے ہوکر جاتے سے اور جب آپ بیٹھ کر قرات کرتے سے 'تو آپ رکوع میں بھی کھڑے ہوکر جاتے سے اور جب آپ بیٹھ کر قرات کرتے سے 'تو آپ رکوع میں بھی کھڑے ہوکر جاتے سے اور جب آپ بیٹھ کر آت کرتے سے 'تو آپ رکوع میں بھی کھڑے ہوکر جاتے سے اور جب آپ بیٹھ کر آت کرتے سے 'تو آپ رکوع میں بھی کھڑے ہوکر جاتے سے اور جب آپ بیٹھ کر آت کرتے سے 'تو آپ رکوع میں بھی کھڑے ہوکر جاتے سے اور جب آپ بیٹھ کر آت کرتے سے 'تو آپ رکوع میں بھی کھڑے ہوکر جاتے سے اور جب آپ بیٹھ کر آت کرتے سے 'تو آپ رکوع میں بھی کھڑے ہوگر کہا تو آپ رکوع میں بھی کھڑے ہوگر جاتے سے اور جب آپ بیٹھ کر آت کرتے سے 'تو آپ رکوع میں بھی کھڑے ہوگر ہوگر کے کھڑ تو آپ رکوع کیں بھی کھڑ کے ہوگر جاتے ہوگر کو ان کرتے ہوگر ہوگر کے کھڑ تو آپ رکوع کی کھڑ کے ہوگر کو بیٹھ کو کر بیا ہوگر کھڑ کر ہوگر کے کھڑ تو آپ رکوع کی کھڑ کے ہوگر کو کر بیا کے کہ کو کر بیا ہوگر کے کھڑ تو آپ رکوع کی کھڑ کے کہ کو کر بیا کہ کو کر بیا کہ کہ کو کر بیا گھڑ کے کہ کو کر بیا کہ کر بیا کہ کو کر بیا کی کو کر بیا کہ کو کر بیا کہ کر بیا کہ کر بیا کر کے کھڑ کر بیا کر بیا کر بی کر بیا ک

َذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الرَّكَعَاتِ الَّتِی وَصَفْنَاهَا فِی بَیْتٍ لَا فِی الْمَسْجِدِ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُنَا تَیْمُ ان رکعات کو گھر میں اداکرتے تھے اس بات کے بیان کا تذکرہ کرتے تھے جن کا ذکرہم نے کیا ہے ان کومنجد میں ادانہیں کرتے تھے جن کا ذکرہم نے کیا ہے

2475 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرِيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ:

(مُتُن صديتُ) بَسَالُتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ

2474 إسناده صحيح على شرط مسلم حالد الأول: هو حالد بن عَبِد الله بن عَبِد الرَّحُمانِ بُنِ يزيد الطحان الواسطى، وإلثانى: هو حالد بن مهران البصرى الحدَّاء. وأخرجه أحمد 6/30، ومسلم (730) (705) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، والترمذي ( 375) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا، و (436) بـاب ما جاء في الركعتين بعد العشاء، وأبو داؤد ( 1251) في الصلاة: بـاب تقريع أبواب التطوع، من طريقين عن خالد الحدّاء، بهذا الإسناد - وبعضهم يزيد فيه على بعض ... وأخرجه 6/239، ومسلم (730)، والنساني 3/220 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، وابن ماجه ( 1228) في إقامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعدًا، من طرق عن عبد الله بن شقيق، به مُختصرًا. وانظر ما بعده و (2631)

2475- إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو قضيل بن حسين بن طلحة الجحدري، وأخرجه أبو داهُ د (1251) ، والنسائي في "الكبري" كما في "التحفة" 11/444 من طريقين عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله البَظُهُ إِن ثُمَّ يَخُوجُ فَيُصَلِّى، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخُوجُ إِلَى الْمَغْرِبِ، ثُمَّ يَوْجِعُ فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخُوجُ إِلَى الْمَغْرِبِ، ثُمَّ يَوْجِعُ فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى فِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا ، قَالَ: فَقُلْتُ: قَاعِدًا أَوْ قَائِسًا وَ قَالَتُ : يَخُوجُ إِلَى الْمَغْرِبِ، ثُمَّ يَوْجِعُ فَيُصَلِّى وَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى فِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا ، قَالَ: فَقُلْتُ: قَائِمًا وَقَائِمًا ؟ قَائِمًا ؟ قَالَتُ: إِذَا قَرَا قَائِمًا وَإِذَا قَرَا قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا ، ثُمَّ يُصِلِّى قَبْلَ الْفَجُورِ رَكُعَتَيْنِ . (5 - 34)

عبداللہ بن قتی بیان کرتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ بڑھیا ہے بی اکرم سوائی کا کرم سوائی کی کماز کے بارے میں دریافت کیا:

تو انہوں نے فرمایا: بی اکرم سی تیا ہے طہر ہے پہلے چار رکعات اوا کرتے سے پھر آپ نشریف لے جائے سے اور نماز اوا کرتے سے بھر آپ واپس آ کردور کعات اوا کرتے سے بھر آپ واپس آ کردور کعات اوا کرتے سے بھر آپ واپس آ کردور کعات اوا کرتے سے بھر آپ واپس آ کردور کعات اوا کرتے سے بھر آپ واپس آ کردور کعات اوا کرتے سے بھر آپ واپس آ کردور کعات اوا کرتے سے بھر آپ واپس آ کردور کعات اوا کرتے سے بھر آپ واپس آ کردور کعات اوا کرتے سے بھر آپ واپس آ کردور کعات اوا کرتے سے سیدہ عائشہ بھر کی اوا کرتے سے میں نے دریافت کیا: آپ دریافت کیا: آپ دریافت کیا: آپ دریافت کیا: آپ کھڑے ہو کر قر آت کے وقت کھڑے ہو کر طویل نماز اوا کیا کرتے سے میں نے دریافت کیا: جب آپ کھڑے ہو کر واپ کے سیدہ کور کور گا ہے کہ تھا کہ کور کور گا ہو کہ کور ہو گا ہے کہ ہو کر کر باتے سے اس کے بعد آپ فجر سے پہلے کور کور کور کات (سنت) اوا کرتے سے کہ تھا کہ خرے بھی بیٹھے ہو کے کر لیتے سے اس کے بعد آپ فجر سے پہلے دور کھات (سنت) اوا کرتے ہے۔

2476 - (سندهديث): إَخْبَرَنَا ٱبُوْ خَلِيْفَة، قَالَ: ٱخْبَرَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرُهَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَللهُ مُسَرُهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلْ نَافِع، قَالَ:

(متن حديث) عَمَنَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلاةَ قَبْلَ الْجُمْعَةِ، وَيُصَلِّى بَعْدَهَا رَكُعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . (5: 25)

ُ ذِكُرُ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُخَالِفُ فِي الظَّاهِرِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ السَّامِ فِي الظَّاهِرِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ السي چيز كاحكم مونے كاتذكرہ جو بظاہرات فعل كى مخالف ہے جس كاہم نے ذكر كيا ہے

<sup>9476</sup> إسناده صحيح على شرط البحارى، إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن علية وأخرجه أبو داود ( 1128 ) في الصلاة باب الصلاة بعد الجمعة، ومن طويقه البيهقي 3/240 عن مسدد بن مسيرهد، بهذا الإسناد وصححه ابن خزيسة ( 1836 ) وأحمد 2/35 عن معسر، والنسائي 13 ا/3 في الجمعة: باب إطالة الركعتين بعد الجمعة، من طريق شعبة. كلاهما عن أيوب، به نحوه وأخرجه أحمد 2/75 و 77 من طويق عبيد الله، عن نافع، به مختصرًا وانبطر تحريج الحديث

2477 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعُتَمِرُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيْ مَالَّهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَدَّتُنِي اَبِيْ مُ سُهَيْلِ بُنِ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث): إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا . (5: 25)

﴿ ﴿ حَسْرِت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ عَلَى الرَّمُ اللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ اللللللّٰ الللللّٰهِ اللللللّٰمِ اللللللّٰ اللللللّٰ اللّٰهِ اللللللللللللّٰ الللّٰهِ الللللللللللللللللللللللللللللللل

ذِكُرُ الْآمُو لِمَنُ صَلَّى الْجُمْعَةَ آنَ يُصَلِّى بَعُدَهَا آرُبَعًا

جوفض جمعه کی نماز اداکرتا ہے اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہوہ جمعہ کے بعد جیار رکعات اداکرے

2478 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): إذا صَلَّى آحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا ٱرْبَعًا . (67.3)

عضرت ابو ہریرہ والتخذروایت كرتے ہيں نبي اكرم منافين في ارشاوفر مايا ہے:

''جب کوئی شخص جمعی نمازادا کری تواسے اس کے بعد چار رکعات ادا کرنی چاہئے''۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْاَمْرَ بِالرَّكَعَاتِ الَّتِي

وَصَفُنَاهَا بَعُدُ الْجُمْعَةِ آمُرُ نَدُبِ لَا حَتْمِ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جمعہ کے بعد جن رکعات کی ادائیگی کا حکم دیا گیاہے بیمل استخباب کے طور پر ہے لا زمی طور پر ہیں ہے

2479 - (سندهديث): آخُبَرَنَا آبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرُسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بُنُ آبِيُ صَالِح، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: (مَثَن مديث) نِاذَا صَلَّيْتَ بَعْدَ الْجُمُّعَةِ فَصَلَّ آرْبَعًا .(5: 25)

2477 - إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/499، ومسلم (881) (67) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، وأبو داؤد (1131) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة في الجمعة، والنسائي 3/113 في الجمعة: باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد، والبيهقي 3/239 و 240 من طرق عن سهيل، بهذا الإسناد.

2478- إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. وانظر ما قبله.

2475- إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر ما قبله.

الله عشرت البو ہریرہ ڈالٹنڈ نبی اکرم مُلاٹیڈا کا پیشر مان نقل کرتے ہیں:

''جبتم جمعے کے بعد نماز ادا کرنے لگوتو چارر کعات ادا کرؤ'۔

2479 - قَالَ وُهَيْبٌ: فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَرُدُّ عَلَى سُهَيْلٍ: حَدَّثِنَى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، (مَّن حديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكُعَتَيْنِ. (5: 25)

😁 😌 حضرت عبداللد بن عمر والتعنيان كرتے ہيں۔ نبي اكرم فاليوم جعد كے بعددور كعات اداكرتے تھے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى آنَّ الْآمُرَ الَّذِى وَصَفْنَاهُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ انَّمَا هُوَ آمُرُ اسْتِحْبَابِ لَا آمُرُ إِيجَابٍ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جمعہ کے بعد نماز کی ادائیگی کے حکم

کے بارے میں ہم نے جو بیان کیا ہے یہ استخباب کے طور پر ہے ایجاب کے طور پڑہیں ہے

2480 - (سنرصريث): اَخْبَرَنَا الْـمُفَطَّـلُ بُنُّ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ وَيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو قُرَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتن حديث): مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًّا بَعْدَ الْجُمْعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا . (5: 25)

ت حضرت ابو ہریرہ ٹالفوروایت کرتے ہیں نبی اکرم من تیام نے ارشادفر مایا ہے: ''تم میں سے جس نے جمعہ کے بعد نماز ادا کرنی ہوئو وہ جار رکعات ادا کرے''۔

ذِكُرُ الْبَيَانَ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِمَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدُبٍ لَا حَتْمِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ہم نے جس حکم کا ذکر کیا ہے وہ استحباب کے طور پر ہے حتمی طور پرنہیں ہے

2481 - (سندهديث): آخُبَرَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْحَلَبِيُّ بِدِمَشُقَ، حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ عُبَيْدُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِيْ صَالِح، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللّٰهِ عَذَّتَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِيْ صَالِح، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللّٰهِ

2480 على بن زياد اللحجى ذكره المؤلف في "الثقات" 8/4/8، فقال: من أهل اليمن سمع ابن عيينة، وكان راويا لأبي في أرقة، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندى، مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين همنتين. وأبو قرة: هو موسى بن طارق اليسماني: ثقة يغرب روى له النسائي، ومن فوقه من رحال الصحيح، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه عبد الرزاق ( 5529)، والحميدي (976)، والدرمي (976)، ومسلم ( 881) (69)، والترمدي (523) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، والطحاوي 1/336، والبيهقي 3/240، والبغوي (879) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

1943- عبيمد بن هشام روى عنه جمع، ووثقه غير واحد، وقال ابوحاتم: صالح، وقال أبو داؤد: ثقة إلا أنه تغير في اخر أمره لقن أحاديث ليس لها أصل، وقال النسائي: ليس بالقوى، ومن فوقه من رجال الصحيح. وانظر ما قبله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمْعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا . (1: 67)

💬 حضرت ابو ہریرہ رفانفوروایت کرتے ہیں نبی اکرم ملاقیق نے ارشاد فر مایا ہے:

''تم میں سے جس نے جمعہ کے بعد نماز ادا کرنی ہوئو وہ چارر کعات ادا کرے'۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإَمْرَ بِالرَّبَعِ رَكَعَاتٍ فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ

اس راویت کا حکم جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد چار رکعات ادا کرنے کا حکم دوسلاموں کے ساتھ دیا گیا ہے ایک سلام کے ساتھ نہیں دیا گیا

2482 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنُ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، سَمِعَ عَلِيًّا الْبَارِقِيَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث): صَلاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنِي مَثْنِي مَثْنِي (1.67)

(تُوضَيْح مَصنف) قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: وَالْبَارِقُ: جَبَلُ أَزْدٍ.

الله عبد الله بن عمر طالقوائني كا كرم طالقية كاييفر مان قبل كرتے بيں: "رات اور دن كى (نفل نمازيس) دو دوكر كادا كى جائيں گئ"-(امام ابن حبان بيشة غرماتے بين:) البارق،" اذ دائا كا ايك پهاڑ ہے-

<sup>2482 -</sup> إسناده جيد، إلا أن الشقات من أصحاب ابن عمر لم يذكروا فيه صلاة النهار على البارقى: هو على بن عبد الله الأزدى. وأخرجه أبو داؤد ( 1295) في الصلاة: باب في صلاة النهار، والترمذى ( 597) في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والنسائى 3/227 في قيام الليل: باب كيف صلاة الليل، وابن ماجه (1322) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والدارقطنى 1/417. والبيهقى 2/487 كلهم من ظريق شعبة، بهذا الإسناد. وسكت عنه الترمذى إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه، فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم، ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقال النسائى: هذا الحديث عندى خطأ، وقال في "سننه الكبرى": إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب عمر خالفوا الأزدى فيه، فلم يذكروا فيه النهار، منهم سالم ونافع وطاووس، ثم ساق رواية الثلاثة. قال الزيلعى في "نصب الراية" 2/144: والمحديث في "الصحيحين" من حديث على الأزدى ويضعفه، ولا يحتج به، ويذهب مذهب الكوفيين في هذه المسألة ويقول: إن نافعًا وعبد الله بن دينار وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن عمر لم يذكروا فيه "والنهار" وقال الدارقطني في "العلل": ذكر النهار فيه وهم وقد بسط القول في تضعيف هذه الزيادة ابن تيمية في "الفتاوى"... ، وانظر "تلخيص الحبير" . 2/22

ذِكُرُ النَّخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ اَمْرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّكَعَاتِ الْارْبَعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ اَرَادَ بِهِ بِتَسْلِيْمَتَيْن لَا بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم منظیظ کا جمعہ کے بعد چار رکعات کی ادائیگی کا حکم دینااس کے ذریعے آپ کی مرادیہ ہے: انہیں دوسلاموں کے ساتھ اداکیا جائے 'نہ کہ ایک سلام کے ساتھ اداکیا جائے

2483 - (سندصديث): آخبَرَنَا آخمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ بِتُسْنُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ الْبُسْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْاَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث): صَلاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى . (5: 25)

﴿ وَهِ مِعْرِت عبدالله بن عمر الله الله عن الرَّمْ مَنْ اللهُ كَا مِهْ مِانْ قَلَ كُرتِ مِي: "رات اوردن كي (نفل نمازين) دؤ دوكر كے اداكى جائيں گى،"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِه لَمْ يَكُنُ لِشَيْءٍ لَا يَرْكَعُهُمَا إِلَّا فِيْهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اگرم منافیظ کا جمعہ کے بعدا پنے گھر میں دور کعات ادا کرنا

ا بیاعمل نہیں ہے کہان دور کعات کوصرف گھر میں ہی ادا کیا جائے

2484 - (سند صديث): آخبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُويْدٍ، عَنُ مُّرِيدٍ، عَنُ مُّرِيدٍ، عَنُ مُّالِيدٍ، عَنُ مُّالِدٍ، عَنُ مُّكِيدٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

(متن صديث) أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِى عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ ، فَقَالَ: لَوْ آنَكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيْدَكُمْ هِذَا مَكَنْتُمُ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِى ، قَالُوا: نَعَمْ، بِآبَائِنَا ٱنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَامَّهَاتِنَا، قَالَ: فَلَمَ عَنْدُهُ عَيْدَ وَسَلَّمَ الْجُمْعَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي فَلَمَا حَضَرُوا الْجُمُعَةَ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي 2483 هِ مرد ما فبله

2484- إسناده ضعيف لجهالة محمد بن موسى بن الحارث وأبيه، فلم يوثقهما غير المؤلف 7/397 و8/450 وعاصم بن سويلد: هو ابن عناصر بن جنارية الأنصاري القُبائي روى عنه جمع، وذكره ابن زبالة في علماء المدينة، وقال ابوحاتم: شيخ محله الصدق زذكره المؤلف في "الثقات." وهو في "صحيح ابن خزيمة (1872).

الْـمَسْـجِـدِ، وَلَـمُ يُرَ يُصَلِّىُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ، وَكَانَ يَنْصَرِفُ الى بَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.(5: 25)

# ذِكُرُ لَفُظَةٍ اَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ آنَّهَا صَحِيْحَةٌ مَحْفُوْظَةٌ

ان الفاظ کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلط نہی کا شکار کیا کہ بیروایت سیجے اور محفوظ ہیں

2485 - (سند صديث): آخبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ السَّحَاقَ الْاصْفَهَانِيُّ بِالْكَرَجِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ الْكِيهِ مَنْ اَبِيْ هُرَيُرَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رُمتُن مديث): مَنْ كَانَ مِنْكُمُ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ شُغُلٌ فَرَكُعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكُعَتَيْنِ فِي الْبَيْتِ . (1: 67)

😁 😌 حضرت ابو ہر رہ رہ اللغظ نبی اکرم منافیظ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

''تم میں ہے جس شخص نے جمعے کے بعد نماز ادا کرنی ہووہ جار رکعات ادا کرے اگراہے کوئی مصروفیت ہوئتو وہ محبد میں دور کعات ادا کرلے اور دور کعات گھر میں ادا کرے''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَاذِهِ اللَّفُظَةَ الْآخِيرَةَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ قَوْلِ آبِي صَالِحٍ اَدْرَجَهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي الْخَبَرِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیآخری الفاظ ابوسالک نامی راوی کا قول ہے

2485- إسناده صحيح على شرط مسلم . ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودى. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/133 وأحمد، 2/249، ومسلم (881) (68) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، وابن ماجه (1132) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة، والبيهقي 2/239 من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.

2486- إسناده صحيح إبراهيم بن الحجاج ثقة روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح. وانظر ما قبله.

#### جس کوابن ادریس نامی راوی نے روایت میں درج کر دیاہے

2486 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُتَنَى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُتَنَى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُتَنَى، حَدَّثَنَا الْمُرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَامِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

(متن صديث) اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُصَلِّى بَعْدَ الْحُمُعَةِ اَرْبَعًا

قَـالَ سُهَيُـلٌ: قَـالَ لِى اَبِى: إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَّامِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَصَلِّ فِى الْمَسْجِدِ رَكُعَتَيْنِ، وَفِى بَيْتِكَ رَكُعَتَيْنِ. (1 67)

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹٹیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹٹائٹٹٹر نے ہمیں بیٹھم دیا تھا' ہم جمعہ کے بعد چارر کعات ادا کری۔ سہیل نامی راوی کہتے ہیں: میرے والد نے مجھے بیفر مایا تھاا گرتم متجد حرام میں چارر کعات ادائہیں کرتے تو دور کعات متجد میں ادا کر داور دور کعات اپنے گھر میں ادا کرو۔

ذِكُرُ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تُؤَدَّى فِيْهِ رَكْعَتَا الْمَغُرِبِ وَرَكْعَتَا الْجُمُعَةِ

اس مقام کی صفت کا تذکرہ جہاں مغرب کی دور کعات اور جمعہ کی دور کعات ادا کرنی چاہیے

2487 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلُمُ بُنُ قُتُيبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ، وَالرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرِبِ، وَالرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، اللَّافِي بَيْتِهِ .(5: 8)

کی حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُالیَّا مغرب کے بعد والی دور کھات اور جمعے کے بعد والی دو رکعات صرف اپنے گھر میں اداکرتے تھے۔

ذِكُرُ الْاَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَّرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ يُرِيْدُ اَدَائَهَا أَدى كُواسِ بِات كَاصَمُ مُونِ كَا تَذَكَره كَهُوه جب بَهى فَرْضَ نَمازاداكر السيات كاصم مونى كا تذكره كهوه جب بهى فرض نمازاداكر السيات كاصم مونى كا تذكره كهوه جب بهى فرض نمازاداكر السيات كاصم مونى كا تذكراً المن فُتُنَا عُدُمانُ مُن عَمْرِو الْعَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْمَانُ مُن عَمْرِو الْعَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْمَانُ مُن

2487 إسناده صحيح مرحمد بن يحيى: هو محمد بن يحيى بن فياض الحنفى البصرى روى له أبو داؤد والنسائي، وثقه الدارقطني، وذكره المؤلف في "الثقات"، ومن قوته من رجال الصحيح وأخرجه الطيالسي (1836) عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد وأخرجه الطحاوى 1/336 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن أبي ذئب، به -بقصة الركعتين بعد الجمعة وأخرجه الترمذي (432) في الصلاة: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، من طريق أيوب، عن نافع، به -بقصة ركعني المغرب، وقال: حديث ابن عمر، حديث حسن صحيح وانظر تخريج الحديث (2476)

2455- إسنا**ده ق**وى. وهر مكرر (2455)

سَعِيْدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِرٍ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ عَجُلانَ، عَنُ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بَنِ عَامِرٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): مَا مِنْ صَلاةٍ مَفْرُوضَةٍ إلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَان.

ﷺ حضرت عبدالله بن زبیر رفی تنویر وایت کرتے میں نبی اکرم منگی ارشادفر مایا ہے: " برفرض نماز سے پہلے دور کعات اداکی جانی جا ہے"۔

## ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغُرب

آدمی کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ مغرب کی نمازے پہلے دور کعات اداکرے

2489 - (سند مديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، فَالَ. حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، فَالَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ الْـمُؤَذِّنُ إِذَا اَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِّنُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُوْنَ السَّـوَارِى يُصَلُّونَ، حَتَّى يَخُرُجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَهُمْ كَذَٰلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَهُمْ كَذَٰلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَهُمْ كَذَٰلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَهُمْ كَذَٰلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ اللهَ عَلَيْهِ مِنْ اللهَ عَلَيْهِ مَ وَهُمْ كَذَٰلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَهُمْ كَذَٰلِكَ، يُصَلَّونَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ

کی کی حضرت انس بن ما لک بڑگانئی بیان کرتے ہیں: مؤ ذن جب اذان دے دیتا ہے' تو نبی اکرم ٹاکٹیٹی کے اصحاب نماز ادا کرنے کے لئے تیزی ہے ستون کی طرف لیکتے تھے یہاں تک کہ جب نبی اکرم ٹاکٹیٹی ان کے پاس تشریف لاتے تھے' تو وہ لوگ ای حالت میں ہوتے تھے وہ حضرات مغرب سے پہلے بھی دور کعات ادا کیا کرتے تھے حالانکہ اذان اورا قامت کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں ہوتا تھا۔

#### ذِكُرُ الْاَمْرِ لِلْمَرْءِ آنَ يَتَجْعَلَ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِه لِبَيْتِهِ

آ دمی کواس بات کاحکم ہونے کا تذکرہ کہ دہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لئے بھی رکھے

2490 - (سندصريث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

2489- إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو محمد بن جعفر الملقب بغندر، وعمرو بن عامر: هو الأنصارى الكوفى. وهو فى "صحيح ابن خزيمة" (1288)، وفى اخره: قال أبو بكر: يريد شيئًا كثيرًا. وأخرجه البخارى (625) فى الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/280 عن محمد بن جعفر، به وأخرجه الدارمى 1/336، والبخارى (603) فى الصلاة بين الأسطوانة، والنسائي 2/28-29 فى الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من طرق عن عمرو بن عامر، به وأخرجه مسلم (837) فى صلاة المسافرين: باب استحباب ركعين قبل صلاة المغرب، والبيهقى 2/475

(متن صديث): إذَا قَسَسى آحَدُكُمُ الصَّلاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلُ لِبَيْتِه نَصِيبًا، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِه مِنُ صَلاِتِه جَيْرًا. (1: 67)

و و المراجع ال

"جب کوئی شخص متحد میں اپنی نماز مکمل کر لئے تواہے اپنے گھر میں بھی (نماز میں ہے) کچھ حصہ رکھنا چاہئے اس کے نمازادا کرنے کی دجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں بھلائی رکھ دیے گا"۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ النَّوَافِلَ كُلَّهَا فِي بَيْتِهِ كَانَ اعْظَمَ لِآجُرِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آدمی کا تمام نوافل اپنے گھر میں اداکر نازیادہ اجر کا باعث ہے

2491 - (سند صديث): آخبر نَا آخه مَدُ بُنُ عَلِتي بُنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ،

حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ آبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ،

(متن صديث) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجُرَةً مِنْ حُصُرٍ فِى رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيْهَا لَيَالِى، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ أَنَاسٌ مِّنُ اَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، قَالَ: فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ: قَدْ عَرَفُتُ الَّذِى رَايُتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوْ النَّاسُ فِى بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ اَفْضَلَ صَلاةِ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ . (1-2)

وأخرجه أحمد 3/59 عن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبى الزبير، عن جابر، عن أبى سعيد. 2491 واخرجه أحمد 2491 واخرجه أحمد 2491 واخرجه أحمد 2491 واخرجه أحمد 5/182 والبخارى (731) في الأذان: باب صلاة الليل، و (7290) في الاعتصام: باب ما يُكره من كثرة السؤال، ومسلم (781) والبخارى (731) في صلاة السؤال، ومسلم (7290) في الاعتصام: باب ما يُكره من كثرة السؤال، ومسلم (214) في صلاة المسافرين: باب المحث على الصلاة (214) في صلاة المسافرين: باب المحث على الصلاة في بيته، والنسائي 3/197 – 198 في قيام الليل: باب المحث على الصلاة في البيوت، وابن خزيمة (1204) ، والبيهقي 3/109 من طريق عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/184 من طريق محمد بن عمرو، عن موسى بن عقبة، به وأخرجه أحمد 5/187، والبخارى (6113) في الأدب: باب ما يجوز من الغضب، ومسلم (781) (213) ، وأبو داؤد (1447) في الصلاة: باب فضل التطوع في البيت، والترمذي (450) في الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت، وانظر "الفتح" 3/18 – 14

کہتے ہیں: پھر نبی اکرم ٹائیڈ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا: مجھے انداز ہ ہوگیا تھا جب میں نے تمہاراطر زممل دیکھا تھاا بوگو! تم اپنے گھروں میں نماز ادا کیا کروکیونکہ آ دمی کی سب سے فضل نماز وہ ہے جودہ اپنے گھر میں ادا کرے البتہ فرض نماز کا تھم مختلف ہے۔

# ذِكُرُ الْآمُرِ بِالتَّنَقُٰلِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ وُجُوْدِ التَّشَاطِ، وَتَرْكِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَكُرُ الْآمُرِ بِالتَّنَقُٰلِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ وَجُوْدِ التَّشَاطِ، وَتَرْكِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ آدى كُوفُل نمازاس وقت اداكر نے كاحم مونا، جب وہ جاق وچو بند مواور

#### جب وہ چاق و چو بندنہ ہواس وقت اسے ترک کرنے کا جکم ہونا

2492 - (سندهديث): أُخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةً، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ صُهَيْبٍ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(متن صديث) : ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبَلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: مَا هَلْذَا؟ قَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّى، فَإِذَا كَسِلَتُ أَوْ فَتَرَتُ آمْسَكَتْ بِهِ، قَالَ: خُلُّوهُ، ثُمَّ قَالَ: لِيُصَلِّ اَحَدُّكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلَيْقُعُدُ . (1: 18)

حضرت انس بن ما لک بنائنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلگائی معجد میں داخل ہوئے تو وہاں دوستونوں کے درمیان رسی لکی ہوئی تھی نبی اکرم سُلگائی ہوئی تھی نبی اکرم سُلگائی ہوئی تھی نبی اکرم سُلگائی ہوئی تھی نبی کے اسے دریافت کیا: یہ سس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا: یہ سیّدہ زینب جلسی کی ہے وہ نماز اوا کرتی ہیں جب وہ تھک جاتی ہیں تو اسے پکڑ لیتی ہیں۔ نبی اکرم سُلگائی آئی نے فر مایا: اسے کھول دو پھر ہیٹے جا ارشاد فر مایا: آ دمی کو چاتی و چو بند ہونے کی حالت میں نماز اوا کرنی چاہئے اسے تھکا وٹ محسوس ہویا طبیعت مائل نہ ہوئتو پھر ہیٹے جانا چاہئے''۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاقِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ إِذَا غَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَّقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ السِبات كَيْمَانعت كا تذكره كه آدمی ایسے وقت میں نفل كی نمازادا كرے جب اس كی آنكھ (یعنی نیند) عالب ہو (یدممانعت) اس اندیشے کے تحت ہے كه وہ کچھالیا پڑھنا شروع نه كردے جس كا اسے علم نه ہو

2492 إسناده صحيح على شرطهما . يعقوب الدورقى: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدى مولاهم أبو يوسف الدورقى . وأخرجه أبن خزيمة (1180) عن يعقوب الدورقى، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3/101، ومسلم (784) في صلاة السمسافرين: باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، وأبو داؤد (1312) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/270 من طرق عن إسماعيل بن علية، به وفي إحدى روايتي أبي داؤد "هذه حمنة بنت جحش تصلى ." وأخرجه البخارى (1500) في التهجد: باب ما يكره من التشديد في العبادة، ومسلم (784) ، والنسائي 3/8-219 في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، وابن ماجه (1371) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلى إذا نعس، وأبو عوانة 2/27-298، والبغوى (942) ، والخطيب في "الأسماء المبهمة"

2493 - حَدَّثَنَا ٱبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ٱبُو خَيْشَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: آخُبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ

. اَنُس،

ُ ( مَنْن صديث ): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ الْمَسْجِدَ، فَرَاَى حَبَّلا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: مَا هُذَا؟ قَالُوا: فُلاَنَةٌ تُصَلِّى فَإِذَا اَعْيَتُ تَعَلَّقُتُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتُصَلِّ مَا عَقَلَتُ، فَإِذَا خَشِيَتُ أَنُ تُعُلَبَ فَلْتَنَمْ. (2: 43)

حضرت انس رفی تفظیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹی تیکی مسجد میں داخل ہوئے آپ نے دوستونوں کے درمیان رسی بند می ہوئی دیکھی تو دریافت کیا: یہ کیوں ہے لوگوں نے عرض کی: یہ فلاں خاتون کے لئے ہے جونماز اداکرتی ہے جب تھک جاتی ہے تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہے نبی اکرم مٹی تیکی ہے ارشاد فر مایا: اسے اس وقت تک نماز اداکرنی چاہئے جب تک وہ چاتی و چوہند ہو جب اسے اندیشہ ہؤاب اسے نبید آنے گئی ہے تو پھراسے سوجانا چاہئے۔

## ذِكُرُ الْآخُبَارِ عَنْ وَّصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ

اس بات كى اطلاع كاتذكره كه آدمى كورات اوردن مين نفل نماز كيسے اداكرني حاصيع؟

2494 - (سَرَمديث): اَخُبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ الْبُسُرِيُّ، حَدَّثَنَا عُنُدَرٌ، عَنُ شُعُبَةَ، عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ عَلِيٍّ الْآزُدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنُ شُعُبَةَ، عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ عَلِيٍّ الْآزُدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَيْلُولُ وَلَهُ وَالْعُلِيْلِيْ وَالْعَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَيْلِ اللّهُ الْعَلَيْمِ وَاللّهِ وَالْعَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْلِ اللّهُ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَيْلِهُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ

(متن حديث): صَلَاقُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى (3. 10)

المنتخاص الله بن عمر والفينا و بن اكرم منافيظ كاية فرمان نقل كرتي مين المنتخاص كالمنتز من المنتقل كرتي مين المنتخاص المنتقل كرتي مين المنتخاص المنتقل كرتي مين المنتخاص المنتقل كرا

''رات اوردن کی (نفل نماز) دو دوکر کے اداکی جائے گی''۔

## ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ

مسجد میں داخل ہونے والے شخص کے لئے دور کعات اداکر نے سے پہلے بیٹھنے کی ممانعت کا تذکرہ

2495 - (سندصديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ فِيلٍ الْبَالِسِتَّى اَبُو الطَّاهِرِ، اِمَامُ مَسْجِدِ الْحَامِعِ بِالْطَاكِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ:

2493- استناده صحيح على شرطهما. أبو خيشمة: هو زهير بن حرب، وهو في "مستند أبي يعلى"/183، ب. وأخرجه البيهتي 1939- استناده صحيح على شرطهما. أبو خيشمة: هو زهير بن حرب، وهو في "مستند أبي يعلى"/3/20، والخطيب في البيهتي 191 إلى الله السعدي، عن يزيد بن هارون، بهذا الإستاد. وأخرجه أحمد 3/204، والخطيب في الأسساء المنهمة (197)، وأبو يعلى /181ب، و/183أ، من طرق عن حميد، به. وفي رواية "هذه حملة بنت جحش "، وانظر التعليق على الحديث السابق.

2494- إسناده صحيح وقد تقدم برقم (2483)

سَمِعْتُ عُمَارَةً بِنَ غَزِيَّةً، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ الْإَنْصَارِيّ، عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الْآنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مَثَن صديثُ): إذًا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ فِيْهِ حَتَّى يَرْكَعَ رَكُعَتَيْنِ. (2: 49)

😌 😌 حضرت ابوقتاده واللهُوْن نبي اكرم مَثَالِينَا كامه فرمان قل كرتے ميں:

'' جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو' تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دور کعت ادانہ کر لے''۔

# ذِكُرُ الْأَمْرِ لِلدَّاحِلِ الْمَسْجِدَ اَنْ يَّرْكَعَ رَكُعَتَيْنِ مَسِجِد اَنْ يَّرْكَعَ رَكُعَتَيْنِ مسجد ميں داخل ہونے والے تخص كودور كعات اداكرنے كا تمكم ہونے كا تذكرہ

2496 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُسحَسَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنْ شُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ:

(متن صديث) كَانَ لِي دَيُنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي، فَدَخَلُتُ عَلَيْهِ الْمُسْجِدَ، فَقَالَ لِي: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ (1:67)

2495 إسناده صحيح محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/107، فقال: من أهل البصرة يروى عن ابن عيينة، حدثنا عنه الحسن بن عبد الله القطان وغيره، كنيته أبو بكر، مات سنة تسع وأربعين ومنتين، وترجمه الخطيب في "تاريخه" 3/137، ونقل توثيقه عن عبد الرحمن بن يوسف، ومن فوقه من رجال الصحيح وأخرجه ابن خزيمة (1827) عن الصنعاني، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد وأخرجه مالك 1/162، وأحمد 1/325 و 900 و 800 و 300 و 301، وعبد الرزاق ( 1673) ، والحميدي ( 421) ، وابن أبي شيبة 1/339، والدارمي 1/323 والبخاري ( 444) في الصلاة : باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، و ( 1663) . في التهجد: باب ما جاء في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة عند الصلاة المسجد بركعتين، وأبو داؤد ( 467) و (468) في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، والترمذي ( 316) في الصلاة قبل الجلوس فيه، وابن ماجه ( 1013) في إقامة الصلاة : باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع، وابن خزيمة ( 480) ، وأبو عوانة 1/415 من طرق عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به وأخرجه مسلم ( 714) ( 70) ، وابن خزيمة ( 480) )

2496 إسناده صحيح على شرط مسلم الأشجعي: هو عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، وسفيان: هو الثوري. وأنجوجه مسلم (715) في صلاة المسافرين: باب استحباب تحية المسجد بركعتين، عن أحمد بن جوّاس الحنفي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (443) في الصلاة إذا قدم من سفر، و ( 2394) في الاستقراض: باب حسن القضاء ، و ( 3087) في الجهاد: باب الصلاة إذا قدم من سفر، من طريق مسعر، والبخاري أيضًا ( 2604) في الهية: باب الهية المقبوضة وغير المقبوضة، و ( 3089) في الجهاد: باب الطهام عند القدوم، ومسلم 3/1223 ( 115) في المساقاة: باب بيع البغير واستثناء ركوبه، والنسائي في "الكبري" كما في البحاد: باب الطعام عند القدوم، ومسلم 3/1223 ( 115) في المساقاة: باب بيع البغير واستثناء ركوبه، والنسائي في "الكبري" كما في "التحفة" 3/266 من طريق شعبة، كلاهما عن محارب بن دثار، به تحوه وأخرجه البخاري ( 2097) في البيوع: باب شراء الدواب والحمير، من طريق وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، بنحوه في خبر طويل

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرُءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَّرْكَعَ رَكُعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَجُلِسَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کو بیتکم دیا گیا ہے کہ جب وہ سجد میں داخل ہو

توبیصنے سے پہلے دور کعات ادا کرے

2497 – (سندوديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ اَبِى قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): إذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَةَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ . (1: 67)

😌 🥸 حضرت ابوقتاده ملمي والفيئز بيان كرتے ہيں: نبي أكرم مَثَا فَيْرَام نَے فر مايا ہے:

"جب كونى مخص مجد مين آئے تواسے بيلھنے سے پہلے دور كعات اداكر لين خاہئے"۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَيْصَلِّ سَجْدَتَيْنِ اَرَادَ بِهِ رَكُعَتَيْنِ السِيمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَيْصَلِّ سَجْدَتَيْنِ اَرَادَ بِهِ رَكُعَتَيْنِ السِيمِ الدِيهِ السِيمِ الرَّمِ سَلَّةً عَلَيْهِ كَايِفِر مَانَ 'وه دوسجد اداكر لے 'اس سے مرادیہ اس بات کے بیان کا تذکرہ کے اور دورکعات اداكر ہے

2498 - (سند صديث): آخَبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَادِثِ الْمُحَدِّدِ بُنِ آبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ آبِي عَبْدِ الرَّحِيْمِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ آبِي ٱنْيُسَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّحِيْمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِي ٱنْيُسَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْعَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ الْعَلَيْمِ وَسَلَمَ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَالَةَ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ

(متن صديث): إذَا دَحَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ . (1:67)

الله المستر الوقاده والتعليبيان كرتے ہيں الميں نے نبي اكرم التيليم كوبيار شاوفر ماتے ہوئے ساہے:

'' جَب كُو كَيْ شَخْصِ مسجِد مين آئے أواسے بيٹھنے سے پہلے دور كعات اداكر كيني حياہے''۔

2497- إسناده صحيح على شرط الشيخين. إنقَّمنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي. وهو في "الموطأ". 1/162 وقد تقدم تخريجه برقم (2495).

2498 – إسناده صحيح محمد بن الحارث الحرس. صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح أبو عبد الرحيم: خالد بن أبي يريد بن سماك بن رستم الأموى مولاهم وقد تقدم تحريجه برس (2495).

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمَرْءَ اِنَّمَا أُمِرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ الْجُلُوسِ وَالْإِسْتِخْهَارِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کومسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے اورکوئی خبر حاصل کرنے سے پہلے دورکعات اداکرنے کا تھا ہے

2499 - (سند صديث): آخبر نَا الْحَسَنُ بُنُ سُفيَانَ، حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ اَبِى قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ اَبِى قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ عَامِرِ الْمَسْجِدَ فَلْيَرُكُعْ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ اَوْ يَسْتَخْبِرَ. (1:67)

🥸 🥸 حضرت ابوقادہ' بی اگرم ٹائیٹٹ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''جب کوئی شخص مجد میں آئے' تو اسے بیٹھنے سے پہلے دور کعات ادا کڑالینی جائے ( نیباں ایک لفظ کے بارے میں راؤی کو کے پہلے کا ایک کا جات کا جات کا

ذِكُرُ الْأَمْرِ لِلدَّاحِلِ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ أَنُ يَّرْكَعَ رَكَعَتَيْنِ جعه كدن ايسے وقت ميں مجدميں داخل ہونے والشخص جب امام خطبه دے رہا ہوا ہے دو ركعات اداكرنے كا حكم ہونے كا تذكره

2500 - (سندحديث): آخْبَرَنَا آخْـمَـدُ بُـنُ عَـلِـتِي بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَاؤُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً، وَاَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَا:

دَحَلَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ الْمَسْجِّدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَامَرَهُ اَنْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ. تَغَوَّدَ بِه حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، وَهُوَ قَاضِى الْكُوفَةِ قَالَهُ الشَّيْخُ .(1: 67)

عرت ابو ہریرہ بڑائیڈ اور حضرت جابر بڑائیڈ بیان کرتے ہیں: حضرت سلیک غطفانی بڑائیڈ مسجد میں داخل ہوئے – 2499 رجالہ ثقات رجال الشیخین همام: هو ابن یحیی بن دینار الأزدی

 نی اکرم ٹائیڈ اس وقت خطبہ و سے سے تو نی اکرم ٹائیڈ نے انہیں ہدایت کی وہ دور تعات نماز اداکر لیں۔
اس راویت کوفل کرنے میں حفص نامی راوی منظر دہے یہ کوفد کے قاضی سے یہ بات شخ نے بیان کی ہے۔

فی کو الْبَیکانِ بِاَنَّ اللَّدَا حِلَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ يَخُطُبُ إِنَّمَا أُمِرَ

اَنْ یَرْ کُعَ رَکُعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ قَبْلَ الْجُلُوسِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سجد میں داخل ہونے والے شخص پر بیلازم ہے کہ

وہ دور کعات اداکر دے اور انہیں مخضر اداکر ہے

2501 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُمَيْرِ بُنِ جَوْصَا بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسِّحَاقُ بُنُ مَنْصُورِ، حَدَّثَنَا دَاؤُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

( مَثَن صَديث): دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ: صَلِّ رَكُعَتَيُنِ جَفِيفَتَيْنِ قَبُلَ اَنْ تَجْلِسَ. (1: 67)

ے جا جا جا ہو اللہ ہوں کہ ہوں کے ہیں۔ایک شخص مجد میں داخل ہوااں وقت نبی اکرم ٹاکھیا جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے نبی اگرم ٹاکھیا ہے جا سے فرمایا: وہ میٹھنے سے پہلے دور کھا پی مختبر طور پرادا کر لے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الدَّاجِلِ الْمَسْجِدَ أَنُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيَتَجَوَّزَ فِيْهَا السَّابِ فَ اللَّهُ اللَّهُ الْحِلِ الْمَسْجِدَ أَنُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيَتَجَوَّزَ فِيْهَا السَّابِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ

2502 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ سَعِيْدِ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَشْرَمٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عِيسْنى، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

(متن صديث): جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ، قُمُ فَارْكُعُ رَكُعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزُ فِيهِمَا ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ، فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ، قُومُ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ، فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ، قُومُ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ، فَلَيَرْكَعُ رَكُعَتَيْن، وَلَيَتَجَوَّزُ فِيْهِمَا . (1 . 107)

 نی اکرم منابیز ان میر بات ارشاد فرمائی تم میں سے کوئی ایک شخص جعد کے دن آئے اور امام اس وقت خطبہ دے رہا ہوئتوا سے ( میضے سے پہلے ) دور کعات اداکر لینی چاہئے اور انہیں مختصرا داکرنا چاہئے''۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ اللَّذَالِّ عَلَى اَنَّ هَلْذَا الرَّجُلُ لَمْ تَفُتُهُ صَلَاةٌ اَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَقُضِيهَا كُمَا زَعَمَ مَنْ حَرَّفَ الْحَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وَتَاوَّلَ لَهُ مَا وَصَفْتُ اس روايت كا تذكره جواس بات پردلالت كرتى ہے كذان صاحب كى كوئى نماز فوت نہيں ہوئى حى كان بيلى نى اكرم اللهُ عَلَيْهِ فَ قَصْاء كرنے كاحكم ديا ہوتا 'اييا نہيں ہے جس طرح اس محض نے كمان كيا ہے جس نے اس روايت كواس كے خصوص پس منظر سے بھيرديا ہے اوراس كى وہ تا ويل بيان كى ہے جويس نے ذكر كى ہے دوايت كواس كے خصوص پس منظر سے بھيرديا ہے اوراس كى وہ تا ويل بيان كى ہے جويس نے ذكر كى ہے عمل ان يَا يَحْدَى الْقَطَّانُ ، عَدَّ اَنْ يَعْمَى اَبِي سَعِيْدِ الْحُدُدِيّ ، عَدَّ اَنْ يَعْمَى الْعُدُونَيّ ، عَدَّ اَنْ يَعْمَى الْعُدُونِيّ ، عَدَّ اللهُ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْحُدُدِيّ ،

(متن صديث): أَنَّ رَجُلًا دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْيَرِ، فَدَعَاهُ

2502 إسناده صحيح على شرط مسلم عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وأخرجه مسلم ( 875) (69) في المجمعة باب التحية والإمام يخطب، وابن خزيمة ( 1835) عن على بن خشرم، بهذا الإسناد وأخرجه كذلك مسلم، والبيهةي 3/194 من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، به وأخرجه عبد الرزاق ( 5514) وأحمد 3/366-317 و و889 و1736 من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، به وأخرجه عبد الرزاق ( 5514) وأخرجه أحمد 3/297، والطحاوى 3/194 والطحاوى 1/365 والدارقطني 2/13 من طريق الوليد أبي بشر، عن أبي سفيان، به وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/140، والطيالسي ( 1695) ، والدارقطني 1/364 والبخارى ( 690) في المجمعة : باب إذارأى الإمام رجعًا بنا ما جاء في التطوع مثني مثني، و ( 1876) بأب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، و ( 1671) في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثني مثني، و ( 1875) ، وأبر داؤد ( 1115) ، والترمذي ( ( 160) في الصلاة : باب ما جاء في الركعين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، والسائي 1033 و ( 1833) و ( 1834) ، والطحاوى 1365، والبيهقي 13/13 في إقامة الصلاة : باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب، وابن خزيمة ( 1832) و ( 1833) و ( 1834) ، والطحاوى 1365، والبيهقي 13/13 من طريقين عن أبي الزبر، وأخرحه الشافعي عن جابر، وأخرحه الشافعي عن جابر، وأخرحه الشافعي عن جابر، وأخرحه الشافعي عن جابر، به

2503 - إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فإنه روى له البخارى تعليقًا ومسلم متابعة عياض: هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكي وأخرجه أحمد 3/25، والنسائي 5/63 في الزكاة: باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يُردّ عليه، والبيهقي 4/181 من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد، وبأتم مما هنا وأخرجه الحسيدي (741) وأبو داؤد (1675) في الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله، والنسائي 3/106-107 في الجمعة: باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته، والترمذي ( 511) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، والطحاوي 1/366 من طريقين عن محمد بن عجلان، به -وبعضهم يزيد فيه على بعض.

فَ اَمَسْرَهُ اَنُ يُصَلِّىَ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ دَحَلَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ دَحَلَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ. (1: 67) الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَامَرَهُ اَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ. (1: 67)

ﷺ حضرت البوسعيد خدرى ﴿ لِلنَّمَا عُمَانَ كَرِتَ مِينَ الكَّحْض جَمَعہ كدن مجد ميں داخل ہوا۔ نبى اكرم عَلَيْقِ ال وقت منبر پرموجود تھے۔ نبى اكرم عَلَيْقِ أن اس با اور يہ ہدايت كى وہ دوركعات اداكر لے پھروہ خض اللّے جمعے داخل ہوا نبى اكرم عَلَيْقِ أن وقت بھى منبر پرتشر يف فرماتھ الله اوراسے يہ ہدايت كى وہ دوركعات اداكر لے پھروہ تيسرے جمع مجد ميں آيا تو نبى اكرم عَلَيْقِ أن وہ دوركعات اداكر معلى قَدْ الله اوراسے يہ ہدايت كى وہ دوركعات اداكر معلى الله اوراسے يہ ہدايت كى وہ دوركعات اداكر معلى الله اوراسے يہ ہدايت كى وہ دوركعات اداكر كے۔

2504 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ الشَّرُقِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْاَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبَانُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ جَابِر بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عَنْ مُنْ الْمَنْ مُنْ الْمَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ الل

﴿ مَثْنَ صَدِيثٌ ﴾ : وَ حَلَ سُلَيُكُ الْعَطَفَ انِى الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ازْكُعُ رَكْعَتُيْنِ، وَلَا تَعُوْدَنَّ لِمِثْلِ هَذَا ، فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ. (1 107)

َ (تُوشَى مَصنف): قَالَ ٱبُو حَاتِم رَضِى اللَّهُ عَنُهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَعُو دَنَّ لِمِثْلِ هَذَا اَرَادَ الْإِبُطَاءَ فِي الْمَجِيءِ اِلَى الْجُمُعَةِ، لَا الرَّكُعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أُمِرَ بِهِمَا، وَالدَّلِيُلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا خَبَرُ ابْنِ عَجُلَانَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهُ آنَّهُ اَمَرَهُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ آنُ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَهُمَا.

ﷺ حضرت جابر بن عبداللہ ڈیکٹنا بیان کرتے ہیں: حضرت سلیک عطفانی ڈلٹنٹیڈ جعہ کے دن مجد میں آئے نبی اکرم ٹاٹیڈٹر اس وقت لوگوں کوخط بید ہے رہے تھے۔ نبی اکرم ٹلٹیڈٹر نے ان سے فر مایا: تم دور کعت ادا کرلواور آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا۔ راوی کہتے ہیں:انہوں نے دور کعات اداکی اور بیٹھ گئے۔

(امام ابن حبان بیشتیفرماتے ہیں:) نبی اکرم مُنگینِم کا پیفرمان''تم اس طرح دوبارہ نہ کرنا''اس سے مراد جمعہ کی طرف آنے میں تاخیر کرنا ہے اس سے مراد نہیں ہے کہ ان دور کعت کودوبارہ اداکر نے سے منع کیا جارہا ہے جن کے بارے میں حکم دیا گیا تھا اور اس کے سیحے ہونے کی دلیل ابن عجلان کی نقل کردہ وہ روایت ہے جو اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نبی اکرم شکی تی ہے دوسرے جمعہ میں انہیں بیچکم دیا تھا کہ وہ اس طرح دور کعت ادا کرلیں۔

2505 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ

2504- إستناده قبوى، صرح ابن إسحاق بالتحديث، يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ الزهري المدنى. وأخرجه الدارقطني 2/16 من طُريق الفضل بن سهل، عن يعقوب بن إبراهيم، بَهْذَا الإسناد. سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ،

(متَّن مَدَّعَاهُ فَامَرَهُ أَنُ يُصَلِّى رَكُعَتَيُنِ، ثُمَّ قَالَ: تَصَدَّقُوا، فَتَصَدَّقُوا، فَاعُطاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَا فَامَرَهُ أَنُ يُصَلِّى وَكُعَتَيُنِ، ثُمَّ قَالَ: تَصَدَّقُوا، فَتَصَدَّقُوا، فَاعُطاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْبَيْنِ مِمَّا تَعَدَّقُوا، وَقَالَ: تَصَدَّقُوا، وَقَالَ: تَصَدَّقُوا، وَقَالَ: تَصَدَّقُوا، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ وَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ وَقَالَ: انْ طُرُوا إلى هٰذَا، وَحَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَةٍ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَفُطِنُوا لَهُ، فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَلَمْ تَفْعَلُوا، فَقُلْتُ: تَصَدَّقُوا، فَالْقَى الْحَدُ ثَوْبَيْهِ، خُذْ ثَوْبَكَ، وَانْتَهَرَهُ (2.66)

(توضَى مصنف) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللّه عَنهُ: قَوْلُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: حُدُ تَوْبُكَ ، لَفُظَةُ اَمُرٍ بِاَ حُدِ الشَّوْبِ مُرَادُهَا الزَّجُرُ عَنْ ضِدِهِ وَهُوَ بَدُلُ الثَّوْبِ، وَفِي هٰذَا دَلِيُلٌ عَلَى اَنَّ الْمَرْءَ إِذَا اَخُوَجَ شَيْنًا لِلصَّدَقَةِ فَمَا لَمْ يَقَعُ فِيْ يَدِ الْمُتَصَدِّقِ بِهِ عَلَيْهِ لَهُ اَنْ يَرْجِعَ فِيْهِ، وَفِيْهِ دَلِيُلٌ عَلَى اَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ لَهُ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ تُكِيّهِ إِلّا عِنْدَ الْفَضُلِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنُ يَتُوتُهُ.

وَ حَفرَ تَ ابوسعید خدری رُقافِیْنیان کرتے ہیں: ایک خف جمعہ کے دن مجد میں داخل ہوا نی اکرم مُقافِیْنی اس وقت منبر پر موجود سے نی اکرم مُقافِیْنی نے اسے بلایا اورا سے بی تھم دیا ، وہ دور کعات اداکر لے پھر نی اکرم مُقافِیْنی نے ارشاد فر مایا: تم لوگ صدقہ کیا ، تو نی اکرم مُقافِیْنی نے لوگوں کے دیے ہوئے صدقے سے دو کپڑے اس محف کو دیے پھر نی اکرم مُقافِیْنی نے ارشاد فر مایا: تم لوگ صدقہ کروتو اس محف نے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا پیش کردیا نی اکرم مُقافِیْنی کواس کا بیمل اچھا نہیں لگا تو ارشاد فر مایا: اس محف کی طرف دیکھوئیہ بری حالت میں مجد میں آیا تھا مجھے بیا میرضی تم لوگ اس کی حالت کا اندازہ لگا کر اس کوصد قہ دے دو گیر ہے صدقہ دو پھر لوگوں نے اسے دو کپڑے صدقہ دیے پھر اس کوصد قہ دے دو کپڑے صدقہ دو پھر لوگوں نے اسے دو کپڑے صدقہ دیے پھر میں نے کہا: تم لوگ صدقہ دو اس نے ان دو کپڑوں میں سے ایک کو پیش کر دیا (پھر نی اکرم مَقَافِیْم نے اس محف کوفر مایا) تم اپنا کپڑا المین کیا نو میں نے کہا: تم لوگ صدقہ دو اس نے اس میں کا اظہار کیا۔

(امام ابن حبان مین فرات میں:) نبی اگرم سکا تیم کا میفر مان ''تم اپنے کپڑے حاصل کرلو' بہال نفطی طور پر کپڑے حاصل کرنے کا حکم ہے لیکن اس سے مراداس کی برعکس صورت حال ہے منع کرنا ہے اوروہ اپنے کپڑے کو (اللّٰد کی راہ میں) دینا ہے اس روایت میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ جب کوئی شخص صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نکالنا ہے اور ابھی وہ اس شخص کے ہاتھ میں نہیں گئی جے وہ صدقے کے طور پردین تھی تو اس شخص کو اسے واپس لینے کا اختیار ہوگا اس میں اس بات کی بھی دلیل موجود ہے کہ آدمی کے لیے یہ بات مستحب نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے مال کوصدقہ کردے البتہ اس کے پاس اپنی ذات اور اپنی خوراک کے علاوہ اضافی مال موجود ہوئو (وہ اسے خرچ کرسکتا ہے)

<sup>2506</sup> إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان وهو ثقة روى له البخارى تعليقًا ومسلم متابعة . وهو فى "مسند أبى يعلى " /60 وفيه بعد قوله: "فأمره أن يصلى ركعتين ": ثم دخل المسجد ثانية وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِسْبَرِ، فَذَعَاهُ فَآمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ قال ... وانظر الحديث (2503) . إسناده صحيح على شرطهما، وقد تقدم برقم ( 2308) . أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك، وأبو التياح: يزيد بن حميد الصَّبغى.

## ذِكُرُ إِبَاحَةِ صَلاةِ الْمَرْءِ جَمَاعَةً تَطَوُّعًا آدَى كَانْفُل نَمَاز باجماعت اداكرنے كے مباح ہونے كا تذكره

2506 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ، عَنْ اَنِس بُن مَالِكِ، قَالَ:

(مَّمَّنَ صَدِيثُ): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَالِطُنَا كَثِيْرًا حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لِآخِلِى صَغِيْرٍ: يَا اَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النَّعَيْرُ؟ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَنَضَحْنَا بُسَاطًا لَنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. (1.4) صَغِيْرٍ: يَا اَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النَّعَيْرُ؟ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، اَرَادَ بِهِ وَقُتَ صَلاةِ (تَوْضَى مَصَنْفُ): قَالَ اَبُو حَاتِم رَضِى اللّهُ عَنْهُ: قَولُ انسٍ: وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، اَرَادَ بِهِ وَقُتَ صَلاةِ الشَّبُ حَةِ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّى صَلَاةً الْفَرِيضَةِ جَمَاعَةً فِى دَارِ اَنْصَارِي دُونَ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّى صَلَاةً الْفَرِيضَةِ جَمَاعَةً فِى دَارِ اَنْصَارِي دُونَ مَسُجِدِ الْجَمَاعَةِ

صفرت انس بن مالک ڈٹاٹھؤیمان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیؤ کم ہمارے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے تھے اے ابو عمیرا! تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے جب نماز کا وقت ہوا' تو ہم نے نبی اکرم مُٹاٹیؤ کم کے اپنی چٹائی بچھادی پھر نبی اکرم مُٹاٹیؤ کم نے اس پرنماز اداکی اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز اداکی۔

(امام ابن حبان میسینفر ماتے ہیں:) حضرت انس رٹائٹی کا بیکہنا ہے کہ' نماز کا وقت ہو گیا تھا' اس سے مرادیہ ہے کہ فل نماز کا وقت ہو آیا تھا' اس سے مرادیہ ہے کہ فل نماز کا وقت ہوا تھا نبی اکرم ٹائٹین فرض نماز جماعت کے ساتھ کسی انصاری کے گھر ادانہیں کرتے تھے جو با جماعت نماز والی مجد کے علاوہ ہو۔

## ذِكُو الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّى التَّطَوُّعَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ آدی کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ اپنی فل نماز کو بیٹھ کرادا کرسکتا ہے

2507 - (سندحد يث): آخُبَرَنَا آحُمَد بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو خَيْثَمَة، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ

2507 إسناده صحيح على شرطهما . وهو فى "مسند أبى يعلى" / 2ورقة 323 ووقع فيه "وكان أحب العمل إلى الله عز وجل" بدل قوله "وكان أحب العمل إليه" وهو مخالف لما عند المؤلف — وهو قد روى الحديث عنه ولغيره من الأئمة الذين خرجوا هذا الحديث، فقد وقع عندهم جميعًا "إليه" أى: إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخرجه أحمد (6/319 عن عبد الرحمٰن بن مهذا العجديث، بهذا الإسناد و خرجه أحمد (6/319 و (6/31) و النسائي 3/222 في قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة من طريق شعبة، به وأخرجه عبد الرزاق (4091) ، وأحمد 6/304 و 305 و 319 و 320 و 321، وابن أبي شيبة 2/48 ماجه ( 1225) في إقامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعدًا، و ( 4237) في الزهد: باب المداومة على العمل، والطبراني في "الكبير" /23 (513) و (514) و (515) و (516) و (516) من طرق عن أبي إسحاق، به . وفي بعض الروايات بعد قوله "وهو جالس": "إلا المكتوبة"، وفي بعضها "إلا الفريضة."

الرَّحُمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَلَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا سَلَمَةَ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتُ: (متن صديث):مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ اكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَكَانَ آحَبَّ الْعَمَلِ الِيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيْرًا. (1:4)

(010)

ﷺ سیّدہ ام سلمہ وُلِی بیان کرتی ہیں: وصال کے قریب نبی اکرم سُلِی اَلَیْم زیادہ نمازیں بیٹھ کرادا کیا کرتے تھے آپ کے سزدیک پیندیدہ عمل وہ تھا جسے بندہ با قاعد گی کے ساتھ کرے اگر چہوہ تھوڑا ہو۔

## ذِكُرُ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ فِيْهَا يُصَلِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ

#### اس مدت کا تذکرہ جس میں نبی اکرم مُنگائی بیٹھ کرنماز اداکرتے رہے

2508 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدْرِيسَ الْانْصَارِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ:

رمتَّن صديَّتَ) : مَا رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى سُبُحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَام، فَكَانَ يُصَلِّى فِى سُبْحَتِهِ جَالِسًا، فَيَقُرَا السُّورَةَ فَيُرَبِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ اَطُولَ مِنْ اَطُولَ مِنْهَا .(1:4)

کی سیدہ هفته طی بیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم می بی بھی بھی نفل نماز بیٹھ کرادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ کے وصال سے ایک سال پہلے نبی اکرم میں فیٹر نفل نمازیں بیٹھ کرادا کیا کرتے تھے اگر کسی سورۃ کی تلاوت کرتے تھے تو اسے تھہر کھہر کر پڑھتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنی سے بڑی سورۃ سے زیادہ طویل محسوں ہوتی تھی۔

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجْلِهَا كَانَ يُصَلِّي الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا

### اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے مصطفیٰ کریم مَنَافِینِم بیٹھ کرنمازادا کرتے رہے تھے

2509 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيلِد، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن مدَيث): كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا دَخَلَ فِى السِّنِ، وَكَانَ إِذَا بَقِى عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَاهَا، ثُمَّ رَكَعَ .(1:4)

(733) في صلامة السمسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، والنساني 3/223 في قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة، والترمذي (373) في السلاة: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا، وابن خزيمة ( 1242) ، والطبراني /23 (339) ، والبيهقي 2/490. وأخرجه عبد الرزاق ( 4089) ، وأحمد 6/285، ومسلم (733) ، والطبراني /23 (338) و (340) و (341) و (342).

و (344) من طرق عن الزهرى، بهذا الإسناد. وأنظر (2530).

جب كى سورت كى تمين آيات باقى ره جاتى تھيں تو پھر آپ كھڑے ہوكران كى تلاوت كرتے تھے پھر ركوع ميں جاتے تھے۔ ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ اَجُلِهَا كَانَ يَقُومُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُعُودِهِ عِنْدَ إِرَادَةِ الرَّكُوعِ

اس علت کا تذکرہ جنس کی وجہ سے نبی اکرم مُنگانی ایکرم مُنگانی ایک میں جانے کے ارادے کے وقت بیٹھنے کی حالت سے کھڑے ہوجا یا کرتے تھے

2510 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرُسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ:

(متن مديث) نَسَ النَّهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى لَيَّلًا طَوِيلًا قَائِمًا، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا مَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّقُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا لهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا قَاعِدًا مَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللله

عبدالله بن شقیق سیّدہ عائشہ فی الله اس بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے نبی اکرم مُلَا الله کی نماز کے بارے میں بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے نبی اکرم مُلَا الله کی نماز کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے فرمایا: نبی اکرم مُلَا الله کی رات کے دقت بیٹھ کرطویل نماز ادا کرتے تھے اور جب آپ کھڑے ہوئے ہی رکوع میں چلے جاتے تھے اور جب آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے تو بیٹھ کرنماز ادا کرتے تھے تو بیٹھ ہوئے ہی رکوع میں چلے جاتے تھے اور جب آپ کھڑے ہوئے تھے۔

2509 إسناده صحيح على شرطهما . وهو في "صحيح ابن خزيمة " (1240) ولفظه عنده من رواية على بن حجر، بهذا الإسناد "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا دخل في السن، فإذا بقى من السورة ثلاثون أو أربعون آية، قام فقرأها، ثم ركع"، وأعاده بنحوه مرة أخرى برقم ( 1243) عن على بن حجر، به . وأخرجه ابن خزيمة (1240) عن يوسف بن موسى، عن جرير، به وأخرجه مالك 1/137، وعبد الرزاق (4096) و (4097) ، وأحمد 6/46 و178، والحميدى (192) ، والبخارى (1118) ، في تقصير الصلاة: باب إذا صلى قاعدًا ثم صحّ أو وجد خفة تمّ ما بقى، و (1148) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليهوسلم في رمضان وغيره، ومسلم ( 731) (111) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا، وأبو داؤ د ( 695) في الصلاة: باب في صلاة القاعد، والنسائي 3/200 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، وابن ماجه ( 721) في إقيامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعدًا، وابن خزيمة (1240) ، والطحاوى 1/338 والبيهقي 2/490، والبغوى (799) من طرق عن هشام بن عروة، به وأخرجه البخارى (4837) في التفسير: باب (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ...) من طريق أبي الأسود، عن عروة، به نحوه وأخرجه مالك 1138، ومن طريقه البخارى (1119)، والنسائي 3/200، وأبو داؤد ( 6/49) ، والترمذى ( 673) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا، والطحاوى (731) ، والبيهقي 2/490 من طريق أبي سلمة، عن عائشة وأخرجه مسلم ( 731) (113) ، والنسائي (488) ، وابن خزيمة (489) ، وابيهقي 18/4)، وابن غزيمة (1240) ، والبيهقي 18/4)،

2510- إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (2474) و (2475).

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا اَرَادَتُ بِهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سیدہ عائشہ ڈھیٹا کا یقول''جب آپ بیٹھ کرنمازاداکرتے تھے تو بیٹھے ہوئے رکوع میں چلے جاتے تھے'اس سے مرادیہ ہے: جب آپ نماز کا آغاز بیٹھنے کی حالت میں کرتے تھے کہ حالت میں کرتے تھے کرتے والے تھے تورکوع بھی بیٹھنے کی حالت میں کرتے تھے

2511 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلُمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْمُعْفِيلِيّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقْبِلِيّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

رُّمَّن مَرِّيَثُ) : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَاعِدًا . (1:4) وَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا . (1:4)

رسے کے سیدہ عائشہ مدیقہ ڈاٹھا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُلَاثیا کھڑے ہوکر بھی اور بیٹھ کر بھی نمازادا کر لیتے تھے جب آپ کھڑے ہوکر نماز کا آغاز کرتے تھے تو آپ قیام کی حالت میں ہی رکوع میں جاتے تھے اور جب آپ بیٹھ کر نمازادا کرتے تھے تو بیٹھے ہوئے ہی رکوع میں چلے جاتے تھے۔

## ذِكُرُ وَصُفِ صَلاةِ الْمَرُءِ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا آدمی کی اس نماز کی صفت کا تذکرہ جب وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے

2512 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، (مَثْنَ حديث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مُتَرَبِّعًا . (1:4)

2511 - إسناده صحيح سلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح . وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1248) . وانظر ما قبله.

2512- إسناده صحيح على شرط الصحيح. محمد بن عبد الله المحرمى: هو مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُحَرِّمِيُّ أبو جعفر البغدادى ثقة حافظ، وأبو داؤد الحفرى: هو عمر بن سعد بن عبيد، والحفرى، بفتح الحاء والفاء: نسبة إلى موضع بالكوفة. وأخرجه النسائى 3/224 في قيام الليل: باب كيف صلاة القاعد، وابن خزيمة (1238)، والحاكم 1/275، وعنه البيهقى 5/305 من طرق عن أبى داؤد الحفرى، بهذا الإسناد إلا أنهم لم يقيدوا حميدًا بالطويل كما وقع عند المصنف، وقال النسائى: "لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبى داؤد، وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ "كذا وقع في النسخة المطبوعة من "المحتبى" ولفظه في "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر: "لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبى داؤد عن حفص " قال مغلطاى: وزيادة "ولا أحسبه إلا خطأ" وقع في بعض نسخ المجتبى، وفي بعضها لم يزد على هذا.

ﷺ سیّدہ عائش صدیقہ ٹی ٹیابیان کرتی ہیں: بی اکرم ٹی ٹی جارزانوں بیٹے کرنمازادا کرتے تھے۔ ذِکُو تَفْضِیلِ صَلاقِ الْقَائِمِ عَلَی الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدِ عَلَی النَّائِمِ کھڑے ہوکرنمازادا کرنے والے کی بیٹے کرنمازادا کرنے والے پڑاور بیٹے کرنمازادا کرنے والے

كى كيك كرنمازاداكرنے والے يرفضيلت كاتذكره

2513 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَنُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ،

(متن صديث): آنَّـهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ قَاعِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلِّ قَائِـمًا، فَهُ وَ اَفْضَلُ، وَمَنُ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصُفُ اَجُوِ الْقَائِمِ، وَمَنُ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصُفُ اَجُوِ الْقَاعِدِ .(1: 2)

(تُوضَى مَصنف): قَالَ ٱبُوحَاتِم : هلذَا اِسْنَادٌ قَدُ تَوَهَمَ مَنُ لَمْ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْاَحْبَارِ، وَلَا تَفَقَّهَ فِى صَحِيْحِ الْآثَارِ، آنَّهُ مُنفَصِلٌ غَيْرُ مُتَصِلٍ، وَلَيْسَ كَذَلك، لِآنَ عَبُدَ اللهِ بُنَ بُويُدَةَ وُلِدَ فِى السَّنَةِ النَّالِيَةِ مِنُ خِلافَةِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ سَنَةَ خَمْسَ عَشُرَةَ، هُو وَسُليُمَانُ بُنُ بُريُدَةَ آخُوهُ تَوْآمٌ، فَلَمَّا وَقَعَتُ فِتُنَةُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ خَرَجَ بُريُدَةً الْخُوهُ تَوْآمٌ، فَلَمَّا وَقَعَتُ فِتُنَةً عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ خَرَجَ بُريُدَةً عَمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ، وَسَمُرَةُ بُنُ جُندُب، فَسَمِعَ مِنهُمَا، وَمَاتَ عَنْهَا بِابْنَيْهِ إِلَى سِجِسْتَانَ، فَاقَامَ بِهَا غَازِيًا مُدَّةً عُمْرَانُ سُنَةَ اثْنَتُيْنِ وَخَمُسِينَ فِي وَلَايَةٍ مُعَاوِيَةً، ثُمَّ خَرَجَ بُريُدَةً مِنْهَا بِابْنَيْهِ إِلَى سِجِسْتَانَ، فَاقَامَ بِهَا غَازِيًا مُدَّةً، عُمْرَانُ سُنَةَ اثْنَتُيْنِ وَخَمُسِينَ فِي وَلَايَةٍ مُعَاوِيَةً، ثُمَّ خَرَجَ بُريَدَةً مِنْهَا بِابْنَيْهِ إِلَى سِجِسْتَانَ، فَاقَامَ بِهَا غَازِيًا مُدَّةً بُعَرَانُ سُنَةً خَمُسٍ وَمِائَةٍ، فَهَاذَا يَدُلُّكُ عَلَى اللهِ بُنَ بُويُدَةً سَمِعَ عِمْرَانَ بُنُ بُرَيْدَةً بِمَرُو وَهُو عَلَى الْقَضَاءِ بِهَا سَنَةً خَمُسٍ وَمِائَةٍ، فَهَاذَا يَدُلُّكُ عَلَى اللهِ بُنَ بُويُدَةً سَمِعَ عِمْرَانَ بُن بُرَيْدَةً بِمَرُو وَهُو عَلَى الْقَضَاءِ بِهَا سَنَةً خَمُسٍ وَمِائَةٍ، فَهَاذَا يَدُلُّكُ عَلَى اللهِ بُنَ بُويُدَةً سَمِعَ عِمْرَانَ بُن مُوعَ عَمْرَانَ بُن مُحَيْنٍ

کی حضرت عمران بن حسین ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم ٹاٹٹٹؤ سے بیٹھ کرنماز ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا: تو آپ نے ارشاد فرمایا: کھڑے ہوکرنماز ادا کرویہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے؛ جوشخص بیٹھ کرنماز ادا کرتا ہے اس کو کھڑے ہو

2513 – إسناده صحيح، الحسن بن حماد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/52، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"/18 (590) عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4433 و 442 و 443 و 443 و 443 و (4115) باب صلاة القاعد بالإيماء، والنسائي 3/22 – 224 و في قيام الليل: باب فصل صلاة القاعد على صلاة النائم، وأبو داؤ د (951) في الصلاة: باب في صلاة القاعد، والترمذي ( 371) في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وابن ماجه ( 1231) باب في إلى المعلم، وابن ماجه ( 1231) وابن خزيمة ( 127) من طرق عن حسين المعلم، به – وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه بمعناه البخاري (1117) في تقصير الصلاة: باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، وأبو داؤ د ( 952) ، والترمذي ( 372) ، وابن ماجه ( 1223) ، وابن خزيمة ( 1250) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، به.

کرنمازاداکرنے والے کے مقابلے میں نصف اجر ملتا ہے اور جو تخص لیٹ کرنماز اداکر تاہے تواسے بیٹھ کرنماز اداکرنے والے سے نصف اجر ملتاہے ۔

(امام ابن حبان عین نظر الله علی است کا قائل ہے کہ اس کی سند میں اس شخص کو وہم ہوا جو علم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا۔ جو متندروایات کی سند متصل نہیں ہے۔ حالا نکہ ایسانہیں سمجھ ہو جو نہیں رکھتا وہ اس بات کا قائل ہے کہ اس کی روایت میں انفصال پایا جاتا ہے اس کی سند متصل نہیں ہو کی تھی۔ یہ انہوں ہے کہ ونکہ عبد الله بن بریدہ کی بیدا نشو کے عبد خلافت کے تیسر سال میں ہو گی تھی۔ یہ ان بین بندرہ ہجری کی بات ہے یہ اور اس کے بھائی سلیمان بن بریدہ آگے پیچھے پیدا ہوئے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی ڈائٹنڈ کی بات ہے یہ اور اس کے بھائی سلیمان بن بریدہ آگے پیچھے پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بھرہ میں رہائش اختیار کی شہادت سے پہلے کا فقتہ رونما ہوا تو ہر بدہ اپنی بچوں کو لے کرمدینہ منورہ سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے بھرہ میں رہائش اختیار کی تھی۔ وہاں اس وقت حضرت عمران بن صیدن ڈائٹنڈ اور حضرت سمرہ بن جندب ڈائٹنڈ موجود تھے۔ تو ہریدہ نے ان دونوں سے احادیث کا ساع کر لیا۔ حضرت عمران ڈائٹنڈ کا انتقال حضرت معاویہ ڈائٹنڈ کے عہد حکومت میں باون ہجری میں ہوا بھر ہر بیدہ وہاں سے ایک اور مرو چلے بیٹوں کو لے کر بحتان چلے گئے۔ اور ایک طوریل مت تک ایک غازی کے طور پروہاں مقیم رہے۔ پھروہ وہاں سے ایک اور مرو چلے عظم اور یہ ایک میں تھی تھے اور یہ ایک سویا نج ہجری کی بات ہے۔ یہ بات تہاری رہنمائی اس طرف کرے گی کہ عبداللہ بن ہریدہ نے حضرت عمران بن جمین ڈائٹنڈ سے احادیث کا ساع کیا ہے۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا آرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهِ آَنْ يُوَدِّعَهُ بِرَكُعَتَيْنِ السبات كاتذكره كه آدى كے لئے يہ بات مستحب ہے كہ جب وہ اپنے گھرسے روانہ ہونے كااراده كر بے تو دوركعات يڑھ كر رخصت ہو

2514 - (سندمديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصُرَةِ، حَذَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْح، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَ:

(مَنَّن مديثَ): قُلْتُ لَهَا: بِآيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبُدَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكِ؟ قَالَتُ: كَانَ يَبُدا إِذَا دَخَلَ بِالسِّوَاكِ، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ. (5: 47).

مقدام بن شركا يخ والدكوالح سيده عاكثه صديقة في النحى بارك بين بي بات تقل كرت بين (ال ك الله عن الله بن أبى شريك النحى الكوفى القاضى - فإنه سيّ الحفظ وهو فى المصنف ابن أبى شيبة " 1/168 بذكر قصة السواك فقط وأخرجه ابن ماجه (290) فى الطهارة: باب السواك، عن ابن أبى شيبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 281/6 و 237 عن يزيد، عن شريك، به . وفيه : ويختم بركعتى الفجر . والمحديث بذكر السواك صحيح، فقد أخرجه أحمد 6/41 و 188 و 192 ، ومسلم ( 253) فى الطهارة: باب السواك، وأبو داؤد ( 51) فى الطهارة باب السواك فى كل حين، من طريقين عن المقدام بن شريح، به

والد كہتے ہيں) ميں نے سيّده عائشہ وُلِيُّنا ہے دريافت كيا: جب نى اكرم مَثَلَيْكُم آپ كے ہاں تشريف لاتے سے توسب سے پہلے
کیا كرتے ہے اور جب آپ كے ہاں سے تشریف لے جاتے ہے تو كيا كرتے ہے تو سيّده عائشہ صديقه وُلِيُّنا نے بتايا: نبى
اكرم مَثَلَّيْكُم جب گھر مِيں تشريف لاتے ہے تو سب سے پہلے مسواك كرتے ہے اور جب آپ تشریف لے جاتے ہے تو دوفل ادا
کرتے ہے۔

## فَصْلٌ فِي الصَّلَاقِ عَلَى الدَّاتِيةِ فصل: جانور پرنمازادا كرنا ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّى عَلَى دَاحِلَتِهِ

باب: آدمی کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اپنی سواری پر نماز اداکرے

2515 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَالِيٍ عَنْ عَالِكٍ، عَنْ عَالِكٍ، عَنْ عَالِكٍ، عَنْ عَالِكٍ، عَنْ عَالِكٍ، عَنْ اَبِي الْمُعَلِدِ بُنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

(مَتَن حديث) زَرايَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَادِ وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إلى حَيْبَرَ. (1:4)

ر میں بھر ہے ہوئیں ہوئی سینی معلقی میں صفیح و سلم یستویی علقی ہوساتا ہو موجو ہو ہو تھی سیبر و رہیں ہوں ہوگئی ا ان کہ ان میں میں میں میں میں ایس سے ہیں: میں نے نبی اکرم مُنگائی کو گدھے پر (سوار) ہو کر نماز اوا کرتے ہوئے د دیکھا تھا اور اس وقت آیے کا رُخ خیبر کی طرف تھا۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّىٰ اَنْ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِبْلَةُ وَرَائَهُ نمازى كے لئے يہ بات مباح ہونے كا تذكرہ كہوہ اپنى سوارى پر نمازاداكرے اگرچة قبلہ اس كے پیچھے كی طرف ہو

2516 - (سندَمديث): اَخُبَـرَنَا الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيُثُ بُنُ سَعْدٍ،

2515- إسنباده صبحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/150- 151 ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/7 و 57، و 75، و الشنافعي في "السنن" (77) ، ومسلم ( 700) (35) في صبلاة المسبافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، وأبو داوُد ( 1226) في المصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، والنسائي 2/60 في المساجد: باب الصلاة على الحمار، وأبو عوانة 2/343، والبيهقي . 2/4 وأخرجه عبد الرزاق ( 4519) ، وأحمد 2/49 و 57 و 75 و 78 و 88 و 128، وابن خزيمة ( 1268) ، وأبو عوانة 2/343 من طرق عن عمرو بن يحيى، به.

2516 إستباده صبحيح على شرطهما، إلا آن أبا الزبير -واسمه محمد بن مسلم بن تدرس - خرج له البخارى مقرونًا. أبو البوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه أحمد 3/334، ومسلم (540) (36) في السمساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، والنسائي 3/6 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وابن ماجه ( 1018) في إقامة الصلاة: باب المصلى يُسلم عليه كيف يرد، والبيهقي 2/258 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.

قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

(متن صديث) بَعَنْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَاَدُرَ كُتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ يَوْمَئِذٍ نَحُوَ الْمَشْرِقِ. (1.4) فَاَشَارَ اِلَّى، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: اِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَىَّ وَانَا اُصَلِّى، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ يَوْمَئِذٍ نَحُوَ الْمَشْرِقِ. (1.4)

حفرت جابر النافئ این کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَافَیْنِ نے مجھے کی کام کے سلسلے میں بھجا جب میں آب کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کوسلام کیا آپ اس وقت نماز ادا کررہ سے نے نبی اکرم مُلَافِیْنِ نے اشارے کے ذریعے جواب دیا: جب آپنماز پڑھ کرفارغ ہوئ تو آپ نے مجھے بلایا اورارشاد فرمایا: تم نے مجھے جس وقت سلام کیا تھا میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔

(راوی کہتے ہیں) اس وقت نبی اکرم مُلَافِیْنِ کا رُخ مشرق کی طرف تھا۔

ذِکُرُ الْبَیَانِ بِاَنَّ الْمَرْءَ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ اَنْ یُصَلِّی عَلیٰ رَاحِلَتِه فِی السَّفَرِ اَیَّ جِهَةٍ تَوَجَّه فِیْهَا اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آدمی پرکوئی حرج نہیں ہے کہوہ سفر کے دوران اپنی سواری پر نماز اداکر لیتا ہے خواہ اس کا رُخ کسی بھی سمت کی طرف ہو

2517 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ السَّامِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوُبَ الْمَقَابِرِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیْلُ بُنُ جَعُفَرٍ، قَالَ: وَآخُبَرَنِی عَبْدُ اللهِ بُنُ دِینَارِ،

(مِتْن صديث): آنَّهُ سَمِعً ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ فِي السَّفَرِ . (1.4)

ﷺ حفرت عبدالله بن عمر رفی انتها بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَالِیَّا مِنْ سفر کے دوران اپنی سواری پر بی نماز ادا کر لیتے تصفواہ اس کا رُخ کسی بھی سمت ہو۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِه كَانَتُ صَلَاةَ سُبْحَةِ لَا فَريضَةِ

2517 إسنباده صحيح على شرط مسلم، فإن يحيى بن أيوب لم يخرج له البخارى، ومن فوقه من رجالهما. وأخرجه مالك فى "الموطأ" 1/151، ومن طريقه الشافعى فى "السنن" (80) ، وأحمد 2/60، ومسلم (700) (37) فى صلاة المسافرين: باب جو از صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت، والنسائى 1/244 فى كتباب الصلاة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، وأبو عوانة 2/343، والبيهقى 2/4، وأخرجه كذلك غير القبلة، و 1/24 فى القبلة: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، وأبو عوانة 2/343، والبيهقى 2/4، وأخرجه كذلك أحمد 2/46 و 50 و 81، والبخارى (1096) فى تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة، ومسلم (700) (38) من طرق عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد، وانظر الحديث (2421).

## اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ وہ نماز جو نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے اپنی سواری پر ادا کی تھی وہ نفل نماز تھی' فرض نماز نہیں تھی

2518 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اخْبَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ مَوْلَى حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ آنَّهُ قَالَ: (مَتن مديث): كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَبَعَثَنِى مَبْعَثًا، فَاتَيْتُهُ وَهُو يَسِيرُ، فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَاوْمَا بِيَدِه، ثُمَّ سَلَّمْتُ فَاشَارَ وَلَمْ يُكَلِّمْنِى، فَنَا دَانِى بَعُدُ وَقَالَ: إِنِّى كُنْتُ اصِلِّى نَافِلَةً . (1.4)

حضرت جابر بن عبداللہ ڈالٹوئی بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مُنالٹی کے ہمراہ سفر کررہے تھے۔ آپ نے مجھے کی کام سے بھیجا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' تو آپ اس وقت (سواری پر) سوار ہو کرچل رہے تھے میں نے آپ کوسلام کیا' تو آپ نے اشارہ کیا آپ نے میرے ساتھ کیا' تو آپ نے اشارہ کیا آپ نے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی اس کے بعد آپ نے مجھے بلایا اور ارشا دفر مایا: میں اس وقت نفل نماز ادا کرر ہاتھا۔

## ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَٰذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ

بِهِ ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ عمر و بن

حارث کے حوالے سے اس روایت کوفل کرنے میں ابن وہب نامی راوی منفر دہے

2519 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْـحُسَيْـنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِ أَلَا عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

(متن صديّث): بَعَشَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْعَثَا، فَوَجَدُّتُهُ يَسِيْرُ مُشُرِقًا وَمُغُرِبًا، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَانُصَرَفُتُ فَنَا دَانِى: يَا جَابِرُ ، فَنَا دَانِى النَّاسُ: يَا جَابِرُ فَاتَيْتُهُ عَلَيْهِ، فَانُصَرَفُتُ فَنَا دَانِى: يَا جَابِرُ ، فَنَا دَانِى النَّاسُ: يَا جَابِرُ فَاتَيْتُهُ فَلَيْهِ فَاشَارَ بِيَدِهِ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ فَاشَارَ بِيَدِهِ، قَلْمُ تَرُدَّ عَلَيْ فَاللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيْ، قَالَ: ذَاكَ آنِي كُنْتُ أُصَلِّي مَهِ عَلَيْهِ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيْ مَرُدًا عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَاسَلَامِهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَا مُعَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عُلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

حضرت جابر ڈلائنڈ بیان کرتے ہیں: نی اکرم مُلائیڈ کم نے بھیجاجب میں آپ کی خدمت میں حاضر بوا' تو آپ اس وقت مشرق کی طرف رُخ کر کے یا مغرب کی طرف رُخ کر کے چل رہے تھے ( لیعنی آپ سواری پر سوار تھے ) میں نے آپ کوسلام کیا' تو آپ نے اپنے دست مبارک کے ذریعے اشارہ کیا' پھر میں نے آپ کوسلام کیا' تو آپ نے اپنے دست اقدس 2518 – اسنادہ علی شرط مسلم و انظر ما بعدہ

9519- إسناده قوى. وأخرجه النسائي 3/6 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، عن محمد بن هاشم البعلبكي، عن محمد بن شعيب، بهذا الإسناد. والزيادات التي في المتن منه. کے ذریعے اشارہ کیا میں واپس آیا (تھوڑی دیر بعد) آپ نے مجھے بلایا: اے جابر!لوگوں نے بھی مجھے بلایا: اے جابر! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی: یارسول الله مُثَاثِینِمُ ! میں نے آپ کوسلام کیا تھالیکن آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ نبی اکرم مُثَاثِینِمُ نے ارشاد فرمایا: اس وقت میں نماز اداکر رہاتھا۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنُ يُصَلِّى النَّافِلَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِبْلَةُ وَرَاءَ ظَهُرِهِ

مسافر كے لئے بيربات مباح ہونے كا تذكرہ كه وہ اپنى سوارى پر ففل نماز

ادا کرسکتا ہے اگر چیقبلہ اس کی پشت کی طرف ہو

2520 - (سند مديث): آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُنُ آبِي ذِنْبٍ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ:

رمتن مديتُ ) زَايَّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَةٍ نَحُوَ الْمَشْرِقِ فِي غَزُوةِ اَنْمَارٍ (متن مديتُ) زَايَّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَةٍ نَحُوَ الْمَشْرِقِ فِي غَزُوةِ اَنْمَارٍ (46.4)

۔ ﷺ حضرت جابر بن عبداللہ وہ ایک کرتے ہیں: میں نے غزوہ انمار کے موقع پر نبی اکرم مُنَا ﷺ کومشرق کی طرف رُخ کر کے اپنی سواری پرنماز اداکرتے ہوئے دیکھا ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَّتَنَقَّلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَ ظَهُرُهُ إِلَى الْقِبُلَةِ اس بات كيان كاتذكره كه مسافر كي لئے يہ بات مباح ہے كه وه اپنى سوارى پر نوافل اداكر لے اگر چه اس كى پشت قبله كى طرف ہو

2521 - (سند مديث): آخُبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ مُسلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ مُسلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ مُسلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

(متن صديث): كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ، فَكَانَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ

2520 إسناده صحيح على شرط البخاري. عشمان بن عبد الله بن سراقة لم يخرج له مسلم. وأخرجه أحمد 3/300 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (4140) في المغازى: باب غزو أنمار، والبيهقي 2/4 من طريقين عن ابن أبي ذئب، به

2521 إسناده صحيح على شوط البخارى. عبد الرحمن بن إبراهيم لم يخرج له مسلم، ومن فوقه من رجالهما، وأخرجه ابن خزيمة (1263) من طريق مُحَمد بن مصعب، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق (4510) و (4516) ، والدارمي 1/356، والبخارى (400) في الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، و (1094) في تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، و (1099) باب ينزل للمكتوبة، والبيهقي 2/6 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. قال الحافظ في "الفتح" 1/503: والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة، وهو إجماع، لكن رخص في شدة الخوف.

مُسْتَقْبِلَ الْمَشُرِقِ، فَإِذَا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. (5: 8)

کُون حَفرَت جابر بن عبدالله و الله بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مَنَّ اللهُ کُلِم کُنٹی کے ہمراہ ایک غزوے میں شریک ہوئے تو نبی اکرم مَنَّ اللهُ کِم اللهِ بی سواری پر ہی نفل نماز اداکر لیتے تھے جس کا رُخ مشرق کی سمت ہوتا تھا اور جب آپ نے فرض نماز اداکر نی ہوتی تھی تو آپ سواری سے نیچا ترتے تھے اور قبلہ کی طرف رُخ کر کے اداکرتے تھے۔

## ذِكُرُ وَصُفِ الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ لِلْمُتَنَقِّلِ عَلَى رَاحِلَتِهِ سوارى يرنوافل اداكرنے والے كركوع اور سجده كرنے كے طريقے كا تذكره

2522 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، عَنِ الرَّهُوتِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

ابُنِ نَمِرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِم، عَنُ آبِيهِ، قَالَ:

(متن مديث): رَايُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىٰ عَلَى دَابَّتِهِ فِي السَّفَرِ فِي السُّبُحَةِ يُومِ عُ بِرَاسِهِ

إيماءً . (1:4)

ﷺ سالم اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر و النفیا) کا بیربیان قل کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مَثَاثِیم کوسفر کے دوران اپنی سواری پرفٹل نماز اداکرتے ہوئے دیکھا ہے آپ سر کے اشارے سے (رکوع اور سجدے کررہے تھے)

> ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّجُدَتَيُنِ مِنَ الْمُتَنَقِّلِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَجِبُ اَنُ تَكُوْنَ فِي الْإِيمَاءِ اَخُفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سواری پرنوافل اداکرنے والے مخص کے لئے سجدہ کرتے ہوئے سے

ضروری ہے کہ وہ اشارہ کرتے ہوئے رکوع کے مقابلے میں (سرکو) زیادہ جھکائے گا

2523 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُزَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْوُ الزُّبْيْرِ، اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ:

2522 - رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ان فيه عنعنة الوليد بن مسلم. وابن نمر: هو عبد الرحمٰن بن نمر اليحصبي أبو عمرو الدمشقى وأخرجه البخاري (1105) في تقصير الصلاة: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، والبيهقى 2/5 من طريق شعيب، عن الزهري، بهذا الإسناد.

2523- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد صوح أبو الزبير بالسماع من جابر. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1270). وأخرجه عبد الرزاق (5422) عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (5422) ، وأحمد 3/332 و379 و388- 389، وأبو داؤد (1227) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، والترمذي (351) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به، والبيهقي 2/5 من طريق سفيان، عن أبي الزبير، به نحوه.

(متن صديث) : رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّىٰ عَلَى رَاحِلَتِه يُصَلِّى النَّوَافِلَ فِى كُلِّ وَجُهِ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ يُومِ وُ إِيمَاءً . (1:4)

ﷺ حفرت جابر والفنظ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مُلَا تَقِیْم کودیکھا آپ اپنی سواری پر نماز اداکررہے تھے آپ نوافل اداکررہے تھے خواہ آپ کا رُخ کسی بھی طرف ہوتا ہم آپ رکوع کے مقابلے میں 'سجدہ کرتے ہوئے زیادہ جھک جاتے تھے آپ اشارے کے ساتھ (رکوع ادر بجدہ کررہے تھے)

## ذِكُرُ وَصَفِ صَلَاقِ الْمَرْءِ التَّطُوُّ عَ عَلَى رَاحِلَتِهِ سوارى يرآ دى كنوافل اداكرنے كريق كا تذكره

2524 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: اَخْبَرَنِيُ ابْوِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ:

(متن صديث ): رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىٰ وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجُهِ، وَللْكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجُدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ يُومِءُ إيمَاءً. (5: 8)

کی حضرت جابر والنفوئیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مالیولی کو دیکھا آپ اپی سواری پرفل ادا کررہے تھے خواہ اس کا رُخ کسی بھی سمت میں ہواور آپ اشارے کے ساتھ رکوع اور تجدہ کررہے تھے آپ رکوع کے مقابلے میں تجدے میں زیادہ جھک رہے تھے۔ ذیخے میں ہواور آپ الاسٹے وی میں الاسٹے وی الاسٹے ہے تھے اللہ میں تقال اذکاری لاسٹے اللہ بھا کے اس کے اسلامی م

ذِ کُرُ وَصُفِ الرُّ کُوْعِ وَالسُّجُوُدِ لِلْمُتَنَقِّلِ اِذَا صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ جبآ دى سوارى يرنمازادا كرر ماهؤتو نوافل ادا كرنے والے كے ركوع

#### اور سجدے کرنے کے طریقے کا تذکرہ

2525 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللّٰهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مُوْسَى عَبُدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرُحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

رِ مَتْن صديث) زَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى النَّوَافِلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيُنِ مِنَ لَرَّكُعَتَيُنِ .(5: 8)

ﷺ حضرت جابر رہ النفو بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منافیق کو اپنی سواری پر نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا آپ سجدے میں رکوع سے زیادہ جھک رہے تھے۔

2524- رجمالـه رجال الصحيح، وهو مكرر ما قبله . حـجـاج: هـو حجاج بن محمد المصيصي الأعور الحافظ الثقة الثبت . وأخرجه البيهقي 2/5 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن حجاج، بهاذا الإسناد:

2525- رجاله ثقات رجال الصحيح، وانظر ما قبله.

# فَصُلُّ فِي صَلَاةِ الضَّحَى

## فصل: حياشت كى نماز كابيان

2526 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهُمَسِ بُنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، قَالَ:

(متن صديث): قُلُتُ لِعَائِشَةَ: اَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى؟ قَالَتُ: لَا، إلَّا اَنُ يَجِيءَ مِنُ سَفَرِ .(5: 15)

عَبدالله بن قَتِ بیان کرتے ہیں بیل نے سیدہ عائشہ فی ایک دریافت کیا: نبی اکرم کی ایکی عاشت کے وقت نمازادا کیا کرتے سے توانہوں نے جواب دیا جی نہیں البتہ اگر آپ سفر ہے آتے سے (تواس موقع پراس وقت میں نمازادا کر لیتے سے )

ذِکُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هَلْذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَهُمَ سُ بُنُ الْحَسَنِ فَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هَلْذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَهُمَ سُ بُنُ الْحَسَنِ اس روایت کا تذکرہ جو اس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو اس بات کا قائل ہے: اس روایت کو قلل کرنے میں ہمس بن حسن نامی راوی منفرد ہے روایت کو قل کرنے میں ہمس بن حسن نامی راوی منفرد ہے

2527 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيِّ الْجَهُضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْع، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، قَالَ:

2526- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأحرجه أبُو بَكر بن أبى شيبة فى "المُصَنَّف" 2/407، وأحمد 6/204، والرحة 6/204 والترمذى فى "الشمائل" (285)، والبغوى (1003) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (1230). وأخرجه أحمد 6/171، ومسلم (717) (76) فى صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى، والنسائى 4/152 فى الصيام: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه، من طرق عن كهمس بن الحسن، به. وأخرجه الطيالسى (1554) عن أبى شعيب الصلت بن دينار، عن عبد الله بن شقيق، به. وانظر "الفتح" 3/52-55 و 55-.55

2527- إسناده صحيح على شرط مسلم. يزيد بن زريع سمع من الجريرى قبل الاختلاط. وأخرجه أحمد 6/218، ومسلم (717) (75)، وأبو داؤد (1292) في الصلاة: باب صلاة الضعى، والنسائي 4/152، والبيهقى 3/50 من طرق عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد -وبعضهم يزيد فيه على بعض وأخرجه أحمد 6/218، وأبو عوانة 2/268، والبيهقى 3/49-50 من طريق سعيد الجريرى، به.

(متن صديث) : قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى؟ فَقَالَتُ: لَا، إلَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَاعِدًا؟ قَالَتُ: نَعَمُ، بَعُدَمَا حَطَمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُونُ بَيْنَ السُّورِ؟ قَالَتُ: نَعَمُ، مِنَ الْمُفَصَّلِ قُلْتُ: هَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُونُ بَيْنَ السُّورِ؟ قَالَتُ: نَعَمُ، مِنَ الْمُفَصَّلِ قُلْتُ: هَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ شَهُرًا مَعُلُومًا سِولى رَمَضَانَ؟ قَالَتُ: وَاللهِ إِنْ صَامَ شَهُرًا مَعُلُومًا سِولى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجُهِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى مَضَى لِوَجُهِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى مَضَى لِوجُهِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى مَضَى لِوجُهِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى مَضَى لِوجُهِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللْعُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللّهُ عَل

عبراللہ بن شقیق رفی تھنے بیان کرتے ہیں: میں نے سیّدہ عائشہ رفی تھا سے دریافت کیا: بی اکرم مُلَا تَیْفِم چاشت کے وقت نماز ادا کیا کرتے سے تو انہوں نے جواب دیا: جی نہیں البتہ اگر آپ سفر سے آتے سے (تو اس موقع پر اس وقت نماز ادا کر لیتے سے ) میں نے دریافت کیا: کیا نبی اکرم مُلَا تَیْفِم سفر نہوں نے فرمایا: جی ہاں! جب آپ کی عمر زیادہ ہوگئی (تو آپ بیٹھ کرنماز ادا کر لیتے سے ) میں نے دریافت کیا: کیا نبی اکرم مُلَا تَیْفِم سورتیں ملا کر پڑھتے سے انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! آپ مفصل سورتیں (ملا کر) پڑھتے سے میں نے دریافت کیا: کیا نبی اکرم مُلَا تَیْفِم رمضان کے مہینے کے علاوہ کی اور متعین مہینے میں روز روز کے حقول دیا۔ اللہ کو تم انہوں نے جواب دیا: اللہ کو تم انہوں کے علاوہ کی بھی متعین مہینے میں روز روز کے جواب دیا: اللہ کو تم انہوں کے جواب دیا: اللہ کو تم انہوں کے کو درنہ ہی آپ نبی اکرم مُلَا تَیْفِم رمضان کے علاوہ کسی بھی متعین مہینے میں روز نہیں رکھتے سے نبیاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور نہ ہی آپ نے بھی کسی مہینے کے روز روز می چھوڑے ہیں یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور نہ ہی آپ نے بھی کسی مہینے کے روز روز می چھوڑے ہیں یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلْذَا الْحَبَرَ تَفَرَّ دَتْ بِهِ عَائِشَهُ اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے: اس روایت کوفل کرنے میں سیّدہ عائشہ ڈاٹھا منفرد ہیں

2528 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ نُوحِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرٍ،

َ (مَثَن صديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يُصَلِّىُ الضَّحَى اِلَّا اَنُ يَقُدُمَ مِنُ عَيْبَةٍ . (5: 15) (تُوضِّح مصنف): قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ: نَفْى ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الضَّحَى اِلَّا اَنْ يَقُدُمَ مِنُ سَفَوِ اَوْ مَغِيبِهِ، اَرَادَ بِهِ فِى الْمَسْجِدِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ دُوْنَ الْبَيْتِ، وَذَاكَ اَنَّ مِنُ

2528- إسناده قوى. إستحاق بن إبراهيم: ثقة روى له البخارى، وسالم بن نوح العطار: مختلف فيه، قال أحمد: ما بحديثه بأس، وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق ثقة، ووثقه الساجى وابن قانع، وقال ابوحاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائى: ليس بالقوى، وقال ابن عدى: عنده غرائب وأفراد، وأحاديثه محتملة متقاربة، وذكره المؤلف فى "الثقات" وهو من رجال مسلم، ومن وجال الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة (1229) عن إسحاق بن إبراهيم الصواف، بهذا الإسناد.

خُسُلْقِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَوٍ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ، فَرَكَعَ فِيْهِ رَكُعَيْنِ، فَكَانَ اكْثَرُ قُسُدُومِ الْسُمُسْطَفْى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مِنَ الْاَسْفَادِ وَالْعَزَوَاتِ كَانَ صُحَى مِنْ اَوَّلِ النَّهَادِ، وَنَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ لَيُلًا

الله عفرت عبدالله بن عمر و التله بن عمر و التله بن عمر و التله بن عمر التله بن المراح الله بن عمر التله بن التله بن عمر التله التله بن عمر التله التله بن عمر التله ا

(الم ابن حبان مُیشَیْنِ فرماتے ہیں:) حضرت عبداللہ بن عمر رفحاتی اورسیدہ عائشہ صدیقہ رفحاتی نی اکرم مَنافی کی ہے۔ البتہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے سے یا (شہر سے )غیر حاضری کے بعد واپس تشریف لاتے سے یا (شہر سے )غیر حاضری کے بعد واپس تشریف لاتے سے ان کا حکم مختلف ہے ) آپ کا مقصد میہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کو مجد میں مل لیس نہ کہ گھر برملیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی اکرم مَنافی کی اسلاس سے کہ مجد میں تشریف لاتے سے ۔ وہ ان اگرم مَنافی کی مجب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے سے ۔ وہ سے جا شت کے وقت تشریف لاتے سے جو دن کا مقصد میں ان طویل غیر ان دور کعات اور نبی اکرم مَنافیکی کے اس بات سے منع کیا ہے۔ کہ کوئی شخص رات کے وقت اپنی یہوی کے پاس (طویل غیر انتدائی حصہ ہوتا تھا۔ اور نبی اکرم مَنافیکی اس بات سے منع کیا ہے۔ کہ کوئی شخص رات کے وقت اپنی یہوی کے پاس (طویل غیر حاضری کے بعد ) چلا جائے۔

# فِكُ اِثْبَاتِ عَائِشَةَ صَلَاةَ الضَّحَى لِلمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيّده عائشه ظَانِهُ كَا نِي الرَمِ مَا لَيْهِ إِسْت كَى نمازاداكر نے كا ثبات كا تذكره

2529 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُـوْ خَلِيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، وَابْنُ كَثِيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: اَخْبَرَنِى يَزِيدُ الرِّشْكُ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): سَالُتُ عَائِشَةَ: اكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحٰى؟ قَالَتُ: نَعَمُ، اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ. (5: 15)

(تُوشَى مَصنف): قَالَ ٱبُوْحَاتِمٍ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ: إِثْبَاتُ عَائِشَةَ صَلاةَ الطُّحَى لِلْمُصْطَفِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَتُ بِهِ فِى الْبَيْتِ دُوْنَ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ، لِآنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

2529 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هشام بن عبد الملك وابن كثير: محمد بن كثير العبدى، ويزيد الرشك: هو ينزيد بن أبى يزيد الضبعى مولاهم، ومعاذة: هى معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية. وأخرجه الطيالسى (1571)، ومسلم (719) (78) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، والترمذى في "الشمائل" (282)، وابن ماجه (1381) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، وأبو عوانة 2/267، والبيهقى 3/47، والبغوى (1005) من طريق شعبة عن يزيد الرشك، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (719) (78) من طريق عبد الوارث، عن يزيد الرشك، به. وأخرجه عبد الرزاق عوانة (4853)، وأحمد 4/15 و 12/436 و 265، ومسلم (819) (79)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/47، وأبو عوانة 2867-266، والبيهقى 3/47 من طريق قتادة، عن معاذة العدوية، به.

(متن مديث): أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

😁 🕾 معاذہ بیان کرتی ہیں: میں نے سیّدہ عاکشہ ڑھ ﷺ سے دریافت کیا: کیا نبی اکرم مَا کُٹیٹِم حیاشت کی نمازادا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا: جی ہاں! آپ چارر کعات ادا کرتے تھے اور جواللّہ کومنظور ہوتا تھا مزیدا دا کرتے تھے۔

(امام ابن حبان مِنْ الله في من عنده عائشه ولي المرم المنافية المرم المنافية المرابين حبالية المرابي عبيا المرابين منافية المرابين منافية المرابين منافية المرابين منافية المرابين منافية المرابين المرابي ہے۔اس سے ان کی مزاد گھر ہے۔ باجماعت نماز والی مسجد مراد نہیں ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ نبی اکرم مُثَاثِیْجَا نے یہ بات ارشاد

تمہاری نمازوں میں سب سے فضل نمازوہ ہے جوتم اپنے گھر میں ادا کرو۔البتہ فرض نماز کا حکم مختلف ہے۔'' ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصَّحَى عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم مَثَاتِیْکِمْ

ہمیشہ حاشت کی نماز ادا کیا کرتے تھے

2530 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبِ، قَالَ: آخُبَرَنَا يُؤنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: آخُبَرَنِي السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ آبِي وَ دَاعَةَ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ:

(متن صريث) : لَمُ اَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ حَتَّى كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ وَاحِدٍ، فَرَايُتُهُ يُصَلِّى فِي سُبُحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَيُرَبِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُوْنَ اَطُوَلَ مِنُ اَطُولَ مِنْهَا . (5: 15)

😌 🕄 نی اکرم مَنَاتِیْنِ کی زوجه محترمه سیده هفصه و الله این کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم مَنَاتِیْنِ کو بھی بھی بیٹے کرنوافل ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ کے وصال سے ایک سال پہلے میں نے آپ کودیکھا' آپ بیٹھ کرنوافل ادا کررہے تھے آپ سورة كوهم والهم كرير عق تھے يہاں تك كدوه اپنے سے كمبى سورة سے بھى زياده طويل محسول ہوتى تھى -

ذِكُرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الضَّحَى ان رکعات کی تعداد کا تذکرہ جن کو نبی اکرم مَنافیاً عیاشت کی نماز میں ادا کیا کرتے تھے

2530- إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه مسلم ( 733) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم، والطبراني في "الكبير" /23 (343) من طريقين عن أبن وهب، به. وانظر (2508) . 2531 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بِـنُ مُوْسَى بِنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُنُمانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِ الْمُطَّلِبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى الْمُطَّلِبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى الْمُطَّلِبُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَنُطَبِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

## ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَى سُبُحَةِ الضَّحَى

اس بات كاتذكره كه آدمى كيلئے بير بات مستحب ہے كه وه جاشت كى نمازكو با قاعد كى سے اداكر ہے 2532 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ قُعَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّهُرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِيمُ عُرُوةً،

ُ (َمَتْنَ صَدِيثُ) : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تَقُولُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى يَعُولُ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ حَشْيَةَ أَنْ يَّسُتَنَّ النَّاسُ بِهِ، فَيُفُرَضَ عَلَيْهِمْ. (5: 15)

ﷺ سیّدہ عائشہ رفی جی بین نبی اکرم مَلَیْتَا کُم عِلَیْتُ عَلَیْ اللہ عَلَیْتَا کُم مَلَا اللّهِ عَلَیْمَا زادا کیا کرتی سے۔سیّدہ عائشہ رفی جی بیان کرتی تھے۔سیّدہ عائشہ رفی جی بہت ہے عمل اس لئے چھوڑ دیئے تھے آپ کو بیاندیشہ تھا کہیں لوگ ان کوسنت کے طور پراختیار نہ کرلیں اور پھروہ ان پر فرض نہ ہوجا کیں۔

<sup>2531-</sup> المطلب بن عبد الله بن حنطب، وثقه أبو زرعة ويعقوب بن سفيان والدارقطني، إلا أنهم اختلفوا في سماعه من عائشة، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لم يدرك عائشة، وعامة حديثه مراسيل، وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون سمع منها، وباقى السند على شرط مسلم

<sup>2532</sup> إسناده صحيح. ينزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة روى له أبو داؤد والنسائى وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 6/223 عن حجاج، حدثنا الليث، بهاذا الإسناد. وأخرجه مالك فى "الموطأ" 1/152 ومن طريقه أحمد 6/178، والبخارى (128 ) فى التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل، ومسلم (718) فى صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، وأبو داؤد (1293) فى الصلاة: باب صلاة الضحى، وأبو عوانة 6/22 عن الزهرى، به باب صلاة الضحى، والنسائى فى "الكبرى" كما فى "التحفة" 12/75، والبيهقى 3/50، وأبو عوانة 6/26 عن الزهرى، به وأخرجه أحمد 6/169 وأبو عوانة عن معمر، والخراى (1177) فى التهجد: باب من لم يصل الضحى ورآه كالاهما عن الزهرى، به وأخرجه أحمد 6/209 عن الزهرى، به – بالقسم الأول منه وقد أورده المؤلف برقم (312) و (313).

## ذِكُرُ مَا يَكُفِى الْمَرُءَ آخِرَ النَّهَارِ بِاَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا مِنْ أَوَّلِهِ اس بات كاتذكره كه آدمى كادن كابتدائى حصيميں چارر كعات اداكر لينا اس كے لئے دن كے آخرى حصے تك كافی ہوتا ہے

2533 - (سترحديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ شُلَيْمَانُ بُنُ مُوْسَى، عَنُ مَكْحُولٍ، عَنُ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةَ بُنُ شُلَيْمَانُ بُنُ مُوْسَى، عَنُ مَكْحُولٍ، عَنُ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةَ الْجَضْرَمِيّ، عَنْ قَيْسِ الْجُذَامِيِّ،

(مَتْنَ صَدِيثٌ) عَنْ نُعَيَّمِ بُنِ هَنْمَادٍ الْغَطَفَانِيّ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنُ رَبِّهِ تَبَارَكَ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنُ رَبِّهِ تَبَارَكَ عَالَى اللهُ قَالَ:

يَا ابْنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ٱكْفِكَ آخِرَهُ. (1 2)

ﷺ حضرت تعیم بن جمار عطفانی رفتان کوم مَثَلَّا الله عَلَی الله علی الله علی کار فرمان قل کرتے ہیں: ''اے آدم کے بیٹے! تم دن کے ابتدائی جھے میں میرے لئے چار رکعات ادا کرومیں اس کے آخری جھے میں تمہاری کفایت کروں گا''۔

# ذِكُرُ الاستِحْبَابِ اللَّمَرُءِ أَنْ يُصَلِّى صَلَاةَ الضَّحٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رَجَاءَ كِفَايَةِ آخِرِ النَّهَارِ بِهِ آدمی کے لئے یہ بات مستحب ہونے کا تذکرہ کہوہ دن کے آخری حصے تک کفایت کی اُمیدر کھتے ہوئے چاشت کے وقت چارر کعات اداکر لے اُمیدر کھتے ہوئے چاشت کے وقت چارر کعات اداکر لے

- 2534 - (سندصديث): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْذِرِ بُنِ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا

2533- إسناده حسن. برد: هو ابن سنان الدمشقى. وأخرجه الدارمى 1/338 عن أبى النّعمان، عن المعتمر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/287 والنسائى فى "الكبرى" كما فى "التحفة" 9/35 من طريقين عن بُرد بن سنان، به. وأخرجه أحمد 6/287-6/286 وأبو داؤد (1289) فى الصلاة: باب صلاة الضحى، من طريق سعيد بن عبد العزيز، وأحمد 6/287 من طريق محمد بن راشد، كلاهما عن كثير بن مرة، عن نعيم، به -وليس فيه قيس الجذام وللحديث طرق أخرى عند أحمد 1286-287.

2534 إسناده صحيح . دحيم لقب عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقى الحافظ المتقن، وأبو إدريس الخولاني: هُوَ عَائِذُ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ، وُلِدَ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، ومات سنة شمانين، وكان عالم الشام بعد أبى الدرداء . وأخرجه أحمد 4/153 و 201، من طريقين عن أبان بن يزيد، عن قتادة، عن نعيم بن هماز، عن عقبة بن عامر. فجعله من مسند عقبة لا من مسند نعيم، وكلاهما له صحبة، فلا يضر ذلك. وفي الباب عن أبى الدرداء وأبى ذر عند الترمذي (475) وإسناده قوى. وهو عند أحمد 6/440 و 451 من طريق أخرى عن أبى الدرداء

دُحَيْمٌ، حَـدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِي السَّائِبِ، عَنُ بُسُرِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنُ آبِي السَّائِبِ، عَنُ بُسُرِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنُ آبِي الْحَوْلَانِيّ،

(متن مديث) عَنْ نُعَيْمِ بُنِ هَمَّارٍ الْعَطَفَانِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَنَّهُ قَالَ:

يَا ابْنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ٱكْفِكَ آخِرَهُ. (1 م)

ﷺ حضرت نعیم بن ہمار غطفانی والتُون بی اکرم مَنَّ النَّوْ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا بیفر مان فقل کرتے ہیں: ''اے آ دم کے بیٹے! تم دن کے ابتدائی جھے میں میرے لئے چار رکعات ادا کرومیں اس کے آخری جھے میں تمہاری کا نابہ تک واسکا'

ذِكُرُ إِنْبَاتِ اَعْظَمِ الْغَنِيمَةِ لِمُعْقِبِ صَلاةً الْغَدَاةِ بِرَكْعَتَى الطُّحَى فَرَى الشَّحَى صَلاةً الْغَدَاةِ بِرَكُعَتَى الطُّحَى صَحِ كَى مَازَكَ بعد عِياشت كى دور كعات اداكر نے والے خص كے لئے سب سے زیادہ غیمت كا ثبات كا تذكرہ

2535 - (سند صخين): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِلْمُثَنِّى، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِلسَمَاعِيْلَ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ صَخْرِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

(متن صديث): بَعَتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنًا فَاعُظَمُوا الْعَنِيمَةَ وَاسُرَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ اللّهِ، مَا رَايَنَا بَعْتَ قَوْمٍ اَسْرَعَ كَرَّةً، وَلَا اعْظَمَ غَنِيمَةً، مِنُ هَاذَا الْبَعْثِ، فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِيمَةً مِنُ هَاذَا الْبَعْثِ؟ رَجُلٌ تَوَضَّا فِي بَيْتِهِ فَاحُسَنَ وُصُونُهُ، ثُمَّ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْعَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةِ الشَّحْى، فَقَدْ اَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَاعْظُمَ الْعَنِيمَةَ (1:2)

عضرت الوہریرہ مُلافئہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلافیہ کے ایک مہم روانہ کی انہیں بہت سامال غنیمت ملا اوروہ لوگ جلائی ہو جے جلدی ہوں کے ایک خص نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے بھی بھی کوئی الیم مہم نہیں دیکھی جو اتن جلدی واپس آگئی ہو جے

2535 – إسناده محتمل للتحسين. حميد بن صخر ذكره المؤلف في "النقات" 88-6/189، فقال: حميد بن زياد أبو صخر المخراط من أهل المدينة مولى بنى هاشم، يروى عن نافع ومحمد بن كعب، روى عنه حَيوة بن شُريح، وهو الذي يروى عنه حاتم بن إسماعيل، ويقول: حميد بن صخر، وإنما هو حميد بن زياد أبو صخر، لا حميد بن صخر، وهو مختلف فيه. وقال ابن عدى: هو عندى صالح الحديث، وإنما أنكر عليه هذان الحديثان "المؤمن مؤالف" و"في القدرية"، وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيمًا. روى له الجماعة غير البخارى، فإنه روى له في "الأدب المفرد" حديثين وأخرجه ابن عدى في "الكامل" 2/691 من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد وأورده المنذرى في "الترغيب والترهيب" 463/1-464 ونسبه إلى أبي يعلى والبزار وابن حبان، وقال: وبين البزار في روايته أن الرجل أبو بكر رضى الله عنه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أحمد والبناد وفي إسناده ابن لهيعة، وعند الطبراني في "الكبير"، قال المنذرى: إسناده جيد.

ا تنازیادہ مال غنیمت ملا ہو جتنااس مہم کوملا ہے تو نبی اکرم سکا تیکی نے ارشاد فرمایا: کیا میں تہمیں اس مہم سے زیادہ تیزی سے واپس آنے اور زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے کے بارے میں بتاؤں؟ ایک شخص اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کرے پھروہ مسجد جائے وہاں شبح کی نمازادا کرے تو وہ شخص جلدی بھی واپس آجا تا ہے اور اسے کی نمازادا کرے تو وہ شخص جلدی بھی واپس آجا تا ہے اور اسے زیادہ مال غنیمت بھی حاصل ہوتا ہے۔

# ذِكُرُ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكُعَتَى الضَّحَى الشَّحَى الشَّحَى الشَّحَى الرَّم عَلَيْةِ كَا كَمْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكُعَتَى الضَّحَى الشَّحَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكُعَتَى الضَّحَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

2536 – (سندحديث): آخُبَرَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُـنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، آخُبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيُرِيُّ، عَنْ آبِی عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ آبِی هُرَيْرَةَ قَالَ:

<u>(متن صديث):</u>اَوْصَسانِسَى حَبِلِيُهِى اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيثَلَاثٍ: الْوِتُرُ قَبُلَ النَّوْمِ، وَصَلاةُ الضُّحَى دَكُعَتَيْنِ، وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ

ﷺ حَفرت ابو ہریرہ والنَّمُونَ بیان کرتے ہیں میرے خلیل حضرت ابوالقاسم مَثَاثِیُمُ نے مجھے تین چیزوں کی تلقین کی تھی سونے سے پہلے وتر اداکرنے کی چاشت کے وقت دور کھات اداکرنے کی اور ہر مہینے بیس تین روزے رکھنے کی۔

## ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الضَّحَى بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ

نى اكرم مَالَيْنَا كَى اقتداءكرت ہوئے جاشت كى نماز ميں آئھ ركعات بر صفے كے مستحب ہونے كاتذكره وقائد كرة على الم

2536 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عباس الجريرى: هو عباس بن فرُّوخ الجريرى البصرى، وأبو عثمان النهدى: هو عبد الرحمان بن مَلّ النهدى، مشهور بكنيته، مخضره: ثقة ثبت عابد. وأخرجه أبو داؤد الطيالسي ( 2392) ، وأحمد 2/459، والبخارى ( 178) ، في التهجد: بباب صلاة الضحى في الحضر، ومسلم ( 721) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، والنسائي 3/229 في قيام الليل: باب الحث على الوتر قبل النوم، والبيهقي 4/293 من طريق شعبة، بهاذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/45، والبخارى (1981) في الصوم: باب صيام البيض، ومسلم ( 721) ، والنسائي 3/29، والبيهقي 3/36 و (4/293 من طريقين عن أبي عثمان النهدى، به وأخرجه مسلم ( 721) ، والدارمي 2/18—19، والبيهقي 3/47 من طريقين عن أبي هريرة . وصححه ابن خزيمة (1222) و (1223) .

2537- إسنباده قبوى، وجالبه ثقات وجال الشيخين غير محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثى المدنى- فقد وي له البخارى مقرونًا ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث، وأبو مرة مولى أم هانء: هو يزيد الهاشمى وأخرجه أحمد 6/342 عن يزيد الهاشمى وأخرجه أحمد 6/342 عن يزيد الهاشاد و 6/343 من طويق الضحاك بن عثمان، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُنَيْنٍ، به مختصرًا وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/152 عن أبى النضر، عن أبى مرة، عن أم هانء نحوه. وقد تقدم عند المؤلف (1189)، وانظر (1190).

هَـارُوْنَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ اَبِيُ مُزَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيَءٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو: وَقَدْ رَايْتُ اَبَا مُرَّةَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ اَدْرَكَ أُمَّ هَانِيْءٍ، عَنْ أُمِّ هَانِيْءٍ قَالَتْ:

(مَّمَنْ صَدِيثُ) زَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى اَجَرْتُ حَمَوَى، فَعَزَعَمَ ابُنُ أُمِّى، تَعْنِى عَلِيًّا، أَنَّهُ قَاتِلُهُ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً فَاغَتَسَلَ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبٍ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ مَاءً فَاغَتَسَلَ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبٍ عَلَيْهِ، وَحَالَفَ بَيُنَ طَرَفَيْهِ، فَصَلَّى الشُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ

کی محمد بن عمر و بیان کرتے ہیں: میں نے اَبومرہ کو دیکھا ہے وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھے انہیں سیّدہ اُم ہانی ڈاٹھیا کی زیارت کا شرف حاصل تھا وہ سیّدہ اُم ہانی ڈاٹھیا کے حوالے ہے یہ بات نقل کرتے ہیں 'وہ بیان کرتی ہیں: فتح مکہ کے موقع پر میں نے نبی اکرم مُلٹھیًا کو دیکھا میں نے عرض کی: یارسول الله مُلٹھیًا جا میں نے اپنے دود یوروں کو بناہ دی ہے اور میرے بھائی لیمن حضرت علی ڈاٹھیًا نہیں قبل کرنا چاہتے ہیں سیّدہ اُم ہانی ڈاٹھیا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُلٹھیًا نے ارشاد فر مایا: ام ہانی جسے تم نے بناہ دی ہے ہم بھی اسے بناہ دسے ہیں۔

سیّدہ اُمّ ہانی رُقْ ﷺ بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُنْ اللّٰہِ اِن انڈیلا اور عسل کیا' پھر کپڑے کولحاف کے طور پر لپیٹ لیا اس کے کنارے خالف سمت میں (کندھوں) پرڈال لئے پھرآپ نے چاشت کے وقت آٹھ رکعات اداکی۔

ذِكُرُ التَّسُوِيَةِ فِي صَلَاةِ الضَّحٰي بَيْنَ قِيَامِهِ وَرُكُوْعِهِ وَسُجُودِهِ عاشت كى نماز ميں قيام ركوع سجده ايك جتنا كرنے كا تذكره

**2538** - (سند صديث): اَحُبَرَنَا ابُنُ قُتَيْبَةَ، حَـدَّثَنَا حَرُمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَحْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَحْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَوْفَلٍ، اَنَّ اَبَاهُ قَالَ: شِهَابٍ، حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، اَنَّ اَبَاهُ قَالَ:

(متن صديث): سَالُتُ وَحَرَصْتُ عَلَى اَنُ اَجِدَ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِى، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبُحَةَ الطُّحَى فَلَمُ اَجِدُ اَحَدًا يُخْبِرُنِى عَنُ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِى عِبْدُنِ اَبِى طَالِبٍ، اَخْبَرَتُنِى اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَى بَعُدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِيَوْمَ الْفَتْحِ، فَامَرَ بِعُوْبٍ، فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَى بَعُدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِيَوْمَ الْفَتْحِ، فَامَرَ بِعُوْبٍ، فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَسَمَانِى رَكَعَاتٍ، لَا اَدُرِى اقِيَامُهُ فِيهَا اَطُولُ اَمْ رُكُوعُهُ اَمْ سُجُودُهُ، كُلُّ ذَلِكَ مُتَقَارِبَةٌ، قَالَتُ: فَلَمُ ارَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعُدُ

عبیداللہ بن عبداللہ بن حارث اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں' میں نے اس بارے میں تحقیق کی اور مجھے اس بات کی بڑی جبتی تھی کہ نے جبتی تھیں کی اور مجھے اس بات کی بڑی جبتی تھی کہ تھے کہ کے اس بارے میں بتائے ' نبی اکرم مُثَالِیَّا اِسْ فَعْ کَمْ کَوْنُ وَنْ کُرُ ہُو جانے کے سیّدہ اُمْ ہانی وَاللہٰ مُثَالِیْ اَللہٰ وَاللہٰ مُثَالِیْ اَللہٰ وَاللہٰ کَا اِللہٰ وَاللہٰ کَا اِللہٰ کَا اِللہٰ کے اس بارے میں بتایا۔ انہوں نے مجھے بتایا نبی اکرم مُثَالِیُّ اُللہٰ فَتْحَ مَلہ کے دن وَن چڑھ جانے کے بعد تشریف لائے آپ کے حکم کے تحت آپ کے پردے کے لئے کپڑالٹکا دیا آپ نے مسل کیا' پھر آپ نے اٹھ کرآٹے مرکعات ادا

کی میں اندازہ نہیں کرسکتی'ان میں آپ کا قیام زیادہ طویل تھایار کوع زیادہ طویل تھایا سجدہ زیادہ طویل تھا یہ سب ایک دوسرے کے قریب قریب تھے سیّدہ ام ہانی ڈٹائٹٹا بیان کرتی ہیں: میں نے اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی بھی آپ کواس وقت میں نوافل ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الضَّحَى عِنْدَ تَرْمِيضِ الْفِصَالِ مِنْ صَلَاقِ الْأَوَّابِيْنَ السَبات كى بيان كاتذكره كه جبريت كرم مؤتو چاشت كى نمازاداكرنا نيك لوگول كاطريقه ب السبات كى بيان كاتذكره كه جبريت كرم مؤتو چاشت كى نمازاداكرنا نيك لوگول كاطريقه ب عَنْ أَيُّوْبَ، 2539 - (سند صديث): أَخْبَرَنَا آبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا آبُوْ خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ آرُقَمَ

(متن صديث): آنَّهُ رَاى قَوْمًا يُصَلُّونَ الصُّحَى فِى مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمُوا آنَّ الصَّلَاةَ فِى غَيْرِ هٰذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْاَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

حضرت زید بن ارقم کے بارے میں یہ بات منقول ہے۔انہوں نے مسجد قباء میں پھے لوگوں کو چاشت کے وقت نماز اداکر نے ہوئے دیکھاتو یہ بات ہاتے ہیں اس وقت کے علاوہ وقت میں نماز اداکر نازیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نبی اکرم مُلِّ لِنِّمْ نے ارشاد فرمایا:

''نیک لوگوں کی نمازاس وقت ہوتی ہے جب (اونٹ کے) بچوں کے لیے ریت گرم ہوجائ'۔ ذِکُرُ کِتُبَةِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِلْمَرْءِ بِصَلَاةِ الضَّحَى

چاشت كى نمازاداكرنے كى وجه سے الله تعالى كاآدى كيلئے صدقه (كرنے) كونوٹ كرنے كا تذكره واشت كى نمازاداكرنے كى وجه سے الله تعالى كاآدى كيلئے صدقه (كرنے) كؤوٹ كريْب، حَدَّثَنَا رَيْدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْحَبَابِ، حَدَّثَنَا ابُوْ كُريْب، حَدَّثَنَا رَيْدُ بُنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَدَّى اللهِ عَدُ اللهِ مَنْ بُريْدَة ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<sup>2539</sup> إسناده صعيح على شرطهما القاسم الشيباني: هو القاسم بن عوف والحديث في "مسند أبي يعلى الكبير" من رواية الأصبهانيين. وأخرجه مسلم (748) (143) في صلاة المسافرين: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، عن أبي خيثمة، به الإسناد. وأخرجه أحمد 4/367 و720، ومسلم (748) (143) ، والبيهقي 94/3 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، به وأخرجه الظبراني في "الصغير" (155) ، وابن خزيمة (2/230 وأبو عوانة 2/270 من طريقين عن أيوب السختياني، به وأخرجه أحمد 4/366 و 374—375، والمطيالسي (687) ، ومسلم (748) (144) ، وابن خزيمة (1227) ، والمغبراني في "الكبير" (5103) و (5101) و رابع عوانة 2/271، والبيهقي 3/49، والبغري (1010) من طريقين عن القاسم الشيباني، به

<sup>2540-</sup> استناده قوى على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (1643).

(متن صديث): فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفُصِلًا، عَلَى كُلِّ مَفُصِلٍ صَدَقَةٌ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلِ صَدَقَةٌ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَنُ يُطِيئُ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: تُنَجِى الْاَذَى، وَإِلَّا فَرَكُعَتَى الضَّحَى

الله عبدالله بن بريده أي والد ك حوال سي نبي اكرم مَا لَيْنِمُ كايد فرمان فقل كرت بين:

''انسان میں تین سوسائھ (360) جوڑ ہوتے ہیں اور ہر جوڑ پرصدقہ کرنالازم ہے ہم نے عرض کی: یارسول الله مَثَالَيْظِ ا کون اس کی طاقت رکھتا ہے۔ نبی اکرم مُثَالِثِیْم نے ارشاد فر مایا: تم تکلیف دہ چیز کو پرے کر دو ورنہ چاشت کے وقت دو رکعات اداکرلو'۔

をあるとをあるとをあると

## فَصُلٌ فِي التَّرَاوِيْحِ تراوح كابيان

2541 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(متن مديث): خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَوُلَاءِ ؟ فَقِيلَ: نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرُآنٌ، وَابَيُّ بُنُ كَعْبٍ يُصَلِّى بِهِمُ، وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَصَابُوْا، اَوْ نِعْمَ مَا صَنَعُوا

حضرت ابوہریرہ وظائمیٰ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالیہ کی تشریف لائے لوگ مبحد کے ایک گوشے میں رمضان کے مہینے میں نبیل آتا۔ میں نماز اداکررہے تھے۔ نبی اکرم مَالیہ کی افت کیا: یہ کون لوگ ہیں عرض کی گئی: یہ کچھلوگ ہیں جنہیں قرآن نہیں آتا۔ حضرت ابی بن کعب وٹائیڈ انہیں نماز پڑھارہے ہیں وہ لوگ ان کے نماز کی پیروی کررہے ہیں چرنبی اکرم مُنافیہ نے ارشاد فرمایا: انہوں نے ٹھیک کیا ہے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہے) انہوں نے جو کیا ہے وہ عمدہ ہے۔

2542 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْبِن شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

(مَتَّن مديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَصَلَّى بِصَلابِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِمَ النَّهِ مَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَصَلَّى بِصَلابِهِ نَاسٌ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثِةِ آوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخُرُجُ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ثُمَّ صَلَّى

2541- إسناده ضعيف، مسلم بن خالد -وهو الزنجى المكى الفقيه- سَيّء الحفظ. وهو عند ابن خزيمة ( 2208). وأخرجه أبو داؤد (1377) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، ومن طريقه البيهقى 2/495 عن أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. ثم قال أبو داؤد: ليس هذا الحديث بالقوى، مسلم بن خالد ضعيف. وأخرجه البيهقى 2/495 من طريقين عن ابن وهب .

2542- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" .1 1/1 ومن طريق مالك أخرجه: البخارى ( 112) في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، ومسلم ( 761) (761) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، وأبو داؤد ( 1373) في المصلاة: باب في قيام شهر رمضان والنسائي 3/202 في قيام الليل: باب قيام شهر رمضان، والبيهقي 2/492-493، والبغوى (989). وانظر ما بعده.

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَايَتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ اِلْيُكُمْ اِلَّا آتِي خَشِيتُ اَنْ تَفُرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَٰ لِكَ فِي رَمَضَانَ تَفُرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَٰ لِكَ فِي رَمَضَانَ

کی سیدہ عائشہ وہ ایک رات ہیں۔ ایک رات نبی اکرم سیدہ میں نماز اداکی کی لوگوں نے آپ کی نماز کی بیروی میں نماز اداکی اگلی رات بیں ایک رات نبی اکرم سیدہ میں نماز اداکی اگلی رات بیس بہت ہوگ اکٹے بیروی میں نماز اداکی اگلی رات بیس بہت ہوگ اکٹے ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا جم لوگوں نے جو کیا ( یعنی تم لوگ جونماز مو گئے تو نبی اگرم سی اس کے جمہاری طرف نہیں آیا مجھے یہ اندیشہ تھا کی تم پر فرض ہوجائے گ۔ (راوی کہتے ہیں) پر مضان کے مہینے کی بات ہے۔

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارئے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے کی صراحت کرتی ہے

2543 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَبَرَنِيُ عُرُوةً قَالَ: اَخْبَرَنِيُ عُرُوةً بُنُ الزُّبُورِيِّ، قَالَ: اَخْبَرَنِيُ عُرُوةً بُنُ الزُّبُيْرِ، اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ،

(مَتَن صديث): أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي جَوُفِ اللَّيُلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى النَّاسُ، فَاصَبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ بِنَالِكَ حَتَّى كَثُرَ النَّاسُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ اللَّيُلَةِ الثَّالِيَةَ الثَّالِيَةَ فَصَلَّوا بِصَلابِه، فَصَلَّوا بِصَلابِه، فَاصَبَحُ النَّاسُ فَاصَبَحُ النَّاسُ عَتَى كَثُرَ النَّاسُ عَتَى كَثُرَ النَّاسُ عَتَى عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنُ الْهَلِهِ، فَلَمْ يَخُرُجُ النَّهِمُ، فَطَفِقَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلاةَ، فَلَمْ يَخُورُجُ النَّهِ فَكُونَ النَّاسُ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: امَّا فَلَمْ يَخُورُجُ النَّهِ فَيَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: الْمَلَدَةُ وَلَاكِيْمُ عَشِيلُ انْ يَقُولُونَ : الْمَكْدَ، وَلَكُونُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: امَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخُورُ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَدَ، ثُمَّ قَالَ: امَّا وَكَن يُوعِيهُمُ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرُ انْ يَأْمُرهُمْ بِعَزِيمَةٍ، يَقُولُ: مَنْ قَامَ لَيَلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غَفَرَ اللهُ وَكَانَ يُوعُ وَكَانَ فِي عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ مَلَاهُ اللَّيُلِ ، فَتَعُجِزُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَكَانَ فِي عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاكِيمُ وَصَدُرٍ مِنْ خَلَاكَ وَلَى رَمَضَانَ مِنْ غَيْرُ انْ يَأْمُوهُمْ بِعَزِيمَةٍ، يَقُولُ: مَنْ قَامَ لَيَلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غَفَرَ اللهُ وَكَانَ فِي خَلَافَةِ وَكُن فِي رَمَضَانَ وَالْمَالُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ فِي وَكَانَ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ فِي اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ فِي وَكَانَ فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

عروه بن زبیر بیان کرتے ہیں: سیده عائشہ فی نہانے انہیں بتایا: ایک مرتبہ نبی اکرم کی نیخ است کے وقت تشریف لے گئے۔ آپ نے مسجد میں نماز اداکی لوگوں نے اس بارے میں بات چیت گئے۔ آپ نے مسجد میں نماز اداکی لوگوں نے اس بارے میں بات چیت 2543 – استادہ صحیح علی شرط مسلم واخرجه النسانی 4/155 فی الصیام: باب ثواب من قام رمضان وصامه ایماناً واحتسابًا، عن زکریا بن یحیی، عن اسحاق، بهذا الایسناد – باخصر مما هنا واخرجه بهذا اللفظ ابن خزیمة (2207)

گاتو (دوسری رات) لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگئ۔ نبی اکرم مَنْ اللَّهِ اللّٰهِ دوسری رات بھی ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے نماز اداکی تو لوگوں نے آپ کی نماز کی پیروی کی الحظے دن لوگوں نے اس بارے میں بات کی تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگئی۔ نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ اَسْتِ بیری رات بھی تشریف لے گئے۔ آپ نے نماز اداکی لوگوں نے آپ کی نماز کی اقتداء کی الحظے دن لوگوں نے اس بارے میں بات چیت کی تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگئی یہاں تک کہ مجدان کے لئے کم پڑگئی۔ نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ اَن کے پاس تشریف بیس سے گئے نبی میں بات چیت کی تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگئی یہاں تک کہ مجدان کے لئے کم پڑگئی۔ نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ اِن کے پاس تشریف نبیس لے گئے نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ اِن کے پاس تشریف نبیس لے گئے نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ اِن کے پاس تشریف نبیس لے گئے نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ اِن کی نبی ان کے پاس تشریف لے گئے جب آپ نے فجر کی نماز اداکر کی تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور پھریہ بات ارشاد فرمائی:

''امابعد! گزشته رات تمهاری حالت مجھ سے خفی نہیں تھی لیکن مجھے یہ اندیشہ ہوا' رات کی نمازتم پر فرض قرار دے دی جائیگی اورتم اسےادانہیں کریاؤگے''۔

(سیّدہ عاکشہ ڈاٹٹا بیان کرتی ہے) نبی اکرم مَلَا تَیْمُ رمضان میں لوگوں کونوافل ادا کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ عزیمت کے ساتھ انہیں حکم نہیں دیتے تھے۔ آپ ارشادفر ماتے تھے:

''جو مخص ایمان کی حالت میں تواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر میں نوافل ادا کرے گا اللہ تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش کردےگا''۔

رادی بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم مُنَالِیَّا کا وصال ہوا' تو یہ معاملہ یوں ہی رہا۔ حضرت ابو بکر عمد یق وٹالٹوئئے کے عہد خلافت میں اور حضرت عمر بن خطاب وٹالٹوئئے کے عہد کے ابتدائی دور میں معاملہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب وٹالٹوئئے نے لوگوں کو حضرت ابنی بن کعب وٹالٹوئئے کے عہد کے ابتدائی دور مضان میں آنہیں تر اوس کرتے تھے بیاوگوں کا وہ پہلا اجتماع تھا جورمضان میں کسی قاری کے پیچے ہوا تھا۔

2543-عن يونس بن يزيد، به وأخرجه البيهقى 2/493 من طريق محمد بن عبيد بن عبد الواحد، عن يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث، عن عقيل عن الزهرى، به . وأخرجه البخارى ( 924) في المجمعة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد، و (2012) في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهرى، به مختصرًا.

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِی عُرُوةُ بُنُ الزُّبَیْرِ، اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ،

(متن صدیث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّی اللهُ عَلیه وَسَلّمَ خَرَجَ فِی جَوْفِ اللّیٰلِ، فَصَلّی فِی الْمَسْجِدِ، فَصَلّی رِجَالٌ بِصَلَاتِه، فَاصْبَحَ النّاسُ یَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ اكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلیهِ وَسَلّمَ فِی اللّیٰلَةِ النَّائِیةِ فَصَلّی اللهُ عَلیهِ وَسَلّمَ النّاسُ یَتَذَا کُرُونَ ذَلِكَ، فَكُثُر اَهُلُ الْمَسْجِدِ فِی اللّیٰلَةِ النّائِیةِ النّائِیةِ فَصَلّی بِهِمْ، فَصَلّوا بِصَلاتِه، فَاصْبَحَ النّاسُ یَتَذَا کُرُونَ ذَلِكَ، فَكُثُر اَهُلُ الْمَسْجِدِ فِی اللّیٰلَةِ النّائِیةِ مَحْرَجَ فَصَلّی بِهِمْ، فَصَلّوا بِصَلاتِه، فَلَمَّا كَانَتِ اللّیٰلَةُ الرّابِعَةُ عَجْزَ الْمَسْجِدُ عَنْ اهٰلِهِ، فَلَمْ یَخُونُ جُولُونَ الطّهُ الرّابِعَةُ عَجْزَ الْمَسْجِدُ عَنْ اهْلِهِ، فَلَمْ یَخُونُ جُولُونَ الطّهُ اللّهِ صَلّی اللهُ مَلّی اللهُ مَلّی الله صَلّی الله عَلیه وَسَلّمَ، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ یَقُولُونَ: الصّلاة، فَلَمْ یَخُونُ ﴿ اِلْیُهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلیهِ وَسَلّمَ، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ یَقُولُونَ: الصّلاة، فَلَمْ یَخُونُ ﴿ اللّهِمْ مَرْسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ مَنْ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْهُمْ اللّیْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

کی سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہیں۔ نبی اکرم مکا ہیں اسلام سے وقت تشریف لے گئے۔ آپ نے مبحد میں نمازادا کی سب لوگوں نے اس بارے میں بات چیت کی تو پہلے سے زیادہ لوگ المازادا کی سازادا کی اقتدامیں نمازادا کی سائل اسلام سے بھر نبی اکرم مکا ہی ہی اقتدامیں نمازادا کی سائل رات لوگوں نے آپ کی اقتدامیں پڑھائی رات لوگوں نے آپ کے تیجے اقتداء میں نمازادا کی جب چوتی رات آئی تو مبحد ممل بحر چکی تھی۔ نبی اکرم مکا ہو چکی تازادا کی جب چوتی رات آئی تو مبحد ملی بھی ایکن نبی اکرم مکا ہو تا ہوں کے پاس تشریف نبیں لے گئے کے لوگوں نے عرض کرنا شروع کیا: نماز (کے لئے تشریف لے آئیں) لیکن نبی اکرم مکا ہوگوں کے پاس تشریف نبیں لے گئے کے لوگوں نے عرض کرنا شروع کیا: نماز (کے لئے تشریف لے گئے جب آپ نے فیم کی نمازادا کر کی تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے پھر کی نمازادا کر کی تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے پھر آپ نے کا میشہادت پڑھا اور یہ بات ارشادفر مائی:

''گزشتەرات تمهارامعامله مجھ سے خفی نہیں تھا مجھے بیاندیشہ ہواتم پر رات کی نماز فرض کر دی جائے گی اور تم اس سے عاجز آ جاؤگے (یعنی اسے ادانہیں کریاؤگے)''۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ النَّاسِ التَّرَاوِيحَ

فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْسَتُ سُنَّةً اس روایت کا تذکرہ جوال شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے (جواس بات کا قائل ہے) کہ رمضان کے مہینے میں لوگول کا تراوی کی نماز ادا کرناسنت نہیں ہے

**2545** - (سندحديث): أَخْبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يُحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا

2544- إسنباده صحيح على شرط مسلم. وأخبرجه مسلم (761) (178) في صبلاة السمسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

2545- إسناده صحيح على شرط مسلم وهو مكرر ما قبله.

ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبيرِ، اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ،

کی سیدہ عائشہ صدیقہ فی جی ای کرم کی ایک کرم کی گئی اصف رات کے وقت مجدتشریف لے گئے کھوگوں نے آپ کی افتداء میں نمازادا کی اسکا دن لوگوں نے آپ کی افتداء میں نمازادا کی اسکا دن لوگوں نے آپ میں اس بارے میں بات چیت کی تو زیادہ تعداد میں لوگ اسکی ہوگئے۔ نبی اکرم کی گئی دوسری رات بھی تشریف لے گئے کھولوگوں نے آپ کی افتداء میں نمازادا کی ۔اگلے دن لوگوں نے آپ میں اس بات کا تذکرہ کیا تو تیسری رات اہل مجد کی تعداد زیادہ ہوگئی۔ نبی اکرم کی گئی تشریف لے گئے آپ نے انہیں نماز پڑھائی لوگوں نے آپ کی افتداء میں نمازادا کی ۔ چھی رات آئی تو مجد کم کم کی ہوگئی ۔ نبی اکرم کی گئی تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ آپ نبری نماز ادا کی ۔ چھی رات آئی تو مجد کم کی نمازادا کر کی تو ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے پھر آپ نے کلم شہادت پڑھا اور ارشاد فر مایا:

''امابعد! گزشتەرات تمہارامعاملہ مجھ ہے نخی نہیں تھالیکن مجھے بیاندیشہ ہوا'تم پررات کے نوافل فرض کر دیئے جائیں گےاورتم اس سے عاجز آ جاؤگے ( یعنی انہیں ادا کریاؤں گے )''۔

ذِكُرُ مَغُفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا قُدِّمَ مِنْ ذُنُوْبِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فِيهِ

الله تعالیٰ کااس شخص کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کرنے کا تذکرہ جومسلمان رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں ثواب کی اُمیدر کھتے ہوئے نوافل ادا کرتا ہے

2546 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَـلَّاثَـنَا حَرْمَلَةُ، حَلَّاثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ نِهَابٍ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ، اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:

ُ (متن صديث): سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَمَضَانَ: مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(تُونَيْحَ مُصنفَ):قَالَ ٱبُوْحَاتِمٍ: الِاحْتِسَابُ: قَصْدُ الْعَبِيدِ اللَّى بَارِئِهِمْ بِالطَّاعَةِ رَجَاءَ الْقَبُولِ

ابو ہریرہ رہ اللہ اور میں ایس ایس ایس ایس ایس میں ایس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے

'' جو خص ایمان کی حالت میں تو اب کی امیدر کھتے ہوئے اس میں نوافل ادا کرے گااس کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گئ'۔

(امام ابن حبان مین الله فرماتے ہیں:)احتساب سے مرادیہ ہے کہ بندہ اطاعت کے ہمراہ اپنے پروردگار کی بارگاہ کا قصد کرے اس کی قبولیت کی امیدر کھتے ہوئے۔

ذِكُرُ تَفَصُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلا بِكَتَبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِمَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ التَّرَاوِيحَ حَتَّى يَنْصَرِفَ اللَّهَ الْإِمَامِ التَّرَاوِيحَ حَتَّى يَنْصَرِفَ اللَّه تعالَى كالبِي فضل كِتحت الشَّخص كے لئے تمام رات نوافل اداكرنے كے اللہ تعالى كالبِي فضل كے تحت الشُّخص كے لئے تمام رات نوافل اداكر نے كے اجرکونو كر لينا جوامام كے همراه تراوت كى پورى نماز اداكر تا ہے

2547 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّمُ لُهُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا اَبُوُ قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيُدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ اَبِي ذَرِّ قَالَ:

2546- إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرِجه النسائي 4/155 في الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا، والبيهقي 2/492 من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 1/1 عن الزهري، به. ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق ( 7719) ، وأبو داؤد (1371) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضانً، والنسائي 3/201-202 في قيام الليل: باب ثواب من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، و 4/156 في الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه، و 8/118 في الإيمان: باب قيام رمضان، وابن نجزيمة ( 2202)، والبيهقي . 2/492 وأخبرجيه أحمد 2/281 و289، والبيخاري (2008) في صلاة التراويح: بياب فيضل من قام رمضان، ومسلم (759) (174) في صيلاة السمسيافيين: باب الترغيب في قيام رمضان، وأبو داؤد (1371)، والترمذي ( 808) في الصوم: باب الترغيب في قيام رمضان، والنسائي 4/156، والبيهقي 2/492 من طرق عن المزهري، به . وأخرجـه أحمد 2/408 و423، والدارمي 2/26، والـنسائي 4/157 و18 8/1، وابس ماجه ( 1326) في إقامة المصلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، والبغري (1707) من طريقين عن أبي سلمة، به. وأخرجه البخاري ( 2009) ، ومسلم (759) (173)، والنسائي 3/201 و3/116 و8/117 و118 و118، وابن خزيمة (2203)، والبيه قي 1/492-492، والبغوى (988) من طريق الزُّهْوِيِّ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنُ اَبِيُ هويوة، به . وأخرجه عبد الرزاق (7720) من طريق الزهرى، عن حميد مرسلًا. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن فضيل: هو محمد، والوليد بن عبد الرحمٰن: هو الجرشي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (2206) . وأخرجه النسائي 3/202-203 في قيام الليل: باب قيام شهر رمضان، عن هنّاد، عن محمد بن الفضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/159-160 و163، والدارمي 2/26-27، وأبو داؤد (1375) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، والنسائي 3/83-84 في السهو: باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، وابن ماجه ( 1327) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، وابن الجارود (403) من طرق عن داؤد بن أبي هند، به.

(متن صديث) : صُمننا مَعَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الْسَادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي السّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي السّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي السّادِسَةِ حَتّى ذَهَبَ يَنتَظِرُ اللّيْلَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ، لَوْ نَقَلْتَنَا بَقِيّةَ لَيُلَتِنَا هلِذِهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتّى يَنتُطِرُ اللّيْلَةِ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتّى بَقِي ثَلَاثَةٌ مِّنَ الشَّهُورِ، فَقَامَ بِنَا فِي النَّالِيَةِ، وَجَمَعَ اهْلَهُ وَنِسَائَهُ، فَقَامَ بِنَا حَتّى تَخَوَّفُنَا اَنْ يَقُوتَنَا الْفَلَاحُ قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السَّحُورُ

(توضيح مصنف): قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللّهُ عَنهُ: قَولُ اَبِى ذَرِّ: لَمْ يَقُمُ بِنَا فِى السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِى الْمَعَلَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعَلَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعَلَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ال

ر مسویں و مسویں کے مراہ ابودرغفاری ڈالٹیئی بیان کرتے ہیں: ہم نے نبی اکرم مُٹالٹیئی کے ہمراہ رمضان کے روزے رکھے۔ آپ نے ہمیں چھٹی رات میں نوافل پڑھائے ہیں کہ آپ رات کا انظار ہمیں چھٹی رات میں نوافل پڑھائے ہے یہاں تک کہ آپ رات کا انظار کرنے لگے۔ ہم نے عرض کی: یارسول اللہ مُٹالٹیئی اگر آپ اس باقی رہ جانے والی رات میں نفل پڑھا کیں ' تو یہ مناسب ہوگا )

مرنے لگے۔ ہم نے عرض کی: یارشاد فرمایا: جوشن امام کے ہمراہ نماز اداکرے یہاں تک کہ اسے مکمل کرے تو اسے رات بجرنوافل ادا کرنے کا ثوار مائا ہے۔

پھرنبی اکرم مُنگِیْزُ نے ہمیں نمازنہیں پڑھائی یہاں تک اس مہینے میں تین دن باقی رہ گئے تو آپ نے ہمیں تیسری رات میں نماز پڑھائی۔ آپ نے اپنے اہل خانہ اور اپنی ازواج کوبھی اکٹھا کیا آپ نے ہمیں نوافل پڑھائے یہاں تک کہ ہمیں یہاندیشہوا' ہماری فلاح رہ جائے گی۔

(راوی کہتے ہیں:) میں نے دریافت کیا: فلال سے مراد کیا ہے توانہوں نے جواب دیا سحری۔

(امام ابن حبان مِنْ الله فرماتے ہیں:) حضرت ابوذ رغفاری رفائق کا یہ کہنا کہ چھٹی رات میں آپ نے ہمیں نوافل نہیں پڑھائے۔ آپ نے پانچویں رات میں آپ نے ہمیں نوافل نہیں پڑھائے۔ آپ سے مرادیہ ہے کہ جوعشرہ باتی رہ گیا تھا۔ اس کی چھٹی یا پانچویں رات۔ اس سے یہ مرادنہیں ہے۔ جومہینہ گزر چکا تھا۔ اس کی پانچویں یا چھٹی رات 'کیونکر ہومہینہ جس میں نبی اکرم شکائی کے اپنی امت کو یہ خطاب کیا تھا۔ اس میں انتیس دن تھے۔ تو انتیس دنوں والے مہینے کے باتی حصے کی چھٹی رات چوبیسویں رات تھی۔ اور 29 دن والے مہینے کے باتی حصے کی پھٹی رات چوبیسویں رات تھی۔ والے مہینے کے باتی حصے کی پھٹی رات چوبیسویں رات تھی۔ والے مہینے کے باتی حصے کی یانچویں رات بھی۔ وی رات ہوگی۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا اللَّفُظَةَ الَّتِي ذَكُرُنَاهَا قَبُلُ

اس روایت کا تذکرہ جو ہماری ذکر کردہ تاویل کے جو جو نے پردلالت کرتی ہے جوان الفاظ کے بیں بارے میں ہے جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

2548 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَدَّثْنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَوَنَا جَرِيْرُ

بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ آبِي صَالِح، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

(متن مديث): ذَكَرُنَا لَيُلَةَ الْقَدُرِ عِنَّدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمُ مَضَى مِنَ الشَّهُرِ؟ فَقُلْنَا: مَضَى اثْنَانِ وَعِشُرُونَ يَوُمًا، وَبَقِى ثَمَانٌ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، بَلُ مَضَى اثْنَانِ وَعِشُرُونَ يَوُمًا، وَبَقِى سَبُعٌ، الشَّهُرُ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ يَوُمًا، فَالْتَمِسُوهَا اللَّيُلَةَ

کی حضرت ابوہریرہ ڈلٹنؤیمیان کرتے ہیں: ہم نے نبی اکرم منگھٹا کے سامنے شب قدر کا ذکر کیا' تو نبی اکرم منگلٹا نے ارشاد فرمایا: مہینے کا کتنا حصہ گزر چکا ہیں ہم نے عرض کی: بائیس (22) دن گزرگئے ہیں اور آٹھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ نبی اکرم منگلٹا م نے فرمایا نہیں' بلکہ بائیس (22) دن گزرگئے ہیں اور سات دن باقی رہ گئے ہیں مہینہ بھی انتیس (29) کا ہوتا ہے' تو تم اس رات کو تلاش کرو۔

#### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْقَارِءِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ آنُ يَّؤُمَّ بِالنِّسَاءِ التَّرَاوِيحَ جَمَاعَةً رمضان كے مہينے میں امام كے لئے يہ بات مباح ہونے كا تذكرہ كروہ تراوح كى نماز باجماعت میں خواتین كی امامت كرے

2549 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرُسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرُسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَلَا يَعْفُوبُ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

(متن صديث): جَاءَ أُبَتُ بُنُ كَعُبٍ إَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَانَ مِنِّى اللَّيْلَةَ شَىءٌ فِى دَارِى قُلُنَ: إِنَّا لَا نَقُرا اللهُ مَالَى فَنُصَلِّى بِصَلاتِكَ، شَىءٌ فِى دَارِى قُلُنَ: إِنَّا لَا نَقُرا الْقُرْآنَ، فَنُصَلِّى بِصَلاتِكَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ، ثُمَّ اَوْتَرُتُ، قَالَ: فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَا، وَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا

کی حضرت جابر بن عبداللہ ڈگا نیان کرتے ہیں: حضرت الی بن کعب ڈگا نیا اکرم مٹا ٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! گزشتہ رات رمضان کے حوالے سے مجھے کچھ مشکل پیش آئی۔ نبی اکرم سُلیٹی کے دریافت کیا: وہ کیاتھی؟ا نے البول نے عرض کی: ہمارے گھر کی کچھ خوا تین تھی۔ انہوں نے یہ کہا ہم قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں ہم آپ کی نماز کی پیروی کرتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں: میں نے انہیں آٹھ رکعات پڑھائی پھر میں نے وتر اوا کر لئے۔

2548- إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه أحمد 2/251، وابن ماجه ( 1656) في الصيام: باب ما جاء في "الشهر تسع وعشرون"، والبيهقي 4/310 من ثلاثة طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي 4/310 من طريق أبي مسلم عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش، عن الأعمش، عَنُ سُهَيِّلٍ بْنِ أَبِيُّ صَالِح، عَنُ آبِيُهِ، عن أبي هريرة.

9549- إسناده ضعيف، لضعف عيسى بن جارية الأنصارى المدنى. يعقوب القمى: هو يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعرى أبو الحسن القمى، قال النسائى: ليس به بأس، وقال أبو القاسم الطبرانى: ثقة، وذكره المؤلف فى "الثقات"، وقال الدارقطنى: ليس بالقوى، وقال الامام الذهبى فى "الكاشف": صدوق، وقال الحافظ فى "التقريب": صدوق يهم. وهو فى "مسند أبى يعلى" (1801). وأورده الحافظ الهيثمى فى "المجمع" 2/74 وقال: رواه أبو يعلى والطبرانى بنحوه فى "الأوسط" وإسناده حسن.

مرد کارمضان کے مہینے میں باجماعت نماز میں خواتین کی امامت کرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ

2550 - (سندهديث): آخُبَرَنَا آخُمَهُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: خَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ جَارِيَةَ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ:

(متن صديث): جَاءَ أَبَى بُنُ كَعُبِ إِلَى البَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ مِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ مِنِّى اللَّيْلَةَ شَىءٌ \* يَعُنِى فِى رَمَضَانَ - قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ؟ قَالَ: نِسُوةٌ فِى دَارِى قُلُنَ: إِنَّا لَا نَقُرا الْقُرْآنَ، فَنُصَلِّى بِصَلَاتِكَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، ثُمَّ اَوْتَرْتُ، قَالَ: فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَا، وَلَمُ يَقُلُ شَيْنًا

وَ وَ وَ اللّهِ عَلَيْهِ مِن عَبِدَاللّه وَ اللّهِ عَلَيْهِ عِمانَ كُرِتْ مِينَ وَ حَفِرت ابى بن كعب وَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا مَلَ عَلَيْهِ عَلَى عَاصَر مَعَ اللّه عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

. (حضرت جابر بن عبدالله ولطفين بيان كرتے بير) تو نبي اكرم مَالْقَيْمُ نے گويارضامندي كا ظهاركيا تا ہم آپ في أنبيس كيحه كها

نہیں۔

### فَصلٌ فِی قِیامِ اللَّیٰلِ فصل:رات کے وقت نوافل ادا کرنا

2551 - (سند مديث): آخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ اَوْفَى، قَالَ:

(متن صديث): آخُبَرَنَا سَعُدُ بُنُ هِ شَامِ بُنِ عَامِرٍ، وَكَانَ جَارًا لَهُ، آنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: آخُبِرِيْنِى عَنُ حُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: آلَسُتَ تَقُراُ الْقُرُآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتُ: خُلُقُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنُ اقُومَ وَلَا اَسْاَلُهَا عَنْ شَيْءٍ

فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ، ٱنْبِئِنِى عَنُ قِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: اَلَسُتَ تَقُراُ هَاذِهِ السُّورَةَ: (يَا آيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) (المزمل: 1) ؟ قُلْتُ: بَللى، قَالَتُ: فَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِى آوَّلِ هَاذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ حَوَّلا حَتَّى انْتَفَحَتُ اَقْدَامُهُمُ، وَامْسَكَ اللهُ حَاتِمَتَهَا الشُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللهُ حَاتِمَتَهَا النَّي عَشَرَ شَهُرًا فِى السَّمَاءِ، ثُمَّ ٱنْزُلَ اللهُ جَلَّ وَعَلا التَّخْفِيفَ فِى آخِرِ هَاذِهِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّهُ تَطُوعًا بَعُدَ فَويطَتِهِ

راوی کہتے ہیں: میں نے بیارادہ کیا'اب میں اٹھ جاتا ہوں اب اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا: اے ام المونین! آپ مجھے نبی اکرم مکاٹیٹی کے قیام کے بارے میں بتا کیں'تو سیّدہ عائشہ ڈٹاٹھانے فرمایا: کیاتم نے اس سورۃ کی تلاوت نہیں کی ہے؟''اے چا دراوڑ ھنے والے''میں نے جواب دیا: جی ہاں! کی ہے۔ سیّدہ عائشہ ڈٹاٹھانے فرمایا: اللّٰہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے آغاز میں رات کے وقت نوافل ادا کرنا فرض قرار دیا تھا نبی اکرم سکاٹی اور آپ کے اصحاب ایک سال

2551- إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مصنف" عبد الرزاق برقم (4714)، وصححه ابن خزيمة ( 1078) و (1078). و (1078)

تک رات کے وقت نوافل ادا کرتے رہے یہاں تک کہان کے پاؤں درم آلود ہو گئے۔اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے اختیامی جھے کو بارہ ماہ تک آسان میں رو کے رکھا' پھراللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے آخر میں تخفیف کا حکم نازل کر دیا تورات کے وقت نوافل ادا کرنا نفل قراریایا جو پہلے فرض تھا۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ صَلاةَ اللَّيْلِ جُعِلَتُ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُلا بَعْدَ اَنْ كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِ فِي الْبِدَايَةِ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رات کے نوافل نبی اکرم منگائی کے لئے نفل قرار دے دیئے گئے تھے اس سے پہلے آغاز میں بی آپ پر فرض تھے

2552 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُنزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ زُرَارَةَ بُنِ اَوْفَى، عَنُ سَعُدِ بُنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ:

(مَثْن صَدِيث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاةً اَحَبَّ اَنُ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنُ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ اَوْ مَرَضٌ، اَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىُ عَشُرَةَ رَكْعَةً

عد بن ہشام سیّدہ عائشہ وہ گائٹا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم سَلَیْتُو جب کوئی نماز اداکرتے سے تو آپ اس بات کو پہند کرتے سے اسے با قاعد گی ہے اداکریں اور اگر آپ نیندیا بیاری یا تکلیف وغیرہ جیسی کسی مصروفیت کی وجہ سے رات کے وقت نوافل ادائبیں کریاتے سے تو آپ دن کے وقت بارہ رکعات اداکرتے ہے۔

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ حَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ الَّتِي عَلَى قَافِيَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِم عِنْدَ نَوْمِه بِانْتِبَاهِهِ لِصَلَاقِ اللَّيْلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِم عِنْدَ نَوْمِه بِانْتِبَاهِهِ لِصَلَاقِ اللَّيْلِ

رات کے وقت بیدار ہونے پرنوافل اداکر کے شیطان کی لگائی ہوئی ان گر ہوں کو کھو لنے کے مستحب ہونے کا تذکرہ جووہ مسلمان شخص کے سونے کے وقت اس کی گدی پرلگا تاہے

2553 - (سندصديث): آخُبَرَنَا عُـمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ الْعَابِدُ، آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِيُ بَكُرٍ الزُّهُْرِيُّ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْآعُرَجِ، عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ،

رَمْتُنَ مَدِيثَ): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاتٌ عُقَدٍ يَضُرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيُلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدُ، فَإِن اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ، انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، وَإِنْ عَلَيْكَ عُقْدَةٌ، وَإِنْ عَلَيْكَ عُقْدَةً، وَإِنْ عَلَيْكَ عُقْدَةً، وَإِنْ عَلَيْكَ عُقْدَةً وَاللهَ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةً وَاللهَ مَكَانَ عُلَيْكَ عُقْدَةً وَاللهَ مَكَانَ عُقْدَةً وَاللهَ مَكَانَ عُقْدَةً وَاللهَ مَكْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْكُ عُلْدَةً وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَهُو فَى "صحيح ابن خزيمة" (170) ، وقد تقدم تخريجه برقم (2420)

تَوَضَّاَ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، وَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، فَاصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا اَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفْسِ كَسُلانَ

😌 🕄 حضرت ابو ہر رہ و واللہ ان ایس م مالی کے ایس میں اس کا ان اس کرتے ہیں:

''شیطان کسی شخص کی گدی پرگره لگاتا ہے جب وہ بندہ سوتا ہے وہ تین گر ہیں لگا تا ہے ہر گرہ پروہ یہ کہتا ہے رات بہت لمبی ہے تم سوئے رہوا گروہ شخص بیدار ہوکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر ہے توا کیے گرہ کھل جاتی ہے وہ وضوکر ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور اگر وہ نماز اداکر ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور اگلے دن وہ شخص چاتی وچو بندخوش مزاج ہوتا ہے ورنہ اس کا مزاج بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ کا ہل ہوتا ہے'۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الشَّيُطَانَ قَدْ يَعُقِدُ عَلَى قَافِيَةِ رُوُّسِ النِّسَاءِ كَعَقَدِهِ عَلَى رُوُّسِ قَافِيَةِ الرِّجَالِ فِيمَا ذَكَرُنَاهُ اس بات كے بیان کا تذکرہ کے شیطان خواتین کی گدی پر بھی گر ہیں لگا تا ہے

2554 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الدُّهُلِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا اَبِيُ، حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ:

(متن صديث):قَالَ لِـى رَسُـوُلُ اللّهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أَنْشَى إِلَّا عَلَى رَأْسِهِ جَرِيْرٌ مَعْقُودٌ حِيْنَ يَرُقُدُ، فَإِن اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ فَتَوَضّاً وَصَلّى، انْحَلَّتِ الْعُقَدُ

© حضرت َ جابر ڈالٹھئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنالٹیئی نے مجھ نے فرمایا: جوبھی مردیاعورت (سوتے ہیں) توان کے سونے کے وقت ان کے سر پرگرہ لگادی جا گروہ اٹھ کروضوکرے اللہ تعالی کاذکر کریں تو گرہ کھل جاتی ہے اگروہ اٹھ کروضوکرے اور نماز اداکر بے تو تمام گر ہیں کھل جاتی ہیں۔

2553 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان المدنى، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز المدنى. وهو فى "الموطأ" .1176 ومن طريق مالك أخرجه البخارى ( 1142) فى التهجد: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلّ بالليل، وأبو داؤد (1306) فى الصلاة: باب قيام الليل. وأخرجه أحمد 2/243، ومسلم (776) فى صلاة المسافرين: باب ما روى فيسمن نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائى 203-204 فى قيام الليل: باب الترغيب فى قيام الليل، وابن خزيمة (1131) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبى الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (3269) فى بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، والبيهقى 5 [3-6-1 من طريق يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُرَيْرةَ.

2554- إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1133) وأخرجه أحمد 3/315، وابن خزيمة 2/176 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَدًا عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِهِ عِنْدَ النَّوْمِ السبات كي بيان كا تذكره كي شيطان مسلمان كسونے كوفت السكركي السبات كي بيان كا تذكره كي شيطان مسلمان كسونے كوفت السكركي

2555 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرُمَلَهُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابُنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ اَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ:

(متن صديث) : لا اَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُو الْبَيْتَا مِنْ جَهَنَمَ

وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رَجُلٌ مِّنُ اُمَّتِى يَقُومُ مِنَ اللَّيُلِ يُعَالِجُ نَفُسَهُ إِلَى الطَّهُورِ وَعَلَيْهِ عُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلْدَةٌ، وَإِذَا عَلَيْهِ وَضَّا وَجُهَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، فَإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، فَيَقُولُ اللهُ جَلَّ وَعَلا لِلَّذِى وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا اللى عَبْدِى هذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ لَيُسْلَكِنِي عَبْدِى هذَا فَهُو لَهُ مَا سَالَئِنِي عَبْدِى هذَا فَهُو لَهُ مَا سَالَئِنِي عَبْدِى هذَا فَهُو لَهُ مَا سَالَئِنِي عَبْدِى هذَا فَهُو لَهُ

عفرت عقبہ بن عمر و رفائن بیان کرتے ہیں میں نے آج تک نبی اکرم مَثَاثِیُمُ کے حوالے سے کوئی الی بات بیان نہیں کی جو نبی اکرم مَثَاثِیُمُ نے ارشاد نبر مائی ہوئیں نبی اکرم مَثَاثِیمُ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

''جو خص جان بوجھ کرمیری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے اس کوجہنم میں اپنے گھر تک پینچنے کے لئے تیار بہنا چاہئے''۔ تومیں نے نبی اکرم مَنَّا ﷺ کو میہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

''میری امت کا ایک شخص رات کے وقت اٹھتا ہے وہ وضوکر نے کے لئے جاتا ہے اس پر گربیں گئی ہوئی ہوتی ہیں جب وہ اپنا چر ہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ اپنا چر ہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ اپنا چر ہ دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے تو اللہ تعالی حجاب مسلح کرتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ اپنا یا وال دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے جب وہ اپنا ہے کی طرف دیکھوجو اپنے آپ کو اس لئے تیار کر رہا ہے تا کہ مجھ سے کے پیچھے سے فرما تا ہے جم لوگ میرے اس بندے کی طرف دیکھوجو اپنے آپ کو اس لئے تیار کر رہا ہے تا کہ مجھ سے

2555 إسناده صحيح . أبو عُشَّانة: هو حيُّ بن يؤمن المصرى وأخرجه أحمد 4/201 عن هارون، عن ابن وهب، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 4/159 عن هارون، عن ابن وهب، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 4/159 عن حسن بن موسى، والطبراني في "الكبير" /17 (743) من طريق عبد الله بن عبد الحكم، كلاهما عن ابن وهب، عَنُ عن أبي عشائة، به وأخرج القسم الأول منه الطبراني /17 (832) من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وَهُب، عَنُ عَمُوو بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ أبي عشائة، به وأخرجه كذلك أحمد 4/156، والطحاوى في "مشكل الآثار" (416) ، وأبو يعلى (1751) ، والطبراني 17/904 من طريق هشام بن أبي رقية، عن عقبة بن عامر وأورده المؤلف برقم (1052) بهذا الإسناد.

مانكے آج بيميرابنده جومانكے گاوه اس كوملے گاميرايد بنده مجھسے جومانكے گاوه اسے ملے گا''۔

ذِكُو اِثْبَاتِ الْحَيْرِ لِمَنْ اَصْبَحَ عَلَى تَهَجَّدٍ كَانَ مِنْهُ بِاللَّيْلِ ایسی فض کے لئے بھلائی کے اثبات کا تذکرہ جوالی حالت میں میں کرتا ہے کہ

اس نے رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کی ہوتی ہے

2556 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبُسُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ اَبِي سُفْيَانَ، عَنُ جَابِرٍ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): مَا مِنُ مُّسُلِم، ذَكُرٍ وَلَا أُنْشَى، يَنَامُ إِلَّا وَعَلَيْهِ جَرِيْرٌ مَعْقُودٌ، فَإِن اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْسَخَلَّتُ عُقُدَةٌ، وَإِنْ هُوَ تَوَضَّا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ اصَبَحَ نَشِيطًا قَدُ اصَابَ خَيْرًا، وَقَدِ انْحَلَّتُ عُقَدُهُ كُلُّهَا، وَإِنْ اصْبَحَ وَلُهُ يَذُكُرِ اللَّهَ اَصْبَحَ وَعُقَدُهُ كُلُّهَا، وَإِنْ الصَّبَحَ وَلَمْ يَذُكُرِ اللَّهَ اَصْبَحَ وَعُقَدُهُ عَلَيْهِ، وَاصْبَحَ ثَقِيلًا كَسُلَانًا لَمُ يُصِبُ خَيْرًا

شی حضرت جابر دلائفو نبی اکرم مَالِیْتُوَم کاییفرمان نقل کرتے ہیں: ''جوبھی مسلمان مردیا عورت سوتا ہے'اس پرگر ہیں لگ جاتی ہیں وہ بیدار ہوکراللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے' تو ایک گرو کھل جاتی ہے اگر وہ وضو کر کے نماز کے لئے اٹھتا ہے' تو وہ چاق و چوبند حالت میں صبح کرتا ہے اس نے بھلائی حاصل کرلی ہوتی ہے اوراس کی تمام گر ہیں کھل چکی ہوتی ہیں اوراگر وہ ایس حالت میں صبح کرتا ہے اس کی سب گر ہیں تکی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بوجھل ذہن کے ساتھ کا ہلی کے عالم میں صبح کرتا ہے اس کی سب گر ہیں تکی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بوجھل ذہن کے ساتھ کا ہلی کے عالم میں صبح کرتا ہے اسے بھلائی نصیب نہیں ہوتی ۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الاجْتِهَادُ فِي لُزُومِ التَّهَجُّدِ فِي لُزُومِ التَّهَجُّدِ فِي سَوَادِ اللَّيْل، وَالثَّبَاتُ عِنْدَ اِقَامَةِ كَلِمَةِ اللهِ الْعُلْيَا

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ جواس بارے میں ہے کہ آدمی کے لئے یہ بات مستحب ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں تہجد کی ادائیگی میں بھر بورا ہتمام کرے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے میں ثابت قدم رہے 2557 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ یَعْلیٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِیَاتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

2556- إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر الحديث (2554). وقوله "كسلانًا": هذا على لغة بني أسد، فإنهم يصرفون كل صفة على فعلان، لأنهم يؤنثون بالتاء ، ويستغنون فيه بفعلانة عن فَعَلى، وغيرهم لا يصرفه فيقولون: كسلان.

2557- إسناده قوى. حماد بن سلمة سَمِعَ من عطاء قبل الاختلاط وهو في "مسند أبي يعلى" /2ورقة . 252 وأخرجه البيهقي 9/164 من طريق يبوسف بن يعقوب، عن غبد الواحد بن غياث، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/416 ، وأبو داؤد (2536) في الجهاد: باب في الرجل يشرى نفسه، وابن أبي عاصم في "السنة" (569) ، والبيهقي 9/46 من طرق عن حماد بن سلمة، به -وبعضهم يزيد فيه على بعض. وصححه الحاكم . 21 2/2

سَلَمَةَ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنُ مُّرَّةَ الْهَمُدَانِيّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): عجب رَبُّنَا مِنُ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ مِنُ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنُ بَيْنِ حِبِّهِ وَاهْلِهِ إِلَى الصَّلاةِ، فَيَ قُولُ اللهُ عَبْدِى ثَارَ مِنُ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنُ بَيْنَ حِبِّهِ وَاهْلِهِ إلى صَلاتِه رَغُبَةً فِيمَا فَيَ قُولُ اللهُ وَعَلا: انْ ظُرُوا الله عَبْدِى ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَاهْلِهِ إلى صَلاتِه رَغُبَةً فِيمَا عِنْدِى، وَشَفَقَةً مِثَا عِنْدِى، وَرَجُلٍ غَزَا فِى سَبِيلِ اللهِ، فَانْهَزَمَ النَّاسُ، وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِى الانْهِزَامِ، وَمَا لَهُ فِى السَّفَقَةً مِثَا عِنْدِى، وَشَفَقةً اللهُ لِمَلائِكَتِهِ: انْظُرُوا إلى عَبْدِى، رَجَعَ رَجَاءً فِيمَا عِنْدِى، وَشَفَقةً اللهُ لِمَلائِكَتِهِ: انْظُرُوا إلى عَبْدِى، رَجَعَ رَجَاءً فِيمَا عِنْدِى، وَشَفَقةً مِثَّا عِنْدِى حَتَّى الْهُرِيْقَ دَمُهُ فَيقُولُ اللهُ لِمَلائِكَتِهِ: انْظُرُوا إلى عَبْدِى، رَجَعَ رَجَاءً فِيمَا عِنْدِى، وَشَفَقةً مِثَّى الْهُرِيْقَ دَمُهُ

🚱 🕄 حضرت عبدالله بن مسعود والنيو 'نبي اكرم مَنْ النَّوْمُ كابيفر مان نقل كرت مين :

''ہمارا پروردگاردوبندوں پرخوش ہوتا ہے ایک وہ خض جو (رات کے وقت) اپنے بستر اور لحاف میں سے اپنی ہوی کے پاس سے اٹھ کرنماز کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے: میرے اس بندے کودیکھویہ اپنے بستر اور لحاف میں اپنی بیوی کے پاس سے اٹھ کرنماز کی طرف آیا ہے اس چیز کی رغبت رکھتے ہوئے جو میرے پاس ہے اور اس چیز سے ورتے ہوئے جو میرے پاس ہے۔ ورتے ہوئے جو میرے پاس ہے۔

دوسرا شخص وہ ہے جواللہ کی راہ میں جہاد میں حصہ لیتا ہے لوگ پیا ہوجاتے ہیں وہ شخص بھی جانتا ہے پیپا ہونے کی صورت میں اس پر کیا وہال ہوگا اور واپس آنے کی صورت میں اسے کیا اجروثو اب ملے گائو وہ واپس (میدانِ جنگ میں) آجاتا ہے یہاں تک کہ اس کا خون بہادیا جاتا ہے تو اللہ تعالی اچے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کی طرف دیکھویہ اس چیز کی امیدر کھتے ہوئے واپس آیا ہے جومیرے پاس ہے اور اس چیز سے ڈرتے ہوئے آیا ہے جومیرے پاس ہے یہاں تک کہ اس کے خون کو بہادیا گیا۔

#### ذِكُرُ تَعُجِيْبِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَلائِكَتَهُ مِنَ الثَّائِرِ عَنُ فِرَاشِهِ وَاَهْلِهِ يُرِيدُ مُفَاجَاةً حَبِيْبِهِ

الله تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے ایسے خص پرخوشی کا اظہار کرنے کا تذکرہ 'جواپنے پروردگار

#### کی بارگاہ میں حاضری کے لئے اپنی ہیوی اور بستر سے الگ ہوتا ہے

2558 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحُمُودِ بُنِ عَدِيِّ بِنَسَا، حَدَّثَنَا حُمَيُدُ بُنُ زَنْجُويَهِ، حَدَّثَنَا رُوَجُ بُنُ اَسْلَمَ، حَدَّثَنَا حُمَيُدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ مُّوَّةَ الْهَمُدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): عَـجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلِ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ،

2558- حديث صحيح، لكن في هذا الإسناد روح بن أسلم وهو ضعيف. وهو مكرر ما قبله.

فَيَقُولُ اللهُ جَلَّ وَعَلا لِمَلائِكَتِهِ: انْظُرُوا إلى عَبْدِى، فَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَاَهْلِهِ إلى صَلاَيْهِ رَغْبَةً فِي مَا عِنْدِى، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى، وَرَجُلٍ غَزَا فِى سَبِيلِ اللهِ، فَانُهْزَمَ اَصْحَابُهُ، وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِى الانْهِزَامِ، وَمَا لَـهُ فِـى الـرُّجُـوْعِ، فَرَجَعَ حَتَّى هُرِيْقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللهُ لِمَلائِكَتِهِ: انْظُرُوا إلى عَبْدِى، رَجَعَ رَجَاءً فِيمَا عِنْدِى، وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِى حَتَّى هُرِيْقَ دَمُهُ

🟵 🕄 حضرت عبدالله بن مسعود و التنظير وايت كرتے ہيں مبی اكرم مَثَاثِيَّا نے ارشا وفر مايا ہے:

' ہمارا پروردگاردوآ دمیوں پرخق ہوتا ہے ایک وہ خص جوابے بستر اور لحاف میں سے اپنی بیوی کے پاس سے اٹھ کر نماز کی طرف دیکھو جواپے بستر سے نماز کی طرف جاتا ہے 'تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے : میر ہے اس بند ہے کی طرف دیکھو جواپے بستر سے اپنی بیوی کے پاس سے اٹھ کر نماز کی طرف آیا ہے اس چیز کی رغبت رکھتے ہوئے جومیر ہے پاس ہے اور دوسرا وہ شخص جواللہ کی راہ میں جہاد میں حصہ لیتا ہے اس کے ساتھی پسپا ہو جاتے ہیں وہ شخص جانتا ہے ہیں ہوئے دوروا ہوگا اور دواپس (جنگ میں) آنے پر کیا اجر وثو اب ملے گا'تو وہ دواپس آتا ہے بہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جاتا ہے'تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما تا ہے: میرے اس بندے کی طرف دیکھو بیاس چیز کی امیدر کھتے ہوئے دواپس آیا ہے' جومیرے پاس ہے اور اس چیز کی امیدر کھتے ہوئے داپس آیا ہے' جومیرے پاس ہے اور اس چیز کی امیدر کھتے ہوئے داپس آیا ہے' جومیرے پاس ہے اور اس چیز کی امیدر کھتے ہوئے داپس آیا ہے' جومیرے پاس ہے اور اس چیز کی امیدر کھتے ہوئے داپس آیا ہے' جومیرے پاس ہے اور اس چیز کی امیدر کھتے ہوئے داپس آیا ہے' جومیرے پاس ہے بہاں تک کاس کے خون کو بہا دیا گیا''۔

ذِكُرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْقَائِمِ فِی سَوَادِ اللَّيْلِ يَتَمَلَّقُ إِلَى مَوْلَاهُ رات کی تاریکی میں نوافل ادا کرنے والاُخُضُ جوابیے پروردگار کی خوشامد کرتا ہے اس کے جنت میں داخل ہونے کے واجب ہونے کا تذکرہ

2559 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللّٰهِ بُـنُ مُـحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ، اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِى مَيْمُوْنَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ،

رمتن صديث): قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى إِذَا رَايُتُكَ طَابَتُ نَفْسِى، وَقَرَّتُ عَيْنِى، اَنْبِنْنِى عَنْ كُلِّ شَىءٍ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى إِذَا رَايُتُكَ طَابَتُ نَفْسِى، وَقَرَّتُ عَيْنِى، اَنْبِنْنِى عَنْ كُلِّ شَىءٍ، قَالَ: اَطُعِمِ الطَّعَامَ، شَىءٍ، قَالَ: كُلُّ شَىءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ ، فَقُلْتُ: اَخْبِرُنِى بِشَىءٍ إِذَا عَمِلْتُ بِهِ دَحَلْتُ الْجَنَّةَ ، قَالَ: اَطُعِمِ الطَّعَامَ، وَاللهِ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَكَامٍ

ُ (تُوشَى مَصنفُ) قَسَالَ ٱبُوْحَاتِمٍ: قَـوُلُ آبِـى هُـرَيْرَةَ: ٱنْبِئْنِى عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، اَرَادَ بِهِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا جَوَابُ الْمُصْطَفَى إِيَّاهُ، حَيْثُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ ، فَهَاذَا جَوَابٌ

<sup>2559-</sup> رجىاليه ثبقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة . وقيد تبقدم عند المؤلف برقم (508) .وفيي البياب ما يشهد له من حديث عبد الله بن سلام، وقد تقدم تخريجه عند الحديث رقم (489) من الجزء الثاني.

کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤگے۔

خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ، لَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ وَإِنْ لَّمْ يَكُنُ مَخُلُوقًا

حضرت ابو ہر رہ و النفونیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله مُنَالَّیْنِ الله مِنَالِیْنِ الله مِنَالِیْنِ الله مِنَالِیْنِ الله مِنَالِیْنِ اللهِ مِنِی اللهِ مِنِی اللهِ مِنِی اللهِ مِنِی اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ

(امام ابن حبان مُوسِینی فرماتے ہیں:) حضرت ابو ہر یرہ دفائی کا یہ کہنا کہ'' مجھے ہر چیز کے بارے میں بتا دیں''اس سے ان کی مراد سے کہ ہراس چیز کے بارے میں بتا کیں جو پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور اس بات کے سیح ہونے کی دلیل نبی اکرم مُنافین کا کان کو دیا جانے والا جواب ہے کہ آپ نے بیفر مایا:''ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے'' تو یہ جواب اس طرح صادر ہوا ہے جس طرح سوال تھا۔ اس سے نیم راز نہیں ہے کہ ہر چیز کو پیدا ہی یانی سے کیا گیا ہے۔ خواہ وہ مخلوق نہ بھی ہو۔

# ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ لِلْمَرْءِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ رَجَاءَ تَرُكِ الْمَحْظُورَاتِ مَنوع چيزول كارتكاب كوترك كرنے كى أميدر كھتے ہوئے آدمى كا

## رات کے قیام میں کثرت کرنے کے مستحب ہونے کا تذکرہ

2560 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعُلَى، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ سُحَيْمٌ حَرَّانِیٌّ ثَبَتٌ، حَدَّثَنَا عِیسَی بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِیْ صَالِح، عَنُ اَبِی هُرَيُرةَ قَالَ:

رُمْتُن صديث) قِيلُ: يَا رَسُولُ اللهِ، إِنَّ فَكُلانًا يُصَلِّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، قَالَ: سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ

(توشيخ مصنف):قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: قَـوُلُـهُ: سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعُلَ إِلَى

الْفِعُلِ نَفُسِه، كَمَا تُضِيفُ إِلَى الْفَاعِلِ، اَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَتُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحُشَاءِ وَاللهُ نَكُو) (العنكوت: 45)

کی حضرت ابو ہریرہ رٹائٹوئبیان کرتے ہیں: عرض کی گئی: یارسول الله مَثَالَثَوَمُّا! فلال شخص ساری رات نفل پڑھتار ہتا ہے جب منتج ہوتی ہے تو قوق ہے تو قوق کے نبی اکرم مُثَالِثَوَمُ نے ارشاد فر مایا: وہ جو پڑھتا ہے وہ چیز عنقریب اسے اس ممل سے روک دے

2560 إسناده قوى، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن القاسم سحيم، فقد روى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم 8/66: سئل أبي عنه، فقال: صدوق، وذكره المؤلف في "الثقات". 9/82و أخرجه أحمد 2/447 عن وكيع، والبزار (720) من طريق محاضر، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقال الهيثمى في "المجمع" 2/258: ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه البزار (721) و (722) من طريقين عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر. قال الهيثمى: ورجاله ثقات.

گی۔

(امام ابن حبان مُشِينَهُ فرماتے ہیں:) نبی اکرم مَثَّا اَلْهُ اَلَهُ عَلَیْمَ کے بیالفاظ''وہ جو پڑھتا ہے وہ چیز اسے عقریب روک دے گئ 'بیاس نوعیت کے الفاظ ہیں۔ جس کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بیہ بات تحریر کر چکے ہیں کہ بعض اوقات عرب کسی فعل کی نسبت اس فعل کی طرف کر دیتے ۔ تو نبی اکرم مَثَّا اِلْهُ کی مراد بیہ ہے کہ جب نماز اپنی فعل کی طرف کر دیتے ۔ تو نبی اکرم مَثَّا اِلْهُ کی مراد بیہ ہے کہ جب نماز اپنی مثال اللہ آغاز اور اختیام کے حوالے سے حقیقت پر مبنی ہو۔ تو نمازی حض اس نماز کے ہمراہ ممنوعہ چیز وں سے مجتنب رہتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا پیفر مان ہے۔

"بےشک نماز فحاشی اور گناہوں سے روکتی ہے۔"

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ رَجَاءً لِمُصَادَفَةِ السَّاعَةِ

الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ

رات كى نماز مِن كُرْت كرنے كِمستحب ہونے كا تذكرہ تاكة دى اس كُمْرى كو پالے

دس میں آدمی كی دعامتجاب ہوتی ہے اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے

2561 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَوْ بَيْ الْمُعَنِّى، حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متنن صديث): فِي اللَّذِيلِ سَاعَةٌ لَا يُوا فِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْالُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ، إلَّا اَعْطَاهُ

ﷺ حضرت جابر طالفنؤ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُثَالِّیْنِ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: ''رات میں ایک گھڑی الیی ہے اس میں جو بھی مسلمان بندہ الله تعالیٰ سے دنیایا آخرت کی جس بھی بھلائی کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کردے گا''۔

> ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ كَثُرَةِ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَتَرُكِ الاتِّكَالِ عَلَى النَّوْمِ

<sup>2561-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وهو في "مسند أبي يعلى" (1911). وأخرجه مسلم (757) (166) في صلاة المسافرين: باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء ، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 33113 و 3311 و 3311 و 3311 و 2013 من طرق عن الأعمش، به وأخرجه أحمد 3/348، ومسلم (757) (167) من طريقين عن أبي الزبير، عن جابر.

#### اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آدمی کے لئے یہ بات مستحب ہے کہوہ رات کے وقت نوافل ادا کرے اور نیندیر تکیہ کرنے کوترک کرے

2562 - (سندصديث): أَخْبَرَنَا مُسَحَدَّمَ لُهُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَرْبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا

الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرِمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ آبِي الْآخُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (مَتْرَبِيهُ أَنْ يَكُو بَاللهِ قَالَ: (مَتْرَبِيهُ مَنْ يَا يَكُو بَاللهِ عَنْ يَا يَكُو بَاللهِ عَنْ يَا يَكُو بَاللهِ قَالَ:

(متن صديث): سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ رَجُلٍ نَامَ حَتَّى اَصْبَحَ، فَقَالَ: بَالَ الشَّيْطَانُ فِى اُذُنِهِ اَوْ فِى اُذُنِيهِ قَالَ سُفْيَانُ: هَلَا عِنْدَنَا يُشْبِهُ اَنْ يَّكُونَ نَامَ عَنِ الْفَرِيضَةِ

سفیان نای رادی بیان کرتے ہیں: ہمار سے نزدیک اس سے مرادیہ ہوگا ، وہ خص فرض نماز کے وقت سویارہ جاتا ہے۔ فرخ کُر الْبَیَانِ بِاَنَّ التَّھَ جُّدَ بِاللَّیْلِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاقِ الْمَرْءِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ رات کے وقت تہجد کی نماز اداکرنا آ دمی کے لئے فرض کے بعد (نفل نماز) اداکر نے سے افضل ہے فرض کے بعد (نفل نماز) اداکر نے سے افضل ہے

2563 - (سندصديث): أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ خَلِيْلٍ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

2562 إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمى. وأخرجه أحمد 1/375 و 427، والبخارى (1250 في التهجد: باب إذا نام ولم يصلّ بال الشيطان في أذنه، و (3270) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم (1144) في صلاة المسافرين: باب ما روى فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائي 3/204 في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن ماجه (1330) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل، والبيهقي 3/15 من طريق منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، عن أبن مسعود. وانظر "الفتح" 3/28-29.

2563 إلى المحتى المحتى . موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين . المحسين بن على : هو ابن الموليد الجعفى الكوفى، وزائدة : هو ابن قدامة الثقفى، وابن المنتشر : محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمدانى الكوفى، وحميد : هو ابن عبد الرحمن الحميرى . وأخرجه أحمد 2/329 عن الحسين بن على ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبى شيبة 3/42، وعنه مسلم (1163) في الصيام : باب فضل صوم المحرم، وابن ماجه ( 1742) في الصيام : باب صيام أشهر الحرم، عن الحسين بن على ، به بقصة الصيام . وأخرجه أحمد 2/342، والدارمي 2/21، بقصة الصيام . وأخرجه أحمد 2/342، وأبو عوانة 2/290 من طرق عن زائدة ، به . وأخرجه الدارمي 2/22، والدارمي (1163) ومسلم (1163) وأبو داؤد (2/29) من طريقين عن عبد الملك بن عمير ، به –مختصرًا ومطولًا . وأخرجه الدارمي 2/22، ومسلم (1163) وأبو داؤد (2/29) في الصوم : باب في صوم المحرم، والترمذي ( 438) في الصلاة : باب ما جاء في فضل صلاة الليل ، من طريق أبي (740) في الصوم : باب ما جاء في صوم المحرم، والنسائي 3/20-207 في قيام الليل : باب فضل صلاة الليل ، من طريق أبي بشر ، عن حميد ، به مختصرًا ومطولًا.

الْمَسْرُوقِيِّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْمِلْكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ اللهِ الْمُناتِقِينِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْمَلِكِ الْمَ

ُ رَّمَتُن صديَّتُ): سَالَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيُّ الصَّلَاةِ اَفْضَلُ بَعُدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: الصَّكَاةُ فِي جَوْفِ اللَّهِ الَّذِي يَدَعُونَهُ الْمُحَرَّمَ الصَّكَاةُ فِي جَوْفِ اللَّهِ الَّذِي يَدَعُونَهُ الْمُحَرَّمَ الصَّكَاةُ فِي جَوْفِ اللَّهِ الَّذِي يَدَعُونَهُ الْمُحَرَّمَ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹۂ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مگائٹۂ سے دریافت کیا گیا: فرض نماز کے بعد کون می نماز زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ نبی اکرم مُلَائٹۂ کے نبیادا کی جانے والی نماز اس نے دریافت کیا: رمضان کے مہینے کے بعد کون ساروزہ ذیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ نبی اکرم مُلٹٹۂ کے فرمایا: اللہ تعالی کے اس مہینے کاروزہ جسےلوگ محرم کہتے ہیں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ اَفْضَلُ مِنْ اَوَّلِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ رات کے آخری حصے میں اور درمیانے حصے میں نوافل ادا کرنا اس کے ابتدائی حصے میں نوافل ادا کرنے سے افضل ہے

2564 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حُدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ، اَخْبَرَنَا عَوْثٌ، عَنِ الْمُهَاجِرِ اَبِي مَخْلَدٍ، عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: حَدَّثِنِي ٱبُوْ مُسْلِمٍ، قَالَ:

رمتن مديث ): سَالُتُ اَبَا ذَرِّ : اَتَى قِيامِ اللَّيْلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اَبُو ُّذَرٍ : سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَالُتَنِي، فَقَالَ: نِصْفُ اللَّيْلِ، اَوْ جَوْفُ اللَّيْلِ شَكَّ عَوْفٌ

کی ابوسلم بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوذ رغفاری ڈاٹٹیؤ سے سوال کیا رات کے وقت کونسا قیام افضل ہے تو حضرت ابوذرغفاری ڈاٹٹیؤ سے بہاسوال کیا تھا جوتم نے مجھ سے کیا ہے تو نبی اکرم مُٹاٹٹیؤ سے یہی سوال کیا تھا جوتم نے مجھ سے کیا ہے تو نبی اکرم مُٹاٹٹیؤ سے ارشاد فرمایا: نصف رات کے وقت کا'یا شایدرات کے درسیان کا''۔

ىيشك عوف نامى كويے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ تَكُونُ مَحْضُورَةً بِحَضُرَةِ الْمَلَائِكَةِ السَّبات كَبيان كا تذكره كرات كَآخرى حصے ميں نمازاداكر نے ميں فرشتوں كى حاضرى موتى ہے اس بات كے بيان كا تذكره كرات كَآخرى حصے ميں نمازاداكر نے ميں فرشتوں كى حاضرى موتى ہے 2565 - (سندحدیث): آخبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، أَخْبَرَنَا عِبْسَى بُنُ

2564 إسناده ضعيف. المهاجر أبو مخلد: هو ابن مخلد، قال أبُو حَاتِم: لين الحديث ليس بذاك، وليس بالمتقن يُكتب حديثه، وباقى السند رجاله ثقات. عوف: هو ابن أبى جميلة العبدى الهجرى أبو سهل البصرى المعروف بالأعرابي، وأبو العالية: هو رفيع بن مِهران الرياحي، وأبو مسلم: هو الجذمي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات." وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/196 عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عوف الأعرابي، عن أبى حالد --قال الممزى: واسمه عند مهاجر، وغيره يقول: أبو مخلد - عن أبى العالية، بهذا الإسناد.

عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ آبِى سُفُيَانَ، عَنُ جَابِرٍ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَن حديث): مَنُ حَشِي مِنْكُمُ اَنُ لَا يَقُومَ مِنْ آجِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرُ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمُ اَنُ يَقُوْمَ آجِرَ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرُ آجِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَائَةَ آجِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ اَفْضَلُ ﴿ حَرْت جابر رَبْنَا عَنَى اَكُرَمَ ثَالِيْكُمْ كَايِهْ مِانَ قَلْ كَرَيْ عَيْنِ

''تم میں ہے جس خفس کو بیاندیشہ ہو وہ رات کے آخری جھے میں بیدار نہیں ہو سکے گا' تو وہ رات کے ابتدائی جھے میں ور وتر اداکر لے اور تم میں ہے جس خفس کو بیامید ہو وہ رات کے آخری جھے میں نوافل اداکرے گا' تو اسے رات کے آخری جھے میں وتر اداکر نا چاہئے کیونکہ رات کے آخری وقت میں کی جانے والی قر اُت میں (فرشتوں کی) حاضری ہوتی ہیں اور بیزیادہ فضیلت رکھتی ہے'۔

#### ذِکُرُ الْآمُرِ لِلْمَرُءِ اَهْلَهُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ آدمی کااپنی بیوی کورات کے وقت نوافل ادا کرنے کا حکم دینے کا تذکرہ

2566 – (سنرصريث): اَخْبَرَنَا عُـمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ الْحُمَيْدِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ الْحُمَيْدِ، اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ، اَنَّ الْمُمَدَانِيُّ بُنُ الْحُمَيْنِ، اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ، اَنَّ عَلِيٌّ بُنُ الْحُمَيْنِ، اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ، اَنَّ عَلِيٌّ بُنَ الْحُمَدِقُ،

رَمْتَن صِديتُ) : إَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ فَقَالَ: الا تُصَلُّونَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّمَا (مَنَّن صِديتُ) : أَنْ فُسُنَا بَعَثَنا ، فَانْصَرَف رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَمُ

2565 ومسلم (755) (4623) و على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وأخرجه عبد الرزاق ( 4623) ، وأحمد 3/315 في و887، ومسلم (755) (162) في صبلاة السمسافرين: باب من خاف أنُ لا يَقُوْمَ مِنُ الحِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرُ أوله، والترمذي 2/318 في الصلاة: باب ما جاء في كواهية النوم قبل الوتر، وابن ماجه (1187) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر الحر الليل، وابن حزيمة (1806) ، وأبو يعلى ( 1905) و (2019) و (2079) ، والبيهقي 3/35، والبغوى (969) ، وأبو عوانة 2/29 – 291 من طرق عن المعمر بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/30 و 3376 و 348، ومسلم (755) (163) ، وأبو عوانة 2/291، والبيهقي 3/35 من طرق عن أبي الزبير، عن جابر.

2566 إسناد. صحيح رجاله رجال الصحيحين غير عبد بن حميد فمن رجال مسلم. وأخرجه البخارى ( 4724) في التفسير: باب (وكان ألإنسان أكثر شَيْءٍ جَدَلًا) ، وأبو عوانة 2/292 من طريقيسن عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد ورواية البخارى مختصرة، وفي الحديث عندهم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة " وأخرجه أحمد 1/71 و 112 وابنه عبد الله في زياداته على "المسند" 1/77 ، والبخارى ( 1127 ) في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، و ( 7347) في الاعتصام: باب (وكان ألإنسان أكثر شَيْءٍ جَدَلًا) ، و ( 7465) في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، ومسلم (775) في صلاة المسافرين: باب ما روى فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائي 3/205 في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن خزيمة ( 1139) و ( 1140) ، وأبو عوانة 2/292، والبيهقي 2/500 من طرق عن المؤهرى، به. وقع عند ابن خزيمة في الرواية الثانية "عن الحسن بن على" وهو وهم، والصواب "عن الحسين بن على."

يَرْجِعُ اِلَىَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَضُرِبُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ (ص:): (وَكَانَ الْإِنْسَانُ اكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا) (الكهف: 54) 🤡 🕄 ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں: امام زین العابدین طالنٹھئنے مجھے یہ بات بتائی ہےان کے والد (حضرت امام حسین رٹائٹنڈ) نے انہیں یہ بتایا' حضرت علی بن ابوطالب رٹائٹنڈ نے انہیں یہ بتایا: نبی اکرم مَٹائٹینِ رات کے وقت ان کے ہاں تشریف لائے۔ آپ نے دریافت کیا: کیاتم لوگوں نے نماز ادانہیں کی۔ میں نے عرض کی: یارسول الله مَثَاثَیْنِمُ ! ہماری جانیں الله تعالی کے دست قدرت میں میں وہ جب ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے وہ بیدار کردیتا ہے (تو آج اس نے بیدار نہیں کیا' تو ہم بھی نہیں اٹھے ) نبی ا کرم مَنَالِیُوْلِ کوجب میں نے بیگزارش کی تو آپ واپس مڑ گئے آپ نے مجھے کوئی ارشادنہیں فر مایا: پھر میں نے آپ کوسنا' آپ اپنا ہاتھ مارتے ہوئے بیآیت پڑھ*رے تھے۔* 

''انسان سب سے زیادہ بحث کرتاہے'۔

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ إِيقَاظِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ بِالنَّضْحَ اس بات کے مستحب ہونے کا تذکرہ کہ آ دمی رات کی نماز کے لئے اپنی بیوی کو بیدارکرے اگر چهاس پر یالی حیورک دے

2567 - (سندحديث): آخُبَرَنَا ابْسُ خُوزَيْسَمَةَ، حَلَّثَنَا ٱبُو قُدَامَةَ، حَلَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ اَبِى صَالِح، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): رَحِمَ اللُّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّيُّ، وَايَقَظَ امْرَاتَهُ، فَإِنْ ابَتْ نَضَحَ فِي وَجُهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَاةً قَامَتُ مِنَ اللَّيْلِ، وَايَقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ اَبَى نَضَحَتْ فِي وَجُهِهِ الْمَاءَ

🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ شالفنڈروایت کرتے ہیں' نبی اکرم سُلُ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

''الله تعالی اس شخص پر رحم کرے جورات کے وقت اٹھ کرنماز ادا کرتا ہے۔ اپنی بیوی کوبھی بیدار کرتا ہے اگروہ بات نہیں مانتی' تو وہ اس کے چبرے پرپانی جیٹرک دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم کرے جواس وقت نوافل ادا کرتی ہاورا پے شو ہرکوبھی بیدار کرتی ہےاور وہ بیدار نہیں ہوتا تو وہ عورت اس کے چہرے پریانی چیٹرک دیتی ہے'۔ ُذِكُرُ كِتُبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُوقِظَ اَهُلَهُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا

وَالذَّاكِرَاتِ بَعُدَ أَنْ صَلَّيَا رَكُعَتَيْن

2567 إسناده قوى . أبو قدامة: هو عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد اليشكري السرخسي، والقعقاع: هو ابن حكيم الكناني المدنى. وهو في "صحيح ابن خزيمة " (1148) وفي السند عنده متابع لأبي قدامة، هو محمد بن بشار. وأحرجه أحمد 2/250 و 436، وأبو داؤد (1308) في الصلاة: باب قيام الليل، و (1450) باب الحث على قيام الليل، والنسائي 3/205 في قيام المليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن ماجه (1336) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، والبيهقي 2/501 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد وصححه الحاكم 1/309 ووافقه الذهبي. الله تعالى كارات كوفت نوافل اداكر نے كيلئے اپنى بيوى كوبيداركر نيوا في خص كانام الله تعالى كاكثرت سے ذكركر نيوا لے مردول اور خواتين ميں نوٹ كرنے كاتذكره اس كے بعد كے وہ دوركعات اداكر بسے دكركر نيوا لے مردول اور خواتين ميں نوٹ كرنے كاتذكره اس كے بعد كے وہ دوركعات اداكر بسخة على الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

ُ ( مَتَن صَدَيث) : مَنِ اسْتَيْ قَطَ مِنَ اللَّيْلِ وَايَقَظَ اَهْلَهُ، فَقَامَا فَصَلَّيَا رَكُعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَاللَّهَ كَثِيرًا مِنَ اللَّهَ كَثِيرًا مِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَاللَّهَ كَثِيرًا مِنْ اللَّهَ كَثِيرًا مِنْ اللَّهَ كَثِيرًا مِنْ اللَّهَ كَثِيرًا مِنْ اللَّهَ كَثِيرًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ كَثِيرًا مِنْ اللَّهُ كَثِيرًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرًا مِنْ اللَّهُ كَثِيرًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْرًا لَا اللَّهُ كَثِيرًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ كَثِيرًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْرًا اللَّهُ كَثِيرًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْرًا اللَّهُ عَلَيْرًا لَهُ اللَّهُ عَيْرًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْرًا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْرًا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْرًا لَا لللَّهُ عَلَيْرًا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْرًا لَا لَهُ عَلَيْرًا للللهُ عَلَيْلًا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْرًا لَا لَهُ عَلَيْرًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْرًا لَا لَهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ الللللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حضرت ابوسعید خدری رفتانیؤاور حضرت ابو ہریرہ خلافیؤروایت کرتے ہیں نبی اکرم شکیلیؤم نے ارشاد فر مایا ہے: ''جو خض رات کے وقت بیدار ہواورا پی بیوی کوبھی بیدار کرے اور وہ دونوں کھڑے ہوکر دور کعات ادا کرے تو ان دونوں کانام اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور کثرت سے ذکر کرنے والی خواتین میں لکھ دیا جاتا ہے'۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُقَظَ آهُلَهُ أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ اس بات كے بیان کا تذكرہ كه نبى اكرم مَنْ اللَّهِ كا يفر مان 'جوا بنى اہل كو بيداركرتا ہے' اس سے آپ كى مراديہ ہے كہ ابنى بيوى كو بيداركرتا ہے

2569 - (سندحديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدُّ عَلِيّ بْنِ الْاَقْمَرِ، عَنِ الْاَغْرِ، عَنْ اَبِيُ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ، وَابِيُ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

2568 - إسناده صحيح. محمد بن عثمان: هو ابن كرامة العجلى ثقة من رجال البخارى، ومن فوقه من رجال الشيخين غير المخر - وهو أبو مسلم المديني نزيل الكوفة - فمن رجال مسلم. شيبان: هو ابن عبد الرحمٰن التميمي مولاهم النحوى. وأخرجه أبو داؤ د (1309) في الصلاة: باب قيام الليل، و (1451) بياب البحث على قيام الليل، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة 3/331، والبيهقي 2/501 من طرق عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/316 على شرطهما ووافقه الذهبي، وليس كذلك فإن الأغر لم يخرج له البخارى. وأخرجه أبو يعلى (1112) من طريق محمد بن جابر، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْاَغْرِ، عَنْ أبي سعيد. لم يقل فيه "وأيقظ امرأته." وأخرجه أبو داؤد ( (1309) ، ومن طريقه البيهقي 2/501 من طريق سفيان، عن مسعر، عن على بن الأقمر، به موقوقًا على أبي سعيد الخدرى.

. 2569- إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجه (1335) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، عن العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا شيبان، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله (متن صديث): إِذَا استَيْفَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ، وَايَقَظَ امْرَاتَهُ، فَصَلَّيَا رَكُعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنَ اللَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ

(Ira)

کی حضرت ابوسعید خدری و وقت بیدار مواورا پی بیوی کوبھی بیدار کرے اوروہ دونوں کھڑے موکر دور کعات اداکری تو اس دونوں کھڑے موکر دور کعات اداکری تو اس دونوں کا وقت بیدار مواورا پی بیوی کوبھی بیدار کرے اوروہ دونوں کھڑے موکر دور کعات اداکری تو اس دونوں کا (نام) اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور خواتین میں نوٹ کرلیا جاتا ہے'۔

دِ کُورُ تَزَیْنِ الْمُصْطَفٰی صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بِحُسْنِ الشِّیابِ فِیابِ فِی سَلّم بِحُسْنِ الشّیابِ عِنْدَ خَلُوتِهِ لِمُنَاجَاةِ حَبِیْبِهِ جَلَّ وَ عَلا بِاللَّیٰلِ عِنْدَ خَلُوتِهِ لِمُنَاجَاةِ حَبِیْبِهِ جَلَّ وَ عَلا بِاللَّیٰلِ فَی الله کی ایک کا این پروردگار کی بارگاہ میں رات کے وقت مناجات کے لئے خلوت میں عمرہ لباس کے ذریعے آراستہ ہونے کا تذکرہ خلوت میں عمرہ لباس کے ذریعے آراستہ ہونے کا تذکرہ

بُنُ إِبُرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي، عَنِ ابْنِ اِسْحَاق، عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ، وَمُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيْدِ بُنِ نُولَفِع، بُنُ إِبُرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي، عَنِ ابْنِ اِسْحَاق، عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ، وَمُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيْدِ بُنِ نُولَفِع، بُنُ الْمَاتِيَة بُنِ الْوَلِيْدِ بُنِ نُولَفِع،

مَوْلَىٰ آلِ الزُّبَيْرِ، كِلَاهُمَا حَدَّثِنِي عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

(مَتْنَ مَرَيْثُ) زَايُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فِي بُرُدٍ لَهُ حَضُرَمِيٍّ مُتَوَشِّحَهُ مَا عَلَيْهِ فَيْرُهُ

ﷺ حفرت عبدالله بن عباس رہا ہے ہیں: میں نے نبی اکرم مُلَّا اَیْمُ کودیکھا' آپ نے رات کے وقت اپنی حضری چا در کوتو شیخ کے طور پر لپیٹ کرنفل ادا کیے آپ کے جسم پراس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحْتَجِرَ بِالْحَصِيرِ، أَوْ بِمَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ عِنْدَ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ آدی کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ چٹائی کے ذریعے جمرہ بنالے یا کوئی ایسی چیز (استعال) کرلے جواس کی قائم مقام ہواس وقت جب وہ رات کے وقت تہجدا داکرنے لگے

2571 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُلَمَ رُبُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰن، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: الرَّحُمٰن، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ:

<sup>2570-</sup> إستناده قوى، وقـد صـرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه . وأخـرجه أحمد 1/265 عـن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الأسناد.

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّى إلَيْه، وَيَبُسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَحَبِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّى إلَيْه، وَيَبُسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَحَبِلِسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى بِالنَّهَارِ فَيَحُبِلِسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا، قَالَ: فَاقْبَلَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الْاعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ اللهَ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ

ﷺ سیّدہ عائش صدیقہ ڈھی این کرتی ہیں: نبی اکرم مَنگی ایک کوقت چٹائی کا حجرہ بنالیتے تھے اور اس میں نماز اداکیا کرتے تھے آپ دن کے وقت اسے بچھالیتے تھے اس پرتشریف فرما ہوتے تھے۔ راوی کہتے ہیں: لوگ نبی اکرم سُلگی کی طرف آئے اور آپ کی نماز کی اقتداء میں نماز اداکرنے لگے یہاں تک کہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگئی۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلگی کی ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! اسے عمل کو اختیار کروجتنے کی تم طاقت رکھے ہوئی ونکہ اللہ تعالی تھاوٹ کا شکار نہیں ہوتا 'جیسے تم تھاوٹ کا شکار ہوجاتے ہواور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پہندید عمل وہ ہے جو با قاعد گ

ذِكُرُ نَفْيِ الْغَفْلَةِ عَمَّنُ قَامَ اللَّيْلَ بِعَشْرِ آيَاتٍ مَعَ كِتُبَةِ مَنُ قَامَ فِرَ نَفِي الْغَفْلَةِ عَمَّنُ قَامَ اللَّيْلَ بِعَشْرِ آيَاتٍ مَعَ كِتُبَةِ مَنُ قَامَ بِالْفِ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ بِعِمَائَةِ آيَةٍ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ .

جوشخص رات کے وقت نوافل میں دس آیات کی تلاوت کرتا ہے اس سے عفلت کی نفی کا تذکرہ جوشخص ایک سوآیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا نام'' قاتمین''میں نوٹ کئے جانے کا تذکرہ اور جوشخص ایک ہزار آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا نام''میں نوٹ کئے جانے کا تذکرہ

2572 - (سندهديث): اَخْبَوَنَا ابْـنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَوَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، اَنَّ اَبَا سُويَدٍ حَدَّثَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيُوةً يُخْبِرُ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2571 إسناذه صحيح على شرطهما. وأخرجه البخارى (5861) في اللباس: باب الجلوس على الحصير ونحوه، عن محمد بن أبي بكر، عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (782) (215) في صلاة المسافرين: باب فضيلة العمل المدائم من قيام الليل وغيره، من طريق عبد الوهاب الثقفي، وابن ماجه (942) في إقيامة الصلاة: باب ما يستر المصلى، من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن عبيد الله، به. ورواية ابن ماجه مختصرة. وأخرجه النسائي 2/68 في القبلة: باب المصلى يكون بينه وبين الإمام سترة، من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبرى، به، بتمامه. وأخرجه البخارى (730) في الأذان: باب صلاة الليل، وأبو داؤد (1368) في الصلاة: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، من طريقين عن سعيد المقبرى، به مختصرًا. وانظر الحديث (353) عند المؤلف.

2572 إسناده حسن. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصارى مولاهم المصرى، وابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حجيرة المصرى القاضى. وأخرجه ابن السنى ( 701) عن أحمد بن داؤد الحرّانى، حدثنا حرملة بن يحيى، بهذا الاسناد. ووقع فى المطبوع منه "أن أبا الأسود" وهو تحريف. وأخرجه أبو داؤد (1398) فى الصلاة: باب تحزيب القرآن، عن أحمد بن صالح، وابن خزيمة (1144) عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، به. وفيهما "أن أبا سويّة."

آنَّهُ قَالَ

رمتن مديث): مَنْ قَامَ بِعَشُو آيَاتٍ لَمُ يُكْتَبُ مِنَ الْعَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِالْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنُّطِوِيْنَ

َ (تُوشِيحُ مَصنف): قَالَ ٱبُوْ حَاتِمٍ: ٱبُـوْ سُـوَيْدٍ اسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ سُوَيْدٍ مِنْ اَهُلِ مِصْرَ، وَقَدْ وَهِمَ مَنْ قَالَ: ٱبُوْ

'' جو خص نوافل میں دس آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا شار غافلین میں نہیں ہوتا جو خص نوافل میں ایک سوآیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا شار مقتطرین میں ہوتا ہے اور جو خص ایک ہزار آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا شار مقتطرین میں ہوتا ہے اور جو خص ایک ہزار آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا شار مقتطرین میں ہوتا ہے۔

(امام ابن حبان مین المین مین ابوسوید نامی راوی کا نام حمید بن سوید ہے اور بیم صریح تعلق رکھتے ہیں۔اس شخص کوغلط ہمی ہوئی جس نے ان کا نام ابوسوید بیان کیا ہے۔

ذِكُرُ كِمِّيَّةِ الْقَنَاطِرِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنُ اُوتِيَ مِنَ الْآجُرِ مِثْلَهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

قناطری مقدار کا تذکرہ اوراس بات کابیان کہ جس مخص کوا تناا جرال جائے توبیاس کے لئے

اس سے زیادہ بہتر ہے جو کچھ آسانوں اور زمین کے درمیان ہے

2573 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّمَ دُبُنُ اِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُوَيُوةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مَتَن حديث): الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ اللَّفَ أُوقِيَّةٍ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

😁 😙 حضرت ابو ہر رہ و اللین نبی اکرم مَنافِیظ کا بیفر مان فقل کرتے ہیں:

''ایک قطار بارہ ہزاراو قیدکا ہوتا ہے جن میں سے ہرایک اوقیہ آسان اور زمین میں موجود ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے'۔

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ قِرَائَةِ سُورَةِ يس لِلْمُتَهَجِّدِ فِي كُلِّ

2573- إسناده حسن. وأخرجه أحمد 2/263، والدارمي 2/467، وابن ماجه (3660) في الأدب: باب بر الوالدين، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وتابع حماد بن سلمة عند الدارمي أبانُ العطار. وَأخرجه البيهقي 7/233 من طريق حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، به. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 226: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.

#### لَيْلَةٍ رَجَاءَ مَغُفِرَةِ اللَّهِ مَا قَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِ بِهَا

رات کے وقت تہجدا داکرنے والے کے لئے سورۃ کلیین کی تلاوت کے مستحب ہونے کا تذکرہ اس

بات کی اُمیدر کھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت کردے گا

2574 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ، مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ شُجَاعِ بُنِ الْمَولِيْدِ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا وَيَادُ بُنُ خَيْفَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا وَيَادُ بُنُ خَيْفَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): مَنْ قَرَا يس فِي لَيْلَةٍ الْبِتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ غُفِرَ لَهُ

الله المعرف التعريب والتعريب المستعربين نبي اكرم مَا الله الم المالي المرام المالية المالية المالية المرام المالية المالية المالية المرام المالية المالية

'' بوض الله تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے رات کے وقت سورۃ کیلین کی تلاوت کرتا ہے اس کی مغفرت ہوجاتی ہے''۔

ذِكُرُ اللائحِتِفَاءِ لِقَائِمِ اللَّيْلِ بِقِرَائَةِ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِذَا عَجَزَ عَنْ غَيْرِهِ رات كوفت نوافل اداكر نے والے تحص كاسورة البقرہ كے آخرى حصے كى تلاوت پراكتفاءكرنے كا تذكرہ جبوہ اس كے علاوہ كچھاور تلاوت نه كرسكتا ہو

2575 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيُدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ مَنْ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ: وَسُلَّمَ قَالَ:

(متن حديثُ): مَنْ قَرَا الْايَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

(توضيح مصنف) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْحَبَرَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ ثُمَّ لَقِي اَبَا مَسْعُوْدٍ فِي الطَّوَافِ فَسَالَهُ، فَحَدَّثَهُ بِهِ

2574- رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة الحسن. وفي البياب عن أبي هريرة عند الدارمي 2/457، والبطبراني في "الصغير" (417) من طريقين عن الحسن، عنه، بلفظ حديث الباب، زاد الدارمي "في تلك الليلة."

2575 إسناده صحيح على شرطهما . سليمان: هو الأعمش، وأبو مسعود هذا: هو عقبة بن عمرو الأنصارى البدرى، وقد تصحف في المطبوع من "المجامع الصغير " إلى: ابن مسعود، وتبعه على ذلك الشيخ ناصر الألباني في "صحيح المجامع ." وقد تقدم المحديث عند المؤلف (782) . (2) في البخارى (5051) من طريق سُفّيانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيدَ أَحْسِره علقمة عن أبي مسعود، ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ... وأخرجه البخارى (5040) عَنِ الْاعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيم،

🕀 🟵 حضرت ابومسعود رہائٹیو، نبی اکرم منافیکی کا پیفر مان فقل کرتے ہیں:

''جو خص رات کے وقت سور ۃ بقرہ کی آخری دوآیات کی تلاوت کر لیتا ہے بیدونوں اس کے لئے کافی ہوتی ہیں'۔

(امام ابن حبان مینانی مینانی فرماتے ہیں:)عبدالرحمٰن بن یزید نے بیروایت علقمہ کے حوالے سے حضرت ابومسعود و اللّنائی کے حوالے سے سے نم بہان کی ملاقات حضرت ابومسعود و اللّنائی کے ساتھ طواف کے دوران ہوئی۔ انہوں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا۔ تو حضرت ابومسعود و اللّنی نے انہیں بیروریٹ بیان کردی

ذِكُرُ اللاقْتِصَادِ لِلتَّهَجُّدِ عَلَى قِرَائَةِ: (قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (الاعلام: 1) ،

إِذْ هُوَ ثُلُثُ الْقُرُ آنِ إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ قِرَائَةِ مَا هُوَ اكْثَرُ مِنْهُ

تجدادا كرنے والے كاسورة اخلاص كى تلاوت پراكتفاء كرنے كا تذكرہ كيونكه بيا يك تهائى قرآن

(كر برابر) ہے جبكہ وہ اس سے زیادہ تلاوت كرنے كے قابل نہ ہو

2576 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعُلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ عَلِيّ بْنِ مُدُرِكٍ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

ُ (مَنْن صديث): اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّقُراَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ كُلَّ لَيْلَةٍ؟ قَالُوا: وَمَنْ يُطِيْقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ) (الإجلاص: 1)

🚭 😌 حضرت عبدالله بن مسعود والنفو نبي اكرم مَا النَّيْرَ كاية فر مان قل كرتے بين:

'' کیاتم میں سے کوئی ایک شخص اس بات سے عاجز ہے وہ ہررات تہائی قر آن کی تلاوت کیا کرئے ہم نے عرض کی:

2576 إسناده صحيح على شرط الشيخين. الربيع بن تُحقيم - بضم النحاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة - ابن عائذ بن عبد الله الثورى أبو يزيد الكوفي، ثقة عابد مخضرم، قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبّك. وأخرجه النسائي عمل اليوم والليلة" (675) عن محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن معاذ، وهو خطأ عن عبيد الله بن معاذ العنبرى، بهذا الإسناد. وقع في المطبوع من "عمل اليوم والليلة": أخبرني محمد بن عبد الله بن معاذ، وهو خطأ يصحح من "تحفة الأشراف" (7/20) ووقع في "المعجم الكبير" للطبراني: عن إبراهيم بن خثيم، وهو خطأ أيضًا. وأخرجه البزار (2298) من طريق عبد الرحمن بن عثمان البكراوى، عن شعبة، به. وأخرجه الطبراني (10485) من طريق هلال بن يساف، عن الربيع بن خثيم، به. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (676) و (677) من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... مرسلًا. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (676) و (677) عن قتيبة بن سعيد، والطبراني (10245) من طريق الشم بن محمد الربعي، كلاهما عن حَمَّادُ بنُ زَيِّدٍ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زَرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رفعه هاشم الربعي، ووقفه قتيبة. وأحمد 6/442 الطبراني (10318)، والدارم (2297) ، وأحمد 3/8، وعن أبي الدرداء عند مسلم (811)، والدارمي 2/460، وأحمد 4/42).

یارسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ كُون الله الرسكتا ہے؟ نبی اکرم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي ارشاد فرمایا: سورة اخلاص کی تلاوت کرنا (ایک تهائی قرآن پڑھنے کے برابرہے)''

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِرَكَعَتَيْنِ بَعُدَ الْوِتْرِ لِمَنْ خَافَ اَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ لِلتَّهَجُّدِ وَهُوَ مُسَافِرٌ وَرَكِ بِعددور كَعات اداكر نے كَحَم كا تذكرہ بياس شخص كے لئے ہے جسے بيا نديشہ وكه وہ تہجد كى نماز كے لئے بيدار نہيں ہوسكے گا اوروہ شخص مسافر ہو

2577 – (سندحديث): اَخُبَرَنَا ابُنُ قُتَيْبَةَ، حَلَّاثَنَا حَرْمَلَةُ، حَلَّاثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَلَّاثِنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ تَوْبَانَ قَالَ:

ُ (مَثَّنَ مَدَّيَثُ): كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: إِنَّ هِلْذَا السَّفَرَ جُهُدٌ وَثُقُلٌ، فَإِذَا اوَتُرَ اَحَدُكُمُ فَلْيَرُكُعُ رَكُعَتَيْنِ، فَإِن اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ

ﷺ حضرت ثوبان رفحانی نیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم منگانی کے ہمراہ سفر کررہے تھے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: '' پیسفر مشقت اور بوجھ کا باعث ہوتا ہے' تو جب کوئی شخص وتر ادا کر بے تواسے دور کعات ادا کر لینی چاہئے اگروہ (فجر کی نماز کے وقت ) بیدار ہو گیا تو ٹھیک ہے در نہ یہ دونوں اس کے لئے کافی ہوں گی'۔

ذِكُرُ تَمُثِيلِ الْمُصَطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَهَجِّدَ بِالْقُرُ آنِ الَّذِي آذِكُ تَمُثِيلِ الْمُصَطَفَى صَلَّى اللهُ وَالنَّائِمَ عَلَيْهِ لِنَيْلِهِ بِمَا مَثَّلَ لَهُ اللهُ وَالنَّائِمَ عَلَيْهِ لِنَيْلِهِ بِمَا مَثَّلَ لَهُ

نبی اکرم مظافیم کاس شخص کی مثال بیان کرنا جوقر آن کی (تہجد کی نماز میں) تلاوت کرتا ہے اور جس شخص کوقر آن کاعلم حاصل ہوا اور وہ اس علم کے ہمراہ سویار ہتا ہے اس کی مثال بیان کرنا

2578 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا ابُوْ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ

2577 إسناده قوى. شريح: هو ابن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصي. وقيد جاء في هامش أصل "الموارد" (انظر المطبوعة ص 176): من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: "سقط (عن أبيه) من الأصل ولا بدمنه، وكذلك رويناه في حديث حرملة رواية ابن المقرء عن ابن قتيبة عنه ." قبلت: وهي قيد وردت في جميع المصادر التي خرجت الحديث. وأخرجه الدارمي 1/374، وابن خزيمة (106) ، من طريقين عن عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن شريح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، عن ثوبان. وأخرجه الطبراني (1410) ، والطحاوى 1/341، والبزار (292) ، والدارقطني 2/36 من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، بالإسناد السابق.

2578- رجـاله ثقات رجال الصحيح غير عطاء مولى أبى أحمد، فإنه لم يوثقه غير المؤلف، وقال الإمام الذهبي في "الميزان" 3/77: معدود في التابعين لا يعرف، روى سعيد المقبري عنه عن أبي هريرة حديثًا في فضل القرآن، ومع ذلك فقد حسّن له الترمذي حديثه هذا. أبو عمار: هو الحسين بن حريث الخزاعي مولاهم أبو عمار المروزي. وقد تقدم الحديث عند المؤلف (2124). بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى آبِي ٱحْمَدَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِّيثُ) : بَعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا، وَهُمْ نَفَرْ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرُآنِ؟ فَاسْتَقْرَآهُمُ، حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، هُوَ مِنْ اَحْدَثِهِمْ سِنَّا، فَقَالَ: مَاذَا مَعَكَ يَا فُكِرُنُ؟ قَالَ: مَعِى كَذَا وَكَذَا، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ، قَالَ: مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ؟ قَالَ: انْهَبُ مَا فَكَ يَا فُكِرُنُ؟ قَالَ: رَجُلٌ هُوَ اَشُرَفُهُمْ: وَالَّذِى كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مَنعَنِى اَنُ لَا اتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَاقْرَاهُ وَارْقُدُ، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَن خَشْيَةَ اَنُ لَا اللهِ مَا مَنعَنِى اَنُ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَاقْرَاهُ وَارْقُدُ، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَن خَشْيَةَ اَنُ لَا اللهِ عَلَى مِسُلِ عَمُشَلِ جِرَابٍ مَحُشُوّ مِسُكًا تَفُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِى جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِى ءَ عَلَى مِسُكِ

کی جھروان کی ۔ جھرت ابو ہریرہ ڈالٹھ نیمان کرتے ہیں: بی اکرم ما کالٹی نے ایک مہم روانہ کی وہ کچھلوگ تھے بی اکرم ما کالٹی ان سے قرائت کے بارے میں دریافت کرتے رہے یہاں تک کہ ہایا اور دریافت کیا: تہمیں کتنا قرآن آتا ہے؟ بی اکرم ما کالٹی ان سے قرائت کے بارے میں دریافت کیا: اے فلاں تمہیں کتنا آپ کا گزران میں سے ایک الیے خص پرہوا جوان میں سب سے کم من تھا نبی اکرم ما کالٹی کے دریافت کیا: اے فلاں تمہیں کتنا قرآن آتا ہے؟ اس نے عرض کی: جھے فلاں فلاں سور میں اور سورۃ بقرہ بھی آتی ہے آپ نے دریافت کیا: کیا تہمیں سورۃ بقرہ آتی ہے؟ اس نے عرض کی: بی ہاں! بی اکرم ما کالٹی کیا ہے اس برہوں ہے وان میں بڑے معز اس کے عرض کی: بی ہاں! بی اکرم ما کالٹی کیا گئی ہے آپ نے دریافت کیا: کیا تہمیں سورۃ بقرہ آتی ہے؟ اس نے عرض کی: بی ہاں! بی اکرم ما کالٹی کیا ہے اس برٹ معز آتی کا ممرف اس کے عاصل نہیں کیا کہ وادر اس کی تلاوت بھی ہوا کہ کی علاوت کرتا ہے اس کی تلاوت نہیں کرسکوں گا نبی اکرم ماکٹی کی تلاوت کرتا ہے حاصل کر وادر اس کی تلاوت بھی جو دہواور اس کا منہ کھلا ہوا ہواور اس کی خوشہو ہر طرف بھیل رہی ہواور اس کی مثال ایک ایسے مشکیز ہے کی مانند ہے جس میں مشک موجود ہواور اس کا منہ کھلا ہوا ہواور اس کی خوشہو ہر طرف بھیل رہی ہواور ہو جو کہ میں میں مثل موجود ہواور اس کی مثال ایسے مشکیز ہے کی طرح ہے جس میں مشک موجود ہواور اس کی مثال ایسے مشکیز ہے کی طرح ہے جس میں مشک موجود ہواور اس کی مثال ایسے مشکیز ہے کی طرح ہے جس میں مشک موجود ہواور اس کی مثال ایسے مشکیز ہے کی طرح ہے جس میں مشک موجود ہواکیکن اس کی مثال ایسے مشکیز ہے کی طرح ہے جس میں مشک موجود ہواکیکن اس کی مثال ایسے مشکیز ردیا گیا ہو۔

ذِكُرُ مَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ

اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُنَا ﷺ جب تہجد کی نماز کیلئے بیدار ہوتے تھے تو کیا تلاوت کرتے تھے؟

(مَتَّن مديث): نَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيُلُ، اَوْ قَبْلَهُ، اَوْ بَعُدَهُ بِقَلِيْلٍ، اسْتَيُ قَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَّجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَا الْعَشُرَ الْاَيَاتِ الْحَوَاتِمَ مِنُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوضَا مِنْهَا

حفرت عبداللہ بن عباس ڈھا ہمیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَا اَیْتُمْ سوگئے یہاں تک کہ نصف رات ہوگئی۔ نصف رات کو دور کیا 'پھر سے پچھ پہلے یا بعد کا وقت تھا نبی اکرم مُلَا اِیْتُمْ بیدار ہوئے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر نیند کے اثر ات کو دور کیا 'پھر آپ نے سورہ آلِ عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت کی اس کے بعد آپ لفکے ہوئے مشکیزے کی طرف بڑھے اور آپ نے اس سے وضو کیا۔

#### ذِكُرُ مَا كَانَ يُرَتِّلُ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَائَتَهُ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ اس بات كاتذكره نبي اكرم طَلَيْظِ رات كى نماز ميس ترتيل كي ساته تلاوت كرتے تھے

2580 – (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدُرِيسَ الْانْصَارِيُّ، قَالَ: آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ آبِي وَدَاعَةَ السَّهُمِيِّ، عَنْ حَفُصَةَ، آنَّهَا قَالَتُ: مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ آبِي وَدَاعَةَ السَّهُمِيِّ، عَنْ حَفُصَةَ، آنَّهَا قَالَتُ: (مَنْ صَدِيثُ) إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، فَيَقُرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرْتِلُهَا حَتَّى تَكُونَ آطُولَ مِنْ اَطُولَ مِنْ اَطُولَ مِنْ اَطُولَ مِنْ اَطُولَ مِنْ الْمُولَ مِنْهَا

سیده هفه دُلَّ ایمان کرتی میں: (بعض اوقات) نبی اکرم مَلَّ الیّم بیٹھ کرنوافل ادا کرنا شروع کرتے تھے آپ جس سورت کی تلاوت کرتے تھے اسے تھم کر کر پڑھتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنی سے طویل سور ق سے بھی زیادہ طویل محسوں ہوتی تھی۔ فِح کُو جَھُرِ الْمُصْطَفِی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ بِقِرَ ائیةِ الْقُرْ آنِ عِنْدَ صَلَاقِ اللَّیْلِ فِی سَلَّمَ بِقِرَ ائیةِ الْقُرْ آنِ عِنْدَ صَلَاقِ اللَّیْلِ اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَلِّ اللَّهُ الْعَلْ الْعَالَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ بِقِرَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ بِقِرَائِةِ الْقُرْ آنِ عِنْدَ صَلَاقِ اللّٰیٰ لِللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ سَلّٰمَ بِقِرَ ائیةِ الْقُرْ آنِ عِنْدَ صَلَاقِ اللّٰیٰ لِللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلّٰمَ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلّٰمَ بِقِرَائِيةِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلّٰمَ بِعِلْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلّٰمَ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلّٰمِ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلّٰمَ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلّٰمِ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلّٰمَ مِنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ طَلّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مَا اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلّٰمَ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الل

2581 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ بُنِ اَبِى هِكَلْإِ، عَنْ مَخْرَمَةَ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِى هِكَلْإِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ، اَنَّ كُرَيْبًا اَخْبَرَهُ، قَالَ:

(متن صديث): سَالُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: مَا صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: كَانَ

2579 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1211–122 بأطول مما هنا. ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (4708)، وأحمد 1/242 و358، والبخارى (183) في الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحديث وغيره، و (992) في الرزاق (4708)، وأحمد 1/242 و358، والبخارى (183) في الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحديث وغيره، و (198)، الموتر: باب (الذين الموتر: باب استعانة اليد في الصلاة، و (4570) في التفسير: باب (الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا) و (4571) بباب (ربنا إنك مَن تدخل النار فقد أخزيته)، و (4572) بباب (ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادى للإيمان)، ومسلم (763) (182) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (1367) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 13/2–12 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، والترمذي في "الشمائل" (262)، وابن ماجه (1363) في إقيامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلى بالليل، وأبو عوانة 2315–16، والطبراني (12192)، والبيهقي .3/7. وسيعيده المؤلف برقم (2592) و (2626) و (2626).

2580- إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم (2508).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا فِي بَعْضِ حُجَرِهِ، فَيَسْمَعُ مَنْ كَانَ خَارِجًا

ﷺ کریب بیان کرتے ہیں : میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ اس کے کہا: نبی اکرم مَثَاثِیْنِ رات کے وقت کیسے نماز اداکرتے تھے؟ انہوں نے بتایا: نبی اکرم مَثَاثِیْنِ اپنے حجرے میں تلاوت کررہے ہوتے تھے اور حجرے کے باہر موجود شخص اسے سن سکتا تھا۔

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَّجُهَرُ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ بِقِرَائِتِه كُلِّهَا

اس بات كى بيان كاتذكره كه نبى اكرم مَنَا لَيْهِمُ رات كى نماز ميس تمام قر أت بلندا واز ميس نبيس كرتے تھے 2582 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: وَهُمَيْتِ، عَنْ عُضَيْفِ بُنِ الْحَادِثِ، قَالَ:

(متن مديثُ): قُلْتُ لِعَائِشَةَ: اَرَايُتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِصَلَاتِهِ، اَوْ يُخَافِتُ بِهَا؟ قَالَتُ: رُبَّمَا جَهَرَ بِصَلَاتِهِ، وَرُبَّمَا خَافَتَ بِهَا ، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْآمُرِ سَعَةً

عضیف بن حارث بیان کرتے ہیں: میں نے سیّدہ عائشہ وہ گھٹا کی خدمت میں عرض کی: نبی اکرم مُلَا اَلَّیْمُ کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نماز پڑھتے وقت بلند آواز میں قرات کرتے تھے یا بہت آواز میں کرتے تھے سیّدہ عائشہ وہ اُللہ فرمایا ، بعض اوقات آپ بلند آواز میں قرات کرتے تھے اور بعض اوقات بہت آواز میں کرتے تھے تو میں نے کہا: ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے جس نے اس معاملہ میں گنجائش رکھی ہے۔

#### ذِكُرُ الْاَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ بِالنَّوْمِ عِنْدَ غَلَبَتْهِ إِيَّاهُ عَلَى وِرُدِهِ

رات كوفت نوافل اداكر في والتَّخْص كاس وقت سوجاف كا تذكره جب الكوشد يدنيندا آبى بهو 2583 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِدْرِيسَ الْاَنْصَارِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنُ مَالِكِ، عَنْ هَشَام بُن عُرُوَةً، عَنُ اَبِيْه، عَنْ عَائِشَةَ،

2581 إسناده قوى. سعد بن عبد الله مترجم في الجرح والتعديل 4/92 وقال ابن أبي حاتم وأبوه: صدوق، ووثقه الخليلي في "الإرشاد"، وأبوه عبد الله من رجال "التهذيب" وثقه أبو زرعة والعجلي والمؤلف وابن عبد البر والخليلي، وقال ابوحاتم: صدوق، ومن فوقهما من رجال الشيخين. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1157). وأخرجه ابن خزيمة، والبيهقي 3/1 من طريقين عن يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/271، وأبو داؤد (1327) في الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، ومن طريقه البيهقي 3/10-11 من طريقين عن عبد الرحمٰن بن أبي الزناد، عَنْ عَمْرٍ و بُنِ اَبِي عَمْرٍ و، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ البيت.

(مَتْن صديث): آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَامَ اَحَدُكُمُ فِى صَلَاتِهِ، فَلْيَرُقُدُ حَتَّى يَذُهَبَ عَنْهُ النَّوُمُ، فَإِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا قَامَ يُصَلِّى وَهُو نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَسْتَغُفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ

🕀 🕾 سيّده عائشه صديقه وللهاييان كرتى بين: نبي اكرم مَنْ اللهُ انشاد فر مايا ب

'' جب کسی شخص کونماز کے وقت نیند آجائے' تواسے سوجانا چاہیے' یہاں تک کہاس کی نیندختم ہوجائے کیونکہ ایہا ہوسکتا ہے' کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوگا اور وہ اونگھ رہا ہوا وراپنی طرف سے دعائے مغفرت کررہا ہولیکن در حقیقت خود کو برا محلا کہ درہا ہو''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَاذَا الْآمُرَ أُمِرَ بِهِ النَّاعِسُ فِي صَلَاتِه، وَإِنْ لَّمْ يَكُنِ النَّوْمُ عَلَبَ عَلَيْهِ اسبات كي بيان كاتذكره كه يهم اس خص كوديا گيا ہے جے نماز كے دوران اونگھ آجاتى ہے اگر چه نينداس پرغالب نہيں آتى ہے

2584 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْمَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): إذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَنْصَرِف، لَعَلَّهُ يَكُونُ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَيَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَدُرِي

🟵 🟵 سيّده عائش صديقه ولله اليان كرتى بين: نبي اكرم سَلَيْنَا في ارشا وفر مايا ب

''جب کی خص کونماز کے دوران اونگھ آنے گئے تو اسے نمازختم کر دینی چاہئے کیونکہ ایسا ہوسکتا ہے وہ اپنی طرف سے نماز کے دوران دعاما نگ رہا ہو حالا نکہ درحقیقت اپنے لئے دعائے ضرر کر رہا ہواوراسے اس بات کاعلم بھی نہ ہو''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ قِرَائَتُهُ بِاللَّيْلِ مِنَ النُّعَاسِ

2583 – إسناده صحيح على شرطهما. وهو فى "الموطأ" 18 [1/ برواية يحيى الليثى، وفيه "إذا نعس أحدكم ... "ومن طريق مالك أخرجه البخارى ( 212) فى الموضوء: باب الوضوء من النوم، ومسلم ( 786) فى صلاحة المسافرين: باب أمر من نعس فى صلاحه بأن يرقد، وأبو داؤد ( 1310) فى المصلاحة: باب النعاس فى الصلاة، والبيهقى 3/16، وأبو عوانة . 2/297 وأخرجه عبد الرزاق (4222) ، وأحمد 6/56 و 202 و 205 و 259، والدارمى 1321، والحميدى ( 185) ، والترمذى ( 355) فى الصلاة: باب ما جاء فى الصلاة عند النعاس، وابن ماجه ( 1370) فى إقامة الصلاة: باب ما جاء فى المصلى إذا نعس، وأبو عوانة 2/297، والبيهقى 3/16، والبغوى (940) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

2584- إستناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن هلال الصواف فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 1/99-100 في الطهارة: باب النعاس، عن بشر بن هلال، بهلذا الإسناد. وانظر ما قبله.

#### أَوِ النَّهَارِ كَانَ عَلَيْهِ الْانْفِتَالُ مِنْ صَلَاتِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ رات کے وقت یادن کے وقت او مگھنے کی وجہ سے جس شخص کے لئے ۔ تلاوت کرنے میں دشواری ہواس پریہ بات لازم ہے وہ (نفل) نماز کوختم کردے

2585 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْأَرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): إِذَا قَامَ أَحَدُكُمُ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدُرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَصْطَجِعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدُرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَصْطَجِعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدُرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَصْطَجِعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى

''جب کوئی شخص رات کے وقت نوافل ادا کررہا ہواور قرآن کی تلاوت اس کی زبان پر دشوار ہو جائے اور اسے بیہ اندازہ نہ ہویائے وہ کیا کہدرہاہے' تواسے سوجانا چاہئے''۔

## ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجْلِهَا أُمِرَ بِهِاذَا الْأَمْرِ الْعَلَةِ الْآمُرِ الْعَلَتِ الْآمُرِ السَّعلت كا تذكره جس كى وجهت يقم ديا كيا ہے

2586 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا ابْسُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ،

(مَتْنَ صَدِيثُ): أَنَّ الْسَحُولُاءَ بِنُتَ تُويُتِ بُنِ حَبِيْبِ بُنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَرَّتُ بِهَا، وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: فَقُلُتُ: هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنُتُ تُويُتٍ، زَعَمُوا آنَّهَا لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ، قَالَتُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنَامُ اللَّيْلَ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لَا يَسُامُ اللهُ حَتَّى تَسْامُوا

ﷺ سیّدہ عائشصدیقہ فالٹیا بیان کرتی ہیں: ایک مرتبہ حولاء بنت تویت ان کے پاس سے گزری۔ نبی اکرم مَثَالَیْمَ ہمی ان کے پاس موجود تھے سیّدہ عائشہ فائٹیا بیان کرتی ہیں: میں نے کہا: بیرحولاء بنت تویت ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں بیرات کے وقت سوتی

2585- إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (4221). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/318 (1312) ومسلم (787) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاة أو استعجم عليه القرآن بأن يرقد، وأبو داؤد (1311) في الصلاة، باب النعاس في الصلاة، والبيهقي 3/16، وأبو عوانة 2/297، والبغوى (41). وأخرجه ابن ماجه (1372) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلى إذا نعس، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن أبي بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبي هريرة.

2586- إستناده صبحيح على شرط مسلم، من فوق حرملة من رجال الشيخين. والبحولاء: قرشية أسدية من المهاجرات. وأخرجه مسلم ( 785) في صبلاءة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته ... عن حرملة بن يحيى، بهلذا الإستاد. وأخرجه أحمد 6/247 عن عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، بهلذا الإستاد. وتقدم برقم (359) من طريق شعيب، عن الزهري، به، فانظره. نہیں ہے سیّدہ عائشہ طاقته ایان کرتی ہیں: نبی اکرم مَالَ اَیْرَانِ فَر مایا:

'' بیرات کے وقت سوتی نہیں ہے تم لوگ اُتناعمل کر وجس کی تم طاقت رکھتے ہواللہ کی قتم! اللہ تعالیٰ کا فضل اس وقت کے منقطع نہیں ہوتا' جب تک تم اکتاب کا شکارنہیں ہوجاتے''۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلاةَ بِاللَّيْلِ مَا لَمْ تَغْلِبُهُ عَيْنُهُ عَلَيْهِ

آدمی کے لئے اس وقت تک رات کے وقت نوافل اداکرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ جب تک اس کی آئی کھیلیں لگ جاتی ہے

2587 - (سندمديث): اَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوْبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيْلُ بُنُ جَعُفَوٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى حُمَيْدٌ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ،

ُ رُّمَتُن صِدِيثُ): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَبْلٍ مَمُدُودٍ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا الْحَبْلُ؟ قَالُوا: فُلاَنَةٌ تُصَلِّىُ، فَإِذَا خَشِيَتُ اَنُ تُغُلَبَ اَخَذَتُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتُصَلِّى مَا عَقَلَتُهُ، فَإِذَا غُلِبَتُ فَلْتَنَمُ

حفرت انس بن ما لک ر الفیز بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم الفیز اس محد میں دوستونوں کے درمیان بندھی ہوئی رسی کے پاس سے گزر ہے وہ آپ نے دریافت کیا: بیرس کیوں ہے لوگوں نے عرض کی: فلاں خاتون نمازادا کرتی ہے اسے بیاندیشہ ہوتا ہے اسے نیند آرہی ہے تو اس کیر لیتی ہے تو نبی اکرم مُل الفیز اسے ارشاد فر مایا: اسے اس وقت تک نمازادا کرنی چاہئے جب تک وہ جاگرہی ہواور جب نیند آنے گئے تو اسے سوجانا چاہئے۔

ذِكُرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُحَدِّثِ نَفُسَهُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَكُرُ تَفَضَّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُحَدِّثِ نَفُسَهُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ثَمُ عَنْهُ بِكِتْبَةِ اَجْرِ مَا نَوَى ثُمَّ عَنْهُ بِكِتْبَةِ اَجْرِ مَا نَوَى

جوشخص رات کے وقت نوافل اداکرنے کی نیت کرتا ہے پھراس کی آنکھلگ جاتی ہے یہاں تک کہوہ ان کوادا کئے بغیر سوجا تا ہے تواللہ تعالی کا اس شخص پر بیضل کرنے کا تذکرہ کہاس نے جونیت کی تھی اس کا جراس کے لئے نوٹ کرلے گا

2588 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِي مَغْشَرٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثْنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآنُصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، سَعِيْدٍ الْآنُصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ،

2587- إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم الحديث برقم (2493) ، وانظر (2492) .

(متن صديث): آنَّهُ عَادَ زِرَّ بُنَ حُبَيْشٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: قَالَ آبُو ذَرِّ، آوُ آبُو الدَّرُدَاءِ - شَكَّ شُعْبَةُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقِيَامِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَنَامُ عَنْهَا، إلَّا كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ، وَكُتِبَ لَهُ آجُرُ مَا نَوَى

تایا: سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں: وہ زربن حمیش کی بیاری کے دوران ان کی عیادت کے لئے گئے انہوں نے بتایا: حضرت ابوذر غفاری و کالٹیڈنے نے (راوی کوشک ہے) یا شاید حضرت ابودر داء رفی تی نئے شک شعبہ نامی راوی کو ہے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے نبی اکرم مُن اللہ کے نیہ بات ارشاد فرمائی ہے:

''جوبھی بندہ ذہن میں پیطے کرتا ہے'رات کے کسی حصیں نوافل اداکرے گا اور وہ اس وقت میں سویارہ جاتا ہے' تو وہ نیندصد قد ہوتی ہے' جواللہ تعالیٰ نے اس پر کیا ہوتا ہے اور اس شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر لی جاتا ہے' ۔

ذِکُرُ الْوَقَتِ الَّذِی کَانَ یَقُومُ فِیْهِ الْمُصْطَفَیٰ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّهَ جُدِد اس وقت کا تذکرہ جس میں نبی اکرم مَنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّهَ جُدِد اس وقت کا تذکرہ جس میں نبی اکرم مَنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ مَا مَنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلّٰ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰ مُعَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰ مُعَلِّمُ اللّٰ اللّٰ عَلَیْهِ وَسَلّٰ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰذِی کُرہ جس مِن نبی اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ الل

2589 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُـمَـرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، عَنْ اِسْرَائِيلَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْاَسْوَدِ، قَالَ:

(متن صديث): سَالُنَا عَائِشَةَ عَنُ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتُ: كَانَ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيَقُوْمُ آخِرَهُ

﴾ ﴿ ﴿ اسود بیان کرتے ہیں: ہم نے سیّدہ عائشہ وہ اُنٹہ وہ اُنٹھا سے نبی اکرم مَثَالِیْمُ کی رات کی نماز کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے بتایا: آپرات کے ابتدائی حصے میں سوجاتے تصاور آخری حصے میں نوافل ادا کیا کرتے تھے۔

2588 إسناده جيد، محمد بن سعيد الأنصارى ترجمه المؤلف في "الثقات" 9/102، فقال: من أهل حرّان، يروى عن أبي نعيم والكوفيين، حدثنا عنه أبو عروبة، مات سنة أربع أو خمس وأربعين ومئتين، وله ترجمة في "التهذيب" 8/187، ومن فوقه من رجال الشيخين إلا أن مسكين بن بكير قال عنه في "التقريب": صدوق يخطىء. وأخرجه البيهقي 3/15 من طويق الحسين بن على المجعفى، عن زائدة، عن سليمان الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة، عن سويد بن غفلة، عن أبي الدرداء أو أبي ذر، موقوفًا. وأخرجه البيهقي 3/15 من طويق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة، عن سويد، عن أبي الدرداء ، من قوله.

9589- إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن موسى فمن رجال البخارى وأخوجه ابن ماجه (1365) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في أى ساعات الليل أفضل، عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/253 في صلاة المسافرين: الإسناد. وأخرجه أحمد 6/253 في صلاة المسافرين: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، من طريق زهير بن حرب، والبخارى باب صلاة الليل، والنسائي 3/218 في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، من طريق زهير بن حرب، والبخارى (1146) في التهجد: باب من نام أول الليل وأحى اخره، من طريق شعبة، كلاهما عن أبى إسحاق، به - وهو أطول مما هنا.

ذِكُرُ وَصَفِ قِيَامِ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامِهِ الله ك نبى حضرت داؤد الله ك نوافل اداكر في اور روزه ركھنے كے طريقے كا تذكره الله تعالى جمارے نبى مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ بِراوران بردرودوسلام نازل كر لے

2590 - (سند صديث): آخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً ، يَقُولُ: آخُبَرَنِى عَمْرُو بُنُ آوُسٍ ، آنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ يُخْبِرُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:

بَ وَ مَنْ مَرْ يَثُونَ وَ مَنْ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَلاقُ دَاؤُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُتَ اللَّيْلِ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَاَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاؤُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا

😁 🟵 حضرت عبدالله بن عمر والعاص والنفية نبي اكرم مَثَالِقَيْمُ كاييفر مان نقل كرتے ہيں:

''اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیندید ہوترین نماز حضرت داؤد طلیقیا کی نماز ہے وہ نصف رات سوئے رہتے تھے اور ایک تہائی رات میں نوافل ادا کرتے تھے اور پھررات کے چھٹے حصے میں سوجاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیندیدہ ترین روزہ رکھنے کا طریقہ ہے وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے اور ایک دن روزہ ہیں۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَ بَعْدَ نَوْمَةٍ يَنَامُهَا

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم سالیا

کچھ در سونے کے بعدرات کے وقت نوافل اداکرنے کے لئے اٹھتے تھے

2591 – (سندحديث): اَخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ،

2590 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم. وأخرجه عبد الرزاق (7864)، وأحمد 2/160، والبخارى (1131) في التهجد: باب من نام عند السحر، و (3420) في أحاديث الأنبياء : بان أحب الصلاة إلى الله داؤد، ومسلم (1159) (189) في الصيام: باب النهى عن صوم الدهر، وأبو داؤد (2448) في الصوم: باب صوم يوم وفطر يوم، والنسائي 3/2/4-215 في قيام الليل: باب ذكر صلاة نبى الله داؤد عليه السلام بالليل، و 4/198 الصيام: باب صوم نبى الله داؤد عليه السلام بالليل، و 4/198 في الصيام: باب صوم نبى الله داؤد عليه السلام، وابن ماجه ( 1712) في الصيام: باب ما جاء في صيام داؤد عليه السلام، والدارم 2/20، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد، مع اختلاف في الألفاظ وأخرجه أحد

2/206، وعبد الرزاق (7864)، والطحاوى 2/85، والبيهقى 4/295، 296 من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. 2591- إسناده صجيح على شرطهما. أبو وائل: شقيق بن سلمة. وقد تقدم الحديث (1073) و (1076). قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ آبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةً،

(متن صديث): أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مَا وَصَفْنَا مِنُ صَلاقِ اللَّيْلِ بَعْدَ رَقَٰدِهِ اس بات كے بیان كا تذكرہ كه نبى اكرم مَا لَيْلِ مات كى وہ (نفل) نمازسونے كے بعد اداكرتے مے جس كا ہم نے ذكركيا ہے

2592 – (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحُسَيْسُ بُسُ اِهْرِيسَ الْانْصَارِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ مَخْرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنُ كُرَيْبِ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ،

(متن صديث) : آنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوَّنَةَ زَوَّ جِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِى خَالَتُهُ ، قَالَ : فَاضُطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَاضُطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهْلُهُ فِي طُولِهَا ، فَهَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهْلُهُ فِي طُولِهَا ، فَهَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُ بَعُدَهُ بِقَلِيْلِ ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ ، يَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثُلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ فَهَبُتُ فَقُمْتُ فَتُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثُلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ فَهَبُتُ فَقُمْتُ اللَّهِ : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثُلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ فَهَبُتُ فَقُمْتُ اللَّهِ : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثُلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ فَهَبُتُ فَقُمْتُ اللَّهِ : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثُلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ فَامُ يُعَلِي ، قالَ عَبُدُ اللَّهِ : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثُلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ فَهُ مُتُ اللَّهِ عَلَهُ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

2592 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه من طريق مالك عند الحديث (2579). وأخرجه البخارى (698) في الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاته، ومسلم ( 763)، وأبو داؤد (1364) وأبو (698) عوانة 3162–317، و318، والبيهقي 377–8، والطبراني (1219) و (1219) من طرق عن مخرمة بن سليمان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث (2626) عند المؤلف. وأخرجه عبد الرزاق (4707)، وأحمد 1284، والحميدى ( 478)، والبخارى ( 138) في الوضوء: باب التخفيف في الوضوء، و ( 766) في الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفة إلى يمينه تمّت صلاته، و (859) باب وضوء الصبيان، و ( 4569) في النفسير: باب (إن في خلق السماوات والأرض) و ( 6316) في التوحيد: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، و ( 6316) في التوحيد: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، ومسلم ( 763) ، والنسائي 2/218 في التطبيق: باب الدعاء في السجود، والترمذي ( 232) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، وابن ماجه ( 423) في الطهارية: باب ما جاء في الموضوء وكراهية التعدي فيه، وابن خزيمة ( 1533) و ( 1533) ، وأبو عوانة 2/315 و 1218) و ( 1218) و ( 1218) و ( 1218) و ( 1219) و ( 1219) من طرق عن كريب، به وبعضهم يزيد فيه على بعض.

إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، فَاَحَذَ بِاُذُنِي الْيُمُنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّى جَائَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبُحَ

🥸 🕄 حضرت عبدالله بن عباس وللفنها بیان کرتے ہیں۔ایک مرتبہ انہوں نے نبی اکرم مَثَاثِیْنِم کی زوجہ محتر مہسیّدہ میمونہ ولیفنا کے ہاں رات بسر کی جوحضرت عبداللہ بن عباس ٹڑاٹھیا کی خالتھیں' وہ بیان کرتے ہیں۔ میں بستر پر چوڑ ائی کی سمت لیٹ گیا۔ نبی

ا كرم مَنَا لَيْكِمُ اور آپ كى اہليد لسبائى كى سمت ميں ليٹ گئے۔ نبى اكرم مَنَالِيْكِمُ سوگئے يہاں تك كه جب نصف رات موئى يا شايداس سے

سچھ پہلے یابعد کی بات ہے تو نبی اکرم مُلَا لَیْمُ بیدار ہوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر نیند کے اثرات کو دور کیا' پھر آپ نے سورۃ آلِ عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت کی پھر آپ لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف بڑھے آپ نے اس سے وضو کیا'اوراچھی طرح وضوکیا' پھرآ پ کھڑے ہوگرنمازادا کرنے گئے۔

حضرت عبدالله والتفويريان كرت بين بين الحامين في بهي اسى طرح كياجس طرح نبي اكرم مَن اليُّومُ في كيا تفا وجرمين آياورآ کرآ پ کے پہلومیں کھڑا ہوگیا تو نبی اکرم مُنَاتِیْجَا نے انپادست مبارک میرے سر پررکھااور میرے دائیں کان کو پکڑ کراھے ملنے لگے آپ نے دور کعات نماز اداکی پھرآپ دور کعات اداکی پھر دور کعات اداکی پھر دور کعات اداکی پھر دور کعات اداکی پھرآپ نے وترادا کئے۔ پھرآپ لیٹ گئے (پھرسو گئے) یہاں تک کہ مؤذن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اٹھے آپ نے دومخضر رکعات اداکی پھرآ یا منح کی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ بَعْدَ نَوْمِهِ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَا اللہ اس کی وہ (نفل) نماز جوعشاءاور فجر کے درمیان ہوتی تھی' آپ رات کے ابتدائی حصے میں سونے کے بعد ( نصف رات کے قریب بیدار ہو کروہ نفلی

نماز)ادا کرتے تھے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے

2593 – (سندحديث): ٱخْبَرَنَا ٱبُـوْ خَـلِيْـفَةَ، حَـلَّاثَـنَا ٱبُو الْوَلِيْدِ، حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ، حَلَّاثَنَا ٱبُوْ اِسْحَاقَ، عَنِ الْآسُود، قَالَ:

(متن صديث): سَالُتُ عَائِشَةَ عَنُ صَلادةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتُ: كَانَ يَنَامُ اوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ اَوْتَرَ، فَإِنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اَهْلِهِ وَإِلَّا نَامَ، فَإِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ

2593- إسـنـاده صحيح غلى شرط الشيخين . وهـو في البخاري (1146) عـن أبـي الوليد، بهلذا الإسناد. وانـظر الحديث (2589) عند المؤلف. وَثَبَ - وَمَا قَالَتُ: قَامَ - فَاِنْ كَانَ جُنُبًا اَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ - وَمَا قَالَتِ: اغْتَسَلَ - وَإِلَّا تَوَضَّا، وَحَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

انہوں نے بتایا: نبی اکرم منافی کے بیں: میں نے سیّدہ عائشہ فی اللہ منافی کے کہ است کی نماز کے بارے میں دریافت کیا:
انہوں نے بتایا: نبی اکرم منافی کی رات کے ابتدائی حصے میں سوجاتے تھے۔ پھر آپ بیدار ہوکر نماز اداکرتے تھے جب سحری کا وقت قریب آجا تا تھا تو آپ وتر اداکر لیتے تھے اگر آپ کواپی المیہ سے کوئی حاجت ہوتی تھی تو اسے پوراکرتے تھے در نہ سوجاتے تھے کھر آپ اذان کی آ واز سنتے تھے تو اٹھ جاتے تھے اگر آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ شل کر لیتے تھے اور ور نہ وضو کر کے نماز کے لئے تشریف لے جاتے تھے (یہاں راوی نے کھے الفاظ کی وضاحت کی ہے)

### ذِكُرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا تَعَارٌ مِنَ اللَّيْلِ يُرِيْدُ التَّهَجُّدَ

اس بات کا تذکرہ کہ جب آ دمی رات کے وقت تہجد کی نماز اداکرنے کیلئے بیدار ہو تو وہ کیا پڑھے؟

2594 - (سندصديث): آخُبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ الْبُرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْمُ وَالَّذَ عَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبُو لَيْمُ كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِى رَبِيعَةُ بُنُ كَعْبِ الْاَسُلَمِيُّ، قَالَ:

(متن صديث): كُنْتُ آبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَنْتُهُ بُوضُونِهِ وَحَاجَتِه، وَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّى وَبِحَمُدِه، سُبْحَانَ رَبِّى وَبِحَمُدِهِ الْهَوِتَ \*، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْهَوِتَ

ﷺ حفرت رہے بن کعب اسلمی رہ النظامیان کرتے ہیں: میں ایک مرتبدرات کے وقت نبی اکرم من النظام کے ساتھ تھا' میں آپ کے وفت نبی اکرم من النظام کے ساتھ تھا' میں آپ کے وضواور قضائے حاجت کے لئے پانی لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ رات کے وقت نوافل ادا کرتے ہوئے یہ پر صفے رہے۔
پر صفے رہے۔

#### '' پاک ہے میر اپروردگار اور حمداس کے لیے مخصوص ہے پاک ہے میر اپروردگار حمداس کے لیے مخصوص ہے''۔

2594 إستاده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخارى . وأخرجه الطبراني (4570) من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي، والبيهقي 2/486 من طريق الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وزاد في الخره "قال: فقال لي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلُ لك حاجة؟ "قال: فقالت: يا رسول الله، مرافقتك في الجنة. قال: "فأعِنِي على نفسك بكثرة السجود." وهذه في الجنة. قال: "فأعِنِي غلى نفسك بكثرة السجود." وهذه الزيادة أخرجها مسلم (489) في التطبيق: باب فضل السجود والحث عليه، والنسائي 2/227 – 228 في التطبيق: باب فضل السجود، من طريق هِقُل بن زياد، عن الأوزاعي، به . وأخرجه بمثل حديث الباب: أحمد 4/57 و 57 – 85، والترمذي (3416) في الدعوات: باب منه، وابن ماجه (3879) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل، والطبراني (4571) و (4572) و (4573)

آپ خاصی دریه پڑھتے رہے ، پھرآپ یہ پڑھتے رہے۔

" پاک ہے تمام جہانوں کا پرورد گاراور پاک ہے تمام جہانوں کا پروردگار''آپ خاصی دریہ پڑھتے رہے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ آنَ هَاذَا الْخَبَرَ

تَفَرَّدَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَتْحَيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہاس

روایت کو بیخی بن ابوکثیر کے حوالے سے قتل کرنے میں امام اوز اعی منفر دہیں

2595 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالْآوُزَاعِيُّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ كَعْبِ الْاَسْلَمِيّ، قَالَ:

(مَتْن صديث):كُنْتُ اَبِيتُ عِنْدَ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ اَسْمَعُهُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْهَوِيَّ ، ثُمَّ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ الْهَوِيَّ

کی حفرت رہے بن کعب اسلمی والنفوز بیان کرتے ہیں۔ میں نے نبی اکرم منافید کے جرے کے پاس رات بسر کی جب آپرات کے وقت نوافل اداکررہے تھے تو میں آپ کوسنتار ہا آپ یہ پڑھ رہے تھے:

''تمام جہانوں کا پروردگار پاک ہے۔ آپ خاصی دیریہ پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہرعیب سے پاک ہے حمداسی کے لئے مخصوص ہے''۔

> ذِكُرُ الشَّىِءِ الَّذِى إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْانْتِبَاهِ مِنْ رَقُدَتِهِ قُبِلَتْ صَلَاةُ لَيُلِهِ إِذَا اَعْقَبَهُ بِهَا

اس چیز کا تذکرہ جسے آ دمی بیدار ہونے کے وقت پڑھ لئے تواگر وہ اس کے بعد نوافل ادا کرے تو اس کی رات کی نماز قبول ہوجاتی ہے

2596 - (سندحديث): أخبرونا عَبُدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا

2594-وأخرجه بنحوه مطولًا الطبراني (4576) من طريق محمد بن إسحاق، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَطَاءٍ ، عَنُ نعيم المجمر، عن ربيعة بن كعب الأسلمي.

2595- إستناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه النسائي 3/209 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/57، والطبراني (4569) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به. وانظر ما قبله. الْوَلِيْدُ، حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِتُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بُنُ هَانِيْءٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي جُنَادَةُ بُنُ آبِي اُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"جو مخض رات کے وقت بیدار ہواور بیدار ہونے کے بعد یہ پڑھے۔

''اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے باوشاہی اس کے لئے مخصوص ہے جمراس کے لئے مخصوص ہے اور وہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب سے بروا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوسکتا اے اللہ ! تو میری مغفرت کردئے'۔

(نبی اکرم مَثَالِیَّا فِم ماتے رہے)اس شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے اگروہ اٹھ کر وضو کرےاور نماز ادا کرے تو اس کی نماز قبول ہے۔

ولیدنا می راوی نے بیات بیان کی ہےروایت میں بدالفاظ ہیں۔

"الشخص كى مغفرت بوجاتى بـ "راوى كوشك بـ شايديدالفاظ بـ" الشخص كى دعا قبول بوتى بـ" ـ فضى كى معفرت بوجاتى بـ أرادى كوشك منظفى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ وَسَلَّمَ رَبَّهُ

جَلَّ وَعَلَا وَيَدْعُوهُ بِهِ عِنْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ

اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُنگانیکم رات کی نماز کے وقت اپنے پروردگار کی حمد کس طرح بیان کرتے ۔ تصاور اس سے دعا کیسے مانگتے تھے؟

2597 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُـمَّـرُ بُـنُ مُـحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلاءِ ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

2596- إسناده صحيح على شرط البخارى . وأخرجه أبو داؤد (5060) فى الأدب: باب ما يقول الرجل إذا تعارّ من الليل، وابن ماجه (3878) فى الدعاء : باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهلذا الإسناد . وأخرجه أحمد 5/313 والبخارى ( 154 ) فى التهجد: باب فضل مَن تعارّ من الليل فصلّى، والترمذي ( 3414) فى الدعوات: باب ما جاء فى الدعاء إذا انتبه من الليل، والنسائى فى "اليوم والليلة" (861) ، وابن السنى (749) ، والبيهقى 3/5، والبغوى (953) من طرق عن الوليد بن مسلم، به.

(متن صديث): كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَهَجَّدَ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقَّ، وَوَعُدُكَ حَقَّ، وَلَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقَّ، وَوَعُدُكَ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالسَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ وَسَلَّمَ حَقَّ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ، اللهُمَّ بِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ، اللهُمَّ بِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ السَّمَاتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ، اللهُمَّ بِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ السَّمَاتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ، اللهُمَّ بِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ السَّمُ وَالْفَ سُفَيَانُ: وَإِلاَ لِللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَيْرُكَ وَالَ سُفَيَانُ: وَزَادَ فِيهِ عَبُدَ الْكُولِيمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرُكَ وَلا اللهَ اللهُ الل

ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس ڈکا ٹھا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَا کا ٹیٹی رات کے وقت جب تبجد کی نماز اوا کرنے کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو یہ پڑھتے تھے۔

''اےاللہ! حمد تیرے ہی لئے مخصوص ہے' تو آسانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا نور ہے حمد تیرے لئے مخصوص ہے' تو آسانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا اور زمین میں موجود ہر چیز کا بادشاہ ہے' حمد تیرے لئے مخصوص ہے' تو تا ہے۔ حمد تیرے لئے مخصوص ہے' تو تا ہے۔ حمد تیرے بارگاہ میں حاضری حق ہے تیرا او مدہ حق ہے' جنت حق ہے' جہنم حق ہے' تا ہوں ہے تیرا اور تیرے ہی جہنم حق ہے' تا ہوں ہے تیری ایمان لا یا اور تیرے ہی جہنم حق ہے' تا ہوں کہتے ہی بالیا اور تیرے ہی لئے اسلام قبول کیا تیمی مرکز تا ہوں کہتے ہی المن مقرر کرتا ہوں میں نے جو پہلے کیا جو بعد میں کروں گا'جو پوشیدہ طور پر کیا جو علانہ طور پر کیا ان سب کی مغفرت کردھ تو ہی آگے ہوں میں نے جو پہلے کیا جو بعد میں کروں گا'جو پوشیدہ طور پر کیا جو علانہ طور پر کیا ان سب کی مغفرت کردھ تو ہی آگے کہ نے دولا ہے صرف تو ں ہی معبود ہے تیرے علاوہ اور کوئی معبود ہیں' ۔ سفیان نامی راوی بیان کرتے ہیں: اس میں عبدالکر یم نامی راوی نے بیالفاظ ذائد النقل کیے ہیں۔

2597 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبار بن العلاء أخرج له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. سليمان الأحول: هو سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول. وأخرجه ابن خزيمة (1511) عن عبد الجبار بن العلاء ، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (1511) عن عبد الجبار بن العلاء ، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (2565) ، وأحمد 1/358، والحميدي (495) ، والدارمي 1/348 –834، والبخاري (6317) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ومسلم (769) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، والنسائي 2/90-210 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، وابن ماجه (1355) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الليل، والنسائي 2/99-210 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، وابن ماجه (1355) في إقامة الصلاة: باب ما جاء ألله الدعاء إذا قام الرجل من الليل، والطبراني (1987) ، وأبو عوانة 2/29 و 300، والبيهقي 3/4 من طرق عن سفيان، به. وأخرجه أوله تعالى: (وُجُوهٌ يُومُنِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ، و (7499) باب قوله تعالى: (يُرِيدُونَ أَنُ يُبَدِّلُواْ كَلامَ الله) ، ومسلم (769) والبيهقي 3/5 من طريق ابن جريج، عن سليمان الأحول، به. وسيرد بعده (2598) من طريق أبي الزبير المكي، عن طاووس. وارقم (2599) من طريق قيس بن سعد، عن طاووس. فانظرهما.

'' تیرےعلاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مد د کے بغیر کچھنیں ہوسکتا''۔ سفیان نامی راوی کہتے ہیں: میں نے بیالفاظ عبدالکریم ابوامیہ کے سامنے بیان کئے' تووہ بولے :تم یہ پڑھو۔ ''تومیر امعبود ہےصرف تو ہی معبود ہے تیرےعلاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے''۔

#### ذِكُرُ خَبَرِ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسرى روايت كاتذكره جو بهارے ذكركرده مفهوم كے يحيح بونے كى صراحت كرتى ہے 2598 - (سندصدیث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِیْدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ آبِی بَكْدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ الْمَکِّی، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(مَثَنَ صَدِيثُ): إَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنُ جَوُفِ اللَّيُلِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، اَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، اَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ، اَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ، اَنْتَ وَلَعُدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ اَسُلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَاللَّكَ اَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَاللَّكَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

''اے اللہ! حمد تیرے لئے مخصوص ہے تو آسانوں اور زمین کا نور ہے۔ حمد تیرے لئے مخصوص ہے۔ تو آسانوں اور زمین کوقائم رکھنے والا ہے۔ حمد تیرے لئے مخصوص ہے۔ تو آسانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا پروردگارہے۔ تو حق ہے تیراوعدہ حق ہے۔ تیری بارگاہ میں حاضری حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے قیامت حق ہے۔ اے اللہ! میں نے تیرے لئے اسلام قبول کیا ہے۔ تجھ پر ہی ایمان لایا تجھ پر ہی تو کل کیا تیری ہی طرف رجوع کیا تیری مددسے میں جھ اللہ کرتا ہوں اور تجھ بی ٹالث مقرر کرتا ہوں میں نے جو پہلے کیا' اور جو بعد میں کروں گا'جو پوشیدہ طور پر کیا' اور جو اعلانیہ طور پر کیا' تو ان سب کی مغفرت کرد ہے تو میرا معبود ہے تیرے علاوہ اور کوئی معبود ہیں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو بِمَا وَصَفْنَا بَعُدَ افْتِتَاحِهِ فِى صَلاةِ اللَّيْلِ فِي عَقِبِ التَّكْبِيرِ، قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَائَةِ لَا قَبْلَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ

2598-إسناده صحيح على شوط الشيخين. وهو في "الموطاً" 1/215-216 ومن طريق مالك أخرجه أحمد 1/298، ومسلم (769) (769)، وأبو داؤد (771) في المصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي (3418) في الدعوات: باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة، والنسائي في "اليوم والليلة" (868)، وابن السني (758)، وأبو عوائة 2/300-301 والبغوي (950). وانظر ما قبله وما بعده.

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ہم نے جوذ کر کیا کہ نبی اکرم مُثَاتِیْمُ وعاما نگا کرتے تھے تو آپرات کی نماز کے آغاز میں تکبیر (تحریمہ) کہنے کے بعداور تلاوت کرنے سے پہلے یہ دعاما نگا کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ آپنماز سے پہلے (یہ دعا) مانگا کرتے تھے

2599 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُـوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهُدِى بُنُ مَيْمُونِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهُ لِي ثَالَمُ عَلَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْدَانُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(متن صديث) آنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُلِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ، آنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِيهِنَّ، آنْتَ حَقَّ، وَقَوْلُكَ حَقَّ، وَوَعُدُكَ حَقَّ، وَالْاَرْضِ، وَلَكَ الْحَمُدُ آنْتَ حَقَّ، وَوَعُدُكَ حَقَّ، وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِيهِنَّ، آنْتَ حَقَّ، وَالْحَمُدُ آنْتَ وَعَلَيْكَ تَوَكَّدُكَ، وَلِقَاؤُكَ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ آسُلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُكُ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى مَا قَلَّمْتُ وَمَا آخَرْتُ، وَمَا آسُرَرُتُ وَمَا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى مَا قَلَّمْتُ وَمَا آخَرْتُ، وَمَا آسُرَرُتُ وَمَا اعْدَرْتُ، وَمَا آسُرَرُتُ وَمَا آمُرَدُتُ وَمَا آمُدُنُ وَمَا آنُتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

کی حفرت عبداللہ بن عباس والفیانی اکرم مل النظام کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں جب آپ رات کے وقت بیدارہوتے سے تو تھے:

''اے اللہ! حمد تیرے لئے مخصوص ہے' تو آسانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے۔ حمد تیرے لئے مخصوص ہے' تو آسانوں زمین میں موجود ہر چیز کا پروردگار ہے' تو حق ہے تیرا فرمان حق ہے تیرا وعدہ حق ہے تیری بارگاہ میں حاضری حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے قیامت حق ہے۔ اے اللہ! میں نے تیرے ہی لئے اسلام قبول کیا میں تجھ پر ہی ایمان لا یا میں نے تجھ پر ہی تو کل کیا تیری ہی طرف رجوع کیا میں تجھے ہی ثالث سمجھتا ہوں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے اللہ! میں نے جو پہلے کیا جو بعد میں کرول گا' جو پوشیدہ طور پر کیا' اور جوعلانیے طور پر کیا ان سب کے حوالے سے میری مغفرت کردے تو میرامعبود ہے تیرے علاوہ اور کوئی معبوز نہیں ہے''۔

ذِكُرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا الْهِدَايَةَ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ عِنْدَ افْتِتَاحِهِ صَلاةَ اللَّيْلِ نبى اكرم اللَّيْلِ كارات كى نمازكَ عَازيس اين پروردگارے فق كے والے سے

2599- إسناده صحيح على شرط مسلم. عمران بن مسلم: هو المنقرى أبو بكر القصير البصرى. وأخرجه مسلم (769)، والطبراني (1012)، وأبو عوانة 2/301 من طريق شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وانظر (2597) و (2598). وأخرجه أبو داؤد (772)، وابن خزيمة (1152) ، والطبراني (11012) من طريقين عن عمران بن مسلم، به.

#### اس ہدایت کاسوال کرناجس کے بارے میں اختلاف کیا گیاہے

2600 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُسَحَسَّهُ بُنُ اِسْحَاقَ بَنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمُو بُنُ يُؤنُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكُرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوْفٍ، قَالَ: بِهُ مَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوْفٍ، قَالَ:

رُمْتُن مريثُ): سَالُتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ: بِآيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتِتُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ:

الله مَّ رَبَّ جِبُرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهِ مَنَ تَشَاءُ اللَّهَ الْحَتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنَّكَ تَهُدِى مَنْ تَشَاءُ اللَّي صَرَاطٍ مُسْتَقِيم

﴿ اَبِّوسَلَمَه بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: میں نے عائشہ صدیقہ وُن ﷺ سے دریافت کیا۔ نبی اکرم مَا النظم جب رات کے وقت بیدار ہوتے سے تو آپ اپنی نماز کا آغاز کس چیز سے کرتے سے انہوں نے بتایا: نبی اکرم مَا النظم جب رات کے وقت کھڑے ہوتے سے تو آپ اپنی نماز کے آغاز (میں بیدعا پڑھتے سے )

''اے اللہ!اے جرائیل میکا ئیل اور اسراقیل کے پروردگار!اے آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے اے غیب اور شہادت کاعلم رکھنے والے تو اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ دے گا'جس کے بارے میں لوگ اختلاف رکھتے ہیں۔ تو میری ہدایت اس چیز کی طرف کر جس حق بارے میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ بے شک تو جسے چاہتا ہے سید ھے راسے کی طرف ہدایت نصیب کرتا ہے'۔

ذِكُرُ تَكُرَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيرَ، وَالتَّحْمِيْدَ وَالتَّسْبِيْحَ لِللهِ جَلَّ وَعَلا عِنْدَ افْتِتَاحِهِ صَلاةً اللَّيْلِ

نى اكرم مَثَالِيَّةُ كارات كى نماز كَ آغاز مِين تكرار كِساته تكبير ، تجميداورالله تعالى كَ تَبيع بيان كرنا 2601 - (سند حديث): أَخْبَرَنَا عُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

2600—والحديث إسناده حسن على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" (153). وأخرجه مسلم (770) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو دارُد ( 767) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (770) ، والترمذي (3420) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، والنسائي 212-313 في قيام الليل: باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل، وابن ماجه ( 1357) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، من طرق عن عمر بن يونس، به. وأخرجه احمد 6/156، وأبو داود (768) ، وأبو عوانة 2/304—305 و 305، والبغوى (952) من طرق عن عكرمة بن عمار، به.

مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ،

قَالَ عَمْرٌو: وَهَمْزُهُ: الْمُوتَةُ، وَنَفُخُهُ: الْكِبْرُ، وَنَفُثُهُ: الشِّعْرُ

"الله تعالی سب سے بڑا ہے وہ بڑا ہے الله تعالی سب سے بڑا ہے۔ وہ بڑا ہے۔ الله تعالی سب سے بڑا ہے۔ وہ بڑا ہے ہم طرح کی حمد الله تعالی کے لئے مخصوص ہے جو زیادہ ہو میں ہرضح وشام الله تعالی کے ہرعیب سے پاک ہونے کو بیان کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں شیطان سے بیان کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں شیطان سے اس کے "ہمز" اور اس کے "نفث" سے اور اس کے "نفث" سے بناہ ما مگتا ہوں۔ عمر ونای راوی کہتے ہیں: ہمز سے مرادم گی اس کے "نفٹ" سے مرادتگر اور اس کے "نفث" سے مرادشعر کہنا ہے۔ فی ما و صفنا مین التک بیو فی کو اللہ با کے قد لِلْمَرْءِ آئ تیزِید فی ما و صفنا مین التک بیو و التّ خیمید عِند افیتا ہے صکلاق اللّی لِ و التّ سبیع و التّ خیمید عِند افیتا ہے صکلاق اللّی لِ اللّی اللّی ہے ہیں: ہم سے بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ رات کی نماز کے آغاز میں تکبیر ہمید اور شبیع کی جوصفت ہم نے بیان کی ہے اس میں اضافہ کردے اور شبیع کی جوصفت ہم نے بیان کی ہے اس میں اضافہ کردے

ابن عمير، وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم ( 1780) و (1781) . 2602 إسناده حسن. يزيد بن موهب: هو جبير: هو نافع بن جبير. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم ( 1780) و (1781) . 2602 إسناده حسن. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب، وعاصم بن حميد: هو السكوني الحمصي، وأزهر بن سعيد: هو الحرازي الحميري الحمصي، ويقال: هو أزهر بن عبد الله. وأخرجه أبو داؤد (766) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ، والنسائي 3/208 ويقال: هي قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، و 8/284 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة، وابن ماجه في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، و 8/284 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة، وابن ماجه (1356) في إقيامة المسلاة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، من طرق عن زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِح، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 14/3، والنسائي في "اليوم والليلة" (870) من طريق يزيد بن هارون، عن الأصبغ بن زيد، عَنْ ثُوْرُ بُنُ يَزِيدُ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، عن ربيعة المجرشي، عن عائشة. وعلقه أبو داؤد بعد الرواية الأولى.

2602 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَـدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنُ اَزْهَرَ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ،

(مَتَن صديَّت): آنَهُ سَالَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفُتِحُ بِهِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُلِ؟ قَالَتْ: لَقَدُ سَالَتِنِى عَنُ شَيْءٍ مَا سَالَئِيى عَنُهُ اَحَدٌ قَبُلكَ، كَانَ رَسُولُ الله عَسَلَى الله عَلَي الله عَلَي وَسَلَّمَ يَسْتَفُتِحُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى: يَبُدَا فَيُكَبِّرُ عَشُوا، ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشُوا، وَيَعُودُ بِاللهِ وَيَحْدَدُ عِلْلهِ وَيَعُودُ بِاللهِ مِنْ اللهُمَّ اغْفِرُ لِى، وَاهْدِنِى، وَارْزُقُنِى عَشُوا، وَيَعُودُ بِاللهِ مِنْ طِيقٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشُوا

''اےاللہ اَتو میری مغفرت کردے مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ تو مجھے رزق عطاکر''۔ یہ بھی آپ دس مرتبہ پڑھتے سے پھر آپ قیامت کے دن کی تگی ہے دس مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتے ہے۔ ذِکُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ اَنْ یَنْجُهَرَ بِصَوْتِهِ لِیُسْمِعَ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِینَ اِلَیْهِ تہجد پڑھنے والے شخص کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرے تا کہ بعض سننے والوں تک اپنی آواز کو پہنچا سکے

2603 - (سندمديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ سَعِيْدِ السَّعُدِيُّ، قَالَ: حَلَّنَا عَلِيُّ بُنُ خَشُرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ خَشُرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِلِيهِ الْوَالِبِيِّ، عَنُ آبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ عِمُرَانَ بُنِ زَائِدَةَ بُنِ نَشِيطٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهُ عَلْ آبِي عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهُ هُرَيْرَةَ،

رمتن صديث): آنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ رَفَعَ صَوْتَهُ طَوْرًا ﴿ وَيَذْكُرُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

<sup>2603-</sup> زائدة بن نشيط: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقى رجاله ثقات. أبو خالد الوالبي: هو هرمز، ويقال: هرم، وأخرجه أبو داؤد ( 1328) في الصلاة: باب صلاة الإسناد. وأخرجه أبو داؤد ( 1328) في الصلاة: باب صلاة الليل مثنى، وابن خزيمة (159) من طريقين عن عمران بن زائدة، به.

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ سُؤَالَ الْبَارِي جَلَّ وَعَلاَ عِنْدَ آيِ الرَّحْمَةِ وَيَعُونُذُ بِهِ عِنْدَ آيِ الْعَذَابِ

تہجد پڑھنے والے کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ رحمت کے مضمون والی آیت پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے اس رحمت کا سوال کرے اور عذاب والی آیت پڑھتے وقت اس عذاب سے پناہ مانگے

2604 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنُ شُعْبَةً، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ،

ر متن صديث): صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ، فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحُمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَسَاَلَ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابِ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَتَعَوَّذَ

کی حَفرت حذیقَد رَفَاتُونَیمان کرتے ہیں۔ایک رات میں نے نبی اکرم مَفَاقِیْم کی اقتداء میں نماز اواکی آپ جب بھی کسی الیی آیت کی تلاوت کرتے جس میں رحمت کا مضمون ہوتا تو وہاں تھر کر اس رحمت کا سوال کرتے تھے اور جب بھی کسی الیی آیت کی تلاوت کرتے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا تو آپ وہاں تھر کر اس سے پناہ مانگتے تھے۔

ذِكُرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا فِي صَلاةِ اللَّيْلِ عِنْدَ قِرَائَتِهِ آيِ الرَّحْمَةِ، وَتَعُوِينْهِ مِنَ النَّارِ عِنْدَ آيِ الْعَذَابِ اس بات كے بیان كا تذكرہ كه نبى اكرم سَلَّيْنِ مَات كى نماز ميں رحمت كے ضمون والى آيت كى تلاوت كے وقت اپنے پروردگارے وہ رحمت ما نگتے تھا ورعذاب والى آيت كى تلاوت كے وقت جہنم سے پناہ ما نگتے تھے

2604 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي (415)، وأحمد 5/382 و 5/38 و الدارمي 1/299، وأبو داؤد (871) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والترمذي (262) في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح الركوع والسجود، والنسائي 2/176 177 في الافتتاح: باب تعوذ القارء إذا مر بآية عذاب، والبيهقي 2/310 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/384 و 389 و 397، ومسلم (772) في صلاحة السمسافرين: باب استحباب تطويل القراء ة في صلاة الليل، والنسائي، 17/7 بباب مسألة القارء إذا مر بآية رحمة، و 224 في التطبيق: باب نوع اخر، و 2/255 - 226 في قيام الليل: باب تسوية القيام والركوع، وابن ماجه ( 1351) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراء ة في صلاة الليل، والبيهقي 2/309 من طرق عن الأعمش، به – وبعضهم يزيد فيه على بعض.

2605 - (سندمديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ حَالِدِ الْعَسْكِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ حَالِدِ الْعَسْكِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِشُو بُنُ جَعُفَرٍ، عَنُ شُعُبَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ الْاَحْنَفِ، عَنُ صِلَةَ بُن وُفَرَ، عَنُ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

رمتن صديث): صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيَلَةٍ، فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحُمَةٍ اِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَتَعَوَّذَ

حضرت صد یفد و النظامین ان کرتے ہیں: میں نے ایک رات نبی اکرم مُلَا اللّٰهِ کی اقتداء میں نماز اداکی تو آپ جب بھی رحمت کے مضمون والی آیت کے مضمون والی آیت کے مضمون والی آیت کی مضمون و کی مضمون و

ذِكُرُ الْأَمْرِ لِمَنُ اَرَادَ التَّهَجُدَ بِاللَّيْلِ اَنَّ يَبْتَدِهَ صَلَاتَهُ بِرَكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ جَفِيفَتَيْنِ جَوْضَ اللَّهُ جَوْضَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

2606 - (سندصديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوْهَبٍ، خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): إذًا قَامَ آحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَبْدَأُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

الله عضرت ابو ہریرہ و الله عثر وایت کرتے ہیں نبی اکرم ملا الله اور مایا ہے:

''جب کوئی رات کے وقت بیدار ہو تواہے آغاز میں دو مخضر رکعات ادا کرنی چاہئے''۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُطَوِّلَ الْقِيَامَ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ، إِذْ فَضُلُ الصَّلاةِ طُولُ الْقُنُوتِ

2605- إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله.

2606- إسناده صحيح يزيد بن موهب ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح. محمد بن سلمة: هو محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني. وأخرجه أحمد 2/232 عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/278-279، وابن أبي شيبة الباهلي مولاهم الحراني. وأخرجه أحمد 2/230-279، وابن أبي شيبة 2/273، ومسلم (768) في صلاة الليال وأبو داؤد ( (1323) في الصلاة: باب افتتاح صلاة الليل بركمتين، والترمذي في "الشمائل " (265)، وأبو عوانة 2/304، والبيهقي 3/6، والبغوى (907) من طرق عن هشام بن حسان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/272، وأبو عوانة 2/303-304، والبغوى (908) من طريق أبي خالد الأحمر، عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أبي هريرة، فجعله من فعله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/272-273 عن هشيم، عن هشام، به موقوقاً.

## اس بات کا تذکرہ کہ آدمی کے لئے یہ بات مستحب ہے کہ وہ رات کی نماز میں طویل قیام کرے کیونکہ طویل قیام والی نماز فضیلت رکھتی ہے

2607 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، حَلَّاثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌ بُنُّ مَيْمُونِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌ بُنُّ مَيْمُونِ، حَدَّثَنَا وَاللَّهِ، قَالَ: وَاصِلٌ الْاَحْدَبُ، عَنُ آبِي وَاللِّهِ، قَالَ:

(متن صديث) : غَدَوُنَا عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ يَوْمًا بَعُدَمَا صَلَّيْنَا الْعَدَاةَ، فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ، فَآذِنَ لَنَا، فَسَكُمُ فَعَرَجَتِ الْخَادِمُ، فَقَالَتُ: آلَا تَدْخُلُونَ؟ قَالَ: فَدَخُلُنَا، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمُ فَمَكُثْنَا هُنَيْهَةً، فَخَرَجَتِ الْخَادِمُ فَقَالُوا: لا، إلَّا آنَّا ظَنَنَا أَنَّ بَعُضَ آهُلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ، قَالَ: ظَنَنتُم بِآلِ أُمِّ عَبُدٍ عَفُلَةً، ثُمَّ أَنُ تَدُخُلُونَ لَكُمْ فَقَالُوا: لا، إلَّا آنَّا ظَنَنَا أَنَّ بَعُضَ آهُلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ، قَالَ: ظَنَنتُم بِآلِ أُمِّ عَبُدٍ عَفُلَةً، ثُمَّ أَنُ تَدُخُلُونَ لَكُمْ فَقَالُوا: لا، إلَّا أَنَّا ظَنَنَا أَنَّ بَعُضَ آهُلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ، قَالَ: فَلَا عَنْ مَلْ طَلَعَتُ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

یَقُرَوُهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَمَانِیَةَ عَشَرَ مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَسُورَتَیْنِ مِنُ آلِ حَمِ

﴿ اَبُوواَئُل بِیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ م مسلح کی نماز اداکرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹیُؤ کی خدمت میں عاضر ہوئے ہم نے انہیں دروازے پرسلام کہا اورانہوں نے ہمیں اندرآنے کی اجازت دی ہم تھوڑی در مُضر سے حادمہ باہر آئی انہوں نے دریافت کیا: آپ لوگ اندرکیوں نہیں آتے؟ راوی کہتے ہیں: ہم لوگ اندر گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹیؤ بیٹے ہوئے سے اور تبیع پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا: جب تم لوگوں کو اجازت ل گئ تھی تو تم لوگ اندرکیوں نہیں آئے۔ ان

یے ،وے ہے، در ک پر سارت کے اور کا است کے اہل خانہ میں سے کچھلوگ سوئے ہوئے ہوں گے۔حضرت عبداللہ نے فرمایا :تم نے لوگوں نے کہا: جی نہیں ہم میں مخفلت کا گمان کیا تھا ، پھروہ سیج پڑھنے کی طرف متوجہ ہوگئے۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے سے ام عبد کے گھر انے کے بارے میں مخفلت کا گمان کیا تھا ، پھروہ سیج پڑھنے کی طرف متوجہ ہوگئے۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے سے گمان کیا 'سورج فکل آیا ہوگا' تو انہوں نے فرمایا: اے لڑکی تم جاکر دیکھؤسورج فکل آیا ہے؟ راوی کہتے ہیں: اس لڑکے نے دیکھا تو

وه نكل چكاتها توحضرت عبدالله والنفظ نے فرمایا:

'' ہرطرح کی حمد اللہ کے لئے مخصوص ہے جس نے جمیں بیدن بھی عطا کیا ہے'' ''مہدی نامی راوی نے بیہ بات بیان کی ہے میراخیال ہے ٔ روایت میں بیا لفاظ بھی ہیں''

'' ہمارے گنا ہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا ہے''

-2607 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله رجال الشيخين غير شيبان بن فروخ فمن رجال مسلم. واصل الأحدب: هو ابن حيان الأسدى الكوفى، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدى. وأخرجه مسلم (822) (878) في صلاة المسافرين: باب ترتيل القراء قو اجتناب الهذ، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (5043) في فضائل القرآن: باب الترتيل في القرآن، عن أبي النعمان، عن مهدى بن ميمون، به مختصرًا.

حاضرین میں سے ایک صاحب نے گزارش کی گزشتہ رات میں نے تمام مفصل آیوں کی تلاوت کی تو حضرت عبداللہ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْ

س بات کا تذکرہ کہ ہی اگرم طَالْتِیْمِ رات کی نماز کے آغاز میں پڑھی جانے والی دوسطرر لعات کے بعدوالی پہلی دور کعات کتنی طویل ادا کرتے تھے؟

2608 - (سندهديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ صَغُومَةَ آنَةُ آخُبَرَهُ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، آنَّهُ قَالَ: فَخُرَمَةَ آنَةُ آخُبَرَهُ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، آنَّهُ قَالَ: قَالَ:

(متن صديث): لَارُمُقَنَّ صَلَا قَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَلَا لَلْتَيْنِ وَلَا اللَّيْنِ وَلَا اللَّيْنِ وَلَا اللَّيْنِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى رَكُعَتَيْنِ دُونَ اللَّيْنِ وَلَا اللَّيْنِ وَلَيْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْنِ وَلَا اللَّيْنِ وَاللَّهُ مَا اللَّيْنِ وَلَوْلَ اللَّيْنِ وَلَمُ اللَّيْنِ وَاللَّهُ مَا مَلْلَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللْمُ اللللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَ

کی حضرت زید بن خالد جمنی و و بیان کرتے ہیں۔انہوں نے یہ سوچا آجرات میں نبی اکرم مالی فیلم کی نماز کا جائزہ الوں گا۔وہ کہتے ہیں میں آپ کی چوکھٹ پر (شاید یہ الفاظ ہے) آپ کے خیمہ کے باہر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نبی اکرم مالی فیلم کی موٹے اور آپ نے دو محتصر کھات اداکی جواس سے پہلے کی ہوئے اور آپ نے دو محتصر کھات اداکی جواس سے پہلے کی موٹ کے دورکھات اداکی جواس سے پہلے کی

2608 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "الموطأ" 1/122، وزاد فيه "ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما " وهذه الزيادة ليست في المصادر التي خرجت الحديث من طريقه. ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (4712)، وعبد الله بن أحسمه في زياداته على "المسند" 5/193، ومسلم (765) في صلاحة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داؤد (1366) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والترمذي في "الشمائل" (266)، وابن ماجه (1362) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/23، والطبراني (5245)، والبيهقي . 3/8 ولفظ الحديث عند عبد الرزاق "فصلي ركعتين حفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فتلك ثلاث عشرة ركعة. " وأخرجه أحمد 5/193 عن عبد الرحمٰن قد وهم فيه . وأخرجه الطبراني (5246) من طريق زهير بن محمد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه " أبي بكر، عن أبيه، بهذا الإسناد.

دور کعات سے پچھ متھیں 'پھر آپ نے دور کعات اداکی جوان سے پہلے کی دور کعات سے پچھ متھیں 'پھر آپ نے دور کعات اداکی جوان کی دور کعات اداکی جوان کی دور کعات ہوگئیں۔

ذِكُرُ إِبَاحَةِ التَّطُويلِ فِي الرُّكُوعِ، وَالْقِيَامِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ

رات كوفت نوافل اداكرنے والے خص كيلئے ركوع اور قيام كوطول دينے كے مباح ہونے كا تذكره 2609 - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا جَدِيْرٌ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْآخْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْاَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ،

(متن صديث): صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ، فَافُتَتَحَ سُورَةَ الْكَقَرَةِ فَقُلْتُ: يَغُواُ مِانَةَ آيَةٍ ثُمَّ يَرُكُعُ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَرُكُعُ، فَمَضَى حَتَّى قَرَا سِمِعَ السَّحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ سُورَةَ النِّسَاءِ، ثُمَّ آلِ عِمْزَانَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحُوا مِنْ قِيَامِهِ، يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةَ، اللهُ مُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ، فَاطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ سَجَدَ فَاطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ يَقُولُ فِى سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّى الْاَعْلَى، لَا يَمُرُّ بِآيَةٍ تَخُويفٍ اَوْ تَعْظِيْمٍ إِلَّا ذَكَرَهُ

تورہ بقرۃ کے تلاوت شروع کی میں نے سوچا آپ ایک رات میں نے نبی اکرم کا ایک کا قداء میں نمازاداکی نبی اکرم کا ایک سورہ بقرۃ کی تلاوت شروع کی میں نے سوچا آپ ایک سوآیات کی تلاوت کر کے رکوع میں چلیں جائیں گےلین آپ مسلسل تلاوت کرتے رہے میں نے سوچا آپ سلاوت کرتے رہے میں نے سوچا آپ سیسورۃ مکمل کرکے بھر رکوع میں جائیں گےلین آپ مسلسل تلاوت کرتے رہے بہاں تک کہ آپ نے سورۃ النہاء کی تلاوت شروع کی بھر آپ نے سورۃ النہاء کی تلاوت شروع کی بھر آپ نے سورۃ النہاء کی تلاوت شروع کی بھر آپ نے سورۃ النہاء کی تلاوت شروع کی بھر آپ رکوع میں گئے اور تقریباً اتنی دیر رکوع میں رہے جتنا آپ نے قیام کیا تھا آپ اس میں سیحان ربی العظیم پڑھتے رہے بھر آپ نے اپناسراٹھایا۔ سمع المللہ لمن حمدہ، ربنا و لك الحمد پڑھا بھر آپ نے اتناطویل قیام کیا' بھر آپ بجدے میں گئے' تو آپ نے سجدے کوطول دیا سجدے میں سیحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے (اس تلاوت کے دوران) آپ جب بھی خوف دلانے یا عظمت کے اظہار والی کس آیت کی تلاوت کرتے تھے' تو آپ اس کا ذکر کیا تھے۔

ذِكُرُ قَدْرِ مُكُثِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السُّجُوْدِ فِى صَلاةِ اللَّيْلِ السبات كاتذكره كه نبى اكرم طُلَّيْنَا مُرات كى نماز ميں كَتَى دري هُم رے رہتے تھے؟ 2610 - (سنده دیث): اَخبَرَنَا عَلِیْ بُنُ عَبْدِ الْعَصِیْدِ الْعُصَائِرِیُّ بِحَلَبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِیدُ بُنُ شُجَاعِ، 2609 اسناده صعبح على شرط مسلم وانظر (2605) قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرُوّةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

وَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقُرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً ، تُرِيدُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

کی سیدہ عائشہ صدیقہ ڈی ٹیا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَنا لیکن اتن در سجدے میں تھہرے رہتے تھے جتنی دریمیں کوئی شخص پچاس آیات کی تلاوت کر لیتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ ڈی ٹیا کی مرادیتھی آپ رات کی فعل نماز میں ایسا کیا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ ڈی ٹیا کی مرادیتھی آپ رات کی فعل نماز میں ایسا کیا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ ڈی ٹیا کی مرادیتھی آپ رات کی فعل نماز میں ایسا کیا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فور کی مرادیتھی آپ رات کی فعل نماز میں ایسا کیا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فور کی مرادیتھی آپ رات کی فعل نماز میں ایسا کیا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فور کی مرادیتھی آپ رات کی فعل نماز میں ایسا کیا کہ میں ایسا کی مرادیتھی آپ رات کی فعل نماز میں ایسا کیا کہ میں ایسا کی مرادیتھی آپ رات کی فعل نماز میں ایسا کی مرادیتھی آپ رات کی فعل نماز میں ایسا کی مرادیتھی آپ رات کی فعل نماز میں ایسا کی مرادیتھی آپ رات کی فعل نماز میں ایسا کی مرادیتھی آپ رات کی فعل نماز میں ایسا کی مرادیتھی آپ رات کی فعل کی مرادیتھی آپ رات کی فعل نماز میں ایسا کی مرادیتھی آپ رات کی فعل نماز میں ایسا کی مرادیتھی آپ رات کی فعل نماز میں ایسا کی مرادیتھی آپ رات کی فعل کی نماز میں کیا گئی کی مرادیتھی آپ رات کی فعل کی کی کرات کی مرادیتھی آپ رات کی کیا کرتے ہیں کی کرتے ہیں کرتے

ذِكُرُ وَصُفِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ان ركعات كى تعدادكى صفت كا تذكره جونى اكرم مَنَّ الْيَهِمُ رات كوفت اداكياكرت تص 2611 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُشَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِي جَمْرَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

ذِكُرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَّكُونَ تَهَجُّدُهُ بِهَا رَعَات كَاس تعدادكا تذكره جس كے بارے میں آدمی كیلئے بیم سخب ہے كہ

وہ رات کے وقت انہیں ادا کرے

2612 - (سندهديث): أخبرَنَا عَبُدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَلْم، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب، آخبرَنِي 2610- إسناده صحيح على شوط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير الوليد بن شجاع، فمن رجال مسلم وانظر الحديث (2431).

2611 - إسناده صحيح على شرطهما . أبو خيشمة: هو زهيسر بن حرب، وأبو حمزة: هو نصر بن عمران بن عصام الضّبعي البصرى. وأخرجه أحمد 1/324 و 338، والطيالسي ( 2741) ، والبخارى (1138) في التهجد: باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى من الليل؟ ومسلم (764) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي (442) في الصلاة، كما في "التحفة" 5/262، وقيامه، والترمذي (442)، والنحاوي 1/286، وابن خزيمة (1164)، والطبراني (12964) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

2612 - إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (736) (122) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، عن حرملة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داؤد (1337) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 2/30 في الأذان: باب إيدان المؤذنين الأثمة بالصلاة، و3/65 في السهو: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، من طريقين عن ابن وهب، به وانظر (2431).

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوزَة، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِيمَا بَيْنَ اَنُ يَّفُرُ عَ مِنُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَهِى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِيمَا بَيْنَ اَنُ يَّفُرُ عَ مِنُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَهِى اللّهِ عَشْرَةَ رَكُعَةً ، يُسَلِّمُ فِى كُلِّ رَكُعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، فَإِذَا سَكَتَ الْسُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجُو ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجُو ، وَجَائَهُ الْمُؤَذِّنُ ، قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، وَاضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ السُعَقِ مِنْ صَلَاةِ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ

ﷺ سیدہ عائش صدیقہ بھائیا یان کرتی ہیں: نبی اکرم طالیہ اعتباء کی نماز جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں سے فارغ ہونے سے لے کر فجر تک گیارہ رکعات اداکیا کرتے تھے۔ آپ ہر دور کعات اداکرنے کے بعد سلام پھیر دیا کرتے تھے۔ آپ ایک رکعت کے فرریعے وز اداکرلیا کرتے تھے جب مؤذن فجر کی اذان دے کرخاموش ہوتا اور شی صادق ہوجاتی اور مؤذن آ جا تا تو آپ اٹھ کر دو مخترر کعات اداکر لیتے پھر آپ اپنے دائیں بہلو کے بل لیٹ جاتے یہاں تک کے مؤذن آپ کو بلانے آجا تا۔

### ذِكُرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ عَلَى غَيْرِ النَّعْتِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهُ

نبى اكرم سَلَيْنَا كَى رَات كَى نَمَاز كَى صَفْت كَا تَذ كره جواس صَفْت كَعَلاوه هِ جَسَى كَاذ كرجم بِهِلَ كَر چَكَ بِين 2613 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ اللّهِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ،

(متن صديث): آنَّهُ سَالَ عَائِشَة: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحُدَى عَشُرَةَ رَكْعَةً

عضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں۔انہوں نے سیّدہ عائشہ فاتھا سے سوال کیا۔ رمضان میں نبی اکرم مَثَاثِیْا کی نفل نماز کیسے ہوتی تھی؟ سیّدہ عائشہ فاتھا نے بتایا: نبی اکرم مَثَاثِیْا کی نفل نماز کیسے ہوتی تھی؟ سیّدہ عائشہ فاتھا نے بتایا: نبی اکرم مَثَاثِیْا کی مضان میں یا رمضان کے علاوہ گیارہ رکعات سے زیادہ ادائییں کرتے تھے۔

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے کی صراحت کرتی ہے۔ 2614 - (سندحدیث): آخبر کَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَیْدِ اللهِ بُنِ الْفَضْلِ الْکَلاعِیُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

2613- إسناده صحيح على شرطهمواقد تقدم بأطول مما هنا، عند المؤلف (2430) من رواية أحمد بن أبي بكر، عن مالك. 2614- إسناده قوى. وأخرجه البخاري ( 994) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، و (1123) في التهجد: باب طول السجود في قيام الليل، من طويق أبي اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث (2431) و (2610). عُثْمَانَ بُنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبِي، عَنْ شُعَيْبِ بُنِ آبِي حَمْزَةَ، قَالَ: ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، (مَثْنَ صَدِيثَ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي اِحْدَى عَشُرَةَ رَكُعَةً بِاللَّيْلِ، فَكَانَتُ (مَثْنَ صَدِيثَ): أَنَّ رَسُولَ اللَّيْلِ، فَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي اِحْدَى عَشُرَةً رَكُعَةً بِاللَّيْلِ، فَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْحَدَى عَشُرَةً رَكُعَةً بِاللَّيْلِ، فَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ

تِلْكَ صَلاَتُهُ، يَسْجُدُ السَّجُدَةَ مِنُ ذَٰلِكَ بِقَدْرِ مَا يَقُرَاُ اَحَدُّكُمُ خَمُسِينَ آيَةً قَبْلَ اَنْ يَّرُفَعَ رَاْسَهُ، وَيَرُكَعُ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْآيُمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ

ﷺ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ النہ این کرتی ہیں: نبی اکرم مَنْ النہ اوات کے وقت گیارہ رکعات اواکیا کرتے تھے آپ کی نماز یمی ہوتی تھی۔ آپ اس میں اتنا (طویل) سجدہ کرتے تھے جتنی دریتم میں سے کوئی شخص پچاس آیات کی تلاوت کرتا ہے اور آپ فجر سے پہلے دور کعات اداکیا کرتے تھے پھر آپ اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے یہاں تک کے مؤذن آپ کونماز کے لئے بلانے کے لئے آجا تا تھا۔

## ذِكُرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ بِغَيْرِ النَّعْتِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ قَبْلُ

نبى اكرم مَثَّ يَّيْمُ كَى رات كَى نمازكى الصفت كاتذكره جوال كعلاوه ہے جسے ہم پہلے ذكركر چكے بيل 2615 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخِعيّ، عَنِ الْاَسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(مَتْن صَدِيث) : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ

· ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمَّا بِيانِ كُرِيَّ مِينِ: نِي اكرمَ مَنَا لِيَهُمْ رات كِ وقت نور كعات ( نفل ) اوا كيا كرتے تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ هَلَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ فِيْهَا بِوَاحِدَةٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اس نماز کے بارے میں ہم نے جوتعداد ذکر کی ہے نبی اکرم سالی اس

#### میں ایک رکعت وتر ادا کرتے تھے

2616 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عَبْـدُ اللّٰهِ بْـنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ،

2615- إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفى مولاهم. وهو فى "مسند أبى يعلى " (4737) و (4793). وأخرجه الترمذى ( 443) فى الصلاة: باب منه، والنسائى 3/242-423 فى قيام الليل: باب كيف الوتر بتسع، وابن ماجه (1360) فى إقامة الصلاة: باب ما جاء فى كم يصلى بالليل، عن هناد بن السرى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوى 1/284 من طريق الحسن بن الربيع، عن أبى الأحوص، به. وأخرجه الترمذى ( 444)، والنسائى فى "الكبرى" كما فى "التحفة" 1/360 أدا، وأبو يعلى (479)، والطحاوى 1/284 من طريقين عن الأعمش، به.

قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، عَنْ يَتَحْيى، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، قَالَ: اَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ، قَالَتْ: (متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَرْكُعُ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

🚭 🕏 سیّدہ عاکشہ صدیقہ و النظامیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُثَالیّتِا رات کے وقت آٹھ رکعات (نفل) ادا کرتے تھے اور ایک رکعت وتر ادا کرتے تھے' چرآپ بیٹھ کر دور کعات ادا کیا کرتے تھے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَبَايُنِ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ عَلَى حَسَبِ مَا تَأَوَّلْنَا الْآخْبَارَ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم منافیظ کی رات کی نماز میں اختلاف ہوتا تھاجواس کےمطابق ہے جوہم نے ان روایات کی تاویل ذکر کی ہے

2617 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، قَالَ: آخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(متن صريث): مَا كُمِ نَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَايَنَاهُ مُصَلِّيًا، وَمَا كُنَّا نَشَاءُ نَرَاهُ نَائِمًا مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا رَأَيْنَاهُ نَائِمًا

😂 😌 حضرت انس بن ما لک طالعین بیان کرتے ہیں: اگر ہم یہ چاہتے کہ ہم نبی اکرم سکاٹیٹیم کورات کے وقت نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھیں کو ہم آپ کونوافل اداکرتے ہوئے بھی دیھے لیتے تھے اور اگر ہم یہ چاہتے کہ ہم آپ کورات کے وقت سویا ہوادیکھیں تو ہم آ پکوسویا ہوا بھی دیکھ لیتے تھے۔

#### ذِكُرُ حَبَرِ ثَان يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے 2618 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ

2616- رجاله ثقات رجال الصحيح. وانظر (2634).

2617- إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" (3852). وأخرجه النسائي 3/213-214 في قيام الليل: باب ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، عن إسحاق بن إبراهيم، والبغوي (932) من طريق عبد الرحيم بن منيب، كالأهما عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/104 و236 و 264، والبخاري ( 1141) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه، و (1972) و (1973) في الـصيام: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإقطاره، والبيهقي 3/17 من طرق عن حميد، به وبأطول مما هنا. وصححه ابن خزيمة (2134) ، وانظر ما بعده. الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: آخُبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ:

َ (مَنْ صَدِيث): سُنِهَ النَّهُ مُالِكٍ عَنُ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهُرِ حَتَّى نَرِى اَنَّهُ لَا يُرِيْدُ اَنُ يَصُوْمَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكُنْتَ لَا تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّهُ عَنَ الشَّهُرِ حَتَّى نَرِى اَنَّهُ لَا يُرِيْدُ اَنْ يَصُوْمَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكُنْتَ لَا تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَايُتَهُ مُصَلِّيًا، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَايُتَهُ

تورہ کے حمید طویل بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس وٹائٹؤے نبی اکرم ٹائٹؤ کے روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا: تو انہوں نے فرمایا: نبی اکرم ٹائٹؤ کی مہینے میں نفلی روزے رکھنا شروع کرتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ بچھتے تھے آ پاس مہینے میں کوئی بھی نفلی روزہ نہیں جھوڑیں گے اوربعض اوقات کی مہینے میں کوئی بھی نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ سوچتے تھے آ پاس مہینے میں کوئی بھی روزہ نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ سوچتے تھے آ پاس مہینے میں کوئی بھی نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ سوچتے تھے آ پاس مہینے میں کوئی بھی روزہ نہیں رکھیں گے اگر تم نبی اکرم ٹائٹؤ کے کورات کے وقت نماز اداکرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو تم آ پ کونماز ادا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو تم آ پ کونماز ادا کرتے ہوئے بھی دیکھی دیکھ لیتے اورا گرسویا ہواد کھنا چاہتے تو آ پ کوسویا ہوا بھی دیکھی لیتے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَفُضِيلَ الصَّلُواتِ الَّتِي ذَكُرُ نَاهَا مِنْ تَهَجُّدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ ثَابِعَةٌ مِّنْ غَيْرِ تَضَادِّ بَيْنَهَا اَوْ تَهَاتُرٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ ثَابِعَةٌ مِّنْ غَيْرِ تَضَادِّ بَيْنَهَا اَوْ تَهَاتُرٍ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

اورية مامروايات متندي اور ثابت شده بي اوران كدرميان كوئى تضاداورا ختلاف نبي به الموقات الموقا

(مَثَنَّ صَدِیث): آنَّـهُ دَخَلَ عَلَی عَائِشَةَ فَسَالَهَا عَنُ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، ثُمَّ اللَّهُ صَلْى اِحْداى عَشُرَةَ رَكُعَةً تَوَكَ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ قُبِضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ آخِرَ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَالُوتُو، ثُمَّ رُبَّمَا جَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ آخِرَ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَالُوتُو، ثُمَّ رُبَّمَا جَاءَ الله فِرَاشِى هِلَذَا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤُذِنُهُ بِالصَّلَاةِ

کی مسروق بیان کرتے ہیں: ہم سیّدہ عائشہ وُقافَعًا کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران سے نبی اکرم سَکَالَیْکَا کی رات کی نماز کے بارے میں دریافت کیا: سیّدہ عاکشہ وُقافِعًا نے بتایا: نبی اکرم سَکَالیّنِکِا رات کے وقت تیرہ رکعات اوا کیا کرتے تھے' پھر آ پ

8 261ه إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الترمذي (769) في الصوم: باب ما جاء في سرد الصوم، وفي "الشمائل" (292) عن على بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، بهاذا الإسناد. وانظر ما قبله.

2619- رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1168).

گیارہ رکعات اداکرنے گئے آپ نے دور کعات کوترک کردیاجب نبی اکرم مُنافِیْم کا وصال ہوا' تو آپرات کے وقت نور کعات اداکیا کرتے تھے آپ کی رات کی نماز کا آخری حصہ وتر ہوتے تھے' پھر بعض اوقات آپ میرے بستر پرتشریف لے آتے پھر بلال آپ کونماز کے لئے بلانے کے لئے آتے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَّصُفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ بِاللَّيْلِ وَكَيْفِيَّةِ وِتْرِهٖ فِي آخِرِ تَهَجُّدِهٖ آدمی کی رات کی نماز کی صفت کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ اور اس کے نوافل کے اختیام پروترکی کیفیت کا تذکرہ

2620 - (سند صديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النَّهُ مِنْ الْحَكِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النَّهُ مِنْ سَالِمٍ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، وَعَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَابْنِ آبِي لَبِيدٍ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(مَتَن صَديث): سُنِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تَأْمُرُنَا اَنْ نُصَلِّى بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: يُصَلِّى اَحُدُكُمُ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِى الصُّبْحَ اَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ

ﷺ حضرت عبدالله بن عمر و التنظيميان كرئتے ہيں: نبي اكرم مُثَالِّيَّا ہے سوال كيا آپ ہميں كيا تھم ديتے ہيں ہم رات كوقت كيسے نمازادا كريں۔ نبي اكرم مُثَالِثَيَّا نے ارشاد فرمايا: تم دؤ دوكر كے نمازادا كرؤ جب صبح صادق قريب ہونے كا انديشہ ہؤتو ايك ركعت وترادا كرلو۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرُءِ أَنُ يَّقْتَصِرَ مِنْ وِتُرِهِ عَلَى رَكُعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ اس بات كا تذكره كه آدمى كے لئے يہ بات مستحب ہے كہ جب وہ رات كے وقت نماز اداكر رہا ہو تو ايك ركعت وتر اداكر نے يراكتفاء كرے

2620 إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحديث من طريق عبد الله بن دينار تقدم عند المؤلف (2426). وأخرجه أحمد 2/9، وابن أبي شيبة 2/27 و 291، ومسلم (749) (146) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، وابن ماجه (1320) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين، والبيهقي 3/22، والبغوى (655) من طريق سفيان، عن الزهرى، عن سالم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (749) (147)، والنسائي 3/27 و 228 في قيام الليل، باب: كيف صلاة الليل، من طرق عن الزهرى، عن سالم، به. وأخرجه مسلم (749) الزهرى، عن سالم، به. وأخرجه أحمد (1318)، والطبراني (1318) و (1321) من طرق عن سالم، به. وأخرجه مسلم (749) (146)، وابن ماجه (1320)، والبيهقي 3/22 من طريقين عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، به. وأخرجه أحمد (2/14)، والنسائي 3/227، والطبراني (1346) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس، به. وأخرجه أحمد (1072) من طرق عن ابن ماجه ( 1072)، وابن ماجه ( 1320) من طريق سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، به. وصححه ابن خزيمة (1072) من طرق عن ابن عمو.

2621 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوْلَىٰ ثَقِيْفٍ، قَالَ عَلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى خَتُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ، عَنْ مَالِكِ بُنِ اَنسٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ

(متن صديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكُعَةٍ

ذِكُرُ الْآمُو لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ رَكَعَةً وَاحِدَةً تَكُونُ وِتُرَهُ لَوَ الْآمُو لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ رَكَعَةً وَاحِدَةً تَكُونُ وِتُرَهُ لَوَ اللّهُ اللّهِ لَا اللّهُ الل

2622 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ عُلَيَّةَ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

ُ (مَتْن صديث): نَسادى رَجُ لُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنَا اَنُ نُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: يُصَلِّى اَحَدُكُمُ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِى الصَّبْحَ صَلِّى وَاحِدَةً اَوْتَرَتُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ

حضرت عبداللہ بن عمر ٹال ایک کرتے ہیں۔ ایک خص نے بلند آ واز میں بی اکرم سال ایک کو خاطب کیا اس نے عرض کی آپ ہمیں کیا تھا ہے اس ان کرتے ہیں۔ ایک خص نے بلند آ واز میں بی اکرم سال ایک کو خاطب کیا اس نے عرض کی آپ ہمیں کیا تھا وہ کہ رات کے وقت دؤ دو رکھت کر کے نماز اداکر واور جب صبح صادق قریب ہونے کا اندیشہ ہؤتو پھر ایک رکھت اداکر لواس طرح تم اپنی اداکی ہوئی رات کی نماز کو طاق کر لوگ ۔

ماز کو طاق کر لوگے۔

ذِكُوُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَهَجِّدَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكُعَةٍ آخِرَ صَلَاتِهِ قَبْلَ الصَّبْحِ لَا بَعْدَهُ اس بات كي بيان كا تذكره كه نوافل اواكر في والتَّخْص كواس بات كاحكم ديا گيا ہے كه وه اپن نماز كوايك ركعت كي ذريعے وترضج صادق ہونے سے پہلے اواكر كاس كے بعد نہيں 2623 - (سندحدیث): آخُبَرَنَا شَبَابُ بُنُ صَالِح بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، آخُبَرَنَا حَالِدٌ \*، عَنْ \*

[ 262- إسناده صحيح وقد تقدم برقم (2424).

2622 - إستاده صحيح على شرط البخارى. وأخرجه أحمد 2/5 عن إسماعيل، بهذا الإستاد. وأخرجه البخارى (473) في الصلاة: باب الحلق والجلوس في المسجد، من طريق حماد، عن أيوب، به وأخرجه أحمد 2/49 و66 و102 و11، والبخارى الصلاة: باب الحلق والجلوس في المسجد، من طريق حماد، عن أيوب، به وأخرجه أحمد 2/49 و66 و102 و11، والبخارى (472)، والنسائي 3/227-228 و289 و233، في قيام الليل، وابن أبي شيبة 2/292، والبغوى (956) و (957) من طرق عن نافع، به.

خَالِدٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(متن صديث) : لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَانَا بَيْنَهُمَا، كَيْفَ صَلاةُ اللَّيُلِ؟ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبُحَ فَصَلِّ وَاحِدَةً وَسَجُدَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبُحِ

کی حضرت عبداللہ بن عمر میں ہیں۔ ایک خص نے نبی اکرم میں ہیں۔ ایک خص نے نبی اکرم میں ہونی جا ہیں کا طب کیا ہیں اس وقت ان دونوں کے درمیان تھا اس نے دریافت کیا: رات کے وقت کی نماز کیسی ہونی جا ہے 'تو نبی اکرم میں ہونے نے فرمایا: دو دوکر کے ادا کی جائے گی اور جب صحصاد ق قریب ہونے کا اندیشہ ہو تو تم صحصاد ق ہونے سے پہلے ایک رکعت اور دو تجدے ادا کر لو۔ فرکن و تو کہ و کو اُن کم یخش الصبح فرون فرن و تو کہ و کہ و کہ ان کی میں ایک رکعت نوافل ادا کر نے والے شخص کو اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ وہ اپنی نماز کے آخر میں ایک رکعت رکعت و اُن کی شہر نہ ہوئے کا تذکرہ کہ وہ اپنی نماز کے آخر میں ایک رکعت رکھے جو طاق ہوا گرچہ اسے صح صادق ہونے کا اندیشہ نہ ہو

2624 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخُبَرَنِنَى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ عَبُدَ الرَّحُمٰنِ بُنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيثُ):صَلَاةُ اللَّيْلِ مَتْنَى مَتْنَى، فَإِذَا اَرَدُتَ اَنْ تَنْصَوِفَ فَارْكُعُ وَاحِدَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَدُ صَلَّيْتَ ﴿ ﴿ حَرْتَ عَبِدَاللَّهِ بَنِ عَرِ وَكُلِّيْنَ مِنَاكُم مَنْ الْمُنْفِرِ كَا يَوْرِ مَا نُقَلَ كُرتِ مِينَ:

"رات کی نماز دو دوکر کے اداکی جائے گی اور جبتم نمازختم کرنے کا ارادہ کروتو ایک رکعت اداکر لوتم نے جونماز اداکی ہے دہ طاق ہوجائے گئا۔

ذِكُرُ الْآمُرِ لِمَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ اَنْ يَّجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ الْوِتُرَ رَكَعَةً وَاحِدَةً جُوْض رات كوفت نوافل اداكرتا ہے اسے اس بات كاحكم ہونے كا تذكره كه وه این نماز کے آخر میں ایک رکعت رکھے

2623- إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو خالد بن عبد الله الواسطى، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء . واخرجه أحمد 2/40 و 79 ، وابن أبي شيبة 2/27 و 291 من طرق عن خالد الحذّاء ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/71 و 81 ، واخرجه أحمد (1421) في الصلاة: باب كم الوتر، والنسائي 3/232-233 في قيام الليل: باب كم الوتر، والبيهقي 3/22 من طرق عن عبد الله بن شقيق، به وصححه ابن خزيمة (1072) .

2624- إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه البخاري (993) في الوتر : باب ما جاء في الوتر، والنسائي 3/233 في قيام الليل: باب كيف الوتر بواحدة، والطبراني (13096) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. 2625 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عُمَمُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ بُنِ آبِيْ غَيْلانَ الثَّقَفِيُّ بِبَغُدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْجَعْدِ، قَالَ: آخُبَرَنَا شُعْبَهُ، عَنُ آبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): الوِتُورُ رَكْعَةٌ مِّنُ آخِوِ اللَّيْلِ

(تُوشَى مَصنف) قَالَ ابُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: ابُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيدُ بُنُ حُمَيْدِ الطَّبَعِيُّ، وَابُوْ مِجُلَزِ السُّمُهُ لَاحِقُ بُنُ حُمَيْدٍ الطَّبَعِيُّ، وَابُوْ مِجُلَزٍ السُّمُهُ لَاحِقُ بُنُ حُمَيْدٍ

🕀 🕾 حضرت عبدالله بن عمر والنفية نبي اكرم مَالِيَّةٍ كايه فرمان فقل كرتے بين :

"وررات کے آخری تھے میں ایک رکعت ہے"۔

(امام ابن حبان میشنیفر ماتے ہیں:) ابوتیاح نامی راوی کا نام پزید بن حمید ضبعی ہے جبکہ ابو مجلز نامی راوی کا نام لاحق بن حمید

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ آنُ يَّؤُمَّ بِصَلَاتِهِ تِلْكَ

رات کے وقت نوافل اداکرنے والے کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ اپنی اس نماز میں (کسی دوسرے کی) امامت کرے

2626 - (سندصديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخُبَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبْس، قَالَ: اَخْبَرَنِی عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِیْدٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بُنِ سُلَیْمَانَ، عَنْ كُرَیْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبْس،

رمتن صديث) اَنَّهُ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ حَالَتِي مَيْمُونَةَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيُ، فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ، فَاَحَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِه،

2625 إسناده صحيح على شرط البخارى. وهو في "مسند ابن الجعد" (1467)، ومن طريقه أخرجه البغوى في "شرح السنة" (559). وأخرجه أحمد 2/43، والنسائى 3/232 في قيام الليل: باب كم الوتر، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (752) (153) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، والبيهقى 3/22 من طريق عبد الوارث، عن أبى التياح، به. وأخرجه ابن ماجه وأخرجه أحمد 2/51، ومسلم (752) (154)، والنسائى 3/232 من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبى مجلز، به. وأخرجه ابن ماجه (1175) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بركعة، من طريق عاصم، عن أبى مجلز، به - بأطول مما هنا، وفي اخره "صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة قبل الصبح."

2626- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخارى ( 698) في الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الى يسمينه لم تفسد صلاته، عن أحمد -قيل: هو ابن صالح- ومسلم ( 763) (184) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، عن هارون بن سعيد الأيلى، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر (2579) و (2592).

فَصَــلّٰى فِــى تِلُكَ اللَّيْلَةِ ثَلَاتَ عَشُرَةَ رَكَعَةً، ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَـفَخَ، ثُـمَّ اَتَـاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ، وَصَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّا قَالَ عَمُرٌو: حَدَّثُتُ بِهِلْا بُكِيْرَ بُنَ الْاَشَجِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِى كُرَيْبٌ بِنْإِلكَ

یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

ذِكُرُ تَسُوِيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقِيَامِ
فِى الرَّكَعَاتِ الَّتِى وَصَفْنَاهَا مِنْ قِيَامِهِ بِاللَّيْلِ
نِى اكرمَ الْكَيْلِ كَاركعات مِين قيام مِين برابرى ركھنے كا تذكرہ جوہم نے
آپ كے رات كنوافل كى صفت بيان كى ہے
آپ كے رات كنوافل كى صفت بيان كى ہے

2627 - حَدَّثَنَا اَبُوْ يَعُلَى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ طَاوُّسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(متن صديث): آنَّ هُ بَاتَ عَنْ لَهُ مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ: فَقُدُمُ ثُنَّ مَنْ يَمِيْنِه ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاتَ عَشُرَةَ رَكُعَةً ، قِيَامُهُ فَقُدَ صَلَّى ثَلَاتَ عَشُرَةَ رَكُعَةً ، قِيَامُهُ فِيُهِنَّ سَوَاءٌ

حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹن کرتے ہیں انہوں نے اپنی خالہ سیّدہ مُیمونہ ڈائٹنٹا کے ہاں رات بسر کی نبی اکرم مُلٹیٹیا رات کے وقت نماز اداکرنے کے لئے کھڑے ہوئے حضرت ابن عباس ڈاٹٹنٹا بیان کرتے ہیں۔ میں اٹھا میں نے وضو کیا'اور آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو نبی اکرم مُلٹیٹیا نے مجھے کھینچا اور مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کرلیا۔ نبی اکرم مُلٹیٹیا نے تیرہ رکعات اداکی ان میں آپ کا قیام برابرتھا۔

<sup>2627-</sup> إستناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج، وهو ثقة روى له النسائي. وأخرجه أحمد 1/252- والطحاوى 1/286 من طريقين عن وهيب، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف" (4706)، ومن طريقه أحمد 1/365-366، وأبو داؤد (1365) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والبيهقي 3/8 عن معمر، عن ابن طاووس، به وانظر ما قبله.

#### ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنُ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ بِاللَّيْلِ جَمَاعَةً

آ دمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ رات کے وقت جماعت کے ساتھ نوافل اداکرے

2628 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللّٰهِ بُـنُ مُـحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، عَنْ شُرَحْبِيُلِ بُنِ سَعْدٍ،

(متن صديث): آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ يُحَدِّثُ، قَالَ: آقُبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْدُحَدَيْبِيةِ حَتَّى نَزَلْنَا السُّفَيا ، فَقَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ: مَنُ يَّسْقِينَا ؟ قَالَ: جَابِرٌ ، فَخَرَجُتُ فِى فَتَيَانٍ مِنَ الْدُحَارِ حَتَّى اَدَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَهُمَا قَرِيْبٌ مِّنُ ثَلَاثٍ وَعِشُرِيْنَ مِيلًا، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، حَتَّى إِذَا الْاَنْ عَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْعَتَمَةَ وَجَابِرٌ إِلَى جَانِبِه، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْعَتَمَةَ وَجَابِرٌ إِلَى جَانِبِه، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشُرَةً سَجُدَةً فَانَعُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْعَتَمَةَ وَجَابِرٌ إِلَى جَانِبِه، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشُرَةً سَجُدَةً .

حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ ایان کرتے ہیں۔ حدیبیہ کے زمانہ میں ہم نی اکرم مالی ایک کے ساتھ آرہے تھے ہم نے استھا' کے مقام پر پڑاؤ کیا' تو حضرت معاذ بن جبل بڑا تو نئی نے دریافت کیا۔ کون ہمیں پانی پلائے گا' تو انہوں نے (شاید نبی انسار کے کچھ نو جوانوں کے ساتھ روانہ ہو'' اٹایہ' کے مقام پر ہم پانی کے پاس آتے ان دونوں اکرم سُل ایک نے فرمایا: جابر! میں انسار کے کچھ نو جوانوں کے ساتھ روانہ ہو'' اٹایہ' کے مقام پر ہم پانی کے پاس آتے ان دونوں جگہوں کے درمیان تقریباً 23 میل کا فاصلہ تھا وہاں سے ہم نے خود بھی پانی پیاا پنے جانوروں کو بھی پلایا یہاں تک کہ شام ہو جانے کے بعد ایک شخص اپنے اونٹ پر آیا اس کا اونٹ حوض کی طرف جانے کے لئے اس سے مقابلہ کر رہا تھا اور وہ اس سے کہ رہا تھا آگ کے بعد ایک شخص اپنے اونٹ پر آیا سی کی اور اس کے اونٹ کو بٹھا دیا نبی اکرم شاقیع کم سے مقابلہ کر رہا تھا اور وہ آتے آپ نے عشاء کی آئے گھروہ آگے آیا میں نے اس کی سواری کی لگام پکڑی اور اس کے اونٹ کو بٹھا دیا نبی اکرم شاقیع کم نے متابر وٹائٹو آپ کے پہلومیں تھے نبی اکرم شاقیع نے تیرہ رکھات ادا کی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مَا وَصَفْنَا مِنُ صَلاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم سُل ایکا سفر کے دوران رات کے وقت نوافل اس طرح ادا کیا کرتے تھے جس طرح آپ انہیں حضر میں ادا کیا کرتے تھے

2629 - (سندهديث): اَخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُصْعَبٍ بِالسِّنْجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسْكِيْنِ الْكَامِامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ، عَنْ شُرَحْبِيْلِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْكَامِانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ شُرَحْبِيْلِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْكَامِانِ وَالْعَمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ شُرَحْبِيْلِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ 2628 مِنْ اللهِ عَلَى ( 2216) عن الله عَلَى ( 2704) عن الله على ( 2704) عن الله عنه المعتبدة الله عنه عنه الله عنه المعتبدة الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ع

أبى خيثمة، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3/380، وعبد الرزاق (4705) ، والبزار (729) من طريق يحيى بن سعيد، به ورواية البزار مختصرة عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم صلّى بعد العتمة ثلاث عشرة ركعة. وانظر ما بعده

جَابِرَ بْنَ عَبْرِ اللَّهِ، قَالَ:

(متن مديث) زايَستُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ رَ تُعَيَّنِ رَ تُعَيَّنِ ، ثُمَّ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، وَصَلَّى رَكُعَتَي الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلّى الصُّبُحَ

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرُءَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ لِتَهَجُّدِهِ أَنْ يُصَلِّى جَالِسًا اس بات كے بیان كاتذ كره كه آدمی كے لئے بیہ بات مباح ہے كہ جب وہ رات كے نوافل میں قیام كرنے سے عاجز ہؤتو وہ ان كو بیٹھ كرادا كرلے

2630 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ هِشَامٍ، وَاَحْمَدُ بُنُ بَكَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث) كَانَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُرَاُ فِى شَىْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا دَحَلَ فِى السِّنِّ كَانَ يَقُرَاُ حَتَّى إِذَا بَقِى عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ اَوُ اَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَا، ثُمَّ سَجَدَ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ٹھ ٹھا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَنگیلی کا است کے نوافل بیٹھ کرادانہیں کرتے تھے یہاں تک کہ جب آپ کی عمرزیادہ ہوگئ تو پھرآپ (بیٹھ کر) تلاوت کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ جب تلاوت میں تمیں یا چالیس آیات باقی رہ جاتی تھیں' تو آپ کھڑے ہوکران کی تلاوت کرتے تھے' پھر تجدے میں جاتے تھے۔

# ذِكُرُ صَلَاةِ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَاعِدًا نِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَاعِدًا نِي مَا رَبِي مُرَادا كرنے كا تذكره

2631 - (سند صديث): آخبر اَن حَامِدُ بُنُ مُ حَدَّمَدِ بُنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ اللهِ بُنُ عُمَرَ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنُ عَائِشَةَ، اَنَّهَا اللهِ وَارِيُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَيُّوبُ، وَبُدَيْلٌ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنُ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنُ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَتُ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى لَيُلَّا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيُّلا طَوِيلًا قَاعِدًا، فَإِذَا

2629- رجاله ثقات رجال الشيخين غير شرحبيل بن سعد، وهو ضعيف يكتب حديثه كما سبق، يحيى بن حسان: هو ابن حيان التنيسي. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1261) عن محمد بن مسكين، بهاذا الإسناد.

2630- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه عند الحديث (2509).

صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھٹا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ٹاٹیٹی رات کے وقت طویل نماز کھڑ ہے ہوکر بھی ادا کرتے تھے اور طویل نماز بیٹھ کر بھی ادا کرتے ہیں جب آپ کھڑے ہوکر نماز ادا کرتے تھے' تو کھڑے ہوئے ہی رکوع میں چلے جاتے تھے اور جب بیٹھ کرنماز ادا کرتے تھے' تو بیٹھے ہوئے ہی رکوع میں چلے جاتے تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَطَمَهُ السِّنُّ كَانَ يُصَلِّى صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِسًا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جب نبی اکرم مَثَاثِیَّا کی عمر شریف زیادہ ہوگئ تھی تو آپ رات کے نوافل بیٹھ کرادا کرتے تھے

2632 - (سنرمديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): مَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى شَيْنًا مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِ، فَجَعَلَ يَقْرَاُ، فَإِذَا بَقِي عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ اَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَاَ، ثُمَّ رَكَعَ

سیدہ عائشہ صدیقہ بڑ ہیں ایس نے نبی اکرم مُناہی کا کرم مُناہی کے سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹے کرادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہوگئ تو آپ (بیٹے کر) تلاوت کرتے تھے یہاں تک کہ جب کسی سورۃ کی تمیں یا جالیس آیات باقی رہ جاتی تھے۔

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسرى روايت كاتذكره جو بهار ن ذكركرده مفهوم كي بحج بون كى صراحت كرتى ہے .

2633 - (سندصدیث): آخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِیْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا جَرِیْرٌ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ آبِیْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُرا فِي صَلَاتِهِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِ، 2631- إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه مسلم (730) (106/107) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، وأبو داؤد ( 955) في الصلاة: باب في صلاة القاعد، والنسائي 3/218 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (730) (108) من طريق شعبة، عن بديل، به. وانظر (2510) و 2632- إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (2509) و (2633) و (2633).

2633- إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد. وانظر (2509) و (2630) و (2630)

فَكَانَ يَقُواُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِي عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوُ اَرْبَعُونَ آيَةً ، قَامَ فَقَرَاهَا ، ثُمَّ رَكَعَ ﷺ سيّه عائشصديقه طِيَّهُ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَ الرَمْ عَلَيْهِ إِمات كَيْفُلْ نَمازِ مِيس بيتُه كرتلاوت نبيس كرتے تھے يہاں تک كه جب آپ كى عمرزيادہ ہوگئ تو آپ بيٹھ كرتلاوت كيا كرتے تھاور جب كى سورت كى ميں يا چاليس آيات باقى رہ جاتى تھيں ت آپ كھڑے ہوكران كى تلاوت كرتے تھے بھرركوع ميں جاتے تھے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرُءِ آنُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعُدَ الْوِتْرِ فِى عَقِبِ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ سِواى رَكْعَتَى الْفَجْرِ

آدمی کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ رات کی نماز کے آخر میں وتر کے بعد دور کھات (سنت) کے علاوہ ہوں دور کھات (سنت) کے علاوہ ہوں

2634 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبْـدُ اللّٰهِ بُـنُ مُـحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ سَلَمَةَ،

(متن صديث) أَنَّهُ سَالَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتُ: كَانَ يُصَلِّيُ ثَمَانِيَ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُرَا ، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَيُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْح

ابوسلمہ بیان کر تے ہیں۔ انہوں نے سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈی ٹھاسے نبی اکرم ماٹیڈی کی رات کی نفل نماز کے بارے میں دریافت کیا: تو سیّدہ عائشہ ڈلٹھانے بتایا: نبی اکرم ماٹیڈی آٹھ رکعات ادا کیا کرتے تھے پھر آپ وتر ادا کرتے تھے پھر بیٹھ کر دو رکعات ادا کرتے تھے پھر آپ صبح کی نماز کی اذان اورا قامت کے درمیان دورکعات (سنت) ادا کرتے تھے۔

# ذِكُرُ مَا كَانَ يَقُرَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَعُهُمَا بَعُدَ الْوِتْرِ كَانَ يَرْكَعُهُمَا بَعُدَ الْوِتْرِ

2634 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/371 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه البغوى ( 964) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، به وأخرجه مسلم (738) (126) في صلاة المسافريين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأبو داؤد (1340) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/251 في الصلاة البيل باباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتى الفجر، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به نحوه وأخرجه بنحوه البخاري (1361) في الصلاة: باب في صلاة وأخرجه بنحوه البخاري (1361) في التهجد: باب المداومة على ركعتى الفجر، وأبو داؤد (1361) في الصلاة: باب في صلاة الليل، من طريق عراك بن مالك، عن أبي سلمة، عن عائشة. وانظر (2616).

### اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم منگائی وتر کے بعدادا کی جانے والی دور کعات (نفل) میں کیا تلاوت کیا کرتے تھے

2635 - (سندمديث): آخبرَنَا ابْنُ خُزيُهُ مَةَ، حَدَّثَنَا بُنُهُ ابُنُهُ وَاوُدَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ حُرَّةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَعُدِ بُنِ هِشَامٍ، آنَّهُ سَالَ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتُ:

رَمْتُن مِدِيثُ): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ تَجَوَّزَ بِرَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ طَهُ وِرُهُ وَسِوَاكُهُ، فَيَقُومُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّا وَيُصَلِّى، وَيَتَجَوَّزُ بِرَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُسَوِّى بَيْنَهُ نَ فِي الْقِرَائَةِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا اَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخَذَ اللَّحُمُ، جَعَلَ الشَّمَانَ سِتَّا، وَيُوتِرُ بِالسَّابِعَةِ، وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقُرَا فِيهِمَا: قُلُ يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخَذَ اللَّحُمُ، جَعَلَ الشَّمَانَ سِتَّا، وَيُوتِرُ بِالسَّابِعَةِ، ويُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَا فِيهِمَا: قُلُ يَا النَّهُ الْكَافِرُونَ، وَإِذَا زُلُولَتُ

سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں: انہوں نے سیّدہ عائشہ ڈاٹھٹا سے نبی اکرم مُٹاٹیٹی کی رات کی نفل نماز کے بارے میں دریافت کیا: تو سیّدہ عائشہ ڈاٹھٹا نے بتایا: نبی اکرم مُٹاٹیٹی جب عشاء کی نمازادا کر لیتے سے تو دو مخصر رکعت ادا کرتے سے پھر آپ سو جاتے سے آپ کے وضو کا پانی اور آپ کی مسواک آپ کے سر ہانے موجود ہوتی تھیں پھر آپ بیدار ہو کر مسواک کرتے سے اور وضو کرتے سے نمازادا کرتے ہے دو مخصر رکعت ادا کرتے سے پھر آپ کھڑ ہے ہو کر آپ میں ایک جتنی قرات کرتے سے بھر آپ بیٹھ کر دور کھات ادا کرتے ہے جب نبی اکرم مُٹاٹیٹی کی عمر زیادہ ہوگی اور آپ کا جسم بھاری ہوگیا تو آپ نے آٹھ رکھات کو چھ کر دیا اور ساتویں رکعت کے ذریعے وتر ادا کر لیتے سے پھر آپ بیٹھ کر دور کھات ادا کرتے ہے وتر ادا کر لیتے سے پھر آپ بیٹھ کر دور کھات ادا کرتے ہے جب نبی اگر میں آپ سورہ الکفر ون اور سورہ زلزال کی تلاوت کرتے ہے۔

ذِكُوُ اِبَاحَةِ اللاضُطِجَاعِ لِلْمُتَهَجِّدِ بَعُدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِرُدِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجُرِ رات كنوافل اداكر نے والے خص كے لئے اپنے وردسے فارغ ہونے كے بعداور شخصا دق سے پہلے لیٹ جانے كے مباح ہونے كا تذكرہ

2636 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِيّ،

2635-إسناده ضعيف، أبو حرة، قال البخارى: يتكلمون في روايته عن الحسن، وقال يحيى بن معين: صالح، وحديثه عن الحسن ضعيف، يقولون: لم يسمعها من الحسن، وباقى السند رجاله ثقات، وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1104). وأخرجه بمعناه أبو داؤد (1352) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/220-221 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، من طريق هشام، عن الحسن، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 3/242 باب كيف الوتر بتسع، من طريق قتادة عن الحسن، به مختصرًا.

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن صديث): بستُ عِنْد خَالَتِ مَيْ مُونَة ، فَقَامَ وَاللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْه ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ فَاتَى الْقِرْبَة ، فَاطُلَقَ شِنَاقَهَا ، ثُمَّ تَوَضَّا وُضُونًا بَيْنَ الْوُضُونَيْنِ ، لَمُ يُكْثِرُ وَقَدْ ابَلَكَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَرِى آنِى كُنْتُ ارْقُبُهُ ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّاتُ ، فَقَامَ يَعْمِينِه ، فَتَتَامَّتُ صَلاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَاحَذَ بِأَذُنِى فَادَارَنِى عَنْ يَعْمِينِه ، فَتَتَامَّتُ صَلاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَى مَنْ يَعْمِينِه ، فَتَتَامَّتُ صَلاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكُعَةً ، ثُمَّ اصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخ ، فَإِذَا بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمُ وَكُنَ يَعْمِينِ فُورًا ، وَفَى بَصَرِى نُورًا ، وَفِى سَمْعِى نُورًا ، وَعَنْ يَعِمِينِى نُورًا ، وَفَى سَمْعِى نُورًا ، وَعَنْ يَعِمِينِى نُورًا ، وَعَنْ يَعْمِينِى نُورًا ، وَعَى سَمْعِى نُورًا ، وَعَنْ يَعْمِينِى نُورًا ، وَعَنْ يَعْمِينِى نُورًا ، وَاعْفِى نُورًا ، وَاغْفِى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُرَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَبَاسِ ، فَحَدَّ يُنِي الْعَلَى عُولُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَبَاسِ ، فَحَدَّ ثَنِى بِهِنَّ وَذَكَرَ عَصِيلًا ، وَلَحْمِى ، وَشَعْرِى ، وَبَشُوى ، وَبَشُوى ، وَبَعْرِم ، وَبَعْرِم ، وَبَعْرَع مَا لَكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَبَاسِ ، وَذَكَرَ حَصْلَتَيْنِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَا اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَبَامِ الْعَلَى اللهُ الْع

کی حضرت عبداللہ بن عباس بھا تھی ہیں نمیں نے اپنی خالہ سیدہ میمونہ بھی ہاں رات بسر کی۔ رات کے وقت نبی آکرم سکھی گھڑ کھڑے ہوئے۔ آپ نے قضائے حاجت کی پھر آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا پھر آپ سو کے پھر آپ بیدار ہوئے آپ مشکیزے کے پاس آئے آپ نے اس کا منہ کھولا پھر آپ نے وضو کیا جو درمیا نے در جے کا تھا آپ نے اس میں زیادہ مرتبدا عضاء کونییں دھویا آپ نے پوراوضو کیا 'پھر آپ کھڑ ہوگئے اور نماز اداکر نے لگے میں بھی اٹھا میں نے یوں فاہر کیا جیسے ابھی بیدار ہوا ہوں اس چیز کونا پند کرتے ہوئے آپ بید تسمجھیں کہ میں آپ کا جا کرنہ لے میں بھی اٹھا میں اٹھا میں نے وضو کیا نبی اگرم مگا پیڑ نے اور مجھے گھما کراپنے وضو کیا نبی اگرم مگا پیڑ نے اور مجھے گھما کراپنے دائیں طرف کر دیا۔ نبی اگرم مگا پیڑ کی نماز تیرہ رکھات میں پوری ہوئی آپ لیٹ کے اور سوگے یہاں تک کہ آپ خرائے لینے لگے دائیں سوتے تھے تو خرائے لیا کرتے تھے پھر حضرت بلال ڈگا ٹھڑ آپ کونماز کے لئے بلا نے کے لئے آئے نبی اگرم مگا ٹیڈ آپ اوراس (نماز) میں بیدعا پڑھی:

''اے اللہ! تو میرے دل میں نور کر دے میری بصارت میں نور کر دے۔میری ساعت میں نور کر دے میرے دائیں طرف نور کر دے میرے بائیں طرف نور کردے میرے او پرنور کردے میرے نیچنور کردے میرے آگے نور

2636 إستناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخارى (6166) فنى الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ومسلم (763) في المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي -مختصرًا - في "الشمائل" (255) من طرق عن عبد الرحمن بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (3862) و (4707) ، وأبو داؤ د (5043) في الأدب: باب في النوم على طهارة، وابن مهدى، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (3862) و (4707) في الأدب: باب في النوم على طهارة، وابن المجاه (508) في السعود، من طريق مسروق عن سلمة بن كهيل، به . وانظر (2579) و (2592) و (2626) و (2626) أسناده صحيح، محمد بن المدال الواسطى -وإن كان ضعيفًا - مقرون بجمعة بن عبد الله البلخي، وهو من رجال البخارى، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين . وأخرجه البخارى، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين . وأخرجه البخارى ( 1318) في التهجد: باب من نام عند السحر، وأبو داؤد ( 1318) في الصلاة: باب وقت قيام النبي صكل الله عنه الله عنه الله عنه المسافرين: باب صلاة الله الميان وبعد ركعتي الفجر، والبيهقي 3/3 .

كرد \_ مير \_ بيجيے نوركرد \_ اور مير \_ لئے نوركوزياده كرد \_ ' \_

کریب نامی راوی بیان کرتے ہیں: میری ملاقات حضرت عباس ڈلٹٹیڈ کی اولا دمیں سے کسی سے ہوئی انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی جس میں بیالفاظ بھی بیان کئے۔

> ''میرے پٹھوں میرے گوشت میرے خون میرے بالوں اور میری کھال میں (نور) کردئ'۔ انہوں نے دوخصلتوں کا ذکر بھی کیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ

نَوْمَةً خَفِيفَةً قَبْلَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي دُوْنَ بَعْضٍ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيَالِي دُوْنَ بَعْضٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُناہیّا رات کی نماز کے آخر میں صبح صادق ہونے سے پہلے ۔ تھوڑی ہی جونیند لیتے تھے تو ایسابعض را توں میں ہوتا تھا بعض را توں میں نہیں ہوتا تھا

2637 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ، وَجُمْعَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَلَخِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيْه، عَنْ عَمِّه اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَجُمْعَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَلَخِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيْه، عَنْ عَقِهِ ابِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْرَحْمِٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ، (مَتْن مديث): قَالَتُ: مَا اَلْفَاهُ السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ﷺ سیّدہ عائشصدیقہ ظافیا بیان کرتی ہیں: میں نے آپ کوسحری کے وقت اپنے ہاں ہمیشہ سوئے ہوئے پایا ہے۔ ان کی مرادنبی اکرم مُناٹیکی تھے۔

ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ اَجُلِهِ كَانَ يَنَامُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ اللَّيْلِ النَّوْمَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

اس سبب کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اگرم مُلَا تَقِیْمُ رات کے آخری حصے میں تھوڑی دہرے لئے سوجاتے متھے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے

2638 - (سندمديث): آخبرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعُبَةُ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْاَسُودِ، قَالَ:

(متن صديث) نسَالُتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يَنَامُ اَوَّلَ

2638- إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر. وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (261) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 3/230 في قيام الليل: باب وقت الوتر، عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، به. وانظر (2593).

اللَّيُ لِ ثُمَّ يَقُومُ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ اَوْتَرَ، ثُمَّ اَتَى فِرَاشَهُ، فَإِنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةُ الْمَرْءِ بِاَهْلِهِ كَانَ، فَإِذَا سَمِعَ الْكَذَانَ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ مُؤَمَّ الْمَاءَ وَإِلَّا تَوَضَّا، ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ

(الوَّتَ مَصنف): قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ: هاذِهِ الْاَحْبَارُ لَيْسَ بَيْنَهَا تَضَادٌ، وَإِنْ تَبَايَنَتُ اَلْهَاظُهَا وَمَعَانِيهَا مِن الظَّاهِرِ، لِآنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ عَلَى الْاَوْصَافِ الَّتِي ذُكِرَتُ عَنهُ، لَيُ لَةً بِنَعْتٍ وَأُخُولَى بِنَعْتٍ آخِرَ، فَاذَى كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مَا رَآى مِنْهُ، وَآخُبَرَ بِمَا شَاهَدَ، وَاللهُ جَلَّ وَعَلا عَنهُ، لَيُ لَةً بِنَعْتٍ وَأُخُولَى بِنَعْتٍ آخِرَ، فَاذَى كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مَا رَآى مِنْهُ، وَآخُبَرَ بِمَا شَاهَدَ، وَاللهُ جَلَّ وَعَلا جَعَلَى صَلاَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّمًا لِاُمَّتِهِ قَوْلًا وَفِعًلا، فَذَلْنَا تَبَايُنُ اَفْعَالِهِ فِى صَلاةِ اللَّيْلِ عَلَى اَنَّ الْمَرْءَ مُعَلَّمَا وَفَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلاَةِ اللَّيْلِ عَلَى اَنَّ الْمَرْءَ مُحَيَّرٌ بَيْنَ اَنْ يَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاتِهِ بِاللَّيْلِ دُونَ اَنْ يَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلاتِه بِاللَّيْلِ دُونَ اَنْ يَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلاتِه بِاللَّيْلِ دُونَ اَنْ يَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الاسْتِنَانِ بِهِ فِى نَوْعٍ مِنْ تِلْكَ الْانُواعِ لَا الْكُلِّ

ا اسودیان کرتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ بھی تھا ہے نبی اکرم مُٹا ہی کی رات کے (نفل) نماز کے بارے میں پوچھا نو انہوں نے بتایا: نبی اکرم مُٹا ہی مات کے ابتدائی جھے میں سوجاتے سے پھر آپ نوافل ادا کرتے رہتے سے یہاں تک کہ جب سحری کا وقت قریب آتا تو آپ و رادا کر لیتے سے پھر آپ اپنے بستر پر آتے اگر آپ کودہ خواہش ہوتی جو کسی مردکوا پی یوی کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ اے پوری کرتے سے جب آپ اذان کی آواز سنتے تو جلدی سے اٹھ جاتے اگر جنابت کی حالت میں ہوتے تو غسل کر لیتے ورنہ وضوکر کے نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔

(امام ابن حبان میستین فرماتے ہیں:):ان روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے اگر چہ بظاہر اور معانی میں اختلاف محسوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم شائیتی رات کے وقت مختلف (تعداد میں) نوافل ادا کرتے سے ایک رات میں ایک طریقے کے مطابق اور دوسری رات میں دوسر کے طریقے کے مطابق ادا کرتے سے تو صحابہ کرام میں ہے جس نے نبی اکرم شائیتی کو جس طریقے کے مطابق نماز ادا کرتے ہوئے دیکے مطابق نماز ادا کرتے ہوئے دیکے اللہ تعالی نے اپنے مطابق نماز ادا کرتے ہوئے دیائی اور جو مشاہدہ کیا' اس کے بارے میں خبر دے دی۔اللہ تعالی نے اپنے محبوب کوان کی اُمت کے لئے زبانی اور عملی طور پر معلم بنا کر ہیں افتار رات کے نوافل کے بارے میں نبی اکرم شائیتی کے افعال کا اختلاف اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آ دمی کواس بارے میں اختیار ہے کہ نبی اکرم شائیتی نے رات کے نوافل کے بارے میں جو طریقہ بھی اختیار کیا' آ دمی ان میں ہے کہ اس کے لئے کہ بارے میں جو کہ وہ ایک سے کہ اس کے لئے کہ جو کہ وہ ان میں ہے کہ ان میں ہے کہ اس کے لئے سے کہ وہ ان میں ہے کہ ایک طریقوں کی چیروی نہیں کرسکتا ہے تمام طریقوں کی چیروی نہیں کرسکتا ہے تمار کو کرسکتا ہے تمام طریقوں کی چیروی نہیں کرسکتا ہے تمار کو کہ کو تعدال کی خوالی نہیں کرسکتا ہے تعدال کے تعدال کے تعدال کی جو کہ دوران میں سے کی ایک طریق کے تعدال کے تعدال کو تعدال کی کے تعدال کی تعدال کی خوالی معلم کیا کہ تعدال کے تعدال کے تعدال کے تعدال کی تعدال کر کے تعدال کی تعدال کے تعدال کی تعدال کی تعدال کی تعدال کی تعدال کی تعدال کے تعدال کے تعدال کی تعدال کی تعدال کی تعدال کے تعدال کی تعدال ک

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَجِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ آنَهُ يُضَادُ الْآخُبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط نہی کا شکار کیا 'جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے ) کہ بیان روایات کی متضا دہے جنہیں ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے 2639 - (سند حدیث): آخبَرَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ إِبْوَاهِیْمَ، قَالَ:

آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا آبُنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: آخُبَرَنِي يَعْلَى بُنُ مَمْلَكٍ،

(متن صديث): أَنَّهُ سَالَ أُمَّ سَلَمَةَ زُوُّجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ الْاَحِرَةَ، ثُمَّ يُسَيِّحُ، ثُمَّ يُصَلِّى بَعُدُ مَا شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ اللهِ عَرَةً، ثُمَّ يُسَيِّحُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کرات کی العلی مملک بیان کر تے ہیں: انہوں نے نبی اکرم سالی الی کی زوجہ محتر مدسیّدہ ام سلمہ بھا ہی اکرم سالی کی رات کی (نفل) نماز کے بارے میں دریافت کیا: تو سیّدہ ام سلمہ بھی شائے نبایا: نبی اکرم سالی نی نفل) نماز اداکرتے سے پھر آپ شیخ کی انتہا کی نفل ) نماز کے بارے میں دریافت کیا: تو سیّدہ ام سلمہ بھی شیخ نہر آپ نماز اداکرتے ہے بھر آپ نماز اداکرتے رہتے سے پھر آپ این اس نیندے بیدار ہو کے اتن درینماز اداکرتے رہتے سے بھر آپ اپنی اس نیندے بیدار ہو کے اتن درینماز اداکرتے رہتے سے جتنی دریسوئے رہتے سے آپ کی آخری نماز صادق تک جاری رہتی تھی۔

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ قَدْ يُوهِمُ فِي الظَّاهِرِ مَنْ لَّمُ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ اَنَّهُ مُضَادٌ لِلاَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا

اس دوسری روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کو بظاہر غلطہ ہی کا شکار کیا جو کم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا

(اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ بیان روایات کے برخلاف ہے جن کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں

2640 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ بُنِ هِشَامٍ الْاَنْصَادِي،

(متن مديث): آنَّكُ سَالً عَائِشَةَ عَنُ صَلاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

2639- إستناده ضعيف لجهالة يعلى بن مملك. وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند أحمد وأخرجه أحمد 6/297 عن محمد بن بكر، بهاذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق ( 4709)، ومن طريقه أحمد 6/297 و 308، والبطبراني في "الكبير" /23 (645) عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد 6/300، والطبراني /23 (646) من طريق اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيُكَةً، به.

2640 إسناده صحيح. وأخرجه البخارى (152) في التهجد: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، والنسائى 3/253 في قيام الليل: باب ذم من ترك قيام الليل، من طويق عبد الله بن المبارك، وابن ماجه (1331) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل، من طويق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (159) (185) في الصيام: باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به، والبغوى (939) من طريق عمرو بن أبي سلمة، والنسائي 3/253 من طريق بشر بن بكر، كلاهما عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن الحكم، عن أبي سلمة، به . زادوا في إسناده عمر بن الحكم بين يحيى وأبي سلمة. وقال البخاري بعد روايته الأولى: وقال هشام: حدثنا ابن أبي العشرين، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، قال: حدثنا أبو سلمة مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ تَجَوَّزَ بِرَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ طَهُورُهُ وَسِوَاكُهُ، فَيَقُومُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّا وَيُصَلِّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يُسَوِّى بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَائَةِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يُسَوِّى بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَائَةِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّى بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَائَةِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَحَذَ اللَّحُمُ، جَعَلَ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَذَ اللَّحُمُ، جَعَلَ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُسَتِّرِهُ وَهُو جَالِسٌ، فَلَمَّا اسَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَذَ اللَّحُمُ، جَعَلَ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَذَ اللَّحُمُ، جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَذَ اللَّحُمُ، جَعَلَ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَذَ اللَّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَذَ اللَّهُ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَذَ اللَّهُمُ، جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَذَ اللَّهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَذَ اللَّهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَذَ اللَّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَذَ اللَّهُ عُلُهُ وَلُولُولُ اللهُ وَكُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَذَا اللَّهُ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

الشَّمَانِ سِتَّا، وَيُوتِرُ بِالسَّابِعَةِ، وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ يَقُراُ فِيْهِمَا: قُلُ يَا النَّهَا الْكَافِرُونَ، وَإِذَا زُلْزِلَتُ فَلَى النَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ تَرُكِ الْمَرْءِ مَا اعْتَادَ مِنْ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی رات کے وقت نوافل اداکرنے کے معمول کوترک کردے

2641 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمُرُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْآوُزَاعِيِّ، عَنُ يَّحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتْن صديث): يَا عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍو، لَا تَكُنُ مِثْلَ فُلَآنٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

(توضيح مصنف):قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنهُ: فِى هذَا الْحَبَوِ دَلِيْلٌ عَلَى إِبَاحَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ مِظَهُوِ الْعَيْبِ فِى الْإِنْسَانِ مَا إِذَا سَمِعَهُ اغْتَمَّ بِهِ، إِذَا اَرَادَ هذَا الْقَائِلُ بِهِ إِنْبَاهَ غَيْرِهٖ دُوُنَ الْقَدْحِ فِى هذَا الَّذِى قَالَ فِيْهِ مَا قَالَ • ﴿ ﴿ حَرْتَ عَبِدَاللهُ بِنَعُمُو مِنْ النَّيْءُ رُوايتَ كُرتِ بِينَ بَى اكرمَ سَلَيْتُمُ فَارِثَادِ فَرِمَايا ہے:

''اےعبداللہ بنعمرو! تم فلال شخص کی مانند نہ ہو جانا جو پہلے رات کے وقت نوافل ادا کیا کرتا تھا اور پھراس نے رات کرقام کوڑک کردی''

(امام ابن حبان مُشِلَقة فرماتے ہیں:) اس روایت میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ آ دمی کے لئے کسی دوسر فیخض کی

2641 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (747) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مسرض، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (747)، وأبو داؤد (1313) في الصلاة: باب من نام عن حزبه، وابن ماجه (1343) في إقامة الصلاة: باب فيمن نام عن حزبه من الليل، والبيهقي 2/484 و485، وأبو عوانة 2/271 غیرموجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایس بات کہنا جائز ہے کہاگر وہ مخض خوداس بات کوس لے توعمگین ہوجائے جبکہ کہنے والشخص كامقصداس كى براكى بيان كرنانه هو بلكهك اوشخص كوكسى حوالے سے تنبيدكرنامقصود مو۔

ذِكُرُ مَا يُستَحَبُّ لِلْمَرُءِ أَنُ يُصَلِّى بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنْ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لئے یہ بات مستحب ہے کہاس کے رات کے نوافل میں سے جو چیز فوت ہوگئی ہواس کودن میں ادا کر لے

2642 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا مُحَدَّمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ سَعِيْدٍ السَّعِيْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ خَشُرَمٍ، اَخْبَرَنَا عِيسلى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن حديث):كان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا ٱثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، ٱوُ مَرضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَى عَشُرَةَ رَكُعَةً

قَالَتُ: وَمَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيُلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلا صَامَ شَهُرًا مُتَتَابِعًا إلَّا رَمَضَانَ (تُوضَى مصنف):قَالَ: اَبُو حَاتِمٍ: فِي هَلْذَا الْحَبَرِ دَلِيْلٌ عَلَى اَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، إذْ لَوْ كَانَ فَرْضًا لَصَلَّى مِنَ النَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشُرَةَ رَكُعَةً

😌 😌 سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈٹاٹٹا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیئ جب کوئی عمل کرتے تھے تو ہا قاعد گی ہے کیا کرتے تھے اگر آپرات کے وقت سوجاتے یا بیاری کی وجہ سے (رات کے نوافل ادائمیں کرپاتے) تو آپ دن کے وقت بارہ رکعات ادا کیا

سیّدہ عائشہ ڈھنٹیابیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم مُثَاثِیْلُم کو مجھی بھی ساری رات صبح صادق تک نوافل ادا کرتے ہوئے نہیں د یکھااور نہ ہی رمضان کے مہینے کے علاوہ مبھی آپ کوسکسل (پورامہینہ)روزےرکھتے ہوئے دیکھا ہے۔

(امام ابن حبان مِن فراتے ہیں: )اس روایت میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ وتر فرض ہیں ہیں کیونکہ اگریہ فرض ہوتے تو آپ دن کے وقت اپنی رات کے وقت رہ جانے والی 13رکعات ادا کرتے۔

> ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ مَنُ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، ثُمَّ صَلَّى مِثْلَهُ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالظُّهُرِ كُتِبَ لَهُ اَجُرُ حِزُبِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جو تحض (رات کے نوافل کے ) وظیفے کے وقت سویارہ جائے اور پھر وہ فجراورظہر کے درمیان ان کی مانندا داکر ہے تو اسے اپنے معمول کے مطابق وظیفے کا ثواب ملے گا 2643 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُـجَـمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا

ابُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ، آنَّ السَّائِبَ بُنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ آخُبَرَاهُ، آنَّ عَبُدَ الرَّحُمٰنِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ مَنَ يَنِى قَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّحُمٰنِ بُنَ عَبُدِ الْقَارِيِّ مِنْ بَنِى قَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّحُمٰنِ بُنَ عَبُدِ الْقَارِيِّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَرَاهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاقِ الظَّهُرِ، كُتِبَ لَهُ كَانَّمَا قَرَاهُ بِاللَّيْلِ

😌 😌 حضرت عمر بن خطاب و التنظير وايت كرتے ہيں نبي اكرم منافيع أن ارشاد فر مايا ہے:

''جو خص اپنے معمول کے وظیفے کوسرانجام دینے سے پہلے سوجائے یا اس میں سے کوئی چیز رہ جائے 'تو وہ اگر اسے (اگلے دن) فجر کی نماز سے لے کرظہر کی نماز تک کے درمیانی حصے میں پڑھ لے' تو اس کے نامہ اعمال میں بیاسی طرح نوٹ کیا جائے گا'جس طرح اس کے رات کے وقت پڑھنے کونوٹ کیا جاتا ہے''۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا فَاتَهُ تَهَجُّدُهُ مِنَ اللَّيْلِ بِسَبَبٍ فِي كُرُ مَا يُسْتَكِ لِلْمَرْءِ إِذَا فَاتَهُ تَهَجُّدُهُ مِنَ اللَّيْلِ بِسَبَبٍ مِنَ الْاَسْبَابِ اَنُ يُصَلِّيَهَا بِالنَّهَارِ سَوَاءٌ

اس بات کا تذکرہ کہ آدمی کے لئے یہ بات مستحب ہے جب کسی بھی سبب کی وجہ سے آدمی کے رات کے نوافل رہ جائیں تو وہ ان کودن کے وقت ادا کر لے تو یہ برابر ہے

2644 - (سند صديث): آخُبَرَنَا ٱبُو فِرَاسٍ مُحَمَّدُ بُنُ جُمْعَةَ ٱلْاَصَمُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ يَعِيشَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بُنَ اَوْفَى، عَنْ سَعُدِ بُنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن حديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَمِلَ عَمَّلَا ٱثْبَتَهُ ، وَقَالَّتُ: كَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللّيُهِلِ اَوْ مَرِضَ صَلّى بِالنَّهَارِ ثِنْتَى عَشُرَةَ رَكْعَةً، وَمَا رَايُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيُلَةً حَتَّى الصُّبُح، وَلَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ

ﷺ سیّدہ عائشہ و اللہ ایک کرتی ہیں: نبی اکرم مُلَیْتَا جب کوئی عمل کرتے تھے تو اس کو با قاعد گی ہے کیا کرتے تھے سیّدہ عائشہ و اس کی ہیں: نبی اکرم مُلَیْتَا جب رات کے (نوافل) ادا کئے بغیر سوجاتے یا بیاری کی وجہ ہے (انہیں ادا نہ کر پاتے ) تو آپ دن کے وقت بارہ رکعات ادا کیا کرتے تھے میں نے بھی نبی اکرم مُلَیْتَا کی مساری رات صبح صادق تک نوافل ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ کورمضان کے مہینے کے علاوہ کسی اور پورے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔

ذِكُرُ مَا كَانَ يُصَلِّىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنْ وِرُدِهِ بِاللَّيْلِ

2644- إسناده صحيح، إبراهيم بن أحمد بن يعيش: هو إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن يعيش أبو إسحاق، ترجمه الخطيب في "تاريخه" 6/3-5 وقـال: كان ثقة فهمًا، صنف المسند وجوّده، وكانت وفاته بهمذان سنة 257، ومن فوقه من رجال الشيخين وانظر (2420) و (2642) .

### اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم منافیا کے رات کے معمول میں سے جو چیزرہ جاتی تھی آپ اسے دن کے وقت اداکر لیتے تھے

2645 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ الْوَفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

رمتن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، مَنَعَهُ عَنُ ذَلِكَ النَّوُمُ اَوُ عَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَى عَشُرَةَ رَكُعَةً

ﷺ سیّدہ عائش صدیقہ ڈٹی ٹھا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُٹالٹیؤ جب رات کے وقت نوافل ادانہیں کر پاتے تھے نیند کی وجہ ہے آپ ادانہیں کرتے تھے یا آپ کی آ کھ لگ جاتی تھی تو آپ دن کے وقت بارہ رکعات ادا کیا کرتے تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَرِضَ بِاللَّيْلِ صَلَّى وِرُدَ لَيْلِهِ بِالنَّهَارِ اس بات كے بیان كا تذكرہ كه نبى اكرم مَنْ اللَّهِ جبرات كے وقت بيار ہوتے تو آپ اینے رات كے وردكودن كے وقت اداكر ليتے تھے

2646 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصْلِ السِّجِسْتَانِيُّ بِدِمَشُقَ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ خَشُرَمٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ زُرَارَةَ بُنِ اَوْفَى، عَنُ سَعْدِ بُنِ هِشَامٍ الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(َمَتَن مديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا ٱثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوُ مَرَ رَمَّن مديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيُلَةً حَتَّى مَرِضَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيُلَةً حَتَّى الطَّبَاح، وَلَا صَامَ شَهُرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ

ت سیدہ عائشہ میں ایک کرتی ہیں: نبی اکرم منالیکی جب کوئی عمل کرتے تھے تواسے با قاعد کی سے ادا کیا کرتے تھے جب آپرات کے وقت سوجاتے کیا بیار ہوجاتے (اس وجہ سے رات کے نوافل ادانہیں کرپاتے) تو آپ اگلے دن بارہ رکعات ادا کہا کرتے تھے)

2646- إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (2642) . .

<sup>2645-</sup> إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم تخريجه عند الحديث (2420) ، وانظر (2642) و (2644).

### بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

#### فوت شده نمازوں كوقضا كرنا

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى النَّاسِي صَلاَتَهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا فَقَطُ اس بات كے بیان کا تذكرہ كه نماز كو بھول جانے والے خص كونماز كے يادآنے پرصرف يهى بات لازم ہے كہوہ اسے اداكر لے

**2647** - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ اَنَسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): مَنْ نَسِى صَلَاةً، فَلَيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

الشخص معرت انس و التعدّر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَ اللّهُ فَا ارشاد فر مایا ہے: " بخص کسی نماز کو بھول جائے تو جب وہ اسے یاد آئے تو وہ اسے اداکر لے "۔

ذِكُرُ الْنَحْبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ صَلاةً أَحَدٍ عَنُ أَحَدٍ غَيْرُ جَائِزَةٍ السَّروايت كاتذكره جواس بات پردلالت كرتى ہے كہ سى ايك خص كى اللہ منازكسى دوسرے كى طرف سے درست نہيں ہوتى

2648 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيِى، حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيِى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ،

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِىَ صَلَاةً، فَلَيْصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ .

(تُوشَيِّ مَصنف) قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا

2647- إسناده قوى. عبد الواحد بن غياث: صدوق روى له أبو داؤد، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم الحديث عند المؤلف (1556).

2648- إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" (2856) وانظر (1556) و (1557).

ذلكَ دَلِيُلٌ عَلَى اَنَّ الصَّلَاةَ لَوُ اَدَّاهَا عَنُهُ غَيْرُهُ لَمْ تُجْزِعَنُهُ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ، يُرِيدُ إِلَّا اَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَفِيهِ دَلِيُلٌ عَلَى اَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتٌ لَمْ يَقُدِرُ عَلَى اَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتٌ لَمْ يَقُدِرُ عَلَى اَلَّا أَلُو اللَّهُ الْعَلَى الْفَقَرَاءَ عَنُ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ الْحِنْطَةَ، وَلَا غَيْرَهَا مِنْ سَائِرِ الْاَطْعِمَةِ وَالْاَشْيَاءِ الْمَاتِيةِ فَي عِلَيْهِ اللهُ عَنْ سَائِرِ الْاَطْعِمَةِ وَالْاَشْيَاءِ الْمُعْرَادَ عَنْ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ الْحِنْطَةَ، وَلَا غَيْرَهَا مِنْ سَائِرِ الْاَطْعِمَةِ وَالْاَشْيَاءِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الْمُصَلِقُولَ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَلْ عَلَى اللّهُ الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْتَلِيقِهُ الْمُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ عَلَى الْعَلَيْدِ الْمُسْتَاءِ عَلَى اللّهُ الْمُلْعَلَى اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الل

''جو خص نمازادا کرنا بھول جائے توجب اسے (نماز) یا دآئے 'تواسے ادا کرلے اس کا کفارہ صرف یہی ہے'۔

(امام ابن حبان مُین شیر فرماتے ہیں:) نبی اکرم مُنافین کا یہ فرمان ' جب وہ اسے یاد آئے تو اسے ادا کر لے اس کا کفارہ صرف یہی ہے' اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اگر کوئی دوسر اضحف اس کی طرف سے اس کی نماز کوادا کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگی کیونکہ نبی اکرم مُنافین کے دیا جائز نہیں ہوگی کی مرادیہ ہے کہ اس سے نبی اکرم مُنافین کی کم ادیہ ہے کہ اس کے کہ جب وہ اسے یاد آجائے تو خوداس کوادا کر ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے اگر کوئی شخص فوت ہوجائے۔ اس کے ذامے بچھنمازیں ہوں جنہیں وہ اپنی بیاری کے دوران ادانہ کرسکا ہو۔ تو اب یہ بات جائز نہ ہوگی کہ ان نمازوں کے عوض میں غریبوں کو گندم دے دی جائے۔ یاس کے علاوہ دیگر ان جیا کوئی اور چیز دے دی جائے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَجِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْآخُبَارِ وَالتَّفَقُّهِ فِي مُتُونِ الْآثَارِ اَنَّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ تُعَادُ فِي الْوَقْتِ الَّتِي كَانَتُ فِيهِ مِنْ غَدِهَا

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط جہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اور روایات کے متون کا فہم نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ فوت شدہ نماز کو اس کے الگے دن اس کے مخصوص وقت میں دہرایا جائے گا

2649 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ رَبَاحٍ، عَنْ اَبِي قَتَادَةً،

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ السُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْعَحابَهُ لَمَّا نَامُوْا عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوهَا الْغَدَ لِوَقَٰتِهَا

ﷺ حضرت ابوقیادہ رخالتھ نیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائیٹی اور آپ کے اصحاب رات کے وقت سوتے رہ گئے تھے تو نبی اکرم مٹائٹی کم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ کل اسے اس کے وقت پرادا کر لینا۔

<sup>2649-</sup> إسنادة صحيح على شرط مسلم. أبو داؤد: هو سليمان بن داؤد الطيالسي، وثابت: هو ابن أسلم البناني أبو محمد البصرى. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (990). وأخرجه أحمد 5/309، والنسائي 1/295 في المواقيت: باب إعادة من نام عن المصلاة لوقتها من الغد، من طريق أبي داؤد الطيالسي، بهذا الإسناد. وانظر (1461).

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ الْاَمْرَ الَّذِى وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ اَمْرُ فَضِيلَةٍ لِمَنَ اَحَبَّ ذَكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِي عَلَى اَنَّ الْاَمْرَ الَّذِى وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ اَمْرُ فَضِيلَةٍ لِمَنْ اَحَبَّ ذَلِكَ، لَا اَنَّ كُلَّ مَنْ فَاتَتُهُ صَلَاةٌ يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ إِذَا ذَكَرَهَا وَالْوَقْتُ الثَّانِي مِنْ غَيْرِهَا ذَلِكَ، لَا اَنَّ كُلَّ مَنْ فَاتَتُهُ صَلَاةً يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ إِذَا ذَكَرَهَا وَالْوَقْتُ الثَّانِي مِنْ غَيْرِهَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَيْرِهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّةُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ال

ا کروایت کا مر رہ جوال بات پردلات کرتا ہے ایران کی اس کے مردہ میں میں اسے در یا ہے۔ یہ کم فضیات کے حوالے سے ہاوران شخص کیلئے ہے جواسے ببند کرتا ہے ایبانہیں ہے کہ ہروہ خض جس کی نماز فوت ہوجائے وہ اسے دومر تنبدد ہرائے گااس وقت جب وہ اسے یا دآ جائے اور دوسرے وقت میں جواس کے علاوہ ہے۔

2650 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَادِيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآعِلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى، قَالَ:

(متن صديث): سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ، فَمَا اسْتَيْ قَظَ حَتْى اَيَقَظَنَا حَرُّ الشَّمُسِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُومُ دَهِشًا فَزِعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَبُوا، فَرَكِبَ وَرَكِبُنَا، فَسَارَ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمُسُ، ثُمَّ نَزَلَ فَامَرَ بِلاً لا فَاذَّنَ، وَفَرَغَ الْقَوْمُ مِنْ حَاجَاتِهِمُ، وَتَوضَّوُوا، وَصَلَّى بِنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، آلا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ؟ قَالَ: يَنْهَاكُمُ رَبُّكُمْ عَنُ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ؟

اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مثلی اس مقام سے سوار (ہوکر آ گےروانہ) ہوگئے تھے

<sup>2650-</sup> رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن رواية هشام -وهو ابن حسان- عن الحسن يتكلمون فيها عبد الأعلى: هو ابن حماد بن نصر الباهلي مولاهم البصرى المعروف بالنرسي وقد تقدم عند المؤلف (1462) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، به. وزاد في اخره بعد قوله "ويقبله منكم": "إنما التفريط في اليقظة "

جہاں آپ بیدار ہوئے تھاور دوسری جگہ چلے گئے تھتا کہ آپ وہاں فوت شدہ نماز کوا داکر سکیس جہاں آپ بیدار ہوئے تھا ور دوسری جگہ چلے گئے تھتا کہ آپ وہاں فوت شدہ نماز کوا داکر سکیس اُخْرَنَا اِبْنُ خُزَیْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنُدُ کَیْسَانَ، قَالَ: حَدَّثِیْ اَبُو حَازِم، عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ، قَالَ:

رمتن صديث): عَرَّسُنَا مَعَ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نَسْتَيُقِظُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نَسْتَيُقِظُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَا خُذُ كُلُّ إِنْسَانِ بِرَاسِ رَاحِلَتِه، فَإِنَّ هَٰذَا لَمَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ ، فَهَ عَلَيْهِ فَلَا المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّكَاةُ

حضرت ابو ہریرہ وٹائٹؤ بیان کرتے ہیں: ہم نے نبی اکرم ٹائٹیؤ کے ہمراہ رات کے وقت بڑاؤ کیا۔ہم بیدار نہیں ہوئے یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ نبی اکرم ٹائٹیؤ نے ارشاد فر مایا: ہر مخص اپنی سواری کا سر پکڑ لے (اوریہاں سے روانہ ہوجائے) کیونکہ یہ ایک الیم پڑاؤ کی جگہ ہے جہاں شیطان ہمارے پاس آ گیا تھا ہم نے ایسا ہی کیا ( پھھ آ گے جانے کے بعد ) نبی اکرم ٹائٹیؤ نے پانی منگوایا۔ آپ نے وضوکیا آپ نے دورکعت (سنت) اداکی اور پھرنماز اداکی گئی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ آبِي هُرَيْرَةَ: ثُمَّ صَلَّى سَجُدَتَيْنِ أَرُادَ بِهِ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبُلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹا کا پیقول'' پھرانہوں نے دوسجدے ادا کئے'' اس سے مرادوہ دور کعات ہیں جو فجر کی نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہیں

2652 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عِـمُرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بُنُ اَبِى تَوْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ، عَنُ اَبِى حَازِمٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ،

2651 إسناده صحيح على شرط مسلم. بندار: لقب محمد بن بشار، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي الكوفي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (988). وأخرجه أحمد 2/428-429، ومسلم (680) (310) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، والنسائي 1/298 في المواقيت: باب كيف يُقضى الفائت من الصلاة، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث (1460).

2652 إسناده ضعيف وهو حديث صحيح، محفوظ بن أبي توبة ترجمه المؤلف في "الثقات" 9/204، فقال: محفوظ بن المفضل بن أبي توبة من أهل بغداد، يروى عن يزيد بن هارون وأهل العراق، حدثنا عنه الحسن بن سفيان وغيره، مات سنة سبع وثلاثين ومنتين. ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/423 عن الإمام أحمد قوله: محفوظ بن أبي توبة كان معنا باليمن لم يكن يكتب، كان يسمع مع إبراهيم أخي أبان وغيره، وضعف أمره جدًا. قال الذهبي في "الميزان" 3/444 بعد أن نقل مقالة أحمد: وهو محفوظ بن الفضل. روى عن معن، وضمرة بن ربيعة، حدث عنه إسماعيل القاضي، وعمر بن أيوب السقطي، لم يترك ومن فوقه ثقات. وأخرجه ابن ماجه ( 1155) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، عن عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب، كلاهما عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله، و (1460).

(متن صدیث): أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَنُ رَکُعَتَیِ الْفَجْرِ، فَصَلَّاهَا بَعُدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ (مَنْ صَدِیث): أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَنُ رَکُعَتَیِ الْفَجْرِ، فَصَلَّاهَا بَعُدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ﷺ فَحَرَى دور کعات کی ادائیگی کے وقت سوئے رہ گئے تھے تو آپ نے سورج نکلنے کے بعد انہیں اداکیا تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنُ فَاتَتُهُ رَكُعَتَا الظُّهُو ِ إلى أَنُ يُصَلِّى الْعَصْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُمَا، وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنُ فَاتَتُهُ رَكُعَتَا الظُّهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً دُوْنَ أُمَّتِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ جس شخص کی ظہر کی دور کعات رہ جا کیں یہاں تک کہوہ عصر کی نماز ادا کر لے تواب اس شخص بران کود ہرانالازم نہیں ہے بیصرف نبی اکرم مُن اللہ کی خصوصیت ہے بی کم اُمت کے لئے نہیں ہے واب اس خص بران کود ہرانالازم نہیں ہے بیصرف نبی اُن المُنتی، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَیْفَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَیْفَمَةَ،

هَارُونَ، قَالَ: آخِبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْآزُرَقِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتُ:

(مَتْنَ صَدِيثُ):صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى مَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ كُنْتُ اَرْكُعُهُمَا قَبُلَ رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: قَدِمَ عَلَىَّ مَالٌ، فَشَغَلَنِي عَنْ رَكُعَتَيْنِ كُنْتُ اَرْكُعُهُمَا قَبُلَ الْعَصُرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا اللهَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَنَا؟ قَالَ: لا .

ﷺ سیّدہ ام سلمہ رفی ہیں: نبی اکرم سکی ایک عُمر کے نماز اداکرنے کے بعد میرے ہاں تشریف لائے۔ آپ نے دورکعات اداکی۔ میں نے عرض کی: آج آپ نے دورکعات اداکی۔ میں نے عرض کی: آج آپ نے یہ کیسی نماز اداکی ہے جو آپ نے اس سے پہلے ادائہیں کی تو نبی اکرم سکا ہیں نے فر مایا: میرے پاس کچھ مال آیا تھا تو میں مصروفیت کی وجہ سے ان دورکعات کو عصر سے پہلے ادائہیں کر سکا جیسے پہلے اداکر تا تھا ان دونوں کو میں نے اب اداکر لیا ہے میں نے عرض کی: یارسول اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ من الل

<sup>2653-</sup> إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. ذكوان: هو أبو صالح السمّان. وهو في "مسند أبي يعلى" /2ورقة 326، وفيه فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر." وأخرجه أحمد 6/315 عن يزيد، بهذا الإسناد. وانظر (1577).

### بَابُ سُجُودِ السَّهُو

#### سجدة سهوكا بيان

**2654 - حَـدَّثَنَا شَبَابُ بُنُ صَالِح، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ قَحُطَبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: اَخُبَرَنَا خَالِدٌ،** عَنْ خَالِدٍ، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ، عَنُ اَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ،

(مَنْنَ صَدِيَثُ): إَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِى ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، فَقَالَ لَهُ الْمِجْرُبَاقُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَنْسِيتَ اَمُ قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَصَدَقَ الْجِرُبَاقُ؟ فَقَالُوا: نَعَمُ. فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيُن، ثُمَّ سَلَّمَ

عمرت عمران بن حسین و النفونی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالَیْفِیْم نے عصر کی نماز میں تین رکعات اوا کرنے کے بعد سلام پھیر دیا۔ حصرت خرباق نے آپ کی خدمت میں عرض کی: یا رسول الله مَالَیْفِیْم! کیا آپ بھول گئے ہیں؟ یا پھر نماز مختصر ہوگئ ہے؟ نبی اکرم مَالَیْفِیْم نے فرمایا: کیا خرباق ٹھیک کہدرہاہے؟ لوگوں نے عرض کی: جی ہاں! تو نبی اکرم مَالَیْفِیْم کھڑے ہوئے اور ایک رکعت اوا کی پھر آپ نے دوم تبہ بحدہ سہوکیا' اور پھرسلام پھیردیا۔

### ذِكُرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيِ السَّهُوِ الْمُرْغِمَتَيُنِ بِ فَكُرُ تَسْمِيةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَي السَّهُو الْمُرْغِمَتَيُنِ بَي الرَّمُ مَا اللهُ كَاسِهُوكِ دوسجدول كورسواكرنے والى دو چيزول كانام لينا

2655 - (سندصديث): اَخْبَوَنَا مُسحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ

2654 إسناده صحيح على شرط مسلم، خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطى، والثانى: هو خالد بن مهران الحذاء ، وأبو قلابة : عبد الله الواسطى والثانى: هو خالد بن مهران الحديث في هامش قلابة : عبد الله بن زيد الجرمى، وأبو المهلب: هو الجرمى عم أبى قلابة ، مختلف في اسمه . وقد كتب هذا الحديث في هامش الأصل، و ذهب منه بعض سنده، واستدرك من ( 2671) فقد أعاده المصنف هناك وأخرجه أحمد 4/427، ومسلم ( 574) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، وأبو داؤد ( 1018) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والنسائي 3/26 في السهو : باب ذكر الاختلاف على أبى هريرة في السجدتين، و 66 باب السلام بعد سجدتي السهو، وابن ماجه ( 1215) في إقامة الصلاة: باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيًا، وابن خزيمة ( 1054) ، والبيهقي 2/359 .

2655- إسناده ضعيف. عبد الله بن كيسان هو المروزى كثير الخطأ، ضعفه غير واحد من الأئمة. وهو في "صحيح ابن خزيمة " (1063). وأخرجه أبو دَاوُد ( 1025) في الصلاة: باب إذا شك في الثنتين والثلاث مَن قال: يلقى الشك، والطبراني (12050) من طريق مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ آبِي رِزْمَةَ، بهذا الإيشناد له حديث أبي سعيد الخدري، وسيرد عند المؤلف (2663).

آبِي رِزْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسِى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (متن صديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى سَجْدَتَي السَّهُو: الْمُرْغِمَتَيْنِ

😌 😌 حضرت عبدالله بن عباس والتيني بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مثل اليوم نے سہوكے دوسجدوں كو (شيطان كو) رسوا كرنے والى

دوچيزون کانام دياہے۔

2656 - (سندحديث): آخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَـدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ:

رِّمْتُن مديتُ): صَلِّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً زَادَ فِيهَا، أَوْ نَقَصَ مِنْهَا، فَلَمَّا أَتَمَّ قُلْنَا: يَما رَسُولَ اللَّهِ، آحَدَتَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: فَنَني رِجُلَهُ فَسَجَدَ سِجُدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيَّهُ ۚ لَا خَبَرْتُكُمْ بِهِ، وَللكِنُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسلى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَلَرِّكُو فِنِي، وَإِذَا اَحَدُكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ وَلْيَسُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لُيَسُجُدُ سَجُدَتَيُنِ

😌 😌 حضرت عبدالله بن مسعود والتفوز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ملاقیظ نے ہمیں ایک نماز پڑھائی۔ آپ نے اس میں پچھ اضافہ کیایا شاید کچھ کی کردی۔ نبی اکرم مَنْ الْفِیْزِ نے نماز کمل کی تو ہم نے عرض کی: یارسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰ الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى آیا ہے۔راوی کہتے ہیں: نبی اکرم شائیا کے اپنی ایک ٹانگ بچھائی آپ نے دومر تبہ بحدہ سہوکیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا تھم آیا ہوتا تو میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دیتا اسکین میں بھی ایک انسان ہوں میں اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرحتم بھول جاتے ہواور جب میں بھول جاؤں توتم مجھے یا دکروا دواور جب کسی انسان کواپنی نماز کے بارے میں شک ہو' تو وہ درست چیز کے بارے میں انداز ہ لگانے کی کوشش کرے اسی پر بنیا دقائم کرے اور پھر ( آخر میں ) دومر تبہ بحدہ سہوکر لے۔

ذِكُو خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكُرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے پیچے ہونے کی صراحت کرتی ہے

2657 - (سند مديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَحْمُودٍ السَّعُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَـدَّثَـنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ، قَالَ: حَدَّثِنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،

<sup>2656-</sup> إستناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن المقدام فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 1/419 و438، والحميدي ( 96)، والبخاري ( 6671) في الأيسمان: باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (572) (90) في المساجد؛ باب السهو في الصلاة والسجود له، وابن ماجه ( 121) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن شك في صلاتيه فتبحري الصواب، وابن خزيمة (1028) ، وأبو عوانة 202 و 201-202 و202، والبيهقي 2/14-15 من طرق عن منصور، بهذا الإسناد مختصرًا ومطولًا. وانظرها بعده.

(متن صديث): صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ، اَوْ نَقَصَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلُ حَدَثَ فِي الصَّلَاقِ شَسَىءٌ ؟ قَالَ: لَوْ حَدَثَ شَيْءٌ لَنَبَّاتُكُمُوهُ، وَلَكِنُ إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسَى كَمَا تَنْسَوُنَ، فَايَّكُمُ شَكَّ فِي الصَّلَاقِ شَسَىءٌ ؟ قَالَ: لَوْ حَدَثَ شَيْءٌ لَنَبَّاتُكُمُوهُ، وَلَكِنُ إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسَى كَمَا تَنْسَوُنَ، فَايَّدُمُ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنُظُو اَحُرى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُوهُمُ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيُنِ

ر توضیح مصنف ) قال آبُو تحاتیم رضی الله عَنه البه عَنه الله عَنه البیته، ثِقَة الله عَنه البیته، ثِقة الله علی البیته، ثِقة الله علی البیته، ثِقة مصنف ) قال آبُو تحاتیم رضی الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَلی البیته، ثِقة میں الله علی حضرت عبدالله بن مسعود رفی تنظیم الله میں الرم میں توقی الرم میں تاریع الله میں الله می

(امام ابن حبان میشیغرماتے ہیں:) ابراہیم بن مغیرہ نامی راوی عبداللہ بن مبارک کا داماد ہے۔اور بی تقد ہے۔

<sup>2657</sup> صحيح عمرو بن صالح: هو الصائغ المروزى أبو حفص ذكره المؤلف فى "الثقات" 8/486، وقال: حدثنا عنه المحسن بن سفيان، وعبد الله بن محمود، وباقى السند رجاله ثقات. وأخرجه مسلم ( 572) (90) ، وابن ماجه ( 1212)، والدارقطنى 1/376 من طرق عن مسعر، بهذا الإسناد . مختصرًا ومطولًا . وأخرجه من طرق وبألفاظ أخرى مسلم (572) (93) و الدارقطنى (95) و (94) و (96) ، وأبو داؤد ( 1021) ، والترمذي (393) ، والنسائي 3/33، وابن ماجه (1203) ، وأبو عوانة (2/203 و 2/203 و 102) ، وأبو عوانة (2/20 و 2/20 و 2/34) و أبو عوانة (2/20 و 2/20 و 2/34) و النسائي 3/33 و الدارقيقي 2/342 ( 2) انظر "ثقات المؤلف" . 6/25

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجُدَتِي السَّهُو فِي هَاذِهِ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَامِ لَا قَبْلُ سَجَدَ سَجُدَتِي السَّهُو فِي هَاذِهِ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَامِ لَا قَبْلُ السَّهُو فِي هَاذِهِ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَامِ لَا قَبْلُ السَّهُ عَلَيْهِ السَّهُ عَلَيْهِ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَانِ عَلَيْهِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَلَمَ السَّمَ السَّمَ السَّمُ السَّمَ السَّمَ السَّمُ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ الْمُ السَّمَ السَلَمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَلَمَ السَّمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَّمَ السَلَمَ السَلِمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمُ السَلَمَ السَلَمُ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمُ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمُ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ

(متن صديث) : اَنَّهُ صَلَّى الظُّهُرَ حَمْسًا، فَقِيلَ: زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ حَمْسًا، فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ

عنرت عبداللہ بن مسعود و اللہ بن مسعود و اللہ بن مسعود و اللہ بن مسعود و اللہ بن اکرم منا اللہ بن الل

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمُرَ بِسَجُدَتَى السَّهُو لِلتَّحَرِّى فِى شَكِّهِ فِي شَكِّهِ فِي شَكِّهِ فِي الصَّلاةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا بَعُدَ السَّلام لَا قَبْلُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بجدہ سہوکا حکم اس شخص کیلئے ہے جونماز کے بار نے میں اپنے شک میں تخری کرتا ہے اور اس شخص کو بیٹے نہیں کر کے اس سے پہلے نہیں کرے گا سے اور اس شخص کو بیٹے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد تحری کرے گا اس سے پہلے نہیں کرے گا ۔ 2659 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِیُّ، قَالَ: حَدَّنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ، قَالَ:

2658-إسناده صحيح على شوط الشيخين. المحكم: هو ابن عتيبة الكندى مولاهم الكوفى. وأخرجه البخارى ( 404) في الصلاة: باب ما جاء في القبلة، و (1226) في السهو: باب إذا صلى خمسًا، و (7249) في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم (572) (91) ، وأبو داؤد (1019) في الصلاة: باب إذا صلى خمسًا، والترمذي (392) في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام، والنسائي 3/31 في السهو: باب ما يفعل من صلى خمسًا، وابن ماجه ( 1205) في إقامة الصلاة: باب من صلى خمسًا، وابن ماجه ( 1205) في إقامة الصلاة: باب من صلى الظهر خمسًا وهو سام، والبيهقي 2/341، والبغوى (756) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وسيكرره المؤلف برقم (2682).

آخُبَوَنَا عُبَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن حديث) إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِه، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لَيُسَلِّمُ، ثُمَّ لَيَسُجُدُ سَجُدَتَيُنِ

😌 🚱 حضرت عبدالله بن مسعود رالليني نبي اكرم مَا لَيْنِيَمُ كايفر مان تقل كرتے ہيں:

''جب کسی شخص کواپی نماز کے بارے میں شک ہوئو وہ درست صورت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرے اور پھر سلام پھیرے اور پھر دومرتبہ بجدہ سہوکر لے''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَحَرِّى الصَّوَابَ فِى صَلاَتِهِ إِذَا سَهَا فِيهَا عَلَيْهِ اَلْهَ وَلَهُ السَّلَامِ الْاَوَّلِ عَلَيْهِ اَنْ يَّسُجُدَ سَجْدَتَى السَّهُو بَعُدَ السَّلَامِ الْاَوَّلِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اپنی نماز کے بارے میں درست نتیج تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے شخص کواگر اس بارے میں سہوتو اس پر بیہ بات لازم ہے کہ وہ پہلے سلام کے بعد دومر تبہ بحبرہ سہوکرے

2660 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسِى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ

بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَلْقَمَة، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

(متن صريث): صَـلّنى بِـنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ اَوْ نَقَصَ، وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُ عَدَتَ فِى الصَّلَاةِ شَىٰءٌ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ حَدَثَ شَىٰءٌ لَنَبَّاتُكُمُوهُ، وَللْحِنِّى إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسَى عَدَتَ فِى الصَّكَاةِ شَىٰءٌ لَنَبَّاتُكُمُوهُ، وَللْحِنِّى إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَآيُكُمُ شَكَّ فِى صَلاتِهِ فَلْيَنْظُرُ اَحُرلى ذَلِكَ إلى الصَّوَابِ، وَلَيْتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَيُسَلِّمُ وَلَيسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ عَمَا تَنْسَوْنَ، فَآيُكُمْ شَكَّ فِى صَلاتِهِ فَلْيَنْظُرُ اَحُرلى ذَلِكَ إلى الصَّوَابِ، وَلَيْتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَيُسَلِّمُ وَلَيسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ

> ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ مُصَلِّى الظُّهْرِ خَمْسًا سَاهِيًا مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ فِي الرَّابِعَةِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ اِعَادَةَ الصَّلَاةِ بِفِعْلِهِ ذَٰلِكَ

2659- إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه بهاذا اللفظ مختصرًا ابن ماجه (1212) ، وأبو يعلى (5002) من طريق مسعر، عن منصور، بهاذا الإسناد.

2660- إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (2657).

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ظہر کی نماز اداکرنے والا وہ مخص جوجا ررکعات کے بعد بھول کر بیٹھتانہیں

ہےاور پانچویں رکعت ادا کر لیتا ہے تواپنے اس فعل کی وجہ سے اس پراس نماز کو دہرانالا زم نہیں ہوگا

2661 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ سُويُدٍ ، قَالَ:

(متن صديث): صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهُرَ حَمْسًا، فَقَالَ لَهُ اِبْرَاهِيُمُ، فَقَالَ: وَأَنْتَ يَا اَعُورُ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ، ثُمَّ حَدَّثَ عَلْقَمَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

ابراہیم بن سوید بیان کرتے ہیں علقہ نے جمیس ظہر کی نماز میں پانچ رکعات پڑھادی تو ابراہیم نے ان سے کہا:

(آپ نے غلطی کی ہے) انہوں نے فر مایا: اے کا نے! کیاتم بھی یہ کہتے ہوابراہیم نے جواب دیا: جی ہاں! توراوی بیان کرتے ہیں:

انہوں نے دومر تبہ سجدہ سہوکیا 'پھر علقمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹھ کے حوالے سے نبی اکرم منا اللہ اس کی مانند حدیث بیان
کی۔

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَحَرِّىَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ شَكِّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسُجُدَ سَجُدَتَي السَّهُو بَعُدَ السَّلَامِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نماز میں شک لاحق ہونے پرتحری کرنے والے مخص پر سے بات لازم ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد دومر تبہ سجدہ سہوکرے

2662 - (سندحديث): آخُبَرَنَا آخُمَهُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ٱبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ:

(مَتْنَ مَدِيثُ): صَلَّلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً قَالَ اِبْرَاهِيُمُ: لَا آدُرِى آزَادَ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولُ اللهِ، اَحَدَتَ فِى الصَّلَاةِ شَىءٌ ؟ قَالَ: لَا، وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَشَنَى رِجُلَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ قَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلَاةِ شَىءٌ " أَنْبَاتُكُمْ بِهِ، وَللْكِيْنِي إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آنُسلى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ آحَدُكُمْ فَيَءٌ " أَنْبَاتُكُمْ بِهِ، وَللْكِيْنِي إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آنُسلى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَ آحَدُكُمْ

2661- إستنادة صحيح على شرط مسلم . وأخرجه بنحوه مطولًا مسلم ( 572) (92) ، وأبو داؤد (1022) ، والنساني 3/32 و33، وأبو عوانة 2/203 من طريق الُحَسَن بُن عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سويد، بهاذا الإسناد.

2662- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 1/379، وابن أبي شيبة 2/25، والبخاري (401) في الصلاة: بساب التوجمه نحو القبلة حيث كان، ومسلم (572) (89)، وأبو داؤد (1020)، وأبو عوانة 2/202، والبيه قي 2/335، والدارقطني 1/375 من طرق عن جرير، بهذا الإسناد.

فِيْ صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، وَلَيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَيُسَلِّمْ، ثُمَّ لَيَسْجُدُ سَجُدَتَيْن

علقہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رفاقع نے یہ بات بیان کی ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم ساقی نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم نامی راوی بیان کرتے ہیں جھے نہیں معلوم نبی اکرم شاقی نے نہاں میں اضافہ کیا تھا یا کوئی کی کی تھی جب آپ نے سلام پھیراتو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی: یارسول اللہ شاقی نے نماز کر جارے میں کوئی نیا تھا آیا ہے۔ نبی اکرم شاقی نے فرمایا: بی سلام پھیراتو آپ کی خدمت میں عرض کی: آپ نے اس اس طرح نماز پڑھائی ہے۔ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم شاقی نے نے فرمایا: بی ٹانگ کو نہیں۔ کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے عرض کی: آپ نے اس اس طرح نماز پڑھائی ہے۔ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم شاقی نے اپنی ٹانگ کو بھیایا آپ نے ابرائی طرف رق کیا دومر تبہ ہو ہو گئی ہر سلام پھیر دیا۔ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے پھر آپ نے ارشاد فرمایا: اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا تھم آ یا ہوتا تو میں تم لوگوں کواس بارے میں بتاویتا 'لیکن میں بھی تم لوگوں کی طرح آ کیا انسان ہوں میں بھی اس طرح بھول جا تا ہوں 'جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہو۔ تو جب میں بعول جاؤں' تو تم لوگ جھے یاد کر وادیا کرو۔ جب کسی شخص کوا پی نماز کے بارے میں شک ہوئو وہ درست اندازہ لوگانے کی کوشش کرے۔ اس کی بنیاد پرنماز کو کمل کرے پھرسلام پھیرکردومر تبہ بحدہ سہوکرے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِي عَلَى الْأَقَلِّ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ شَكِّهِ عَلَيْهِ اَنْ يَسُجُدَ سَجُدَتِي السَّهُوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدَهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نماز میں شک لاحق ہونے پڑ کم ترین (تعداد) پر بنیاد قائم کرنے والے تخص پریہ بات لازم ہے کہوہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہوکرے اس کے بعد نہ کرے

2663 - (سندمديث): آخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

رمتن مديث): إِذَا صَـلْى اَحَدُكُمُ، فَلَمْ يَدُرِ ثَلَاثًا صَلَّى اَمْ اَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكُعَةً، وَلْيَسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلامِ، فَإِنْ كَانَتُ ثَالِئَةً شَفَعَتُهَا السَّجُدَتَان، وَإِنْ كَانَتُ رَابِعَةً فَالسَّجُدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ

(ُ تُوشِيح مَصنف):قَالَ ٱبُوْحَاتِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَواى هلْدَا الْحَبَرَ ٱحْمَدُ بَنُ حَنْبَلِ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ صَالِح

2663 وجاله ثقات رجال الشيخين غير صفوان بن صالح وهو ثقة . وهو في "الموطأ" 1/95 عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، مرسلًا . وأخرجه أبو داؤ د (1026) في البصلاة: باب إذا شك في الثنتين والثلاث مَن قال: يلقى الشك، والطحاوى 1/433 والبيهقى 2/331 ، والبغوى (754) من طريق مالك، وأبو داؤ د (1027) من طريق يعقوب بن عبد الرحمٰن القارى، كلاهما عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، مرسلًا . وأخرجه أحمد 3/72 و84 و87 ، والدارمي 1/351 ، ومسلم ( 571) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي 3/27 في السهو: باب إتمام المصلى على ما ذكر إذا شك، والطحاوى 1/433 ، وأبو عوانة 2/193 ، والدارقطني 3/57 ، من طرق عن زيد بن أسلم، به موصولًا .

: 🟵 🕲 🏻 حضرت ابوسعيد خدري والتُنوُّوْ نبي ا كرم مَا النِّيْرُ كايه فر مان ُقُل كرتے ہيں :

"جب كونى شخص نمازاداكرےاوراسے يه پية نه چلئاس نے تين ركعات اداكى بين ياچار ركعات اداكى بين تو وہ ايك رکعت ادا کر لے اور سلام پھیرنے سے پہلے دومر تبہ مجدہ مہوکر لے اگروہ تین رکعات تھیں' تو دو مجدے انہیں جفت کر دیں گے اورا گروہ چارتھیں' توبید و تجدے شیطان کورسوا کردیں گے'۔

(امام ابن حبان عِیشیغرماتے ہیں:)اس روایت کوامام احمد بن حنبل نے صفوان بن صالح کے حوالے سے قال کیا ہے۔

### ذِكُرُ خَبَرِ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

2664 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْـحُسَيْـنُ بُـنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): إذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَيُلْقِ الشَّكَّ، وَلَيَبُنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجُـدَتَيْـنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكُعَةُ نَافِلَةً، وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكُعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ، وَالسَّجْدَتَان تُرْغِمَان أَنْفَ الشَّيْطَان

(تُوضَى مصنف): قَالَ أَبُوحَاتِم وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَّمْ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْآخُبَادِ، وَلَا تَفَقَّهَ مِنْ صَـجِيْـح الْاثَـارِ، أَنَّ التَّحَرِّيَ فِي الصَّلَاةِ وَالْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ كَلْاِلكَ، لِاَنَّ التَّحَرِّيَ هُوَ إَنْ يَشُكُّ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَدُرِى مَا صَلَّى، فَإِذَا كَانَ كَلْالِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَّتَحَرَّى الصَّوَابَ، وَلُيَبْنِ عَلَى الْاَغْلَبِ عِنْدَهُ، وَيَسْجُــُدُ سَـجُــدَتَــي السَّهُــوِ بَعْدَ السَّلامِ عَلَى خَبَرِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ: هُوَ اَنْ يَّشُكَّ الْمَرْءُ فِي ِ الثِّنْتَيُنِ وَالثَّلَاثِ، اَوِ الثَّلَاثِ وَالْاَرْبَعِ، فَإِذَا كَانَ كَذْلِكَ عَلَيْهِ اَنْ يَبُنِى عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْاَقَلَّ، وَلَيُتِمَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يَسْحُدُ سَجْدَتَىي السَّهُو ِ قَبُلَ السَّلَامِ عَلَى خَبَوِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، وَآبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ، سُنْتَانِ غَيْرُ

الله عضرت ابوسعید خدری والتفوروایت کرتے ہیں نبی اکرم منافیظ نے ارشاد فرمایا ہے:

<sup>2664-</sup> إسناده قوى على شرط مسلم . أبو سعيم الأشمج: هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي، وأبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدى. وأخرجه ابن حزيمة (1023) عن أبي سعيد الأشج، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داؤد (1024) ، وابس ماجه (1210) في إقامة الـصـلاـة: بـاب فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين، من طريق محمد بن العلاء ، وابن أبي شيبة 2/25 كلاهمما (محمد بن العلاء وابن أبي شيبة) عن أبي خالد الأحمر، به . وصححه ابن خزيمة ( 1023) . وأخرجه النسائي 3/27، والطحاوى 1/433 من طريقين عن محمد بن عجلان، به وصححه ابن خزيمة (1024).

''جب کی شخص کواپنی نماز کے بارے میں شک ہوجائے' تو وہ شک کوایک طرف رکھے اور یقین پر بنیاد قائم کرے اگر اسے نماز مکمل ہوئی تو یہ رکعت نفل ہوجائے گی اور دو اسے نماز مکمل ہوگی' تو یہ رکعت نفل ہوجائے گی اور دو سجد ہے بھی نفل ہوجائیں گے اور اگر اس کی نماز نامکمل تھی' تو وہ رکعت اس کی نماز کو کممل کر دے گی اور یہ دو سجد ہے شیطان کی ناکوخاک آلود کر دیں گے۔

(امام ابن حبان میشینز ماتے ہیں:) جو تحص علم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اور متندروایات کی سمجھ ہو جھ نہیں رکھتا وہ اس غلط منہی کا شکار ہوا کہ نماز کے بارے میں تحری کرنا اور یقین پر بناء قائم کرنا ایک ہی چیز ہے حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ تحری ہیہ ہے کہ آدی کو اپنی نماز میں شک لاحق ہوجائے تو یہ پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی نماز اوا کی ہے جب اس طرح کی صورت حال در پیش ہوئتو یہ بات لازم ہوگی کہ وہ درست صورت کے بارے میں تحری کرے جو اس کے نزد یک غالب گمان ہو۔ اس پر بناء قائم کر لے اور سلام پھیر نے کے بعد دوم تبہ بحدہ سہوکر لے جسیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈھائٹھ کے حوالے سے منقول روایت میں بیہ بات ہے۔ اور یقین پر بناء قائم کر نے کو حوالے سے منقول روایت میں میہ بات ہے۔ اور یقین پر بناء قائم کر سے اور وہ سب سے کم مقدار ہے پھروہ اپنی نماز کو کمل کر کے سلام پھیر نے سے پہلے دومر تبہ حدہ سہوکر لے جیسا کہ حضرت عبدالرحل بن عوف ڈھائٹھ اور حضر ہے ابو سعید خدری ڈھائٹھ سے منقول روایت میں بیہ بات مذکور ہے یہ دونوں طریق سنت ہیں۔ اور ان دونوں میں کوئی تصاد نہیں ہے۔

ذِكُرُ لَفَظَةِ آمَرٍ بِقَوْلٍ مُرَادُهَا اسْتِعْمَالُهُ بِالْقَلْبِ دُوْنَ النَّطْقِ بِاللِّسَانِ ان الفاظ كاتذكره جو "امر"كالفاظ بين ليكن اس سے مرادول كو دريع ان يمل كرنا ہے زبان كو دريع انہيں بولنانہيں ہے

2665 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيُرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ رُورَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنُ يَّحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنُ عِيَاضٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث): إذَا صَــلّنى آحَـدُكُمُ، فَلَمْ يَدُرِ ثَلَاثًا صَلّٰى آمْ آرْبَعًا، فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَإِذَا آتَى آحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ آحُدَثُتَ، فَلْيَقُلُ: كَذَبُتَ، إِلَّا مَا سَمِعَ صَوْتَهُ بِأُذُنِه، آوُ وَجَدَ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ

2665 - رجاله ثقات رجال الشيخين غير عياض، فإنه لَمْ يُورِّقُهُ غير المؤلِّف 5/265 ولم يَروِ عنه غير يحيى بن أبي كثير، وفي "التقريب": عياض بن هلال، وقيل: ابن أبي زهير الأنصاري، وقال بعضهم: هلال بن عياض وهو مرجوح: مجهول من الثالثة، تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه وأخرجه أبو داؤد (1029) في الصلاة: باب من قال: يتم على أكبر ظنه، والترمذي ( 396) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلى فيشك في الزيادة والنقصان، والطحاوي 1/432، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام المستوائي، بهذا الإسناد

السعيد خدرى والتعقير وايت كرتے بين نبي اكرم مَاليَّتِمَ في ارشاوفر مايا ہے:

''جب کوئی شخص نمازادا کرےاوراہے بیاندازہ نہ ہو پائے' کہ اس نے تین رکعات ادا کی ہیں یا چارادا کی ہیں؟ تو وہ جب بیٹھا ہوا ہو' تو اس وقت دومر تبہ سجدہ سہوکر لے کیونکہ شیطان کسی شخص کے پاس آتا ہے اور بیکہتا ہے تم بے وضو ہو گئے ہو' تو اس آدمی کو بیہ کہنا چاہئے تم جھوٹ کہدرہے ہوالبتہ اگر وہ اپنے کانوں کے ذریعے (ہوا خارج ہونے کی) آواز سن لے یااپی ناک کے ذریعے (ہوا خارج ہونے کی) بومحسوس کرلے (تو اس کا حکم مختلف ہے)''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْيَقُلُ:

كَذَبْتَ ارَادَ بِهِ فِي نَفْسِهِ لَا بِلِسَانِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَّاتُیْمُ کا بیفر مان''کہنا جا ہے کہتم نے جھوٹ کہا ہے'اس سے مراد بیہ ہے کہ آدمی کواپنے ذہن میں بیکہنا جا ہے' زبان کے ذریعے بیہیں کہنا جا ہے۔
2666 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ بْنِ اِسْمَاعِیْلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِیّ

الْحُلُوانِيُّ، حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَتْحَيَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ هِلَالٍ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مُتَّنَ صَدِيثُ): إِذَا جَاءَ اَحَدَّكُمُ الشَّيُطَانُ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدُ اَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلُ فِي نَفْسِهِ: كَذَبُتَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ، اَوْ يَجِدَ دِيجًا بِاَنْفِهِ

😌 😌 خضرت ابوسعيد خدري رانين نبي اكرم مَنْ اللهُ كامي فرمان نقل كرتے ہيں:

''جب شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آئے اور رہے کئے تم بے وضو ہو گئے ہو' تو اسے اپنے ذہن میں یہ کہنا چاہئے' تم جھوٹ کہدر ہے ہو جب تک آ دمی اپنے کان کے ذریعے (ہوا خارج ہونے کی) آ واز نہیں سنتایا اپنی ناک کے ذریعے اس کی بوکومسوں نہیں کرتا (اس وقت تک اسے دوبار ہوضونہیں کرنا چاہئے)

> ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْاَقَلِّ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ عَلَيْهِ اَنْ يَسُجُدَ سَجْدَتَى السَّهُوِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَا بَعْدُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نماز میں شک لاحق ہونے پرسب سے کم تر پر بنیاد قائم کرنے والے شخص پر بیلازم ہے کہوہ نماز سے پہلے دومر تنبہ بحدہ سہوکرے اس کے بعد نہیں

2666- رجاله ثقات رجال الشيخين غير عياض بن هلال وهو مجهول كما تقدم في الحديث السابق.

2667 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدٍ الْآخْ مَرُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ُ (مَتْن مديث): إِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ، وَلْيَبُنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجُدَدَيْنِ، فَإِنْ كَانَتُ مَلاَئُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكُعَةُ نَافِلَةً، وَالسَّجُدَتَانِ نَافِلَةً، وَإِنْ كَانَتُ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكُعَةُ تَامَّا بِصَلاَتِه، وَالسَّجُدَتَانِ تَافِلَةً مَ وَالسَّجُدَتَانِ تَافِلَةً مَانَتُ لَالْعَلَى السَّيْطَانِ

ابوسعيد خدرى والنفوروايت كرت بين نبي اكرم مَا لَيْنَا في ارشاوفر مايا ب

''جب کی شخص کواپنی نماز کے بارے میں شک ہوجائے' تو وہ شک کوایک طرف رکھے اور یقین پر بنیاد قائم کر ہے جب اسے نماز مکمل ہونے کا یقین ہوجائے' تو دومر تبہ سجدہ سہوکر لے اگراس کی نماز مکمل ہوگ ، تو دوہ ایک رکعت نفل ہوگ دوسجد ہے بھی نفل ہوں گے اور اگراس کی نماز ناقص تھی' تو وہ رکعت اس کی نماز کو کممل کردے گی اور دوسجد ہے شیطان کی ناک کو خاک آلود کردس گے'۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا قُلْنَا: إِنَّ الْبَانِي عَلَى الْاَقَلِّ فِي صَلاتِهِ يَجِبُ اَنْ يَسُجُدَ سَجُدَتَي السَّهُو قَبُلَ السَّلامِ لَا بَعُدُ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ ہم نے جو چیز بیان کی ہے وہ صحیح ہے پھر نماز میں کم تر

پر بنیاد قائم کر نیوائے خص پر بیلازم ہے کہ وہ سلام سے پہلے دومر تبہ بحدہ سہوکر ہے اس کے بعد نہیں

2668 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن عديث): إذَا صَلَّى آحَـدُكُمْ فَلَمْ يَدُرِ ثَلَاثًا صَلَّى آمُ اَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكُعَةً، وَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلامِ، فَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجُدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، وَإِنْ كَانَتُ خَامِسَةً شَفَعَتُهَا السَّجُدَتَانِ

(تُوضَى مَصنف) قَالَ اَبُو حَاتِمٍ : وَهِمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الدَّرَاوَرُدِيُّ حَيْثُ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، وَكَانَ اِسْحَاقُ يُحَدِّثُ مِنُ حِفْظِهِ كَثِيْرًا، فَلَعَلَّهُ مِنْ وَهُمِهِ اَيْضًا

2667- إسناده قوى على شرط مسلم. وانظر (2665).

2668 – إسناده صحيح، لكن ذِكرُ ابنِ عباس بدل أبى سعيد فيه وهم كما قال المصنف، ونبه على هذا الوهم كذلك الحافظ في "التلخيص" . 2/5 وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/106 عن عمران بن يزيد، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الاسناد.

🟵 🕾 حضرت عبدالله بن عباس والفية عبى اكرم مَنْ النَّيْمُ كاي فر مان قل كرت بين :

''جب کوئی شخص نمازادا کرےاوراسے میہ پیتہ نہ چل سکے اس نے تین رکعات ادا کی ہیں'یا چارادا کی ہیں' تواسے ایک رکعت ادا کرنی چاہئے اورسلام پھیرنے سے پہلے دومرتبہ سجدہ سہوکر لینا چاہئے اگروہ چوتھی رکعت ہوگی' تو دوسجدے شیطان کورسوا کر دیں گےاوراگروہ یانچویں رکعت ہوگی' تو دوسجدےاسے جفت بنادیں گے''۔

(امام ابن حبان میشینفر ماتے ہیں:) دراوردی نامی راوی کواس کی سندییں وہم ہوا ہے۔انہوں نے بیکہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈالٹینئے کے حوالے سے منقول ہے۔ حالا نکہ بیروایت حضرت ابوسعید خدری ڈالٹینئے کے حوالے سے منقول ہے۔ سعد بن ابراہیم نامی راوی کیونکہ اکثر اپنے حافظے کے حوالے سے احادیث بیان کیا کرتے تصفہ ہوسکتا ہے کہ بیان کو وہم ہوا ہو۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِي عَلَى الْأَقَلِّ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِيْهَا الْأَكْعَةِ وَسُجُودُهَا الرَّكُعَةِ وَسُجُودُهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نماز میں شک لاحق ہونے پر کم تر عدد پر بنیاد قائم کرنے والے خص پر بیہ بات لازم ہے کہ وہ اس رکعت کے رکوع اور سجود کواچھے طریقے سے اداکرے

2669 – (سندصديث): اَخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى ذَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ حَدَّثَنِى ذَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): إِذَا شَكَّ اَحَدُكُمُ، فَلَمُ يَدُرِ كُمُ صَلَّى ثَلَاثًا اَوُ اَرْبَعًا، فَلْيَقُمُ فَلْيُصَلِّ رَكُعَةً يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَسُجُودَهَا، ثُمَّ يَسُجُدُ سَجُدَتَيُنِ، وَإِنْ كَانَ قَدُ صَلَّى خَمُسًا شَفَعَ بِالسَّجُدَتَيُنِ، وَإِنْ كَانَ قَدُ صَلَّى اَرْبَعًا كَانَتِ السَّجُدَتَان تَرْغِيمًا لِلشَّيُطَان الْرَبْعَا كَانَتِ السَّجُدَتَان تَرْغِيمًا لِلشَّيُطَان

(تُوشَى مَصنف) فَالَ ابُو حَاتِمٍ رَضِى الله عَنهُ: خَبرُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابِى سَعِيْدٍ الْحُدْرِيّ، مِمَّا قَدْ يُوهِمُ عَالِمَا مِنَ النَّاسِ اَنَّ التَّحَرِّى فِى الصَّلَاةِ وَالْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ وَاحِدٌ، وَحُكْمَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ، لِآنَ فِى خَبرِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِى خَبرِ ابْنِ سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ فِى الْبِنَاءِ عَلَى مَسْعُودٍ فِى خَبرِ ابْنِ سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ فِى الْبِنَاءِ عَلَى مَسْعُودٍ فِى خَبرِ ابْنِ سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ فِى الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ: اَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ هُوَ الْمُسَلَّمِ، وَالْفَصُلُ بَيْنَ التَّحَرِّى وَالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ: اَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ هُو الْمَسْلَامِ، وَالْفَصُلُ بَيْنَ التَّحَرِّى وَالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ: اَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ هُو الْمُسَلِّمِ وَالْمَسْلُ السَّلَامِ، وَالْفَصُلُ بَيْنَ التَّحَرِّى وَالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ: اَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ هُو

2669- إسناده صحيح على شرط البخارى. وأخرجه أبو عوانة 2/192-193 عن عباس الدورى، عن خالد بن مخلد، بهذا الارسناد . وأخرجه أبو عوانة 193-2/192 عن عباس الدورى، عن خالد بن مخلد، بهذا الإسناد . وأخرجمه أحمد 3/83، ومسلم (571) (88) في السمساجيد: بساب السهو في النصيلاة والسجود له، وأبو عوانة 193-2/192، والبيهقي 2/331 من طويق موسى بن داؤد، عن سليمان بن بلال، به

الثَّلاثُ، وَيُتِمَّ صَلاَتَهُ، وَيَسُجُدُ سَجْدَتَي السَّهُو قَبُلَ السَّلامِ، وَامَّا التَّحَرِّى: فَهُوَ اَنْ يَّدُخُلَ الْمَرُءُ فِى صَلاتِه، ثُمَّ اشْتَغَلَ بِقَلْبِه بِبَغْضِ اَسْبَابِ اللِّينِ اوِ اللَّانُيَا حَتَّى مَا يَدُرِى اَتَّ شَيْءٍ صَلَّى اَصُلاه، فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ تَحَرَّى عَلَى ثُمَّ اشْتَغَلِ بِبَغْضِ اَسْبَابِ اللِّينِ اوِ اللَّانُيَا حَتَّى مَا يَدُرِى اَتَّ شَيْءٍ صَلَّى اَصُلاهِ فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ تَحَرَّى عَلَى اللَّهُو بَعْدَ السَّلامِ اللَّهُ لَ بِعَدُهُ، وَيَثِينَى عَلَى مَا صَحَّ لَهُ مِنَ التَّحَرِّى مِنْ صَلاتِه، وَيُتِمُّهَا، وَيَسُجُدُ سَجُدَتَي السَّهُو بَعْدَ السَّلامِ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَعْمِلًا لِلْخَبَرَيُنِ مَعًا

🟵 🕾 حضرت ابوسعید خدری ڈٹالٹھُؤروایت کرتے ہیں' نبی اکرم مُٹالٹیکِم نے ارشاد فر مایا ہے:

''جب کی شخص کوشک ہوجائے اوراسے یہ پتہ نہ چلے'اس نے تین رکعات اداکی ہیں' یا چاراداکی ہیں' تواسے اٹھ کر ایک رکعت اداکر نی چاہئے اس میں رکوع اور تجدے کو کمل اداکر سے پھر جب وہ بیٹھا ہوا ہو' تو دومر تبہ تجدہ سہوکر لے اگر اس نے پانچ رکعات اداکی تھیں' تو دو تجدے انہیں جفت بنا دیں گے اور اگروہ چار رکعات اداکر چکا تھا تو بیدو سجدے شیطان کورسواکر دیں گے'۔

(امام ابن حبان بین بین فراتی ہیں:) حضرت عبداللہ بن مسعود رفیقیڈ اور حضرت ابوسعید خدری دفیقیڈ کے حوالے سے منقول روایت ہے۔ جس نے عالم خص کواس غلوجی کا شکار کیا کہ نماز کے دوران تحری کرنا اور یقین پر بناء قائم کرنا ایک بی چیز ہے۔ والا نکدان دونوں کا تخم مختلف ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رفیقیڈ سے منقول روایت میں تحری کا حکم ہے جس میں نی اگرم شکور شاہو نے سلام پھیر نے کے بعد دومر ہے جس میں نی اگرم شکور نے ابوسعید خدری دفیقیڈ کے حوالے سمنقول روایت میں یقین پر بناء قائم کرنے کا حکم ہے جس میں نی اگرم شکور نے سام پھیر نے سے بہلے جدہ ہو کو الے سمنقول روایت میں یقین پر بناء قائم کرنے کے درمیان فرق ہے۔ کیونکہ یقین پر بناء قائم کرنے سے درمیان فرق ہے۔ کیونکہ یقین پر بناء قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کوا پی نماز کے بارے میں شک ہوجائے اوراس کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ اس نے تین رکعات اوا کی بین کہ چار رکعات ؟ جب اس طرح کی صورت حال در پیش ہو۔ پھروہ اس چیز پر بناء قائم کرے گا جہاں تک تحری کا اس کو یقین ہو۔ تعلق ہے۔ تو اس کی صورت میں جا کہ تا کہ اس کے کہاں تک تحری کا علی مشنول ہوجاتا اور وہ تین رکعات ہوں۔ پھروہ اپنی نماز کو کمل کرے پھر اس کا ذہن کی دنیاوی یاد بنی معاطم میں مشنول ہوجاتا تعلق ہے۔ بیاں تک کہ اس کی صورت حال در پیش ہو چیز اس کے لیے تا بت ہوگی اس پر بناء قائم کرے اور پھرا پی غالب گمل کر کے سلام پھیر نے کے بعد دومر تبہ بحدہ ہو کر کے گا۔ اس صورت میں ان دونوں روایات پر ایک ساتھ مگل ہو جائے گا۔ میں صورت میں ان دونوں روایات پر ایک ساتھ مگل ہو جائے گا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّاجِدَ سَجُدَتَى السَّهُو بَعُدَ السَّلامِ عَلَيْهِ أَنُ يَّتَشَهَّدَ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثَانِيًا اس بات كے بیان كاتذكرہ كرسلام پھرنے كے بعد سجدہ سہوكرنے والے تخص پریہ بات لازم ہے كہوہ دوبارہ تشہد پڑھے اور پھردوسرى مرتبسلام پھيرے

2670 - (سندصديث): آخبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بُنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ، آبُوُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ، آبُوُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْاَنْصَارِيُّ، عَنُ اَشْعَتُ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، مُحَمَّدُ بُنِ عُصَيْنِ، عَنُ اَبِي قَلَابَةَ، عَنُ اَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ،

(متن صديث): أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ، فَسَجَدَ سَجُدَتِي السَّهُوِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ تَفَلَّهُ وَسَلَّمَ تَفَوَّدَ بِهِ الْاَنْصَارِيُّ، مَا رَولى ابْنُ سِيُرِيْنَ، عَنْ خَالِدٍ غَيْرَ هلذَا الْحَدِيْثِ، وَخَالِدٌ تِلْمِيذُهُ

اس روایت کوفل کرنے میں انصاری نامی راوی منفر د ہے ابن سیرین نے خالد کے حوالے سے اس حدیث کے علاوہ اور کو کی روایت نقل نہیں کی ہے ویسے خالدان کے شاگر دہیں۔

2671 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا شَبَابُ بُنُ صَالِح، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ قَحْطَبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ آبِي قَلَابَةَ، عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ،

(مَثْنَ صَدِيْثُ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي ثَلَاَّثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصُوِ، فَقَالَ لَهُ الْمِعْرُبَاقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَنَسِيتَ اَمُ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَصَدَقَ الْخِرْبَاقُ؟ فَقَالُوْا: نَعَدُ

### فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ

2670 إسناده قوى ومتنه شاذ، سعيد بن محمد بن ثواب ترجمه المؤلف في "الثقات" 8/272، فقال: سعيد بن محمد بن ثواب الحصرى من أهل البصرة، يروى عن أبي عاصم وأهل العراق، حدثنا عنه عبد الكبير بن عمر الخطابي وغيره: مستقيم المحديث، كنيته أبو عثمان، وهو مترجم في "تاريخ بغداد" 9/9-95، ومن فوقه ثقات رجال الصحيح غير أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. محمد بن عبد الله الأنصارى: هو ابن المثنى، وأبو قلابة: عبد الله بن زيد، وأبو المهلب: هو الجرمي عم أبي قلابة. وأحرجه أبو داؤد (1039) في الصلاة: بياب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، والترمذي (395) في الصلاة: باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، والنسائي 3/26 في السهو: ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين، والبغرى (761) من طريق محمد بن يحيي الذهلي، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/323 ووافقه الذهبي.

2671- إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم (2655).

حضرت عمران بن حمین و التفظیمیان کرتے ہیں : بی اکرم مُلَا تَقِیْم نے عصر کی نماز میں تین رکعات پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا تو حضرت خرباق و التفظیم نے ہیں؟ یا پھر نماز مخضر ہوگئ ہے۔ بی اکرم مُلَا تَقِیْم نے دریافت کیا کیا ترباق ٹھیک کہدرہا ہے؟ انہوں نے عرض کی : جی ہاں! آپ کھڑے ہوئے آپ نے ایک رکعت اداکی آپ نے دومر تبہ بجدہ سہوکیا 'پھرسلام پھیردیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرُءَ إِذَا سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُوِ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بَعُدَ السَّلامِ عَلَيْهِ أَنْ يَّتَشَهَّدَ بَعُدَهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آدمی اس حالت میں دومر تبہ بجدہ کرتا ہے جس کی صفت ہم نے بیان کی ہے بیان کی ہے بین سلام کے بعدالیا کرتا ہے اس کے بعداس پرتشہد بڑھنا اور سلام پھیرنا لازم ہے کی ہے بین سلام کے بعدالیا کرتا ہے اس کے بعداس پرتشہد بڑھنا اور سلام کی ہے۔ (سندحدیث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْکَبِیرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِیْ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِیْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ

الْـحُـصُـرِيُّ، قَـالَ: حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِیُّ، عَنُ اَشُعَتُ، عَنِ ابْنِ سِیُرِیْنَ، عَنُ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنُ اَبِی قِلابَةَ، عَنُ اَبِی الْمُهَلَّب، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَیْنِ،

(متن حدیث): أَنَّ النَّبِیَّ صَّلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰی بِهِمْ، فَسَجَدَ سَجُدَتَیِ السَّهُوِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ﴿ حَفرتَ عَمران بن صِین رُفَّتُوْ بَیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَّ اِیْنِی نماز پڑھاتے ہوئے دومر تبہ بجدہ سہوکیا آپ نے تشہد پڑھا پھرسلام پھیردیا۔

> ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنْ زَعَمَ آنَّ سَجُدَتَي السَّهُوِ يَجِبُ آنُ تَكُونَا فِي كُلِّ الْاَحُوالِ قَبْلَ السَّلامِ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ سجدہ سہو ہر حال میں سلام پھیرنے سے پہلے ہوگا

2673 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَخْمَدَ بُنِ اَبِى عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بِشُوِ بَكُو بُنُ خَلَفٍ خَتَنُ الْمُقَرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ اَبِى قَلابَةَ، عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بُن حُصَيْن،

2672- إسناده قوى وهو مكرر (2670).

<sup>2673-</sup> إسناده صحيح . بكسر بس خلف: صدوق روى له أبو داؤد وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وانظر (2655) .

(متن صدیث): أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّی صَلاةً الظُّهُرِ أَوِ الْعَصْرِ ثَلَاتٌ رَکَعَاتٍ، فَقِیلَ لَهُ، فَقَالَ: اَکَذَٰلِكَ؟ قَالُواْ: نَعَمُ، فَصَلَّی رَکُعَةً، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَیِ السَّهُوِ، ثُمَّ سَلَّمَ سَلَّمَ فَقَالَ: اَکَذَٰلِكَ؟ قَالُواْ: نَعَمُ، فَصَلَّی رَکُعَةً، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَیِ السَّهُوِ، ثُمَّ سَلَّمَ سَلَّمَ فَقَالَ: اَکُواْتُ مِنْ اللهُ عَلَى رَکُعَةً، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتِی السَّهُوِ، ثُمَّ سَلَّمَ سَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

سلام پھیردیا) آپ کی خدمت میں اس بارے میں گزارش کی گئی تو آپ نے دریافت کیا: کیا اس طرح ہے لوگوں نے عرض کی: جی ہاں۔ نبی اکرم مَنَّاتِیْنِم نے ایک رکعت بڑھی پھرتشہد پڑھا اور سلام پھیردیا۔ پھرآپ نے دومر تبسجدہ سہوکیا، پھرسلام پھیرا۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَّمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ آنَهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلطہمی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں (اوراس بات کا قائل ہے) کہ بیروایت حضرت عمران بن حمین جائے ہے منقول اس روایت سے متضاد ہے جسے ہم بہلے بیان کر چکے ہیں

2674 – (سُندَهدیث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُحَاقَ بُنِ خُزَیْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِى، قَالَ: سَمِعْتُ یَحْیَى بُنَ اَیُّوْبَ یُحَدِّثُ ، عَنْ یَّزِیدَ بُنِ اَبِی حَبِیْبٍ ، عَنْ سُویَدِ بُنِ قَیْسٍ ، عَنْ مُّعَاوِیَةَ بُنِ حُدَیْج ، قَالَ:

ُرِّمَتُنَ صَدِيثَ): صَلَّدَ بُثُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُوبَ، فَسَهَا فَسَلَّمَ فِى الرَّكُعَتَيُنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّكَ سَهَوْتَ فَسَلَّمْتَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ، فَامَرَ بِلاَّلا، فَاقَامَ الصَّلاةَ، ثُمَّ اتَمَّ تِلْكَ الرَّكُعَةَ، وَسَأَلْتُ النَّاسَ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِى قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ سَهَوْتَ، فَقِيلَ لِى: تَعُرِفُهُ؟ فَقُلْتُ: لَا، وَلَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

کی حفرت معاویہ بن حدی ڈالٹیڈیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم سُلٹیڈی کی اقتداء میں مغرب کی نماز ادا کی۔ نبی اکرم سُلٹیڈی کو مہو ہوا اور آپ نے دور کعات ادا کرنے کے بعد سلام پھیر دیا۔ آپ نے نماز مکمل کی تو ایک صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی: یارسول الله سُلٹیڈیڈیا! آپ کو مہو ہو گیا ہے آپ نے دور کعات پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا ہے تو آپ نے حضرت بلال ڈالٹیڈ کو کھم دیا انہوں نے نماز کے لئے اقامت کہی پھرنی اکرم سُلٹیڈیڈی نے اس ایک رکعت کو کمل کیا۔

2674 إسناده قوى، رجاله رجال الشيخين غير سويد بن قيس، فقد روى له أصحابُ السُّنن وهو ثقة . يحيى بن أيوب: هو المغافقي المصرى، قال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما أخطأ، إلا أنه قد توبع وأخرجه الحاكم 1/261 و323، وعنه البيهقي 2/359 من طريق على بن إبراهيم الواسطى، حدثنا وهب بن جرير، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6/401، وأبو داؤد (1023) في المسائد على بن إبراهيم الواسطى، حدثنا وهب بن جرير، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/351، وأبيهقي 2/359 من طريق اللَّيْتُ بُن سعد على أبن بن إبراهيم وصححه الحاكم . 1/261

میں نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا: جس نے بیمرض کی شی نیارسول اللہ منگائیٹی آپ کو صحوبہو گیا ہے۔ مجھے دریافت کیا گیا: آپ اسے جانتے ہیں میں نے جواب دیا: جی نہیں۔اگر میں انہیں (دیکھوگا، تو پہچان جاؤں گا) تو پھر ایک صاحب میرے پاس سے گزرے تو میں نے بتایا: بیدہ صاحب ہیں۔انہوں نے بتایا: بید صفرت طلحہ بن عبید اللہ رہائیٹی ہیں۔ بیشر میں سے میں بیری میں ہے وہ جو سوری ہو ہیں۔

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ

(متن صديث): صلّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدَاهُمَا عَلَى الْكُورِي الْعَشِيّ - وَاطُنُّ اَنَّهَا الظُّهُرُ - رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ إلى حَشَبَةٍ فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَوضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا، اِحْدَاهُمَا عَلَى اللَّخُراى، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، وَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِى الْقُومِ ابُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَهَابَا اَنْ يُكَلِّمَاهُ، قَالَ: وَفِى الْقَوْمِ ابُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَهَابَا اَنْ يُكلِّمَاهُ، قَالَ: وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ إِمَّا قَصِيرُ الْيَدَيْنِ - وَإِمَّا طَوِيلُهُمَا - يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: اَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ، اَمُ الْقَوْمِ رَجُلٌ إِمَّا قَصِيرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمُ تُقُصِرِ الصَّلَاةُ وَلَمُ انَسَ ، فَقَالَ: بَلُ نَسِيتَ، فَقَالَ: اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمُ تُقُصِرِ الصَّلَاةُ وَلَمُ انَسَ ، فَقَالَ: بَلُ نَسِيتَ، فَقَالَ: اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمُ تُقُصِرِ الصَّلَاةُ وَلَمُ انَسَ ، فَقَالَ: بَلُ نَسِيتَ، فَقَالَ: اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعَرْ اللهُ وَكَبَرَ، وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ اوْ اطُولَ، ثُمَّ رَفْعَ رَاسَهُ وَكَبَرَ، وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ اوْ اطُولَ، ثُمَّ رَفْعَ رَاسَهُ وَكَبَرَ قَالَ: وَنُبِينَ عَمْ عَمُوانَ بُنِ حُصَيْنِ آنَهُ قَالَ: ثُمَّ مَلَ سُجَدَ مِثُلَ سُجُودِهِ اوْ اطُولَ، ثُمَّ رَفْعَ رَاسَهُ وَكَبَرَ قَالَ: وَنُبِينُ عَمْ عَمُوانَ بُنِ حُصَيْنِ آنَهُ قَالَ: ثُمَّ

(توضَى مصنف): قَالَ ابُو حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنهُ: هاذِهِ الْاَخْبَارُ النَّلاثَةُ قَلْد تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَجِّرِ فِي صِناعَةِ الْعِلْمِ انَّهَا مُتَصَادَّةً ، لِاَنَّ فِي خَبَرِ اَبِي هُويُرَةَ اَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ هُوَ الَّذِى اَعْلَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَفِي خَبَرِ مُعَاوِيَةً بْنِ حُدَيْجٍ وَفِي خَبَرِ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ اَنَّ الْخِرُبَاقَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَفِي خَبَرِ مُعَاوِيَةً بْنِ حُدَيْجِ اللهِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ بَيْنَ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ تَصَادٌ وَلا تَهَاتُرٌ، وَذَلِكَ اَنَّ خَبَرَ ذِى الْيَدَيْنِ: اَنَّهُ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهُرِ اوِ الْعَصْرِ، وَخَبَرَ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ: اَنَّهُ سَلَّمَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهُرِ أَوِ الْعَصْرِ، وَخَبَرَ عُمُوانَ بُنِ حُمَيْنٍ: اللهُ سَلَّمَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهُرِ أَوِ الْعَصْرِ، وَخَبَرَ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ: اللهُ سَلَّمَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةٍ الظَّهُرِ أَو الْعَصْرِ، وَخَبَرَ مُعَاوِيَة بُنِ حُدَيْجٍ: اللهُ سَلَّمَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةٍ الشَّالِيَةِ مِنْ صَلَاةٍ الظَّهُ مِنَ الرَّكُعَةِ النَّالِيَةِ مِنْ صَلَاقٍ الطَّهُ وَ الطَّهُ وَاللهُ وَالْعَصْرِ، وَخَبَرَ مُعَاوِيَة بُنِ حُدَيْجٍ: النَّالِيَةِ مِنْ صَلَاقِ الطَّهُمِ وَالْ الْعُصْرِ، وَخَبَرَ مُعَاوِيَة بُنِ حُدَيْجٍ: النَّالِيَةِ مِنْ صَلَاقِ الطَّهُمِ وَالْ وَالْعَرْمِ (2263).

الْمَغْرِبِ، فَلَلَّ مِمَّا وَصَفْنَا عَلَى آنَّهَا ثَلَاثَةُ آحُوالٍ مُتَبَايِنَةٍ فِي ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ لَا فِي صَلاةٍ وَاحِدَةٍ

کوی حضرت ابو ہریہ ڈائٹوئیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم مُٹائٹوئی نے ہمیں دو پہرگی نماز میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی۔ میرا خیال ہے وہ ظہر کی نماز تھی۔ آپ نے اس میں دور کعات پڑھا ئیں (اور پھرسلام پھیردیا) پھر آپ مبحد میں قبلہ کی ست رکھی ہوئی کئڑی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو آپ نے اپ دونوں ہاتھاس پررکھ دیان دونوں میں سے ایک ہاتھ دوسر نے پرتھا جلد کارٹوگ کے پاس آ کر کھڑے ہوئے گئے وہ یہ کہدر ہے تھے نماز مختصر ہوگئی ہے۔ حاضرین میں حضرت ابو بکر دخائی اور حضرت عمر دخائی موجود تھے لیکن انہوں نے رعب کی وجہ ہے نبی اگرم مُٹائین کی خدمت میں گزارش نہیں کی۔ راوی بیان کرتے ہیں: حاضرین میں سے ایک صاحب تھے جن کے ہاتھ شاید چھوٹے تھے یا شاید لہے تھے۔ انہیں ذوالید بن کہا جا تا تھا۔ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ مُٹائین کیا نہوں کے عام ہوں۔ انہوں انہوں کے عیں۔ نبی اگرم مُٹائین کے ہیں۔ نبی اگرم مُٹائین کے ہیں۔ نبی اگرم مُٹائین کے اور میں بھی کھولانہیں ہوں۔ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ مُٹائین کے خوالی کے ہیں۔ نبی اگرم مُٹائین کے اور میں بھی کھولانہیں ہوں۔ انہوں نے عرض کی: شاید آپ بھول گئے ہیں۔ نبی اگرم مُٹائین کے نبی۔ نبی اگرم مُٹائین کی ذوالید بن ٹھیک کہدرہا ہے لوگوں نے عرض کی: تی ہاں تو نبی کی مربا ہے لوگوں نے عرض کی: تی ہاں تو نبی کی مہربا ہے لوگوں نے عام ہوں کی مانندیا شاکدان سے پچھ طویل ہورہ کیا 'پھر آپ نے نبیا سرا ٹھایا' پھر آپ نے تکلیر کہی اور آپ نے ما مجدوں کی مانندیا طویل ہورہ کیا 'پھر آپ نے نبیا سرا ٹھایا اور کئیسر کہی۔

راوی بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے ٔ حضرت عمران بن حصین ڈٹاٹھڈ کے حوالے سے بیروایت منقول ہے اور اس میں بیالفاظ بھی ہیں: پھر آپ نے سلام پھیردیا۔

(امام ابن حبان مَشِنَيْ فرماتے ہیں:) یہ تینوں روایات اس شخص کوغلط فہمی کا شکار کرتی ہیں۔ جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اور وہ اس بات کا قائل ہے کہ بیدا کے دوسرے کی متضاد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھُؤ کے حوالے سے منقول روایت میں یہ بات ہے کہ حضرت ذوالیدین ڈالٹھؤ نے نبی اکرم مُظَافِیْتِم کواس بات کی اطلاع دی تھی جبکہ حضرت عمران بن حصین ڈالٹھؤ کے حوالے سے منقول روایت میں یہ بات فدکور ہے کہ حضرت خرباق ڈالٹھؤ نے یہ بات کہی تھی۔ جبکہ حضرت معاویہ بن خدی ڈالٹھؤ کے حوالے سے منقول روایت میں یہ بات ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ڈالٹھؤ نے نبی اکرم مُظَافِیْتِم کواس بارے میں بتایا تھا۔ حالا نکہ ان روایات میں کوئی تضاداورکوئی اختلاف نہیں ہے۔

اس کی وجہ ہیہ ہے کہ حضرت ذوالیدین رڈاٹٹیڈ کے بارے میں منقول روایت میں یہ بات ندکور ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹیڈ کے ظہریا عصر کی نماز میں دورکھات پڑھنے کے بعد سلام پھیردیا تھا۔ جبکہ حضرت عمران بن حسین رٹاٹٹیڈ کے حوالے سے منقول روایت میں یہ بات ندکور ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹیڈ کے نظر یا عصر کی نماز میں تیسری رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا تھا جبکہ حضرت معاویہ بن حدت رٹاٹٹیڈ کے حوالے سے منقول روایت میں یہ بات ندکور ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹیڈ کے خوالے سے منقول روایت میں یہ بات ندکور ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹیڈ کے خوالے سے منقول روایت میں یہ بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ تین مختلف مواقع پر تین مختلف نمازوں کے واقعات ہیں۔ ایسانہیں ہے کہ ایک بی نماز کے بارے بیں یہ تینوں روایات ندکور ہیں۔

### ذِكُرُ وَصُفِ سَجُدَتَى السَّهُو لِلْقَائِمِ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ سَاهِيًا دوركعات كے بعد بھول كركھڑ ہے ہونے والے تخص كے بعد بھول كركھڑ ہے ہونے والے تخص كے بعد بھول كركھڑ ہے ہونے والے تخص

2676 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْجُنيَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْآغُرَج، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ:

<u>(متن صديث):صَلَّى بِ</u>نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُّرَ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِر صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

ﷺ حضرت عبدالله بن مالک و النظامین الک و النظامین کرتے ہیں: نبی اکرم سکا النظام نے ہمیں ظہر نماز پڑھائی (دور کعات اداکرنے کے بعد) جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے دو مرتبہ سجدہ ہوکیا۔

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْقَائِمِ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ سَاهِيًا اِتْمَامَ صَلاتِهِ وَسَجُدَتَى السَّهُوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ دور کعات کے بعد بھول کر کھڑے ہونے والے تخص پر بیہ بات لازم

ہے کہ وہ اپنی نماز کو کمل کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے دومر تنبہ بحدہ سہوکرے اس کے بعد نہیں

2677 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا عَبُـدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحُيلى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحُيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُعَينَةً، ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْاَعْرَج، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَة،

(مُتُن حديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي ارْمَّن حديث): أَنَّ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ، فَقَامَ النَّاسُ مَعْهُ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي ارْبَعِ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسُلِيْمَهُ، كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ

ت حضرت ابن بحسینہ رفائٹیؤبیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَا اللّٰیؤ دور کعات اداکرنے کے بعد بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے۔لوگ بھی آپ کے ہمراہ کھڑے ہو گئے جب آپ چار رکعات اداکرنے کے بعد بیٹھے اورلوگ آپ کے سلام پھیرنے کے منتظر سے تو آپ نے بہیر کہی پھر آپ نے سلام منتظر سے تو آپ نے بہیر کہی پھر آپ نے سلام پھیرنے سے سلام ہوا۔

<sup>2676-</sup> إستناده صبحيح على شرطهما. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البخاري ( 830) في الأذان: باب التشهد في الأولى، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر (1937).

<sup>2677-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي 3/34 في السهو: باب التكبير في سجدتي السهو، عن أحمد بن عمرو س السرح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر (1935) و (1936) و (1937) و (1938) .

### ذِكُرُ وَصُفِ هٰذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي سَجَدَ فِيْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَىِ السَّهُوِ لِلْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا قَبْلَ السَّلَامِ

اس نماز کے طریقے کا تذکرہ جس میں نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے دومر تبہ تجدہ سہواں حالت میں کیا تھا جس

کاہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور بیسلام پھیرنے سے پہلے تھا

2678 – (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوُهَبٍ، قَالَ: اَخْبَوَنِى اللَّهِ بُنِ بُحَيْنَةَ الْاَسَدِيِّ حَلِيْفِ اللَّهِ بُنِ بُحَيْنَةَ الْاَسَدِيِّ حَلِيْفِ لِللَّهِ بُنِ بُحَيْنَةَ الْاَسَدِيِّ حَلِيْفِ لِيَّا لِللَّهِ بُنِ بُحَيْنَةَ الْاَسَدِيِّ حَلِيْفِ لِيَّا لِمُطَّلِبٍ،

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلاقِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا اتَمَّ صَلاتَهُ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الْجُلُوسِ

سے بعد مسبب میں وقعو جو یک بین ان یسیم ، وست مسلم بنا میں مصطف میں وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْنَ ظہر کی نماز میں (دور کعات اداکرنے کے بعد) کھڑے ہوئے۔ جب آپ پر بیٹھنالا زم تھا جب آپ نے نماز کمل کی توجب آپ بیٹھے ہوئے تھے اور کعات اداکرنے کے بعد ) کھڑے ہوگئے۔ جب آپ پر بیٹھنالا زم تھا جب آپ نے ہمراہ بحدہ کیا بیاس کے بدلے میں تھے جو بیٹھنا آپ نے ہمراہ بحدہ کیا بیاس کے بدلے میں تھے جو بیٹھنا آپ بھول گئے تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِيَامَ الْمَرُءِ مِنَ التَّنْتَيْنِ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ غَيْرَ سَجْدَتَى السَّهُو

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی کا پنی نماز کے دوران دور کعات کے بعد بھول کر کھڑ ہے ہو جانے پرسجدہ سہو کے علاوہ اور کوئی چیز لازم نہیں ہوتی

2679 – (سندحديث): اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمٰنِ الْآغُرَجُ، اَلَا وَمَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيْدٍ الْآنُصَارِيَّ، يَقُولُ: اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْآعُرَجُ، اَنَّ عَبْدَ اللّهِ بُنَ بُحَيْنَةَ اَخْبَرَهُ،

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي ثِنْتَيْنِ مِنَ الظُّهُرِ فَلَمْ يَجُلِسُ، فَلَمَّا قَضَى 2678- إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو مكرر

2679- إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (1935).

#### صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجُدَتَيُنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ

ﷺ حضرت عبداللہ بن تحسینہ والفیئی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگافی خلم کی نماز میں دور کعات اداکرنے کے بعد کھڑے ہوگئے۔ آپ بیٹے نہیں آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے دومرتبہ بحدہ مہوکیا' اور پھراس کے بعد سلام پھیرا۔

### روایت کوفقل کرنے میں عبدالرحمٰن اعرج نامی راوی منفر دہے

2680 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ مُحَمَّدٍ الدَّغَوْلِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الدُّهُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْاَعْرَجِ، وَابْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ،

رِمَتَّن صَرِيثُ): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفُعِ الَّذِي يُوِيدُ اَنُ يَجُلِسَ، فَسَبَّحْنَا فَمَضَى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيُنِ وَهُوَ جَالِسٌ

ﷺ حضرت ابن بحسینہ ٹلائٹیڈیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُلیّیا نے نماز اداکی آپ دورکعات اداکرنے کے بعد کھڑے ہوگئ جب آپ نماز پڑھ کرفارغ ہوئے توجب آپ بیٹے ہوئے جب آپ نماز پڑھ کرفارغ ہوئے توجب آپ بیٹے ہوئے تھے تو آپ نے دومرتبہ بجدہ سہوکرلیا۔

ذِكُرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ إِذَا سَهَا فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى التَّحَرِّى السَّحَوِّى السَّاتِ كا تذكره كه جب آدمى كونماز كدوران مهولات موجائ اور پروه تحرى كى طرف رجوع كري تو پھراسے كيا كرنا جا ہئے

2681 – (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفِ الرَّقِّقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفِ الرَّقِّقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنُ زَيْدِ بْنِ آبِي ٱنْيُسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنُ إَبْرَاهِيْمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ،

(متن صديث): إَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ ذَٰلِكَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

<sup>2680 -</sup> إسناده على شرط البحاري. ابن حَبان: هو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري. وانظر (1935).

<sup>2681-</sup> إسناده صحيح حكيم بن سيف صدوق روى لـه أبـو داؤد والنسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وانظر

صرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ ہیں کرتے ہیں: نبی اکرم مثل اللہ اللہ کی رکعات پڑھادیں جب آپ نے سلام پھیراتو آپ کی خدمت میں اس بارے میں عرض کی گئی: تو آپ نے قبلہ کی طرف رُخ کیا' اور بیٹھنے کے دوران ہی دومر تبہ سجدہ سہوکرلیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَولَ زَيْدِ بُنِ آبِى أُنَيْسَةَ فِي هَٰذَا الْخَبَرِ: صَلَّى بِهِمُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ مَلَّى بِهِمُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ مَلَّى بِهِمُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہاس روایت میں زید بن ابوانیسہ نامی راوی کے بیالفاظ "نبی اکرم ٹائٹی نے انہیں پانچ نمازیں پڑھادیں' اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ بی اکرم ٹائٹی نے ظہر کی نماز میں پانچ رکعات پڑھادیں

2682 - (سندصديث): آخبَرَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ مُضَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّاهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَّاهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامُ عَلَيْهِ وَسُلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمُعُمْ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعَالَمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالَمُ وَالْمُ وَالْمُعَلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعُوالِمُ وَالْمُولِيَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

<u>َ (مَتْنَ صِدِيث</u>): آنَّهُ صَلَّى الظُّهُرَ حَمُسًا، فَقِيلَ: زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمُسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعُدَمَا سَلَّمَ

کی حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلاٹھ نی اکرم مُناٹھ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: آپ نے ظہری نماز میں پانچ رکعات پڑھادی۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی: کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے آپ نے فرمایا: کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے عرض کی: آپ نے پانچ رکعات پڑھادی ہیں تو نبی اکرم مَناٹھ کے سلام چھیرنے کے بعد دومر تبہ بجدہ ہوکیا۔

ذِكُرُ الْآمْرِ الْمُجْمَلِ الَّذِى فَشَرَتُهُ اَفُعَالُ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا قَبُلُ

اس مجمل علم كاتذكره جسكى وضاحت نبى اكرم مَثَاثِيَّا كَوه اعمال كرت بين جن كاذكر بهم في ببلي كيا بهم 2683 - (سند صديث): آخبر نَا آخم مُدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ، قَلْ الرَّحْمَٰ حَدَّثَهُ، اَنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِي جُويُويَةُ بْنُ اَسْمَاءَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ، عَنِ الرُّهُويِّ، اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰ حَدَّثَهُ، اَنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَٰ حَدَّثَهُ، اَنَّ حَدَّثَهُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ وَمَوْدِ (2682)

2683- إستاده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" .1/100 ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1232) في السهو: باب السهو في الفرض والتطوع، ومسلم ( 389) (82) في المساجد: باب السهو في الفرض والتطوع، ومسلم ( 389) (82) في المساجد: باب السهو في الفراق، وأبو داؤد ( 1030) في الصلاة: باب من قال: يتم على أكبر ظنه، والنسائي 3/31 في السهو: باب التحرى، والبيهقي 2/330 و 353، والبغوي (753).

اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(مُتن مديث): يَـاتِي الشَّيُطانُ اَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ لِيُلْبِسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدُرِى كُمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدُ سَجُدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹئیاں کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ٹٹاٹٹٹٹے کو پیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: ''شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے وہ شخص اس وفت نماز ادا کر رہا ہوتا ہے شیطان اس لئے آتا ہے تا کہ اس کی نماز اس کے لئے مشتبہ کردے یہاں تک کہ آدمی کو یہ پیٹنہیں چاتا' اس نے کتنی نماز ادا کی ہے جب کسی شخص کو اس طرح کی صور تحال کا سامنا کرنا پڑتے وجب وہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ دوم تبہ بجدہ مہوکر لے۔

2684 - (سند صديث): آخبَرَنا ابْسُ قُتيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنا ابْسُ وَتُعَيْدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، وَآبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، وَآبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، وَآبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْمُعَيِّبِ، وَآبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْمُعَلِّبِ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ آبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(مَنْ صَدَيْثُ): صَلَّى كَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ اَوِ الْعَصُو، فَسَلَّمَ فِى رَكُعَتَيْنِ مِنُ اَحَدِهِمَا، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْن بُنُ عَبْدِ عَمْوِه بْنِ نَصْلَةَ الْخُوزَاعِيُّ حَلِيْفُ يَنِى زُهُرَةَ: اَقُصِرَتِ الصَّلاةُ اَمُ نَسِيتَ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمُ أَنَسَ، وَلَمُ تُقُصَرُ ، فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ: كَانَ بَعُضُ ذَلِكَ يَا رَسُولُ اللهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، وَقَالَ: اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا: نَعَمُ يَا رَسُولُ اللهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى النَّاسِ، وَقَالَ: اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا: نَعَمُ يَا رَسُولُ اللهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَمَ الصَّلاةَ

حضرت ابو ہریرہ دوالکھ نیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّالِیَّا نے ہمیں ظہریا عصری نماز پڑھائی تو دور کعات ادا کرنے کے بعد سلام پھیر دیا۔ حضرت ذوشالین بن عبد عمر و بن نصلہ خزاعی جو بنوز ہرہ کے حلیف ہیں انہوں نے عض کی: یارسول الله مُلَّالِیُّا کیا نماز مخضر ہوگئ ہیں 'یا آ پ بھول گئے ہیں نبی اکرم مُلَّالِیُّا نے فر مایا: میں نہیں بھولا ہوں اور یہ بھی مخضر نہیں ہوئی ہے تو حضرت ذوشالین نے عرض کی: ان میں سے کچھتو ہوا ہے یارسول الله مُلَّالِیُّا ا۔ نبی اکرم مُلَّالِیُّا اوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا: کیا ذوشالین تھیک کہدرہا ہے لوگوں نے عرض کی: جی ہاں یارسول الله مُلَالِیُّا انبی اکرم مُلَّالِیُّا کھڑے ہوئے اورا پی نماز کو کمل کیا۔

ذِكُرُ وَصُفِ اِتُمَامِ الصَّلَاةِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ فِي خَبَرِ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ الْمَارِكِي اللَّهِ الْكَارِكِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالِ

2684 - إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (2252). وقع في الرواية هنا "ذو الشمالين"، قال الحافظ في "الفتح" على أن النهمالين و ذو السفالين التهمالين، و ذو السفالين، و ذو الشمالين، و ذو الشفالين، و ذو الشفالين، و ذو الشفالين، و ذو الشفالين هو الذي قُتل ببدر، وهو خزاعي واسمه عميرٌ بن عبد عمرو بن نضلة، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، لأنه حدّث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم عما أخرجه الطبراني وغيره، وهو سلمي واسمه المخرباق.

2685 - (سندصديث): آخُبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، وَاَبِى بَكُرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بُنِ اَبِى حَثْمَةَ، عَنْ

رُمْتُن مديث): صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ آوِ الْعَصُرَ فَسَلَّمَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ، فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ بُنُ عَبْدِ عَمْ و وَكَانَ حَلِيْفًا لِيَنِى زُهُرَةَ: اَخُفِّفَتِ الصَّلَاةُ، اَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ الشِّمَالَيْنِ بُنُ عَبْدِ عَمْ و وَكَانَ حَلِيْفًا لِيَنِى زُهُرَةَ: اَخُفِّفَتِ الصَّلَاةُ، اَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَمْ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: فَاتَمَّ بِهِمُ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّهُ مَا يَعْدُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَالَ الزُّهْرِئُ: كَانَ هٰذَا قَبُلَ بَدْرٍ، ثُمَّ اسْتَحْكَمَتِ الْاُمُورُ بَعْدُ ﴿

😂 😌 حضرت ابو ہریرہ رہالتی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَا اللہ اللہ یا شاید عصر کی نماز ادا کرتے ہوئے دور کعات پڑھنے کے بعد سلام پھیردیا' تو حضرت ذوشالین بن عبد عمرو جو بنوز ہرہ کے حلیف ہیں انہوں نے عرض کی: یارسول الله مُؤلِیّنِ الله المختصر ہو گئی ہیں ٔ یا آپ بھول گئے ہیں۔ نبی اکرم مَثَاثِیُّا نے دریافت کیا: ذوالیدین کیا کہدرہا ہےلوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! بیہ ٹھیک کہدرہاہے۔راوی کہتے ہیں: نبی اکرم مُلَا ﷺ نے لوگوں کووہ دور کعات پڑھائیں جورہ گئی تھیں اور پھر آپ نے سلام پھیرا۔ ز ہری بیان کرتے ہیں: یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے کیونکہ اس کے بعدامور مشحکم ہو گئے تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّمَّ صَلَاتَهُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِسَجْدَتَى السَّهُو بَعْدَ السَّكَامِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے اپنی نماز کوسلام پھیرنے کے بعد دومر تنہ ہجدہ سہو کے ذریعے کمل کیا جس کی صفت ہم نے پہلے بیان کی ہے

2686 - (سندَمديث): آخْبَرَنَا عُسَمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، قَالَ: آخْبَرَنَا آحْمَدُ بُنُ آبِي بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنُ آيُّوُ بَ بُنِ آبِي تَمِيْمَةَ ٱلسَّخْتِيَانِيِّ، عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ سِيْرِيْنَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، 2685- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" (3441)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 2/341:

وانظر (2252).

2686- إسناده صحيح على شرطهما . وهو في "الموطأ" .1/93 ومن طريق مالك أخرجه البخاري ( 714) في الأذان: باب هـل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و ( 1228) في السهـو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، و (7250) في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وأبو داؤد ( 1009) في البصلاة: باب السهو في السجدتين، والترمذي ( 399) في المصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، والنسائي 3/22 في السهو: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلُّم. وانظر (2255). (متن صديث): أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّكَاةُ أَمُ نَسِيتَ يَا زَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمُ، الصَّكَاةُ أَمُ نَسِيتَ يَا زَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخُرتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ آوُ اَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ، ثُمَّ كَبَرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ آوُ اَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ، ثُمَّ كَبَرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ آوُ اَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ

حفرت ابو ہر پرہ و و النونو ہیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالَیْوَ ہِمَ نے دورکعات ادا کرنے کے بعد سلام پھیر دیا۔ حضرت ذوالیدین و النونو نے آپ کی خدمت میں عرض کی: یارسول الله مَالَیْوَ کیا نماز مختصر ہوگئ ہے، تو نبی اکرم مَالَیْوَ ہے نو نبی اکرم مَالَیْوَ ہے کیا نہاز محتصر ہوگئ ہے، تو نبی اکرم مَالَیْوَ ہے دریافت کیا: کیا ذوالیدین ٹھیک کہدر ہاہے لوگوں نے عرض کی: جی ہاں تو نبی اکرم مَالَیْوَ ہی کھڑے ہوئے آپ نے باقی دور کعات بھی اداکیس پھر آپ نے سالم بھیرا پھر آپ نے اپنے سرکوا ٹھایا' پھر آپ نے سالم بھیرا پھر آپ نے اپنے سرکوا ٹھایا' پھر آپ نے سالم کھیرا پھر آپ نے اپنے سرکوا ٹھایا' پھر آپ نے مام بحدوں کی مانندیا اس سے کچھ طویل سجدہ کیا' پھر آپ نے اس کے اللہ سے کھی اور اپنے اس کوا ٹھایا۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشُهَدُ هُرُ لُكُمُ لَمُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ حضرت ابو ہر ریرہ رہالنواس نماز میں نبی اکرم مثالثیا کے ساتھ موجو ذہیں تھے

2687 - (سندهديث): اَخُبَرَنَا اَبُو خَلِيُفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بُنُ جَوْسٍ الْهِفَّانِيُّ،

ُ (مَتْنَ صَدِيثُ): قَالَ لِنِي اَبُوهُ هُوَيُورَةً: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيّ، فَلَمُ يُسَلِّ بِنَا إِلَّا رَكُعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ مِنْ خُزَاعَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ اَمُ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكُعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيُنِ؟ وَاقْبَلَ عَلَى الْقُومِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ تُصَلِّ بِنَا إِلَّا رَكُعَتَيْنِ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ فَصَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ.

ﷺ شمضم بن جوس ہفانی بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہر ریرہ رفی تعینی نے مجھے بتایا نبی اکرم مُلَا تَقِیْمُ نے ہمیں شام کی ایک نماز پڑھائی۔ آپ نے ہمیں صرف دور کعات پڑھائیں (اور سلام چھیر دیا) ایک صاحب نے جن کا نام ذوالیدین تھا جن کا تعلق خزاعہ قبیلے سے تھا انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی: یارسول اللہ مُلَا تُنْظِیمُ ایکیا نماز مُختصر ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ نبی اکرم مُلَا تَنْظِمُ

2687 إسناده قوى قبال ابن عبدى: عكرمة بن عمار مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة وأخرجه أبو داؤد (1016) في الصبلاة: بباب السهبو في السبجدتين، عن هارون بن عبد الله، عن هاشم بن القاسم، عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد وأخرجه النسائي 3/66 في السهو: باب السلام بعد سجدتي السهو، من طريق عبد الله بن المبارك، عن عكرمة بن عمار، به نحوه.

نے فرمایا: دونوں میں سے پچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے عرض کی: یارسول الله مُنَائِیَّۃ اَ پ نے ہمیں دور کعات پڑھائی ہیں نبی اکرم مُنائِیْۃ اُنے نے دریافت کیا: ذوالیدین کیا کہدرہا ہے۔ آپ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے لوگوں نے عرض کی: یارسول الله مُنَائِیْۃ اللهِ مُنائِیْۃ اللهِ مُنائِیْۃ اللهِ مُنائِیْۃ اللهِ مُنائِیْۃ اللهِ مُنائِیْۃ کھڑے ہوئے آپ نے قبلہ کی طرف رُخ کیا 'اور آپ نے باتی رہ جانے والی دور کعات اداکی پھر آپ نے سلام پھیرا پھر آپ نے بیٹھنے کے دوران دومرت ہے جدہ سہوکیا۔

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ شَاهَدَ هَلَاهِ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیوُاس نماز میں اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیوُا سی نماز میں موجود تھے

2688 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

وَمَتُن صدينَ) : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحُدِى صَلاَتَى الْعَشِيّ - إِمَّا قَالَ: الظُّهُرَ، وَإِمَّا اللهِ صَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَتَقَلَّمَ الله حَشَبَةٍ فِى مُقَلَّمِ الْمَصْرِجِدِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا، إحُدَاهُمَا عَلَى اللهُ حُرى، وَحَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: قُصِرَتِ الصَّلاةُ، وَفِى الْقَوْمِ ابُو بَكُو، وَعُمَرُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَهَابَا اَنْ يَسُلَلا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاةُ، وَفِى الْقَوْمِ ابُو بَكُو، وَعُمَرُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَهَابَا اَنْ يَسُلَلا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاةُ، وَهِى الْقَوْمِ ابُو بَكُو الْحَدَيْنِ: الْقُصِرَتِ الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الل

الله عَلَيْهِ (تُوضِح مصنف) قَالَ اَبُوْحَاتِمٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ: اَخْبَارُ ذِى الْيَدَيْنِ مَعْنَاهَا: اَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ فِى صَلَاتِهِ عَلَى اَنَّ الصَّلاةَ قَدُ تَمَّتُ لَهُ، وَانَّهُ قَدُ اَدَّى فَرُضَهُ الَّذِى عَلَيْهِ، وَذُو الْيَدَيْنِ قَدُ تَوَهَّمَ اَنَّ الصَّلاةَ قَدْ رُدَّتُ اِلَى الْفَرِيضَةِ الْاُولَى، فَتَكَلَّمَ عَلَى اَنَّهُ فِى غَيْرِ الصَّلاةِ، وَاَنَّ صَلاَتَهُ قَدُ تَمَّتُ، فَلَمَّا اسْتَثْبَتَ

<sup>2688 –</sup> إسناده صحيح على شرطهها. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكى، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم (573) (98) في السساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، عن أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1008) و (1011) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والطحاوى 1/444، والبيهقي 2/357من طرق عن حماد بن زيد، به وانظر (2246).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابَهُ، كَانَ مِنَ اسْتِثْبَاتِهِ عَلَى يَقِينٍ آنَّهُ قَدْ اَتَمَّ صَلاتَهُ.

وَامَّا جَوَابُ الصَّحَابَةِ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِم لَهُ آنُ: نَعَم، فَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِم آنُ يُجِيبُوهُ، وَإِنْ كَانُوا فِي نَفُسِ الصَّلاةِ، لِقَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا: (يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا السَّجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ) (الانفال: 28) ، فَامَّا الْيَوْمَ، فَقَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ، وَأُقِرَّتِ الْفَرَائِضُ، فَإِنْ تَكَلَّمَ الْإِمَامُ وَعِنْدَهُ أَنَّ الصَّلاةَ قَدْ تَمَّتُ بَعْدَ السَّلامِ لَمُ تَبْطُلُ صَلاتُهُ، وَإِنْ سَالَ الْمَامُومِينَ فَاجَابُوهُ بَطَلَتُ صَلاتُهُمْ، وَإِنْ سَالَ الْمَامُومِينَ الْإِمَامَ عَنُ السَّلامِ لَمُ تَبْطُلُ صَلاتُهُ وَإِنْ سَالَ الْمَامُومِينَ فَاجَابُوهُ بَطَلَتُ صَلاتُهُمْ، وَإِنْ سَالَ الْمَامُومِينَ الْإِمَامَ عَنُ السَّلامِ لَمُ تَبْطُلُ صَلاتُهُ وَإِنْ سَالَ الْمَامُومِينَ فَاجَابُوهُ بَطَلَتُ صَلاتُهُمْ، وَإِنْ سَالَ الْمَامُومِينَ الْإِمَامَ عَنُ ذَلِكَ، بَطَلَتُ صَلاتُهُ فِي النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، بَطَلَتُ صَلاتُهُ فِي النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِتَ مُعَلِّمًا قَوْلًا وَفِعُلا، فَكَانَتِ الْحَالُ تَطُرَأُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْاحُوالِ، وَالْقَصُدُ فِيْهِ إِعْلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ حُدُوثِ تِلْكَ الْحَالَةِ بِهِمْ بَعْدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَصُدُ فِيْهِ إِنْ الْكُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْمَالِقُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُلُولُ الْعَلَقُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ الْعَلَقُ الْعُولُ الْعَلَوْلُ الْعُ

حفرت ابو ہریرہ و و الفتانیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثالِیّن نے ہیں دو پہری ایک نمار پڑھائی (راوی کہتے ہیں) شاید انہوں نے ظہری نماز کاذکر کیا تھا یا عصر کاذکر کیا تھا۔ لیکن میرا غالب گمان ہے ہوہ عصری نمازتی ۔ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم مُثالِیْن نے ہمیں دور کھات پڑھا کیں اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر آپ مبحد میں آگے کی طرف رکھی ہوئی ککڑی کی طرف بڑھ گئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھاس پر کھد ہے ان میں سے ایک ہاتھ دوسرے پر تھا۔ جلد بازلوگ (معجد سے) باہرنکل گئے وہ ہیہ ہرہے تھے نماز مختصر ہوگئی ہے۔ عاضرین میں حضرت ابو بکر ڈائٹو اور حضرت عمر ڈاٹٹو کھی موجود تھے لیکن انہیں اس بارے میں نبی اکرم مُثالِیْن سے اللہ مُثالِیٰ کے دریا نہیں اس بارے میں نبی اکرم مُثالِیٰ کے اللہ مُثالِق کے ایک غدمت میں عرض کی: یارسول اللہ مُثالِیٰ کے ہیں۔ نبی اکرم مُثالِیٰ کے نی فرمایا: نماز مختصر نہیں ہوئی اور میں بھی بھولا نہیں ہول۔ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ مُثالِیٰ کے ہیں۔ نبی اکرم مُثالِیٰ کے نبی۔ نبی اکرم مُثالِیٰ کے ہیں۔ نبی اکرم مُثالِیٰ کے دریا فت کیا: کیا اس طرح ہوگوں نے عرض کی: بی ہول سے دم ہو کیا جو اس کے ہیں۔ نبی اکرم مُثالِیْن ہیں دور کھات پڑھا کمیں پھر آپ نے سلام پھیرا پھر دومرت ہوگیا جو اس کے عام بحدول بی نبی اکرم مُثالِیْن پھر آپ نے دوسری مرتبہ بحدہ کیا آپ نے عام بحدول بھی نبی اس میں بھر آپ نے دوسری مرتبہ بحدہ کیا آپ نے عام بحدول بھی نبی اس می بھر آپ نبی اللہ میں بھر آپ نبی المی بھر آپ نبی اللہ کھر آپ نبی ہو آپ نبی المی بھر آپ نبی المی بھر آپ نبی المی المی بھر آپ نبی بھر آپ نبی بھر آپ نبی المی بھر آپ نبی بھر ا

محمد بن سیرین نامی راوی سے دریافت کیا گیا: روایت میں بیالفاظ بھی ہیں: پھر آپ نے سلام پھیر دیا' تو انہوں نے بتایا: حصرت ابو ہریرہ ڈلائٹیئئے کے حوالے سے مجھے بیالفاظ یا ذہیں ہیں' البتہ مجھے بیہ بات بتائی گئی ہے' حضرت عمران بن حصین ڈلائٹیئنے سے الفاظ قل کئے ہیں پھر آپ نے سلام پھیردیا۔

(امام ابن حبان مِنْ فَاللَّهُ فَرَمات مِین ) حضرت ذوالیدین رُفاتُنَهٔ کی اطلاع کامطلب یہ ہے کہ نبی اکرم مَنْ اللَّیْ نے نماز کے دوران کلام کیا تھا۔ اس بنیاد پر کہ ان کی نماز کمل ہو چک ہے۔ اور آپ نے وہ فرض ادا کرلیا ہے۔ جو آپ کے ذیعے لازم تھا۔ حضرت ذوالیدین دُلاَتُونَد سمجھے کہ شاید نماز اپنے پہلے والے فرض کی طرف لوٹادی گئی ہے۔ انہوں نے اس صورت میں کلام کردیا کہ وہ نماز کی حالت میں نہیں ہیں اور نماز مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن جب نبی اکرم مَنْ اللَّیْمُ نے اپنے اصحاب سے تصدیق جا ہی اور آپ کواس بات کا

یقین ہوگیا تو پھرآپ نے اپنی نماز کو کمل کرلیا۔ جہاں تک صحابہ کرام ڈٹائٹٹا کا آپ کو جواب دینے کا تعلق ہے۔ کہ انہوں نے جی ہاں کہا تواب ان لوگوں پر بیہ بات لا زم تھی کہ نبی اکرم مٹائٹٹٹا کو جواب دیتے اگر چہرہ نماز ادا کررہے ہوتے۔اللہ تعالی کا بیفر مان ہے: ''اےا یمان والو!اللہ اوراس کے رسول کی پکار پر جواب دوجب وہ تہمیں بلائیں تا کہ بیہ چیزتم کوزندگی دے۔''

جہاں تک آئ کے دن کا تعلق ہے۔ تو اب وجی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور فرض برقر ارہو بچے ہیں۔ تو جب امام کلام کرے اور اس کا خیال سیہوکہ سلام پھیرنے کے بعداس کی نماز مکمل ہو پھی ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی لیکن اگر وہ مقتد یوں سے سوال کرتا ہے۔ مقتدی اس کو جواب دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی نماز باطل ہو جائے گی اور اگر امام نے بعض مقتد یوں سے اس بارے میں دریافت کیا۔ تو امام کی نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ کیونکہ اب فرائض مشحکم ہو بچے ہیں۔ اور وجی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ نبی اکرم شکار بھی باطل ہو جائے گی۔ کیونکہ اب فرائض مشحکم ہو بھی ہیں۔ اور وجی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ نبی اکرم شکار بھی ایک مناز کے دوران سہولات ہو نے میں علت یہ تھی کہ نبی اکرم شکار پھی او بھی ہو ہے۔ آپ تو لی طور پر بھی اور مگلی طور پر بھی تعلیم دیتے تھے۔ تو بعض او قات آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔ جس کا مقصد آپ کی امت کو اطلاع دینا ہوتا تھا۔ کہ اس طرح کی صورت حال در پیش ہونے پر ان پر کیا چیز لازم ہوگی؟ یعنی وہ صورت حال جب نبی اکرم شکار تھی ہونے پر ان پر کیا چیز لازم ہوگی؟ یعنی وہ صورت حال جب نبی اکرم شکار تھی کے بعد ان کو پیش آئے گا

### ذِكُرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَى السَّهُوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ أَكُرُ تَسْمِيَةِ الْمُصُطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَى السَّهُو الْمُرْغِمَتَيْنِ بَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَى السَّهُو الْمُرْغِمَتَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَى السَّهُو الْمُرْغِمَتَيْنِ

2689 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا مُسَحَسَمَ لُهُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنِ اللهِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اللهِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(متن صديث): أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى سَجُدَتَي السَّهُوِ ٱلْمُرْغِمَّتَيُنَّ

### بَابُ الْمُسَافِرِ

### مسافركابيان

2690 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ خَالِدٍ اللهِ بُنِ الْمُثنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْعَلاءِ بُنِ زَبُرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسُلِمَ بُنَ مِشْكَمٍ اَبَا عُبَدُ اللهِ بُنُ الْعَلاءِ بُنِ زَبُرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسُلِمَ بُنَ مِشْكَمٍ اَبَا عُبَدُ اللهِ بَنُ الْعَلاءِ بُنِ زَبُرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسُلِمَ بُنَ مِشْكَمٍ اَبَا عُبَدُ اللهِ بُنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنِ زَبُرٍ، اللهِ بَن وَبُولَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمَ اللهِ بَنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بَن اللهِ بَن اللهِ بَن وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(متن عديث): كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوْا مَنْزِلَا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِى هلِهِ الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيُطَانِ ، قَالَ: فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعُدُ مَنْزِلًا إِلَّا الشَّيْطَانِ ، قَالَ: فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعُدُ مَنْزِلًا إِلَّا الشَّعْمُ مُعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ حَتَّى لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَّعَمَّهُمُ

عنرت ابونغلبہ مشنی ڈالٹنؤ بیان کرئے ہیں: لوگ جب کسی جگہ پڑاؤ کرتے سے تو وہ گھاٹیوں اورنشیبی علاقوں میں مختلف جگہ کھر جاتے سے بنی اکرم مُلٹیؤ کے ارشاد فرمایا: تمہارااس طرح گھاٹیوں اورنشیبی علاقوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہیں۔راوی بیان کرتے ہیں: اس کے بعدلوگ جب بھی کسی جگہ پڑاؤ کرتے سے تو وہ ایک جگہ یوں انسے رہتے سے اگران پر کوئی کپڑا بچھایا جائے تو وہ ان سب برتم جائے۔

## ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنُ نَفَى جَوَازَ التَّزَوُّدِ لِلْلَاسُفَارِ السَّرَوِّ فِي لِلْلَاسُفَارِ السَّروايت كاتذكره جوال شخص كے موقف كو غلط ثابت كرتى ہے جس نے سفر كے لئے زاد سفراختيار كرنے كے جواز كى فى كى ہے

2691 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ يُوسُف، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الْمُبَارَكِ

2690 إسناده صحيح. إسْ مَاعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ خَالِدِ الْقُرَشِيُّ: وثقه الدارقطني، وقال ابوحاتم: صدوق، وذكره المؤلف في "الثقات"، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير مسلم بن مشكم فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. وأحرجه أحمد 4/193 وأبو داؤد (2628) في الجهاد: بباب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/133، والحاكم 2/115، والبيهقي 9/152 من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي! مع أن مسلم بن مشكم لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما.

"اورتم زادراه بھی ساتھ رکھو بے شک سب سے بہتر زادراہ پر ہیز گاری ہے"۔

ذِكُرُ مَا يَدُعُو الْمَرْءُ بِهِ لِآخِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى سَفَرٍ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيْهِ اس بات كاتذكره كه جب آدمى كاكوئى بهائى سفر كاراد بساروانه مونے لگے تووه اس كے لئے كياد عاكر ب

2692 - (سندحديث): آخُبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِي أَسُامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ سَعِيْدًا الْمَقْبُرِ كَ حَدَّثَهُ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ،

(متن مديث): أَنَّ رَجُلًا جَائَهُ وَهُ وَ يُرِيَّهُ سَفَرًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أوصِيكَ بِتَقُولَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ ، حَتَّى إِذَا اَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ: اللهُمَّ ازُو لَهُ الْاَرْضَ، وَهَوِّنُ عَلَيْهِ

السَّفَرَ

حضرت ابو ہریرہ رہ النظامیان کرتے ہیں: ایک مخص نبی اکرم مُلَالِیّنِ کی خدمت میں حاضر ہواوہ سفر پر جانا جا ہتا تھااس نے نبی اکرم مُلَالِیْنِ کوسلام کیا نبی اکرم مُلَالِیْنِ نے ارشاد فر مایا: میں تہمیں اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنے کی اور ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنے کی تلقین کرتا ہوں۔راوی کہتے ہیں: جب وہ خص چلا گیا تو نبی اکرم مُلَالِیْنِ نے دعا کی: اے اللہ! اس کے لئے زمین کو لیپیٹ دے اور اس کے لئے سفر کوآسان کردے۔

2691 إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ فمن رجال البخارى. واخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (3730) ، وأبو داؤد البخارى شبابة: هو ابن سوار المدائني، وورقاء : هو ابن عمر اليشكرى . واخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (3730) ، وأبو داؤد (1730) في الحج: باب قول (1730) في الحج: باب قول الله تعالى: (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) ، وابن أبي حاتم في "تفسيره" فيما ذكره ابن كثير 1/246 من طريق ورقاء ، به. وأخرجه النسائي في السير من "الكبرى" كما في "التحفة" 5/154 من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة موسلًا كما في البخارى، والطبرى (3733) و (3759) ، وابن أبي حاتم.

2692 - إسناده حسن أسامة بن زيد: هو الليثي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم، وقال ابن عدى: يروى عنه الثورى وجماعة من الثقات، ويروى عنه ابن وهب نسخة صالحة ... وهو حسن الحديث، وأرجو أنه لا بأس به، وباقى رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/517، وأحمد 2/325 و 331 و 443 و 476، والنسائي في "اليوم والليلة" (505) ، والترمذي (3445) في الدعوات: باب رقم (46) ، وابن ماجه (2771) في الجهاد: باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله، والحاكم 2/98 وصححه، والبيهقي 5/251، والبغوي (1346) من طرق عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد. وسيكرره المؤلف برقم (2702)

# ذِكُرُ مَا يَقُولُ الْمَرُءُ لِآخِيهِ عِنْدَ الْوَدَاعِ فَيَحْفَظُهُ اللَّهُ فِي سَفَرِهِ اس بات كاتذكره كه آدمى اپنے بھائى كورخصت كرتے وقت كيا پڑھے؟ تواللہ تعالى اس كے سفر كے دوران اس كى حفاظت كرتا ہے

2693 - (سندمديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ مُحَمَّدِ الدَّغَوْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا البُو زُرُعَةَ الرَّحُمٰنِ بُنِ مُحَمَّدٍ الدَّغَوْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُطْعِمُ بُنُ الْمِقُدَامِ، عَنْ اللَّهَيْثُمُ بُنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُطُعِمُ بُنُ الْمِقُدَامِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُطُعِمُ بُنُ الْمِقُدَامِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

َ (مَنْن مديث): خَرَجْتُ إِلَى الْعِرَاقِ آنَا وَرَجُلٌ مَعِى، فَشَيَّعَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، فَلَمَّا اَرَادَ اَنُ يُفَارِقَنَا، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مَعِى شَىءٌ اُعُطِيكُمَا، وَلٰكِنُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

رمتن صديث): إذَا استود وَ الله شَيْئًا حَفِظه، وَإِنَّى استود عُ الله دينكُمَا وَامَانَتكُمَا، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكُمَا

ﷺ مجاہدیمان کرتے ہیں: میں عراق کے لئے روانہ ہونے لگا تھامیرے ساتھ ایک اور مخص تھا حضرت عبداللہ بن عمر مڑا ہیں۔ ہمیں رخصت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئے جب وہ ہم سے جدا ہونے لگئے توانہوں نے فرمایا: میرے پاس الیک کوئی چیز ہیں ہے جو میں تنہیں دول لیکن میں نے نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کو یہ بات فرماتے ہوئے ساہے۔

''جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کوکوئی چیز ودیعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے تو میں تمہارے دین تمہاری امانت اورتم دونوں کے مل کے خاتمے کو اللہ تعالیٰ کو دیعت کرتا ہوں''۔

ذِكُرُ الْكَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ لِمَنُ اَرَادَ رُكُوبَ الْإِبِلِ لِيُنَقِّرَ الشَّيَاطِينَ عَنْ ظُهُورِهَا بِهَا جُوْفُ اونٹ پرسوار ہونے گاسے بسم اللّد پڑھنے کے حکم ہونے کا تذکرہ تاکہوہ اونٹ کی پشت سے شیاطین کو دور بھگادے

2694 - (سند صديث): آخُبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَمَةُ بُنُ زَيْدٍ، آنَّ مُحَمَّدَ بُنَ حَمُزَةَ بُنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيَّ حَدَّثَهُ، آنَّ ابَاهُ حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

2693 - إسناده قوى. أبو زرعة الرازى: هو عُبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد. وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (509) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد، عن ابن عائذ، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 9/173 من طريق محمد بن عثمان التنوخي، عن الهيثم بن حميد، به. وأخرجه أحمد 2/7 و25 و38 و36 و و3442، والمنسائي (506)، وابن ماجه (2826)، والترمذي (3442) و (3442)، والحاكم 2/97 من طرق عن ابن عمر.

2694- إسناده حسن. وهو مكرر (1704).

(متن صديث): عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، فَإِذَا رَكِنتُمُوْهَا فَسَمُّوا اللَّهَ، وَلَا تَقُصُرُوْا عَنْ حَاجَاتِكُمْ

😌 🕲 حضرت جمزه بن عمر واسلمي طالتنظر وايت كرتے بين نبي اكرم مَثَالَقَظِ نے ارشاد فر مايا ہے:

'' ہزاونٹ کی بشت پر شیطان ہوتا ہے جب تم اس پرسوار ہو تو اللہ کام نام لواورا پنی حاجت کے حوالے سے کوئی کوتا ہی نہ کرو''۔

#### ذِكُرُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ الرُّكُوبِ لِسَفَرٍ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيْهِ

اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی سفر کیلئے سوار ہوتے وقت کیا پڑھے؟ جب وہ سفر پر جانے کا ارادہ کرے

2695 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(متن صديث): إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: (سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ) (الزعرف: 13) ، يَقُرَأُ الْاَيَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْالُكَ فِى (سُبْحَانَ الَّذِى سَخَوَ لَنَا اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْالُكَ فِى سَفَرِى هَلْذَا الْبِرَّ وَالْعِ لَنَا الْآرُضَ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ هَوِّنُ عَلَيْنَا السَّفَرَ، وَاطُو لَنَا الْآرُضَ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّه

ﷺ حضرت عبدالله بن عمر رہی جنان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالیّٰی اللہ میں کے وقت جب اپنی سواری پر سوار میں جن کے دوت ہوتے تو تین مرتبہ تکبیر کہتے تھے بھریہ پڑھتے تھے۔

'' پاک ہےوہ ذات جس نے ہمارے لئے اس (سواری کو )مسخر کر دیا ور نہ ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے''۔ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ دوآ یات تلاوت کرتے تھے اور پھریہ کہتے تھے۔

''اے اللہ! میں اپنے اس سفر کے دوران نیکی اور پر ہیزگاری کا تجھے سے سوال کرتا ہوں اور ایسے ممل کا بھی جس سے تو راضی ہو جائے۔اے اللہ! ہمارے لئے سفر کو آسان کر دے اور ہمارے لئے زمین کو لپیٹ دے۔اے اللہ! تو ہی سفر میں ساتھی ہے اور (ہماری غیر موجودگی میں) گھر والوں کا نگران ہے۔اے اللہ! تو ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنا اور ہمارے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا۔

نی اگرم مُنْاتِیْنَا جب واپس آتے تھے تو یہ کہتے تھے۔

" ہم رجوع كرنے والے بيں اور توب كرنے والے بيں اور اپنے پرور دگار كى حمد بيان كرنے والے بيں"۔

<sup>2695-</sup> إسناده صحيح، رجاله رجال مسلم غير إبراهيم بن الحجاج السامى فمن رجال النسائي، وهو ثقة وأخرجه أحمد 2/254 والترمذى (3447) في الدعوات: باب ما يقول إذا ركب الناقة، والدارمي 2/285، والحاكم 2/254 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر ما بعده

# ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ خَبَرَ اَبِي الزُّبَيْرِ الَّذِي فَرُكُرُ الْخَبَرِ اللَّذِي ذَكُرُ نَاهُ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ ذَكُرُ نَاهُ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ

اس روایت کا تذکرہ جواس خص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ ابوز بیر کے حوالے سے منقول روایت جسے ہم نے ذکر کیا ہے اس کو فعل کرنے میں حماد بن سلم منفر د ہیں کے حوالے سے منقول روایت جسے ہم نے ذکر کیا ہے اس کو فعل کرنے میں حماد بن سلم منفر د ہیں 2696 - (سند صدیث): آخبر مَا عُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: آخبر مَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤدَ اَبُو الرَّبِيعِ، حَذَنَا ابْنُ وَهُبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْح، آنَ اَبَا الزُّبَيْرَ آخبرَهُ، آنَ عَلِيًّا الْاسَدِیَّ آخبرَهُ،

ﷺ علی اسدی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ڈگائھانے انہیں یہ تعلیم دی نبی اکرم مُلَاثِیْرُم جب کسی سفر پر روانہ ہونے کے وقت اپنی سواری پر سوار ہوتے تو آپ تین مرتبہ تکبیر کہتے اور پھریہ پڑھتے تھے۔

" پاک ہے وہ ذات جس نے (اس سواری کو) ہمارے لئے مسخر کیا ور نہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے'۔

اے اللہ! ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور پر ہیزگاری کا سوال کرتے ہیں اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ! ہم تجھ سے اس سفر کو آسان کردے ہمارے لئے اس کی مسافت کوسمیٹ دے۔ اے اللہ! سفر میں تو ہی ساتھی ہے اور گھر والوں کا تو ہی تگران ہے اے اللہ! میں سفر کی مشقت (سفر کے دوران یا والیسی پر) کسی نالپندیدہ منظر کود کیمنے اور والیسی پر اس خانۂ مال یا اولا د کے بارے میں کسی برے منظر سے تیری پناہ مانگا ہوں۔

راوی بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم مُثَاثِیْمُ واپس تشریف لاتے تھے تو یہی کلمات پڑھتے تھے اوران میں بیالفاظ زائد پڑھتے

<sup>2696-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. على الأسدى: هو على بن عبد الله البارقي الأزدى، قال أبو عبيد وابن السكيت: الأسد بالسين والأزد بالزاى: وهم أزدُ شنوءة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/16، و"اليوم والليلة" (5/48)، والبيهقي 5/25-252 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق ( 9232) -ومن طريقه أحمد 2/150، وأبو داود (2599) في الحج: باب ما يقول إذا ركس أحمد وغيره، وابن خزيمة (2542) من طريق ابن جريج، به.

جهانگیری صدید ابد دبان (جدسم) (ہم) رجوع کرنے والے ہیں تو بہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد بیان کرنے والے

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنُ يَّزِيدَ فِي هٰذَا الدُّعَاءِ كَلِمَاتٍ أُخَرَ

آ دمی کے لئے بیربات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اس دعامیں دوسرے کلمات کا بھی اصافہ کرے 2697 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُـمَـرُ بُـنُ مُـحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ بُنِ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيَسُدُ بُنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا اَبُو نَوْفَلٍ عَلِيٌّ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ السَّبِيعِيّ، عَنْ عَلِيّ بُنِ رَبِيعَةَ الْاَسَدِيّ،

(متن صديث) زكب عَلِيٌّ دَابَّةً، فَقَالَ: بِسُمِ اللهِ ، فَلَمَّا اسْتَوى عَلَيْهَا، قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي اَكُرَمَنَا، وَحَمَلَنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقَنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَفَصَّلَنَا عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنُ خَلَقَهُ تَفْضِيلًا: (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا

ه لَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُورِنِيْنَ، وَإِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) (الزحرف: 14) ، ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاقًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرُكَ ، ثُمَّ قَالَ: فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَلَا، وَآنَا رِدْفُهُ

الله على بن ربيداسدى بيان كرتے ہيں: حضرت على والفيئوسوارى پرسوار ہوں گے تو آپ نے بسم الله پڑھى تو جب آپ

اس پر سوار ہو گئے تو آپ نے میہ پڑھا:

'' ہرطرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے' جس نے ہمیں عزت عطا کی ہمیں خشکی اور سمندری راستوں پر چلنے کا موقع دیا۔ ہمیں پاکیز ورزق عطاکیا' اور ہمیں اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پر فضیلت دی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے (اس سواری کو) منخر کیاور نہ ہم تواہے قابومیں نہیں کر سکتے تھے۔ بے شک ہم اپنے پرورد گار کی طرف لوٹا دیے جا کیں گئ'۔

پرانہوں نے تین مرتبہ کبیر کھی پھر بیکہا:

''اےاللہ! تومیری مغفرت کردے بے شک تیرے علاوہ کوئی اور گنا ہوں کی مغفرت نہیں کرسکتا''۔ پھر حضرت علی ڈائٹیئے نے بیان کیا ایک مرتبہ نبی اکرم مکاٹیٹی نے بھی ایبا کیا تھا میں اس وقت آپ کے پیچھے سوارتھا۔

ذِكُرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا عِنْدَ الرُّكُوبِ لِسَفَرٍ يُرِيدُهُ

اس بات کا تذکرہ کہ آدمی سفر کے ارادے سے سوار ہوتے وقت اپنے پروردگار کی کیسے حمد بیان کرے؟ 2698 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْجُنيَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

آبُو الْآحُوَصِ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: (متن صديث): شَهِدُتُ عَلِيًّا أَتِى بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الرِّكَابِ، قَالَ: بِسُمِ اللهِ، فَلَمَّا

2697- إسناده حسن، وانظر ما بعده.

استَوى عَلَى ظَهُرِهِ، قَالَ: الْحَمُدُ لِلّٰهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: (سُبُحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِئِينَ) (الزحرف: 13) إللى قَوْلِهِ: (وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) (الزحرف: 14) ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمُدُ لِلّٰهِ ثَلَاثًا، اللَّهُ اَكْبَرُ ثَلَاثًا، سُبُحَانَكَ إِنِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، قَلْتُ: مِنْ اَي شَيْءٍ ضَحِكَتَ يَا آمِيرَ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، قَالَ: مِنْ اَي شَيْءٍ ضَحِكَتَ يَا آمِيرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، قَالَ: مِنْ اَي شَيْءٍ ضَحِكَتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّ رَبِّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِيْ، قَالَ: عَلِمَ عَبْدِى اللَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ غَيْرِى

ﷺ علی بَن رہید بیان کرتے ہیں: میں اس وقت حضرت علی ڈٹاٹٹٹؤ کے پاس موجود تھا جب ایک جانور لایا گیا تا کہ وہ اس پر سوار ہوں جب انہوں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو بسم اللہ پڑھی جب وہ اس جانور کی پشت پر سید ھے بیٹھ گئے تو انہوں نے تین مرتبہ الحمد لللہ کہا پھریہ پڑھا: '

" پاک ہےوہ ذات جس نے ہمارے لیے (اس سواری کو) مسخر کیا ورنہ ہم اس پر قابونہیں پاسکتے تھے' بیآیت یہاں تک ۔

"بشک ہم اپنے پروردگاری طرف لوٹادیئے جاکیں گئے"۔

پھر انہوں نے تین مرتبہ الحمد للد پھر تین مرتبہ اللہ اکبر کہا'' (اے اللہ) تو پاک ہے میں نے اپنے او پرظلم کیا ہے' تو میری مغفرت کردے گنا ہوں کی مغفرت صرف تو ہی کرسکتا ہے'۔

پھروہ سکرادیے میں نے دریافت کیا: امیر المونین آپ س بات پرسکرائے ہیں' توانہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم سُکا ﷺ کودیکھا' آپ نے اسی طرح کیا جس طرح میں نے کیا ہے۔

پھر آپ مسکراد ہے تو میں نے عرض کی: یارسول اللہ مَا اللّٰهِ تَعَالَىٰ فرما تا ہے میر رودگاراس بندیے سے خوش ہوتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے اے میر سے پروردگارتو میری مغفرت کردے۔اللہ تعالی فرما تا ہے میر ابندہ یہ بات جانتا ہے میر کے علاوہ کوئی اور گنا ہوں کی مغفرت نہیں کرسکتا''۔

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دَعُوةَ الْمُسَافِرِ لَا تُرَدُّ مَا دَامَ فِي سَفَرِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ مسافر جب تک سفر کرتار ہتا ہے اس کی دعامستر زہیں ہوتی ہے

2698 رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم الحنفى، وقد أخرج الشيخان حديث أبى إسحاق برواية أبى الأحوص عنه. وأخرجه الترمذى (3446) في الدعوات: باب ما يقول إذا ركب الناقة، عن قيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داؤد (2602) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ركب، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 47 من طريقين عن أبى الأحوص، به. وأخرجه أحمد 1/97 و 115 و 128، والطيالسي (132)، والنسائي في السير كما في "التحفة" 7/436، والحاكم 2/98 من طريق المنهال بن عمرو، عن على بن ربيعة، والحاكم 2/98 من طريق المنهال بن عمرو، عن على بن ربيعة،

2699 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عِيسلى الْبِسْطَامِيُّ، قَلْ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَّهُ قَالَ:

(متن صديث): ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُستَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِ نَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعُوةُ الوالد على وكده

(تُوشَى مَصنف):قَالَ اَبُوْحَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: اسْمُ اَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ

ﷺ امام محمدالباقر مُعَيِّلَة حفرت ابو ہریرہ رُقائِفُہ کے حوالے سے نبی اکرم مُلَّافِیْم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں: تین طرح کی دعاؤں کے متجاب ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔مظلوم کی دعا'مسافر کی دعااور والدکی اپنی اولا و

(امام ابن حبان مُنظِينة ماتے ہیں:) امام ابوجعفر نامی راوی کانام محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابوطالب ہے یعنی (پیامام باقر

#### ذِكُرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَ الْمُسَافِرُ فِي مَنْزِلِهِ آمِنَ الضَّرَرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ

اس چیز (لیعنی کلمات) کا تذکرہ جب مسافراینے پڑاؤ کی جگہ پراسے پڑھ لے تووہ وہاں سے روانہ

#### ہونے تک ہر چیز سے ہونے والے نقصان سے محفوظ رہتا ہے

2700 - (سند حديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ:

2699 حديث حسن، رجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعًا إن كان أبو جعفر هو محمد بن على كما قال المؤلف، فإنه لم يمدرك أبا هريرة، وإن كان غيره، فهو مجهول، فقد جاء في "الميزان" 1 [4/1: أبـو جعفر اليمامي عن أبي هريرة، وعنه عثمان بن أبي العاتكة مجهول أبو جعفر عن أبي هريرة، أراه الذي قبله، روى عنه يحيي بن أبي كثير وحده، فقيل: الأنصاري المؤذن، له حديث النزول، وحديث "ثلاث دعوات"، ويقال: مدنى، فلعله محمد بن على بن الحسين، وروايته عن أبي هريرة وعن أم سلمة فيها إرسال، لم يلحقهما أصَّلا وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (32) و (481) ، وأبو داؤد (1536) في الصلاة: باب الدعاء بظهر الغيب، والترمذي (1905) في البر والصلة: باب ما جاء في دعوة الوالدين، و (3448) في الدعوات: باب رقم (48) ، وابن ماجه (3862) في الدعاء : باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم، والطيالسي ( 2517) ، وأحمد 2/258 و348 و478 و517 و523، والقضاعي في "مسند الشهاب" (306) ، والبغوي (1394) من طرق عن يحيي بن أبي كثير، بهاذا الإسناد. وله شاهد يتقوى به عند أحمد 4/154 من طريق زيد بن سلام، عن عبد الله بن زيد بن الأزرق (لم يوثقه غير ابن حبان) عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم." آخُبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، أَنَّ يَزِيدَ بُنَ آبِي حَبِيْبٍ، وَالْحَارِثَ بُنَ يَعْقُوبَ حَلَّثَاهُ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَنْ حَوْلَةَ بِنُتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الْاَشْجَ، عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنُتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَنْ بَعْدُ اللهِ اللهِ عَنْ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنُتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ ال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث): إذَا نَزَلَ آحَدُكُمُ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ: آعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ

سىء سمنى يرسوس بسه (توضيح مصنف) قَالَ ابُو حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ هُو اَخُو بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْاَشَحِ، وَالْحَارِثُ بُنُ يَعْقُوبَ هُوَ وَالِدُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ مِصْرِيَّ وَالْحَارِثُ بُنُ يَعْقُوبَ هُوَ وَالِدُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ مِصْرِيَّ وَالْحَارِثُ بُنُ يَعْقُوبَ هُوَ وَالِدُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ مِصْرِيَّ وَالْحَارِثُ بَنُ يَعْقُوبَ هُوَ وَالِدُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ مِصْرِيَّ وَالْحَارِثُ بَنُ يَعْقُوبَ هُوَ وَالِدُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ مِصْرِيَّ وَالْحَارِثُ مِنْ اللهِ بَنِ اللهُ بَنِ اللهِ بَنْ اللهِ بَنِ اللهِ بَنْ مَالِمُ اللهِ بَنْ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنْ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنْ اللهِ بَنِ الللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ ا

ارشادفر ماتے ہوئے سناہے:

'' جب کوئی شخص کسی جگه پر پڑاؤ کرےاور بیکلمات نماز پڑھ لے جاتا'' میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں ال چزے شرسے جےال نے پیداکیا ہے"۔

(نبی اکرم مَلَّاتِیْمُ فرماتے ہیں) توجب تک وہ مخص وہاں سے روانہ ہیں ہوااسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گ (امام ابن حبان مِسْلِين فرماتے ہیں:) يعقوب بن عبدالله نامى راوى بكير بن عبدالله بن الله كے بھائى ہیں۔اور حارث نامى راوى حارث بن یعقوب بن عبدالله بن اللج ہے حارث بن یعقوب نا می راوی عمر و بن حارث مصری کاباپ ہے۔

#### ذِكُرُ مَا يَقُولُ الْمُسَافِرُ إِذَا ٱسْحَرَ فِي سَفَرٍ

اس بات کا تذکرہ کہ جب مسافر سفر کے دوران سحری کرے تو کیا پڑھے؟

2701 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْح، قَالَ: 

(مَتُن صديث): آنَّة كَانَ إِذَا سَافَرَ وَجَاءَ سَحَرًا يَقُولُ: سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَاثِهِ، رَبَّنَا

2700- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم ( 2708) (55) في الذكر والدعاء : باب التعوذ من سوء المقضاء ودرك الشقاء وغيره، وابن ماجه ( 3547) في الطب: باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه، وابن خزيمة ( 2567) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/377، والنسائي في "اليوم والليلة" (560) -وعنه ابن السني ( 533) - ومسلم (2708) ، والترمذي (3437) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول الرجل إذا نزل منزلًا، وابن خزيمة (2566) ، والبيهقي 5/253 من طرق عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، به وأخرجه أحمد 6/377 من طريق ابن لهيعة، عن يزيد، به وأخرجه مالك 2/978 -وعنه عبد الرزاق ( 9261) - وأحمد 6/377، والنسائي ( 561) ، والدارمي 2/287 من طرق عن خولة بنت حكيم وأخرجه عبد الرزاق (9260) ، والنسائي ( 561) من طريق ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب مرسلًا.

صَاحِبْنَا، فَافْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذٌ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ وطالعظ بیان کرئے ہیں: نبی اکرم مکالیظ جب سفر کرتے اور سحری کے وقت آپ تشریف لاتے تو یہ کہتے تھے۔

''سننے والے نے اللہ تعالیٰ کی حمد کوئن لیا اور اس کی آنر ماکش کی خوبی کوبھی۔اے ہمارے پروردگار! تو ہمارے ساتھرہ اور ہم پر اپنا فضل کر! ہم جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں''۔

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِالتَّكْبِيرِ لِللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى كُلِّ شَرَفٍ لِلمُسَافِرِ فِي سَفَرِهِ

مسافر كيلي سفر ك دوران بربلندى برچر صفت بوئ الله تعالى ك نام كى تكبير كهن كاحكم بون كا تذكره مسافر كيلي سفر ك دوران بربلندى برچر صفت بوئ الله تعالى ك نام كى تكبير كهن كاحكم بون كا تذكره 2702 - (سند حديث): اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً،

الله عَلَيْهِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَصِنِى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ: أُوصِيكَ بِتَقُولَى اللهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ مَا أَوْ لَهُ الْاَرْضَ، وَهَوِّنُ عَلَيْهِ السَّفَرَ

ﷺ حضرت ابوہر رَبِه و الله مَ الله على الله تعالى كا تقوى اختياركرنے اور ہر بلندى پر چڑھتے ہوئے الله مَ الله عَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله تعالى كا تقوى اختياركرنے اور ہر بلندى پر چڑھتے ہوئے الله اكبر كہنے كى تلقين كرتا ہوں جب و فض چلا گيا تو نبى اكرم مَ كَا يُتَيْمَ نے دعاكى: اے الله! اس كے لئے زمين كولپيٹ دے اور اس كے سفركو آسان كر

وع

#### ذِكُرُ الْاَمْرِ بِالْإِسُرَاعِ فِي السَّيْرِ عَلَى ذَوَاتِ الْاَرْبَعِ إِذَا سَافَرَ الْمَرْءُ فِي السَّنَةِ عَلَيْهَا

2701 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (2718) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، وأبو داو د(5086) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، والنسائي في السير كما في "التحفة " 69/40، وابن خزيمة 1/446، وابن السنى في "اليوم والليلة" (515) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخطأ الحاكم فاستدركه على مسلم، وخرجه 1/446 من الطريق التي أخرجها مسلم. وأخرجه عبد الرزاق (9236) و (9237)، وابن أبي شيبة 10/360 من طريق مجاهد عن ابن عمر موقوقًا عليه. قوله: "سمع سامع "، قال النووى في "شرح مسلم " 17/39: رُوى بوجهين: أحدهما: فتح الميم من "سمّع" المن عمر موقوقًا عليه. ولي هذا لغيره وقال مثله، تنبيهًا على الذكر في السحر والدعاء، والوجه الثاني: ضبط "سمِع" بكسر الميم وتخفيفها، أي: شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه.

جانوروں پرتیزی سے سفر کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ جب آدمی خشک علاقے میں سفر کررہا ہو 2703 - (سند حدیث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّهُ بُنُ مُسَوْهَدٍ، حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُهَیْلِ بُنِ اَبِی صَالِحٍ، عَنْ اَبِیْهِ، عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ:

(متن مدَيثَ): إذَا سَالَّفَرُتُمُ فِي الْحِصَٰبِ فَاعُطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا، وَإِذَا سَافَرُتُمْ فِي السَّنَةِ فَاسُرِعُوا السَّيْرَ عَلَيْهَا، وَإِذَا عَرَّسُتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ، فَإِنَّهَا مَاوِى الْهَوَامِّ

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھئزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَالِینَکِم نے ارشاد فرمایا ہے:

''جبتم شادا بی کے زمانے میں سفر کروتو اونٹ کواس کاحق دو ( یعنی اس کوچرنے کا موقع دو) اور جبتم قط سالی کے زمانے میں سفر کروتو ور جبتم رات کے وقت پڑاؤ کر وُ تو راستے میں پڑاؤ کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ وہ حشر ات الارض کا ٹھکانہ ہوتے ہیں'۔

#### ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْءِ وَحُدَهُ بِاللَّيْلِ اس بات كى ممانعت كاتذكره كه آدى رات كوفت تنها سفركر ب

2704 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَسُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَثْنَ حديث): لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلِ اَبَدًا

💬 حفرت عبدالله بن عمر والنفط نبي اكرم مَا لَيْنِمُ كاية فرمان نقل كرتے ميں:

''اگران لوگوں کو پتہ چل جائے'ا کیلے سفر کرنے میں (کتنا نقصان ہے) تو مجھی کوئی سوار رات کے وقت اکیلاسفر نہ کرنے'۔

2703- إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 2/337 و378، ومسلم (1926) في الإمارة: باب مراعاة

مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق، والترمذي ( 2858) في الأدب: باب رقم (75)، وأبو داؤد (2569) في المسجداد: باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق، وابن خزيمة (2550) و (2550)، والطحاوى في "مشكل الآثار" بتحقيقنا (115) و (116)، والبيهقي 5/256 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وسيكرره المؤلف برقم (2705). 2704 – 2704 إلى المستدد وسيكرره المؤلف برقم (2705). وأخرجه أحمد 2/24 و 600، وابن أبي شيبة 38/9 و 12/51 – 522 وعنه ابن ماجه (3768) في الأدب: باب كراهية الوحدة، وأخرجه أحمد 2/24 و 600، وابن أبي شيبة 2/28 و 600، والدارمي 2/28، والبخارى ( 2998) في المجهاد: باب السير وحده، والترمذي ( 1673) في المجهاد: باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده، وابن خزيمة ( 2569) ، والحاكم 101/2، والبيهقي 5/257 من طرق عن عاصم، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي !! وأخرجه أحمد 2/112، والنسائي في السير كما في "التحفة" 3/38 من طريق عمر بن محمد – أخي عاصم بن محمد، عن أبيه، به.

#### ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّعْرِيسِ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيْقِ

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی رات کے وقت راستے کے درمیان پڑاؤ کرلے

2705 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، عَنُ سُهَيُّلِ بُنِ اَبِي صَالِحٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) إذا سَافَرُتُمُ فِي الْحِصْبِ فَاعُطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا، وَإِذَا سَافَرْتُمُ فِي السَّنَةِ فَاسُرِعُوا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَّسُتُمُ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ، فَإِنَّهَا مَاُولِي الْهَوَامِّ

😂 😂 حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹین نبی اکرم مُٹاٹینے کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

'' جبتم شادا بی کے علاقے میں سفر کروتو اونٹوں کوان کاحق دو (لعنی انہیں چرنے کاموقع دو) جبتم بخر جگہ پرسفر کرو تو تیزی سے سفر کرواور جبتم رات کے وقت پڑاؤ کروتو راستے میں پڑاؤ کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ وہ حشرات الارض کا ٹھکانہ ہوتا ہے''۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَّسْتَعُمِلَ فِي سَفَرِهِ إِذَا صَعُبَ عَلَيْهِ الْمَشَى وَالْمَشَقَّةُ اس بات كاتذكره كه آدى كے لئے سفر كے دوران كيا عمل كرنامستحب ہے؟ اس وقت جب اس كے لئے چلنا دشوار ہوا ورمشقت كا باعث ہو

2706 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعُلٰى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنُ جَعْفِرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَابِرٍ،

(متن صديث): إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ الِى مَكَّةَ فِى رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ، قَالَ: فَصَامَ النَّاسُ وَهُمُ مُشَاةٌ وَرُكُبَانٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ، إِنَّمَا يَنْظُرُونَ كَرَاعَ الْغَمِيْمِ، قَالَ: فَعَلُ، فَدَعَا بِقَدَحٍ فَرَفَعَهُ اللَّي فِيْهِ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ، فَافَطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَعْضَهُمْ صَامَ، فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، وَاجْتَمَعَ الْمُشَاةُ مِنْ اَصْحَابِه، فَقَالُوا: نَتَعَرَّضُ

2705- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ( 2703) ، جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه مسلم ( 1926) في الإمارة: باب مراعاة مصلحة الدواب في السير، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/396، وابن خزيمة (2557) ، والبيهقي 5/256، والبغوى (2684) من طرق عن جرير، بهذا الإسناد.

2706 إسناده صحيح على شرط مسلم جعفر: هو ابن محمد بن على الصادق وهو في "مسند أبي يعلى" (1880). وأخرجه ابن خزيمة (2536) عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن جعفر بن محمد، بهذا الإسناد وأخرجه ابن خزيمة (2537) ، والحاكم 1/443 وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي 5/256 من طرق عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن جعفر بن محمد، به وانظر (3541) (3543) . والنسل: هو الإسراع في المشي.

لِـدَعَـوَاتِ رَسُـوُلِ اللهِ صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اشْتَدَّ السَّفَرُ، وَطَالَتِ الْمَشَقَّةُ، فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَعِينُوا بِالنَّسُلِ، فَإِنَّهُ يَقُطَعُ عَلَمَ الْاَرْضِ، وَتَخِفُّونَ لَهُ ، قَالَ: فَفَعَلْنَا، فَخَفَفُنَا لَهُ \*

## ذِكُرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ قُفُولِهِ مِنَ الْاَسْفَارِ السَّاتِ الْمَاسِةِ فَعُولِهِ مِنَ الْاَسْفَارِ السَّاتِ اللَّاسَةِ اللَّاسِةِ السَّاتِ اللَّاسِةِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِيِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِمِ ا

2707 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اَلْفِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(مَتْنَ صَديث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزُوٍ اَوْ حَجِّ اَوْ عُمُرَةٍ، كَبَّرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فِى الْاَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا الله وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَلَهُ الْحَمُدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فِى الْاَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا الله وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَلَهُ الْحَمُدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَابِبُونَ عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ الله وَعُدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَذَهَ الْاَحْزَابَ وَحُدَهُ

😌 😌 حضرت عبدالله بن عمر والله الله بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَلَّا يَيْرًا جب كسى غزوے يا حج يا عمر ہے واپس آتے تھے تو

2707 - إسناده صبحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ". 2/980 ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/63، والبخارى (1797) في العمرة! باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو، ومسلم (1344) في الحج: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره، وأبو داؤد (2770) في السجهاد: باب في التكبير على كل شرف في المسير، والنسائي في السير كما في "التحفة" 6/210، والبيه قي 5/259 وأخرجه عبد الرزاق (9235)، وأحمد 2/21، وابن أبي شيبة 10/361 و12/519، ومسلم (1344) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (950) في الحج: باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة، والنسائي في "اليوم والليلة" (539) من طريقين عن نافع، به.

آپ ہربلندی پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ تکبیر کہتے تھے پھریہ پڑھتے تھے۔

''اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی اس کے لئے ہے مخصوص ہے۔ حمد اس کے لئے جائے ہے کا دورہ ہر نے پر قدرت رکھتا ہیں (ہم) رجوع کرنے والے ہیں' تو بہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہیں عبادت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے وحد کو بیچ ثابت کیا اس نے اپ بندے کی مدد کی اور (دعمن کے )لشکروں کو تنہا پسیا کردیا''۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ لِلْمَرْءِ عِنْدَ طُولِ سَفْرَتِهِ سُرْعَةُ الْاَوْبَةِ اللَّي وَطَنِهِ اس بات كى اطلاع كاتذكره كه آدمى پريه بات لازم ہے كه جب وه طویل سفر كر بے تواسے وطن جلدى واپس جانے كى كوشش كرنى جائے

**2708** - (سندحديث): اَخْبَوَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ سُمَيِّ، عَنُ اَبِیُ صَالِحِ، عَنُ اَبِیُ هُرَیُرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ، يَمُنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى اَحَدُكُمْ نَهُمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلَيْعَجِّلِ الرُّجُوْعَ إِلَى آهُلِهِ

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیڈ' نبی اکرم مٹائیٹی کا پیفر مان فقل کرتے ہیں:

''سفرعذاب کاایک ٹکڑا ہے بیآ دمی کو (صحیح طریقے سے ) سونے کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے' تو جب کوئی شخص سفر کے حوالے سے اپنے مقصد کو پورا کرلے' تو اسے جلدی اپنے گھرواپس آجانا چاہئے''۔

#### ذِكُرُ مَا يَقُولُ الْمُسَافِرُ إِذَا رَآى قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا

اس بات كاتذكره كه جب آدمي كوئي اليي بستى ديھے جس ميں وه داخل ہونا چا ہتا ہؤتوا سے كيا پر هنا چا ہے؟

2709 - (سندحديث): اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّوِيّ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى حَفُصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَاَنَا اَسْمَعُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِي مَرُوانَ، عَنُ اَبِيْهِ،

(مَتْن صديث) إِنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِالَّذِى فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوْسِى اَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَكُنُ يَرِي فَوْيَةً يُوِيدُ ذُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِيْنَ يَرَاهَا: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبُع وَمَا اَظْلَلُنَ،

2708 ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/236 و 445 و الموطأ". 2/980 ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/236 و 445 و 645 و 445 و المدارمي 2/284 و البخارى (1804) في العمرة: باب السفر قطعة من العذاب، و (3001) في الجهاد: باب السرعة في السير، و (3001) في الأطعمة: باب ذكر الأطعمة، ومسلم (1927) في الإمارية: باب السفر قطعة من العذاب، وأبن ماجه (2882) في المساسك: باب المخروج إلى العج، وأبو الشيخ في "الأمثال" (205)، والقضاعي في "الشهاب" (225)، والبيهقي 5/259 والبغوي (2687)، وأخرجه أحمد 2/496 من طريق سَعِيْدٍ الْمُقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

وَرَبَّ الْاَرَضِينَ السَّبُعِ وَمَا اَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا اَضْلَلْنَ، نَسُالُكَ خَيْرَ هاذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنُ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا

سر کی و کی الوم وان اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں' کعب الاحبار نے ان کے سامنے اس ذات کی قسم اٹھا کر یہ بیان کی جس ذات نے حضرت موسی رٹی گئی کے لئے دریا کو چیر دیا تھا' حضرت صہیب رٹی گئی نے انہیں یہ حدیث بیان کی' بی اکرم مَثل اللّٰی ہیں بیتی میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تھے تو جسے ہی اس بستی کود کیھتے تواسے دیکھ کریہ پڑھتے تھے:

''اے اللہ! اے سات آسانوں اور جن پر انہوں نے سایہ کیا ہوا ہے ان سب چیزوں کے پروردگار! اے سات زمینوں اور جن کے نیچوہ ہیں ان کے پروردگار! اے ہواؤں اور جنہیں وہ اڑتی ہیں ان کے پروردگار! اے شیاطین اور جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں ان کے پروردگار! ہم تجھ سے اس بنتی کی بھلائی اس بنتی کے رہنے والوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور ہم اس بنتی کے شراس بنتی کے رہنے والوں کے شراس میں موجود شرسے تیری پناہ مانگتے ہیں'۔

#### ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْإيضَاعُ إِذَا دَنَا مِنْ بَلَدِهِ

اس بات كا تذكره كرا وي جب ابيخ شهر كقريب بنج تواس كے لئے سوارى كو تيز كرنامستحب به 2710 - (سندحدیث): اِخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّامِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ٱيُّوْبَ الْمَقَابِرِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَدٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِی حُمَیْدٌ، عَنُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،

رمتن صديث ): أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ اَوْضَعَ (احْمَتُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا

عفرت انس بن ما لک رفتان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالَّیْنِمَ جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینه منوره کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے اور اگر آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو اسے حرکت دیتے تھے ایسا آپ مدینہ

2709 إسناده حسن كما قال الحافظ فيما نقله عنه صاحب "الفتوحات الربانية"، وأبو مروان والدعطاء ذكره المؤلف في النقات"، وروى عنه جمع. وأخرجه ابن السنى في "عمل اليوم والليلة" (525) عن محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (544) ، وابن خزيمة ( 2565) ، والحاكم 1/446 و2/100-101، والبيهقي 5/252 من طرق عن ابن وهب، عن حفص بن ميسرة، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني (7299) من طريق سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، به قال الهيثمي في "المجمع" 10/135: رجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مروان وأبيه، وكلاهما ثقة. وأخرجه النسائي (543) من طريق سليمان، عن أبي سهل بن مالك، عن أبيه، عن كعب. وفي الباب عن عائشة عند ابن السني (528).

-2710 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/159، والبخارى (1802) في العمرة: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، و (1886) في في ضائل المدينة، والترمذي ( 3441) في المدعوات: باب ما يقول إذا قدم من السفر، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/174، والبيهقي 5/260 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (1802)، والبيهقي 5/260 من طريق محمد بن جعفر، عن حميد، به.

منورہ سے محبت کی وجہ سے کمیا کرتے تھے۔

#### ذِكُرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ سَفَرِهِ اس بات كاتذكره كمآدمي كوسفر سے واپس آنے بركيا برطنا جا ہے؟

(متْنَ صديثُ) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ: آيِبُوُنَ تَائِبُوُنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

هن حضرت براء طالتینیان کرتے ہیں: نبی اکرم من اللیم جب سفرے والی تشریف لاتے سے تو یہ پڑھتے تھے۔ ''(ہم)رجوع کرنے والے ہیں' تو بہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگاری حمد بیان کرنے والے ہیں'۔

#### ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ اَنَّ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ مَعْلُولٌ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط نہی کا شکار کیا 'جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور

وہ اس بات کا قائل ہے) کہ شعبہ کے حوالے سے جوروایت ہم نے قال کی ہےوہ 'معلول' ہے

2712 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا النَّنْضُورُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسِى، عَنُ فِطُرٍ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ:

(متن صديث):كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ: آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

1712- رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع -وهو ابن البراء - ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال العجلي: كوفي ثقة، وروى له الترمذي والنسائي في "عمل اليوم والليلة" وروى له الترمذي والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (550) ، وفي السير كما في "التحفة" 2/15، والترمذي (3440) في المدعوات: باب ما يقول إذا قدم من السفر، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق (9240) ، وابن أبي شيبة ( 9662) و (15475) ، وأحمد 4/300 من طرق عن أبي اسحاق، به . وقال الترمذي بإثره: هذا حديث حسن صحيح، وروى الثوري هذا المحديث عن أبي إسحاق، عن البراء ولم يذكر فيه عن الربع بن البراء ، ورواية شعبة أصح.

2712- إستناده قنوى، رجالمه ثنقات رجال الصحيح غير فطر -وهو ابن خليفة القرشي المخزومي- فقد روى له البخاري مقرونًا وأصحاب السنن، ووثقه غير واحد من الأئمة، محمد بن عثمان العجلي: هو محمد بن عثمان بن كرامة. وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (549) من طريق يحيى بن آدم، عن منصور، وإسرائيل وفطر، بهذا الإسناد. حضرت براء طَالْتُعَنَّمَ بِيان كرتے مِين: بى اكرم طَالِيَّةُ جب سفرے والى تشريف لاتے سے تويہ پڑھتے ہے۔

(مم) رجوع كرنے والے مِين تو بدكرنے والے مِين اورائي پرورد كارى حمد بيان كرنے والے مِين و بدكر نے والے مِين و بدكر نے والے مِين الْفَصَٰلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا الْفَصَٰلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اللهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَتن حديث): إِذَا دَحَلَ اَحَدُكُمُ لَيُلًا، فَلَا يَطُونُ فَى اَهْلَهُ طُرُوقًا

الله عفرت جابر بن عبدالله والله والله عن اكرم مَا الله عنه مان الله عبر الله والله عنه الله ع

''جب کوئی شخص رات کے وقت (اپنے شہر میں ) داخل ہوئتو وہ رات کے وقت اپنی بیوی کے پاس نہ جائے''۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ المُقْتَضِى لِلَّفَظَةِ المُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا

اس روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مختصر الفاظ کی تفصیل بیان کرتی ہے

2714 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا حَامِدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

(متن حديث) : كُنَّا مَنعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا قَالَ: اَمُهِلُوا حَتَّى تَمُتَشِطَ الشَّعِفَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةُ

ﷺ حصرت جابر بن عبداللہ ڈگائیا میان کرتے ہیں: ہم نبی اکرم ٹکائیا کے ہمراہ ایک غزوے میں شریک ہونے کے لئے گئے تھے جب ہم واپس آئے تو نبی اکرم ٹکائیا کی ارشاد فر مایا: تم لوگ رک جاؤتا کہ بھھرے ہوئے بالوں والی عورت اپنے بالوں میں تکلھی کرلے اور جس عورت (کاشو ہر کافی عرصے سے گھر سے دورتھا) وہ خودکو بنا سنوار لئے'۔

2713 – إسناده صحيح، رجاله ثقاث رجال الشيخين غير نبيح العنزى – وهو نبيح بن عبد الله العنزى أبو عمرو الكوفى – فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه أبو زرعة، والعجلى، وذكره المؤلف فى "الثقات"، وصحيح حديثه الترمذى وابن خزيمة والمؤلف والحاكم. وأخرجه ابن أبى شيبة 2/3/20، وأحمد 3/309، والترمذى (2712) فى الاستئذان: باب ما جاء فى كراهية طروق الرجل أهله ليلا، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبى شيبة 12/523، والطيالسي (1724)، وأحمد 3/302، ومسلم (715) (184) فى الإمارة: باب كراهة الطروق، وأبو داؤد (2776) فى الجهاد: باب الطروق، والنسائى فى "الكبرى" كما فى "التحفة" 2/265، والبيهةى 5/260 من طريق أبى الزبير، عن جابر. وأخرجه أحمد 3/310 من طريق أبى الزبير، عن جابر. وأخرجه أحمد 3/310 من طريق أبى الزبير، عن جابر. وانظر ما بعده.

2714-إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند غير المصنف. سيار: هو أبو الحكم العنزى. وقد تحرفت "المغيبة" في الأصل إلى " المعتدة . "وأخرجه أحمد 3/303، والدارمي 2/146، والبخارى (5079) في النكاح: باب ترويج الثيبات، و (5247) باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، ومسلم 3/1527 (181) في الإمارة: باب كراهة الطروق، وأبو داؤد (2778) في النحفة " 2/205 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي (1786)، وأحمد 3/355، ومسلم، والبيهقي 5/260 من طريق شعبة، به.

ذِكُو الْآمُو لِلْقَادِم مِنَ السَّفَوِ آنُ يَّوْكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ سفر سے واپس آنے والے کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ وہ اپنے گھر میں جانے سے پہلے مسجد میں دور کعات اداکر بے

2715 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُـوْ خَـلِيْـفَةَ، حَـدَّثَـنَا اَبُو الْوَلِيُدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، اَخْبَرَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ، يَقُولُ:

(متن صديث): كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ، قَالَ: فَلَمَّا اَتَى الْمَدِينَةَ اَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَاتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ

ﷺ حضرت جابر بن عبداللہ ڈھا تھا ہیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مُٹاٹیٹِ کے ہمراہ سفر پر گئے ہوئے تھے۔راوی بیان کرتے ہیں: جب وہ مدینۂ منورہ آئے 'تو نبی اکرم مُٹاٹیٹِ کے انہیں بیر ہدایت کی وہ معجد میں آ کردور کعات ادا کرلیں'۔

ذِكُرُ مَا يَقُولُ الْمَرُءُ عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْتَهُ إِذَا رَجَعَ قَافِلًا مِنْ سَفَرِهِ

اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی جب سفر سے واپس آئے تو گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھے؟

2716 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْآخُوصِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ:

(متن صديث) : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَنُ يَّخُرُجَ فِى سَفَرِهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ اَنْتَ السَّفَرِ، وَالْكَآبَةِ فِى الْهُمُّ اللهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْصِّبْنَةِ فِى السَّفَرِ، وَالْكَآبَةِ فِى الْهُمُّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْصِّبْنَةِ فِى السَّفَرِ، وَالْكَآبَةِ فِى الْهُنَقَلَبِ، اللَّهُمَّ اقْبِضُ لَنَا الْاَرْضَ، وَهَوِّنُ عَلَيْنَا السَّفَرَ ، فَإِذَا ارَادَ الرُّجُوعَ، قَالَ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ ، فَإِذَا ارَادَ الرُّجُوعَ، قَالَ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ ، فَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، قَالَ: تَوْبًا تَوْبًا، لِرَبِّنَا اوْبًا، لَا يُعَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا

ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹا ٹھنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹاٹٹٹٹے جب سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ ''اے اللہ! سفر میں تو ہی ساتھی ہے غیر موجود گی میں گھر والوں کا تو ہی نگران ہے۔اے اللہ! میں سفر کی مشقت واپسی پر کسی پریشان صورحال سے سامنا کرنے کی تیری بناہ مانگنا ہوں۔اے اللہ! ہمارے لئے زمین کو لپیٹ دے اور ہمارے لئے سفر کوآسان کردے''۔

<sup>2715-</sup> إسناده صحيح على شرطهما. أبو الوليد: هشام بن عبد الملك وأخرجه الطيالسي (1727) ، ومسلم (715) (72) في صلاة المسافرين: باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

<sup>2716-</sup>رجاليه ثمقات غير سماك فإنه صدوق، لكن روايته عن عكرمة فيها اضطراب. وأخرجه ابن السنى في "عمل اليوم والليلة" (532-10/358 و 12/517 و البيهقى والليلة" (532) عن أبي يعلى، به. وأخرجه أحمد 12/517 و و299-300، وابن أبي شيبة 358/10-359 و 12/517، والبيهقى 5/250 من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد. ورواية ابن أبي شيبة مختصرة.

جبآپوالیس کااراده کرتے سے توبیر راصتے سے:

''ہم رجوع کرنے والے میں' توبہ کرنے والے میں عبادت کرنے والے میں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مجدہ کرنے والے میں''۔

جب آبائ گريس داخل موت سے تو آپ ير براھتے تھے۔

''توبہ کرتے ہوئے' توبہ کرتے ہوئے اپنے پروردگاری طرف رجوع کرتے ہوئے (ہم گھر آتے ہیں)وہ ہمارا کوئی گناہ نہ باتی رہنے دے)''۔

ذِكُرُ الْأَمْرِ بِإِرْضَاءِ الْمَرْءِ آهُلَهُ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ

اس بات کا تذکرہ کہ آدمی کوسفر سے واپس آنے پراپنی بیوی کوراضی کرنے کا حکم ہے

2717 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْـحُسَيْـنُ بُـنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، عَنُ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنُ جَابِرٍ، قَالَ:

(متن صديثَ): حَرَّجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاقٍ، فَقَالَ: تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمُ، قَالَ: بِمُحَرًّا اَمُ ثَيِّبًا؟ قُلُتُ: بَلُ ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ لِى اَحَوَاتٍ، فَاحْبَبُتُ اَنُ اَتَزَوَّجَ امْرَاةً تَجْمَعُهُنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: اَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ

(تُوشَى مصنف): قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: الْكَيْسُ أَرَادَ بِهِ الْجِمَاعَ

حفرت جابر رفائن کیا کہ منے نے دوانہ ہوا آپ میں نی اکرم مَا اُلیّن کے ہمراہ ایک غزوے میں شریک ہونے کے لئے روانہ ہوا آپ نے دریافت کیا: کیا تم نے شادی کر لی ہیں۔ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے دریافت کیا: کواری کے ساتھ یا ثیبہ کے ساتھ کا میں نے عرض کی: بلکہ ثیبہ (یعنی بیوہ یا طلاق یا فتہ کے ساتھ کی ہے) نبی اکرم سَانی کی نے فرمایا: تم نے کسی لڑی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی تا کہتم اس کے ساتھ خوش مغلیاں کرتے یا وہ تمہارے ساتھ خوش مغلیاں کرتی۔ میں نے عرض کی: میری بہنیں ہیں میں نے اس بات کو پند کیا میں کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی کروں جوان کی دیکھ بھال کرے۔ ان کی تنگھی کرے ان کا خیال میں نے اس بات کو پند کیا میں میں کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی کروں جوان کی دیکھ بھال کرے۔ ان کی تنگھی کرے ان کا خیال کرکے۔ نبی اکرم سَان اُلیّن فیا اُلیس جارہے ہوئو جبتم گھروا پس جاو تو سبحمداری کا مظاہرہ کرنا۔ (امام ابن حبان مُؤلِّد مُنا ہے۔ (امام ابن حبان مُؤلِّد مُنا ہے۔ کہ اللّٰ کے است کو اللّٰ کے است کو اللّٰ کی انتظام کی کہ مقداری کا مظاہرہ کرنے کے سے مراد صحبت کرنا ہے۔

- Mary -

<sup>2717-</sup> إستناده صحيح على شرط الشيخين. وأخبرجه البخاري ( 2097) في البيوع: باب شراء الدواب والحمير، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.وانظر (7094)

### فَصُلُ فِی سَفَرِ الْمَرْاَةِ فصل:عورت كاسفركرنا

2718 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيُفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْاَعْمَشِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مُتن حديث): لَا تُسَافِرِ الْمَرُاةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ آيَامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

عضرت ابوسعيد خدري والتخوروايت كرت بين نبي اكرم مَا لَيْنَا في ارشاوفر مايا ب

'' کوئی بھی عورت محرم کے بغیرتین دن سے زیادہ کاسفرنہ کرے'۔

ذِكُرُ وَصُفِ ذِى الْمَحُرَمِ الَّذِي زُجِرَ سَفَرُ الْمَرْ اَوْ إِلَّا مَعَهُ

محرم کی اس صفت کا تذکرہ جس کے بغیر سفر کرناعورت کے لئے ممنوع ہے

2719 – (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِى صَالِح، عَنُ اَبِى صَعِيْدِ الْخُدُرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَكِيعٌ، عَنِ الْاَعُمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صَدِيثُ): لَا تُسَافِرِ الْمَرُ اَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا إلَّا مَعَ اَبِيْهَا اَو ابْنِهَا اَو اَجِيهَا اَوْ زَوْجِهَا، وَوَ فِي مَحْرَم

الله المستعددي والنفوروايت كرتي بين نبي اكرم مَثَلَّ النَّيْرِ أَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

''کوئی بھی عورت ایساسفرنہ کرے جو تین دن یا اس سے زیادہ پر شمل ہو گریۂ وہ اپنی باپ کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ یا جو ہرکے ساتھ یا کسی محرم عزیز کے ساتھ (اس سے زیادہ کا سفر کر سکتی ہیں )''۔

2718- إسناده صحيح على شرطهما. وانظر ما بعده.

<sup>9719</sup> إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (1340) في البحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داؤد (1726) في البحج: باب في البمرأة تحج بغير محرم، وابن ماجه ( 2898) في البمناسك: باب المرأة تحج بغير ولى، وابن خزيمة ( 2519) ، والبيهقي 3/138، والبغوى ( 1850) من طرق عن وكيع. به. وأخرجه الدارمي 2/286، ومسلم (1340) ، والترمذي (1169) في البرضاع: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وابن خزيمة (2520) من طرق عن الأعمش، به.

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسرى روايت كا تذكره جو بهار \_ ذكركرده مفهوم كي جميح بون كى صراحت كرتى ہے 2720 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عُسَمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ الصَّائِغُ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) لَا يَحِلُ لِامْرَاةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَائَةً إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم تَحُرُمُ عَلَيْهِ

🕏 😂 حضرت عبدالله بن عمر و النفوان نبي اكرم مَثَالِيَّةِ كايد فرمان نقل كرتے ہيں:

'' کسی بھی عورت کے لئے یہ بات جائز نہیں' وہ تین دن کا سفر کرے ماسوائے اس کے اس کے ہمراہ کوئی ایسامحرم ہوجو اس کے لئے ہمیشہ کے لئے حرام ہو''۔

فِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلَا الزَّجْرَ إِنَّمَا هُوَ زَجْرُ حَتْمِ لَا نَدُبِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیممانعت لازم قتم کی ممانعت ہے استجاب کے طور پڑھیں

2721 - (سند صديث): انحُبَرَنَا عُمَّرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعُلَى، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، قَالَ: اَخْبَرَنَا بِشُدُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بُنُ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِى هُويُورَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) لا يَحِلُ لِامْرَاةٍ تُسَافِرُ ثَلَاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم مِنْهَا

😌 🕏 حضرت ابو ہریرہ رہالنیوروایت کرتے ہیں' نبی اکرم مَالَّیْوَمُ نے ارشاد فر مایا ہے:

"كى عورت كے لئے يه بات جائز نہيں ہے وہ تين دن كاسفركرے ماسوائے اس كے اس كے ہمراہ كوئى محرم ہو"۔

ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنُ سَفَرِ الْمَرُاةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنْ غَيْرِ ذِى مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا عُورت كَاكُسُ مُحرم كِ بغيرتين راتول سے زيادہ سفر کرنے كى مما نعت كا تذبحرہ

2722 - (سندحديث): آخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ، قَالَ:

2720 – إسناده حسن، حسان بن إبراهيم -وإن كان روى له الشيخان - يخطء، فلا يرقى حديثه إلى الصحة . إبراهيم الصائغ: هو ابن ميمون. وانظر (2722) و (2739) و (2730) .

2721-إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة ( 2527) عن أحمد بن المقدام ومحمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم ( 1339) (422) في البحيج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، من طريق أبي كامل الجحدري، عن بشر بن المفضل، به. وأخرجه أبو داؤد (1725) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، من طريق جرير، عن سهيل، به حَـدَّثَنَا ابْنُ اَبِى فُكَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن حديث) : لَا يَعِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْانِحِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ الْمُعَلِيْ وَمُعَهَا ذُو مَحْرَمٍ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْانِحِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالْيَوْمِ النَّقَلِ مَا يَعْرَفُونَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

''الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھنے والی کسی بھی عورت کے لئے یہ بات جائز نہیں ہیں' وہ تین راتوں کی مسافت کاسفر کرے مگریہ اس کے ہمراہ محرم ہونا جا ہے''۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى آنَّ هَلَا الزَّجْرَ بِذِكْرِ هَلْدَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدُ بِهِ إِبَاحَةَ مَا دُوْنَهُ اس روایت کا تذکره جواس بات پردلالت کرتی ہے کہاس عدد کے تذکرے کے ہمراہ اس ممانعت سے بیمراز ہیں ہے کہاس سے کم کومباح قرار دیا جائے

2723 - (سندمديث): اَخُبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحُيى، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ عَبْدِ الْمُدَّرِيِّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ شُعْبَةَ، عَنُ عَبْدِ الْحُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ، قَالَ:

(متن حديث): لَا تُسَافِرُ الْمَرُاةُ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ، إَوْ ذِي مَحْرَمٍ

🟵 🕾 حفرت ابوسعيد خدري رالفيُّهُ نبي اكرم مَاليُّهُمُ كايه فرمان نقل كريَّت بين :

'' کوئی بھی عورت دودن اور دوراتوں کا سفرنہ کرے البتہ اگراس کا شوہریا کوئی محرم ساتھ ہو (تو جائز ہے)''۔

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يَدُلُّ عَلَى آنَّ ذِكُرَ الْعَدَدِ فِي هَلْذَا الزَّجْرِ لَيْسَ الْقَصْدُ فِيهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ السَّروسرى روايت كا تذكره جواس بات پردلالت كرتى ہے كماس ممانعت ميں مذكور تعداد سے يہقصو دنہيں ہے كماس كے علاوه كومباح قرار ديا جائے

2724 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ

2722- إسناده قوى على شرط مسلم. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل. وأخرجه مسلم (1338) (414) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وانظر (2729) و (2730).

2723- إسناده صحيح على شرط الشيخين المقدمي: هو محمد بن أبي بكر، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وقزعة مولى زياد: هو قزعة بن يحيى البصرى وأخرجه البخارى (197) في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، ومسلم 2/975-976 (416) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حُج وغيره، والبيهقي 3/138، والبغوى (450) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد وانظر ما بعده.

عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

رَمِتُن صَدِيث) كَا تُسَافِرِ الْمَوْآةُ يَوْمَيُنِ مِنَ الدَّهُرِ اللَّهُ وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

😁 🍪 حضرت ابوسعيد خدري را النيونوني اكرم مَا النيوم النفل كرتي مين:

'' کوئی بھی عورت دودن کا سفرنہ کرے مگریہ اس کا شوہریا کوئی محرم اس کے ساتھ ہو''۔

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى آنَّ هَلَا الزَّجْرَ الْمَذُكُورَ بِهُذَا الْزَّجْرَ الْمَذُكُورَ بِهَاذَا الْعَدَدِ الْعَدَدِ الْعَدَدِ اللَّعَدَدِ اللَّهَ الْعَدَدِ

اس تیسری روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس عدد میں مذکور ممانعت اس کے علاوہ تعدا دمیں اس بیمل کومباح قرار نہیں دیت

2725 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا ٱحْمَدُ بُنُ آبِي بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ آبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ آبِي هُرَيُرَة، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

﴿ مُتَنَصَدِثُ ) لَا يَكِدُ لَ لِهُ مُرَادةٍ تُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ

مِنْهَا

🕾 🕾 حضرت ابو ہریرہ والنیو' نبی اکرم مَثَالِیّا کا پیفر مان قل کرتے ہیں:

''الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھنے والی کسی بھی عورت کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے وہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا سفر کرے مگر ریہ کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ کر سکتی ہے''۔

ذِكُرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَٰذَا الزَّجْرَ الَّذِى خُصَّ بِهِٰذَا الْعَدَدِ لَيْسَ الْقَصْدُ فِيْهِ إِبَاحَةَ اسْتِعْمَالِهِ فِيمَا دُونَهُ

#### اس چوشی روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ممانعت جواس عدد کے ساتھ مخصوص

2724- إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم 2/975-976 (415) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيسره، من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/7 و 45 من طريقين عن عبد الملك بن عمير، به. وأخرجه أحمد 3/45 و 63 و 71، من طرق عن أبى سعيد الخدرى.

2725 - إسناده صحيح على شرطهما . وهو في "الموطأ" . 2/979 ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/285 و ابن خزيمة (2524) و وابن خزيمة (2524) و البيهقي 3/139، والبيهقي 3/139، والبغوى (1849) . وأخرجه الترمذي (1170) قي الرضاع: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وأبو داؤد (1724) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، وابن خزيمة (2523) من طرق عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ آبِي سَعِيْدٍ أَمَةُ بُرِيّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهُ هُرِيَرَةً .

ہے اس کے ذریع مقصور منہیں ہے کہ اس کے علاوہ میں اس پڑ مل کومباح قرار دیا جائے 2726 - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْأَذْدِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِیْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عُشَمَانُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِی ذِنْبٍ، عَنْ سَعِیْدِ بْنِ اَبِی سَعِیْدٍ، عَنْ اَبِیْهِ، عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، یَقُولُ:

**(12.)** 

(متن صديث): لَا يَحِلُّ لِامُرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخَرِ اَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَاحِدًا لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (تُوضَى مَصنف): قَالَ: اَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هٰذَا الْخَبَرَ سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ، وَسَمِعَهُ مِنُ اَبِيُهِ، عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ، فَالطَّرِيْقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظُانِ

الورره فالتفنيان كرتے بين ميں نے ني اكرم ملكينا كويدارشا وفرماتے ہوئے ساہے:

" "الله تعالى اور آخرت كے دن پرايمان ركھنے والى كئى بھى عورت كے لئے يہ بات جائز نہيں ہے وہ ايك دن كااييا سفر كرے جس ميں اس كے ساتھ كوئى محرم نہ ہو''۔

(امام ابن حبان میشنیفرماتے ہیں:) سعید مقبری نے بیروایت حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹیئے سے بھی سنی اور انہوں نے بیروایت اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹیئے سے بھی سنی ہے تو اس کے دونو ل طرق محفوظ ہیں۔

ذِكُرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ هَلَا الزَّجْرَ الَّذِى قُرِنَ بِهِلْذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدُ بِهِ اِبَاحَةَ مَا دُوْنَهُ

اس پانچو ہیں، وایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہاس ممانعت کو جواس عدد کے ہمراہ کرکیا گیا ہے اس سے مراداس کے علاوہ کومباح قرار دینانہیں ہے

2727 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ اَبِي صَالِحٍ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

2726 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخارى ( 1088) في تقصير الصلاة: باب في كم تقصر الصلاة، ومسلم ( 420) في المحيد باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والبيهقى 3/139 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة ( 2899) في المناسك: باب المرأة وتحج بغير ولي، من طويق شبابة، عَنِ ابْنِ اَبِي ذِئْبٍ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي، عَنُ اَبِي هُوَيَرَةً.

2727 إسناده صحيح، رجال رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامى، فقد روى له النسائى وهو ثقة. وأخرجه المبيهقى 3/139 من طريق سُلْمَة أَنْ بَنُ حَرَّبٍ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَة ، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (2526) من طريق خالد، عن سهيل، به.

(متن صديث) لا تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ بَرِيْدًا إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ

(تُوضِيَ مَصنف) قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: سَمِعَ هلذَا الْحَبَرَ سُهَيْلٌ بَنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَهُ

مِنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً، فَالطَّرِيْقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنؤ، نبی اکرم مَالٹینا کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''کوئی بھی عورت ایک برید کاسفر بھی محرم کے بغیر نہ کرے۔

(امام ابن حبان عمینی فرماتے ہیں:) سہیل بن ابوصالح نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابو ہر پرہ ڈواٹٹوئٹ سے مید بیٹ می ہےاورانہوں نے بیروایت سعید مقبری کے حوالے سے حضرت ابو ہر پرہ ڈولٹوئٹ سے بھی سی ہے۔ تواس کے دونوں طرق محفوظ ہیں۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ لَمْ يُرِدِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَائَهُ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہاس عدد سے

بیمرادنہیں ہے کہاس کےعلاوہ کی نفی کی جائے

2728 - (سندحديث): اَخُبَوَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: اَخُبَوَنَا

اللَّيْتُ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): لَا يَجِلُ لِامْرَاقِ مَسْلَمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا

''کسی مسلمان عورت کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے وہ ایک رات کا سفر کرے مگریڈاس کا کوئی محرم مرداس کے ساتھ ہونا جائے''۔

> ذِكُرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ هَلْذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرُنَا بِهِلْذَا الْعَدَدِ قُصِدَ بِهِ دُوْنَهُ وَفَوْقَهُ

اس چھٹی روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہاس عدد کے ہمراہ ہم نے جو بیممانعت ذکر کی ہےاس کے ذریعے اس سے کم اوراس سے زیادہ دونوں مراد ہیں

2729 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ:

2728- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عيسى بن حماد، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (1339) في المحيج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، وأبو داؤد (1723) في المحيج: باب في المرأة تحج بغير محرم، والبيهقي 3/139 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. حَدَّثَنَا آبِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ عَدِيثُ): لَا تُسَافِرُ الْمَرُآةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

💮 🟵 حضرت عبدالله بن عمر والنيو نبي اكرم مَا لَيْكُمْ كايد فر مان قُل كرتے ہيں:

"عورت سفرنه كرا البته اگراس كامحرم اس كے ساتھ مو (توبير جا كرنے)

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ آنَّ الْمَرْاَةَ لَهَا السَّفَرُ اَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ آيَّامِ إِذَا كَانَتُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط بھی کا شکار کیا جو علم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) کہ عورت کو تین دن ہے کم کا سفر کرنے کی اجازت ہے جب اس کے ہمراہ کوئی محرم موجود نہ ہو

2730 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، عَنُ اَنَسِ بُنِ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، عَنُ اَلْعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن جديث): لا تُسَافِرُ الْمَرْاَةُ ثَلَاثَةَ آيَّامِ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمِ

الله بن عرطالفي عبد الله بن عرط اللفي نبي اكرم مَا لَقَيْمَ كايفر مان نقل كرتے مين:

"كوئى عورت تين دن كاسفرنه كرے مگرية اس كامحرم اس كے ساتھ مو (توبيه جائز ہے)"

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْاَةُ سَفَرًا قَلَّتُ مُدَّتُهُ

آوُ كَثُرَتُ مِنُ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کے عورت سفر پر جائے جبکہ عورت کے ہمراہ

کوئی محرم نه ہوخواہ اس کی مدت کم ہویا زیادہ ہو

2731 – (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو

2729 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1338) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، عن ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/143، والبخارى (1087) في تقصير الصلاة: باب في كم الصلاة، وأبو داؤد (1727) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، وابن خزيمة (2521)، والبيهقي 3/138 من طرق عن يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بُنِ عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (1086) من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، به . وانظر (2722) و (2722).

2730- إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو مكرر ما قبله.

بُنُ دِينَارٍ، سَمِعَ اَبَا مَعْبَدٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ الْمُنَادِ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ الْمُنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَل

ﷺ حضرت عبدالله بن عباس و النظامیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مُلَاثِیْنِ کویہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ''( کسی نامحرم )عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز ندر ہواورعورت سفر نہ کرے البتہ اگر اس کے ساتھ اس کامحرم ہو( تو سہ جائز

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرُاَةَ مَمْنُوعَةٌ عَنُ أَنُ تُسَافِرَ سَفَرًا قَلَّتُ مُدَّتُهُ اَمْ كَثُرَتُ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ مِنْهَا اس بات كے بیان كا تذكرہ كه عورت كے لئے بیہ بات ممنوع ہے كہوہ محرم كے بغير

سفر پر جائے خواہ اس سفر کی مدت کم ہویازیادہ ہو

2732 - (سندحديث): اَحْبَرَنَا مُسِحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن مديث): لا يَجْلُ لِامْرَأَةِ تُسَافِرُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ و النفوروایت کرتے ہیں نبی اکرم مُلَا تَقِیْمُ نے ارشادفر مایا ہے: دو کسی عورت کے لئے سفر پر جانا جا تزنہیں ہے البتہ اگر محرم ساتھ ہو (تو جا تزہے)

ذِكُرُ لَفُظَةٍ تُوهِمُ غَيْرَ المُتَبَحِّرِ فِى صِنَاعَةِ الْعِلْمِ اَنَّ عَائِشَةَ رِضُوَانُ اللهِ عَلَيْهَا اتَّهَمَتُ اَبَا سَعِيْدٍ فِى هَاذِهِ الرِّوَايَةِ

ان الفاظ کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط بھی کا شکار کیا جوٹلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اوروہ اس بات کا قائل ہے کہ سیّدہ عائشہ ڈاٹھانے اس روایت کے حوالے سے حضرت ابوسعید ڈاٹھیٰز پراعتراض کیا ہے 2733 – (سندحدیث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَیْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ یَحْیٰی، قَالَ: حَدَّثَنَا

2731- إسناده صحيح على شرط الشيخين أبو معبد: هو نافذ المكى، وهو مولى ابن عباس وأخرجه مسلم (1341) في السحيج: باب سفير السمرأة مع محرم إلى حج وغيره، عن ابن أبى شيبة، عن أبى خيثمة، بهذا الإسناد وأخرجه الشافعي 1/286، وأحمد 1/222، والبخارى (3006) في الجهاد: باب من اكتتب في جيش المسلمين، و (5233) في النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، وابن خزيمة (2529) ، والطحاوى 2/112، والبيهقى 3/139 و5/226، والبغوى (1849) من طريق سفيان،

2732- إسناده حسن. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد الشيباني، وابن عجلان: هو محمد وانظر ما قبله.

ابُنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، اَنَّ عَالِشَةَ اُخْبِرَتْ، اَنَّ اَبُا سَعِيْدٍ الْخُدُرِى، قَالَ:

(متن صديث): نَهْ ي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْاَةَ اَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ قَالَتُ عَمْرَةُ: فَالْتَفَتَتُ عَائِشَةُ اللَّى بَعْضِ النِّسَاءِ فَقَالَتُ: مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ

(تُوشَى مَصنف):قَالَ اَبُوْ حَاتِم : لَـمْ تَـكُـنُ عَائِشَةُ بِالْمُثَّهِمَةِ اَبَا سَعِيْدِ الْحُدْرِى فِى الرِّوَايَةِ، لِآنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ ثِقَاتٌ، وَإِنَّمَا اَرَادَتْ عَائِشَةُ بِقَوْلِ: مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ، تُرِيْدُ اَنُ لَيْسَ لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ تُسَافِرُ وَاحِدَةٌ مِّنْكُنَّ إِلَّا بِذِى مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا لَيْسَ لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ تُسَافِرُ مَعَهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُسَافِرُ وَاحِدَةٌ مِّنْكُنَّ إِلَّا بِذِى مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا

ﷺ سیّدہ عائشہ والنہ کو یہ بات پہۃ چلی حضرت ابوسعید خدری والنٹوئٹ یہ بات بیان کی ہے نبی اکرم سَلَاتُیْم نے خاتون کو اس بات سے منع کیا ہے'وہ سفر پر جائے البتۃ اگر اس کے ہمراہ اس کامحرم ہو (تو جائز ہے )

عمرہ نامی خاتون بیان کرتی ہیں: سیّدہ عائشہ رہا ﷺ نے بعض خواتین کی طرف توجہ کی اور فر مایا کیا تم سب کے ہمراہ محرم نہیں

(امام ابن حبان مُینَ الله فرماتے ہیں:) سیّدہ عاکشہ خُلِی اُلیّائے اس روایت کے باریے میں حضرت ابوسعید خدری ڈلیٹھئی رالزام عاکد منہیں کیا۔ کیونکہ نبی اکرم سَلَیْقَیْمُ کے تمام صحابہ رفی اُلیّنُ عادل اور ثقہ ہیں۔ سیّدہ عاکشہ خُلِیْ کے اس قول'' کیا تم میں سے ہرایک کے ساتھ محرم نہیں ہوتا کہتم اس کے ساتھ سفر کرسکو۔ تم اللّہ تعالیٰ سے ڈرو۔اورتم میں سے کوئی بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔

#### فِكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلَا الزَّجُو زَجُو حَتْمٍ لَا زَجُو نَدُبٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیم انعت 'حتمی ممانعت' ہے استخباب کے طور پر ممانعت نہیں ہے۔ 2734 - (سند حدیث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَادِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، اَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَتُهُ،

(متن صديث): آنَّهَا كَانَتُ عِنْدَ عَائِشَةَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ: اِنَّ اَبَا سَعِيْدٍ النُّحُدِرِيَّ، يُخْبِرُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُ لِامْرَاةٍ تُسَافِرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اللهَ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ قَالَتُ عَمْرَةُ: فَالْتَفَتَتُ اللّهَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

🟵 😌 عمرہ بنت عبدالرحمٰن بیان کرقی میں وہ سیّدہ عائشہ رہا تھا کے پاس موجود تھیں۔انہوں نے سیّدہ عائشہ رہا تھا ہے یہ کہا

2733- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطحاوى في "شرح معانى الآثار" 2/115 من طريقين عن ابن وهب، به الإسناد. وأخرجه البيهقي 5/226 من طريق عباس الدورى، حدثنا عثمان بن عمر، عن يونس، به.

2734- إسناده صحيح على شرطهما. وانظر ما قبه.

حضرت ابوسعید خدری را تاتنظ نے نبی اکرم مُلَا اَتُنظِ کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا:

د کسی بھی عورت کے لئے تین دن سے زیادہ سفر کرنا جا ترنہیں ہے البتہ اگراس کامحرم ساتھ ہو (تو جا تزہے)'۔
عمرہ نامی خاتون بیان کرتی ہیں: سیّدہ عائشہ رفی ﷺ نے ہماری طرف توجہ کی اور دریافت کیا: کیا ان سب کے ہمراہ محرم نہیں ہیں۔
نہیں ہیں۔

### فَصُلُّ فِی صَلاقِ السَّفَرِ فصل: سفری نماز کابیان

2735 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى بَكُرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ اُمَيَّةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ خَالِدٍ، اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ: اللهِ بُنِ خَالِدٍ، اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ:

(متن صديث) نِإِنَّا نَجِدُ صَلاةَ الْحَضِوِ وَصَلاةَ الْخَوْفِ، وَلا نَجْدُ صَلاةَ السَّفَوِ فِي الْقُرْآن، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ السُّهِ: ابُنَ آخِي، إِنَّ السُّهَ جَلَّ وَعَلا بَعَثَ اِلْيُنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَايَّنَاهُ يَفْعَلُ

(تُوضَى مصنف): قَالَ اَبُوحَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَبَاحَ اللهُ جَلَّ وَعَلا قَصْرَ الصَّلاةِ عِنْدَ وُجُودِ الْحَوْفِ فِى كَتَابِهِ حَيْثُ يَقُولُ: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَغْتِنكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا) (الساء: كَتَابِه حَيْثُ يَقُولُ: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وُجُودِ الْاَمْنِ بِغَيْرِ الشَّرُطِ الَّذِي 101) ، وَابَاحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرَ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وُجُودِ الْالمَن بِغَيْرِ الشَّرُطِ الَّذِي ابَاحَةٌ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ عِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَعْلَاقِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسُولُوهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ الْمَاعُولُ وَالْعَلْمُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ السَّوْلِ الْعُلْمُ الْعَلِيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الْعَلَيْهِ وَلَمَا الْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَ وَالْمُ الْمُؤْلِقِ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلَمُ وَالْمَاعِلَ وَالْمُ الْمُؤْلِقِ الْمَاعِلَ وَالْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَقِ وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْتَلِيْ الْمُعَلِيْ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْم

امید بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رہا ﷺ سے کہا: ہم حضر کی نماز اور نماز خوف کا ذکر کر پاتے ہیں لیکن ہمیں قرآن میں سفر کی نماز کا ذکر نہیں ماتا۔ حضرت عبداللہ رہا تھ نے ان سے فر مایا: اے میرے جیتے ہے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مثل اللہ تعالیٰ کو ہماری طرف مبعوث کیا ہمیں کسی بھی چیز کاعلم نہیں تھا ہم ویبا ہی کرتے ہیں جس طرح ہم نے آپ مثل اللہ تھا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(امام ابن حبان میشینفر ماتے ہیں:) اللہ تعالیٰ نے خوف کی موجودگی میں نماز کے قصر کرنے کومباح قرار دیا ہے۔جس کا ذکر اس کی کتاب میں ہےاس نے فر مایا ہے۔

2735- إسناده قوى. وأخرجه أحمد 2/94، والنسائى 3/117 فى تقصير الصلاة فى السفر، وابن ماجه ( 1066) فى إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة فى السفر، والحاكم 1/258 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: رواته مدنيون ثقات ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في "سنن البيهقي" 3/136 من طريق ابن وهب

'' تم لوگوں پرکوئی گناہ نہیں ہوگا اگرتم نماز کوقصر کردیتے ہو۔ جبتم خوف کے عالم میں ہو۔ (اورخوف یہ ہو) کہ کا فر لوگ تم کوآ ز ہائش کا شکار کردیں گے۔''

جبکہ نبی اکرم منگا ﷺ نے سفر کے دوران نماز کے قصر کرنے کو مباح قرار دیا ہے۔ اس وقت جب امن کی صورت حال در پیش ہو۔ آپ نے کسی شرط کے بغیر ایسا کیا ہے۔ جس کو اللہ تعالی نے نماز کو قصر کرنے کے لیے شرط قرار دیا تھا۔ تو بید دونوں فعل اللہ کی طرف سے مباح ہیں۔ جن میں سے ایک کی اباحت کا ذکر اس کی کتاب میں ہے اور دوسری کی اباحت کا ذکر اس کے رسول کی زبانی ذکر ہوا ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَدَدَ الصَّلَوَاتِ فِي الْحَصَرِ وَالسَّفَرِ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَ كَانَ رَكُعَتَيْنِ اس بات كے بیان کا تذكرہ حضراور سفر كے دوران نمازوں کی تعداد آغاز میں دور کعات کی شکل میں فرض ہوئی تھی

2736 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ اِدْرِيسَ الْانْصَارِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرُوّةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَتُ:

(متن مديَث) فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكُعَتيْنِ رَكُعَتيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتُ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي الْحَضَر

ﷺ سیّده عا ئشرصدیقه دلی شاین کرتی ہیں: پہلے نماز حضر اور سفر دونوں حالتوں میں دؤ دور کعت فرض ہوئی تھی' پھر سفر کی نماز کواپنی حالت میں برقر اررکھا گیااور حضر کی نماز میں اضافہ کردیا گیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ الصَّلاةُ وَلَي مَا فُرِضَتِ الصَّلاةُ ارَادَتُ بِهِ فِي آوَّلِ مَا فُرِضَتِ الصَّلاةُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سیدہ عائشہ ڈھاٹھا کا بیقول''نماز دو، دور کعات فرض ہو کی تھی''

2736 إسناده صحيح على شرطهما، وهو فى "الموطأ" 1/146 فى قصر الصلاة فى السفر، وأخرجه من طريقه: البخارى (350) فى المصلاة: باب كيف فرضت الصلوات فى الإسراء، ومسلم (685) فى صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داؤد (1198) فى المصلاة: باب صلاة المسافر، والنسائى 225-12-226 فى المصلاة: باب كيف فرضت الصلاة. وأخرجه أحمد 6/272 فى المصلاة: باب كيف فرضت الصلاة. وأخرجه أحمد 3/142 والبيهقى 3/143 من طريق صالح بن كيسان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (1090) فى تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه، و (3935) فى مناقب الأنصار: باب التاريخ، ومسلم (685)، والدارمى 1/355، والنسائى 1/225، والبيهقى 3/143 من طرق عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة. وأخرج أحمد 6/234 من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة الحضر، وترك صلاة السفر على نحوها.

#### اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ آغاز میں نماز اس طرح فرض ہوئی تھی

2737 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّفَيُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّفَيُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: بُنُ عَمْرِو، عَنْ يَحْبَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُرُوّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَتْ:

(متن حديث) : أوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ذِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتُ فِي السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَر

ﷺ سیّدہ عائشصدیقہ ڈھی ایان کرتی ہیں: جب نماز فرض ہوئی تھی تو حضرادرسفر کے دوران دو دور کعت ہی فرض ہوئی تھی' پھر حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا'اورسفر کی نماز کواس کی اس حالت میں برقر اررکھا گیا۔

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةً الْحَضَرِ زِيدَ فِيْهَا خَلَا الْغَدَاةِ وَالْمَغُرِبِ اسبات كے بیان کا تذكرہ کہ فجراور مغرب کی نمازوں کے علاوہ (نمازوں میں) حضر کے دوران اضافہ کردیا گیا

2738 - (سند صديث): آخ بَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بُنُ الْحَسَنِ، عَنْ دَاؤَدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): فُوِضَتُ صَلَاةُ السَّفَرِ وَالْسَحَضِرِ رَكُعَتَيْنِ، فَلَمَّا اَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَانِ رَكُعَتَانِ، وَتُوكَتُ صَلَاةُ الْفَجْوِ لِطُولِ الْقِرَائَةِ، وَصَلاةُ الْمَغْوِبِ لِلَّنَّهَا وِتُرُ النَّهَادِ

ﷺ سیّدہ عائشصدیقہ ڈاٹٹا بیان کرتی ہیں: سفراور حضر کی نماز دؤ دور کعت کی شکل میں فرض ہو کی تھیں نبی اکرم سَالَۃ اُمْ دؤ دو رکعات ادا کرتے رہے (پھر بعد میں نماز کی رکعات کی تعداد میں اضافہ ہوالیکن ) فجر کی نماز کوطویل قرائت کی وجہ سے ترک کر دیا گیا۔ مغرب کی نماز کواس لئے ترک کر دیا گیا کیونکہ وہ دن کے وتر ہیں۔

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى آنَّ قَصْرَ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا هُوَ آمُرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمِ

2737- إستناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. التنفيلي: هو سعيد بن حفص النفيلي، ذكره المؤلف في "الثقات" وروى عنه جمع، وقال مسلمة بن قاسم: ثقة، ومن فوقه على شرطهما. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

2738 إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله. محبوب بن الحسن: هو محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب، ومحبوب لقبه، قبال ابن معين: ليس به بأس، وضعفه النسائي، وقال ابوحاتم: ليس بقوى. وأخرج له البخارى في "صحيحه "حديثًا واحدًا في كتاب الأحكام عن خالد الحذاء مقرونًا بغيره، وروى له الترمذي وقد توبع على هذا الحديث، وباقى رجاله ثقات. وأخرجه الطحاوى في "شرح معانى الآثار" 10/415 من طويق مرجى بن رجاء ، عن داؤد بن أبي هند بهذا الإسناد.

## اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سفر کے دوران نماز کوقصر کرنا بیا باحت کے طور پر حکم ہے حتی حکم نہیں ہے

2739 - (سند صديث): آخبرَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْازُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ، قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ، قَالَ: (مَمْنَ صديث):قُلْتُ لِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلُ اللهِ جَلَّ وَعَلا: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) (النساء: 101) اَنُ تَقْصُرُ وَا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ، فَقَدْ اَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهِ بِهَا عَلَيْكُمُ، فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللهِ بْنِ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمُ، فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللهِ بْنِ اَبِي لَلهُ عِلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنُ اَبِي عَمَّادٍ هَذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي عَمَّادٍ هَذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي عَمَّادٍ، مِنْ ثِقَاتِ اَهُلِ مَكَّةً

2739: يعلى بن اميه بيان كرتے ہيں: ميں نے حضرت عمر بن خطاب رہا تھا تا اللہ تعالى نے بيفر مايا ہے: " " تم لوگوں بركوئي گناه نہيں ہے"۔

یعنی اس حوالے سے کہتم اگر (دشمن کی طرف سے) اندیشے کا شکار ہوئو تم نماز کو قصر کرلولیکن اب تو لوگ امن کی حالت میں آ چکے ہیں' تو حضرت عمر شاہنے نے فرمایا: میں بھی اس بات پر جمران ہوا جس بات پرتم حمران ہوئے ہو میں نے اس بارے میں نبی اکرم مُنَا اللہ اللہ اللہ تو آپ نے ارشاد فرمایا: یہ ایک صدقہ ہے جواللہ تعالی نے تم پر کیا ہے تم لوگ اللہ تعالی کے صدقے کو قبول کرلو۔

(امام ابن حبان مُسَلَّمُ ماتے ہیں:) ابن ابوعمار نامی راوی عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عمار ہے یہ اہل مکہ سے تعلق رکھنے والے ثقتہ راویوں میں سے ایک ہیں۔

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللَّهِ

2739 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودى الزعافرى الكوفى، ويعلى بن أمية: هو ابن أبى عبيدة بن همام التميمى حليف قريش، وهو يعلى بن منية، و "منية" جدته نسب إليها، صحابى مشهور روى عن النبى صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مسلم (686) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي2730 – 3116 – 117 في تقصير الصلاة في السفر، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهلذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/25، ومسلم (686)، وابن ماجه (1065) في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة في السفر، وابن خزيمة (945)، والطبرى (1031) و (1031)، والبيهقى 3/134 من طريق عبد الله بن إدريس، به. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (15)، وأحمد 1/36، والترمذى (3034)، والبيهقى 3/134 النساء، وأبو داؤد (1029) و (1031)، والبيهقى 1/35 النسخ والمنسوخ" ص النساء، وأبو داؤد (1031)، والطبرى (2740)، والطحاوى في "شرح معانى الآثار" 1/415، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 116، من طرق عن ابن جريج، به. وانظر (2740) و (2741).

اَرَادَ بِهِ الصَّدَقَةَ الَّتِي هِيَ الرُّحُصَةُ لِمَنُ اَتَى بِهَا دُوْنَ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةَ حَتْمٍ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهَا اس بات كے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم سُلُّ اِیْمُ کا بیفر مان' تو تم الله تعالی کے صدیقے کو قبول کرلؤ'' اس سے آپ کی مرادوہ صدقہ ہے جواس شخص کے لئے رخصت ہے جواس پڑمل کرتا ہے اس سے مرادکوئی ایساحتی صدقہ نہیں ہے جس کی خلاف ورزی کرنا جائزہی نہو

2740 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا ابْنُ خُرزَيْ مَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى عَمَّارٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بُنِ اُمَيَّةَ، قَالَ:

رُمْنَ صديثُ : قُلُتُ لِعُمَر بُنِ الْحَطَّابِ عَجِبُتُ لِلنَّاسِ وَقَصْرِهُمُ الصَّلاةَ، وَقَدُ قَالَ اللَّهُ: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحَ) (الساء: 101) أَنْ تَنَقُصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَفْتِنكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَقَدُ ذَهَبَ هِذَا ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبُتُ مِنَّهُ ، فَقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَجِبُتُ مِمَّا عَجِبُتَ مِنهُ ، فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلِيهُ أَنْ أَنُ خُصَتُهُ عَلَيْهِ مَا عَجِبُتُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: هُو صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: هُو صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلِيهُ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاقْبَلُوا رُخُصَتُهُ

ﷺ یعلیٰ بن امیہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رٹاٹٹۂ سے کہا: مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے وہ نماز قصرادا کرتے ہیں: اللّٰدتعالیٰ نے بیہ بات ارشاد فر مائی ہے:

"م برکوئی گناه ہیں ہے"۔

یہ اس وقت ہے 'جب تم لوگوں کواس بات کا اندیشہ ہو' کا فرلوگ تمہیں آ زمائس کا شکار کردیں گے تو اس وقت اگرتم نماز قصر کرتے ہو (توہمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا) لیکن اب میصور تحال رخصت ہو چکی ہے 'تو حضرت عمر رٹھائٹھ نے فرمایا: میں بھی اس بات پر حیران ہوا تھا جس بات پرتم حیران ہوئے ہومیں نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم شکھٹی سے کیا تھا آپ نے ارشاد فرمایا: یہ وہ صدقہ ہے 'جواللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر کیا ہے' تو تم اس کی عطا کردہ رخصت کو قبول کرو۔

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِقَبُولِ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي الْاَسْفَارِ إِذْ هُوَ مِنْ صَدَقَةِ اللَّهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ سفر كدوران قصر نماز كوقبول كرنے كاحكم مونے كا تذكره كيونكه بيالله تعالى كا وه صدقه ہے جواس نے اپنے بندوں پر كيا ہے

2740- إسناده صحيح على شرط مسلم. بندار: لقب محمد بن بشار. وهو في "صحيح ابن خزيمة " (945). وانظر (273) و (2741) في الصلاة: باب صلاة المسافر، من طريق مسدد، بهذاً الإسناد. وأخرجه مسلم (686)، وأبو داؤد (1199)، وأحمد 1/36 من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر (2740) و (2740).

2741 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْفَصُلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ، قَالَ:

(متن صديث): قُلُتُ لِعُمَرَ: اِقُصَارُ النَّاسِ الصَّلاةَ وَإِنَّمَا قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلاً: (إِنُ خِفْتُمُ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا) (النساء: 101) ، فَقَدُ ذَهَبَ ذَاكَ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِنْهُ حَتَّى سَاَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

علیٰ بن امیہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر و التی اللہ الوگ قصر نماز پڑھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: ارشاد فرمائی ہے:

''اگرتمہیں بیاندیشہ ہو' کافرلوگ تمہیں آ زمائش کاشکار کردیں گے'۔

توبیصورت حال تو اب رخصت ہو چکی ہے تو حضرت عمر رٹالٹھڑنے فرمایا: میں بھی اس بات پر حیران ہوا تھا یہاں تک کہ میں نے اس بارے میں نبی اکرم مُٹالٹیو کی سے سوال کیا' تو آپ نے ارشاد فرمایا:

" بدایک صدقہ ہے جواللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر کیا ہے تم اس کے صدقے کو قبول کراؤ"۔

ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ، إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يُحِبُّ قَبُولَهَا

الله تعالی کی رخصت کوقبول کرنے کے مستحب ہونے کا تذکرہ کیونکہ الله تعالی اس کوقبول کرنے کو پہند کرتا ہے

2742 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيْفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ، قَالَ:

(متن مديث) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكُرَهُ اَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُهُ

🚭 حفرت عبدالله بن عمر والتنون نبي اكرم مَا النَّيْرَ كا يفر ما نقل كرتي بين:

2742 إسناده قوى. حرب بن قيس روى عنه عمارة بن غزية، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، ونقل البخارى في "تاريخه" مراح عمارة بن غزية فيه: إنه كان رضى، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقى السند على شرط مسلم. وعبد العزيز: هو الدراوردى. وسيرد عند المؤلف برقم ( 3560). وأخرجه أحمد 2/108 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد إلا أنه سقط من السند: حرب بن قيس من المطبوع. وأخرجه البزار (888) و (989) من طريق أحمد بن أبان، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1078) من طريق سعيد بن منصور كلاهما عن عبد العزيز الدراوردى، به وأخرجه ابن منده في "التوحيد" ورقة 125/2، والطبراني في الأوسط 1/104/2 من طرق عن عبد العزيز، عن موسى بن عقبة، عن حرب بن قيس، عن نافع به، وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" 1/104/2 عن ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع به، وهذا سند صحيح ومتابعة قوية لعبد العزيز. وله شاهد صحيح من حديث ابن عباس بلفظ "إن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن وقتي عزائمه." وقد تقدم برقم (354). وعن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" (10030)، وأبي نعيم 101/2 مرفوعًا بلفظ "إن الله عز وجل يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتي عزائمه"، وروى موقوقًا وهو أصح. وعن عائشة عند المؤلف في "الثقات" 1857،

''بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے'اس کی عطا کردہ رخصت پڑمل کیا جائے' جس طرح وہ اس بات کونا پسند کرتا ہے'اس کی نافر مانی کاار تکاب کیا جائے''۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلنَّاوِى السَّفَرَ الَّذِى يَكُونُ مُنْتَهِى قَصْدِهِ ثَمَانِيَةً وَارْبَعِينَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيَّةِ اَنْ يَتَقُصُرَ الصَّلَاةَ فِي اَوَّلِ مَرْ حَلَتِهِ

سفری نیت کرنے وا کے خص کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ اگراس کی منزل' اڑتالیس ہاشمی میلوں'' جتنی دور ہوئو وہ سفر کے ابتدائی مرحلے میں نماز قصر کرسکتا ہے

2743 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ اَبِي قِلابَةَ، عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

مِنْ صَلَيْ اللهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ اَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنِ، وَكَانَ مُسَافِرًا

َ حَفرت اَنْس بن ما لک رُفَا اَئْوَ بیان کرتے ہیں۔ میں نے نبی اکرم اَلْ اِنْفِیْ کی اقتداء میں مدینہ منورہ میں ظہری نماز میں عار کعات اداکی ہیں آپ اس وقت سفر کررہے ہے۔ عار کعات اداکی ہیں آپ اس وقت سفر کررہے ہے۔ فی خِکُو الْخَبَوِ اللّذَالِّ عَلَى اَنَّ النَّاوِ یَ لِلسَّفَوِ الَّذِی ذَکُو نَاهُ لَیْسَ لَهُ اَنُ یَّقُصُو حَتَّی فِی لِلسَّفَوِ الْبَلْدَةِ وَرَائَهُ

ال روایت کا تذکره جوال بات پردلالت کرتی ہے کہ سفر کی نیت کر نیوالے جس شخص کا ہم نے ذکر کیا ہے اسے اس نماز کوقصر کرنے کا حق اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے شہر کی آبادی کو پیچھے نہیں چھوڑ دیتا 2744 – (سند صدیث): اَخُبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الْجُنَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَتَنَبَهُ بُنُ سَعِیْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بُنُ وَیْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُنَا اللّٰهِ بُنِ مَالِكِ،

2743- إستناده صبحيب على شرطهما، وهو في مصنف عبد الرزاق (4315). أبو قبلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمى. وأخرجه الشافعي في "السنن" (14)، والبخارى (1547) في الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وأحمد 11/1، من طريق سفيان، والبخارى (1551) و (1714) في الحج: باب نحر البدن القائمة، من طريق وهيب، ثلاثتهم عن أيوب، بهذا الإسناد. وانظر (2744) و (2747) و (2748).

2744- إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم (690) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي 1/237 في الصلاة: باب رفع باب صلامة العصر في السفر، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (1548) و (2951) في الحج: باب رفع الصوت بالإهلال، من طريق حماد بن زيد، به وانظر (2743) و (2747) و (2748) .

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ اَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصُرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَنَسٌ وَسَمِعَهُمْ يَصُرُخُونَ بِهِمَا الْحَجَّ وَالْعُمُرَةَ

کی حضرت انس بن ما لک رٹائٹنؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائٹیؤ کم نے مدیند منورہ میں ظہر کی نماز میں جار رکعات اداکی تھیں اور آپ نے ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز کی دور کعات اداکی تھیں۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت انس ٹھائنڈ نے ہمیں بتایا تھا' انہوں نے لوگوں کو بلند آ واز میں حج اور عمرہ کا تلبیہ پڑھتے ہوئے سناتھا۔

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ النَّاوِى سَفَرًا يَكُونُ نِهَايَةُ قَصَدِهِ مَا وَصَفْنَا لَهُ قَصُرُ الصَّلاةِ إِذَا خَلَّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَائَهُ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سفر کی نیت کرنے والے خص کی منزل مقصورا گر اتنی ہوجتنی ہم نے ذکر کی ہے تواسے نماز قصر کا اختیار ہوگا جب وہ شہر کی آبادی کواپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے ۔ اتنی ہوجتنی ہم نے ذکر کی ہے تواسے نماز قصر کا اختیار ہوگا جب وہ شہر کی آبادی کواپنے بی حقیق اُل عَدَّنَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ يَنْ عَنِي بَنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: (متن حديث):سَالْتُ آنسَ بُنَ مَالك عَنْ قَصْ الصَّلاة، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا

(متن صديث): سَالَتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ آمُيَالٍ، آوُ ثِلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُ - صِلَّى رَكُعَتَيْنِ

کی بن بزید ہدنائی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک رفائن سے قصر نماز کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے فرمایا: نبی اکرم مَنَّ الْقِیْمَ جب تین میل (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) تین فرسخ کے سفر کے لئے روانہ ہوتے تھے۔ بیشک شعبہنا می رادی کو ہے تو دور کعات اداکرتے تھے۔

#### ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ هَاذَا الْفِعُلَ إِنَّمَا هُوَ مُبَاحٌ لِمَنْ عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيْهِ الْقَصُرُ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ بیغل اس شخص کے لئے مباح ہوگا جوا تناسفر کرنے کاعزم کرتا ہے جس میں نماز کوقصر کرنا جائز ہو

2745-إسناده صحيح على شرط مسلم وهو في "صحيحه" (691) في صلاة المسافرين وقصرها، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. غندر: لقب محمد بن جعفر المدنى البصرى. وأخرجه مسلم (691)، وأبو داوُد (1201) في الصلاة: باب متى يقصر الصلاة، من طريق محمد بن بشار، عن غندر، به. وأخرجه أحمد 3/129 من طريق غندر، به. 2746 - (سند مديث): آخُبَرَنَا آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنيَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ مُضَرَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ: (مَثن مديث): صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ ٱرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ خَرَجَ الله بَعْضِ اَسْفَارِهِ فَصَلَّى لَنَا عِنْدَ الشَّجَرَةِ رَكَعَتيْنِ

۔ بر سے میں ہور ہے۔ اس بن مالک ڈکاٹوئز بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منابیکی کی اقتداء میں مدینه منورہ میں ظہر کی چار رکعات اداکی ہیں پھر آپ سفر کے لئے روانہ ہوئے تو آپ نے شجرہ کے قریب ہمیں دور کعات پڑھائی تھیں۔

ُذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلمُسَافِرِ إِذَا خَلَفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَائَهُ أَنُ يَقُصُرَ الصَّلاةَ اللهَ عُورَ الْبَلْدَةِ وَرَائَهُ أَنُ يَقُصُرَ الصَّلاةَ اللهَ عُرُ مَا يُسْتَحَبُ لِللهُ اللهَ عَلَيْ يَا اللهُ اللهُ

2747 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ، عَنْ اَنْسٍ،

الُوزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ آبِيُ قِلَابَةَ، عَنُ آنَسٍ،

(متن مديث): اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ اَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي

(الْمَانُ عَدَيْهُ وَسُلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ اَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي

کی حضرت انس ڈاٹٹٹٹ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹاٹٹٹٹ نے مدینہ منورہ میں ظہر کی جارر کعات پڑھائی تھیں اور آپ نے ذوالحلیفہ میں عصر کی دور کعات پڑھائی تھیں ۔

َذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْحَارِجَ فِي سَفَرِهِ الَّذِي يُوجِبُ لَهُ الْقَصْرَ كَانَ لَهُ اَنُ يَقُصُرَ الصَّلاةَ وَإِنْ لَّمْ يَبُلُغُ نِهَايَةَ سَفَرِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سفر پر نکلنے والا وہ مخص جس کے لئے قصر لازم ہوجاتی ہے اسے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ نماز کوقصر کرے اگر چہوہ اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچا ہو

· (سنرعديث): أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

2746- إستناده صحيح على شرطهما . وانظر ( 2748) . والشجرية: موضع قريب من ذى الحليفة على ستة أميال من المدينة، وهي على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزلها من المدينة وُيحرم منها.

المدينة، وهي على طريق من اراد الدهاب إلى مكه من المدينة، وفق طبي على على المدينة، وهي على طريق من اراد الدهاب إلى مكه من المدينة، ووى له أبو داؤد والنسائى وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البخارى (1715) في الحج: باب نحر البدن القائمة، ومسلم (690) في صلاة المسافرين وقصرها، من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وانظر (2743) و (2744) و (2748).

عَبُدُ الرَّحُمٰنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيْمَ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ، (متن مديث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ اَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ
رَكُعَتَيْن

ﷺ حضرت انس بن ما لک رطاقت اوا کیس اور نام می اکرم می این کے مدیند منورہ میں ظہری جارر کھات اوا کیس اور ذوالحلیفہ میں عصر کی دور کھات اوا کی تھیں۔

## ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا اَقَامَ فِي مَنْزِلٍ أَوْ مَدِينَةٍ وَلَمْ يَنُو اِقَامَةَ اَرْبَعِ بِهَا اَنْ يَقُصُرَ صَلاتَهُ وَإِنْ اَتَى عَلَيْهِ بُرُهَةٌ مِّنَ الدَّهْرِ

مسافركيك يه بات مباح بون كا تذكره كه جب وه كسى پراؤكى جگه پرياسى شهر مين اقامت اختياركرتا به و بال چاردن تك مقيم رہنے كى نيت نهيں كرتا تو وه نماز كوقصرا داكرتار ہے گااگر چه اسطویل عرصه گررجائے و بال چاردن تك مقيم رہنے كى نيت نهيں كرتا تو وه نماز كوقصرا داكرتار ہے گااگر چه اسطویل عرصه گررجائے و بال چاردن تك بَدُن عَنْ الله ع

(مَتن حديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِيْنَ يَوُمًا يَقُصُرُ الصَّلَاةَ

<sup>2748</sup> إبناده صحيح على شرطهما عبد الرحمن: هو ابن مهدى وأخرجه البخارى ( 1089) في تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم ( 690) ، والدارمي 1/354 و 355، وأبو داؤد (1202) في الصلاة: باب متى يقصر المسافر، والترمذي (546) في الصلاة: باب ما جاء في التقصير في السفر، والنسائي 1/235 في الصلاة: باب عدد صلاة الظهر في الحضر، والبغوى في "شرح السنة" (1020) ، وابن أبي شيبة 2/443، وعبد الرزاق (4316) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد وأخرجه البخارى (4320) في السحج: باب من بات بذي العليفة حتى أصبح، وعبد الرزاق (4320) ، من طريق ابن جُريَّحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَنْ أنّس بُن مالك وانظر (7243) و (7244) و (7247).

<sup>9749-</sup> أسنًاده صحيح على شرطهما، وهو في مصنف عبد الرزاق ( 4335) ، ومسند أحمد .3/105 وأخرجه من طريق أحمد أبو داؤ د (1235) في الصلاة: باب إذا أقام بأرض العدو يقصر . وقال: غيرُ معمر لا يُسنده . ورده الإمام النووى في "الخلاصة" في ما نقله عنه الزيلعي 2/186، فقال: هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخارى ومسلم، لا يقدح فيه تفرُّدُ معمر، فإنه ثقة حافظ، فزيادته مقبولة

ذِكُو حَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ آنَّهُ مُضَادٌ لِلْحَبَرِ الَّذِي ذَكُونَاهُ قَبُلُ اس روايت كا تذكره جس نے اس خص كوغلط فهم كا شكاركيا جوعلم حديث ميں مهارت نهيں ركھتا (اور وه اس بات كا قائل ہے) كہ بياس روايت كے برخلاف ہے جس كا ہم پہلے ذكر كر چكے ہيں محاوی الْحَدَدیث): اَخْبَرَنَا عُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَائِقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِقُ،

قَالَ: حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَّاثٍ، عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(متن صديث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاقَامَ بِهَا سَبْعَ عَشُرَةَ لَيُلَةً يَقُصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَنُ اَقَامَ سَبْعَ عَشُرَةَ قَصَرَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ اَقَامَ اَكُثَرَ اَتَمَّ

الله عبد الله بن عباس الله بن

حضرت عبدالله بن عباس بھائی فرماتے ہیں جو محض کسی جگہ سترہ دن قیام کرے تو وہ قصرنماز ادا کرےاور جو محض اس سے زیادہ قیام کرے گاوہ کممل نماز ادا کرے گا۔

### ذِکُرُ حَبَرٍ یُضَادُّ حَبَرَ عِکْرِ مَهَ الَّذِی ذَکَرُ نَاهُ فِی الظَّاهِرِ اس روایت کا تذکرہ جو بظا ہر عکر مہے حوالے سے منقول روایت کے برخلاف ہے جسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے

2750 صحيح إبراهيم بن يوسف الصيرفى: صدوق فيه لين، وقد توبع ومن فوقه من رجال الشيخين، وأخرجه أبو داؤد (1230) في الصلاة: باب متى يتم السفر، من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد وأخرجه الدارقطنى 1/387 -388 من طريق عاصم وحصين، عن عكرمة، به وأخرجه أبو داؤد (1232) من طريق عبد الرحمٰن بن عبد الله بن الأصبهاني، عن عكرمة، به وأخرجه البخارى (1080) في تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصير، و (4298) و (4299) في المغازى: باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، والترمذي (549) في الصلاة: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، وابن ماجه (1075) في إقامة الصلاة: باب كم يقصر الصلاة الإسناد.

2751 إستناده صحيح على شرطهما. أبو خيشمة: هو زهير بن حرب، ويحيى بن أبى إسحاق: هو يحيى بن أبى إسحاق المحضومي النحوى. وأخرجه أحمد 3/190 عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (693) في صلاة المسافرين وقصرها، من طريق أبى كريب، حدثنا ابن عُلية به. وأخرجه البخارى (1081) في تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصير، و (4297) في المغازى: باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، ومسلم (693)، وابن الجارود في "المنتقى" (224)، وأبو عوانة 3/346، والترمذي (548) في الصلاة: باب متى يتم وأبو عوانة 3/126، والترمذي (548) في الصلاة في السفر: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، والدارمي 1/355، وابن ماجه (1077) في إقامة الصلاة: باب كم يقصر الصلاة المسافر، والبيهقي 3/136، وأحمد 3/187، كلهم من طرق عن يعيى بن أبي إسحاق، به. وانظر (2754).

2751 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بَنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَخْيَى بُنِ اَبِي اِسْحَاقَ، قَالَ:

(مَثْنَ صديث):سَالُتُ اَنْسَ بُسَنَ مَسالِكٍ عَنُ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: سَافَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ اِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى بِنَا رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعُنَا ، فَسَالْتُهُ: هَلُ اَقَامَ؟ قَالَ: نَعَمُ، اَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشُرًا

کی بن ابواسحاق بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک رٹی تھئے سے قصرنماز کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے بتایا: ہم نے نبی اکرم مُلَاثِیْنِ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک سفر کیا' تو ہمارے واپس آنے تک آپ ہمیں دور کعات پڑھاتے رہے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى آنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ الْقَصُرُ فِي السَّفَرِ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى إِقَامَةِ آرُبَعِ فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ وَإِنْ طَالَ مُكُنُهُ فِي الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ وَجَازَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِ اس روایت کا تذکره جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ مسافر کوسفر کے دوران قصر کرنے کا حق عاصل ہے جب تک وہ کی ایک جگہ پر چاردن تک میم رہنے کا پختہ ارادہ نہیں کرتا' اگر چہ ایک جگہ پر تھم ہے ہوئے' اے طویل عرصہ گزرجائے اوروہ چاردن سے زیادہ وہاں تھم رائے

2752 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرُّ، عَنُ يَّحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ، قَالَ:

(مَتْن صديث) : اَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقُصُرُ الصَّلَاةَ

کی حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَاٹیٹیئم نے تبوک میں بیس (۲۰) دن قیام کیا تھا اور آپ (اس دوران )قصرنماز اداکرتے رہے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ تَرْكَ الصَّلَاقِ النَّافِلَةِ فِي عَقِبِ الْمَفُرُوضَاتِ وَقُدَّامَهَا مسافر کے لئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ فرض نمازوں کے بعدیا ان سے پہلے فل نمازوں کوترک کرسکتا ہے

<sup>2752-</sup> إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (2749).

. 2753 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْسَحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ النَّرُسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ النَّرُسِيُّ، قَالَ: حَدَّلَانَا الْعَبَاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ النَّوْلِيْدِ النَّوْلِيْنَا الْعَبَاسُ بْنَ عُلْمَانَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ،

(متن صديث): أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّى فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعُدُ، يُرِيدُ قَبُلَ الْفَرَائِض وَلَا بَعُدُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْفَرَائِض وَلَا بَعُدَهَا

ت کی حضرت عبداللہ بن عمر و گانتها بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگانی کے نے سفر کے دوران اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز ادانہیں کی۔

(راوی کہتے ہیں:)اس سے مرادیتی آپ نے فرائض سے پہلے یا سکے بعد کوئی (سنت یا نقل نماز)ادانہیں کی۔ ذِکُرُ خَبَرٍ قَدُ یُوهِمُ غَیْرَ الْمُتَبَحِرِ فِی صِنَاعَةِ الْعِلْمِ اَنَّ مَنُ عَزَمَ عَلَی اِقَامَةِ عَشْرِ فِی بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ لَّهُ اَنْ یَّقُصُرَ الصَّلاةَ

اس روایت کا تذکره جس نے اس خص کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروه اس بات کا قائل ہے) کہ جو خص کی شہر میں دس دن تک مقیم رہنے کا اراده کرتا ہے اسے نماز کوقصر کرنے کا اختیار ہوگا 2754 – (سند حدیث): آخُبَر نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ اِمْلاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَّحْمَى بُنِ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

(متن صديث): خَسرَجُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ الى مَكَّةَ، فَلَمْ يَزَلُ يَقُصُرُ حَتَّى رَجَعَ، وَاَقَامَ بِهَا عَشُرًا

کی خصرت انس بن ما لک و النوای کرتے ہیں: میں نبی اکرم من النوا کے ہمراہ مدیند منورہ سے مکہ کرمہ کے لئے انکا تو نبی اکرم من النوائی اسلسل قصرنما زادا کرتے رہے آپ نے دہاں (یعنی مکہ کرمہ میں) دس دن قیام کیا۔ فرکُو خَبَرٍ قَدُ یُوهِمْ خَیْرَ الْمُسَبَحِرِ فِی صِناعَةِ الْعِلْمِ اَنَّ لِلْمُقِیمِ بِمَکَّةَ فَانَ یَقُصُر مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى اَتَّ حَالَةِ کَانَ لَهُ اَنْ یَقُصُر مِنَ الصَّلَاةِ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط فہمی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا

2753- إستناده صحيح على شرط البخارى ابن أبى ذئب: هو محمد بن عبد الرحمٰن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشى. وأخرجه النسائى 3/122-123 في تقصير الصلاة في السفر: باب ترك التطوع في السفر، من طريق العلاء بن زهير قال: حدثنا وبرة بن عبد الرحمٰن قال: كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلى قبلها ولا بعدها، فقيل له: ما هذا؟ قَالَ: هُكَذَا رَكِنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع.

2754 إستناده صحيح على شرطهما . أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأخرجه مسلم (693) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي 3/118 في تقصير الصلاة في السفر، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر (2751) .

(اوروہ اس بات کا قائل ہے) کہ مکہ میں مقیم ہونے والے تخص کواس بات کاحق حاصل ہے کہ خواہ وہ کسی بھی حالت میں ہوا سے اس بات کاحق ہوگا کہ وہ نماز کوقھ کرے

- 2755 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيهُ فَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ مَّوسَى بُنِ سَلَمَةَ، قَالَ: مُوسَى بُنِ سَلَمَةَ، قَالَ:

(مَتَن صديث): سَالُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: اَكُونُ بِمَكَّةَ فَكَيْفَ اُصَلِّى؟ قَالَ: صَلِّ رَكُعَتَيْنِ سُنَّةَ اَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کی موئی بن سلمہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رکا تھا سے سوال کیا میں نے کہا: اگر میں مکہ میں موجود ہوں تو میں کیسے نماز ادا کروں؟ انہوں نے فرمایا: تم دور کعات ادا کروجو حضرت ابوالقاسم مُلَّا اللَّهِ عَلَى کے سنت ہے۔

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَاجَّ لَهُ الْقَصْرُ فِي صَلَاتِهِ أَيَّامَ حَجِّهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حاجی کواپنے جج کے ایام کے دوران قصر نماز پڑھنے کاحق حاصل ہے

2756 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ اَبِي زَائِدَةَ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ:

<u>َ (مَتْنَ مديث):صَـلَّيْ</u>تُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ الصَّلَوَاتِ رَكُعَتَيْنِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ ٱكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ

ﷺ حضرت حارثہ بن وہبخزاعی ڈالٹھئیان کرتے ہیں: میں نے جمۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکر مہیں نبی اکرم مُلُلٹیئی کی اقتداء میں دور کعات اداکی ہیں حالانکہ اس وقت لوگوں کی تعدا دزیادہ تھی اوروہ زیادہ امن کی حالت میں تھے۔

2755- إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الباهلي أبو الوليد الطيالسي، وموسى بن سلمة هو الهذلي البصرى, وأخرجه مسلم ( 688) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي 3/119 في تقصير الصلاة في السفر: باب الصلاة بمكة، من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (688)، والنسائي 3/119 من طريق قتادة، به

2756 إستاده صحيح على شرط مسلم. عبد الله بن عامر بن زرارة: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما . أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السبيعى. وفي الصحيحين رواية زكريا بن أبي زائدة عنه، وقد رواه غير زكريا عنه، وفيهم من سمع منه قبل الاختلاط. وحارثة بن وهب الخزاعي: هو أخو عبيد الله بن عمر لأمه، له صحبة، نزل الكوفة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن جندب الخير الأزدى، وحفصة بنت عمر، وغيرهم. وعنه معبد بن خالد، والمسيب بن رافع، وغيرهم. واسم أمه: أم كلثوم بنت جرول بن المسيب الخزاعي، وقد تزوجها عمر رضى الله عنه . وأخرجه مسلم (696) في صلاة وغيرهم. واسم أمه: أم كلثوم بنت جرول بن المسيب الخزاعي، وقد تزوجها عمر رضى الله عنه . وأخرجه مسلم (696) في صلاة المسافرين وقصرها: باب قصر الصلاة بمني، والترمذي (882) في الحج: باب ما جاء في تقصير الصلاة بمني، والنسائي 19 (882) و (1965) و (1964) و (196

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنُ آمَرَ بِإِتَّمَامِ الصَّلَاةِ لِمَنْ آقَامَ بِمِنَّى آيَّامَهُ تِلْكَ فِي حَجَتِهِ اس روايت كا تذكره جواس شخص عموقف كوغلط ثابت كرتى ہے جس نے اس شخص كومل نمازادا كرنے كا تحكم ديا ہے جوابیے جج كے ايام میں منى میں مقیم رہتا ہے

(متن حدیث): صَلَّیْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، اَوْ صَلَّى بِنَا بِمِنَّى، وَنَحُنُ اَوْفَرَ مَا كُنَّا رَكُعَتَیْنِ

هنرت حارثه بن وہب رہا تھی ایک کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُنَا اَیْتُمْ کی اقتداء میں نماز پڑھی (راوی کوشک ہے)

آپ نے منی میں ہمیں نماز پڑھائی اس وقت ہماری تعداد زیادہ تھی لیکن آپ نے ہمیں دور کعات پڑھائی تھیں۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ الْحَاجَّ عَلَيْهِ اَنْ يُتَمِّمَ الصَّلَاةَ بِمِنَّى اَيَّامَ مُقَامِه بِهَا

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ حاجی پر

یہ بات لازم ہے کہ وہ منی میں اپنے قیام کے دوران نماز کو کمل ادا کرے

2758 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّنَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّنَنَا وَهُبٍ، قَالَ: اللهِ، عَنْ اللهِ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اَبِيهِ،

بَسُ رَحِيْهِ مَنْ مَدِيثُ) : أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاقَ الْمُسَافِرِ بِمِنَّى رَكُعَتَيْنِ، وَابُو بَكُرٍ، وَعُمْرُ، وَعُنْمَانُ رَكُعَتَيْنِ صَدُرًا مِنْ خِلافَتِهِ، ثُمَّ اَتَمَّهَا اَرْبَعًا

ابتدائی جھے میں بھی دور کعات پڑھائی ہیں بیں بیں بیں بیں بیں اور حضرت عبد خلافت کے بین بی اکرم سکا اللہ اسٹی میں مسافر کی نماز کی طرح دور کعات پڑھائی تھیں۔حضرت ابو بکر ڈلٹٹن مضرت عمر ڈلٹٹنڈ نے اور حضرت عثمان ڈلٹٹنڈ نے اپنے عبد خلافت کے ابتدائی جھے میں بھی دور کعات پڑھائی ہیں بعد میں وہ وہاں چارر کعات پڑھنے گئے۔

2757 إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن كثير هو العبدى. وأخرجه الطبراني /3 (3245) عن أبي خليفة بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/306، والبخارى (1083) في تقصير الصلاة: باب الصلاة بمنى، و (1656) في الحج: باب الصلاة 2758 وأخرجه أحمد 4/306، والبخارى (1083) في تقصير الصلاة بن وهب بن مسلم القرشى. وأخرجه مسلم (694) في صلاة السمسافرين وقصرها: باب قصر الصلاة بمنى، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (694)، والدارمي 1/354 و 451 - 452 من طريق الزهرى، به. وأخرجه البخارى (1082) في تقصير الصلاة: باب الصلاة بمنى، من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه البخارى (1655) في الحج: باب الصلاة بمنى، والنسائي 3/121

## بَابُ سُجُودِ التِّكَاوَةِ

#### باب سجده مائے تلاوت كابيان

ذِكُرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ سَجَدَ لِللهِ فِي تِلاَوَتِهِ

جو خص الله تعالیٰ کے لئے سجدہ تلاوت کرتا ہے اس کے جنت میں داخل ہونے کی اُمید کا تذکرہ

2759 - (سند صديث): آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا آبُو السَّائِبِ سَلْمُ بُنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا

آبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتَن صديث): إِذَا قَرَا ابْنُ آدَمَ السَّبِحُدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى وَيَقُولُ: يَا وَيُلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ السُّجُودَ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَامِرْتُ بِالسُّجُودِ فَابَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ ولائٹوزروایت کرتے ہیں نبی اکرم منگائی عنے ارشاوفر مایا ہے:

'' جب ابن آ دم آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے' تو شیطان روتا ہواا لگ ہوجا تا ہے وہ بیے کہتا ہے ہائے افسوس! ابن آ دم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اس نے سجدہ کرلیا تو اسے جنت مل جائے گی مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا میں نے انکار کیا' تو مجھے جہنم ملے گی۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنَ سَمِعَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ أَنَ يَسْجُدَ عِنْدَ سُجُوْدِ التِلَاوَةِ التَلاوَةِ السَّلاتِ السَّاتِ اللهُ التَّاتِ اللهُ اللهُ

#### وہ سجدہ تلاوت کے وقت سجدہ کرے

2759 إسناده صحيح. مسلم بن جنادة: ثقة، روى له الترمذى وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وهو من أحفظ الناس لحديث الأعمش، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وهو فى "صحيح ابن خزيمة " (549). وأخرجه مسلم (81) فى الإيسمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وابن ماجه (1052) فى إقامة الصلاة: باب سجود القرآن، من طريق أبى معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/443، والبغوى (653)، من طريق يعلى بن عبيد (وقد تحرف فى أحمد إلى: يعلى ... أنبأنا عبيد)، وأحمد 2/443 من طريق محمد بن عبيد، و 2/443، ومسلم (81) من طريق وكيع، وابن خزيمة (549) من طريق جرير، كلهم عن الأعمش، به، ولفظهم: "فعصيت" بدل "فأبيت."

2760 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ سُلْيُمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(متن صديث):كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَ الْقُرْآنَ فَيَاتِي عَلَى السَّجُدَةِ فَيَسُجُدُ، وَنَسُجُدُ مَعَهُ لِسُجُوْدِهِ

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم مُلَّالِیْکُم قر آن کی تلاوت کرتے ہوئے جب آیت بجدہ پر پہنچئے تو سجدہ تلاوت کرتے تھے اور آپ کے ہمراہ ہم بھی سجدہ کیا کرتے تھے۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ السُّجُوُدُ إِذَا قَراً: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ) (الانشقاق: 1) السَّبُودُ فَي السَّبُودُ الدَّا السَّمَاءُ انْشَقَاتُ (الانشقاق: 1) السَبات كالذكره كه آدمی كے لئے بیاب مستحب ہے كہ جب وہ سورة انشقاق كی تلاوت كر بے توسيدہ تلاوت كر بے

2761 – (سند صديث): أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْاَسُودِ بُنِ سُفْيَانَ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، مَالِكٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، مَالِكٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، مَالِكٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَعْنَ اللَّهُ قَرَا بِهِمُ: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ ) (الانشقاق: 1) فَسَجَدَ فِيها، فَلَمَّا انْصَرَفَ اَخْبَرَهُمْ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيها

ﷺ حضرت ابوہریرہ ڈالٹیؤئے بارے میں بیہ بات منقول ہے انہوں نے لوگوں کے سامنے سورۃ انشقاق تلاوت کی تواس میں مجدہ تلاوت کیا جب وہ بیکر کے فارغ ہوئے 'توانہوں نے لوگوں کو بتایا: نبی اکرم مُثَاثِیوَ ہم نے بھی اس میں مجدہ تلاوت کیا ہے۔

# ذِكُرُ إِبَاحَةِ تَوْكِ السُّجُودِ عِنْدَ قِرَائَةِ سُورَةِ: وَالنَّجْمِ سُورة جُم كَى تلاوت كوترك كرنے كے مباح ہونے كا تذكره

2760 حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، إلا أن فضيل بن مرزوق، وإن خرج له البخارى متابعة، واحتج به مسلم: متكلم فيه، لسوء حفظه، لكنه قد توبع عليه. وأخرجه أحمد 2/17، والبخارى (1075) في سجود القرآن: باب من سجد لسجود القارء، و (1076) باب من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام، ومسلم القارء، و (1076) باب من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام، ومسلم القارء، و (1076) في المساجد: باب سجود التلاوة، وابن خزيمة (557) و (558)، وأبو داؤد (412) في المصلاة: باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة، والبغوى (768) من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. بلفظ "كان يقرأ القرآن، فيقرأ السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة، والبغوى (768) من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داؤد (1413) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع به. وعبد الله هذا المكبر: ضعيف، لكن يعتضد برواية أخيه عبيد الله بن عمر المثقة المتقدمة.

2761 إسساده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/205 في القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن، ومن طريقه أخرجه مسلم (578) في السمساجد: باب سجود التلاوة، والنسائي 2/161 في الافتتاح: باب السجود في (إذا السَّمَاءُ انْشَقَتُ) . وأخرجه البخارى (1074) في سجود القرآن: باب سجدة (إذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ) ، والدارمي 1/343، ومسلم (578)، والسائي

2762 - (سندحديث): اَحْبَرَنَا الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

(متن مديث) فَرَأْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدُ

😁 🥸 حضرت زید بن فابت بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُلَاثِیْم کی موجودگی میں سورۃ مجم کی تلاوت کی تو آپ نے

سجده تلاوت کیا۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا قَرَا سُورَةَ النَّجْمِ اسْتِعْمَالُ السُّجُوْدِ لِللهِ جَلَّ وَعَلَا اس بات کا تذکرہ کہ آدمی کے لئے یہ بات مستحب ہے کہ جب وہ سورہ نجم کی تلاوت کرے تواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ تلاوت کرے

2763 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُمَرَ بُنِ شَقِيقٍ، وَعُمَرُ بُنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، قَالًا: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(متن صديث): أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ

😌 😌 حضرت عبدالله بن عباس رفح فنها بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَا لَیْنِیْم نے سورت نجم میں سجدہ تلاوت کیا آپ کے ہمراہ

2/161، من طرق عن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (766) في الأذان؛ باب الجهر في العشاء، و (768) باب القراءة في العشاء بالسجدة، و ( 1078) باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، ومسلم ( 578) ، وأبو داؤد (1408) في الصلاة: باب السجود في (إذًا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ) و (اقْرَأ) ، والنسائي 2/162 باب السجود في الفريضة، والبغوى ( 767) من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة بلفظ: "صليت مع أبي هريرة العَتَمَةَ، فقرأ: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ) فسجد، فقلتُ: ما هذه؟ قال: سجدتُ بها حلف أبى القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزالُ أسجد فيها حتى ألقاه " وأخرجه ابنُ خزيمة ( 955) من طريق بكر بن عبد الله بن نعيم بن عبد الله المجمر، أنه قال: صليتُ مع أبي هريرة فوق هذا المسجد، فقرأ: (إذا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ) فسجد فيها، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها.

2762- إسناده صحيح على شرط البخاري. الصوفي: هو أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، مترجم في "السير" 14/152، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمٰن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، ويزيد بن قسيط: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط. وهو في "مسند ابن الجعد" (2858). وأخرجه أحمد 5/186، والدارمي 2/343، والترمذي (576) في الصلاة: باب ما جاء من لم يسجد فيه، والبخاري (1073) في سجود القرآن: باب من قرأ السجدة ولم يسجد، وأبو داؤد (1404) في الصلاة: باب من لم ير السجود في المفصل، والبغوى (769)، وابن خزيمة (568)، من طرق عن ابن أبي ذلب، بهاذا الإسناد. وانظر الحديث (2769). وأخرجه البخاري (1072) ، ومسلم (577) في المساجد: باب سجود التلاوة، والنسائي 2/160 في الافتتاح: باب ترك السجود في النجم، وابن خزيمة ( 568) ، من طريق يزيد بن خُصَيِّفة، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، به وأخرجه أبو داؤد ( 1405) ، وابن خزيمة (566) ، والدارقطني 1/409-410 من طريق ابن وهب، عن أبي صخر، عن ابن قسيط، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

مسلمانوں مشرکین جنات اورانسانوں نے بھی محبدہ تلاوت کیا۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُمُومَ هَلْدَا الْحَبَرِ أُرِيْدَ بَعُضُ الْعُمُومِ لَا الْكُلُّ السَكرة السَّرواية كَعُموم عصراد السرواية كا تذكره جواس بات پردلالت كرتى ہے كماس روايت كيموم سے مراد بين بين المعن عموم بين تمام عموم مراد نبيس بين

2764 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيُفَةَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَن الْآسُودِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ،

رمتْن مديث): أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا سُورَةَ النَّجُمِ فَسَجَدَ، فَمَا بَقِيَ اَحَدٌ مِّنَ الْقَوْمِ الَّا سَجَدَ، اللَّهُ وَسَلَّمَ قَرَا سُورَةَ النَّجُمِ فَسَجَدَ، فَمَا بَقِيَ اَحَدٌ مِّنَ الْقَوْمِ الَّا سَجَدَ، الَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ اَخَذَ كَفًّا مِنُ حَصًى فَوَضَعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ، وَقَالَ: يَكُفِينِي.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَايَتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا

ﷺ حضرت عبداللہ ڈالٹھؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹالٹیؤ نے سورۃ مجم کی تلاوت کی توسجدہ تلاوت کیا۔ حاضرین میں سے ہر محف نے سجدہ تلاوت کیا صرف ایک مخص نے نہیں کیا اس نے مٹھی میں کنگریاں لی اورا پنی پیشانی کے ساتھ لگا دیا اور بولا: میرے لیے اتناہی کافی ہے۔حضرت عبداللہ ڈلٹھؤ بیان کرتے ہیں: بعد میں میں نے اس محض کودیکھا'وہ کا فرہونے کے عالم میں قتل ہوا۔

#### ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسُجُدَ عِنْدَ قِرَائَتِهِ سُورَةً ص

ال بات كا تذكره كه آدمى كيلئي بيه بات مستحب ب كهسورة ص كى تلاوت كوفت سجده تلاوت كر ي السبات كا تذكره كه آدمى كيلئي بيه بات مستحب بقالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُرْمَلَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، قَالَ:

2763- إسناده صحيح. المحسن بن عمر بن شقيق: صدوق من رجال البخارى. وعمر بن يزيد السيارى: صدوق، روى له أبو داؤد، ومن فوقهما من رجال الشيخين. وأخرجه البخارى ( 1071) في سجود القرآن: باب سجود المسلمين مع المشركين، و (4862) في التنفسير: باب (فَاسُجُدُوا لِللهِ وَاعْبُدُوا) ، من سورة النجم، والترمذي ( 575) في الصلاة: باب ما جاء في السجدة في النجم، والبغرى (763) ، والدارقطني 1/409، من طريق عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد.

2764 و 2764 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وشعبة روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط. وأخرجه أحمد 1/401 و 437 و 442 و 462 و 462 و (1067) باب سجدة النجم، و 462 و 462 و (1070) باب سجدة النجم، و (3853) في سجود القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، و (3972) في المغازى: باب (3853) في مناقب الأنصار: باب ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، و (3972) في المغازى: باب قتل أبي جهل، ومسلم (576) في المساجد: باب سجود التلاوة، وأبو داؤد (1406) في الصلاة: باب من رأى فيها السجود، والنسائي 2/160 في الافتتاح: باب السجود في النجم، والدارمي 1/342، وابن خزيمة (553) ، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/388، والبخارى (3863) في التفسير: باب (فَاسُجُدُو اللهِ وَاعْبُدُوا) من سورة: والنجم، من طريقين عن أبي إسحاق، به.

اَخُبَرَنِيُ عَـمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ اَبِي هِلَالٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ، قَالَ:

ُرَمَتْن مديث): قَرَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُوِ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجُدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ لِلسُّجُوْدِ، فَقَالَ رَسُولُ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ لِلسُّجُوْدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هِي تَوْبَةُ نَبِيّ، وَلٰ كِنِّي رَايَتُكُمْ تَنَشَّزُتُمْ لِلسُّجُوْدِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هِي تَوْبَةُ نَبِيّ، وَلٰ كِنِّي رَايَتُكُمْ تَنَشَّزُتُمْ لِلسُّجُودِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا

عضرت ابوسعید خدری الله عنی این کرتے ہیں: نبی اکرم منگانی کی اسورہ ص کی تلاوت کی آب اس وقت منبر پرموجود سے جب آپ سجد ہے مقام پر پہنچ تو منبر سے ینچا تر ہے۔ آپ نے سجدہ تلاوت کیا آپ کے ہمراہ لوگوں نے بھی سجدہ کیا جب اگلادن آیا تو آپ نے قرائت کی سجدہ تلاوت کے مقام پر پہنچ تو لوگ سجدہ کرنے کے لئے تیار ہوگئے۔ نبی اکرم منگانی کی ارشاد فر مایا: یہ ایک نبی کی تو بہ کا واقعہ ہے کیکن میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ سجدہ کرنے کے لئے تیار ہو پھر آپ منبر سے نیچا تر ہے آپ نے مقام کی سجدہ کرانے کے لئے تیار ہو پھر آپ منبر سے نیچا تر ہے آپ نے سحدہ کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔

## ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجُلِهَا سَجَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ص اسعلت كاتذكره جس كى وجهسے نبى اكرم مَثَالِيَّا فِي سُورة ص ميں سجده تلاوت كيا

2766 - (سند مديث): آخُبَرَنَا ابْنُ خُنزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ، وَالْاَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا آبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبِ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، قَالَ:

(متن َ مديثُ): قُلُتُ لِأَبْنِ الْعَبَّاسِ: سَجُدَةُ صِ مِنْ اَيْنَ اَحَذُتهَا؟ قَالَ: فَتَلَا عَلَىَّ: (وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاؤُدُ وَسُلَيْمَانُ وَآيُّوْبُ) حَتَّى بَلَغَ اِلَىٰ قَوْلِهِ: (أُولِيْكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَيِهُدَاهُمِ اقْتَدِهُ) (الأنعام: 90).

قَالَ: كَانَ دَاوُدُ سَجَدَ فِيهَا، فَلِذَٰلِكَ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2765 - إستاده صحيح على شرط مسلم ابن سلم: هو عبد الله بن سلم المقدسي، له ترجمة في السير ( 14/306). وأخرجه أبو داؤد (1410) في الصلاة: باب السجود في (ص) ، والبيهقي 2/318، من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 2/431-432، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأورده ابن كثير في "التفسير" 7/53 من رواية أبي داؤد، وقال: تفرد به أبو داؤد، وإسناده على شرط الصحيح وسيرد برقم (2799).

2766 إسناده صحيح أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، والأشج: هو عبد الله بن سعيد الأشج، وأبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدى، وهو وإن خرج له البخارى متابعة، وروى له الباقون، ووثقه غير واحد؛ يخطء، وقال ابن معين: صدوق وليس بحجة. قلت: وقد توبع على حديثه هذا. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (552). وأخرجه البخارى (3421) في الأنبياء: باب (وَاذْكُرُ عَبُدَنَا دَاوُودَ ذَا الْآيُدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ) و (4806) و (4807) في التنفسير: سورة (ص) ، من طرق عن العوام بن حوشب بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (4632) في التنفسير: باب (أُولِّيكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَيهُدَاهُمُ اقْتَدِق) من طريق سليمان الأحول عن مجاهد، به مختصرًا. وأخرجه النسائي 2/159 في الافتتاح: باب سجود القرآن، السجود في (ص) ، والدارقطني 1/407، وابن خزيمة (551) ، من طريقين عن سعيد بن جبير.

جونے کا حکم آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے تو انہوں نے میرے سامنے میر آ بت تلاوت کیا۔ سورہ ص میں سجدہ تلاوت موجود ہونے کا حکم آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے تو انہوں نے میرے سامنے میر آ بت تلاوت کی۔

''اس کی ذریت میں مسلمان داؤ دُسلیمان اورابوب ہیں''۔

ية يت انهول في يهال تك تلاوت كى:

"بيوه الوك بين جنهيس الله تعالى نے مدايت عطاكى توتم ان كى مدايت كى پيروى كرؤ" \_

حضرت ابن عباس ولی خوان بتایا: حضرت داؤد علیا آنے اس جگه پرسجده کیا تھااس وجہ سے نبی اکرم مُثَاثِیْنِم نے بھی (اس آیت ) سجدہ کیا۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ آنُ يَّسُجُدَ عِنْدَ قِرَائَتِهِ سُورَةَ اقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ اسْبِات كَاتذكره كَهَ وَى كَيْكَ بِهِ بات مستحب م كَيْسُورة عَلَى كَالاوت كوفَت بجده تلاوت كر على الله الله عَلَى الله وَ كَلَّ الله وَ كَالله وَ الله وَ كَالله وَ كَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

مَعَيْنَةً، عَنُ ٱلْوُبَ بُنِ مُوسَى، عَنُ عَطَاءِ بُنِ مِيْنَاءَ، عَنْ إَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَنَ آيُوبَ بُنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بُنِ مِيْنَاءَ، عَنْ إَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(متن مديث): سَجَدُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ، وَاقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ رٹھ نیٹئے بیان کرتے ہیں: ہم نے سورہ انشقاق اور سورہ علق میں نبی اکرم مُلَّیْتِیْم کی اقتداء میں سجدہ تلاوت کیا۔

## ذِكُرُ مَا يَدُعُو الْمَرُءُ بِهِ فِي سُجُودِ التِّلاوَةِ فِي صَلاتِهِ اس بات كاتذكره كه آدمى كونماز كردوران مجده تلاوت كونت كون عاماتكى چاجيم؟ 2768 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاح، قَالَ: حَدَّثَنَا

2767 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب بُنُ مُوسَى بُنِ عَمُوو بُنِ سَعِيْدِ بُنِ العاص. وأخرجه مسلم (578) في المساجد: باب سجود التلاوة، وابن ماجة (1058) في إقامة الصلاة: باب عدد سجود القرآن، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (578)، وأبو داؤد (1407) في الصلاة: باب السجود في (إذا السَّمَاءُ انشَقَّتُ) و (اقُرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ)، والترمذي (573) في الصلاة: باب ما جاء في السجدة في (اقُرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ)، والترمذي (573) في الصلاة: باب ما جاء في السجدة في (اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ أَلَذِي خَلَقَ) و (إذا السَّمَاءُ انشَقَتُ)، والدارمي 1/343، وابن خزيمة (554)، والبغوي ( 764)، من طرق عن سفيان بن عينة، به. وأخرجه ابن خزيمة (578)، والذارقطني 1/409 من طريق عبد الرحمٰن الأعرج، والترمذي ( 574) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام، كلاهما عن أبي هريرة منهما مثله. وأخرج النسائي 2/162 من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: سجد جبير بن وعمر رضى الله عنهما، ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم في (إذا السَّمَاءُ انشَقَّتُ) و (أقرأ أِسُمِ رَبِّكَ).

مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بُنِ خُنيُسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ آبِي يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَا حَسَنُ، حَدَّثِنِي جَدُّكَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ آبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن صديث): جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّى رَايَتُ فِى هَلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى رَايَتُ فِى هَلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو سَاجِدةٌ وَهِى سَاجِدةٌ وَهِى تَقُولُ: اللَّهُ مَا كُتُبُ لِى عِنْدَكَ بِهَا الجُرَّا، وَاجْعَلْهَا لِى عِنْدَكَ فَا اللَّهُ عَلِيْهُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو سَاجِدةً وَهُو سَاجِدٌ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ الرَّجُلُ عَنْ كَلَامِ الشَّجَرَةِ وَهُو سَاجِدٌ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ الرَّجُلُ عَنْ كَلَامِ الشَّجَرَةِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَهُو سَاجِدٌ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ الرَّجُلُ عَنْ كَلَامِ الشَّجَرَةِ

حسن بن محمد کہتے ہیں ابن جریر نے مجھ سے کہا: اے حسن! تمہارے دادا عبیداللہ بن بویزید نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ عباس واللہ بن بویزید نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ عباس واللہ عباس واللہ عباس واللہ عبار کی خدمت عباس واللہ عبار کی ہے۔ حضرت ابن عباس واللہ عبار کی خدمت میں مارے عرض کی: یارسول اللہ عبار اللہ

''اے اللہ! تواس کے عوض میں اپنی بارگاہ میں میرے لئے اجرنوٹ کر لے اور اسے اپنی بارگاہ میں ذخیرے کے طور پر رکھ دے اور اس کی وجہ سے میرے گناہ کوختم کر دے اور اسے میری طرف سے اسی طرح قبول کر لے جس طرح تو نے اپنے بندے حضرت داؤد علیہ ایسے قبول کیا تھا''۔

راوی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس وہ اللہ بن عباس وہ بنایا: میں نے نبی اکرم مَثَافِیْم کودیکھا آپ نے آیت مجدہ تلاوت کی تو میں نے آپ حوالے سے بیان کئے تو میں نے آپ کو مجد ہے کی حالت میں وہی کلمات پڑھتے ہوئے سنا جواس شخص نے درخت کے کلام کے حوالے سے بیان کئے تھے

2768 إسناده ضعيف، المحسن بن محمد بن عبيد الله لم يرو عن غير ابن جريج، وعنه محمد بن يزيد بن خنيس، قال العقيلي في "الضعفاء " 1/243: لا يتبابع على حديثه، ولا يعرف إلا به، واستغرب الترمذي حديثه، وقال الذهبي في "الميزان" وقال غيره (أي غير العقيلي): فيه جهالة، ما روى عنه سوى ابن خنيس، وقال في "المغني": غير معروف، وقال في "الكاشف": غير حجة، ومع ذلك فقد وافق الحاكم على تصحيحه! وهو في "صحيح ابن خزيمة " (562)، وقد سقط من إسناده "حَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أبي يزيد " و يعبيد الله بن أبي يزيد " فيستدرك من هنا. وقد وهم محققه، فصحح إسناده مع جهالة الحسن بن محمد، وأقره على هذا الوهم الشيخ ناصر. وأخرجه الترمذي (579) في الصلاة: باب ما يقول في سجود القرآن، و ( 424) في الدعوات: باب ما يقول في سجود القرآن، و ابن ماجه ( 1053) في إقامة الصلاة: باب سجود القرآن، والبغوي ( 771) ، والعقيلي في "الضعفاء " ما يقول في سجود القرآن، والمزى في "تهذيب الكمال" 16/3 من طريق محمد بن يزيد بن خنيس، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، رواته مكيون لم يذكر واحد منهم غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه الحاكم 1/219 وقال: هذا حديث صحيح، رواته مكيون لم يذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!!

ذِ نُحُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سُجُودُ الْمَرْءِ عِنْدَ الْقِرَائَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمَعْلُومَةِ
مِنْ كِتَابِ اللهِ لَيْسَ بِفَرْضٍ
اللهِ كَيْسَ بِفَرْضٍ
اللهِ كَيْسَ بِفَرْضٍ
اللهِ كَيْسَ بِفَرْضٍ
اللهِ كَيْسَ بِعَلَمْ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ مِعْلِمُ مُعْلِمُ مِعْلِمُ مُعْلِمُ مِعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلَمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ

2769 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: يَحْيَى، وَعُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي وَنُلِهِ بُنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: (مَثْنَ صديث): قَرَاتُ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجُمَ فَلَمْ يَسُجُدُ

ت اکرم سُلُطِیْم کے سامنے سورۃ جم کی تلاوت کی کیکن آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔

してはなるとのなると

<sup>2769-</sup> إسناده صحيح على شرطهما. يحيى: هو يحيى بن سعيد بن فروخ، وابن قُسيط: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (568) . وأخرجه أحمد 5/183 من طريق يحيى بن سعيد، بهاذا الإسناد. وقد تقدم برقم (2762) .

## بَابُ صَلاةِ الْجُمْعَةِ

#### بابنمازجمعه كابيان

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اَفْضَلَ الْآيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے

<u>2770 – (سندحديث):</u> اَخْبَرَنَا الْفَـضْـلُ بُـنُ الْـحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَلَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مَثْنَ صَدِيثُ) ذَلَا تَسَطُّلُعُ الشَّسَمُسُ، وَلَا تَغُرُبُ عَلَى يَوْمٍ اَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفُزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنِّ، وَالْإِنْسِ

🟵 🥸 حضرت ابو ہریرہ رالفند، نبی اکرم مَالْفِیْل کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''سورج ایسے کسی دن پرطلوع نہیں ہوتا اور غروب نہیں ہوتا جو جمعہ کے دن سے افضل ہو ہر جانور جمعہ کے دن خوفزرہ رہتا ہے صرف بیددوگروہ جن اور انسان (خوف زرہ نہیں ہوتے)

ذِكُرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، كَانَ مِنُ اَهْلِ الْجَنَّةِ النَّصُوصِيات كاتذكره كه جب آوى جمعه كون ان يرجمل كرئة وه الله جنت ميں سے ہوتا ہے النَّصوصیات كاتذكره كه جب آوى جمعه كون ان يُحلَّى كَلَ عَلَيْهَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ مَنْ يَحْلَى اللهُ عَلَيْهَ مَنْ اللهُ عَلَيْهَ مَنْ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ ال

ابُنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي حَيْوَـةُ بُنُ شُرَيْحٍ، اَنَّ بَشِيرَ بُنَ اَبِي عَمْرِو الْحَوُلَانِيَّ، اَخْبَرَهُ اَنَّ الْوَلِيْدَ بُنَ قَيْسٍ التُّجِيْبِيَّ، حَلَّافَهُ، اَنَّ الْوَلِيْدَ بُنَ قَيْسٍ التُّجِيْبِيَّ، حَلَّافَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

2770 إسناده صحيح على شرط مسلم القعنبى: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، والعلاء: هو العلاء بن عبد الرحمان بن يعقوب الجهنى وأخرجه أحمد "2/456"، والبغوى 1062 من طريق الْهَلاء بُنِ عَبُدِ الرَّحُمانِ، عَنُ آبِيُهِ، عَنُ آبِيُهِ هُرَيُوةَ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَسَطُّلُهُ الشَّمُسُ وَلَا تَغُرُّبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْصَلَ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِى تَفُزُعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا هُمُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ

(متن حديث): خَمْسٌ مَنُ عَمِلَهُ نَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَآعُتَقَ رَقَبَةً

المعنی حضرت ابوسعید خدری والفنو بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ملک تیام کو پیدار شادفر ماتے ہوئے سا ہے۔ " بانچ چیزیں ایسی ہیں جو خص ایک ہی دن میں اس بڑمل کرلئے تو اللہ تعالی اسے اہل جنت میں نوٹ کر ایتا ہے جو محص بیار کی عیاوت کرے۔ جنازے میں شریک ہوایک دن کاروز ہ رکھے جمعہ کے لئے جائے اور غلام کوآ زاد کرئے'۔ ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً يُسْتَجَابُ فِيْهَا دُعَاءُ كُلِّ دَاعِي اس بات کابیان کا تذکرہ کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں ہر دعا ما نگنے والے کی دعامتجاب ہوتی ہے

2772 - (سندحديث): آخْبَرَنَا الْـحُسَيْنُ بْنُ اِدْرِيسَ الْآنْصَارِيُّ، آخْبَرَنَا آحْمَدُ بْنُ آبِي بَكْرِ، عَنْ مَالِكِ،

2771 إسناده قوى. الوليد بن قيس التجيبي روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال العجلي: مصرى تابعي ثقة، وباقى رجاله ثقات. وأخرجه أبو يعلى "1044 " من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، بلفظ: "خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنّ فِي يُوْمٍ كَتَبَهُ اللّهُ من أهل الجنة: من صام يوم الجمعة، وراح إلى الجمعة، وشهد جنازة، وأعتق رقبة" ولم يذكر الخامسة وهي "وعاد مريضاً" كما جاء ت في رواية المؤلف. وذكره الهيثمي في "المجمع "2/169": عن أبسي يعلى، وقال: رجاله ثقات. وأخرجه أبو يعلى "1043" من طريق ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن قيس، أن أبا سعيد ٱخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "من وافق صيامه يوم الجمعة، وعاد مريضا، وشهد جنازة، وتصدّق، وأعتق، وجبت له الجنة "وهذا سند قوى، ابن

وهب هو عبد الله وهو أحد من روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. 2772 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . يزيد بن عبد الله بن الهاد: هو يزيد بن عَبْدِ اللهِ بُنِ اُسَامَةَ بُنِ الْهَادِ. وهو في "الموطأ" "1/108" - "1/1 في الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، وأخرَجه من طريقه: أبو داوُّد "1046" في الصلاة: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة والترمذي "491" في الصلاة باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة وأحمد "2/486" والبغوي "1050" وقال الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه الحاكم "1/278" "279" وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه عبد الرزاق "5583 من طريق الأعرج، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، و "5585" من طريق ابن جريج عن رجل، عن أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة مختصرا. وأخرجه أحمد "2/504"، والبغوي "1046"، والحاكم "1/279" و "2/544" من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة مختصرا. وأخرجه الدارمي "1/368" من طريق أبن سيرين عن أبى هريرية قال: التقيت أنا وكعب، فجعلت أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يحدثني عن التوراة حتى اتينا على ذكر يوم الجمعة فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن فيها الساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسال الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه." وأخرجه طرفا منه: مسلم"854 في الجمعة: باب فضل يوم الجمعة، والترمذي "488" باب ما جاء في فضل يوم الجمعة، والنسائي "3/89" - "9/9" في الجمعة: باب فضل يوم الجمعة، وأحمد "2/401" و "512"، من طريق عبد الرحمٰن الأعرج، عن أبي هـريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خيـر يـوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة " وأخرجه أحمد "2/540" من طريق عبد الله بن فروخ، عن أبي هريرة وأخرجه أحمد "518" ـ "519" من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له، وأضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع هولنا، ولليهود يوم السبت، وللنصاري يوم الأحد، إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلى يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أعطاه "وأخرج ابن ماجه 1139"في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة.

عَنْ يَنْ يَنْ يَالِمَ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّهُ قَالَ:

(مَّتُنَ مَدِيثُ): حَرَجُتُ إِلَى الطُّوْرِ، فَلَقِيتُ كَعُبَ الْاَحْبَارِ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَحَدَّ ثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، وَحَدَّ ثُنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَتُهُ، اَنْ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ أَهْبِطَ، وَفِيْهِ مَاتَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةِ الشَّمُسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ السَّمُسُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ السَّمَعُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِى مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِيْنِ تُصْبِحُ، حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ السَّمَعُ، وَالْإِنْسَ، وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبُدٌ مُسُلِمٌ، وَهُو يُصَلِّى يَسْالُ اللهَ شَيْنًا إِلَّا اَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ كَعُبُ: إِلَّا الْجَنَّ مَوْلِهُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حضرت ابو ہریرہ رٹی تنفؤ کے بارے میں یہ بات منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ میں کو وطور کی زیارت کے لئے روانہ ہوا میری ملا قات کعب الاحبار سے ہوئی میں ان کے ساتھ بیٹے گیا۔ انہوں نے مجھے تو رات کے بارے میں کچھ با تیں بتا کیں میں نے انہیں نی اکرم مَا لَیْتَوْبِمَ کی حدیثوں کے بارے میں بتایا میں نے انہیں جوا حادیث بیان کی تھیں ان میں سے بات بھی بیان کی نبی اکرم مَا لَیْتَوْبِمَ نے سے بات ارشاد فر مائی ہے:

"جن دنوں پرسورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن حضرت آدم علیا آگا کو پیدا کیا گیااسی دن میں نہیں زمین پراتارا گیااسی دن ان کا انقال ہوااسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اسی دن میں قیامت قائم ہوگی ہر جانور جمعہ کے دن (گھبراہٹ کی وجہ سے) چیختا ہے اس وقت جب شیخ (صادق) ہوتی ہے یہاں تک کہ جب سورج نکل آئے '(تو وہ چیخا بند کر دیتا ہے) وہ ایسا قیامت کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے البتہ جنوں اور انسانوں کا معاملہ مختلف ہے اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اگر مسلمان بندہ نماز ادا کر رہا ہے' تو وہ اللہ تعالی سے جو بھی جیز مائے گا' تو اللہ تعالی وہ چیز اسے عطا کر دے گا'۔

اس پر کعب الا حبار نے کہا: یہ خصوصیت پورے سال میں صرف کسی ایک دن میں ہوتی ہے؟ میں نے کہا بنہیں! بلکہ ہر جمعے میں ہوتی ہے' پھر کعب نے تورات کی تلاوت کی توبیہ بات بیان کی' اللہ کے رسول نے پیچ کہا ہے۔

2772/1 - قَالَ اَبُو هُرَيُرةَ: فَلَقِيتُ بَصْرَ-ةَ بُنَ اَبِى بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ، فَقَالَ: مِنُ اَيْنَ اَقْبَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الطُّورِ، فَقَالَ: مِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الطُّورِ، فَقَالَ: لَوُ اَذُرَكُتُكَ قَبْلَ اَنْ تَخُوجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ إِلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تُعْمَلُ \* الْمَطِيقُ إِلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإلى مَسْجِدِ عَلَا، وَإلى مَسْجِدِ إلى مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإلى مَسْجِدِ اللهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَسْجِدِ الْمَقْدِسِ - شَكَّ اللهُ مَا -

😁 🕏 حضرت ابو ہریرہ رہائینگؤ بیان کرتے ہیں: میری ملاقات حضرت بصرہ بن ابوبصرہ غفاری رہائینگئے سے ہوئی۔انہوں نے

دریافت کیا: تم کہاں سے آرہ ہو۔ میں نے کہا: کو وطور سے۔انہوں نے فرمایا: اگر میں تمہارے اس کی طرف جانے سے پہلے تم سے ال لیتا تو (تمہیں بتاتا) 'تم اس کی طرف نہ جاؤ کیونکہ میں نے نبی اکرم مُن اُنٹی کی کویہ بات ارشاد فرماتے ہوئے ناہے۔ ''صرف تین مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔مبجد الحرام اور میری یہ مبجد اور مبحد ایلیاء (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:)مبحد بیت المقدس''۔

2772/2 - قَالَ: قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ سَلامٍ، فَحَدَّثُتُهُ بِمَجْلِسِى مَعَ كَعْبِ الْاحْبَارِ، وَمَا حَدَّثَتُهُ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ كَعُبُ: وَذَلِكَ فِى كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلامٍ: صَدَقَ كَعُبٌ، ثُمَّ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلامٍ: صَدَقَ كَعُبٌ، ثُمَّ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلامٍ: صَدَقَ كَعُبٌ، ثُمَّ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلامٍ: قَدُ عَلِمتُ ايَّةَ سَاعَةٍ هِي قَالَ: ثُمَّ قَالَ ابُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَاخْبِرُنِي بِهَا وَلا تَضِنَّنَ عَلَى، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلامٍ: هِي آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ ابُو هُرَيْرَةَ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَلْ اللهِ بُنُ سَلامٍ: هِي آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ ابُو هُرَيْرَةَ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَلْ اللهِ بُنُ سَلامٍ: هَى آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ ابُو هُرَيْرَةَ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَلْ عَلْهُ وَسُلَمْ وَهُو يُصَلِّى، وَتِلْكَ سَاعَةً لَا يُصَلِّى فِيهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ فَهُو فِي صَلاةٍ، حَتَى يُصَلِيهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ مُنَالِمٌ وَهُو يُصَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ فَهُو فِي صَلاةٍ، حَتَّى يُصَلِيهَا، قَالَ ابُو هُرَيْرَةَ: بَلَى، قَالَ: فَهُو ذَاكَ

ورور الله المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ الله المنافظ الله المنافظ الله المنافظ المن

''اس وقت میں جومسلمان بندہ نمازادا کرر ہاہؤ'۔

تو اس گھڑی میں' تو کوئی نماز ادانہیں کی جاتی' تو حضرت عبداللہ بن سلام ڈلٹٹئؤ نے فرمایا: کیا نبی اکرم مَثَلَّقَیْم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔

> ''جو خف بیٹھ کرنماز کا نظار کرر ہا ہووہ نماز کی حالت میں شار ہوتا ہے یہاں تک کہوہ اسے ادا کرلے''۔ تو حضرت ابو ہر رہے ڈگائٹوئنے فے مرمایا جی ہاں' تو حضرت عبداللہ بن سلام ڈگائٹوئنے فے مرمایا: یہوہی ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءَ اللَّاعِي فِي الْجُمُعَةِ، إِذَا دَعَا فِي الْجُيْرِ دُوْنَ الشَّرِ فِي الْجُمُعَةِ، إِذَا دَعَا فِي الْجَيْرِ دُوْنَ الشَّرِ السَّعِ الْجُمُعَةِ، إِذَا دَعَا فِي الْجَيْرِ دُوْنَ الشَّرِ السَّعِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ، إِذَا دَعَا فِي الْجَيْرِ دُوْنَ الشَّرِ السَّاعَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

(متن صديث): قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّيُ يُصَلِّيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّيُ يُصَلِّيُ اللهُ فِيْهَا خَيْرًا، إِلَّا اَعْطَاهُ إِيَّاهُ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ رخی نفیزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم منگانیؤ کم نے ارشادفر مایا ہے: ''جمعہ میں ایک گھڑی الیں ہے جس میں کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کرنماز ادا کار ہاہو' تو وہ اس گھڑی میں اللہ تعالی سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عطا کر دیتا ہے'۔

# ذِكُرُ تَبَايُنِ النَّاسِ فِي الْآجُرِ عِنْدَ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمْعَةِ عِنْدَ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمْعَةِ جَعَدَكَ لِنَ النَّاسِ فِي الْآجُرِ عِنْدَ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمْعَةِ جَعِدَكَ لِنَ جَانِ النَّاسِ فِي الْآجُرِ عِنْ الْحَدَافِ الْحَدَافِقِ الْحَدَافِ الْحَدَافِ الْحَدَافِقُ الْحَدَافِ الْحَدَافِ الْحَدَافِقُولِ الْحَدَافِ الْحَدَافِقُولُ الْحَدَافِ الْحَدَافُ الْحَدَافِ الْحَ

2774 - (سندصديث): آخُبَرَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ عَبُدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْحَطَّابِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ

2773 إلى مقسم الأسدى وإسناده صحيح على شرطهما . أبو خيشمة: هو زهير بين حرب، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مقسم الأسدى السمعروف بابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبى تميمة السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم "852" في الجمعة: باب في الساعة التي في يوم الجمعة، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد "2/230"، والبخارى "6400" في الدعوات: باب الدعاء في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم البعمة، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد "2/284"، وابن ماجه "1138" في إقامة الصلاة: باب ما جاء البساعة التي ترجى في الجمعة، من طريقين عن أيوب، وأخرجه البخارى "5294 في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، في السباعة التي ترجى في الجمعة، من طريق محمد بن سيرين، به . وأخرجه مالك في "الموطأ" 1108" في الجمعة: باب ما جاء في السباعة التي في يوم الجمعة، ومن طريق محمد بن سيرين، به . وأخرجه مالك في "الموطأ" 1108" في الجمعة، ومسلم "2728"، وأحمد "1088"، وأحمد "1048"، وأحمد "1048"، وأخرجه منالك في "الموطأ" من الرزاق في "المصنف" السباعة التي في يوم الجمعة، ومن طريقه البخارى "795" في الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة، ومن طريقه البخارى "7959" في المورية وأخرجه مسلم "2858"، وأحمد "1048"، والجوى "1048" و "498" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة . وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" وأحمد "2/280"، والبغوى "1049" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة . وأخرجه أبي السباعة الحرية وأحمد "2/280"، والبغوى "2/289" من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة . وأخرجه أبي هريرة أحمد "2/285"، والنسأني "272" و "404" و "488" وانظر الحديث السابق.

الْمِفَ لَدَامِ، حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(مَتْنَ مِدِيثُ): آنَّهُ قَالَ: عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنُ اَبُوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ، يَكُتُبَانِ الْآوُلَ فَالْآوُلَ، فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَيْرًا، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصَّحُفُ الصَّحُفُ الصَّحُفُ

الله عفرت ابو ہریرہ رہ اللہ اللہ المرم مَا اللہ علیہ مان نقل کرتے ہیں:

''(جعد کے دن) مسجد کے ہر دروازے پر دوفر شتے بیٹے جاتے ہیں جو پہلے آنیوالوں کے نام نوٹ کرتے ہیں' توان کی مثال یوں ہے: کسی شخص نے اونٹ کی قربانی کی پھر کسی ایک شخص نے بکری کی قربانی کی پھر کسی ایک شخص نے برندے کی قربانی کی پھر جیسے اس نے انڈہ صدقہ کیا' پھر جب امام منبر پر (بیٹے جاتا) ہے' توضعے لیپ لیٹے جاتے ہیں'۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلَا الْفَضُلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ مُغْتَسِلًا لَهَا كَغُسُلِ الْجَنَابَةِ اس بات كے بیان کا تذكرہ كہ بیفضیات اس فض کوحاصل ہوتی ہے جوشل جنابت كی طرح کا عشل کر کے جمعہ کے لئے آتا ہے

2775 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، بِمَنْبِجَ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَالْمُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَا

رَمْتُن مديث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسُلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ النَّانِيَةِ، فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنُ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنُ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنُ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا، وَمَنُ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَانَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ، فَكَانَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ، فَكَانَّمَا

2774 إلى الخطبة، و "1 321" في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، ومسلم "850" وأخرجه البخارى "929" في الجمعة: باب الاستماع إلى الخطبة، و "1 321" في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، ومسلم "850" "27" في الجمعة: باب فضل التهجير يوم الجمعة، والنسائي "2/116" في الإمامة: باب التهجير إلى الصلاة، "3/9" - "88" في الجمعة: باب التبكير إلى الجمعة، والدارمي "1/363"، وأحمد "2/259" و "208" من طريق الزهري عن أبي عبد الله الأعر، عن أبي هريرة، ولفظ مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم المجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاؤوا يست معون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدى البدنة، ثم كالذي يهدى بقرة، ثم كالذي الكبش، ثم كالذي يهدى الدجاجة، ثم كالذي يهدى البيضة." وأخرجه البخاري "1 321"، والدارمي "1/362" من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرج مسلم "850"، والنسائي "3/98"، وابن ماجه "1092" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة، وأحمد "2/239"، والبغري "1001" من طريق سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

(تُوشَى مَصنف): قَـالَ اَبُوْ حَاتِمٍ: فِـىُ هـٰ ذَا الْـحَبَرِ بَيَـانٌ وَاضِحٌ بِاَنَّ اسْمَ الرَّوَاحِ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ سَاعَاتِ النَّهَارِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ اَنَّ الرَّوَاحَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ

🖼 🚭 حضرت ابو ہر رہ و ڈائٹنڈ نبی اکرم مُنافیقِم کا پیفر مان فقل کرتے ہیں:

'' جو شخص جمعہ کے دن منسل جنابت کی طرح کا عنسل کرے اور پھر روانہ ہو جائے 'تو گویااس نے اونٹ کی قربانی کی جو شخص دوسری گھڑی میں جائے اس نے د بنے کی قربانی کی جو شخص دوسری گھڑی میں جائے اس نے د بنے کی قربانی کی جو شخص پونچی گھڑی میں جائے اس نے مرغی کی قربانی کی جو شخص پانچویں گھڑی میں جاتا ہے گویااس نے انڈہ صدقہ کیا جب امام آجائے 'تو فرشتے مبحد میں آکر (ذکر یعنی خطبے کو ) سنتے ہیں''۔

(امام ابن حبان میستینفرماتے ہیں:)اس روایت میں اس بات کا واضح بیان موجود ہے کہ لفظ'' رواح'' (جانے ) کا اطلاق دن کی تمام گھڑیوں پر ہوتا ہے' یہ بات اس شخص کے موقف کے خلاف ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ لفظ'' رواح'' کا اطلاق صرف زوال کے بعد جانے پر ہوتا ہے۔

ذِكُرُ مَغُفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِمَنْ اتَى الْجُمُعَةَ بِشَرَائِطِهَا إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا الله تعالی کااس شخص کے اگلے جمع تک (کے گنا ہوں) کی گنا ہوں کی مغفرت کردینا جو شرائط کے ہمراہ جمعہ اداکرنے آتا ہے

2776 - (سندصيث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ عُمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ عُمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَدِيعَةَ اَبُو وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

2775 - إستناده صحيح على شرطهما. سُمى: هو مولى أبِي بَكُو بُنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هشام، وأبو صالح: هو ذكوان السمان وهو في "الموطأ" "1/101" في الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة، ومن طريقه: أخرجه البخارى "881" في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، والترمذى "499" باب ما جاء في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، والترمذى "499" باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة، وأبو داؤد [33 في المطهارة: باب الغسل يوم الجمعة، والنساني "3/98" في الجمعة: باب وقت الجمعة، وأحمد "2/460"، والبغوى . "1063" وأخرجه النسائي "3/98"، "99" من طريق ابن عجلان، عن سمى، به نحوه . وأخرجه مسلم "850" من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.

2776 إسناده صحيح على شرط البخارى، فإن عبد الله بن وديعة لم يخرج له مسلم، وهو تابعى جليل، وقد ذكره ابن سعد في الصحابة وكذا ابن منده، وعزاه لأبي حاتم، ومستندهم أن بعض الرواة لم يذكر بينه وبين النّبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فِي هَذَا الحديث أحدا، لكنه لم يصرح بسماعه، فالصواب إثبات الواسطة وأخرجه أحمد "5/438"، "440"، والبخارى "883" في الحديث أحدا، لكنه لم يصرح بسماعه، فالصواب إثبات الواسطة وأخرجه أحمد "5/438"، والبخارى "883" في الحديث أحدا، لكنه للجمعة و"910" باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، والدارمي "3621"، من طريق ابن أبي ذئب، بهذا البسناد وأخرجه ابن ماجه "1097"، وأحمد "1812"، وابن خزيمة "1763" و "1764" و "1812" من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبرى، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة، عن أبي ذر مثله، وسنده حسن.

(متن صديث): مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَنَطَهَّرَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهُرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ مِنْ دُهْنِه، أَوْ طِيبِ بَيْتِه، ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا حَرَجَ الْإِمَامُ ٱنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الُجُمُعَةِ الْأُخُرَى

😂 🥸 حضرت سلمان فارسی ڈالٹنؤ 'نبی اکرم مَالْقِیْمُ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

'' جو شخص جمعہ کے دن غسل کرےاور جہاں تک ممکن ہواچھی طرح یا کیزگی حاصل کرے پھروہ تیل لگائے یا اپنے گھر میں موجود خوشبولگائے پھر جمعہ کے لئے جائے اور دوآ دمیوں کے درمیان فرق نہ کرے پھر جتنا مناسب سمجھے نماز (لیمنی سنتیں ٔ یا نوافل ) ادا کرے پھر جب امام آجائے 'تو خاموثی (کے ساتھ اس کا خطبہ سے ) تو اس شخص کے اس جمعے اور آ گلے جمع تک کے درمیانی گناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے'۔

ذِكُرُ الْلَامُرِ لِلْمَرُءِ أَنُ يَتَجِذَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُهُمَا إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، إِذَا كَانَ مِمَّنُ أَنْعَمَ اللَّهُ جَلَّ، وَعَلَا عَلَيْهِ

آ دمی کواس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ وہ دوصاف کیڑے اختیار کرے اور انہیں جمعہ کے دن پہنے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پنعمت عطاکی ہو (کہ اس کے پاس اضافی کیڑے ہوں)

**2111** - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَــمُـرُو بْنُ أَبِـى سَـلَـمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ رَجُلِ مِنْهُمْ،

(متن صديث): أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَاى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ البِّمَادِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَلَى آحَدِكُمْ إِنْ وَّجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِه سِواى ثَوْبَى مِهْنَتِهِ

-2777 حديث صحيح بشاهده، هو في "صحيح ابن حزيمة " "765" وزاد فيه: "وعن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن عائشة." وعممرو بن أبي سلمة هو التنيسي الدمشقي: إلا أنه كما قال الإمام أحمد: روي عن زهير بن محمد أباطيل، وشيخه: زهير بـن محمد رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن ماجه "1096" من طريق محمد بن يحيي، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وله شاهد يتقوى به عند أبي داؤد "1078" من طريق يونس وعمرو بن الحارب، أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه، أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وهذا سند صحيح، لكنه مرسل، وقد وصله أبو داؤد، وابن ماجه "1095" من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد أو سعيد، عُن محمّد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن سلام ... ورجاله ثقات رجال مسلم، إلا أن فيه انقطاعا بين محمد بن يحيى بن حبان وبين عبد الله بن سلام، فقد و لد محمد بن يحيى سنة "47" أي: بـعد و فاة عبد الله بن سلام بأربع سنوات. وأخرجه ابن ماجه بإثر حديث "1095" عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن شيخ لنا، عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه وفيه جهالة شيخ ابن أبي شيبة، وباقي السند رجاله ثقات.

😌 😌 سیّدہ عا کشصدیقہ ڈاٹھیا بیان کرتی ہیں: نبی ا کرم مُلاٹی ہے جمعہ کے دن خطبہ دیا۔ آپ نے لوگوں کے جسموں پر کام کاج والے کپڑے دیکھے۔

تونى اكرم منافية في ارشا وفر مايا:

جهانگیری صدید ابد دباد (مدسم)

''تم میں سے کسی پر کوئی (حرج) نہیں ہوگا اگر اس کے پاس گنجائش ہوئو وہ جمعہ کے لئے دو کپڑے پہن لے جواس کے کام کاج (لیعن محنت مزدوری) کے کیٹروں کے علاوہ ہوں'۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السِّوَاكَ، وَلُبْسَ الْمَرْءِ ٱحْسَنَ ثِيَابِهِ مِنْ شَرَائِطِ الْجُمُعَةِ الَّتِي تُكَفِّرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ مِنَ الذَّنُونِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہمسواک کرنااورآ دمی کاعمدہ لباس پہنناجمعہ کی ان شرا کط میں شامل

ہے جس کی وجہ سے آ دمی کے دوجمعوں کے درمیان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں

2778 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُبِزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَابِي اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَاَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ:

(مُتَن صديث) مَن اغْتَسَلَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ، وَمَسَّ مِنْ طِيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ آخَسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْ كَعَ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ، كَانَتُ كَفَّارَةً مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي كَانَتُ قَبْلَهَا

🥸 😌 حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹائٹۂ اور حضرت ابو سعید خدری ڈٹائٹۂ بیان کرتے ہیں: ہم نے نبی اکرم مُٹائٹیڈم کو یہ بات ارشاد

''جو خص جمعہ کے دن عسل کرے مسواک کرے اور خوشبولگائے اگروہ اس کے پاس ہواور عمدہ کپڑے پہنے پھروہ مسجد کی طرف جائے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلا گئے' پھر جتنا اللہ کومنظور ہوا ننے نوافل ادا کرے پھر خاموش رہے' جب امام آجائے یہاں تک کہ وہ نماز ادا کر لے توبہ چیز اس کے اس جمعہ اور اس سے پہلے کے جمعہ کے درمیان ( گناہوں) کا کفارہ بن جانی ہیں''۔

2778- إسناده قوى، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه . الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم المدورقي، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية. وهو في "صحيح ابن خزيمة " ."1762" وأخرجه الحاكم "1/283"، والبيهقي "3/243" من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد "3/81"، وأبو داؤد "343" في الطهارة: باب الغسل يوم الجمعة، والبغوى "1060" مـن طرق عن محمد بن إسحاق، بهلذا الإسناد . وزادوا فيه: "وقـال أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، لأن اللّه تعالى يقول: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ ٱمْثَالِهَا) وصححه الحاكم "1/283"، ووافقه الذهبي. ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ هَاذَا الْفَصَٰلَ قَدْ يَكُونُ لِلْمُتَوَضِّءِ، إِذَا اَتَى الْجُمْعَةَ بِهاذِهِ الْاَوْصَافِ، وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ لَهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیفضیات بعض اوقات وضوکرنے والے کوبھی حاصل ہوتی ہے وہ جو ان اوصاف کے ہمراہ جمعہ اداکرنے آتا ہے اگر چہاس نے جمعہ کے لئے مسل نہ کیا ہو

2779 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيْفَةَ، حَلَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي صَالِح، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ُ رَمَّنَ صَدِيثُ) : مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ اتَى الْجُمُعَةَ، فَسَمِعَ وَٱنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَطَى، فَقَدُ لَغَا.

(َ تُوضَّىُ مَصنف) قَالً أَبُوْ حَاتِمٍ : قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَمْ يَسُبُرُ صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ آنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ثَمَانِيَةُ السَّمَ مَصنف كَذَلِكَ، لِآنَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَقُلُ غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْحُمُعَةِ الْحُمُعَةِ الْحُمُعَةِ الْحُمُعَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَقُلُ غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ الّى الْجُمُعَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَقُلُ غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ الله عُولَ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اللهُ خُرى سَبْعَةُ آيَامٍ، وَقُولُهُ وَاللهُ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اللهُ خُرى سَبْعَةُ آيَامٍ، وَهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَشُرُ اللهُ لَهُ عَشُرُ امْثَالِهَا) (الانعام: 160)، وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْمَرُءَ قَدُ يَعُمَلُ طَاعَةَ اللهِ جَلَّ وَعَلا، فَيَغُفِرُ اللهُ لَهُ بِهَا ذُنُوبًا لَمْ يَكُتَسِبُهَا بَعُدُ

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت الوهرره والله عَنْ روايت كرت بين: نبي اكرم مَنْ اللَّهُ إِنْ في ارشاوفر ما يا ب

'' جو شخص وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکر ہے پھر جمعہ کے لئے آئے اور (خطبے) کو نے خاموش رہے' تو اس شخص کے اس جمعے سے لے کرآگے جمعے تک اور مزید تین دن کے (گناہوں) کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جو شخص کنگریوں کو حجموتا ہے وہ لغوگا مرتکب ہوتا ہے''۔

(امام ابن حبان میسند فرماتے ہیں:) جو شخص علم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا۔ وہ اس غلط نہی کا شکار ہوا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک آٹھ دن بنتے ہیں۔ حالانکہ ایسانہیں ہے کیونکہ نبی اکرم شکی تیکی نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک کے اس کے گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے۔ تو جمعے کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو جمعہ کے دن سورج ڈھلنے کے بعد سے اگلے جمعے کے سورج ڈھلنے تک سات دن بنتے ہیں اور نبی اکرم شکی تیکی کم مان کہ اس کے علاوہ مزید تین دن تواس طرح دس دن پورے ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا ہے:

<sup>2779</sup> استناده صحيح على شرط البخارى، مسدد من رجال البخارى، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأبو معاوية: هو محمد بن خازه. وأخرجه أحمد "2/424"، ومسلم "857" في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، والترمذي "498" في الصلاة: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، وابن ماجه "1090" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، والبغوي "336" من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

'' جو شخص نیکی کرتا ہے تو وہ دس گنابن جاتی ہے''۔

یہ وہ بات ہے۔جس کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں میں یہ بات نقل کی ہے کہ آ دمی جب اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کے متعلق عمل کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے ان گنا ہوں کی مغفرت کردیتا ہے۔جن کا ارتکاب وہ بعد میں نہیں کرتا۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلُتُ الْحَبَرَ الَّذِى تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهُ اس روایت كاتذ كره جواس تاویل كے جم ہونے پردلالت كرتى ہے جوہم نے سابقہ ذكر شدہ روایت كی بیان كی ہے

2780 - (سند مديث): آخُبَرُنَا ٱبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بُن جَعْفَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بَن جَعْفَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بَنْ جَعْفَلِ بَالْ جَعْفَلِ بَنْ جَعْفَلِ بَنْ جَعْفَلِ عَنْ سُهَيْلِ بَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بَن جَعْفَلِ عَنْ سُهَيْلِ بَن جَعْفَلِ عَنْ سُهَيْلِ بَن جَعْفَلِ عَنْ سُهَيْلِ بَنْ جَعْفَلِ عَنْ سُهَيْلِ بَنْ جَعْفَلِ عَنْ سُهِيْلِ بَنْ جَعْفَلِ عَنْ سُهَيْلِ بَعْنَ عَنْ سُهَيْلِ بَنْ جَعْفَلَمْ عَنْ جَعْفَلَا بَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ جَالِكُ عَلَيْهِ وَسُلِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلْكُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ عِلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْكُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ عَلَى مُعْلِي عَلَى مُعْلِي عَلَى مُعْلِي عَلَى مُعْلِي عَلَى مُعْلِعِ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى مُعْلِمَ عَلَى عَلَى مُعْلِمَ عَلَى عَلَى مُعْلِمُ عَلَيْكُ عَلَى مُعْلَمِ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلَمِ عَلَمْ عَلَى مُعْلَمِ عَلَى مُعْلَمِ عَلَى عَلَى مُعْلَمِ عَلَى مُعْلِمْ عَلَى مُعْلَمِ عَلَى مُعْلِمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَ

رمتن مديث): مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبِ بَيْتِه، اَوُ مُنْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا

الله عضرت ابو ہررہ و الله و ال

'' جو خص جمعہ کے دن غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے پھرعمدہ کیڑے پہنے اپنے گھر میں موجود خوشبولگائے یا تیل لگائے' تو اس شخص کے اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیانی مزید اس کے بعد تین دن کے (گناہوں) کی مغفرت ہو حاتی ہے''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بَاَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا بِتَفَضَّلِه يُعْطِى الْجَائِي إِلَى الْجُمُعَةَ بَكُلُ الْبَيَانِ بَاَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا بِتَفَضَّلِه يُعْطِى الْجَائِي إِلَى الْجُمُعَةَ بَكُلُ الْجُمُعَةَ بَكُلُ مُطُوّةٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے تحت مخصوص اوصاف کے ہمراہ جمعہ کے لئے

آنے والے شخص کے ایک قدم کے عوض میں ایک سال کی عبادت کا تواب عطا کرتا ہے

2781 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى، اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، اَخْبَرَنَا الْآوُزَاعِتُ، عَنْ اَوْسِ بُنِ اَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

2780- إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه هو "857" في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، والبغوى "1059" من طريق رَوْحُ بُنُ الْقَاسِم، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صالح، بهذا الإسناد، ولفظه: "من اغتسل وأتى الجمعة، فصلى ما قدِر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلى معه، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرَى، وفضل ثلاثة أيام "

(متن صديث): مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكُّرَ، وَابْتَكَرَ، وَمَشَى فَكَنَا، وَاسْتَمَعَ، وَٱنْصَتَ، وَلَمُ يَلُغُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا عَمَلَ سَنَةٍ صِيَامَهَا وَقِيَامَهَا

(تُوشِح مصنف):قَالَ ٱبُوْحَاتِمِ: قَولُهُ: مَنْ غَسَّلَ: يُوِيْدُ غَسَلَ رَاْسَهُ، وَاغْتَسَلَ: يُوِيْدُ اغْتَسَلَ بِنَفْسِهِ، لِآنَّ الْفَسُهِ، لِآنَّ الْفَسُلِ، وَابْتَكَرَ اللَّهِ الْفَسُلِ، وَابْتَكَرَ اللَّهِ الْفُسُلِ، وَابْتَكَرَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَةً

ﷺ حضرت اوس بن اوس ڈلائٹوئیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُلاٹیوِ کو پیارشاد فرماتے ہوئے ساہے: ''جوشخص جمعہ کے دن عسل کرتے ہوئے احجی طرح عسل کرے پھروہ جلدی جائے اور پیدل چل کر جائے اور (امام کے) قریب ہواور غورسے خطبہ سنے اور خاموش رہے اور کسی لغوحر کت کا مرتکب نہ ہو تو اللہ تعالی اس کے ہرایک قدم کے عوض میں اسے ایک سوسال کے (نفلی) روزوں اور نوافل کا ثواب عطا کرتا ہے'۔

(امام ابن حبان مِیَشَدُ فرماتے ہیں:) نبی اکرم مَنْ اللّٰیُمُ کا یہ فرمان'' جو تحف عنسل دے' اس سے آپ کی مرادیہ ہے۔ کہ وہ تحف اپنے سرکو دھوئے۔ اور وہ تحف عنسل کرے اس سے آپ کی مرادیہ ہے کہ وہ تحض اپنے جسم کو دھوئے کیونکہ لوگوں کے بال بڑے ہوئے تھے۔ تو انہیں اہتمام کے ساتھ ان کو دھونے کی ضرورت پیش آتی تھی اور نبی اکرم مُنْ اللّٰیُمُ کا یہ فرمان کہ وہ تحف جلدی جائے اور جلدی کرے اس سے مرادیہ ہے کہ وہ عنسل کے لیے جلدی کرے اور جمعے کے لیے جلدی جائے۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَةِ مَنْ تَاوَّلْنَا قَوْلَهُ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ اس روایت کا تذکرہ جو ہماری ذکرکردہ تاویل کے حجوجہ ہونے پردلالت کرتی ہے جوان الفاظ کے بارے میں ہے' وہ مخص عسل دے اور سل کرے'

2782 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةً، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَانِيّ، قَالَ:

بِي اللهِ مَتْنَ مَدِيثَ): قُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ: زَعَمُ مُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاغْسِلُوا رُءُ وسَكُمُ، إِلَّا اَنُ تَكُونُوا جُنبًا، وَمَشُوا مِنَ الطِّيبِ.

2781 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الأشعث الصنعاني، واسمه: شراحيل بن آدة - فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد "4/104"، وأبو داؤد "345" في الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، وابن ماجه "1087" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والبغوى "1065"، والحاكم "1/282" من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "496" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة، والنسائي "3/95" - "96" في الجمعة: باب فضل غسل يوم الجمعة، والدارمي "3/363"، والبغوى "1064"، وابن خزيمة "1767"، والحاكم "1/281" - "282"، من طريق يحيى بن المحارث، عن أبي الأشعث الصنعاني، به. وأخرجه أحمد "4/104"، والحاكم "1/281"، وابن خزيمة "1758" من طريق عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، به.

قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: اَمَّا الطِّيبُ فَلَا اَدُرِى، وَاَمَّا الْغُسُلُ فَنَعَمْ.

(تُوضَى مصنف): قَالَ ٱبُوحَاتِم: قَولُهُ إِلَّا آنُ تَكُونُوا جُنْبًا: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى آنَّ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعُدَ انْفِجَارِ الصَّبْحِ يُجْزِءُ عَنِ الِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ، وَفِيْهِ دَلِيلٌ عَلَى آنَّ غُسُلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَيُسَ بِفَرْضٍ، الْجُمُعَةِ لَيُسَ بِفَرْضٍ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضًا لَمْ يُجْزِءُ آحَدُهُمَا عَنِ الْاَحْرِ

ﷺ طاوَس یمانی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ اللہ الوگ یہ کہتے ہیں نبی اکرم مالی اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

''تم لوگ جمعہ کے دن غسل کر واور اپنے سرکودھولو' ماسوائے اس کے تم جنبی ہواور تم خوشبوبھی لگاؤ تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھنانے فر مایا: جہاں تک خوشبو کا تعلق ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے جہاں تک غسل کا تعلق ہے تو یہ بات ٹھیک ہے''۔

(اہام ابن حبان مُرِیْتُ فیر ماتے ہیں:) نبی اکرم مُنافِیْتُم کا یفر مان ہے کہ'' ماسوائے اس کے کہتم جنبی ہو' اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ جمعہ کے دن شل جنابت کرنا جبکہ وہ صح صادق ہوجانے کے بعد ہویہ جمعہ کے لیفسل کرنے کی جگہ کا فی ہوگا۔اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ جمعہ کے دن قسل کرنا فرض نہیں ہے کیونکہ اگریہ فرض ہوتا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک قسل دوسر سے کی جگہ کا فی نہ ہوتا۔

ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ
فِي الْاصْلِ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ لَا رَكْعَتَانِ
اس روایت کا تذکرہ جواس محض کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا
قائل ہے: جمعہ کی نماز دراصل چاررکعات ہیں دورکعات نہیں ہیں

2783 - (سند مديث): أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

2782 إسناده قوى، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب وأخرجه أحمد "1/265"، وابن خزيمة "1759" من طريق يعقوب بن . . . . . إبراهيم، بهذا الإسناد، بلفظ: "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا، ومسوا من الطيب "وأخرجه أحمد "1/330"، والبخارى "884" في الجسمعة: باب الدهن للجمعة، من طريق شغيب عن الزواق "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا، وأصيبوا من الطيب "وأخرج عبد الرزاق "5303"، والبخارى "885"، ومسلم "848" في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن الخووس، عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه وأخرج أحمد "1/269" من حديث طويل من طريق عكرمة، عن ابن عباس قال ... فتأذى بعضهم ببعض حتى بلغت أرواحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس، إذا جنتم الجمعة فاغتسلوا، وليمس أحدكم من أطيب طيب، إن كان عنده."

سُفْيَانُ، عَنْ زَبِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:

(متن صَدَيث):صَلاةُ السَّفَرِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ، وَصَلاةُ الْاَضْحٰى، وَصَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكُعَتَانِ تَمَامٌ، غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَان نَبِيّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ﷺ کھڑے کھڑے عمر ڈالٹیڈ فرماتے ہیں۔فرکی نماز عیدالفطر کی نماز عیدالضحیٰ کی نماز اور جمعہ کی نماز دور کعات ہوتی ہیں اور یہ کممل نماز ہے اس میں قصر نہیں ہے یہ بات تمہار ہے نبی منافظیم کی زبانی ثابت ہے۔

## ذِكُرُ اخْتِلَافِ مَنْ قَبُلَنَا فِي الْجُمْعَةِ حَيْثُ فُرِضَتْ عَلَيْهِمُ

ہم سے پہلے کے لوگوں کا جمعہ کے بارے میں اختلاف کرنے کا تذکرہ جب بیان پرفرض کیا گیا تھا . . 2784 - (سندحدیث): آخُبَرَنَا ابْنُ قُتَیْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِی السَّرِیِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْ بِي مُنْ اَبِی هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ:

رَّمَتْنَ مَدِيثَ): نَحْنُ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ آنَّهُمُ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَاُوتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهُمْ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ اللَّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعَّ، الْيَهُوُدُ غَدًا، وَالنَّصَارِى بَعْدَ غَدِ. يَوْمُهُمُ اللَّهِ مُن مُن مَن مَن اللهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعَّ، الْيَهُودُ خَدًا، وَالنَّصَارِى بَعْدَ غَدِ.

سَمِعْتُ مُوْسَى بْنَ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيَّ بِٱنْطَاكِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: بَيْدَ: مِنْ اَجُلِ

2783 – رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحافظ لا يثبتون سماع عبد الرحمٰن بن أبي ليلي من عمر، مع أن سماعه منه محتمل، فقد جزم الإمام الذهبي في "السير" بأنه ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك. سفيان: هو الثوري، وزبيد: هو زبيد بن الحارث اليامي. وأخرجه أحمد "1/37" من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي "3/183" في صلاة العيدين: باب عدد صلاة العيدين: باب عدد صلاة العيدين، والطحاوي في "معاني الآثار " "421"، وأحمد "7/13"، والبيهقي "3/200"، من طريق سفيان، به. وأخرجه النسائي "11/3" في الجمعة: باب عدد صلاة الجمعة، "3/118" في تقصير الصلاة في السفر، وابن ماجه "1063" في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة في السفر، والطحاوي "1/421"، وأبو نعيم في "الحلية" "4/353" من طرق عن زبيد، به. وأخرجه ابن ماجه "1064"، والبيهقي "9/138"، من طريق محمود بن بشر، عن يزيد زياد بن أبي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة، عن عمر. وهذا سند قوى، لكن أبا حاتم يرجح رواية الثوري، لأنه أحفظ من يزيد بن زياد كما في "العلل" عن كعب بن عجرة، عن عمر. وهذا سند قوى، لكن أبا حاتم يرجح رواية الرحمٰن بن أبي ليلي، عن الثقة، عن عمر.

2784 - إسناده صحيح ابن السرى: وإن كان صاحب أوهام متابع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد "2/274" و "312"، والبخارى "6624" و "7036"، ومسلم "855" في المجمعة: باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، والبغوى "7036" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/243" و "2/244"، ومسلم "855"، والنسائي "3/85" - "86" في المجمعة: باب المجمعة، من طريق سفيان بن عيينة، والبخارى "238" و "876" و "2950" و "7495" و "6887" من طريق شعيب كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/249" - "250" و "774"، ومسلم "855" من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "856"، وابن ماجه "1083" في إقيامة الصلاة: باب في فرض الجمعة، والنسائي "3/87"، ومسلم "3/85"، وابن ماجه "1083" و "2/249" و "2/249"، والبخارى "896" و "3486"، ومسلم "855"، والنسائي "3/85" من طريق طاووس، عن أبي هريرة. وأخرجه من طرق أخرى عن أبي هريرة: أحمد "519" - "519" و "502" و "502"

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ طالعتار وایت کرتے ہیں نبی اکرم مالی تیا نے ارشاد فرمایا ہے:

''نہم قیامت کے دن سبقت لے جانے والے ہوں گے اس کی وجہ بیہ ہے'ان لوگوں کوہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعددی گئی اور بیوہ دن ہے'جوان لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تو انہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا' تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی تو اس دن کے حوالے سے وہ لوگ ہمارے پیرو کار ہیں یہودیوں کا دن کے کل کا ( یعنی ہفتے کا ہے ) اور عیسائیوں کا دن پر سوں کا ( یعنی اتو ار کا ہے )''۔

ذِكُرُ الْأَمُرِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الْجُمْعَاتِ لِلْمَرْءِ مَخَافَةً مِنْ أَنْ يُكْتَبَ مِنَ الْغَافِلِيْنَ آدمی کوبا قاعدگی کے ساتھ جمعہ اداکرنے کے علم کا تذکرہ اس اندیشے کے تحت کہ ہیں (جمعہ سے غافل ہونے پر) اس کا نام غافلوں میں نہ کھا جائے

2785 - (سندحديث): آخبَرَنَا آحُهُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا آبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آخبَرَنَا هِشَامٌ النَّسُتُوائِيُّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنُ آبِى سَلَّامٍ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ مِيْبَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آخُبَرَنَا هِشَامٌ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ من وقد على الله على الله على قُلُوبِهِم، وَلَيَكُونُنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ الْمِنْبَرِ: لَيَنْتَهِينَّ قَوْمٌ عَنُ وَّدُعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَلَيَكُونُنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ

عضرت عبدالله بن عمر را الله بن عمر الله بن عمر الله بن عبدالله بن عباس الله بن اكرم مَا لَيْدَا كَ بارے ميں گواہى وے كريہ بات بيان كرتے ہيں آپ نے منبر پريہ بات ارشاد فرمائى:

''یا تو لوگ جمعے کوترک کرنے سے باز آ جا کیں گے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگادے گا اور وہ لوگ غافلین میں شامل ہوجا کیں گے''۔

ذِكُرُ طَبْعِ اللهِ جَلَّ وَعَلاعَلٰی قَلْبِ التَّارِكِ اِتْیَانَ الْجُمُعَةِ عَلٰی سَبِیلِ التَّهَاوُنِ بِهَا عِنْدَ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ عَلٰی سَبِیلِ التَّهَاوُنِ بِهَا عِنْدَ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ اللَّهَ تَعْلَى كُمُ رَسِجُهَةِ موتِ اللَّه تَعالَى كَالْ كَالْ مُعْلَى كُمُ رَسِجُهَةِ موتِ اللَّه تَعالَى كَالْ كَالْ مَعْلَى كَاللَّهُ عَلَى كُلِي عَلَى كُلُولُونَ عَلَى كُلُولُونَ عَلَى كَاللَّهُ عَلَى كُلُولُ عَلَيْ كُلُولُ عَلَى كُلِي عَلَى عَلَى كُلُولُ عَلَى عَلَى كُلُولُ عَلَى كُلُولُ عَلَى كُلُولُ عَلَى كُلُولُ عَلَى كُلُولُ عَلَى عَ

2785 إسناده صبحيح على شرط مسلم: أبو سلام: هو ممطور الأسود الحبشى. وأخرجه أحمد "1/239" و "2/84" من طريق يزيد، بهاذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/335" من طريق عبد الصمد، عن هشام الدستوائي، به. وأخرجه أحمد "1/254" من طريق أبان العطار عن يعيى، به. . . . . . . ولفظ أحمد: "وليكتبن" بدل: "وليكونن." وأخرجه مسلم "865" في الجمعة: باب التغليط في ترك الجمعة، والبغوى "1054" من طريق زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال: حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه ... وأخرجه النسائي "3/88" في الجمعة: باب التشديد في التخلف عن الجمعة، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، عن زيد، عن أبي سلام، عن الحكم بن ميناء أنه سمع ابن عباس وابن عمر يحدثان.

2786 – (سند مديث): آخُبَرَنَا جَعُفَرُ بُنُ آخُ مَدَ بُنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ اِمُلاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مَسُعُودٍ الْجَحُدرِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ مُسُعُودٍ الْجَحُدرِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ سُفْيَانَ الْحَصْرَمِيُّ، عَنْ آبِي الْجَعُدِ الضَّمُرِيِّ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَدَ السَّمَاءِ اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَّدَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ

(متن مديث): مَنْ تَرَكَ المُجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

ﷺ حضرت ابوجعد ضمری والنفیا صحابی رسول ہیں۔وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مثالثیوً ہے ارشاد فرمایا: ''جو شخص جمعے کو کم ترسیجھتے ہوئے اسے تین مرتبہ ترک کردےگا' تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگادےگا''۔

ذِكُرُ وَصُفِ طَبْعِ اللهِ جَلَّ، وَعَلا عَلَى قَلْبِ التَّارِكِ لِلْجُمْعَةِ عَلَى مَا وَصَفْنَا الله تعالى عمر لگانے كے طريقے كا تذكرہ ، جو جمعہ كے لئے نہ آنے والے شخص كے دل رگتی ہے جس كام نے ذكر كيا ہے

2787 - (سندهديث): اَخُبَرَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ دَاؤَدَ بُنِ وَزُدَانَ، بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: اَخُبَرَنَا اللَّيْتُ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ، عَنِ الْقَعُقَاعِ بُنِ حَكِيْمٍ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ:

الله عَبْدَ الله عَبْدَ اِذَا اَخُطَا خَطِيئَةً نُكِتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَتُ، فَإِنْ اللهُ جَلَّ وَعَلا: (كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى عَادَ زِيدَ فِيْهَا، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيْهَا حَتَّى تَعْلُوَ فِيْهِ، فَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ جَلَّ وَعَلا: (كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى

2786- "إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة. وهو في مسند أبي يعلى عن أمية بن بسطام، عن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/424"، وأبو داود "1052" في الصلاة: باب التشديد في ترك الجمة، والترمذي "500" في الصلاة: باب التشديد في ترك الجمعة من غير عذر، والنسائي "3/88" في الجمعة: باب التشديد في التخلف عن الجمعة، والدارمي "1/369"، والبيهقي "3/172" و "247"، والحاكم "3/624" من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة، بهذا الإسناد. وحسنه الترمذي، والبغوي، وصححه ابن خزيمة "1857" و "1858" والحاكم "1/280" ووتفقه الذهبي. وفي الباب عن جابر عند أحمد "3/332"، وابن ماجه "1126"، وصححه البصيري في "مصباح الزجاجه"، والحاكم "1/292"

2787 إسناده قوى. ابن عجلان: أخرجه له مسلم في المتابعات، وهو صدوق، وباقي السند رجاله ثقات رجال مسلم. أبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه الترمذي "3334" في التفسير: باب ومن سورة (وَيُلٌ لِلْمُطَقِّفِينَ) .... للمطففين، والنسائي في عمل اليوم والليلة "418"، وفي التفسير من "الكبرى. "كما في "تحفة الأشراف" "9/444"، من طريق الليث، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد "2/297"، وابن ماجه "4244" في الزهد: باب ذكر الذنوب، وابن جرير الطبرى في "جامع البيان" "30/98"، والحاكم "7/517" وصححه ووافقه الذهبي من طرق عن ابن عجلان، به، بلفظ: "إن المؤمن إذا في "جامع البيان" 30/98"، والحاكم "7/517" وصححه ووافقه الذهبي من طرق عن ابن عجلان، به، بلفظ: "إن المؤمن إذا أذنب، كانت نكتة سوداء في قلبه " وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "6/325"، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردوية، والبيهقي في "شعب الإيمان."

قُلُوبِهِمُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (المطففين: 14)

🟵 🟵 حضرت ابو ہررہ و ڈالٹھُؤ 'نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:۔

''جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے' تو اس کے دل پرایک نکته لگا دیا جاتا ہے اگروہ اس سے الگ ہوجائے اور مغفرت طلب کرنے اور تعلی کرتا ہے' تو اس میں اضافہ ہوجاتا ہے اگروہ غلطی کرتا ہے' تو اس میں اضافہ ہوجاتا ہے البتہ اگروہ دوبارہ یہی غلطی دوبارہ کرتا ہے' تو اس میں اضافہ ہوجاتا ہے یہاں تک (وہ سپاہی) اس کے اندر غالب آجاتی ہے یہ وہ ران (زنگ) ہے'جس کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے۔

" بلكدان كے دلول پرزنگ لگ گيا ہے اس وجہ سے جووہ كماتے ہيں" ـ

**2788** – (سندحديث): اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بُنُ وَبَرَةَ، رَجُلٌ مِّنْ يَنِي عُجَيْفٍ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ،

(مَّتْن صديث) ِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ فَاتَتُهُ الْجُمُعَةُ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ فَاتَتُهُ الْجُمُعَةُ، فَلْيَتَصَدُّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمُ

النافية عفرت سمره بن جندب طالفية نبي اكرم مَثَالَيْمَ كايفرمان فقل كرتے ہيں:

‹ جَسْحُصْ كَاجْمُعِيْوْتِ ہُوجِائے ايك دينارصد قَه كرنا چاہيے اگروہ بے تاب نه ہو تو نصف دينار كرنا چاہئے''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَٰذَا الْآمُرَ الْمَنْدُوبَ اللَّهِ، إِنَّمَا أُمِرَ لِمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ

مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، دُونَ مَنْ يَكُونُ مَعُذُورًا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیتھم مستحب ہے اور بیتھم اس شخص کے لئے ہے جوکسی عذر کے بغیر

#### جمعے کوترک کرتاہے ہیاس کے لئے نہیں ہے جومعذور ہو

2789 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُنْثَى، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ بُنِ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ،

2788—إسناده ضعيف. قدامة بن وبرة لم يرو عنه غير قتادة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وروى عشمان الدارمي عن ابن معين أنه ثقة. وقال ابوحاتم عن أحمد: لا يعرف. وقال مسلم: قبل لأحمد: يصح حديث سمرة "من ترك الجمعة"؛ فقال: قدامة بعدالة و لا لا نعرفه. وقال البخارى لم يصح سماعة من سمرة. وقال ابن خزيمة في "صحيحه" "3/177": وليست أعرف قدامة بعدالة و لا جرح، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف. وباقي رجاله ثقات على شرطهما. همام: هو ابن يحيى بن دينار الأزدى. وأخرجه أحمد " 5/14"، وابن خزيمة "1861" من طريق و كيع، بهذا الإسناد. وزاد ابن خزيمة: "من غير عذر." ..... وأخرجه أبو داؤد " 1054" في الصلاة: باب كفارة من ترك الجمعة، والنسائي "3/89" في الجمعة: باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر، وابن خزيمة "1861" من طريق همام، به، وصححه الحاكم "1/280"، ووافقه الذهبي!! وأخرجه أبو داؤد " 1054"، والحاكم "1/280" من طريق أيوب "وقد تحرف في "المستدرك" إلى أيوب بن العلاء "عن قتادة، عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاته الجمعة من غير عذر فاليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع" وهو مرسل.

عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ قُدَامَةَ بُنِ وَبَرَةَ، عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حدیث): مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذُرٍ، فَلْيَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَّمُ يَجِدُ، فَبِيضِفِ دِينَارٍ

(متن حدیث): مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَّمُ يَجِدُ، فَبِيضِفِ دِينَارٍ

(متن حدیث حضرت سمره بن جندب رَلِی تَعَیْروایت کرتے ہیں نبی اکرم مَنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

د جو خص کسی عذر کے بغیر جمعے کوترک کردے اسے ایک دینارصد قد کرنا چاہئے اگروہ دستیاب نہ ہوئتو نصف دینار کرنا چاہئے۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخَطِّى الْمَرْءِ رِقَابَ النَّأْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِي قَصْدِهِ لِلصَّلاةِ

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ جمعہ کے دن نماز کیلئے آتے ہوئے لوگوں کی گردنیں پھلانگی جائیں

2790 - (سندهدیث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْیَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ یَحْیی، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِیَةَ بُنَ صَالِحٍ، عَنْ اَبِی الزَّاهِرِیَّةِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ:

رَسَنِ مَدِيثَ) : كُنْتُ جَالِسًا إلى جَنْبِ الْمِنْبَرِيَّوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلًّ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الجِلسُ فَقَدُ آذَيْتَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الجِلسُ فَقَدُ آذَيْتَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الجِلسُ فَقَدُ آذَيْتَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الجِلسُ فَقَدُ آذَيْتَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الجِلسُ فَقَدُ آذَيْتَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الجَلسُ فَقَدُ آذَيْتَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

۔ حضرت عبداللہ بن بسر طالتہ نیاں کرتے ہیں: میں جمعہ کے دن منبر کے پہلوپر بیٹھا ہوا تھا اسی دوران ایک محض آیا اور لوگوں کی گر دنیں پھلا مگنے لگا نبی اکرم سُلُ اللّٰهِ الوگوں کوخطبہ دے رہے تھے نبی اکرم سُلُ اللّٰهِ اس سے فر مایا: تم بیٹھ جاؤتم نے اذیت پہنچائی ہے اورتم دیر سے آئے ہو۔

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِإطَالَةِ الصَّلَاةِ، وَقَصْرِ الْخُطْبَةُ فِي الْاَعْيَادِ وَالْجُمُعَاتِ عِيراور جمعه كموقع رِنماز كوطويل اداكرنے اور خطب كوفت ورینے كا هم مونے كا تذكرہ عيدا ورجعه كے موقع رِنماز كوطويل اداكرنے اور خطب كوفت ورینے كا هم مونے كا تذكرہ

2791 - (سندهديث): اَخُبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبْجَرَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ وَّاصِلِ بُنِ حَيَّانَ، قَالَ اَبُوْ وَائِلٍ،

(مُتن مديث): خَطَبَنَا عَلَمَ ارُبُنُ يَاسِرٍ، فَأَوْجَزَ وَابَلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا اَبَا الْيَقُظَانِ، لَقَدُ اَبَلَغُتَ

2790 إسناده حسن على شرط مسلم أبو الزاهرية: هو حدير الحضرمى الحمصى. وأخرجه النسائى "3/108" فى المجمعة: باب النهى عن تخطى رقاب الناس والإمام على المنبريوم الجمعة، من طريق ابن وهب بهذا الإسناد وأخرجه أحمد "4/190"، وأبو داؤد "1118" من طريق معاوية بن صالح، "4/190"، وأبو داؤد "1118" من طريق معاوية بن صالح، عن أبى الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر عاد رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: "اجلس فقد آذيت." واللفظ لأبى داؤد وصححه الحاكم "1/288"، ووافقه الذهبى . وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه والماء في إقامة الصلاة . باب ما جاء في النهى عن تخطى الناس يوم الجمعة، ولا بأس بإسناده في الشواهد.

وَ أَوْ جَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث): إنَّ طُول صَلاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْيَتِهِ مَئِنَّةٌ مِّنُ فِقْهِ الرَّجُلِ، فَاَطِيلُوا الصَّلاةَ، وَاقْصُرُوْا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

ابودائل بیان کرتے ہیں: حضرت عمار بن یاسر ڈھاٹھٹانے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے مخضر اور بلیغ خطبہ دیاجب وہ منبر سے اسر علیہ است ہوتا) تو انہوں نے اسر سے کہا: اے ابویقظان! آپ نے بلیغ اور مخضر خطبہ دیا ہے اگر آپ مزید (خطبہ) دیتے (تو مناسب ہوتا) تو انہوں نے فر مایا: میں نے نبی اکرم مناتیہ کو میہ بات ارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے۔

''آ دی کانماز کوطویل ادا کرنا اور خطبے کو مختصر دینا آ دمی کے مجھدار ہونے کی نشانی ہے تو تم لوگ نماز کوطویل ادا کرواور خطبہ مختصر دیا کرو کیونکہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں'۔

ذِكُرُ الْآمُرِ لِلنَّاعِسِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي الْمَسْجِدِ
اَنْ يَّتَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ اللي غَيْرِهِ
جمعہ كے دن مسجد ميں او تكھنے والے شخص كواس بات كاحكم ہونے كا تذكرہ كه
وہ اپنی جگہ سے اٹھ كردوسری جگہ چلا جائے

2792 - (سند مديث): آخُبَرَنَا ٱبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، غَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

2791 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو والل: هو شقيق بن سنمة الأسدى الكوفى. وهو فى "مسند أبى يعلى." ... 1642 وأخرجه مسلم "869 فى الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة، من طريق سريج بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/263 والدارمى "1/365 وابن خزيمة "1782 من طريق عَبْدُ الرَّحْسَنِ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبْجَرَ، به. وسقط من المطبوع من سنن الدارمى "عن أبيه." وأخرجه أبو داؤد "1106 فى الصلاة: باب إقصار الخطب، وأبويعلى "1618 و "1621 من طريق المعلاء بن صالح، عن عدى بن ثابت، عن أبى راشد، قال: خطبنا عمار بن ياسر فتجوز فى الخطبة، فقال: "إن رسول الله صلى طريق المعلية وسلم نهانا أن نطيل الخطبة "واللفظ لأبى يعلى. وصححه الحاكم "1/289"، ووافقه الذهبى. مع أن أبا راشد لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير عدى بن ثابت، ومثله حسن الحديث فى الشواهد والمتابعات.

2792 إسناده قوى، وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد "2/135" فانتفت شبهة تدليسه. وقول الشيخ ناصر في "صحيحته" "646": وقد عنعنه في جميع الطرق عنه فيه ما فيه. وأخرجه أحمد "2/2" و "32"، وأبو داوُد "19" في الصلاة: باب السرجل ينعس و الإمام يخطب، والترمذي "526 في المصلاة: باب ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه، والبغوى "1087"، وابن خزيمة "1819"، من طرق عن محمد بن إسحاق، به، "1087"، وابن خزيمة "1819"، والبيهقي "3/237"، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" "2/186"، من طرق عن محمد بن إسحاق، به، وصححه الحاكم "1/291" ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وأخرجه البيهقي "3/237" أيضا من طريق محمد بن عبد الرحمن المحاربي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع به وله شاهد من حديث سمرة بن جندب عند البزار محمد بن عبد الرحمن المحاربي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو ضعيف.

(متن صديث): إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ

﴿ مَنْ صَدِيثَ عَبِدَاللهُ بِنَ عَمِر رُفَّتُوْرُوايت كَرتَ بِينُ بَى الرَمْ ثَلَيْهِ فِي ارشاد فرمايا ہے:

﴿ جمعہ كَدِن كَن تَحْفَ كُوا بِي جُعَدِ بِبِيْ فِي الْكُورُ وَ اللّهِ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ السّيعُمَالِ اللّغُو فِي حَلْبَةِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ آدمی پر بیہ بات لازم ہے کہ جمعہ کے دن امام کے خطبے کے دوران لغوحرکت کے ارتکاب سے اجتناب کرے

2793 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى ابْنُ الْمُسَيَّبِ، اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى ابْنُ الْمُسَيَّبِ، اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: فَلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ حَديث): إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: انْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغُونَ

''جبتم نے امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھی کو پہ کہا'تم خاموش رہوتو تم نے لغوحرکت کی ۔

ذِكُرُ نَفِي حُضُورِ الْجُمُعَةِ عَمَّنُ حَضَرَهَا، إِذَا لَغَا عِنْدَ الْخُطُبَةِ

ایسے خص کے جمعہ میں حاضر ہونے کی نفی کا تذکرہ جو جمعہ میں حاضر ہوتا ہے

## ليكن خطبے كے وقت لغور كت كرتا ہے

2794 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُـوْ يَـعُـلُـى، حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الرَّهُرَانِيُّ، وَعَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنُ عِيسَى بُنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ:

2793 و البحث المحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والإمام يخطب، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد "2/518" من طريق يونس، به. وأخرجه البخارى "934" في الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، ومسلم "851" في المحتمعة: باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، والترمذي "512" في المصلاة: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب، والنبسائي "3/103" و 3/103" و 1/364"، وأحمد "2/272" وأحمد "2/272" والنسائي "3/103" و "380" من طرق عن الزهري، به وأخرجه مالك "1/103"، ومن طريقه الشافعي "404"، وأحمد "2/485"، والدارمي "3/364"، والدارمي "3/364"، والمحتملة "3/364"، والبغوي "3801" عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة وأخرجه أحمد "404"، ومسلم "351"، وابن خزيمة "1804"، والشافعي "405" من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي الزناد به. وأخرجه ابن خزيمة "1804" من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن الني صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت" يعني والإمام يخطب وانظر الحديث رقم "2725"

(متن صديث): دَخَلَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ، الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَجَلَسَ إلى جَنْبِ الْبَيِّ بُنِ كَعْبٍ، فَسَالَهُ عَنْ شَيْءٍ - اَوْ كَلَّمَهُ عَنْ شَيْءٍ -، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَظَنَّ ابْنُ مَسْعُودٍ انَّهَا مَوْجِدَةٌ، فَلَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَابِه، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَبَيُّ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَرُدَّ عَلَيَّهُ وَسَلَّمَ عِنْ صَلَابِه، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَبَيُّ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلابِه، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يَا أَبَيُّ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُعُ الْبَيَّا .

هٰذَا لَفُظُ عَبْدِ الْآعُلَى

حضرت جابر بن عبداللہ بھائی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن معود والنی والنی والنی والنی والنی والنی والنی والنی و وجہ ہے اس معام معرود والنی و

روایت کے بیالفاظ عبرالاعلیٰ کے قل کردہ ہیں۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لِلَّخِيهِ، وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ آنْصِتُ جَعَدَكِ دن جب امام خطبه دے رہا ہوتو آ دمی کو اپنے بھائی کو بیا کہ کے دن جب امام خطبه دے رہا ہوتو آ دمی کو اپنے بھائی کو بیا کہ کے کی ممانعت کا تذکرہ کہ ' تم خاموش رہو''

2795 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَالِكٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبه: أنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ، فَقَدْ لَعَا.

<sup>2794</sup> إستاده ضعيف لضعف عيسى بن جارية. أبو الربيع النزهراني: هو سليمان بن داؤد العتكى، ويعقوب القمى: هو يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعرى. وهو في "مسند أبي يعلى "1799" و."1800" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/185" وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في "الأوسط" بنحوه، وفي "الكبير" باختصار، ورجال أبي يعلى ثقات.

قَىالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَٱخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنُ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَادِظٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

😁 🕏 حضرت ابو ہر رہ ڈلائنڈ نبی اکرم منافید مان کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''جب کوئی شخف اپنے ساتھی سے یہ کہتم خاموش رہواورا ہام اس وقت خطبہ دے رہا ہوئتو اس شخص نے لغوحر کت کی۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں: یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ڈھائٹۂ کے حوالے سے منقول ہے۔

ذِكُرُ تَمْشِيلِ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النُّحُطْبَةَ الْمُتَعَرِّيَةَ عَنِ الشَّهَادَةِ بِالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

نبی اکرم مَنَا لَیْمِ کاکلمہ شہادت کے بغیر خطبہ کو کٹے ہوئے ہاتھ سے تشبیہ دینا

2796 - (سند صديث): آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُكَالُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِي، قَالَ: صَدَّتَنِى عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

( مَنْ حديث): كُلُّ خِطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهَّدُ، فَهِي كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

﴿ وَهُ لَنَّا خُرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلا فِي خُطْبَتِهِ إِذَا خَطَبَ

اس باًت کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی خطبہ دیتے ہوئے اللہ کی وحدا نیت

#### (کے اعتراف والے کلمات) کوترک کردے

2795-إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "5414" و "5416" من الطريقين. وأخرجه من الحريق مالك الشامي "403"، وأحمد "2/485"، وأبو داؤد "1112" في الصلاة: باب الكلام والإمام يخطب، والدارمي . "1/464 وانظر الحديث رقم "2727"، والتعليق الآتي. 2 هو في "المصنف" "5415" وعنه أخرجه أحمد "2/272"، وابن خزيمة "1805" من طريق وأخرجه أحمد "2/2/27"، ومسلم " "851 في المجمعة: باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، وابن خزيمة "1805" من طريق محمد بن بكر، عن ابن جويج، به وأخرجه مسلم " 851"، والنسائي "3/104" من طريق عقيل، عن ابن شهاب، به إلا أنه جاء فيه: "عبد الله بن إبراهيم بن قارظ." وكلاهما صحيح، فإنه يقال لإبراهيم بن عبد الله عبد الله بن إبراهيم، وقد وهم من زعم أنهما اثنان. وانظر الحديث رقم "2793"، والتعليق السابق.

2796- إسناده صحيح، وأخرجه أحمد "2/302" و "343"، وأبو داؤد "4841" في الأدب: باب في الخطبة، والبخارى في "التاريخ الكبير " "7/229"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/43"، من طرق عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "106 1" في النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، من طريق محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب، به . وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

2797 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّمُ دُبُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اللهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ الْمُغِيْرَةُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ: عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ:

(متن حديث): كُلُّ خِطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهَّدُ، فَهِي كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

الله عضرت ابو ہریرہ والتخذروایت كرتے ہیں نبي اكرم مُلَاثِيْنِ نے ارشاوفر مایا ہے:

" ہروہ کلمہ جس میں کلمہ شہادت نہ ہواس کی مثال کئے ہوئے ہاتھ کی مانند ہے''۔

2798 - (سند صديث): آخبَرَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزِيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْالْحُمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيْمٍ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ، الْاَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيْمٍ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ، الْاَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ، الْاَحْمَسِيُّ مَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ، الْعَرْمُ مَنْ عَبْدِ مَا مُعْمَدُ اللهُ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلِي اللّهُ عَنْ عَلَيْكِ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَنْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى

(متن صديث) أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ رَشَدَ،

وَمَنْ يَعْصِهِمَا، فَقَدْ غَوَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِنُسَ الْحَطِيبُ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

حفرت عدی بن حاتم رٹی نیٹیؤ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبی اکرم مٹی نیٹیؤ کے سامنے خطبہ دیا اس نے بیہ کہا: جس نے اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کی اس نے ہدایت پائی جس نے ان دونوں کی نافر مانی کی وہ گمراہ ہو گیا تو نبی اکرم مٹلیٹیؤ نے ارشاد فرمایا: پیراخطیب ہے تم بیہ کہؤ جس شخص نے اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی ۔

> ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ عِنْدَ قِرَائَتِهِ السَّجْدَةَ فِي خُطُبَتِهِ، اَنْ يَتْرُكَ السُّجُودَ، ثُمَّ يَعُودَ اللي مَا فِي خُطُبَتِهِ

خطبہ دینے والے کے لئے میر بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ خطبہ کے دوران جب آیت سجدہ

تلاوت کرے توسیجدہ تلاوت نہ کرےاور پھروہ اپنے خطبے کی طرف لوٹ جائے

2799 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْسَمَةَ، قَالَ: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّقَنَا اَبِيُ، وَشُعَيْبٌ، قَالًا: حَدَّقَنَا اللَّيْتُ، قَالَ: حَدَّقَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي هِلَالٍ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ 2797 - إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله.

2798 إسناده صحيح. محمد بن إسماعيل الأحمسى: ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير تميم بن طرفة، فمن رجال مسلم، وأخرجه أحمد "4/256"، ومسلم "870" في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة، من طريق و كيع، بهذا الإسناد. ولفظهما: "بنس الخطيب أنت." وأخرجه أبو داؤد "1099" في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس، و "4/81" في الأدب: ما بعد باب: لا يقال: خبثت نفسى، والحاكم "1/289" من طريق يحيى عن سفيان، به. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد "4/379"، والنسائي "6/90" في النكاح: باب ما يكره من الخطبة، والطحاوى في "مشكل الآثار" "4/296" من طريق عبد الرحمن.

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:

(مَتْنَ صِدِيَثُ) خَطَبَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَا ص، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجُدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ، فَسَجَدُنَا مَعَهُ، وَقَرَاهَا مَرَّةً أُخُرِى، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَيَسَّرْنَا لِلسُّجُودِ، فَلَمَّا رَآنَا قَالَ: إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِينِي ارَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَتُمْ لِلسُّجُودِ ، فَنَزَلَ، فَسَجَدَ، فَسَجَدُنَا مَعَهُ.

(توضيح مصنف) قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: الصَّوَابُ: قَدِ اسْتَعْدَدُتُمُ

😌 😌 حضرت ابوسعید خدری ڈالٹیڈیمان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَالِیّا نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے سورۃ ص کی تلاوت کی جب . آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی تو آپ منبرسے پنچارے آپ نے سجدہ کیا آپ کے ہمراہ ہم نے بھی سجدہ کیا۔ پھر آپ نے اسے دوسری مرتبہ تلاوت کیا جب آپ تجدے کے مقام پر پہنچ تو ہم لوگ تجدہ کرنے کے لئے تیار تھے۔ آپ نے ہمیں دیکھا تو ارشاد فر مایا: یہا کی نبی کی توبہ کا واقعہ ہے کیکن میں نے تہمیں دیکھا ہے تم سجدہ کرنے کے لئے تیار ہوئو آپ منبر سے نیچا ترے۔ آپ نے سجدہ کیا آپ کے ہمراہ ہم نے بھی سجدہ کیا۔

(امام ابن حبان میشد فرماتے ہیں:) درست لفظ ہیہے "استعدادتم (لینی تم ایسا کرنے کے لیے مستعدمو)

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ آنُ يُكَلِّمَ فِي خُطْبَتِهِ مَنُ آحَبَّ عِنْدَ حَاجَةٍ تَبُدُو لَهُ خطبہ دینے والے تخص کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ سی ضرورت کے پیش آنے کے

وت جس مخص کے ساتھ حیا ہے خطبے کے دوران بات چیت کرسکتا ہے

2800 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا ٱبُـوُ يَـعُـلْـَى، قَـالَ: حَدَّثَنَا ٱبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنِ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

(متن صَدَيث): جَاءَ آبِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخُطُبُ، فَقَامَ فِي الشَّمْسِ، فَآمَرَ بِهِ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَحَوَّلَ إِلَى الظِّلِّ

😁 🤁 قیس بن ابوحازم اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں۔میرے والد (مسجد میں ) آئے نبی اکرم مُثَالِیُمُ اس وقت خطبہ دے رہے تھے (میرے والد) دھوپ میں کھڑے ہوگئے نبی اکرم مَالْظَیْرِم نے انہیں حکم دیا'وہ سائے میں آجا کیں۔

2799- إسناده صحيح. شعيب: هو شعيب بن الليث بن سعد. وهو في "صحيح ابن خزيمة"."1795" ومن طريق ابن خزيمة أخرجه الدارقطني ."1/408" وأخرجه الحاكم "1/284" - "285" من طريق مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحكمِ، به وصححه ووافقه الذهبي. وقد تقدم برقم 2765"

2800- إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد "3/426"، وأبو داوُد "4822" في الأدب: باب في الجلوس بين الظل والشمس، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد "3/426" - "427"، والحاكم "4/271" من طريق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

# ذِكُرُ وَصَفِّ الْخُطْبَةِ الَّتِي يَخُطُبُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْحَاجَةِ اللَّهَا فَكُو وَصَفِّ الْخُطْبَةِ اللَّهَا فَضُرورت پیش آنے پر دیتا ہے فطے کی اس صفت کا تذکرہ جسے آدمی ضرورت پیش آنے پر دیتا ہے

2801 - (سندمديث): اَخُبَرَنَا سُلَيْسَمَانُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِيْ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ،

(متن صَديث): سَالُتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ، كَيْفَ كَأْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخُطُبُ؟ قَالَ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخُطُبُ؟ قَالَ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخُطُبُ، ثُمَّ يَقُعُدُ قَعُدَةً، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ

ﷺ ساک بن حرب بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹنڈ سے سوال کیا نبی اکرم مُٹاٹٹنٹر کس طرح خطبہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا: نبی اکرم مُٹاٹٹٹر کی بہلے خطبہ دیتے تھے پھر آپ کچھ دینے لئے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ دیتے تھے۔ دیتے تھے۔

#### ذِكُرُ الْبَيَانَ بِأَنَّ النُّحُطِّبَةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قَصِيرَةً قَصِدَةً

اس بات كے بیان كا تذكرہ كه خطب كے ليے بيہ بات ضرورى ہے كه وہ ميا نه روى كے ساتھ مختصر ہو 2802 - (سند صدیث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْجُنيَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَتَنيَهُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، قَالَ:

#### (متنَ صديث): كُنْتُ اُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتُ صَلاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا

105-إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، وأخرجه أحمد، "5/8" و "101"، وابن ماجه "105" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، والطيالسي "757"، من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/90"، وأبو داؤد "1095 في الصلاة: باب السكوت في القعدة بين الخطبتين، من طريق إسرائيل، كلاهما عن سماك، به بلفظ: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم، ثم يقوم طريق إسرائيل، كلاهما عن سماك، به بلفظ: "رأيت رسول الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم، ثم يقوم في خطبة أخرى على منبره، فمن حدثك أنه يراه يخطب قاعدا فلا تصدقه." واللفظ لأحمد. وأخرجه أحمد "5/90"، ومسلم "862" والبيه في "3/197" من طريق أبي خيثمة، عن سماك. وأخرجه أحمد "5/9" و"92" و"92" و"92" و"97" من طريق أبي خيثمة، عن سماك. وأخرجه أحمد "5/90" و"97" و"97" و"97" و"97" و"97" من طريق "زائدة، عن سماك.

2802 إسناده حسن. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفى. وأخرجه الترمذى "507" في الصلاة: باب ما جاء في قصد الخطبة، والنسائي "3/19" في العيدين: باب القصد في الخطبة. من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "866" في الحجمعة: باب تحفيف الصلاة والخطبة، والدارمي "1/365"، والترمذى "507"، وأحمد "5/94"، من طرق عن أبي الأحوص، به وأخرجه أحمد "5/107" من طريق سفيان، ومسلم "866" من طريق زكريا، كلاهما عن سماك، به وأخرجه أحمد "5/107" من طريق سفيان، وانظر الحديث رقم 2801" و"2803"، فإن هذا الحديث سيأتي ضمنهما من طريق سفيان، وزائدة وعمرو بن أبي قيس، وشريك.

کی حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائٹٹٹ بیان کرتے ہیں : میں نبی اکرم مُٹائٹٹٹ کی اقتداء میں نماز ادا کرتا رہا ہوں آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا (نہزیادہ مختصر ہوتے تھے نہ زیادہ طویل ہوتے تھے)

ذِكُرُ مَا كَانَ يَقُولُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي جُلُوْسِهِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَلَی ﷺ دوخطبوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت کیا پڑھا کرتے تھے

2803 - (سند صديث): اَحْبَرَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَيُّوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ اَبِى زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، اللهِ بُنِ مَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ يَجُلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ، فَيَجُلِسُ بَيْنَ الْخُطُبَيَيْنِ يَقُواً مِنْ كِتَابِ اللّهِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ

ﷺ حفرت جابر بن سمرہ رہ ٹائنٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائنٹِ منبر پرخطبہ دیتے تھے' پھر آپ تشریف فرما ہوجاتے تھے' پھر کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے۔ آپ دوخطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے آپ (خطبے کے دوران) اللہ تعالیٰ کی کتاب (کی آیات) تلاوت کرتے تھے اورلوگوں کی وعظ وفصیحت کرتے تھے۔

> ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرُءَ إِنْ تَوَاجَدَ عِنْدَ وَعُظٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ اس بات كے بیان كاتذ كره كه اگر وعظ كے وقت آدمی پر وجد كی كيفيت طاری ہو تواسے اس بات كاحق حاصل ہے

2804 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ عَبْدِ

2803 - إسناد حسن ابن أبى زائدة: هو زكريا بن أبى زائدة وأخرجه أحمد "5/87" و "88" و "89" و "89" و "98" و "90" و "100" و أرد اور داؤد "101" فى الصلاة: باب الرجل يخطب فى قوس، والنسائى "1100" فى الجمعة: باب القراءة فى الخطبة الثانية والذكر فيها، وابن ماجه "106 " فى العيدين: باب القراءة فى الخطبة الثانية والذكر فيها، وابن ماجه "106 " فى إقامة الصلاة: باب ما جاء فى الخطبة يوم الجمعة، من طرق عن سفيان عن سماك، بهذا الإسناد ولفظ النسائى: "كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا " وأخرجه أحمد "4/6"، ومسلم "862"، وأبو داؤد "1094"، والدارمى "1/366" من طريق أبى الأحوص، عن سماك، به بلفظ: "كانت للنبى صلى الله عليه وسلم وسلم خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس " وأخرجه أحمد "9/5" ـ "100" من طريق شريك عن سماك، عن جابر بن سمردة قال: من حدثك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قاعدا قط فلا تصدقه، قد رأيته أكثر من منة مرة، فو أيته سمردة قائما ثم يجلس فلا يتكلم بشيء ، ثم يقوم فيخطب خطبته الأخرى، قلت: كيف كانت خطبته؟ قال: كانت قصدا، كلام يعظ به الناس، ويقرأ آيات من كتاب الله تعالى وأخرجه الحاكم "1/286" من عمرو بن أبى قيس، عن سماك، به بأطول مما هنا، وصححه ووافقه الذهبي وانظر الحديثين السابقين "1801" و "2802"

الْحَمِيُدِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ حَيْثَمَةً، عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ:

(متن صدیث) قَامَ النّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اتَّقُوا النّارَ ثُمَّ اَعُرَضَ وَاَشَاحَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النّارَ ، ثُمَّ اَعُرَضَ وَاَشَاحَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمُرَةٍ، فَإِنْ لَّمُ تَجِدُوا، فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ النّارَ ، ثُمَّ اَعُرَضَ وَاَشَاحَ حَتَّى رَائِنَا آنَّهُ يَرَاهَا، ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمُرَةٍ، فَإِنْ لَّمُ تَجِدُوا، فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ النّارَ ، ثُمَّ اَعُرَضَ وَاَشَاحَ حَرى بن عاتم رَلِيَّا النَّهُ يَرا هَا النّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمُوهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ كَلُوسُ كَلْ وَمُو اللّٰهِ وَفُو وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا النَّاكُ لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلِيهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَالْمُ وَالْوَالْمُوالِمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّلَامُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَالْمُوالِقُوا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا الللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الل

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا نَزَلَ الْمِنْبَرَ يُرِيدُ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ اَنْ يَّشُتَغِلَ

بِبَغُضِ رَعِيَّتِهِ فِی حَاجَةٍ يَّقُضِيَهَا لَهُ، ثُمَّ يُقِيمُ الصَّلَاةَ

امام كے ليے بيہات مباح ہونے كا تذكرہ كہ جب وہ نماز قائم كرنے كے ليے منبر سے نيچاتر آئے

توا پن رعايا ميں ہے كی شخص كی حاجت پوری كرنے كے ليے اس كے ساتھ مشغول ہوسكتا ہے پھراس كے بعدوہ نماز

اداكر ہے گا

2804-إستاده صحيح على شرط الشبخين. وخيشمة: هو ابن عبد الرحمٰن بن أبي سبرة الجعفى. وأخبرجه الطبراني في "الكبير" "17/19" من طريق عشمان بن أبي شببة، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخبرجه ابن أبي شببة "1010" "80" ومسلم "1016" "80" في الرقاق: باب من وسلم "1016" "80" في الرقاق: باب من المحتفظة ولو بشق تمرة، عن أبي معاوية، والبخارى "540" في الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب، من طريق حفص بن غياث، و "17/19" في التوجيد: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، من طريق حفص بن غياث، و "17/19" في التوجيد: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، من طريق عيسى بن يونس، والطبراني "17/19" من طريق الفيالسي "1035"، والبخارى "5023" في الأدب، بابطيب الكلام، و "5536" في "الحلية" "17/19" من طريق الفيال من الصدقة، والدامي الرقاق: باب صفة الجنة والنار، ومسلم "1016 "86" أيضا، والنسائي "75/5" في الركادة: باب القليل من الصدقة، والدامي "1030"، والبخوى في "شرح السنة " "17/19" من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1038"، وأحمد "1046" و"777"، والبخوى في "الكبير" "1046" في الرقاق، "1046" في المقدمة: باب فيما أنكرت الجاهلية، و "1848" في الزكاة: باب فضل الصدقة، والطبراني في "الكبير" "1848" و"17/18" والبغوى في "الكبير" "1848" و"17/18" والبغوى في "الكبير" "1848" و"17/18" والبغوى في "شرح السنة " "1878" و"1878" و"1878" و"1878" وتا العبيرة، عن عنها الإسناد. ليس بين الأعمش وغيثمة عمرو بن مرة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1878" من طريق شعبة، عن منصور، عن خيثمة، به وأخرجه أحمد "17/26" من طريق الأعمش، عن خيثمة، عن ابن معقل، عن عدى، به، وسبق تخريجه من هذا الطريق هناك، فانظره.

2805 - (سند صديث): آخبَرَنَا الْمَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَهُ بُنُ خَالِدٍ، وَشَيْبَانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُدُبَهُ بُنُ خَالِدٍ، وَشَيْبَانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُدُبَهُ بُنُ خَالِمٍ، عَنْ قَابِتٍ، عَنِ انْسٍ، قَالَ:

<u>(متن صَدَّيث):كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله</u> عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَتُقَامُ الصَّلاةُ، فَيَجِيءُ اِنْسَانٌ، فَيُكَلِّمُهُ فِي حَاجَةٍ، فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَقُضِى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّى

عفرت انس ڈٹاٹٹوئیان کرتے ہیں: بی اکرم ٹاٹٹوئی منبرسے نیچاترے نماز کے لئے اقامت کہی جاچکی تھی۔ایک شخص آیا اوراپنے کسی کام کے سلطے میں آپ سے بات چیت کرنے لگا۔ نبی اکرم ٹاٹٹوئی اس کے ساتھ کھڑے رہے یہاں تک کہ اس شخص نے اپنی حاجت مکمل کرلی پھر نبی اکرم ٹاٹٹوئی آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھائی۔

# ذِكُرُ وَصِفِ الْقِرَائَةِ لِلْمَرْءِ فِي صَلَاقِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ جَعَدَى مَازِمِينَ آدَى كَ قَرَ أَت كَ صَفْت كَا تَذَكَره

2806 - (سند صديث): آخبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ دَاؤَدَ بُنِ وَرُدَانَ، بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ الْهَيْشَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِع، قَالَ: وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ وَافْع، قَالَ:

رَّمْنُ صَدِيثُ): قُلُتُ لِآبِمَ هُ رَيْرَةَ، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ آبِى طَالِبٍ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ، إِذُ كَانَ بِالْعِرَاقِ، يَقُرَاُ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، (إِذَا جَانَكَ الْمُنَافِقُونَ) (المنافقون: 1) ، فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ: كَذَٰلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَاةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَآ

ﷺ امام جعفر صادق اپنے والد (امام محمد باقر ) کے حوالے سے نقل کرتے ہیں: عبیداللہ بن ابور فع بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹٹؤ سے کہا: حضرت علی بن ابوطالب ڈلٹٹٹؤ جب عراق میں تھے' تو وہ جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے' تو حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹٹؤ نے بتایا: نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹِم بھی اسی طرح تلاوت کیا کرتے تھے۔

<sup>2805 -</sup> إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير شيبان بن فروخ الحبطى فإنه من رجال مسلم. وأخرجه الطيالسى "2043 - واحمد "91 1 12" في الصلاة: باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر، والترمذي "517" في الصلاة: باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر، والترمذي "517" في الصلاة: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، والنسائي "3/110" في الجمعة: باب الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر، وابن ما جاء في الكلام بعد الإمام عن المنبر، من طرق عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم "1/290" ووافقه الذهبي.

<sup>2806-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد "2/429" ـ "430"، ومسلم "877" في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، وأبو داؤد "124" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة، وأبو داؤد "124" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة، وابن ماجه "1118" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة، وابن خزيمة "1843"، والبغوى "1088" من طرق عن جعفر بن محمد، بهذا الإسناد.

# ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنُ يَّقُرا فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيةِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ الثَّانِيةِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ الثَّانِيةِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِلْمَرْءِ الْعَاشِيةِ بِ هَلُ اتَاكَ حَدِيْثُ الْعَاشِيةِ آدى كے ليے يہ بات مباح ہونے كا تذكرہ كه وہ جمعه كى نمازكى دوسرى ركعت ميں سورة غاشيه كى تلاوت كرے دوسرى ركعت ميں سورة غاشيه كى تلاوت كرے

2807 – (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْـحُسَيُـنُ بُنُ اِدُرِيسَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكُرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ ضَمُرَةَ بُنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عُتُبَةَ،

(مَنَّنَ حَدَيْثُ) : أَنَّ الطَّحَاكَ بُنَ قَيْسٍ سَالَ النُّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ : مَاذَا كَانَ يَقُرَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مَلُ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْعَاشِيَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ هَلُ آتَاكَ حَدِيْثُ الْعَاشِيَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ هَلُ آتَاكَ حَدِيْثُ الْعَاشِيَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَسَلَّمَ بِهُ وَسَلَّمَ بِهُ وَسَلَّمَ بِهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَالْعَالِمِ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْنُ وَالْعَالِمِ وَمَا عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَالِمِ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلَيْهِ وَالْمَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْكُوا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

## ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُرا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولِي مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى

آدمی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ کی تلاوت کرے 2808 - (سند صدیث): آخبر رَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِیُّ، قَالَ: حَدَّنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ یَحییٰ، عَنْ شَمُرَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ زَیْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ،

(متن حديثَ): اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُرَا فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعُلَى، وَهَلُ اتَاكَ حَدِيْتُ الْعَاشِيَةِ

#### 😌 😌 حضرت سمرہ ڈلائٹنڈیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِثَیْمُ جمعہ کی نماز میں سورہ الاعلی اور سورہ غاشیہ کی تلاوت کرتے تھے۔

-2807 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير ضمرة بن سعيد المازني فمن رجال مسلم. وهو في "الموطأ" "1 1 1 1 1 " في الجمعة: باب القراء ق في صلاة الجمعة، ومن طريقه أخرجه أحمد "4/270" و"277"، والدارمي "7368"، وأبو داؤد "123 1 في الصلاة: باب ما يقرأ به في الجمعة، والنسائي "3/1 12" في الجمعة: باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراء ق في صلاة الجمعة، والبغوى . "1089" وأخرجه مسلم "878" في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، والبغوى . "1089 وأخرجه مسلم "878" في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، وابن ماجه "11 1 " في إقامة الصلاة باب ما جاء في القراء ق في الصلاة يوم الجمعة، وابن خزيمة "1845 من طريق سفيان بن عن ضمرة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "1846" من طريق ابن أبي أويس، عن ضمرة، به. وانظر الحديث رقم "2821" و. "2822"

#### ذِكُرُ إِبَاحَةِ الْقَيْلُولَةِ لِلْمُنْصَرِفِ عَنِ الْجُمُعَةِ بَعُدَهَا

جمع يرُّ ه كروا پن جانے والے كے ليے جمع كے بعد فيلول كرنے كے مباح ہونے كا تذكره 2809 - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الشَّرُقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْازْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمُدُ الطَّوِيلُ، عَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَلُويلُ، عَنِ أَنْسَ بُن مَالِكِ، قَالَ:

رِ مَتَن صَدیث ): کُنّا نُصَلِّی مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ، فَنَقِیلُ
ﷺ کی اقتداء میں جمعہ کی نمازاداکرتے تھے پھر ہم
واپس جا کر قیلولہ کرتے تھے۔

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارئے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے کی صراحت کرتی ہے

2810 - (سند مديث): اَخْبَونَا ابْنُ زُهَيْءٍ، بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ اَبِى بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ انْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(متن صديث): كُنَّا نَقِيلٌ بَعْدَ الْجُمْعَةِ

😁 😌 حفرت آنس بن ما لک ڈالٹنڈ بیان کرتے ہیں: ہم جمعہ کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے۔

2808- إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح غير زيد بن عقبة الفزارى، وهو ثقة روى له: أبو داؤد، والترمذى، والنسائى. وأخرجه أبو داؤد "1125" في الصالحة: باب ما يقرأ به في الجمعة، من طريق مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/13" من طريق يحيى بن سعيدن به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/203" - "204" وقال: رواه أحمد، والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد ثقات. وأخرجه النسائي "3/111" - "112" في الجمعة: باب القراء ق في صلاة الجمعة بـ (سَيِّحِ اسم رَبِّكَ الْاَعْلَى) و (هَلُ آتَاكَ خَدِيثُ الْعَاشِيةِ)، وابن خزيمة "1847"، والطبراني في "الكبير" "7/6779" من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد "5/14"، والطبراني في "الكبير" "7/6776" من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد "5/14"، والطبراني في "الكبير" تاكر معد بن خالد، به. و أخرجه أحمد "3/294".

2809 إسناده قوى، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه وأخرجه البخارى "905" في الجمعة: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، و "940" باب القائلة بعد الجمعة، والبيهقي "3/241" من طريق حميد، عن أنس بلفظ: "كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل " وأخرجه ابن ماجه "102" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في وقت الجمعة، وابن خزيمة "1877" من طريق حميد، عن أنس بلفظ: "كنا نجمِع مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثم نرجع فنقيل " وإسناده صحيح كما قال البوصيرى في "المزوائد" ورقة ."72" وفي الباب عن سهل بن سعد عند البخارى "939" و "941" و "943" و "5403" و "859" و "6248" و "3/241" و البيعقي "1978" ومسلم "859"، وأبى داؤد "1086"، والميرمذي "525"، وأحمد "3/433" و "5/336"، وابن ماجه "1999"، والبيهقي "1970"،

2810- إسناده صحيح عبد الله بن محمد بن يحيى: ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال الخطيب في "تاريخه" "10/80": كان ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو مكرر ما قبله

## بَابُ الْعِيدَيْنِ

#### باب عيدين كابيان

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الْآيَّامِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَثَانِيُهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ سب سے افضل دن قربانی کا دن اوراس کے بعد والا دن ہے

2811 - (سندصديث): اَحْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعْدٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ قُرْطٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): أَفْضَلُ الْآيَامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمُ الْقَرِّ

😌 😌 حضرت عبدالله بن قرط والليناروايت كرتے بين نبي اكرم مَثَالَّائِمَ في ارشاوفر مايا ہے:

"الله تعالى كنزوكيسب سے افضل دن قرباني كادن ہےاوراس سے الكادن ہے"۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ آنَ يُطْعَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ، وَيُؤَخِّرُ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ اللي انْصِرَافِهِ مِنَ الْمُصَلَّى

(متن صديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ لَا يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ جَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ

2811 - إسناده صحيح. وأخرجه أحمد "4/350" وتحرف فيه "لحى" إلى "نجى" والنسائي في المناسك من "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" "6/405"، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داؤد "7765" في المناسك: باب في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ، من طريق ثور، به.

#### النَّحُر حَتَّى يَنْحَرَ

تَ عبدالله بن بریده اپ والد کے حوالے سے بیبات نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْم عبدالفطر کے دن اس وقت تک رکھنے (گھر سے) تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک کچھ کھانہیں لیتے تھے اور قربانی کے دن اس وقت تک کچھنیں کھاتے تھے جب تک قربانی نہیں کر لیتے تھے۔

2813 - (سند مدیث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُیانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بِنُ اَبِی شَیْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بِنُ اَبِی شَیْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ حَفْصِ بُنِ عُبَیْدِ اللّٰهِ بُنِ اَنَسٍ، عَنُ انَسٍ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: هُشَیْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ، عَنُ حَفْصِ بُنِ عُبَیْدِ اللّٰهِ بُنِ اَنَسٍ، عَنُ انَسٍ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: (مَنْ صَدیث): كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُفُطِرُ عَلَی تَمَرَاتٍ، ثُمَّ یَغُدُو (مَیرافر) کے دن مجودیں کھا کر پھر (عیدگاہ کی صَرت انس بن مالک رُگا ﷺ عَنْ ایک مِنْ اَنْ اَلٰمُ عَلَیْهِ اِنْ اَلٰمُ عَلَیْهِ اَلَٰمُ عَلَیْهِ اِنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰ عَلَیْهُ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَلَمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ اللّٰکَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ آكُلُهُ التَّمْرَ يَوْمَ الْعِيْدِ وِتُوَّا، لَا شَفْعًا اسبات كاتذكره كه آدمى كے ليے به بات مستحب ہے كه وه عيد كدن طاق تعداد ميں مجورين كھائے جفت تعداد ميں نہيں

2814 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَهُلِ بُنِ الْمُغِيْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَهُلِ بُنِ الْمُغِيْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُتَبَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اَبِى بَكُرِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ مَالِكٍ، يَقُولُ:

2812 إسناده حسن. ثواب بن عتبة: وثقة ابن معين، وقال أبو داؤد: ليس به بأس، وقد تابعه عليه عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي، وهو ضعيف عند أحمد "5/352" و الدارمي "7/375" و باقى السند من رجال الشيخين. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك الباهلي. وأخرجه أحمد "5/352" و "360"، والترمذي "542" في الصلاة: باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، والدارقطني "2/45"، وابن ماجه "1756" في الصيام: باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، والبغوى "1041"، وابن خزيمة "1426" وابن عتبة، بهذا الإسناد.

2813- رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق، ويشهد له حديث أن الآتي. وأخرجه الترمذي "543" في الصلاة: باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، والدارمي "1/375"، وابن خزيمة "1428"، والمحاكم "1/294" من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

(متن صديث): مَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ثَلَاثًا، أَوُ خَمْسًا، وُ سَبُعًا

ﷺ حضرت انس بن ما لک ڈالٹٹئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّالْیُّا عیدالفطر کے دن اس وقت تک تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک تین یا پانچ یاسات تھجورین نہیں کھالیتے تھے۔

## ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ آنُ يُخَالِفَ الطَّرِيْقَ مِنْ ذَهَابِهِ اللَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيْدِ، وَرُجُوعِهِ مِنْهُ

اس بات کا تذکرہ کہ آدمی کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف

جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے مختلف راستہ اختیار کرے

2815 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُبزَيْهُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا حَرَجَ إِلَى الْعِيْدَيْنِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيْقِ الَّذِي عَرَجَ مِنْهُ

#### 🟵 🥸 حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ملکی جب عیدین کے لئے تشریف لے جاتے تھے تو واپسی پراس

2814 - إسناده حسن عتبة بن حميد: مختلف فيه. لقَالَ أَبُو حَاتِم: صالح، وذكره المؤلف في "الثقات"، وضعفه أحمد، وقال الذهبي في "الميزان": شيخ المؤلف في "الثقات" وضعف، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات. وزهير: هو زهير بن معاوية بن حديج. وأخرجه الحاكم "1/294" من طريق مالك بن إسماعيل، بهذا الإسناد، وزاد في لفظه: "أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا. "وأخرجه أحمد "3/126"، و"232"، والبخاري "553" في العيدين: .... باب الأكل يوم الفطر قبل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا. "وأخرجه أحمد "3/126"، والأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، وابن خزيمة "1754"، والدارقطني "2/45"، والبغوي "1754"، من طرق عن عبيد الله تحرف في أحمد "3/232" إلى عبيد الله ين أبي بكر بن أنس، عن أنس قال: "كان رسول والله صلى الله عليه وسلم. لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات" واللفظ للبخاري.

2815 – إسناده حسن. على بن معبد هو ابن نوح المصرى ثقة روى له النسائى، ومن فوقه من رجال الشيخين إلا أن فليح بن سليمان وإن احتج بمه البخارى، وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديث الإفك، فيه شيء من جهة حفظه. وهو في "صحيح ابن خزيمة " 1468"، وتسحرف فيه "عملى بن معبد" إلى "عملى بن سعيد." وأخرجه أحمد "2/238"، والبغوى "1/468 والبيهقى "3/308"، من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم "1/296"، ووافقه الذهبي ...... وأخرجه الترمذى "541"، ووافقه الذهبي ...... والدارمي "541" والدارمي "541" والبيهقى "3/308" من طريق محمد بن الصلت عن فليح، نه وقال الترمذى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وأخرجه ابن ماجه "1/378" من طريق والمبهقى "3/308" من غيره، والبيهقى "3/308" من غيره، والبيهقى "3/308" من فيره، والبيهقى "3/308" من فيره، والبيهقى "9/3/308" من فيرة به ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره، والبيهقى "3/308" من طريق أبي تمبلة، عن فليح، به

مع خلف رائے ہے آتے تھے جس سے آپ گئے تھے۔

فِحُرُ الْإِبَاحَةِ لِللَّابُكَارِ، وَذَوَاتَ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِللَّابُكَارِ، وَذَوَاتَ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ اَنْ يَّشُهَدُنَ اَعْيَادَ الْمُسْلِمِيْنَ

کنواری، پردہ داراور حیض والی خواتین کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ مسلمانوں کی عیر (کے اجتماع) میں شریک ہوں

2816 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ اللهِ عَلْ اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو السَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفُصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتُ:

سے بیس بیسیبیں بیسیبیہ ہے۔ ﷺ سیّدہ ام عطیہ مخطیہ مخطیہ مخطیہ مخطیہ مخطیہ مخطیہ مخطیہ اللہ کے رسول نے ہمیں سے محم دیا تھا' ہم عیدالفطر کے دن اور عیدالاضحٰ کے دن خواتین کو بھی ساتھ لے جائیں یعنی کنواری لڑکیوں کو بھی اور پر دہ دارخواتین کو بھی اور چیش والی خواتین کو بھی۔

ر میں رہی ہوت ہوں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے وض کی: آپ کا کیا خیال ہے اگر کسی عورت کے پاس جا در نہ ہو؟ نبی اکرم ملکی پیم (سیّدہ ام عطیہ ڈٹائٹٹا بیان کرتی ہیں) میں نے عرض کی: آپ کا کیا خیال ہے اگر کسی عورت کے پاس جا در نہ ہو؟ نبی اکرم ملکی پیمی نے فر مایا: تو اس کی بہن کی اپنی چا در میں سے اسے بھی اوڑ ھا دے۔

2816 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حتاد بن أسامة بن زيد القرشي، وحقصة: هي بنت سيرين . وأخرجه ابن ماجه "1307" في إقيامة الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وفيه: "فلتلبسها أختها من جلبابها" وأخرجه أحمد "5/84"، والدارمي "737/1"، ومسلم "890" في صلاة العيدين: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين! إلى المصلى وشهود الخطبة، من طريق هشام بن حسان، به . . . . . . . . . . . . وأخرجه أحمد "5/84"، والبخاري "324" في العيدين: باب خروج النساء والمحيض: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، و "749" في العيدين: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، و "890" في العيدين: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، و "2651" في الحجج: باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، والنسائي "3/180" في صلاة العيدين: باب التكبير أيام مني وإذا غدا إلى عرفة، ومسلم "890"، وأبو طريق أيوب عن حفصة، به وأخرجه البخاري "771" في العيدين: باب التكبير أيام مني وإذا غدا إلى عرفة، ومسلم "890"، وأبو طريق أيوب، عن حفصة، عن امرأة تحدثه، عن امرأة أخرى وأخرجه أحمد "5/85"، والبخاري "311" من الصلاة في العيدين: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، و "891" باب اعتزال الحيض المصلى، ومسلم "890"، وأبو داؤد "7618" من طريق اسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن امر قاحرجه أحمد "1305" من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن الموطة في المعلة.

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحُيَّضَ إِذَا شَهِدُنَ آعْيَادَ الْمُسْلِمِيْنَ يَجِبُ آنُ يَّكُنَّ نَاحِيَةً مِنَ الْمُصَلَّى

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ چیض والی خواتین جب مسلمانوں کی عید (کے اجتماع) میں شریک ہونگی تو ان کے لیے بیہ بات ضروری ہے کہ وہ عیدگاہ کے کونے میں رہیں

2817 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنُ حَفْصَةَ، عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتُ:

(متن صديث) : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُخُرِجُ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدِ، فَامَّا الْحُيَّضُ، فَيَعْتَزِلُنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَدَعُوةَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَتُ إِحْدَاهُنَّ: فَإِنْ لَّمُ يَكُنُ لِاحْدَانَا جِلْبَابِهَا لِاحْدَانَا جِلْبَابِهَا

ﷺ سیّدہ ام عطیہ ڈی ٹھٹا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیٹِ عید کے دن کنواری لڑکیوں اور بردہ دارخوا تین اور حیض والی خواتین کوبھی (عیدگاہ کی طرف) لے جاتے تھے جہاں تک حیض والی خواتین کا تعلق ہے وہ نماز سے الگ رہتی تھیں وہ بھلائی اور مسلمانوں کی دعامیں شریک ہوتی تھیں کسی خاتون نے عرض کی: اگر ہم میں سے کسی کے پاس جا در نہ ہو تو نبی اکرم سُلگٹٹِ ہے فرمایا: کوئی دوسری عورت اسے اپنی چا دردیدے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرَءِ أَنْ يَتُوكُ النَّافِلَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا آدِي الْإِبَاحَةِ لِلْمَرَءِ أَنْ يَتُوكُ النَّافِلَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا آدِي كُلُمَ الْحَرَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَرَى اللَّهُ الْحَرَى اللَّهُ الْحَرَى اللَّهُ الْحَرَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَى اللَّهُ اللَّ

2818 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُـحَـمَّـدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(مَتْنَ صَدِيث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ يَوْمَ فِطُرٍ - اَوْ اَضْحَى - فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَف، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

2817 إسناده صحيح. زكريا بن يحيى الواسطى: روى عنه جماعة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال: كان من المتقنين في الروايات، ووثقة الحافظ في "اللسان" "2/484"، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الترمذى "540" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، عن أحمد بن منيع، عن هشيم، وابن الجارود "257" عن على بن خشرم، عن عيسى بن يونس، كلاهما عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "539"، ومن طريقه البغوي "1110" عن أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا منصور بن زاذان، عن ابن سيرين، عن أم عطية، وقال: حديث أم عطية حديث حسن صحيح. وانظر ما قبله

حضرت عبداللہ بن عباس ٹا اللہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم تا اللہ عیدالفطر یا شاید عبدالا کی کے دن تشریف لے گئے آپ نے لوگوں کو دور کعات پڑھائیں چرآپ نے نماز کمل کی آپ نے اس سے پہلے یا س کے بعد کوئی (نفل نماز) ادانہیں کی۔

دِ کُورُ الْبَیَانِ بِاَنَّ صَلَاقَ الْعِیْدَیْنِ یَجِبُ اَنْ تَکُونَ بِلَا اَذَانِ، وَ لَا اِقَامَةٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کے عیدین کی نماز کے بارے میں یہ بات ضروری ہے کہ

وہ اذان اور اقامت کے بغیر ہو .

2819 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَمُرَةَ، قَالَ: الْآخُوصِ، عَنُ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ:

ُ (مَتَن حدیث) : صَلَّیْتُ مَعَ النَّبِیِ صَلَّی اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ الْعِیْدَ غَیْرَ مَرَّةٍ، وَلا مَرَّتَیْنِ بِغَیْرِ اَذَانِ وَلا اِقَامَةٍ

﴿ مَتْن حدیث ) : صَلَّت مَعَ النَّهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ الْعِیْدَ غَیْرَ مَرَّةٍ اَ مِن بِغَیْرِ اَذَانِ وَلا اِقَامَةٍ عِن اِدو سے زیادہ مرتبادا کی ہودہ کی اذان اورا قامت کے بغیرادا کی جاتی تھی۔

#### ذِكُرُ وَصْفِ مَا يَقُرَأُ الْمَرْءُ فِي صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ اس بات كاتذكره كه آدمى كوعيدين كى نماز ميں كيا تلاوت كرني چاہئے؟

2820 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ ضَمْرَةَ بُنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ،

(مَنْ صَدِيَثُ) : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ سَالَ آبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْرَأُ فِي الْفِطُر وَالْاَضْحَى؟ قَالَ:

2818 – إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد "1/340"، وابن أبي شيبة "2/177"، والبخارى "964" في العيدين: باب الخطبة بعد العيد، و "989" بـاب الصلاة قبل العيد وبعدها، و "1431" في الزكاة: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، و "5881" في اللباس: باب القلائد والسخاب للنساء، و "5883" باب القرط للنساء، ومسلم "884" "13" في العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، والطيالسي "2637"، وابن الجارود في "المنتقى" "162"، وأبو داود "159" في الصلاة: باب الصلاة بعد صلاة العيد، والترمذي "537" في الصلاة: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، والنسائي "3/193" في المعيديين جوابي الصلاة قبل العيدين وبعدها، والدارمي "1/376" و"378"، وابن ماجه "1291" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، والبغري "1091" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "2823" و "2824"

2819- إسناده حسن على شرط مسلم، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ."2/178" وأخرجه مسلم "887" في العيدين، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/91"، ومسلم "887"، وأبو داؤد "148" في الصلاة: باب ترك الأذان في العيد، والترمذي "532" في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، والبغوي "1100" من طرق عن أبي الأحوص، به وأخرجه أحمد "5/98" من طريق أسباط، عن سماك، به.

(متن صديث) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا بِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ لُقَمَرَ

عبیداللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہائٹیؤ نے حضرت ابووا قدلیثی رہائٹیؤ سے دریافت کیا: نبی اکرم مُثَاثِیْؤ عیدالفطر اور عیدالاضح کے دن کون می سورت کی تلاوت کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا: نبی اکرم مُثَاثِیْؤ سورہ لکہف اور سورہ اِلْتُحَدِّمَتِ السَّاعَة کی تلاوت کرتے تھے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنُ يَّقُراً فِى صَلَاقِ الْعِيْدَيْنِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّورِ الْمَدُونِ الْمُعَلِينِ اللهِ الْعِيْدَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

2821 - (سندمديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الْجُنيَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

2820 رجاله رجال الصحيح، إلا أن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عبة بن مسعود ـ لم يدرك عمر، لكن الحديث صحيح بلا شك، فقد صرح باتصاله في رواية مسلم "891" من طريق فليح بن سليمان، عن ضمرة بن سعيد، عَنُ عُبُيلِدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنِ أبى واقد، قال: سألنى عمر . قال النووى في شرح مسلم "181/6": هذه متصلة، فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف . وهو في "الموطأ" "1/180" في العيدين، والمنافعي في "الأم" في "الموطأ" "1/180" في العيدين: باب ما جاء في التكبير والقراء ق في صلاة العيدين، والترمذي "534" في الصلاة: "1/210"، وأحمد "7/217" وأحمد "107"، وأحمد "107"، وأحمد "107" وأو داؤد "1551" في العيدين: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، والبغوى "107" وأخرجه النسائي "3/183" هي العيدين: باب القراء ة في العيدين ب (ق) و (اقترَبَتِ) ، وابن ماجه "1282" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين، والترمذي "535"، من طريق سفيان بن عيينة، عن ضمرة، بهذا الإسناد . بلفظ: "خرج عمر رضى الله عنه يوم عيد، فسأل أبا واقد الليثي: باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم؟ فقال: به (ق) و (اقتَرَبَتِ) ."

2821 إلى المصلاة: باب ما جاء في القراء ة في العيدين، وأبو داؤد "122" في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، والنسائي "3/184" في الصلاة: باب ما جاء في القراء ة في العيدين، وأبو داؤد "122" في الصلاة: ما يقرأ به في الجمعة، والنسائي "3/184" في المعيدين: باب المقراء ة في العيدين، وأبو حائم ربّك الاعلى و (هَلُ آتَاكَ حَدِيثُ الْغَشِيةِ)، والبغوى "1901" من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد . وزادوا: وربسما اجتمع عيدان في يوم واحد فقرأ بهما . وأخرجه أحمد "4/273" من طريق عفان، عن أبي عوانة، به وفيه: "وقد قال أبو عوانة: وربما اجتمع عيدان في يوم ." وأخرجه أحمد "4/271"، والنسائي "11/3" في الجمعة: باب الاختلاف على المنعمان بن بشير في القراء ة في صلاة الجمعة، والبغوى "1090" من طريق شعبة، وأحمد "3/274"، وابن ماجه "1281"، والدارمي "3/681" و"3/78" و"377" و"377" من طريق سفيان، كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه سقطت من المطبوع من "مسند أحمد" عن حبيب، عن النعمان . وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" ص "288" من طريق إبراهيم، به . وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" "265" من طريق شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به . وفيه الباب: عن سمرة بن جندب عند أحمد "5/7"، وابن المخاد "2/175"، وابن ماجه "2/175" وسنده صحيح . وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة "2/17"، وابن ماجه "1283"، وأحمد "2/175"، وابن ماجه "2/175" وسنده ضحيف.

اَبُوُ عَوَانَةَ، عَنِ ابْرَاهِيُمَ بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِم، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ، قَالَ:

(متن مديث): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ: بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى، وَهَلُ اتَاكَ حَدِيثُ الْعَلْشِيةِ

حضرت نعمان بن بشر والتعنيان كرتے بين بى اكرم طَالَيْ عيدين ميں سوره الاعلى اور سوره عاشيكى تلاوت كرتے ہے۔ فِح وُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَوْءِ اَنْ يَتُقُوا بِمَا وَصَفْنَا فِي الْعِيْدَيْنِ، وَالْجُمْعَةِ مَعًا إِذَا اجْتَمَعَتَا فِي يَوْمٍ فِي الْعِيْدَيْنِ، وَالْجُمْعَةِ مَعًا إِذَا اجْتَمَعَتَا فِي يَوْمٍ وَكُو الْإِبَاحَةِ لِلْمَوْءِ اَنْ يَتُقُوا بِمَا وَصَفْنَا فِي الْعِيْدَيْنِ، وَالْجُمْعَةِ مَعًا إِذَا اجْتَمَعَتَا فِي يَوْمٍ آوَى كَوْمَ الْعَيْدِ اللّهِ مَعَالَكِ بَى دَنْ مِينَ الْحَصْمَ وَمِا مَيْنَ تُو وَى كَ لِي اللّهِ مَا يَعْنَا لَهُ مَا يَنْ اللّهُ مِي اللّهِ مِي اللّهِ مَا يَعْنَا لَهُ مَا يَعْنَا لَهُ مَا يَنْ اللّهُ مَا يَعْنَا لَهُ مَا يَعْنَا لَهُ مَا يَعْنَا لَهُ مَا يَعْنَا لَهُ مَا يَعْنَا لَوْ مَا يَعْنَا لَهُ مَا يَعْنَا لَهُ مَا يَعْنَا لَهُ مَا يَعْنَا لَعْنَا لَكُونَا مِي اللّهُ عَلَيْكُونُونَ مِي اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ مَا يَعْنَا لَهُ مَا يَعْنَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا يَعْنَا لَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

2822 - (سندصديث): آخُبَرَنَا عَبُـدُ اللّٰهِ بُـنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: الْخُبَرَنَا جَرِيْرٌ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ حَبِيْبِ بُنِ سَالِمٍ، مَوْلَى النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ، عَنْ النُّعُمَان بُنِ بَشِيرٍ، قَالَ: النُّعُمَان بُنِ بَشِيرٍ، قَالَ:

(َمَثَنَ صَدِيثُ): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُرَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى الْجُمُعَةِ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكِ الْاَعُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُرَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى الْجُمُعَةِ الْعَيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ، قَرَا بِهِمَا جَمِيعًا فِى الْجُمُعَةِ الْعَيْدِ وَالْعِيْدِ

کی حضرت نعمان بن بشیر نگانگذیبان کرتے ہیں نبی اکرم نگیز جمعہ کے دن جمعے کی نماز میں سورہ الاعلی اور سورۃ غاشیہ کی عظاوت کرتے تھے۔ تلاوت کرتے تھے اور جب عیداور جمعہ ایک ہی دن آجاتے تو جمعہ اور عید دونوں نمازوں میں انہی دوسورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيْدِ يَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کے عید کی نماز کیلئے یہ بات ضروری ہے کہوہ خطبہ سے پہلے اوا کی جائے 2823 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِیْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ یَّخییٰ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ عَبْدِ

2822- إسناده قوى كسابقه وجرير: هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبى. وأخرجه مسلم "878"، وابن أبي شيبة "2/141" - "142" من طريق جرير، بهذا الإسناد.

2823- إسناده صحيح على شرط البخارى. سفيان: هو الثورى. وأخرجه البخارى "977" في العيدين: باب العلم الذي بالسمصلى، من طريق مسدّد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "863" في الأذان: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، والنسائي "3/192" - 1873" في العيدين: باب موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة، من طريق عسرو بن على، عن يحيى، به . وأخرجه أحمد "1/368"، والبخارى "5249" في النكاح: باب (وَالَّذِيْنَ لَمُ يَبُلُغُوا النُحُلُم مِنْكُمُ)، و"7325" في النكام و"7325" في العيدين: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على انفاق أهل العلم، و"759" مختصرا في العيدين: باب خروج الصبيان إلى المصلى، وابن أبي شيبة "2/170"، وأبو داؤد "1146" في الصلاة: باب ترك الأذان في العيد، وابن الجارود من طرق عن سفيان، به وأخرجه أحمد "1/354" من طريق الحجاج، عن عبد الحمل بن عابس به وانظر الحديث رقم 2818

الرَّحْمٰنِ بُنِ عَابِسٍ،

(مَتَنَ صَدَيَثُ) : قَالَ: سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ، وَقِيلَ لَهُ: اَشَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِيْدِ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَلَوْ لَا مَكَانِى مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مَعَهُ مِنَ الصِّعَرِ، خَرَجَ حَتَّى اَتَى الْعِلْمَ الَّذِى عِنْدَ دَارِ كَشَيْرِ بُنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، كَثِيْرِ بُنِ الصَّلْقِ هُو وَبِلَالٌ اللهِ بَيْتِهِ فَرَايَتُهُنَّ يَرُمِينَ بِايَدِيهِنَّ، وَيَقُذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُو وَبِلَالٌ اللهِ بَيْتِهِ

عبدالرحمٰن بن عابس بیان کرتے ہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈوٹھٹا کو سناان سے دریافت کیا گیا: کیا آپ عید کے دن نبی اکرم مُلُٹیٹِم کے ہمراہ شریک ہوئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا: ہی ہاں! اگر مجھے نبی اکرم مُلُٹیٹِم کا قرب خاص حاصل نہ ہوتا تو کم سن ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو یا تا نبی اکرم مُلُٹیٹِم تشریف لے گئے یہاں تک کہ آپ تشریف بن صلت کے گھر کے پاس موجود نشان تک آئے وہاں آپ نے نماز اداکی پھر آپ نے خطبہ دیا 'پھر آپ خواتین کے پاس تشریف کو عظ وقعیحت کی آپ نے نائمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا 'تو میں نے خواتین کو وعظ وقعیحت کی آپ نے نائمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا 'تو میں نے خواتین کو دیکھا' وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے صدیے کی چیزیں حضرت بلال ڈاٹٹیڈ کے کیڑے میں ڈال رہی تھیں 'پھر نبی اکرم مُلُٹیڈ نی کیڑے میں ڈال رہی تھیں 'پھر نبی اگر م مُلُٹیڈ کے کیڑے میں ڈال رہی تھیں 'پھر نبی اگر م مُلُٹیڈ کے کیڑے میں ڈال رہی تھیں 'پھر نبی اگر مے میں ڈال رہی تھیں کی گئے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخُطْبَةَ فِي الْعِيْدَيْنِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا قَبْلُ اس بات كے بیان كا تذكرہ كہ عیدین میں خطبہ کے لئے یہ بات ضروری ہے كہ وہ نماز كے بعد ہواس سے پہلے نہ ہو

**2824** - (سند صديث): اَخْبَرَنَا ٱبُـوْ حَـلِيـُفَة، قَالَ: حَدَّثَنَا ٱبُو الْوَلِيْدِ، وَابْنُ كَثِيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ اَيُّوْبَ، قَالَ: سَمِعُتُ عَطَاءً، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن صديث) الله عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ عَطَاءٌ، اَشُهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ 'اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ عَطَاءٌ، اَشُهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ 'اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ فِطُرٍ فِي اَصْحَابِهِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ،

2824 | إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك، وابن كثير: هو محمد العبدى. وأخرجه أبو داؤد "1/28 " في الصلاة: باب الخطبة يوم العيد، من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/280"، والبخارى "98" في العلم: باب عظة الإمام للنساء وتعليمهن، وأبو داؤد "1142 " من طرق عن شعبة، به . وأخرجه أحمد "1/220"، ومسلم "884" في صلاة العيدين، والنسائي "3/184" في العيدين: باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة وفي العلم من "الكبرى" كما في التحفة "5/79"، والبغوى "1102"، وابن ماجه "1273" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين، من طريق سفيان بن عيينة، والبخارى "1449" في الزكاة، ومسلم "884" من طريق إسماعيل بن إبراهيم، ومسلم "884"، وأبو داؤد "1446" من طريق حماد بن زيد، وأبو داؤد "1144" من طريق عبد الوارث، أربعتهم عن أيوب، به وأخرجه بأطول مما هنا البخارى "979" في المبدين: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، ومسلم "884"

فَجَعَلْنَ يُلُقِينَ

😁 حضرت عبدالله بن عباس والفنايان كرتے ہيں: ميں نبي اكرم طالقيام كے بارے ميں گواہي دے كريہ بات بيان كرتا ہوں نبی اکرم مُلَا ﷺ اپنے اصحاب کے ہمراہ عیدالفطر کے دن تشریف لے گئے آپ نے نماز اداکی پھرآپ نے خطبہ دیا' پھرآپ خواتین کے پاس تشریف لائے آپ نے انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا' توانہوں نے صدقہ ڈالناشروع کیا۔

ذِكُرُ جَوَازِ خُطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الرَّوَاحِلِ فِي بَعْضِ الْآحُوالِ بعض صورتوں میں سواری پر سوار ہو کر آ دمی کے خطبہ دینے کے جائز ہونے کا تذکرہ

2825 - (سندحديث): آخْبَرَنَا آحُـمَـدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ عِيَاضٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ،

(متن صديث) إَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطَبَ يَوُمَ الْعِيدِ عَلَى رجليه\*

ذِكُرُ اسْتِوَاءِ الْعِيْدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ آنُ يَّكُونَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ اس بات کا تذکرہ کہ نماز کے حوالے سے دونوں عیدوں کا حکم اس حوالے سے

برابرہے کہان دونوں کی نماز خطبے سے پہلے ہوگی

**2826** - (سندمديث): اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَبِي شَيْخٍ، بِكَفُرِ تَوثَا مِنْ دِيَارِ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا مَيْمُوْنُ بْنُ الْأُصْبَعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، (متن صديث) إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصَلِّي الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى، ثُمَّ يَخُطُبُ

🤧 🖘 حضرت عبدالله بن عمر ﷺ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالیّۃ کم کہا عیدالفطر اور عیدالاضیٰ کی نماز ادا کر لیتے تھے پھر خطبہ

<sup>2825-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم . وعياض بن عبد الله: هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح القوشي . وهو في "مسنداً بي يعلى " "182" وقال الهيثمي في "المجمع" "2/205": رواه أبـو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن خزيمة "445" من طريق سلم بن جنادة، عن وكيع، بهذا الإسناد

<sup>2826-</sup> إستناده قبوي، ميسمون بن الأصبغ: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" ومن فبوقه من رجال الشيخين وأخرجه أحمد "2/92"، وابن خزيمة "1443" من طريق حماد بن مسعدة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "1443" من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله، به . بلفظ: "أنَّ السُّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يخطب بعد الصلاة ." وأخرجه البخاري "957" في العيدين: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، من طرق أنس، عن عبيد الله به. وأحرجه البخاري "963" في العيدين: باب الخطبة بعد العيد، ومسلم "888" في الصلاة العيدين، والترمذي "531" في الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة، والنسائي "3/183" في العيدين: باب صلاة العيدين قبل الخطبة، وابن ماجه "1276"

### بَابُ صَلَاةِ الْكُسُونِ

#### باب: نماز کسوف کابیان

2827 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيُفَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بُنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ:

(مَتْنَ صَدِيثَ):انْكَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنُ آيَاتِ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتُ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنُ آيَاتِ النَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَآيَتُمُوْهَا فَادْعُوْا وَصَلُّوا، حَتَّى تَنْجَلِى

حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائیڈ بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم مُؤائیڈ کے زمانہ اقدس میں سورج گربن ہوگیا۔ یہ اس دن کی بات ہے (جب نبی اکرم مُؤائیڈ کا انقال ہوا تھالوگوں نے کہا: یہ گربن حضرت ابراہیم رفائیڈ کا انقال ہوا تھالوگوں نے کہا: یہ گربن حضرت ابراہیم رفائیڈ کا انقال کی وجہ سے ہوا ہے تو نبی اکرم مُؤائیڈ کی نے ارشاد فر مایا: ہے شک سورج اور چانداللہ کی دونشانیاں ہیں یہ کسی کے مرنے یا کسی کے جینے کی وجہ سے گربن نہیں ہوتے ہیں جب تم انہیں (گربن کی حالت میں) دیکھوتو دعا مانگونماز ادا کرویہاں تک کہوہ روشن ہو جا کیں۔

2828 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَ نِي مَلَى اللهِ بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ عَنُ اَبِيُهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

2827 إستاده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك الباهلي. وأخرجه البخاري "20101" في الكسوف: باب الدعاء في في الخسوف، و "6199" في الأدب: باب من سمى بأسماء الأنبياء ، والطبراني "1060" من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/249"، ومسلم "159" في الكسوف: باب ذكر النداء بصلاة السوفي "الصلاة جامعة"، والطبراني "20/1015" و"1016" من طرق عن زياد، به

2828- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد "2/109"، والبخارى "1042" في الكسوف: باب الصلاة في كسوف الشمس، و"3201" في الكسوف: باب ذكر النداء بصلاة كسوف الشمس، و"3201" في الكسوف: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة عند كسوف الشمس، والطبراني الكسوف" الكسوف" الله عند كسوف الشمس، والطبراني "2/130"، والدارقطني "2/65" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

رمتن صديث): إَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَللْكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنُ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا.

رُ تُوضَى مَصنف) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ: الْاَمُرُ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوُفِ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ، اُرِيْدَ بِهِ اَحَدُهُمَا، لِاَنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَان لِوَقْتٍ وَاحِدٍ

ت و روز تا مرزی میرالله بن عمر و النظامی اکرم منافظیم کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں' (آپ نے ارشاد فر مایا ہے: ) ''بے شک سورج اور چاند کسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے گر ہن نہیں ہوتے ہیں' بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جبتم ان دونوں کو (گر ہن کی حالت میں ) دیکھوتو نمازادا کرؤ'۔

یں بہتر ہوئے ہے۔ اور جانے ہیں:) سورج یا جاندگر ہن کے وقت نماز ادا کرنے کا حکم ہونے ہے مراد بیہ ہے کہ ان دونوں میں (امام ابن حبان جیستی فرماتے ہیں:) سورج یا جائے گی۔ابیانہیں ہے کہ جب ان دونوں کوایک ہی وقت میں گر ہن ہوئتو اس وقت نماز ادا کی جائے گی۔ابیانہیں ہے کہ جب ان دونوں کوایک ہی وقت میں گر ہن ہوئتو اس وقت نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔

2829 - (سندحديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ \*، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: عَنْ عَلْمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ:

رَمَّنَ صَدِيثَ) : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهِّدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، ثُمَّ (مَثَن صديثَ) : انْكَسَفَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا انْكَسَفَ آحَدُهُمَا، فَافْزَعُو الِي الْمَسَاجِدِ. قَالَ: آيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا انْكَسَفَ آحَدُهُمَا، فَافْزَعُو اللّهِ الْمَسَاجِدِ.

نَّ بَيْ مَصَنَفَ) قَالَ ٱللَّهُ وَحَاتِمٍ: اَمَرَ فِي هَلْذَا الْخَبَرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَهُوَ الْمَسَاجِدُ، لِآنَّ الصَّلَاةَ تَتَّصِلُ فِيْهَا لَا آنَّ الْمَسَاجِدَ يُسْتَغُنى الْمَسُاجِدَ يُسْتَغُنى بحُصُورِهَ عَلَى سَبَبِهِ وَهُوَ الْمَسَاجِدُ، لِآنَّ الصَّلَاةَ تَتَّصِلُ فِيْهَا لَا آنَّ الْمَسَاجِدَ يُسْتَغُنى بحُصُورِهَا عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أو الْقَمَرِ دُونَ الصَّلَاةِ

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر و ٹالٹنٹئیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹالٹیٹی کے زمانہ اقدس میں سورج گر بن ہوگیا۔ نبی اکرم ٹالٹیٹی کھڑے ہوئے آپ کی اقتداء میں ہم بھی کھڑے ہوئے پھرآپ نے ارشا دفر مایا:

ے ارسی ہیں سے سورج اور چانداللہ تعالیٰ کی دونشانیاں ہیں ان دونوں میں ہے سی ایک کوگر ہن لگ جائے 'تو تم ''اے لوگو! بے شک سورج اور چانداللہ تعالیٰ کی دونشانیاں ہیں ان دونوں میں سے سی ایک کوگر ہن لگ جائے 'تو تم مساجد کی طرف آؤ کو لیعنی نماز کسوف اداکرو)''۔

(امام ابن حبان بین الله فرماتے ہیں:)اس روایت میں نبی اکرم اللہ فیا نے سورج یا جاندگر بن کے وقت نماز اداکر نے کا تھم دیا ہے اور یہی مقصود ہے تو یہاں مقصود کواس کے سبب پر مطلق طور پر ذکر کیا گیا ہے اور وہ مساجد ہیں۔ کیونکہ نماز مسجد میں اداکی جاتی ہے ارسانہیں ہے کہ سورج یا جاندگر بن کے وقت صرف مسجد میں آجانا کافی ہوگا۔ جبکہ نماز ادانہ کی جائے۔

#### ﴿ ذِكُرُ وَصُفِ صَلَاةِ الْآيَاتِ

#### نشانیوں کے ظہور کے وقت اداکی جانے والی نماز کے طریقے کا تذکرہ

2830 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ آخُزَمَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَى اَبِيْ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدَّثَنَى اَبِيْ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَتَن صديث): صَلَاةُ الْأَيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ، وَارْبَعُ سَجَدَاتٍ.

رُوْتَيْ مَصنف : قَالَ اَبُوْحَاتِمٍ: يُرِيْدُ بِهِ اَنَّ صَلاةً الْإِيَاتِ يَجِبُ اَنْ تُصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكُعَةٍ ثَلَاثُ رُكُوْعَاتٍ، وَسَجُدَتَانِ، وَتَفْسِيْرُهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَكُعَةٍ ثَلَاثُ رَكُوعَاتٍ، وَسَجُدَتَانِ ، وَتَفْسِيْرُهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَسَجُدَتَانِ ، وَتَفْسِيْرُهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَلَاثُ

🟵 🟵 سيّده عا كشصديقه ولي الم الم اليوم كاليوم كاليوم ما النقل كرتي مين:

"نشانی ظاہر ہونے پرادا کی جانے والی نماز میں چھرکوع ہوں گے اور چار سجدے ہوں گے"۔

(امام ابن حبان مینیفر ماتے ہیں:):اس سے آپ کی مرادیہ ہے کہ نشانیاں ظاہر ہونے کے وقت اداکی جانے والی نماز میں یہ بات ضروری ہے کہ آدمی دورکعات اداکر ہے۔جن میں سے ہرایک رکعت میں تین مرتبدرکوع کرے۔اور دوسجدے کرے۔ اس کی وضاحت عبدالملک بن ابوسلیمان کی عطاء کے حوالے سے حضرت جابر شی نفیڈ نے قل کردہ روایت ہے۔

ذِكُرُ وَصُفِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ الَّتِي آمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نماز کسوف کے اس طریقے کا تذکرہ جس کے بارے میں نبی اگرم من ایکے نے حکم دیا ہے

2831 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيدَا، وَاَحْمَدُ بُنُ عُمَيْرِ بُنِ جَوْصَا، بِدِمَشُقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: اَحْبَرَنِي كَثِيْرُ بُنُ عَبَّاس، عَن ابْن عَبَّاس،

رمتن صَدَيث) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكُعَتَيْنِ، وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

2830 حفرت عبدالله بن عباس في خبيان كرتے بين: جس ون سورج كربن بوا تقااس ون في اكرم سَلَيْتِ مَ في ماز اوا 2830 استاده صحيح على شرط البحارى. واخرجه مسلم "902" في الكسوف: باب صلاة الكسوف، والنسائي "301/3" في الكسوف: باب صلاة الكسوف، والنسائي "301/3" في الكسوف: نوع الخر من صلاة الكسوف، وابن خزيمة، "1382"، من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. ولفظ النسائي: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ست ركعات في أربع سجدات، قلت لمعاذ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَالْمَ وَاللّمَ وَالْمَ وَالْمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَ وَاللّمَ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّمَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَالْمُ وَاللّمَ وَالْمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالْمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّمُ وَاللّم

كرتے ہوئے دوركعات ميں چارركوع كيےاور چارىجدے كيے تھے۔

# ِ ذِكُرُ كَيُفِيَّةِ هَاذَا النَّوْعِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي مَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي مَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَي مَالِ مَا اللَّهُ عَلَيْتِ كَا تَذَكَره فَي مَا اللَّهُ عَلَيْتِ كَا تَذَكَره

2832 - (سندصديث): اَحْبَرَنَا الْـحُسَيْسُ بُسُ اِدْرِيسَ الْاَنْصَارِیُّ، قَالَ: اَحْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِی بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ عَطَاءَ بُنِ يَسَارٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ، قَالَ:

(متن صديتُ) : خَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحُوا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُو قِيمًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْاَوْلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُو طَوِيلًا، وَهُو الْمُوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْاَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْاَوْلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْاَوْلِ، ثُمَّ رَفَعَ دُونَا السَّعَدَ، ثُمَّ الْصَرَف وَقَدْ تَجَلَّتِ دُونَ الْقِيلِاءِ وَهُو لَوْنَ الرُّكُوعِ الْاَوْلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ الْصَرَف وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّهُ مُ سُ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ

1 283 - رجاله رجال الشيخين غير عمرو بن عثمان القرشى، فهو صدوق كما فى "التقريب" والوليد: هو ابن مسلم القرشى مدلس وقد عنعن، ولكن تابعه محد بن الوليد البزبيدى عند مسلم، ورواه مسلم "901" قي الوليد، أخبرنا عبد الرحمن بن نمر، عن ابن شهاب، لكن قال فيه: عن عروة عن عائشة. وأخرجه النسائى "3/129" فى الكسوف: باب نوع اخر من صلاة الكسوف، من طريق عمرو بن عثمان بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبرانى "10/1064" من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد، به . . . وأخرجه مسلم "902" فى الكسوف، باب صلاة الكسوف من طريق محمد بن مهران، والنسائى "902" من طريق عمرو بن عشمان، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزهرى، به . وأخرجه مسلم "902" من طريق محمد بن الوليد الزبيدى، عنالزهرى، به . وأخرجه مسلم "1/28" من طريق محمد بن الوليد بن مسلم، وأخرجه البخارى "1046" فى الكسوف: باب خطبة الإمام فى الكسوف، وأبو داؤد "1811" فى الصلاة: باب من قال أربع ركعات، والدارقطنى "2/63" من طريقين عن ابن شهاب الزهرى، به . وأخرجه أحمد "1/216" من طريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس.

2832 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/18" في صلاة الكسوف: باب العمل في صلاة الكسوف: ، ومن طريقة أحمد "1/19" و 388" - "3/19" و 105" في النكاح: باب كفران العشير، ومسلم "907" في الكسوف: باب ما عرض عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ من مر الجنة والنار، والنسائي 3/146" - "148 في الكسوف: قدر القراء ة في صلاة الكسوف، والبغوى . "140" وأخرجه مختصرًا البخارى "29" في الإيمان: باب كفران العشير، و"311" في الصلاة: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله، و "748" في الأذان: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، و "320" في بدء الخلق: باب صفة الشمس والقمر، وأبو داؤد "1189" في الصلاة: باب القراء ة في صلاة الكسوف، والمدارمي "1/360" من طرق عن مالك، به تنبيه: وقع في رواية اللؤلؤى في سنن أبي داؤد: "عن أبي هريرة." بدل "ابن عباس"، وهو غلط نبه عليه المزى في "تحفة الأشواف"، وابن حجرفي "الفتح". "2/540" وأخرجه مطولًا: مسلم "907" من طريق حفص بن عيسرة عن زيد بن أسلم، به انظر الحديث رقم "2853"

ذلك، فَاذُكُرُوْا اللّهَ فَقَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ رَايَنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْنًا فِى مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعُكَعُت، قَالَ: إِنِّى رَايَتُ النَّارَ، وَالْ الْجَنَّةَ - اَوْ اُرِيتُ الْجَنَّةَ -، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ اَحَذْتُهُ لَآكُلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَايَتُ النَّارَ، فَلَا النَّهُ الْوَا: بِمَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: بِكُفُرِهِنَّ قِيلَ: يَكُفُرُنَ فَلَا النِّسَاءَ قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: بِكُفُرِهِنَّ قِيلَ: يَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ، وَيَكُفُرُنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ اَحْسَنْتَ اللّي اِحْدَاهُنَّ الدَّهُرَ، ثُمَّ رَاتُ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: وَاللّهِ مَا رَايَتُ مَنْكَ حَيْرًا قَطُّ.

(تُوضَى مَصنف):قَالَ ٱبُوْحَاتِم رَضِى اللّهُ عَنْهُ: ٱنْوَاعُ صَلاةِ الْكُسُوْفِ سَنَذُكُرُهَا فِيمَا بَعُدُ بِالتَّفُصِيلِ فِي الْقِسُمِ الْحَامِسِ فِي نَوْعِ الْاَفْعَالِ الَّتِيُ هِيَ مِنِ اخْتِلافِ الْمُبَاحِ إِنَّ شَاءَ اللّهُ ذَٰلِكَ وَيَسَّرَهُ

کی کی حضرت عبداللہ بن عباس بھا تھیں بن اکرم مناقیق کے زمانہ اقدس میں سورج گرہن ہوگیا۔ نبی اکرم مناقیق کے زمانہ اقدس میں سورج گرہن ہوگیا۔ نبی اکرم مناقیق نے نبازاداکی لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نمازاداکی نبی اکرم مناقیق نے خویل قیام کیا جو تقریباً سورہ بھرہ ہوگیا ہے تھا 'پھر آپ نے طویل قیام کیا لیکن یہ پہلے والے قیام سے کم تھا 'پھر آپ نے طویل رکوع کیا لیکن یہ پہلے والے رکوع سے کم تھا 'پھر آپ نے سراٹھایا اورطویل قیام کیا لیکن یہ پہلے والے والے رکوع سے کم تھا 'پھر آپ نے سراٹھایا اورطویل قیام کیا لیکن یہ پہلے والے ویام سے کم تھا 'پھر آپ نے سراٹھایا اورطویل قیام کیا لیکن یہ پہلے والے قیام سے کم تھا 'پھر آپ نے سراٹھایا اورطویل قیام کیا لیکن یہ پہلے والے رکوع سے کم تھا 'پھر آپ تجدے میں چلے گئے پھر آپ نے نمازختم کی تو سورج روثن ہو چکا تھا آپ نے ارشاد فرمایا:

''بے شک سورج اور جانداللہ تعالیٰ کی دونشانیاں ہیں یہ کسی کے مرنے یا جینے کی وجہ ہے گر ہن نہیں ہوتے جب تم انہیں (گر ہن کی حالت) میں دیکھوتو اللہ کا ذکر کرو''۔

لوگوں نے عرض کی بیارسول اللہ! ہم نے آپ کودیکھا' آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز پکڑنے کے لئے بردھے تھے' پھرہم نے آپ کودیکھا' آپ پیچھے ہٹے نبی اکرم ٹاکٹیٹی نے ارشاد فرمایا: میں نے جنت کودیکھا (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) مجھے جنت دکھائی گئی تو میں اس میں سے انگوروں کا ایک گچھا حاصل کرنے لگا اگر میں اسے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور میں نے جہنم کودیکھا میں نے آج کی طرح کا (ہیب ناک ) منظر بھی نہیں دیکھا میں نے دیکھا' جہنم میں اکثریت خوا تین کی ہے لوگوں نے جہنم کودیکھا میں نے آج کی طرح کا (ہیب ناک ) منظر بھی نہیں دیکھا میں نے دیکھا جوش کی گئی: کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں اکرم ٹاکٹیٹی نے نے فرمایا: وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کا انکار کرتی ہیں اگرتم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ایک زمانے تک بھلائی کرتے رہواور پھر اسے تمہاری طرف سے ناگوارصور تحال دیکھنی پڑے تو وہ یہی کہتی ہے: اللہ کی قتم ایس نے تمہاری طرف سے تھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔

(امام ابن حبان مِینَاتَیْنَافِر ماتے ہیں:)نماز کسوف کے مختلف قسموں کا تعلق ہم عنقریب تفصیل کے ساتھ پانچویں قسم میں افعال سے تعلق رکھنے والی نوع میں کریں گے جوافعال مباح اختلاف کی قسم سے تعلق رکھتے ہیں'اگر اللہ نے چاہا اور یہ آسان کیا۔ ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ عِنْدَ كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، إِنَّمَا اَمَرَ بِهَا إِلَى أَنْ تَنْجَلِى السَّمْسِ وَالْقَمَرِ، إِنَّمَا اَمَرَ بِهَا إِلَى أَنْ تَنْجَلِى السَّابِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

2833 - (سندمديث): آخُبَرَنَا بَكُرُ بُنُ آخُمَد بُنِ سَعِيْدِ الْعَابِدُ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ بُنِ نَصْرٍ، قَالَ: خَبَرَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا يُؤُنُسُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ آبِي بَكُرَةَ، قَالَ:

رَمْتُن مديثُ): انْكَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَايَّتُمُ شَيْئًا مِنُ ذَلِكَ فَصَلُّوا، حَتَّى تَنْجَلِيَ، أَوْ يُحَدِّتَ اللهُ اَمُواً

ﷺ حضرت ابوبکرہ ڈیلٹیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلٹیڈ کے زمانہ اقدس میں سورج گرہن ہوگیا۔ نبی اکرم مُنٹیڈ کم نے رشاد فرمایا:

'' بے شک سورج اور جا ندکسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے گر بمن نہیں ہوتے جب تم ان میں سے کسی کو ( گر بمن کی حالت میں ) دیکھوتو نماز ادا کرویہاں تک کہ وہ روشن ہوجائے یا اللہ تعالیٰ کوئی نیا فیصلہ دید ہے''۔

ذِكُرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رُؤْيَةٍ كُسُوْفِ الشَّمْسِ، أوِ الْقَمَرِ سُورَى الشَّمْسِ، أوِ الْقَمَرِ سورج يا جا بَدَر مِن كود كيم كرنماز اداكر في كاحكم موفى كا تذكره

2834 - (سند صديث): أَخْبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ الْقَيْسِتُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَبِي بَكُرَةَ، قَالَ:

2833 – إسناده صحيح على شرط مسلم. الحسن: هو الحسن بن أبى الحسن بن يسار البصرى. وقال الدارقطنى: إنه لم يسمع من أبى بكرة، وتعقبه العلائي في "جامع التحصيل" ص: "196: بأن له عنه في صحيح البخارى عدة أحاديث منها: قصة الكسوف، ومنها: حديث "زادك الله حرصًا ولا تعد "وإن لم يكن فيها التصريح بالسماع، فالبخارى لا يكتفى بمجرد إمكان اللقاء كما كما تقدم، وغاية ما اعتل به الدارقطنى، أن الحسن روى أحاديث عن الأحنف بن قيس، عن أبى بكرة، وذلك لا يمنع من سماعه منه ما أخرجه البخارى. وأخرجه النسائي 3/126"-"127 في الكسوف: باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلى، من طريق هشيم عن يونس، بهذا الإسناد، وليس فيه "أو يحدث الله أمرا. "وأخرجه الدارقطنى "2/64" من طريق حميد عن الحسن عن أبى بكرة قال: كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن الشمس والقسر آيتان" الحديث. وقال فيه: ولكن الله إذا تجلى لشيء من خلقه حشع له، فإذا كسف واحد منهما فصلوا وادعوا."وانظر الحديث رقم "2834" و"2837" و"2837" و"2837" من طريق أشعث عن أبى بكرة وانظر الحديث (2833" و"2833" و"2834" و"2834" من طريق أشعث عن أبى بكرة وانظر الحديث (2835" و"2835" و"2837" و"2834"

(متن صديث): كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جُلُوسًا فَانْكَسَفَتِ الشَّمُسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جُلُوسًا فَانْكَسَفَتِ الشَّمُسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: إنَّمَا انْكَسَفَتِ الشَّمُسُ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: إنَّمَا انْكَسَفَتِ الشَّمُسُ لِحَانَ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِ ابْرَاهِيْمَ ابْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: إنَّمَا انْكَسَفَتِ الشَّمُسُ لِسَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنُ آيَاتِ لِمَوْتِ ابْدَرَاهِيْمَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنُ آيَاتِ اللهِ مَا يَكُمْ .

(تُوضَى مصنَف):قَالَ اَبُوحَاتِمٍ: قَـولُـلَهُ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَادْعُوا: اَرَادَ بِهِ فَصَلُوا، إِذِ الْعَرَبُ تُسَمِّى الصَّكَاةَ دُعَاءً

حفرت ابوبکرہ ڈلائٹوڈیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم ٹلائٹوٹی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سورج گرہن ہو چکاتھا نبی اکرم ٹلائٹوٹی گھبرا کر کھڑے ہوئے تھے سورج گرہن ہو چکاتھا نبی اکرم ٹلائٹوٹی گھبرا کر کھڑے ہوئے آپ بنی چا در کو کھیٹے ہوئے متجد میں داخل ہوئے آپ نے دور کھات نماز اداکی ابھی آپ نماز اداکر ہی رہے تھے اسی دوران گرہن ختم ہوگیا۔ یہ گرہن نبی اکرم ٹلائٹوٹی کے صاحب زادے حضرت ابرا ہیم بڑلائٹوڈ کے انتقال کے موقع پر ہوا تھا اس لئے پچھلوگوں نے یہ کہا'ابرا ہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے' تو نبی اکرم ٹلائٹوٹی نے ارشاد فرمایا:

''اے لوگو! بے شک سورج اور چانداللہ تعالیٰ کی دونشانیاں ہیں یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے گر بن نہیں ہوتے جب تم انہیں (گر بن کی حالت میں ) دیکھوتو دعا ما نگویہاں تک کہوہ گر بن ختم ہوجائے''۔

(امام ابن حبان میشند فرماتے ہیں:) نبی اکرم مُثَاثِیْتِم کا بیفر مان' دتم لوگ دعا مانگو' اس سے آپ کی مرادیہ ہے کہتم لوگ نماز ادا کرو کیونکہ عرب بعض اوقات نماز کے لیے لفظ دعااستعال کر لیتے ہیں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَاذِهِ اللَّفُظَةَ فَادْعُوْا أَرَادَ بِهِ فَصَلُّوْا عَلَى حَسَبَ مَا ذَكَرُنَاهُ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیالفاظ''تم لوگ دعامانگو''اس سے نبی اکرم مَنَّ اللَّیْمِ کی مرادیہ ہے کہ تم نماز اداکروجسیا کہ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں

2835 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَبِي بَكْرَةَ، قَالَ:

(متن صديث): كُنَّا عِنلُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

2835- إسناده صحيح على شرطهما .وأخرجه أحمد "5/37"، والبخارى "1040" في الكسوف: باب الصلاة في كسوف الشمس، و "1048" باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ينخوف الله عباده بالكسوف "، و"1062" و"1063" باب الصلاة في كسوف القمر، و "5785" في اللباس " بناب من جر إزاره من غير خيلاء ، والنسائي "3/124" في الكسوف: باب كسوف الشمس والقمر، و "3/146" منا قبل باب قدر القراء ة في صلاة الكسوف، و 3/152"-"153 بناب الأمر بالدعاء في الكسوف، وابن خزيمة الإسناد

عَخُلانًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَرَ إِزَارَهُ - اَوْ ثَوْبَهُ - وَثَّابَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَتَيْنِ نَحُوَ مَا تُصَلُّونَ، ثُمَّ جُلِّى عَنُهَا، فَاقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَثَّابَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنُ آيَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَثَّابَ إِلَيْهِ النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنُ آيَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَثَّابَ إِلَيْهِ النَّاسِ، وَكَانَ ابْنُهُ تُوفِّقَى، فَإِذَا رَايَتُمُ مِنْهَا شَيْئًا، فَصَلُّوا حَتَّى يَكُشِفَ مَا بِكُمُ.

( تُوشَى مَصنَف): قَالَ اَبُوْحَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنهُ: قَوْلُ آبِى بَكُرَةَ: فَصَلَّى بِهِمُ رَكُعَتَيْنِ نَحْوَ مَا تُصَلُّونَ ، اَرَادَ بِهِ تُصَلُّونَ صَلَاةَ الْكُسُوِ فِ رَكُعَتَيْنِ فِى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، وَارْبَعِ سَجَدَاتٍ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهُ

کی حضرت ابوبکرہ ڈاٹھٹا بیان کرتے ہیں: ہم نبی اکرم مُٹاٹیٹے کے پاس موجود تھے سورج گربین ہوگیا۔ نبی اکرم مُٹاٹیٹے کے جلدی کے عالم میں مسجد کے اندرتشریف لے گئے آپ اپنے تہبند کو (راوی کوشک ہے شاید بیدالفاظ ہے) آپ اپنے کپڑے کو گئے بیٹ میں مسجد کے اندرتشریف لے گئے آپ اپنے تہبند کو (راوی کوشک ہے شاید بیدالفاظ ہے) آپ اپنے کپڑے کو گئے بیٹ کے اردگر داکھے ہوگئے۔ نبی اکرم مُٹاٹیٹے کو گوں کی طرف متوجہ ہوئے لوگ آپ کے اردگر داکھے ہوگئے۔ آپ نے نمازا داکرتے ہوسورج گربی ختم ہوگئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: بے شک سورج اور چانداللہ تعالی کی دونشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی اپنے بندوں کوخوف دلاتا ہے بیدونوں کسی کے مرنے کی وجہ سے گربی نہیں ہوتے ہیں (راوی کہتے ہیں) نبی اکرم مُٹاٹیٹے کے صاحبز ادے کا انتقال ہوا تھا (نبی اکرم مُٹاٹیٹے کے فرمایا) جبتم ان میں سے کوئی چیز (یعنی کسی کوگر ہن کی حالت میں) دیکھوتو نمازادا کرتے رہو یہاں تک کہ گربی ختم ہوجا ہے۔ فرمایا) جبتم ان میں سے کوئی چیز (یعنی کسی کوگر ہن کی حالت میں) دیکھوتو نمازادا کرتے رہو یہاں تک کہ گربی ختم ہوجا ہے۔

(امام ابن حبان مِینَ الله فرماتے ہیں:) حضرت ابو بکرہ وٹائٹیڈ کا یہ کہنا کہ نبی اکرم مُٹائٹیڈ نے ان لوگوں کودور کعات پڑھا کیں۔جس طرح تم لوگ نماز اداکرتے ہو۔اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ جس طرح تم لوگ نماز کسوف میں دور کعات اداکرتے ہو۔جس میں چاررکوع اور چار سجدے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم اس سے پہلے ذکر کرکہ کیے ہیں۔

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغُفَارِ مَعَ الصَّلَاةِ عِنْدَ رُؤِّيَةِ كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ سورج یا چاندگر بن کود کی کرنمازاداکرنے کے حکم کے ہمراہ دعاما نگنے اوراستغفار کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ

2**836** – (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُـوُ يَـعُـلَى، قَالَ: حَلَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنُ اَبِيُ بُرُدَةَ، عَنُ اَبِيُ مُوسِلى، قَالَ:

2836- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب، وأبو اسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشى، وبريد: هو بريد بن عبيد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعرى. وأخرجه البخارى "1059" في الكسوف: باب الذكر في الكسوف، ومسلم "912" في الكسوف، ومسلم "912" في الكسوف: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة "، من طريق محمد بن العلاء ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم "912" من طريق عبد الله بن براد، والنسائي 3/153"-"154 في الكسوف: باب الأمر بالاستغفار في الكسوف، وابن خزيمة "1371" من طريق موسى بن عبد الرحمن المسروقي، كلاهما عن أبي أسامة، به

(متن صديث): كَسَفَتِ الشَّمْسُ زَمَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فَزِعًا، خَشِينَا آنُ تَكُونَ السَّاعَةُ، حَتَّى آتَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فَوَ عَلَا إِنَّ عَلَا إِنَّ عَلَا فِي صَلاةٍ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: السَّاعَةُ، حَتَّى آتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ فَصَلَّى بِاَطُولِ قِيَامٍ، وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ مَا رَايَتُهُ يَفُعلُ فِي صَلاةٍ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْاَيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِه، وَللْكِنَّ الله يُرْسِلُهَا يُحَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَايُتُمْ مِنْهَا شَيْنًا، فَافْزَعُوا اللّي ذِكُوهِ، وَدُعَائِهِ، وَاسْتِغُفَارِهِ

حضرت ابوموی اشعری و النظری و النظری النظری و این نبی اکرم مکاتی کے زماندافدس میں سورج گرہن ہوگیا تو آپ گھرا کر کھڑے ہوئے ہمیں بیاندیشہ ہوا قیامت آنے والی ہے آپ مجد میں تشریف لائے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام رکوع اور مجدے والی نماز اواکی میں نے آپ کو کسی نماز میں اتنا طویل قیام رکوع اور مجدہ کرتے ہوئے نہیں ویکھا پھر آپ نے (خطبہ دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا:

''بیٹک پینشانیاں ہے جواللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ہیکی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتی ہیں' بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے' تا کہ ان کے ذریعے اپنے بندول کوخوف دلائے' تو جب تم ان میں سے کسی کودیکھوتو اللہ کے ذکر اس سے دعا مانگنے اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف جاؤ''۔

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ اَنَّ صَلَاةَ الْكُسُونِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ سَوَاءً اس روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلط نبی کا شکار کیا کہ نماز کسوف کا حکم دیگر نمازوں کی مانند ہے

2837 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّاجِرُ الْمَرُوزِيُّ، بِمَرُو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكَرِيمِ بُنُ عَبْدِ اللهِ السُّكَرِيُّ، قَالَ: اَخُبَرَنَا النَّصُو بُنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا الشَّعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ اَبِي بَكُرَةً، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(متن مديث) الله صلى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ.

<u>(تُوْشَى مَصنف)</u>: قَسَالَ اَبُوْحَاتِمٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ: قَـوُلُ اَبِى َ بَكُرَةَ: رَكُعَتَيْنِ مِثْلَ صَلاتِكُمْ اَرَادَ بِهِ مِثْلَ صَلاَتِكُمْ فِى الْكُسُوْفِ

عضرت ابوبکرہ ڈگائٹۂ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلگائٹۂ نے سورج گر بن اور جاندگر بن کی نماز میں دور کعات ادا کی تھیں 'جوتمہاری نماز کی مانند تھیں ۔

(امام ابن حبان مِشْلَةُ فرماتے ہیں:) حضرت ابو بکرہ رہائٹۂ کا یہ کہنا کہ' تمہاری نماز کی مانند دور کعات' اس سے ان کی مرادیہ

2837- رجاليه ثقات غير عبيد الكريم بن عبد الله السكرى لم أقف له على ترجمة أشعث: هو أشعث بن عبد الملك الحمر انى وأخرجه النسائي 1/334"-"335 من طريق خالج بن الحارث، عن أشعث، بهذا الإسناد وقال الذهبي: إسناده حسن، وما هو على شرط واحد منهما وانظر "28833" و"2834" و"2835"

ہے جس طرحتم لوگ نماز کسوف ادا کرتے ہو۔

فِذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ اَوِ الْقَمَرِ

يُكْتَفَى بِالدُّعَاءِ دُونَ الصَّلاقِ، إِذَا صَلَّى كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ

اسروایت كا تذكره جواس خص كے موقف كو غلط ثابت كرتى ہے (جواس بات كا قائل ہے)

كرورج يا چاندگر بن كے وقت نماز اواكر نے كى بجائے صرف دعا مائلے پراكتفاء كرنا چاہئے جب تعرى ديگر تمام نمازوں كی طرح اسے اواكر ہے

**2838** - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ:

(مُثَن صَديث) :الْكُسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَحَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

😥 😌 حضرت عبدالله بن عمر و اللغنَّا بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَاثَيْتِم كے زمانه اقدس ميں سورج گر بمن ہو گيا۔ نبي اكرم مَثَاثَيْتِمُ

2838 صحيح. وجريس وإن كان سمع من عطاء بعد الاختلاط رواع عنه سفيان وحماد وهما ممن سمع منه قبل الاختلاط وأرجه ابن خزيمة "1389" و"1392" من طريق يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 2/159 ، من طريق ابن فضيل، والنسائي 3/137" - "139 في الكسوف: بباب نوع انحر، من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، وابن خزيمة وان الاورى، وأبو داؤد "1194" في الصلاحة: باب من قال: يركع ركعتين، من طريق حباد، أربعتهم عن عطاء بن السائب، به وأخرجه ابن خزيمة "1393"، والحاكم "1/329" من طرق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثورى، عن يعلي بن عطاء ، عن أبيه، عن ابن عمرو، وقال الحاكم: غريب صحيح، ووافقه الذهبي وانظر الحديث رقم . 2829

نمازادا کرنے کے لئے کھڑے ہوئے یوں محسوں ہوتا تھا جیسے آپ رکوع میں جا کیں گے ہی نہیں پھر آپ رکوع میں چلے گئے' تو یوں محسوں ہوا' آپ سرکواٹھا کیں گے ہی نہیں پھر آپ نے سرکواٹھا یااور گریہ وزاری شروع کی اور رونا شروع کیا آپ بیفر مار ہے تھے۔ ''اے میرے پرور دگار کیا تم نے مجھ سے بیوعدہ نہیں کیا تھا تو ان لوگوں کواس وقت تک عذاب نہیں دے گا' جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں کیا تو نے مجھ سے بیوعدہ نہیں کیا تھا' تو ان لوگوں کواس وقت تک عذاب نہیں دے گا' جب تک ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گئے'۔

جب نبی اکرم منافیق نے نماز ادا کر لی' تو سورج روش ہو گیا نبی اکرم منافیق کھڑے ہو گئے آپ منافیق نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور یہ بات ارشاد فر مائی:

'' بے شک سورج اور جا نداللہ تعالیٰ کی دونشا نیاں ہیں جب بیددونوں گربن ہوجا کیں' تو اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ۔'' پھرآ یہ مُناکِیظِ نے بدارشاد فر مایا:

''میر نے سامنے جنت کو پیش کیا گیا یہاں تک کہ اگر میں چاہتا تو اس کا کوئی گچھا حاصل کرسکتا تھا اور میرے سامنے جہم کو پیش کیا گیا یہاں تک کہ میں نے اس سے بچنے کی کوشش کی مجھے بیا ندیشہ ہوا' کہیں وہ تمہیں اپنی لپیٹ میں نہ نے لے' تو میں نے یہ کہنا شروع کیا کیا' تو نے مجھ سے بیدوعدہ نہیں کیا تھا' تو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا' جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں اے میرے پروردگار! کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا' تو انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دے گا' جب تک ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔''

نبی اکرم منافیقی نے فر مایا: میں نے اس میں ایک سیاہ فام حمیری عورت کو دیکھا جو بلی کی مالک تھی اس نے اس بلی کو باندھ دیا تھا
اورا سے کھانے کے لئے پچھنیں دیتی تھی اور پینے کے لئے پچھنیں دیتی تھی 'اس نے اسے چھوڑ ابھی نہیں تھا کہ وہ خود ہی پچھکھا لیتی '
تو میں نے اس عورت کو دیکھا'وہ جب بھی آتی تھی اس کے چہرے کونوچ لیا جاتا تھا میں نے جہنم میں ( دعدع قبیلے سے تعلق رکھنے
والے ) اس شخص کو بھی دیکھا جواللہ کے رسول کے قربانی کے دوجانوروں کا نگران تھا سے دو کناروں والی دوڑ تڈیوں کے ذریعے جہنم
میں ڈالا جار ہاتھا میں نے لاٹھی والے شخص کو بھی دیکھا میں نے اسے جہنم میں دیکھا'وہ اپنی لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔

#### ذِكُرُ وَصَٰفِ الصَّلَاةِ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا فِي هَٰذَا الْكُسُوفِ

نماز كاس طريق كاتذكره جسك بار ميس بم ذكركر حكى بين كركر بي مين كمر بن كم موقع براست اواكياجاك 2839 - (سند صديث): آخبر نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ، بِصَيدَا، وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، بِحَمْصَ، وَعُمَّرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ مُن اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، بِحِمْصَ، وَعُمَّرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ مُن اللهُ فَرَاعِيّ، عَنِ الزَّهُ وِيّ، قَالَ: آخبَرَنِى كَثِيْرُ بُنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، عَنِ الزَّهُ وِيّ، قَالَ: آخبَرَنِى كَثِيْرُ بُنُ عَبَّاسٍ،

(متن حديث):عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتَ الشَّمْسُ صَلَّى ارْبَعَ

2839- تقدم تخريجه برقم ."2831"

رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَٱرْبَعَ سَجَدَاتٍ

ﷺ حضرتَ عبدالله بن عباس بُلَيْ الله بيان كرتے ہيں: جس دن سورج گر بن ہوااس دن نبی اکرم سُلَيْدَ اِنْ دور كعات ميں چارم تبدر كوع كيا' اور چارم تبدیجدہ كيا۔

#### ذِكُرُ كَيْفِيَّةِ هَاذَا النَّوْعِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ نماز كسوف كى اس كيفيت كا تذكره

2840 - (سند صديث): آخبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحُيلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: آخبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، آنَّ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبُدِ الرَّحُمٰن، حَدَّثَتُهُ، آنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهَا،

(مُتن صديث): أَنَّ يَهُ و دِيَّةً آتَتُهَا، فَقَالَتُ: آجَارَكِ اللهُ مِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَائِلٌ بِاللهِ ، قَالَتُ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَخْرَجًا فَحَسَفَتِ الشَّمُسُ، فَحَرَجُنَا إِلَى الْحُجْرَةِ، وَاجْتَمَعَ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَخْرَجًا فَحَسَفَتِ الشَّمُسُ، فَحَرَجُنَا إِلَى الْحُجْرَةِ، وَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ ، وَاقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ صَحْوَةً، فَقَامَ يُصَلِّى فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُاسَهُ، فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ صَحْوَةً، فَقَامَ يُصَلِّى فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ دُونَ الْقِيَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ صَحْوَةً، فُقَامَ يُصَلِّى فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ دُونَ الْقِيَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ صَحْوَةً، فَقَامَ يُصَلِّى فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ دُونَ الْقِيَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ صَحْوَةً، فُقَامَ يُصَوِّى فَقَامَ النَّانِيةَ، وَصَنَعَ مِثْلَ رُكُوعِه، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ سَجَدَه وَصَنَعَ مِثْلَ وَسَنَعَ مُثُلَ اللهُ الْمُولُ وَاللهُ بِتَعَوَّ فِي مُؤْلِ اللهَ عَلَى الْمِنْبُرِ، فَقَالَ اللهُ عَلَى الْمِنْبُرِ، فَقَالَ اللهُ عَلَى الْمُنَا لَاللهُ عَلَى الْمِنْبُولِ عَلْهُ وَلِهُ مِنْ فِتَنَةً اللّهُ عَلَى الْمَاسَعُهُ اللهُ بَعَدُ ذَلِكَ بِتَعَوَّ فِي مِنْ فِتَنَةٍ الدَّجَالِ ، قَالَتُ عَائِشَةُ: فَكُنَّا نَسُمَعُهُ بَعُدَ ذَلِكَ بِتَعَوُّ فِي مِنْ فِتَنَةٍ اللّهَ عَلَى الْمَاسَعُولُ إِلَى النَّاسَ يُفُولُ اللهُ الله

کی سیّدہ عائشہ میں قبہ والفیٹا بیان کرتی ہیں: ایک خاتون ان کے پاس آئیں اور بولی اللہ تعالی تمہیں قبر کے عذاب سے خوات عطا کرے حفزت عائشہ والفیٹا نے نبی اکرم مُثَاثِیْلِم کی خدمت میں عرض کی: کیالوگوں کوقبر میں آز ماکش میں مبتلا کیا جائے گا۔ نبی اکرم مُثَاثِیْلِم نے فرمایا: میں اس بات سے اللہ کی پناہ ما کمتا ہوں۔سیّدہ عائشہ والنہ اللہ بیں: پھر نبی اکرم مُثَاثِیْلِم با ہرتشریف لے

2840 إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه مالك 1/187" - "188 في الكسوف: باب العمل في صلاة الكسوف، و "1056" و"1056" ومن طريقه أخرجه: البخاري "1049" و"1050" في الكسوف: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، و "1055" و"1056" باب صلاة الكسوف في المسجد، والبغوي "11411"، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد وأخرجه النسائي 3/133" - "134 في الكسوف: باب نوع اخر منه عن عائشة، من طريق محمد بن سلمة، عن ابن وهب، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد "6/53"، والنسائي 3/134" - "3/134" من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به وأخرجه مسلم "903" في الكسوف: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف، من طريق سليمان بن بلال، والدارمي "1/359" من طريق حماد بن زيد، ومسلم "903"، وابن خزيمة "1378" و"1064" باب: الركعة الأولى في الكسوف أطول. وانظر "1840" و"2842"، و"2845" و"2845" و"2845"

گئے ای دوران سورج گربین ہوگیا تو ہم لوگ جرے کی طرف آئے خواتین ہمارے پاس اکھی ہوئیں نبی اکرم خالی آئے تشریف لائے بیچاشت کے وقت کی بات ہے نبی اکرم خالی آئے کھڑے ہوکر نمازادا کی آپ خالی آئے کے موجو بل قیلم کیا' پھر آپ خالی آئے نے کھڑے ہوکر نمازادا کی آپ خالی آئے کے موجو بل قیلم کیا' پھر آپ خالی آئے نے دکوع کیا یہ پہلے والے پھر آپ خالی آئے نے سرکواٹھایا' پھر آپ خالی آئے نے نہا کہ ایک نے دکوع کیا یہ پہلے والے رکوع سے کم تھا' پھر آپ خالی آئے کے دوران سورج روثن ہوگیا ہے اس طرح اللہ تہ آپ خالی آئے کا رکوع سے کم تھا' پھر آپ خالی آئے کہ اس دوران سورج روثن ہوگیا جب نبی اکرم خالی آئے کے ای دوران سورج روثن ہوگیا جب نبی اکرم خالی کے ای دوران بیات بھی ارشاد فرمائی:

''لوگ اپنی قبروں میں ایسی آ ز مائش میں مبتلا ہوں گے جود جال کی آ ز مائش جیسی ہوگ۔''

سیّدہ عائشہ ڈٹیٹٹا بیان کرتی ہیں:اس کے بعد میں نے ہمیشہ نبی اکرم مُٹاٹیٹی کوقبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے سا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصَلِّى صَلاةَ الْكُسُوفِ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا لَهُ اَنْ يَّقُرا فِي الرَّكُعَةِ

الثَّانِيَةِ غَيْرَ السُّورَةِ الَّتِي قَرَاهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جب نمازی نمازکسوف اداکرے گاجس کا ذکرہم نے کیا ہے تواسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دوسری رکعت میں اس سورۃ کے علاوہ (کسی دوسری) سورت کی تلاوت کرے جھے اس نے پہلی رکعت میں تلاوت کیا تھا

2841 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسِى، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهُرِي، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(مُتُن صَدِيث): انْكَسَفَرَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَ رَاْسَهُ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ، ثُمَّ وَفَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ، ثُمَّ وَفَعَ رَاْسَهُ وَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ إلى الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ، فَقَرَا اَيُضًا بِسُورَةٍ، أَخُرى، جَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا رَكَعَ ثَانِيَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ إلى الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ، فَقَرَا اَيُضًا بِسُورَةٍ، وَقَامَ دُونَ الْهُولِ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمَّا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السُّجُودِ، قَالَ: مَا وَقَامَ رَائِعَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

1212" في العمل في الصلاة: باب إذا انتلتت الدابة في الصلاة، من طريق محمد بن مقاتل، عن عبد الله، بهذا الإسناد. .... وأخرجه البخارى وأخرجه البخارى العمل في الصلاة: باب إذا انتلتت الدابة في الصلاة، من طريق محمد بن مقاتل، عن عبد الله، بهذا الإسناد. .... وأخرجه مسلم "901" في الكسوف: باب صلاة الكسوف، والنسائي 3/130"-"321 في الكسوف: باب نوع اخر منه عن عائشة، والدارقطني مختصرًا "2/62"، وأبو داؤد "180" في الصلاة: باب من اقل أربع ركعات، من طريق محمد بن سلمة المرادى، ومسلم "901" من طريق حرملة بن يحيى، كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن يونس، به وأخرجه البخارى مختصرًا "4624" في التفسير: باب (مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلا سَائِنَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ) من طريق حسان بن إبراهيم عن يونى، به وانظر الحديث رقم "2840" و"2842" و"2845" و"2845" و"2845"

اتَ قَدَّمُ، وَلَقَدُ رَايَتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَايَتُمُوْنِي تَاَخَرْتُ، وَرَايَتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّتَ السَّوَائِتَ

ﷺ سیدہ عاکشہ صدیقہ بھی تھیاں کرتی ہیں۔ نبی اکرم مٹائیڈ کا کے زمانہ اقد س میں سورج گربن ہوگیا نبی اکرم مٹائیڈ کا کرنے کے لئے کھڑے ہوئے آپ مٹائیڈ کا نے طویل سورت کی تلاوت کی بھر آپ سٹائیڈ کا نے اپنے قیام جتنا طویل رکوع کیا' بھر آپ مٹائیڈ کا اے پڑھ کرفارغ ہوئے تو آپ مٹائیڈ کا نے دوسری مرتبہ رکوع کیا آپ مٹائیڈ کا نے سراٹھایا اور دوسری سورۃ کی تلاوت شروع کردی آپ مٹائیڈ کا دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے آپ مٹائیڈ کا نے اس میں بھی ایک سورۃ کی تلاوت کی لیکن میں جلے گئے بھر آپ مٹائیڈ کا موسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے آپ مٹائیڈ کا کا دوسری میں ایک سورۃ کی تلاوت کی لیکن میں بہلی والی قر اُت سے بھی مجھ کھڑ ہو آپ مٹائیڈ کا موسری انسان آپ مٹائیڈ کا کو کا میں جلے گئے لیکن آپ مٹائیڈ کا کا دوسری میں بھی ایک سورۃ کی تلاوت کی لیکن میں جلے گئے کہ بھر آپ مٹائیڈ کا موسری میں جلے گئے کہ بھر آپ مٹائیڈ کا میان کو کا موسری میں جا گئے گئے کہ بھر آپ مٹائیڈ کی کھڑ ہو کہ بھر آپ مٹائیڈ کی کو کھی جن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ میں نے اپنی اس جگہ پر کھڑ ہے ہوئے و کھی اور میں نے ہوئی والی میں ہو کے دیکھا اور میں نے ہوئی کو کھی دیکھا میاں کو کہی دیکھا ہوں کی کو کھی دیکھا تھا میں نے جو کے دیکھا تھا میں نے دیکھا اس کا ایک حصد دوسرے حصے ونگل رہا ہے بیاس وقت ہوا تھا جب تم نے مجھے تیجھے مٹتے ہوئے دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا میں کی کو بھی دیکھا تھا وہ حس نے بتوں کے نام پر جانورڈ نے کا آغاز کیا تھا۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا عَلَيْهِ النَّيِّةِ مَلَاتَهُ بِالتَّشَهُّدِ وَالتَّسُلِيْمِ عَلَيْهِ اَنْ يُخْتَمَ صَلَاتَهُ بِالتَّشَهُّدِ وَالتَّسُلِيْمِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ جو تحض نماز کسوف اداکرے گاجس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ تواس پریہ بات لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کوتشہد پڑھ کراورسلام پھیر کرختم کرے گا

2842 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عُثُمَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ:

2842-عمرو بن عثمان: صدوق، روى له أبو داؤد والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه النسائي 3/127" في الكسوف: باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف، وأبو داؤد "190 " في الصلاة: باب ينادى فيها الصلاة، والدارقطني 2/62"-"63 من طريق عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد مختصرًا. واخرجه البخارى 1065"-"1060 في الكسوف: باب الجهر ... . بالقراء ة في الكسوف، والبغوى "1146" من طريق الوليد بن مسلم، به مختصرًا. وأخرجه مسلم "901" في الكسوف: باب صلاة الكسوف، والنسائي "3/132" من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وأخرجه البخارى "1046" في الكسوف: باب صلاة الكسوف، والبغوى "1046" في الكسوف: باب ما جاء في صلاة الكسوف، والبغوى "1141"، وابن خزيمة "1387" من طريق يونس بن يزيد، والبخارى "1046" و"1047" باب هال صفة الشمس والقمر، من طريق عقيل، والبخارى "1058" من طريق معمر، وأحمد "6/76" من طريق سليمان بن كثير، و "6/86" من طريق شعب، وابن خزيمة "1398" من طريق سعب، وابن خزيمة "1398" من طريق معمر، وأحمد "6/76" من طريق سليمان بن كثير، و "6/86" و"2840" و"2840" و"2845" و"2845" و"2845" و"2846" و"2846

حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَمِرٍ،

(مَنْنِ صديثُ): الله سَلَو الله عَلَى الدُّهُوِي، عَنْ سُنَة صَلَاةً الْكُسُوْفِ فَقَالَ: اَخْبَرَنِي عُرُوةُ بُنُ الزُّبَوْ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَآمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا فَنَادِى اَنَّ الصَّلاةَ جَامِعَة، فَاجْتَمَعَ اللّاسَ، فَصَلّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَرَا قِرَانَةً مِفْلَ قِيَامِهِ اَوْ اَطُولَ، ثُمَّ رَفْعَ رَاسُهُ، فَقَالَ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو اَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْاولِ، ثُمَّ كَبَرَ ، فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا وَهُو اَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْاولِ، ثُمَّ كَبَرَ ، فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا وَهُو اَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْاولِ، ثُمَّ كَبَرَ ، فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا وَهُو اَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ كَبَرَ ، فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا وَهُو اَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْاولِ، ثُمَّ كَبَرَ ، فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا هُو اَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْاولِ، ثُمَّ كَبَرَ ، فَسَجَدَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَرَا قِرَائَةً طُويلَةً هِى اَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْالُولَ، ثُمَّ كَبَرَ ، فَسَجَدَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَرَا قِرَائَةً عَلَى اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَرَا قِرَائَةً هِى اللهُ لِمَنْ حَمِدَة ، ثُمَّ عَبَرَ ، فَسَجَدَ اَدْنَى مِنْ اللهُ يُونَ الرُّكُوعِ الْالُولِ، ثُمَّ قَرَا قِرَائَةً عَولِيلَةً هِى اللهُ لِمَنْ حَمِدَة ، ثُمَّ كَبَرَ ، فَسَجَدَ اَدْنَى مِنْ سُجُودِهِ الْاولِ، ثُمَّ وَلَعَ رَاسَهُ ، فَصَحِمِدَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَة ، ثُمَّ كَبَرَ ، فَسَجَدَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَالطَّيْرِ وَلَا لِكَانِي مِنْ اللهُ وَالطَّيَانِ لِمَوْتِ الْحَدِيلَةِ اللهُ اللهُ وَالطَّيَانِ لِمَوْتِ اللهُ مَو الْقَالِقَ اللهُ اللهُ وَالطَّيلَةِ وَالطَّيلَةِ وَالْعَالِيلَةَ وَاللَّهُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَى اللهُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَالَ وَلَا اللهُ الْعُولَةُ عُولَا اللهُ اللهُ وَالْعَلَاقِ ال

قَـالَ الـرُّهُورِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرُورَةَ: وَاللَّهِ مَا ثَمَنَعَ هَلَا اَخُوكَ عَبْدُ اللهِ حِيْنَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ، وَمَا صَلَّى إلَّا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاةِ الصُّبُح، قَالَ: اَجَلُ، كَذَٰلِكَ صَنَعَ، وَاَخُطَا السُّنَّةَ

سے کچھ کم تھی کھرآپ مَنْ اللَّیٰ آب نہیں اور طویل رکوع کیالیکن یہ پہلے والے رکوع سے کم تھا کھرآپ مَنْ اللَّیٰ ان کہیں کہی گھر ہم کواٹھایا اور مع اللّٰہ کمن حمدہ پڑھا گھرآپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰہ نحمدہ پڑھا گھرآپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰہ نحمدہ پڑھا گھرآپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰہ نحمدہ پڑھا گھرآپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰہ کے اسلام کھرا ہے مقا کھرآپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰہ کے اللّٰہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی پھرآپ مَنْ اللّٰہ کے ارشاوفر مایا:

'' بے شک سورج اور جا ندکسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے گر ہن نہیں ہوتے ہیں' بلکہ بیاللہ تعالیٰ کی دونشانیاں ہیں اگر ان دونوں کو یاان دونوں میں سے کسی ایک کوگر ہن لگ جائے' تواللہ (کے ذکر )اورنماز کی طرف آؤ۔'' نہ میں کہت جو میں نہ عبر میں این کے قسم اس سے کہ میان جھٹ کے ویالا میں نہ سے طالبیوں نہ تو اس طرح نہیں کہ اقواح

ز ہری کہتے ہیں میں نے عروہ سے کہا: اللہ کی شم! آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر رٹائٹؤئئے نے تواس طرح نہیں کیا تھا جب وہ مدینہ منورہ میں تھے اور سورج گربمن ہوا تھا انہوں نے صرف دور کعات ادا کی تھیں جوضج کی نماز کی مانند ہوتی ہیں' تو عروہ نے کہا: جی ہاں انہوں نے اسی طرح کیا تھا انہوں نے سنت کے برخلاف کیا تھا۔

# ذِكُرُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ صَلاقِ الْكُسُوفِ الْكُسُوفِ الْمُسُوفِ الْمُسُوفِ الْمُسُوفِ الْمُسُوفِ الْمُسَامِ اللهِ الْمُسُوفِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

2843 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ، قَالَ: عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ، قَالَ:

(مَتَّنَ صَدِيثُ): الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ، فَقَامَ دُونَ قِيَامِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ، فَقَامَ دُونَ قِيَامِهِ الْاَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ ثُلَاتَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ، فَقَامَ، فَرَكَعَ ثَلَاتَ رَكَعَاتٍ قَامَ فِيهِنَّ فَقَامَ، فَوَنَ قِيَامِهِ الْاَوْلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ دُونَ قِيَامِهِ الْلَاوُلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ مُحَدِي اللهِ، فَإِذَا رَايَتُمْ كُسُوفَهُمَا فَصَلُوا حَتَّى يَنْجَلِى

عَن عَلَى الله عَلَيْ الله وَ الله وَ

<sup>2843-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. انظر ما بعده.

'' بے شک سورج اور جا ندکسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے گر ہن نہیں ہوتے' بید دونوں اللہ تعالیٰ کی دونشانیاں ہیں جب تم انہیں گر ہن کی حالت میں دیکھوتو نماز ادا کرتے رہویہاں تک کہ گر ہن ختم ہوجائے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَٰذَا النَّوْعَ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى رَكَعَتَيْنِ

فِيْ سِتِّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نماز کسوف کی اس قتم کے بارے میں یہ بات ضروری ہے کہ آدمی دورکعات اداکر ہے جس میں چھم تبدر کوع کرے اور جیار مرتبہ سجدہ کرے

2844 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ:

کی حَفرت جابر بن عَبداللّہ وُلِا اُلْمَا اِللّہ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اِللّٰه وَلَا اللّٰه وَلَا اللّٰه وَلَا اللّٰه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَّاللّهُ

2844 – إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1386" وأخرجه أحمد 3/21" – "218، ومن طريقه أبو داؤد "1178" في الصلاة: باب من قال أربع ركعات، من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "904" "10" في الكسوف: باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، من طريق عبد الله بن نمير، عن الكسوف: باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم "904"، وأبو عوان 2/372" – "373، وأبو داؤد "179"، والنسائي عبد الملك به. وأخرجه أحمد "3/374" و"382"، ومسلم "904"، وأبو عوان 2/372" – "373، وأبو داؤد "175"، والنسائي "3/136" بساب نوع الخر، والطيالسي "1754"، وابن خزيمة "1380" و"1381"، والبيهةي "3/324" من طرق عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله وفيه: فكانت أربع ركعات وأربع سجدات.

جوا تناہی لمبا تھا جونا آپ مُنَالِیَّا نے قیام کیا' پھرآپ مُنَالِیْ اور آب جونا ہور آب شروع کردی کین یہ پہلی والی قرات ہے کہ تھی' پھر آپ مُنَالِیْنِ انے اپنے سرکوا تھایا' پھرقرات کی جودوسری آپ مُنَالِیْنِ ان پھرآپ مُنَالِیْنِ ان پھر آپ مُنَالِیْنِ ان پھر آپ مُنَالِیْنِ ان پھر آپ مُنَالِیْنِ ان پھر آپ مُنالِیْنِ ان پھر آپ مُنالِی ان پھر آپ مُنالِک ان ہورج روث ہو چکا تھا' پھر آپ مُنالِیُونِ نے ارشاد فرمایا:

''بے شک سورج اور جا نداللہ تعالیٰ کی دونشانیاں ہیں یہ کسی انسان کے مرنے کی وجہ سے گر ہن نہیں ہوتے ہیں جب تم ان میں سے کوئی چیز دیکھوتو نماز ادا کرویہاں تک کہ گر ہن ختم ہوجائے۔''

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ آنُ يُكُثِرُ مِنَ التَّكْبِيرِ لِللهِ جَلَّ وَعَلا مَعَ الصَّدَقَةِ إذَا ارَادَ الصَّلاةَ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ أوِ الْقَمَرِ

اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ صدقہ کرنے کے ہمراہ

الله تعالى كى كبريائى كااعتراف كثرت كساته كرے جبوه سورج كرئن يا چاندگرئن كے ليے نمازاداكرنے كااراده كرے 1 الله تعالى كى كبريائى كام الله كاراده كرے 2845 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عُمَدُ بْنُ اَبِيْ بَكُورِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَتُ: عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَتُ:

(متن صديث): خَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ، فَقَامَ وَاَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَاَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُو دُونَ الْقِيَامِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ، فَقَامَ وَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْقِيَامِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْآولِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ اللهُ خُرى مِثْلَ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ فَعَلَ فِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَكَالِهِ اللهُ وَكَبِّرُوا اللهُ وَكَبِّرُوا اللهُ وَكَبِّرُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَكَبِّرُوا اللهُ وَكَبِّرُوا

2845 – إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" "1/86" في الكسوف: باب العمل في صلاة الكسوف، ومن طريق مالك أخرجه البخارى "1044" باب الصدقة في الكسوف، ومسلم "901" في الكسوف: باب صلاة الكسوف، والنسائي 3/132 - "3/13 باب نوع اخر منه عن عائشة، وأبو داؤد "1911" في الصلاة: باب الصدقة فيها، والدارمي "1/360"، والبغرى . "1/42" ولفظ أبي داؤد والدارمي مختصر . وأخرجه أحمد "6/164" من طريق عبد الله بن نمير، وابن خزيمة "1395" من طريق محمد بن بشر، والبخارى "1058" من طريق معمر، ثلاثتهم عن هشام، بهذا الإسناد . وليس في البخارى الجزء الأخير من الحديث . وانظر الحديث رقم "2840" و "2842" و "2842" و "2846"

وَتَمَصَدَّقُوا وَقَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ مَا مِنْ آحَدٍ آغَيَرُ مِنَ اللهِ آنْ يَزُنِي عَبْدُهُ آوْ تَزُنِي اللهِ مَا مِنْ آحَدٍ آغَيْرُ ا أُمَّتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا آعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمُ كَثِيْرًا

کونماز پڑھائی آپ ماکشصدیقہ ڈاٹھ بیان کرتی ہیں: بی اکرم مَالیّتی کے زمانہ اقدس میں سورج گر بہن ہوگیا آپ مَالیّتی نے الوگوں کونماز پڑھائی آپ مَالیّتی نے قیام کیا 'اورطویل قیام کیا' پھرآپ مَالیّتی کروع میں چلے گئے اورطویل رکوع کیا' پھرآپ مَالیّتی نے قیام کیا' توطویل قیام کیا لیکن یہ پہلے والے رکوع سے کیا' توطویل قیام کیا لیکن یہ پہلے والے رکوع سے کم تھا' پھرآپ مَالیّتی نے سراٹھایا اور سجدے میں چلے گئے پھرآپ مَالیّتی نے دوسری رکعت بھی اسی طرح اداکی جس طرح پہلی رکعت اداکی تھی 'پھرآپ مَالیّتی پھرآپ مَالیّتی کے جس مورج روثن ہو چکا تھا آپ مَالیّتی نے نوگوں کوخطبہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء میان کی پھرآپ مُالیّتی کے اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء میان کی پھرآپ مُالیّتی کے اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء کی جس الی کی پھرآپ مُالیّتی کے اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء کیان کی پھرآپ مُالیّتی کے اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء میان کی پھرآپ مُالیّتی کے ارشاد فرمایا:

'' بے شک سورج اور چانداللہ تعالیٰ کی دونشانیاں ہیں یہ کسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے گر ہن نہیں ہوتے ہیں جب تم انہیں دیکھوتو اللہ تعالیٰ سے دعا کرواس کی کبریائی ہیان کروصد قہ وخیرات کرو''

نبی اکرم سَلَیْتَا نے ارشاد فر مایا: احیم کی امت! الله کی تم اکسی کوبھی اتنا غصنہیں آتا جتنا الله تعالیٰ کواس بات پر آتا ہے جب اس کا کوئی بندہ زنا کا ارتکاب کرے۔اے محمد کی امت! الله کی تئم اجو میں جانتا ہوں اگر وہ تم لوگ جان لوتو تم تھوڑا ہنسا کرواور زیادہ رویا کرو۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا فَ كُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّوا إِذِ الصَّلاةُ تُسَمَّى دُعَاءً

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کا یفر مان' 'تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ما گو (اس کی کبریائی بیان کرو) اورصدقہ وخیرات کرو' اس سے نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کی مرادیہ ہے کہ تم لوگ نمازادا
کروکیونکہ نماز کے لیے بھی لفظ دعا استعمال کیا جاتا ہے

2846 - (سندحديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بُنُ مُوْسِى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صَديث): انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَاطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ جَدًّا، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَاطَالَ الْقِيَامَ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْاَوْلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ، وَوُنَ الرُّكُوعِ الْاَوْلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ،

2846- إسساده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك. وهمومكرر ما قبله، وانظر "2840" و"2841"

و."2842"

فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكُعَةِ النَّانِيةِ، فَاطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْآوُلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْآوُلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الْآوُلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعِ الْآوُلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعِ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ اللَّالِ الرَّكُوعِ الْآوُلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعِ اللَّهُ وَلَى اللَّهِ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْاَوْلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ فَانُحَدَرَ بِالشَّجُودِ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَالَ: ايَّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ رَفِعَ رَاسَهُ فَانُحَدَر بِالسَّجُودِ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَالَ: ايَّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْاَلْهِ الْنَاسُ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَايَتُمُ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَكَبَرُوا يَا الْمَا مُحَمَّدٍ إِنْ احَدُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُومُ وَلَا يَا اللَّهُ الْمُؤْنَ عَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ عَلَى الْمُؤَالُولُ الْمُؤْنَ عَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْنَ عَلَى الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ عَلَى الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ عَلَيْكُمْ وَلَاللَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُ

''اےلوگو! بےشک سورج اور جانداللہ تعالیٰ کی دونشانیاں ہیں کسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے ہیں جب تم جب تم انہیں (گرہن کی حالت میں) دیکھوتو نماز ادا کرو،صدقہ وخیرات کرو (اوراللہ تعالیٰ کی) کبریائی کااعتراف کرو۔

اے محمد کی امت! کسی کوبھی اتنا غصنہ بیں آتا جتنا اللہ تعالیٰ کواس بات پر آتا ہے 'جب اس کا کوئی بندہ زنا کاارتکاب کرے یااس کی کوئی کنیز زنا کاارتکاب کرے۔اے محمد کی امت!اگرتم وہ بات جان لوجو میں جانتا ہوں' تو تم تھوڑ اہنسا کرواورزیادہ رویا کرؤ'۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الاسْتِغُفَارُ لِللهِ جَلَّ وَعَلا عِنْدَ رُؤِيَةِ كُسُوْفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ اس بات كا تذكره كه آدمى كے ليے يہ بات مستحب ہے كہ سورج يا جا ندكوگر ہن كى حالت ميں و يكھنے كوفت اللّٰد تعالىٰ سے مغفرت طلب كرے

2847 - (سند صديث): أخبَرَنَا ابْنُ خُعزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ:

 حَدَّثَنَا ابُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ آبِي بُرْدَةً، عَنْ آبِي مُوسى، قَالَ:

(متن حديث): حَسَفَتِ الشَّمْسُ زَمَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فَزِعًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَاذِهِ الْإِيَاتُ اللَّهَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فَزِعًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَاذِهِ الْإِيَاتُ اللَّهَ عُرُسِلُهَا يُحَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَايَتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا الله يُحَوِفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَايَتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا الله فِحُرِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.

(تُوشَى مَصنَف) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْزَعُوْ اللي ذِكْرِهِ: يُرِيْدُ بِهِ اللي صَلاةِ الْكُسُوْ فِ لِلَّانَ الطَّلاةَ ذِكْرًا اللهِ، فَسَمَّى الطَّلاةَ ذِكُرًا

ﷺ حضرت ابوموی اشعری رفاتین بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگانین کے زمانہ اقدس میں سورج گرہن ہو گیا آپ منگانیونم گھبراہٹ کے عالم میں اٹھے پھرآپ منگانیونم نے ارشاوفر مایا:

''یہوہ نشانیاں ہیں' جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجا ہے یہ کسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتی ہیں' بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجا ہے' تا کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کوخوف دلائے جبتم ان میں سے کسی چیز کودیکھوتو اللہ کے ذکر اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف آؤ''

(امام ابن حبان مِیسَنی فرماتے ہیں:) نبی اکرم سُلُنیْنِ کا بیفر مان که''تم اس کے ذکر کی طرف آؤ''اس سے آپ کی مراد نماز کسوف ہے کیونکہ نماز کے لیے لفظ ذکر استعال ہوتا ہے یا پھر یہ کہ اس میں اللّٰد کا ذکر ہوتا ہے۔اس لیے نماز کے لیے لفظ ذکر استعال ہوا ہے۔

فِحُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ الْمَرْءَ إِذَا ابْتَدَا فِي صَلاقِ الْكُسُوفِ وَصَلَّى بَعْضُهَا، ثُمَّ انْجَلَتُ، عَلَيْهِ اَنْ يُتِمَّ بَاقِي صَلاقِهِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ لَا كَصَلاقِ الْكُسُوفِ انْجَلَتُ، عَلَيْهِ اَنْ يُتِمَّ بَاقِي صَلاقِهِ كَسَائِرِ الصَّلَواتِ لَا كَصَلاقِ الْكُسُوفِ النَّكُسُوفِ السَّروايت كا تذكره جواس بات بردلالت كرتى ہے كہ جب كوئى خص نماز كسوف كا آغاز كر اوراس كا پجه صداداكر چكا مواور پهرسورج روثن موجائيت اس بريه بات لازم ہے كہ وہ اپنى الله وہ الله عند كوريكر نمازوں كي طرح اداكر ہے ايمانيس ہے كہ وہ انہيں نماز كسوف كي طرح (طويل تركر كے) اداكر ہے كہ وہ انه الْهُ حَدَّمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

2848 – إسناده صحيح على شرط مسلم . والجريرى: هو سعيد بن إياس الجريرى، وسماع عبد الأعلى بن عبد الأعلى منه قديم، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 2/469"؛ وقدتحرف فيه "حيان" إلى "حسان." وأخرجه مسلم "913" في الكسوف: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم "913"، وأبو داؤد "1951" في الصلاة: باب من قا يركع ركعتين، من طريق بشر بن المفضل، ومسلم "913"، والحاكم "932/1" من طريق سالم بن نوح، وأحمد "الصلاة: باب من قا يركع ركعتين، من طريق بشر بن المفضل، ومسلم "913"، والحاكم "932/1" من طريق إسماعيل بن إبراهيم، والنسائي 3/124" – "125 في الكسوف: باب التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس، من طريق وهيب، أربعتهم عن الجريرى . وقوله: "فنبذتها" أي: ألقيت سهامي من يدى وطرحتهن . وقوله: "حسر" أي: كشف وازيل ما بها.

الْاَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمْرَةَ، قَالَ:

(متن صديث): كُنْتُ اَرْمِى بَاسَهُ مِ بِالْمَدِينَةِ، إِذُ حَسَفَتْ فَنَبَذُتُهَا ، فَقُلُتُ: وَاللّهِ لَانْظُرَنَّ مَا يُحَدِّثُ لِرَسُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِى كُسُوفِ الشَّمُسِ قَالَ: فَاتَيْتُهُ وَهُوَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَى كُسُوفِ الشَّمُسِ قَالَ: فَاتَيْتُهُ وَهُوَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَائِمٌ فِى الشَّمُسِ قَالَ: فَاتَيْتُهُ وَهُو صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَائِمٌ فِى الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يُسَبِّحُ، وَيَحْمَدُ، وَيُكَبِّرُ، وَيُهَلِّلُ، وَيَدْعُو، حَتَّى حَسَزَ، فَلَمَّا حَسَرَ عَنْهَا قَرَا سُورَتَيْن وَصَلَّى رَكْعَتَيْن

حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ و النظر بیان کرتے ہیں: میں مدینہ منورہ میں تیراندازی کررہاتھا ای دوران سورج گر بہن ہوگیا میں نے تیرا کی طرف رکھے میں نے سوچا: اللہ کا شم! آج میں اس بات کا ضرور جائزہ لوں گانی اکرم مَنا اللّٰهِ ہما سورج گر بہن کے بارے میں کیا کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: میں نبی اکرم مَنا اللّٰهِ ہما کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت نبی اکرم مَنا اللّٰهِ ہما زادا کر رہے تھے آپ مَنا اللّٰه الله الله اکبر لا الله الا رہے تھے آپ مَنا اللّٰه بر حدرہ تھے دوسورتوں کی تلاوت کی پھر دور کھات ادا کیں۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ أَنْ يَّجْهَرَ بِقِرَائَتِهِ فِيْهَا مَازى كَ لِيَجْهَرَ بِقِرَائَتِهِ فِيْهَا مَازى كَ لِيمَاز كَسُوف مِن بلندا واز مِين قرأت كرنے كم باح ہونے كا تذكره 2849 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِیْمَ، قَالَ:

2849 - (سندصريث): احبَرُنا عَبُـدُ اللهِ بَـنَ مُـحَمَّدٍ الاَزْدِيّ، قال: حَدَّثنا اِسَحَاقَ بَنَ اِبْرَاهِيْمَ، قاأ ٱخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ نَمِرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

وَمُتَنَ مَدِيثُ): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَهَرَ بِالْقِرَائَةِ فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّى صَلاةً الْكُسُوفِ لَهُ أَنْ يَّجْهَرَ بِالْقِرَائَةِ فِيهَا الْ يَحْمَلُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّمَ صَلاةً الْكُسُوفِ الْأَكُسُوفِ اللَّيْ فَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْ

#### وہ اس میں بلندآ واز میں قر اُت کرے

2850 - (سندحديث): أَخْبَوَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ:

2849- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائى "3/148" فى الكسوف: باب الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "1065" فى الكسوف: باب الجهر بالقراءة فى الكسوف، ومسلم "901" باب صلاة الكسوف، والبغوى "146 1" من طريق محمد بن مهران، عن الوليد، به. وأخرجه أحمد "6/65" من طريق عقيل بن خالد، وأبو داؤد "188" فى الصلاة: باب القراءة فى صلاة الكسوف، من طريق الأوزاعى، والترمذى "563" فى الصلاة: باب ما جاء فيصفة القراءة فى صلاة الكسوف، عن الزهرى، به.

آخُبَرَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ نَمِرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: (متن صديث): كَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَجَهَرَ بِالْقِرَائَةِ

ﷺ سیدہ عائشہ صدیقہ رہ ہیں۔ بی اکرم ملاقیا کے زمانہ اقدی میں سورج گرہن ہو گیا نبی اکرم ملاقیا کے نہانہ اقدی میں سورج گرہن ہو گیا نبی اکرم ملاقیا کے لیے لوگول کونماز پڑھاتے ہوئے دور کعات میں چارم تبدر کوع کیا'اور چار سجدے کیے آپ ملاقیا کی نے بلند آواز میں قرائت کی تھی۔

فِكُو حَبَرٍ اَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِناعَةِ الْعِلْمِ اَنَّ صَلاَةً الْكُسُوفِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَائَةِ السِينَ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ الْعُلْمِ اللَّهُ الْعُلْمِ اللَّهُ الْعُلْمِ اللَّهُ اللَّ

بات کا قائل ہے کہ نماز کسوف میں بلند آواز میں قر اُت نہیں کی جائے گی

2851 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُـنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُمُرَةَ، قَالَ:

(متن صديث): صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوفِ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا

ﷺ حضرت سمرہ وٹائٹؤ بیان کرتے ہیں: آپ مُلائیز کے جمیں کسوف کے موقع پر نماز پڑھائی ہم نے آپ مُلائیز کم کی آواز نہیں سی۔

ذِكُرُ الْنَحْبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ سَمُرَةً لَمْ يَسْمَعُ قِرَائَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِى صَلَاقِ الْكُسُوفِ، لِآنَّهُ كَانَ فِي الْخُرِيَاتِ النَّاسِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ السروايت كا تذكره جواس بات پردلالت كرتى ہے كه حضرت سمره ﴿ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ نبي اكرم اللّٰهُ كَا تلاوت نبيس عَنْ فَي اس كى وجه يہ كه وہ يہ كے كوگوں ميں شامل تن جہاں تك نبي اكرم اللّٰهِ كي آواز نبيس بنني رين من قل

2852 – (سندحديث): اَخْبَوَنَا الْبَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَلَّثَنَا ٱبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

2850- إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

2851 إسناده ضعيف. ثعلبة بن عباد: لم يروعنه غير الأسود بن قيس وذكره ابن المديني في المجاهيل، وكذا قال ابن حزم وابن القطان والذهبي، ومع ذلك فقد صحح حديثه الترمذي، وذكره المؤلف في "قاته." وأخرجه أحمد "5/19"، وابن ماجه "1264" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الكسوف، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي "3/148" في المكسوف: باب ترك الجهر فيها بالقراء ة، والطبراني "7/6796"، من طريق أبي نعيم، والطبراني "6797" من طريق عبد الله بن الممارك، كلاهما عن سفيان، به . وأخرجه أحمد "5/23" من طريق سلام بن أبي مطيع، عن الأسود به . وانظر الحديث رقم "2852" و.3852"

الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيةَ، عَنِ الْاسُودِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَعُلَبَةُ بُنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُ، وَالْمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ سَمُرَةُ: بَيْنَا اَنَا يَوْمًا وَغُلامٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضًا لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ سَمُرَةُ: بَيْنَا اَنَا يَوْمًا وَغُلامٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضًا لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَدُرَ رُمْحَيْنِ - اَوْ ثَلَاثَةٍ - فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الْالْفُقِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَدُرَ رُمْحَيْنِ - اَوْ ثَلَاثَةٍ - فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اَحَدُنَا لَكُهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا هُوَ بَارَزُ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى السَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا هُوَ بَارَزُ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا هُو بَارَزُ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا هُو بَارَزُ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا هُو بَارَزُ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى السَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا هُوَ بَارَزُ وَعُنَ خَرَجَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا هُو بَارَزُ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى الشَّهُ مُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَ قَعْدَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ مِثُلَ ذَلِكَ قَالَ: فَوَافَقَ تَجَلِّيُ الشَّمُ سُحُدُنَا فَي السَّمُعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ قَعْدَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ مِثُلَ ذَلِكَ قَالَ: فَوَافَقَ تَجَلِّي الشَّمُ الشَّهُ مُنَا السَّهُ عَلَى السَّمَعُ لَهُ مَا مُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّمَعُ لَهُ مَا السَّهُ اللهُ الْمُعُلِي الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَالِمُ اللهُ اللهُو

تھا۔ بن عباد عبدی عباد عبدی کے بارے میں یہ بات منقول ہے وہ حضرت سمرہ بن جندب رہ النفیز کے خطبے میں موجود سے تو انہوں نے اپنے خطبے میں نبی اکرم سکا لیکن کے حدیث بیان کی حضرت سمرہ رہ النفیز نے یہ بات بیان کی نبی اکرم سکا لیکن النہ سکا النہ کے حدیث بیان کی حضرت سمرہ رہ النفیز نے یہ بات بیان کی نبی اکرم سکا لیکن اللہ کے دماندا قدس میں ایک مرتبہ میں اور انصار سے تعلق رکھنے والا ایک لڑکا نشانے بازی کررہے تھے یہاں تک کہ سورج دو نیز وں جنتا یا شاید تین نیز وں جنتا ہوگیا دیکھنے والے کو افق سیاہ محسوں ہونے لگا ( یعنی سورج گر بن ہوگیا ) تو ہم میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا: ہم مجد کی طرف چیتے ہیں اللہ کی تیم اسورج کی بیرحالت نبی اکرم شکا لیکن کی امت کے حوالے سے نبی اکرم شکا لیکن کی طرف سے کوئی نیا تھم لے کر آئے گی۔ راوی کہتے ہیں: ہم لوگ مجد کی طرف آئے وہاں ہمیں نبی اکرم شکا لیکن کی بوسب سے طویل نماز تھی جو آپ شکا لیکن کے موسب سے طویل نماز تھی ہو آپ شکا لیکن ہمیں پڑھائی کی آواز سائی نہیں دی چھر دوسری رکعت بھی اسی طرح اداکر نے کے بعد آپ بیٹھ گئے۔ نہیں کیا تھا لیکن ہمیں آپ شکا لیکن ہمیں آپ شکا لیکن ہمیں تی آئی نیکن کے ہیں: آپ شکا لیکن ہمیں دوسری رکعت بھی اسی طرح اداکر نے کے بعد آپ بیٹھ گئے۔ نہیں کی تو میں بیٹھنے کے ساتھ ہی سورج روشن ہوگیا تو آپ شکا لیکن ہمیں آپ سیٹھ گئے۔ نہیں بیٹھنے کے ساتھ ہی سورج روشن ہوگیا تو آپ شکا لیکن ہمیں دیا۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ، أَنَّ صَلاَةَ الْكُسُونِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَائَةِ اس روایت کا تذکره جس نے ایک عالم کواس غلط نہی کا شکار کیا کہ نماز کسوف میں

2852 - إسناده ضعيف لجهالة ثعلبة. وأخرجه الحاكم 1/329 والبيهقى "3/339" من طريق الفضل بن دكين أبى نعيم، بهذا الإسناد مطولًا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهذا خطأ منهما رحمهما الله، فإن ثعلبة بن عباد لم يخرج له الشيخان ولا أحدهم، ثم هو مجهول، وقد فطن لذلك الإمام الذهبي في مكان اخر من المستدرك، فقد أخرجه الحاكم قطعة، من الحديث "1/334"، وصححه على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: ثعلبة مجهول وما أخرجا له شيئًا وأخرجه أبو داؤد "1841" في الصلاة: باب من قال أربع ركعات، والنسائي 3/140"-"141 في الكسوف، من طريق زهير به، وسيرد عند المصنف برقم "2856" بأطول مما هنا وقال ابن خزيمة "2/327":

#### بلندآ واز میں قر اُت نہیں کی جائے گی

2853 - (سندحديث): آخبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ وَلِيهِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّهُ قَالَ:

(مَعْن صديث) : حَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهَٰدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ مَعَهَ، فَقَامَ طَوِيلًا نَحُوا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْاَولِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْاَولِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْاَولِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدُ تَجَلَّتِ دُونَ الْقِيمَامِ اللَّولِ، وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْاَولِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدُ تَجَلَّتِ دُونَ الشَّهُ مُسُ، فَقَالَ: إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَايَتُمُ الشَّهُ مُسُ، فَقَالُ: إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَايَتُمُ الشَّهُ مَنَ اللهُ وَاللهُ عَاذُكُرُوا اللهَ فَقَالُوا: يَنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاكَ تَنَاولُتَ شَيْئًا فِى مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَايَنَاكَ تَكَعُكُعْتَ، فَقَالَ: إنِّى الشَّهُ مَا يَقِيتِ الدُّنْ اللهُ وَاللهُ مَا اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَرَايَتُ الْحَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّالَةُ عَلَى اللهُ اله

''بے شک سورج اور چانداللہ تعالیٰ کی دونشانیاں ہیں ہی سے مرنے یا جینے کی وجہ سے گر بن نہیں ہوتے جب تم انہیں (گر بن کی حالت میں) دیکھوتو اللہ کا ذکر کرو۔''

لوگوں نے عرض کی: یا رسول الله (مَنَّا تَیْنِمُ)! ہم نے آپ مَنَّاتِیْمُ کو دیکھا' آپ مَنَّاتِیْمُ اپنی جگہ سے کوئی چیز پکڑنے کے ۔
(آگے ہوئے تھے) پھر ہم نے آپ مَنَّاتِیْمُ کو دیکھا' آپ مَنَّاتِیْمُ بیچھے ہے تھے' تو نبی اکرم مَنَّاتِیْمُ نے ارشاد فرمایا: میں نے جنت دیکھا تھا (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس میں سے انگوروں کا ایک کچھا پکڑنے کی کوشش کی وکھاتھا (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) مخطر بھی جنت دکھائی گئی تو میں نے جہنم کو دیکھا میں نے آج جیسا (ہیب ناک) منظر بھی نہیں اگر میں اسے پکڑلیتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے رہتے اور میں نے جہنم کو دیکھا میں نے آج جیسا (ہیب ناک) منظر بھی نہیں ہے۔ 2853

دیکھامیں نے دیکھا'اس میں اکثریت خواتین کی تھی لوگوں نے عرض کی: یارسول اللد (مُثَلَّقَیْمُ ) اس کی وجہ کیا ہے۔ نبی اکرم مُثَلَّقِیمُ نے فرمایا: اس کی وجہ کفر ہے عرض کی گئی: کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ مُثَلِّقَیمُ نے فرمایا: وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کا انکار کرتی ہیں اگرتم ان میں ہے کسی ایک کے ساتھ ایک زمانے تک اچھائی کرتے رہو پھر اسے تمہاری طرف سے کوئی ناگوار صورت حال دیکھنی پڑے تو وہ بیہی کہائی: اللہ کی تعمی ایمیں نے بھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔

ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ آنُ يَّتَبَرَّكَ بِرُؤْيَةِ كُسُوُفِ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ فَيُحُدِثُ لِللهِ تَوْبَةً آوُ يَقُدَمُ لِنَفُسِهِ طَاعَةً

(متن صديث): كُنّا نَرَى الإيَّاتِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَاتٍ، وَٱنْتُمْ تَرَوْلَهَا تَخُوِيهًا (تَوْضَى مَعنف): كُنّا نَرَى الإيَّاتِ فِي زَمَنِ النَّهُ عَنهُ: خَبَرُ حَبِيْبِ بُنِ آبِى ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَآرُبَعَ سَجَدَاتٍ، لَيْسَ بِصَحِيْحٍ لِآنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعُ مِنْ طَاوُسٍ هَذَا الْخَبَرَ، وَكَذَلِكَ خَبَرُ عَلِي رِضُوانُ اللهُ عَلَيْهِ، آنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ هِذَا النَّحْق، لَانَا لا نَحْتَجَ بِحَنَشٍ وَآمُثَالِهِ مِنْ آهُلِ الْعِلْمِ، وَكَذَلِكَ آغُضَيْنَا عَنْ إِمَلائِهِ

ے ۔ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَت عبدالله وَ اللّٰهِ عَلَيْ مِيانَ كُرتِ مِينَ بَهِم لُوكَ نِي اكْرِم مَالِيَّيْ اللّٰ اللّٰهِ الدّ بركت كانشان سجھتے تھے جبكہتم انہیں خوف دلانے والی چیز سجھتے ہو۔

(امام ابن حبان میلین مات بین:) حبیب بن ابو ثابت نے طاؤس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس ڈگائنٹو کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے۔ نبی اکرم مُلا ٹیٹو کے نبوری کی نماز میں آٹھ دکوع کیے تھے۔ چار بجدے کیے تھے۔ بدروایت صحیح نبیں ہے۔ کیونکہ حبیب نے طاؤس کے حوالے سے منقول بدروایت کہ نبی اگرم مُلا ٹیٹو کے خوالے سے منقول بدروایت کہ نبی اگرم مُلا ٹیٹو کے نبی کی احادیث سے استدلال نبیں کرم مُلاثی کو اس طرح ادا کی تھی وہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ ہم حنش اوراس جیسے راویوں کی احادیث سے استدلال نبیں کرتے ہیں۔ اس طرح ہم ان کی املاء کروائی ہوئی روایت سے بھی چشم پوشی کرتے ہیں۔

<sup>&#</sup>x27; 2854- إسناده قوى على شرط مسلم. سفيان: هو الثورى، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعى، وعلقمة: وهو ابن قيس بن عبد الله النخعى. وأخرجه أحمد "2/460"، والبخارى "الله النخعى. وأخرجه بأطول مما هنا أحمد "2/460"، والبخارى "3579" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، والدارمي 1/14"-"15 من طرق عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، به.

### ذِكُرُ الْأَمْرِ بِالْعَتَاقَةِ عِنْدَ رُؤِيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ لِمَنْ قَدْرَ عَلَى ذَلِكَ سورج یا چاندگر من کود کی کرغلام آزاد کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ بیاس کے لیے ہے جواس کی قدرت رکھتا ہو

2855 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُتَنَّى، حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا وَاللّهُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنِ اَسْمَاءَ، قَالَتُ:

(متن صديثُ) : كَأنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأُمُرُ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ

ﷺ سیّدہ اساء ٹی جنابیان کرتی ہیں: نبی اکرم مٹی ﷺ نے نماز کسوف (کے بعد والے خطبے )کے دوران غلام آزاد کرنے کا کم دیا تھا۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكُسُوفَ يَكُونُ لِمَوْتِ الْعُظَمَاءِ مِنْ اَهْلِ الْآرْضِ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ گرئن زمین پر بسنے والے سی بڑے آ دمی کے مرنے کی وجہ سے ہوتا ہے

2856 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلْفُ بُنُ هِ شَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بُنِ عَبَّادٍ، عَنْ سَمُرةَ بُنِ جُنْدُبِ، قَالَ:

رَمَتُن صَدِيثً : قَامَ يَوُمًا خَطِيبًا فَذَكَرَ فِي خُطُبَتِه، حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَمُرَةُ: بَيْنَا أَنَا وَغُلامٌ مِّن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا صَمُرَةُ: بَيْنَا أَنَا وَغُلامٌ مِّن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ بِالشَّهُ مُسُ فَكَانَتُ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ قِيدَ رُمْح أَوْ رُمْحَيْنِ اسُوَدَّتُ، فَقَالَ آحَدُنَا لِصَاحِبِه: انْطَلَقَ بِنَا إِلَى

2855 – إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الأزدى المعنى. وزائدة: هو زائدة بن قدامة النقفى. وأخرجه أبو داؤد "1922" في المصلاة: باب العتق فيها من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم "1/331"، وأحمد "6/345" من طريق معاوية بن عمرو، به. وأخرجه البخارى "2519" في العتق: باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات، والحاكم "1/331"، والبغوى "1147" من طريق موسى بن مسعود، والبخارى "1054" في الكسوف: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس، من طريق ربيع بن يحيى، كلاهما عن زائدة، به. وأخرجه الدارمي "1/360" من طريق موسى بن مسعود، عن زائدة، عن هشام، عن أسماء. وأخرجه البخارى "2520"، وأحمد "6/345" من طريق عثام بن على، والدارمي "1/360"، والحاكم 1/331" - 331" من طريق عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن هشام، به.

2856- إستاده ضعيف لنجهالة شعلبة، وقد تقدم الحديث بأخصر مما هنا برقم "2851" و. "2852" وأخرجه الطبرانى "879" من طريق أبى 6798" من طريق ابن خزيمة "1397" من طريق أبى المنهال، ويحيى الحمانى، عنأبى عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "1397" من طريق أبى نعيم، عن الأسود، بهز وأخرجه أحمد "5/16"، والعاكم 1/329" - "3339، والطبرانى "7/6799"، والبيهقى "3/339" من طرق عن ذهير، عن الأسود بن قيس به وانظر الحديث رقم "2851" و "2852" وقوله: "جذم الشجرة": أصلها:

مَسْجِدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَوَاللّٰهِ لَتُحْدِثَنَّ هَذِهِ الشَّمُسُ الْيَوْمَ لِرَسُولِ اللّٰهِ فِي أُمَّتِهِ حَدِيثًا، قَالَ فَ لَمَ فَعَنَا اللّٰهِ عَلَى وَسَلَّم، حِيْنَ خَرَجَ فَاسُتَقَامَ فَصَلَّى فَقَامَ بِنَا كَاعُولِ مَا قَامَ فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْنًا، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِالرَّحُعَةِ النَّانِية، ثُمَّ جَلَسَ فَوَافَقَ عَمُلُ وَلِكَ بِالرَّحُعَةِ النَّانِية، ثُمَّ جَلَسَ فَوَافَقَ عَمُلُ اللهِ وَاتَّهٰ عَلَيْهِ وَشَهِدَ انْ لَا اللهُ وَانَّهُ عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُ الْمَحْرِيةِ عَلَيْهِ وَشَهِدَ انْ لَا اللهُ وَانَّهُ عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُ الْمَعْدُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجُ فَلَالًٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللهُ الللهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللهُ اللللهُ الللّٰهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الله

قَالَ الْاَسُودُ: وَظَنِّى آنَّهُ قَدُ حَدَّثِنِى، آنَّ عِيسلى ابْنَ مَرْيَمَ يَصِيحُ فِيْهِ، فَيَهْزِمُهُ اللَّهُ وَجُنُودَهُ، حَتَّى إِنَّ اَصُلَ الْحَائِطِ، اَوْ جِذْمَ الشَّجَرَةِ لَيُنَادِى: يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِرٌ، مُسْتَتِرٌ بِى، تَعَالَ فَاقْتُلُهُ، وَلَنُ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اللَّهُ وَجَذُمَ الشَّجَرَةِ لَيُنَادِى: يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِرٌ، مُسْتَتِرٌ بِي، تَعَالَ فَاقْتُلُهُ، وَلَنُ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

انہوں نے اپنے خطبے کے دوران نبی اکرم منگائی کے جارے میں یہ بات منقول ہے ایک مرتبہ وہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے خطبے کے دوران نبی اکرم منگائی کے حوالے سے حدیث بیان کی حضرت سمرہ ڈگائی نے یہ بات بیان کی اکرم منگائی کے حوالے سے حدیث بیان کی حضرت سمرہ ڈگائی نے یہ بات بیان کی اکرم منگائی کے خوالے سے حدیث بیان کی حربہ عیں اوران سورج طلوع ہوا تو وہ دیکھنے والے کو ایک نیز سے جتنا یا دو نیز سے جتنا محسوں ہورہا تھا باقی سیاہ تھا ہم میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا ہم اللہ کے رسول کی مبحد کی طرف چلتے ہیں اللہ کی تسم اسورج کی یہ حالت نبی اکرم منگائی ہم کی امت کے لیے کوئی نیا تھم لے کر آئے گی ہم لوگ مبحد کی طرف آئے تو نبی اکرم منگائی ہم اس وقت گھر سے تشریف لائے تھے آپ منگائی کھڑ سے ہوئے نماز ادا کرنا شروع کی آپ منگائی ہم نے ہمیں بھتنی بھی نمازیں پڑھائی تھیں وہ ان میں سے سب سے طویل تھی ہم نے آپ منگائی ہم نے ہمیں بھتنی بھی نمازیں پڑھائی تھیں وہ ان میں سے سب سے طویل تھی ہم نے

آپ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الله کی تنم! تم نے اپنے دنیا اور آخرت کے معاملے میں جس بھی صورت حال کا سامنا کرنا ہے وہ میں نے ابھی یہاں نماز ادا کرنے کے دوران کھڑے ہوئے دکیھ لی ہے اللہ کی تنم! قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمیں کذابوں کا ظہور نہیں ہوگا جن میں سے ایک کانا دجال ہوگا اس کی بائمیں آئکھنیں ہوگی وہ ابو تحیٰ کی آئکھ کی مانند ہوگی بیانصار کا ایک بوڑھا تھا اس کے اور سیّدہ عائشہ ڈی ٹیٹا کے جمرے کے درمیان ایک ککڑی تھی۔

دجال کا جب بھی ظہور ہوگا' تو وہ یہی دعویٰ کرےگا' وہ اللہ ہے اور جواس کی تصدیق کرے گا ہیروی کرےگا' تو اس کے پہلے کا کوئی بھی نیک عمل اسے فائدہ نہیں دے گا اور عنقریب دجال تمام روئے زمین پر غالب آ جائے گا صرف حرم کی حدود اور بیت المقدس پر قبضنہیں کرسکے گا وہ مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف جانے پر مجبور کردے گا وہ لوگ شدید محاصرہ کریں گے۔ اسودنا می راوی بیان کرتے ہیں : میراخیال ہے روایت میں بیا لفاظ بھی ہیں' اسی دوران حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ ان کے درمیان آئیں گے تو اللہ تعالیٰ دجال کو اوراس کے شکروں کو پسپا کردے گا' یہاں تک کہ دیوار کی بنیاد اور درخت کا تناہمی یہ پکار کر کہیں گے : اے مون ایسی کا فرہے' جومیرے پیچھے چھپا ہوا ہے تم آگے آؤاوراسے تل کر دواور ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا' جس وقت تک تم عظیم امور نہیں دیکھو گئی جو تمہمیں پریشان کردیں گے تم ایک دوسرے سے پوچھو گئی تمہارے نبی نے اس کا ذکر تمہارے سامنے کیا تھا وہ ایسی آز ماکش ہوگا۔
گئی جہاڑا پنی جگہ سے بل جا میں۔ نبی اکرم شکا تی خور مایا: پھراس کے بعد قبض ہوگا۔

پھرانہوں نے اپنی انگلیوں کے کناروں کو بند کیا' پھرانہوں نے دوسری مرتبہ بیکہا نبی اکرم مٹائیٹی نے جو بات ارشادفر مائی تھی وہ میں نے دیکھی ہے' پھرانہوں نے یہی چیز ذکر کی اور اس میں کوئی ایک لفظ بھی اپنی جگہ سے پہلے یا بعد میں بیان نہیں کیا۔

<sup>-</sup> WHAT - WHAT -

# بَابُ صَلاةِ الاستِسْقَاءِ

#### بابنماز استسقاء كابيان

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ الْجَدْبِ آنُ يَّسْالَ الصَّالِحِيْنَ الْحُدْبِ آنُ يَّسْالَ الصَّالِحِيْنَ الدُّعَاءَ وَالِاسْتِسْقَاءَ لِلْمُسْلِمِیْنَ

اس بات کا تذکرہ کہ آدمی کے لیے بیہ بات مستحب ہے کہ قط سالی کی صورت میں وہ نیک لوگوں سے بیدرخواست کرے کہ وہ مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں اور ان کے لیے بارش کی دعا مانگیں

2857 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ شَرِيكِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اَبِى نَمِرٍ، عَنِ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، اَنَّهُ قَالَ:

(متن صديث) : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِى، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَاهُ عُ اللهُ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَمُطِرُنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَاهُ عُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَهَلَكَتِ الْمَواشِي، فَقَالَ: اللهُ مَ عَلَى رُءُ وسِ الجِبَالِ، وَالْا كَامِ، وَبُطُونِ الْاَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ مَ عَلَى رُءُ وسِ الجِبَالِ، وَالْا كَامِ، وَبُطُونِ الْاَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ: فَانْجَابَتُ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ النَّوْبِ

قَ ﴿ حَفرت الْسِ بَن ما لک ﴿ اللّٰهُ وَ بَيان کرتے ہيں: ايک شخص نبی اکرم مَثَالِيَّا کَ خدمت ميں حاضر ہوااس نے عرض کی: يا رسول الله (مَثَالِیَّا اللهِ ) مویثی ہلاکت کا شکار ہور ہے ہیں سفر کرناممکن نہیں رہا آپ مَثَالِیَّا الله تعالیٰ سے دعا سیجے۔ نبی اکرم مَثَالِیَّا اللهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَالَیْہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰلِ

2857 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" "1/19" في الاستسقاء: باب ما جاء في الاستسقاء، ومن طريقه أخرجه الشافعي "490"، والبخارى "1016" في الاستسقاء: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، "1017" باب المدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر، و "1019" باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقى لهم لم يردهم، والنسائي 13/15" – "155 في الاستسقاء: باب متى يستسقى الإمام، والبيهقى . "3/343" وأخرجه البخارى "1013" باب الاستسقاء في الاستسقاء، والنساءء المستحد المجامع، من طريق أنس بن عباض، والبخارى "1014" باب الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء، والنساءء 1015" باب ذكر الدعاء، والبغوى "1666" من طريق إسماعيل بن جعفر، والنسائي 1595" – "160 باب: كيف يرفع، وأبو داؤد "1/325" من طريق سعيد المقبرى، والطحاوى في "شرح معانى الآثار " "1/322" من طريق سليمان بن بلال، أربعتهم عن شريك، بهذا الإسناد.

تعالیٰ سے دعا کی راوی کہتے ہیں: ایک جمعے سے لے کرا گلے جمعے تک ہم پر بارش ہوتی رہی راوی کہتے ہیں: پھرایک شخص نی اکرم مَالَّیْنِاً کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی: یا رسول اللہ (مَالِیْنِاً) گھر گررہے ہیں مویثی ہلاکت کا شکار ہورہے ہیں نبی اکرم مَالِّیْنِاً کھڑے ہوئے آپ مَالِیْنِاً نے دعا کی۔

"اے اللہ! پہاڑوں کی چوٹیوں پراور شیبی علاقوں میں اور جنگلات میں بارش ہو۔" راوی کہتے ہیں: مدیند منورہ سے بادل یوں جھٹ گیا جس طرح کبڑا پھٹ جاتا ہے۔ ذِکُو مَا یُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ عِنْدَ وُقُوْعِ الْجَدُبِ بِالنّاسِ اَنْ یَسْتَسْقِیَ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلا لَهُمُ

اس بات کا تذکرہ کہ امام کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ جب بوگ قحط سالی کا شکار ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ ہے ان کے لیے بارش کی دعا مائے

2858 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَتَّمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ آنسِ بُن مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ آنسِ بُن مَالِكِ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَامَ اللهُ النَّهِ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا: يَا نَبَى اللهِ قَحِطَ الْمَطُرُ، وَاحْمَرَّ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، فَاذْعُ اللهَ اَنْ يَسْقِينَا، فَقَالَ: اللّهُمَّ اسْقِنَا فَقَالَ: اللهُمَّ اسْقِنَا وَاعْمُ اللهُمَّ اللهُ مَا نَرِى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنُ سَحَابٍ، قَالَ: فَنَشَاتُ سَحَابَةٌ، فَانْتَشَرَتُ، ثُمَّ إِنَّهَا مَطَرَتُ، فَنَزَلَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَصَلَّى، وَانْصَرَفَ فَلَمْ تَزَلُ تُمْطِرُ إلَى الْجُمُعَةِ اللهُ حُرى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَصَلَّى، وَانْصَرَفَ فَلَمْ تَزَلُ تُمْطِرُ إلَى الْجُمُعَةِ اللهُ خُرى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَقَالُ: اللهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلا عَلَيْنَا قَالَ: فَتَقَشَّعَتُ عَنِ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَتُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَقَالَ: اللهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلا عَلَيْنَا قَالَ: فَتَقَشَّعَتُ عَنِ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَتُ تُمُطِرُ حَوْلَهَا، وَمَا تَقُطُرُ بالْمَدِينَةِ قَطُرَةً، قَالَ: فَنَظُرُتُ إلَى الْمَدِينَةِ، وَإِنَّهَا لَفِى مِثْل الْإِكْلِيل

2858 – إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبد الأعلى: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجالهما. وهو في "صحيح ابن خزيمة". [423] وأخرجه النسائي 3/160" – [161 في الاستسقاء: باب ذكر الدعاء، من طريق محمد بن عبد الأعلى بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "102] في الاستسقاء: باب الدعاء إذا كثر المطر "حوالينا ولا علينا"، ومسلم "897" في الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء، وأبو يعلى "3334" من ثلاثة طرق عن المعتمر، به. وأخرجه البخاري "932" في الجمعة: باب رفع اليدين في الخطبة مختصرًا، و "3582" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، وأبو داود "174 إ" في الصلاة: باب باب رفع اليدين في الاستسقاء، من طريق يونس، ومسلم "897"، والطحاوي "1/322"، وأحمد "3/194"، من طريق سليمان بن المغيرة، وأحمد "3/271"، وأحمد "3/271"، وأبو يعلى "3859"، من طريق حماد، ثلاثتهم عن ثابت، به. وانظر الحديث "3857" و. [2859"

کس منے کھڑے انس بن ما لک ڈگاٹھؤ بیان کرتے ہیں: بی اکرم مُٹاٹھؤ ہمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے بچھلوگ آپ مُٹاٹھؤ کے سامنے کھڑے جوے انہوں نے بلندا واز سے کہا:اے اللہ کے بی ابارش کا قطر پڑگیا ہے درخت سیاہ ہوگئے ہیں جانور ہلاکت کا شکار ہور ہے ہیں آپ مُٹاٹھؤ کے اللہ تعالی سے دعا کیجئ وہ ہم پر بارش نازل کر دے دراوی کہتے ہیں:اسد کا تعمل اسلا ہم پر بارش نازل کر دے دراوی کہتے ہیں:اسد کا تعمل اسلا ہم بی بادل کا کوئی بھی کلڑانظر نہیں آر ہاتھا۔راوی کہتے ہیں:اسی دوران ایک کلوانمودار ہوااوروہ بھینا شروع ہوا پھر بارش شروع ہوگی۔ نبی اکرم مُٹاٹھؤ منبرسے نیچتشریف لائے آپ مُٹاٹھؤ نے نمازادا کی پھر آپ مُٹاٹھؤ نے نماز مکمل کی اس کے بعدا گلے جمعے تک بارش ہوتی رہی پھر جب نبی اکرم مُٹاٹھؤ نظم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بلندا واز میں عرض کی:اے اللہ کے نبی! گھر گررہے ہیں سفر کرناممکن نہیں رہا آپ مُٹاٹھؤ اللہ تعالی سے دعا ہے ہے وہ ہم سے بارش کوروک دے دراوی کہتے ہیں:
بارش کوروک دے دراوی کہتے ہیں: بی اکرم مُٹاٹھؤ مسکراد نے پھر فرمایا:اے اللہ! ہمارے آس پاس ہوہم پر نہ ہو۔راوی کہتے ہیں:
مدینہ منورہ سے بادل جھٹ گیا اور مدینہ منورہ کے اردگر دبارش ہوتی رہی اور مدینہ منورہ پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں پڑا۔راوی کہتے ہیں:
ہیں: میں نے مدینہ منورہ کود یکھا توہ وہ تارج کی ما نند تھا۔ ( لعنی اس سے بادل جھٹ چکا تھا )

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ آجُلِهَا تَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا وَصَفْنَا

اس علت كاتذكره جس كى وجنس نبى اكرم مَنَا يَنْ اللهِ السّموقع برسكرا ويَّ تَصْحِس كا مِم فَى وَكُركيا بِهِ السّع عَلَيْ اللّهِ السَّامِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوْبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوْبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَوِ، قَالَ: الْخَبَرَنِيُ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ آنسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ:

2859-إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم، وأخرجه النسائي 2616-3-166 في الاستسقاء: باب مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضوره، والبغوى "168 "من طريف على بن حجر، ...... عن إسماعيل، بهذا الإسناد. وروايتهما: "فتكشطت عن المدينة " وأخرجه أحمد "3/108" من طريق عيدة، كلاهما عن حميد، به . وأخرجه البخاري "1015" في الاستسقاء: باب الاستسقاء على المنبر، و"609" في الأدب: باب التبسم والضحك، و "6342" في الدعوات: باب الدعاء غير مستقبل القبلة، وأحمد "3/245" و"6091" من طرق عن قتادة، عن أنس وأخرجه البخاري "933" في الدعوات: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، و "1018" مختصرًا، من طرق عن قتادة، عن أنس وأخرجه البخاري "933" في الاستسقاء و الدعمة، و "1038" باب من مطر في المطرحتي يتحادر على لحيته، ومسلم "897" في الاستسقاء: والنسائي "3/166" باب من تمطر في المطرحتي يتحادر على لحيته، ومسلم "3/25" في الاستسقاء: والنسائي "3/166" باب رفع الإمام يديه عند مسألة بن مالك وأخرجه البخاري "329" في الجمعة: باب رفع البدين في الخطبة مختصرًا، و"358" في المناقب: باب علامات النبوة في بن مالك وأخرجه البخاري "932" في الصلاة: باب رفع البدين في الاستسقاء ، من طريق حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس وأخرجه مسلم "897" من طريق حفص بن عبيد بن أنس، وأخرجه البخاري "2058" باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء ، والنسائي "1026" باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء ، والنسائي "1036" من طريق حفص بن عبيد بن أنس، وأخرجه البخاري "2059" باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء ، والنسائي "1036" من طريق حفص بن عبيد بن أنس، وأخرجه البخاري "1039" باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء ، والنسائي "1036" من طريق حفت من طريق حمد بن زيد، عن عبدالد رقم "2856" في الاستسقاء ، والنسائي "1036" والنظر الحديث رقم "2856"

(متن صديث): قَصِطَ الْمَطُرُ، وَآجُدَبَتِ الْاَرْضُ، وَهَلَكَ الْمَالُ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا نَرِى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً، وَسُولَ اللهِ قَحِطَ الْمَطُرُ، وَآجُدَبَتِ الْاَرْضُ، وَهَلَكَ الْمَالُ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا نَرِى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً، وَسُولَ اللهِ قَحِطَ الْمَطُرُ، وَآجُدَبَتِ الْاَرْضُ، وَهَلَكَ الْمَالُ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا نَرِى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً، فَسَمَدَّ يَدَيُهِ حَتَّى رَايُتُ بَيَاضَ إِبُطِيهِ، يَسْتَسُقِي الله، فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةُ حَتَّى اَهَمَّ الشَّابَ الْقَرِيْبَ الدَّالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِسُرْعَةِ مَلالَةِ ابْنِ آدَمَ وَقَالَ بِيَدَيْهِ: اللهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلا وَاحْتَبَسَ الرُّحُبَانُ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِسُرْعَةِ مَلالَةِ ابْنِ آدَمَ وَقَالَ بِيَدَيْهِ: اللّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلا عَلَيْهَ قَالَ: فَتَكَشَّفَتُ عَن الْمَدِينَةِ

# ذِكُرُ مَا يَدُعُو الْمَرْءُ بِهِ عِنْدَ وُجُودِ الْجَدْبِ بِالْمُسْلِمِيْنَ

ال بات كاتذكره كه جب مسلمانون كوقط سالى لاحق مؤتو آدمى كوكيا دعاكرني حاسع؟

2860 - (سند صديث): آخبرَنَا آخهمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَاهِرُ بُنُ جَالِدِ بُنِ نِزَارٍ الْآيُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا آلِقَاسِمُ بُنُ مَبُرُورٍ، عَنُ يُؤنُسَ بُنِ يَزِيدَ الْآيُلِيِّ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُورَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ:

(متن حديث): شَكَّا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَحْطَ الْمَطَرُ، فَامَرَ بِالْمِنْبَرِ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوُمَّا يَخُرُجُونَ فِيْهِ، قَالَتُ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِيْنَ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوُمَّا يَخُرُجُونَ فِيْهِ، قَالَتُ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِيْنَ 2860 إسناده حسن. طاهر بن خالد بن نزار: قال الذهبي في "الميزان" "2/334": صدوق وله ما ينكر، وقال ابن عدى: له

2860- إسناده حسن. طاهر بن خالد بن نزار: قال اللهبي في "الميزان" "2334": صدوق وله ما ينكر، وقال ابن عدى: له إفرادات وغرائب، وقال الخطيب: ثقة، وقال الدارقطني: هو وأبوه ثقتان. وباقي رجاله ثقات وأخرجه أبو داود "173.1" في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء، والطحاوى "1/325"، والحاكم "1/328"، والبيهقي "3/349"، من طريق هارون بن سعيد الأيلي، عن خالد بن نزار، بهذا الإسناد. وصححه المحاكم على شرطهما ووافقه اللهبي !! مع أن خالد بن نزار وشيخه لم يخرج لهما الشيخان شيئًا. وقال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جيد.

بَدَا حَاجِبُ الشَّمُسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبِرِ، فَحَمِدَ اللَّه وَ اَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكُوتُمْ جَذَبَ جِنَائِكُمْ، وَقَدُ اللَّهُ اَنْ تَدَعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ اَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ فُمَّ قَالَ: وَالْحَبَاسَ الْمَصَلِّوِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ وَبَ الْعَلَيْقُ وَنَحُنُ الْفَقَوَاءُ ، انْوِلُ عَلَيْنَا الْعَبْتُ، وَاجْعَلُ مَا انْزَلْتَ لَنَا قُوقً، وَبَلَاعًا اللَّهُ مَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَّى وَاكَنُ الْفَقَوَاءُ ، انْوِلُ عَلَيْنَا الْعَبْتُ، وَاجْعَلُ مَا النَّرْلُتَ لَنَا قُوقً، وَبَلَاعًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَتَى وَاكَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْكِ وَاللَّهُ وَسَلَم وَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَيْكُ وَاللَّهُ وَسَلَم وَالْمَ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْمَ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللَّه وَلَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْمَ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَالْمُ وَسَلَم وَالْمُ وَسَلَم وَالْمُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْمُ عَلَيْه وَاللَّه وَلَى عَبْدُ اللَّه وَالْمُولُ وَالْمَ عَلَيْه وَاللَّه وَلَا مَا اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْمُ اللَّه عَلَى اللَّه وَالْمُ اللَّه وَالْمُ اللَّه وَاللَّه وَالْمُ اللَّه وَاللَّه وَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه وَاللَّه اللَّه وَالَى اللَّه اللَّه وَاللَّه اللَّه وَالَّهُ ا

ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے جو بڑا مہر بان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو جو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے اسلہ! تو ہی وہ اللہ ہے تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے تو بے نیاز ہے اور ہم تیرے محتاج ہیں تو ہم پر بارش نازل کر اور جو تو نے ہم پر نازل کیا ہے اسے توت بنا دے اور محلائی کی طرف پہنچانے والا بنادے۔

پھر نبی اکرم منگائی نے دونوں ہاتھ بلند کے یہاں تک کہ ہم نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھے لی پھر نبی اکرم منگائی آئے نے اپنی پشت کولوگوں کی طرف کیا اورا پی چا در کوالٹا دیا آپ منگائی آئے نے اپنی دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے سے پھر آپ منگائی آئے نے لوگوں کی طرف رُخ کیا آپ منگائی آئے منبر سے نیچا تر آئے پھر آپ منگائی آئے نے دور کعات نماز ادا کی تو اللہ تعالی نے بادل کو پیدا کیا اوروہ کڑکا بہلی چکی اور بارش شروع ہوگئی یہ اللہ کے تھم ہے ہواا بھی ہم سجد میں ہی سے نالیاں بہنی شروع ہوگئیں جب نبی اکرم منگائی آئے نے دیکھا کو گوں نے کپڑے اپنی آئے آئے اللہ کے تھا کہ اللہ کا بندہ لوگوں نے کپڑے اپنی تو آپ منگراد نے یہاں تک کہ آپ منگراف کے دانت نظر آنے گئے۔

آپ منگائی آئے نے ارشاد فرمایا: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں بے شک اللہ تعالی ہر شے پرقد رت رکھتا ہے اور میں اللہ کا بندہ اوراس کا رسول ہوں۔

# ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا آرَادَ الْاسْتِسْقَاءَ آنُ يَّسْتَسْقِى اللهَ بِالصَّالِحِيْنَ رَجَاءَ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِذَلِكَ

اس بات كا تذكره كما مام كے ليے بير بات مستحب ہے كہ جب وہ بارش كے نزول كى وعاما نگے تواللہ تعالى ہے نيك لوگوں كو صلے سے دعاما نگے اس بات كى اميدر كھتے ہوئے كه اس صورت ميں اس كى دعاكا اثر ظاہر ہوگا 1861 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى، قَالَ:

(مَمْن مديث): كَانُوا إِذَا قَحَطُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَسْقُوا بِالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَسْقُوا بِالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَسْقُوا بِالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِى إِمَارَةِ عُمَرَ، قَحَطُوا وَسَلَّمَ، فَيَسْتَسْقِى بِه، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا قَحَطُنَا عَلَى عَهْدِ نَبِيّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَسْقُينَا بِه، فَسَقَيْتَنَا وَأَنَا نَتَوسَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْقِنَا قَالَ: فَسُقُوا

عضرت انس وللتفؤیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُظَافِیم کے زمانہ اقدس میں جب قبط پڑجا تا تھا تو لوگ نبی اکرم مُظَافِیم کے دمانہ اقدس میں جب قبط پڑجا تا تھا تو لوگ نبی اکرم مُظَافِیم کے وسلے سے بارش کی دعا کرتے ہے تو ان لوگوں کو بارش عطا ہو جاتی تھی۔ نبی اکرم مُظَافِیم کے بعد حضرت عمر دلی تو عمر اللی کے وصال کے بعد حضرت عمر دلی تو تھی۔ نبی اکرم مُظَافِیم کے وصال کے بعد حضرت عمر دلی تو تھی تھے۔ کہا:

''اے اللہ! پہلے تیزے نبی اکرم مُثَاثِیُّا کے زمانہ میں جب ہم قبط کا شکار ہوتے تھے' تو ہم نبی اکرم مُثَاثِیُّا کے وسلے سے بارش کی دعا کرتے تھے' تو تو ہمیں سیراب کردیتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے میں' تو ہمیں سیراب کردے''۔

راوی کہتے ہیں:ان لوگوں کوسیراب کردیا گیا۔

<sup>2861</sup> إلى المثنى الأنصارى. وأبوه: هو عبد الله بن المثنى الأنصارى. وأبوه: هو عبد الله بن المثنى الأنصارى. وأبوه: هو عبد الله بن المثنى وثقه العجلى والترمذى، واختلف فيه قول الدارقطنى، وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: صالح، وقال النسائى: ليس بالقوى، وقال الساجى: فيه ضعف، ولم يكن من أهل الحديث، وروى مناكير، وقال العقيلى: لا يتابع على أكثر حديثه، قال الحافظ: لم أر البخارى احتج به إلا في روايته عن عمه تمامة، فعنده عنه أحاديث. وأخرجه البخارى "1010" في الاستسقاء: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، و "3710" في فضائل الصحابة: باب ذكر العباس بن عبد المطلب، ومن طريقه البغوى "165" عن الحسن بن محمد، عن محمد بن عبد الله الأنصارى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "1421" من طريق محمد بن يحيى عن الأنصارى، به، ولفظه "وإنا نستسقيك اليوم بعم نبيك."

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْاسْتِسْقَاءِ يَجِبُ أَنُ تَكُونَ مِثْلَ صَلَاقِ الْعِيْدِ سَوَاءً اس بات كي بيان كا تذكره كه نماز استسقاء كي ليه بات ضرورى هے كه وه نماز عيد كي ما ننده و 2862 - (سند مديث): آخبَرَنَا آبُو يَعُلْي، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو خَيْشَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَبْدِ اللهِ بُنِ كِنَانَةَ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ:

(متن صديث): اَرْسَلَنِيْ اَمِيرٌ مِّنَ الْأُمَرَاءِ الله ابْنِ عَبَّاسٍ، اَسُالُهُ عَنْ صَلَاةِ الاسْتِسُقَاءِ ، فَقَالَ: حَرَجَ (متن صديث): اَرْسَلَنِيْ اَمِيرٌ مِّنَ الْاُمَرَاءِ الله ابْنِ عَبَّاسٍ، اَسُالُهُ عَنْ صَلَاةِ الاسْتِسُقَاءِ ، فَقَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُتَبَلِّلًا مُتَمَسُّكِنًا مُتَصَرِّعًا مُتَوَاضِعًا، وَلَمْ يَخُطُبُ خُطُبَتَكُمْ هَاذِهِ، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيْدِ

ہ شام بن اسحاق آپنے والد کا میریان قل کرتے ہیں: ایک گورنر نے مجھے حضرت عبداللہ بن عباس ڈھٹھنا کے پاس بھیجا تا کہ میں ان سے نماز استہقاء کے بارے میں دریا فت کروں' تو انہوں نے بتایا: نبی اکرم مُثَاثِیْنِ معمولی کیڑوں میں عاجزی وانکساری تواضع کا اظہار کرتے ہوئے نکلے آپ مُثَاثِیْنِ نے تم لوگوں کی طرح خطبہ بیں دیا آپ مُثَاثِیْنِ نے دور کعت نماز ادا کی جیسے عید کے موقع پرنماز ادا کرتے ہوئے۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْمُبَالَغَةُ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الاسْتِسْقَاءِ السُبِسُقَاءِ السُبِسُقَاءِ السُبات كا تذكره كه آدمى كے ليے بيہ بات مستحب ہے كہ بارش كنزول كى دعا مانگتے ہوئے اس ميں مبالغہ كرے

2863 - (سندحديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيْرُ، قَالَ: يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

2862 إسناده حسن. هشام بن إسحاق رى عنه جمع، وقال ابوحاتم: شيخ، وذكره المؤلف فى "النقات"، وباقى رجاله ثقات. سفيان: هو الثورى. وأخرجه أحمد "1/230"، والنسائى "3/16" فى الاستسقاء: باب كيف صلاة الاستسقاء، والترمذى "559" فى المصلاة: باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء، وابن خزيمة "1405"، والدارقطنى "2/68"، وابن ماجه "1266" فى إقامة الصلاة: باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء، والحاكم 1/326"—327 والبيهقى "3/344" من طريق وكيع عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائى "1/156" باب الحال التى سيتحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج، وابن خزيمة "1408" من طريق عبد الرحمل عن سفيان، به وأخرجه الطبرانى "1/1088" من طريق أبى نعيم عن سفيان، به وأخرجه أبو داؤد "1655" من طريق أبى نعيم عن سفيان، به وأخرجه أبو داؤد "1655" من طريق حاتم بن إسماعيل، عن "3/1/5" باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء، والبيهقى "3/344"، والطحاوى "1/324"، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن المنام بن إسحاق، به وأخرجه أحمد "1/269"، وابن خزيمة "1/18"، والدارقطنى 2/67" والحاكم "1/326"، والطبرانى "1/10810" من طريق إسماعيل بن ربيعة بن هشام بن إسحاق، عن جده، به.

(مُتْن مديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إلَّا فِي السُّتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرِى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ

ﷺ حضرت انس بن ما لک رفائن بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْنَم دعا ما نگتے ہوئے دونوں ہاتھ بلندنہیں کرتے تھے البتہ بارش کی دعا ما نگتے ہوئے آپ مُثَاثِیْنَم نے ایسا کیا ہے آپ مُثَاثِیْنَم نے دونوں ہاتھ اسٹے بلند کیے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی تھی۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّى صَلَاةَ الاسْتِسْقَاءِ أَنْ يَنْجُهَرَ بِقِرَائَتِهِ فِيهَا مَازَاستَقاءاداكرن والشِّض كے ليے بيربات مباح ہونے كا تذكره كه مازاستَقاءاداكر فواس مِن بلندآواز مِن قرأت كرے

2864 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آخُمَهُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَطَّابِ الْبَلَدِيُّ السَّاهِ فَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ السَّاهِ مِنْ عَيِّه، عَنْ عَيِّه، عَنْ عَيِّه،

2864 حديث صحيح إسناده حسن. مؤمل ابن إسماعيل وإن كان سيىء الحفظ قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وعم عباد أخو أبيه من الأم: هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى الأنصارى. وأخرجه النسائى "3/164" فى الاستسقاء: باب الجهر بالقراء ة فى صلاة الاستسقاء ، من طريق يحيى بن آدم، عن سفيان، بهذا الإسناد، وهذا سند صحيح على شرطهما . وأخرجه أحمد "4/39" و"14" والبخارى "1024" فى الاستسقاء: و الجهر بالقراء ة فى الاستسقاء ، و "2051" بباب كيف حول النبى صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، وأبو داؤد "162" فى الصلاة: باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، والنسائى "3/15" باب تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء فى الاستسقاء ، و "3/163" باب الصلاة بعد الدعاء ، من طرق عن ابن أبى ذئب، به وأخرجه عبد الرزاق "4889" ومن طريقه الترمذى "556" فى الاستسقاء ، عن معمر ، عن الزهرى به، وقال الترمذى: هحديث حسن صحيح وانظر الحديث رقم "2865" و "2866" و "2867"

(متن صديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَجَهَرَ بِالْقِرَائِةِ

ر ت مدید بن میمایت بن میمایت کی میکند بات نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَنْ اَلَیْمُ نے نماز استیقاءادا کرتے ہوئے دو کات اداکی تھیں اور بلندا واز میں قرائت کی تھی۔

فِحُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةً اللاستِسْقَاءِ يَجِبُ أَنُ يُجْهَرَ فِيهَا بِالْقِرَائَةِ السِّيسَةِ السِّيسَةِ السِّيسَةِ السِّيسَةِ السِّينِ السَّينِ السِّينِ السَّينِ السَّينَ السَّينَ السَّينَ السَّينِ السَّينِ السَّينِ السَّينِ السَّينِ السَّينِ السَّينِ ا

2865 – (سند صديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ عُنُ عَبَّدٍ بُنِ تَمِيْمٍ، عَنُ عَمِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عُضَمَانُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي ذِنُ بَ عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عَبَّدٍ بُنِ تَمِيْمٍ، عَنُ عَمِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عُضَمَانُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: وَدَاثَهُ، وَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ جَهَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ يَسْتَسُقِى، فَاسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ، وَوَلَّى ظَهْرَهُ النَّاسَ، وَقَلَبَ رِدَاثَهُ، وَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ جَهَرَ فِيهُمَا بِالْقِرَائَةِ

سیوسی بر سور سی میں بی تھی ہے ہی کے حوالے سے یہ بات بقل کرتے ہیں نبی اکرم ملک تی کم نماز استیقاءاداکرنے کے لیے تشریف کی ہے۔ آپ ملک تی میں اس میں کے اور دور کعات اداکیں لیے گئے۔ آپ ملک تی بی کے اور کو اتار دیا اور دور کعات اداکیں جن میں آپ ملک تی بائد آواز میں قرائت کی۔

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا اسْتَسْقَى أَنْ يَّحُوِّلَ دِدَائَهُ فِي خُطْبَتِهِ اس بات كاتذكره كهام كے ليے بيبات مستحب ہے كہ جب وہ بارش كے نزول كے ليے دعاما نگے تو خطبے كے دوران اپنى جا دركوالٹادے

2866 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: يَدْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: يَدْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: يَدْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: يَدْبُرُونُ عُنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: يَدْبُرُونُ عُنْ ابْنُ وَهُبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: يَدْبُرُونُ عُنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: يَدْبُرُونُ عُنْ ابْنُ وَهُبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَلَى الْمَالَةُ عُنْ الْمَالُونُ عَلَى الْمَالُونُ عَلَى الْمَالُونُ عَلَى الْمَالُونُ عَلَى الْمَالُونُ عَلَى الْمَالُونُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُونُ عَلَى الْمَالُونُ عَلَى الْمَالُونُ عَلَى الْمَالُونُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِنْ عَلَى الْمَالُونُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالُونُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَ

بر- يوس سِ بِي بِي بِهِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوُمًّا يَسْعَسُقِى، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوُمًّا يَسْعَسُقِى، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوُمًّا يَسْعَسُقِى، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوُمًّا يَسْعَسُقِى، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوُمًّا يَسْعَسُقِى، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوُمًّا يَسْعَسُقِى، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْعَسُقِى، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْعَسُقِى، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ

الحديث رقم "2864" و "2865" و "2866"

نبی اکرم مَثَاثِیْاً نماز استیقاءاداکرنے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ مَثَاثِیاً نے لوگوں کی طرف پشت کر لی اور قبلہ کی طرف رُخ كيا اور پھر جا دركوالٹايا اور دور كعات اداكيں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قُلْبَ الرِّدَاءِ دُونَ تَحْوِيلِهِ مُبَاحٌ لِلْمُسْتَسْقِي لِلنَّاس اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ چا درکوا یک طرف سے دوسری طرف منتقل کرنے کی بجائے اسے الٹانااس شخص کے لیے مباح ہے جولوگوں کے لیے بارش کے نزول کی دعاما نگتا ہے

2867 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا مُ حَسَّمُ دُبُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيْمٍ، عَنُ عَمِّهِ، قَالَ:

(متن صديث):اسْتَسْقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهِ حَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ ، فَارَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنُ يَّا خُذَ بِاَسْفَلِهَا فَيَجْعَلُهُ آغَلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتُ عَلَيْهِ قَلْبِهَا عَلَى عَاتِقِهِ

🟵 🟵 عباد بن تميم اپنے چچا کا يه بيان نقل كرتے ہيں نبي اكرم مَنْ الْفِيْمْ نے بارش كى دعا ما تكتے ہوئے سياہ چا دراوڑھى ہوئى تھی۔ نبی اکرم مُثَالِیًا نے اس کے ینچوالے مصے کواو پر کرنا جا ہاجب ایسا کرنا آپ مُثَالِیًا کے لیے دشوار ہوا' تو آپ مُثَالِیًا کم نے اپنے كندهے يربى اسے الث ديا۔

2866- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه "894" في الاستسقاء ، من طريق حرملة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "894"، وأبو داؤد "1162"، والنسائي "3/163" بياب الصلاة بعد الدعاء ، من طرق عن ابن وهب، به..... وأخرجه البخارى "1023" في الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا، والنسائي "3/158" باب رفع الإمام يده، وأحمد "4/40"، والدارمي "1/36/1"، وابن خزيمة "1424"، والبطحاوي "1/323" من طريق شعيب، وأبو داؤد "161 ا"، والترمذي "556" في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء ، وابن حزيمة "1410"، وأحمد "4/39" من طريق معمر، وأبو داؤد "163" من طريق الزبيدي، ثلاثتهم عن الزهري، به . وأخرجه مالك "1/190" في الاستسقاء : باب العمل في الاستسقاء والبخاري "1005" باب الاستسبقاء وخورج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ، و "1012" باب تحويل الرداء في الاستسقاء ، و "1026" باب صلاة الاستسقاء ركعتين، و "1027" باب الاستسقاء في المصلي، ومسلم "894"، والنسائي "3/157"، وابن ماجه "1267" في إقامة البصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء ، وابن حزيمة "1406" و"1414"، والطحاوي "1/323" و"324"، والدارقطني "2/67"، وأحمد "4/39" و"1 4" من طرق عن عبد الله بن أبي بكر عمرو بن حزم، عن عباد، به . وأخرجه أحمد "4/38" و"40"، والبخاري "1028" بساب استقبال القبلة في الاستسقاء ، ومسلم "894" في الاستسقاء ، والنسائي "3/163" باب كم صلاة الاستسقاء ، وابن ماجه "1267"، وابن خزيمة "1407"، والدارمي "1/360"، والدارقطني "2/67"، والطحاوي 1/323"-"324،

2867- إسناده قوى. إسراهيم بن حمزة: هو إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة أبو إسحاق. وهو في "صحيح ابن خزيمة" . 1415" وأحرجه أحمد "4/40" و"411"، وأبو داود "164" في البصيلاة: بناب جيماع أبواب صلاة الاستنبقاء، وابن خزيمة "1415"، والطحاوي "1/324"، من طرق عن عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد. وانظر الحديث "2864" و"2865" و "2866" والخميصة: كساء أسود مربع له علمان، فإن لم يكن معلمًا، فليس بخميصة.

# بَابُ صَلاِةِ الْخَوْفِ

باب: نمازخوف كابيان

ذِكُرُ وَصْفِ الْحَوْفِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاعْدَاءِ اللهِ الْكَفَرَةِ فَرَدُ وَصُفِ الْحَوْفِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاعْدَاءِ اللهِ الْكَفَرَةِ خون كاسامنا خون كاسامنا كرنے كونت پيش آتى ہے

2868 - (سند صديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنيَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ الْجُنيَدِ، قَالَ: اللهِ عَنْ الْبُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

رَمْنَنَ مَدِيثُ): فَرَضَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الصَّلَاقَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْحَضَرِ اَرْبَعًا، وَفِي الْحَضَرِ اَرْبَعًا، وَفِي الْحَضَرِ اَرْبَعًا، وَفِي الْحَوْفِ رَكُعَةً

۔۔۔ ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹھ بیان کرتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبانی نماز کا حکم فرض قرار دیا ہے 'جوحضر میں چارر کعات ہوں گی سفر میں دور کعات ہوں گی اور خوف کے عالم میں ایک رکعت ہوگی۔

ذِكُرُ وَصُفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي الْخَوْفِ، إِذَا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً رَكْعَةً وَاحِدَةً خوف كِ عالم مين آدمي كي نماز كِ طريق كا تذكره جب آدمي

2868- إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عوانة: هو وضاح اليشكرى. وأخرجه مسلم "687" في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي 3/168- 1/237" و 169- 1/237" و 10336" و 10337" و 10336"، والبراي شيبة "2/464"، والطبرى "10336" و 10337"، ومسلم "687"، وأبو داؤد "1247" في الصلاة: باب من قال يصلى وابن أبي شيبة "2/464"، والطبراني "1/1011" والبيهقي "3" / 1351، من طرق عن أبي عوانة، به. وأخرجه مسلم "687"، والنسائي 18 1/3"- "191 في تقصير الصلاة في السفر، وأحمد "1/243"، والبيهقي "3/263"، والبيهقي "3/264"، والطبري والطبري "3/263"، والطبراني "3/264"، وابن أبي شيبة "2/264" وقد تدحرف فيه بكير إلى بكر، والطبري 10338" و"10336" و"10339" من طريق أيوب بن عائذ عن بكير، به. وأخرجه الطبراني "10338" من طريق الحارث الغنوي، عن بكير، به.

#### اسے جماعت کے ساتھ ایک رکعت کی صورت میں ادا کرتا ہے

2869 - (سندصديث): آخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنِ الْحَكِمِ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّٰذِ،

(متن صدیث): اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَقَامَ صَفَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَصَفَّ خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ وَصَفَّ خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، وَجَاءَ اُولَيْكَ حَتَّى قَامُوا، فَقَامَ هَا وُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَكُعَةً وَاحِدَةٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَكُعَةً وَاحِدَةٌ وَاحِدةٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَكُعَتَانِ وَلَهُمْ رَكُعَةٌ وَاحِدةٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَكُعَةً وَاحِدةٌ وَاحِدةٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَكُعَةً وَاحِدةٌ وَاحِدةٌ بِينَ عَبِداللهُ وَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَكُعَتَانِ وَلَهُمْ رَكُعَةٌ وَاحِدةٌ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَكُعَةً وَاحِدةٌ وَاحِدةٌ وَاحِدةٌ وَسَلَّمَ، رَكُعَةً وَاحِدةٌ وَاحِدةٌ وَاحِدةٌ وَاحِدةٌ وَاحِدةٌ وَاحِدةٌ وَاحِدةٌ وَاحِدةٌ وَاحِدةً وَاحَدةً وَاحَدةً وَاحَدةً وَاحَدةً وَاحَدةً وَاحَدةً وَاحَدةً وَاحَدةً وَاحَدةً وَاحَدَةً وَاحَدةً وَاحَدَةً وَاحَدْ وَاحَدَةً وَاحَدْ اللهُ عَلَيْهُ وَاحَدَةً وَاحَدْ وَاحَدْ وَاحَدْ وَاحَدْ وَاحَدْ وَاحَدْ وَاحَدْ وَحَدْ وَحَدْ وَاحَدْ وَحَدْ وَاحَدْ وَحَدْ وَاحَدْ وَاحَدْ وَاحْدَا وَرَوْحَد وَ وَحَدْ وَاحَدُوهُ وَاحَدُوهُ وَاحَدُوهُ وَاحَدُوهُ وَاحَدُوهُ وَاحَدُوهُ وَدُوهُ وَاحَدُوهُ وَاحَدُوهُ وَاحَدُوهُ وَاحَدُوهُ وَاحَدُوهُ وَاحَدُوهُ وَاحْدُوهُ وَاحَدُوهُ وَاحَدُوهُ وَاحَدُوهُ وَاحْدُوهُ وَاحَدُوهُ وَاحْدُوهُ وَاحْدُوهُ

پڑھائی تونی اکرم النظم کی دورکعات ہوئیں اور ان میں سے ہرایک کی ایک رکعت ہوئی۔ فِحُکُرُ ذَهَابِ الطَّائِفَةِ الْاُولَى اللَّى مَصَافِّ اِخُو اَنِهِمُ، وَيَجِىءُ اُولِئِكَ اِلَى الْإِمَامِ عِنْدَ اِرَادَتِهِمُ الصَّلَاةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

اس بات کا تذکرہ کہ پہلا گروہ اپنے بھائیوں کی جگہ صف میں چلاجائے گا اور وہ لوگ امام کی طرف آ

جائیں گے جب وہ اس طرح سے نمازادا کرنے کاارادہ کریں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے

2870 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّكِيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ، قَالَ:

2869 إسناده صحيح على شرط الشيخين. غندر: هو محمد بن جعفر الهذلى. والحكم: هو ابن عتيبة الكندى. ويزيد الفقير: هو يزيد بن صهيب الكوفى المعروف بالفقير. وهو فى "مصنف ابن أبى شيبة "."2/462" وأخرجه ابن خزيمة "1347"، وأحمد "3/178"، والطبرى "0340"، من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائى "3/178" فى صلاة الخوف، وابن خزيمة "1347"، وابن أبى شيبة مختصراص "2" / "463، من طريق مسعر بن كدام عن يزيد، به . وأخرجه النسائى "3/175"، والطيالسى "1789"، والطحاوى "1/310"، والبيهقى "3/263"، وابن خزيمة "1364" وابن أبى شيبة مختصرًا 2/463" - "464، من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى، عن يزيد الفقير، به. وفى لفظ الطيالسى وأحمد والبيهقى: "فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة. "

2870- إسناد حسن. القاسم بن حسان: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه أحمد بن صالح فيما نقله عنه ابن شاهين في "الثقات" ص "767، وبياقي السند من رجال الصحيح. وسفيان: هو الثورى. وأخرجه عبد الرزاق "4250"، وابن أبي شيبة "2/461"، وأحمد "5/183"، والنسائي "3/168" في صلاة الخوف، والطحاوى في "شرح معاني الآثار " "1/310"، والطبراني "4919"، والبيقهي 3/262"-"263، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

رمتن صديث): اَتَيْتُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ، فَسَالُتُهُ عَنُ صَلاةِ الْحَوُفِ، فَقَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ حَلْفَهُ، وَصَفَّ بِإِزَاءِ الْعَدُقِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا إِلَى مَصَافِّ إِخُوانِهِمْ، وَجَاءَ الْاَحَرُوْنَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَانِ، وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكُعَةٌ

فَرِحُورُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُومُ الَّذِيْنَ وَصَفُنَاهُمْ لَمْ يَقُضُوا الرَّكُعَةَ الَّتِي رَكَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخُوانِهِمْ، بَلِ اقْتَصَرُواْ عَلَى رَكُعَةٍ وَاحِدَةٍ لَهُمْ اس بات كے بیان كا تذكرہ كہوہ لوگ جن كی صفت ہم نے بیان كی ہے انہوں نے اس ركعت كی قضا نہیں كی تھی جو نبی اكرم مَن اللهٔ عَلَیْ اللہ عِن اكور کے بھائیوں كو پڑھائی تھی

#### بلكه انہوں نے اپنی ایک رکعت برا کتفاء کیا تھا

بس. (متن صديث): أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى بِذِى قَرَدٍ، فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، صَفَّ خَـلُفَهُ، وَصَفَّ مُواذِى الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالصَّفِّ الَّذِى يَلِيهِ رَكْعَةً، ثُمَّ رَجَعَ هِ وُلَاءِ الى مَصَافِّ هِ وُكَاءَ هِ وُلاءِ الى مَصَافِ هِ وُلاءِ، فَصَلَّى بِهِمُ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا

2871 إستاده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثورى، وأبو بكر بن أبى الجهم: هو أبو بكر بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلى. وأخرجه الطبرى "10334" بكر بن عبد الله بن ابى الجهم صخير العدوى، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلى. وأخرجه الطبرى "1/335" من طريق يحيى، به والنسائى "3/169" في صلاة النحوف، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد . وأخرجه الحاكم "3/350" من طريق يحيى، به وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي إنساه هو على شرط مسلم فقط، لأن أبا بكر بن أبى الجهم لم يخرج له البخارى . وأخرجه أحمد "2826"، وابن أبى شيبة، والطحاوى "1/309"، والبيهقى "3/262"، من طرق عن سفيان، به . وليس فيها الزيادة: "ولم يقضوا ." وقد تحرف في المطبوع من مسند أحمد "عن أبى بكر بن أبى الجهم" إلى "عن ابن أبى بكر بن أبى الجهم" وأخرجه الطبرى "2880" من طريق شريك عن أبى بكر بن أبى الجهم، به وانظر الحديث رقم ."2880"

حضرت عبداللہ بن عباس ڈکا ٹھنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائیڈی نے '' ذی قرد' کے مقام پرنماز پڑھائی لوگوں نے آپ مٹائیڈی کے پیچیے دوسفیں بنالیں ایک صف آپ مٹائیڈی کے پیچیے رہی اور دوسری صف دشمن کے مدمقابل رہی جوصف آپ مٹائیڈی کے پیچیے رہی اور دوسری صف دشمن کے مدمقابل رہی جوصف آپ مٹائیڈی کے قریب تھی آپ مٹائیڈی نے اسے ایک رکعت پڑھائی کھریدلوگ اپنے ساتھیوں کی جگہ پر چلے گئے وہ لوگ ان لوگوں کی جگہ پر آگئے نبی اکرم مٹائیڈی نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور ان لوگوں نے نماز کی قضانہیں کی (لیعنی دوسری رکعت ادانہیں کی)

ذِكُرُ إِبَاحَةِ آخَذِ الْقَوْمِ السِّلَاحَ عِنْدَ صَلَاتِهِمُ الْخَوْفَ الَّتِي ذَكُرُ نَاهَا فَيُ كُرُ نَاهَا فَي مَا زَخُوفَ كَا النِّكَ عَ وقت لوگوں كَ بتها رسنها لئے كے مباح ہونے كا تذكرہ جس كا ذكر ہم نے پہلے كيا ہے

2872 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِتُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِتُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِتُّ، قَالَ: حَدَّثِنَى اَبُو هُرَيْرَةً،

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، نَزَلَ بَيْنَ صُجْنَانَ، وَعُسُفَانَ فَحَاصَرَ الْمُشُوكِيْنَ، قَالُ: فَقَالُوا: إِنَّ لِهِ وَلَا عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَهُ اَنْ يَقْسِمَ اصْحَابَهُ مِيلُةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَجَاءَ جِبُرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَهُ اَنْ يَقْسِمَ اصْحَابَهُ شَيْطُ رَيْنِ، وَيُصَلِّى بِالطَّائِفَةِ اللهولَى رَكْعَةً، وَيَا حُدُ الطَّائِفَةُ اللهُ حُرى حِذْرَهُمْ، وَاسْلِحَتَهُمْ، فَا اللهُ عَلَيْهِ فِسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتُ لِكُلِّ طَائِفَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتُ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْلِحَتَهُمْ، فَكَانَتُ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مَعْ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُعَةً رَكُعَةً وَكُولُ طَائِفَةٍ مَعْ النَّيِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُعَةٌ رَكُعَةٌ وَكُعَةً وَالْعَالِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُعَةٌ وَكُعَةً وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُعَةٌ وَكُعَةً وَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُعَةً وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُعَةٌ وَكُعَةً وَلَاهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُعَةً وَلَاهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُعَةً وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُعَةٌ وَكُعَةً وَالْعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُعَةٌ وَكُعَةً وَلَعُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَعَةً وَيَا عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَاهُ وَلَهُهُ وَلَاهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْتُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ ع

حفرت الوہررہ ڈائٹنؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیؤ کے نے خبیان اور عسفان کے درمیان پڑاؤ کیا آپ مُٹاٹیؤ کے نہ مشرکین کا محاصرہ کیا ہوا تھاراوی کہتے ہیں: ان مشرکین نے یہ کہا: ان لوگوں کے زد یک یہ نمازان کے بیٹوں اور کنوار یوں سے زیادہ محبوب ہان کی مرادعصر کی نماز تھی تو تم لوگ تیاری رکھواور ان پرایک ہی مرتبہ ملہ کردینا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت جرائیل علیقا نہیں اکرم مُٹاٹیؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مُٹاٹیؤ کی کویہ کہا' آپ مُٹاٹیؤ کی ایٹ ساتھیوں کو دوصوں میں تقسیم کردیں آپ مُٹاٹیؤ کی اکرم مُٹاٹیؤ کی خدمت بڑھا کیں اور دوسرا گروہ اپنے ہتھیار تیارر کھے جب آپ مُٹاٹیؤ کی انہوں ایک رکعت پڑھادیں' تو وہ لوگ بیج پہلے گروہ کو ایک رکعت پڑھادیں' تو وہ لوگ بیج پہلے کروہ کو ایک رکعت پڑھا نہیں ایک رکعت پڑھا نہیں تو اس طرح ہوئے کی ایک رکعت پڑھا کی افتداء میں ایک رکعت پڑھا کی ۔

<sup>2872-</sup> إسناده حسن، وأخرجه أحمد "2/522"، والترمذي "3035" في التفسيس: باب ومن سورة النساء، والنسائي "2872" في صلاة الخوف، والطبري "10342"، من طويق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم "2878"

# ذِكُرُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْحَوْفِ عَلَى حَسَبِ ٱلْحَاجَةِ اللَّهَا لَهُ النَّوْفِ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ اللَّهَا نَمَا زَخُوف كَى دوسرى قَسَم كا تذكره جوضرورت پيش آن پراداكى جائے گ

2873 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْاَزُهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْاَزُهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَجْمَدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ حَدَّثَنَا يَعُهُ وَابُنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ النَّرِاسُحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ النَّرِيرِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ صَدْعَيْنِ، فَصَفَّتُ طَائِفَةٌ وَرَائَهُ، وَقَامَتُ طَائِفَةٌ، وِجَاةَ الْعَدُوِ قَالَتُ: وَصَدَّعَ رَاسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّاسَ صَدْعَيْنِ، فَصَفَّتُ طَائِفَةٌ وَرَائَهُ، وَقَامَتُ طَائِفَةٌ، وَجَاةَ الْعَدُوِ قَالَتُ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَبَّرِتِ الطَّائِفَةُ الَّذِيْنَ صَفُّوا خَلْفَهُ، ثُمَّ رَكُعُوا وَرَكَعُوا، ثُمَّ سَجَدَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، وَسَجَدُوا لِانْفُسِهِمِ وَسَجَدُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، وَسَجَدُوا لِانْفُسِهِمِ السَّجُدَةَ النَّائِيةَ، ثُمَّ قَامُوا فَنَكُصُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبَرُوا، ثُمَّ رَكُعُوا لِانْفُسِهِم، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبُرُوا، ثُمَّ رَكُعُوا لِانْفُسِهِم، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ رَكُعَتِه وَسَلَّمَ، السَّجُدَةَ النَّائِيةَ فَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ رَكُعَتِه وَسَلَّمَ، فَرَعُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السَّجُدَةَ النَّائِيةَ فَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السَّجُدَةَ النَّائِيةَ فَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السَّجُدَةَ النَّائِيةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَفُّوا خَلُقُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَدَّمَ فَا مُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَاللهُ وَلُولُ وَلَمُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا مَا مُعَالِمُ وَلَعُوا مَعَا مَا سُعَ

حضرت عائشہ صدیقہ وہ انہ ایان کرتی ہیں: بی اکرم مَنْ اللَّیْمَ نے دات رقاع کے مقام پرنماز خوف ادا کی تھی سیّدہ عائشہ وہ انہ ایک کروہ آپ مَنْ اللّٰیَمَ کے بیتھے کھڑا ہوگیا' اور دوسرا گروہ آپ مَنْ اللّٰیَمَ کے بیتھے کھڑا ہوگیا' اور دوسرا گروہ تشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوگیا۔ سیّدہ عائشہ وُلَ اللّٰهُ ایان کرتی ہیں: نبی اکرم مَنْ اللّٰیَمَ نے تکبیر کہی تو جس گروہ نے آپ مَنْ اللّٰهُ کُلِمَ کُلُوہ مِنْ کُلُمُ کُلُم کُلِم کُلُم کُل

2873- إسناده قوى، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث . وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم ."1363" وأخرجه البيهقي ."3/265"وأخرجه أحمد "6/275"، وأبن خزيمة "1363"، والحاكم 1/336"-"337، والبيهقي "3/265" من طرق عن يعقوب بن إبراهيم، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وانظر حديث أبي هريرة الآتي برقم ."2878" بذات خودایک رکعت اداکی چرنی اکرم منافیا نے دوسر اسجدہ کیا' توانہوں نے نبی اکرم منافیا کے ہمراہ بحدہ کیا' پھرنی اکرم منافیا کے اس الوگوں نے نبی اکرم منافیا کے سراہ بھی رکعت سے کھڑے ہوگئے ان لوگوں نے دوسر اسجدہ بذات خود کیا' پھر دونوں گروہ کھڑے ہوگئے ان لوگوں نے نبی اکرم منافیا کے تو وہ سب بھی سیجھے صف بنالی پھرنی اکرم منافیا کے تو وہ سب بھی سیدے میں چلے گئے پھر آپ منافیا کے سرا تھایا' تو ان لوگوں نے بھی سرا تھا لیان میں سے ہرا یک ممل کو نبی اکرم منافیا کے نہیں انہا کی سیدے میں چلے گئے پھر آپ منافیا کے سرا تھایا' تو ان لوگوں نے بھی سرا تھا لیان میں سے ہرا یک ممل کو نبی اکرم منافیا کے نہیں کی جہاں تک ہو سیم مختصر طور پر (رکوع اور سجدہ کیا) پھرنی اکرم منافیا کے ساتھ نماز میں نے سلام پھیرا تو ان لوگوں نے آپ منافیا کے ساتھ نماز میں نے سلام پھیرا تو ان لوگوں نے آپ منافیا کے ساتھ نماز میں شرکت کی تھی۔

#### ذِكُرُ النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ صَلَاقِ الْحَوْفِ نمازخوف كى تيسرى شم كاتذكره

2874 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا عُـمَرُ بُـنُ مُـحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،

(متن صديث): أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِاَصَعَاء ثُمَّ سَجَدَ وَالْاَخُوُوْنَ قِيَامٌ حَتَى نَهَضَ، ثُمَّ سَجَدَ اُولَئِكَ سَجَدَ وَالْلَاحُرُوْنَ قِيَامٌ حَتَى نَهَضَ، ثُمَّ سَجَدَ اُولَئِكَ بِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلُوْنَهُ وَالْاَحُرُوْنَ قِيَامٌ حَتَى نَهَضَ، ثُمَّ سَجَدَ اُولَئِكَ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالصَّفُّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ، فَلَمَّا بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالصَّفُّ الْمُتَقَدِّمُ فَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالصَّفُّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُ وسَهُمْ سَجَدَ اُولِيْكَ سَجْدَتَيُنِ كُلُّهُمْ قَدُ رَكَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَجَدَتُ لِانْفُسِهِمُ سَجَدَ اُولِيْكَ سَجْدَتَيُنِ كُلُّهُمْ قَدُ رَكَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَجَدَتُ لِانْفُسِهِمُ سَجَدَ اُولِيْكَ سَجْدَتَيُنِ كُلُّهُمْ قَدُ رَكَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَجَدَتُ لِانْفُسِهِمُ سَجَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَجَدَتُ لِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَجَدَتُ لِانْفُسِهِمُ سَجَدَ الْفَيْ فَي الْقِبْلَةَ

حضرت جابر رہ النظیم نے ہیں: نبی اکرم مُنالیم نے است اصحاب کونماز خوف پڑھائی آپ مُنالیم نے ان سب کے ساتھ رکوع کیا نبی اکرم مُنالیم کے تو وہ سب بھی تجدے میں گئے جوآپ مُنالیم کے جوآپ کے الی صف پیچے ہٹ لوگ کھڑے رہے کھر جب نبی اکرم مُنالیم کی گھڑے کے والی صف پیچے ہٹ گئی پھر نبی اکرم مُنالیم کی تو وہ صف بھی رکوع میں گئی جوآپ مُنالیم کی جوآپ مُنالیم کی ان لوگوں نے اپنا سراٹھایا اوران لوگوں نے دوسجدے کیے تو ان سب نے نبی اکرم مُنالیم کی جمراہ رکوع کیا ان سب لوگوں نے بذات خود دوسجدے کیے اس وحود دوسجدے کیے اس

<sup>2874</sup> حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أيوب: هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي. وأخرجه ابن ماحه "1260" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الخوف، وابن خزيمة "1350" من طريق أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة في "مسنده" "2/360" من طريق أبي معمر، حدثنا عبد الوارث به، وسيرد عند المؤلف برقم "2877" وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر.

## ذِكُرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ صَلاةَ الْحَوْفِ الَّتِي ذَكَرُناهَا

اس جلَّه كاتذكره جهال نبى اكرم مَنَّ النَّيْزُ فِي وه نمازخوف ادا كي هي جس كاذكر بم في كيا ب 2875 - (سند حديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُوْ بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ أَبِى عَيَّاشٍ الْزُّرَقِيِّ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ رَآهُ الْمُشُرِكُونَ يَرْكُعُ وَيَسُجُدُ، فَأَتَمَرُواْ عَلَى اَنْ يُغِيْرُواْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ رَآهُ الْمُشُرِكُونَ يَرْكُعُ وَيَسُجُدُ، فَأَتَمَرُواْ عَلَى اَنْ يُغِيْرُواْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعُ النَّانُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُ النَّانِي بِسِلاحِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُقِ بِوجُوهِهِمْ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، سَجَدَ الصَّفُ النَّانِي فِيسَلاحِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُقِ بِوجُوهِهِمْ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، سَجَدَ الصَّفُ النَّانِي فَلَمَّا رَفَعُواْ رُءُ وُسَهُمْ رَكَعَ وَرَكُعُواْ جَمِيْعًا، وَسَجَدَ الصَّفُ النَّانِي فِيلَمَا رَفَعُواْ رُءُ وُسَهُمْ رَكَعَ وَرَكُعُواْ جَمِيْعًا، وَسَجَدَ الصَّفَ النَّانِي فَلَمَّا رَفَعُواْ رُءُ وُسَهُمْ رَكَعَ وَرَكُعُواْ جَمِيْعًا، وَسَجَدَ الصَّفَ النَّانِي مِسِلاحِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُقِ بِوجُوهِهِمْ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَسَهُ مَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ مُولِي مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ مَنَ النَّانِي وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا السَّفُ النَّانِي وَسِلاحِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُقِ بِوجُوهِهِمْ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأْسَهُ سَجَدَ الصَّفُ النَّانِي.

(الْوَضِيَ مَصنف) قَالَ اَبُو حَاتِمٍ: اَبُو عَيَّاشِ الزُّرَقِيُّ اخْتُلِفَ فِي اسْمِه، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ زَيْدُ بُنُ التَّعْمَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عُبَيْدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ الصَّامِتِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُبَيْدُ بُنُ مُعَاوِيَةً بُنِ الصَّامِتِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُبَيْدُ بُنُ مُعَاوِيَةً بُنِ الصَّامِتِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُبَيْدُ بُنُ مُعَاوِيَةً بُنِ الصَّامِتِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُبَيْدُ بُنُ الصَّامِتِ وَاللَّهُ مَنْ قَالَ: اللَّهُ مَنْ قَالَ اللَّهُ مِنْ الصَّامِتِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُبَيْدُ بُنُ الصَّامِتِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَاللَّهُ مُنْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَالَ اللَّهُ الْعَلَامِتِ السَّعَامِتِ وَقَالَ اللَّهُ مُنْ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِتِ الْعَلَامِتِ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَامِتِ الْعَلْمُ الْعَلَامِيْ وَالْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِةِ عُلَالًا اللَّهُ الْعَلَامُ لَعَلَامُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ مُنْ قَالَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

حضرت ابوعیاش زرتی و النظر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْنِ عسفان کے مقام پرموجود سے جبکہ مشرکین ضجنان کے مقام پرموجود سے جب نبی اکرم مَثَاثِیْنِ عشفار پرموجود سے جب نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے ظہر کی نماز اداکی تو مشرکین نے آپ مَثَاثِیْنِ کورکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو انہوں نے آپ میں یہ مشورہ کیا' وہ آپ مُثَاثِیْنِ برحملہ کردیں گے جب عصر کی نماز کا وقت ہوا' تو لوگوں نے آپ مُثَاثِیْنِ کے بیچے دومفیں بنالیس نبی کرم مُثَاثِیْنِ نے کبیر کہی تو سب لوگوں نے رکوع کیا' چرنبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے رکوع کیا' تو سب لوگوں نے رکوع کیا' چرنبی اکرم مُثَاثِیْنِ کے تریب کھڑی ہوئی تھی اور دوسری صف اپنے ہتھیار لے کردشمن کی طرف سجد ہے میں گئی جو آپ مُثَاثِیْنِ کے قریب کھڑی ہوئی تھی اور دوسری صف اپنے ہتھیار لے کردشمن کی طرف

2875 إسناده صحيح على شرطهما سفيان: هو الثورى، ومنصور: هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمى. وهو فى "مصنف ابن أبى شيبة". "2/463" وأخرجه أحمد 4/59" - "60 ومختصرًا "4/60"، والطحاوى "8/3/1"، والدارقطنى 2/59" - "60، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتى 2. قال المؤلف فى "المثقات" "3/138": زيد بن النعمان أبو عياش الزرقى شهد النبى صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الخوف، ويقال: اسمه زيد بن الصامت، وقد قيل: عُبَيْدُ بُنُ مُعَاوِيَة بُنِ الصَّامِت، وَقَلَ بَعُضُهُمُ: عتيك بن معاذ بن الصامت، وهو من بنى زريق، كان فَارِسُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأورده المزى فى "تحفة الأشراف" "3/25" فتى جرف السين، فقال: زيد بن الصامت أبى عياش الزرقانى الأنصارى عن النبى صلى الله عليه وسلم، ويقال: اسمه زيد بن العمان، ويقال: عبيد بن معاوية بن الصامت.

رُخ كركے كھڑى رہى جب نبى اكرم مَنْ اللَّيْمَ نے اپناسرا تھايا' تو دوسرى صف نے بھى بجدہ كرليا جب ان لوگوں نے اپناسرا تھاليا تو نبى اكرم مَنْ اللَّهِ اللهِ نبى اكرم مَنْ اللَّهِ اللهِ نبى اكرم مَنْ اللَّهِ اللهِ نبى اكرم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(امام ابن حبان میسینفر ماتے ہیں:) ابوعیاش زرقی نامی راوی کے نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے پہ کہا ہے کہان کا نام زید بن نعمان ہے اور بعض حضرات نے پہ کہا ہے کہ زید بن صامت ہے۔ بعض نے پہ کہا ہے عبید بن معاویہ بن صامت ہے جبکہ بعض نے پہ کہا ہے عبید بن معاذبن صامت ہے۔

فِ كُوُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنُ زَعَمَ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعُ هَذَا الْحَبَرَ مِنُ

اَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيّ، وَلَا لِلَابِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ صُحْبَةٌ فِيمَا زَعَمَ

اسروایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ
مجاہد نے یہ روایت ابوعیاش زرقی سے نہیں سی ہے اور ابوعیاش زرقی کو صحالی ہونے کا
شرف حاصل نہیں ہے یہ اس شخص کا گمان ہے
شرف حاصل نہیں ہے یہ اس شخص کا گمان ہے

2876 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْشَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو عَيَّاشِ الزُّرَقِيُّ، قَالَ:

(مَتَنَّ صَدِيثَ): كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِعُسُفَانَ وَعَلَى الْمُشُوكِيْنَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَ: فَصَلَّمَ الظُّهُرَ، فَقَالَ الْمُشُوكُونَ: لَقَدُ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ اَرَدُنَا لَاصَبْنَاهُمْ غِرَّةً - اَوْ لَاصَبْنَاهُمْ غَفْلَةً - قَالَ: فَانْزِلَتْ آيَةُ الْقَصْوِ، بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْوِ، فَا حَذَ النَّاسُ السِّلاَحَ، وَصَفُّوا حَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَبُرُوا وَسَلَّمَ، صَفَيْنِ مُسْتَقْبِلِى الْعُدُوّ، وَالْمُشُوكُونَ مُسْتَقْبِلُوهُمْ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَبَرُوا وَسَلَّمَ، وَكَبُرُوا عَمْ وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِى يَلِيهِ، وَقَامَ الْاحْرُ

2876 أو المساده صبحيح على شرط الشيخين وأخرجه أبو داؤد "1236" في الصلاة: باب صلاة النوف، والدارقطني "3/60"، والعارق "1032 والبيهةي 3/258"-"257، والبعوى "1096"، والطبرى "10323" من طريق جرير بن عبد السحميد، بهذا الإسناد . وصبححه الدارقطني والحاكم والبيهةي وأخرجه أحمد "4/60"، وابن أبي شيبة "2/465"، والنسائي 13/17"-"178 في صلاة النوف، من طريق شعبة، والنسائي 13/17"-"178، والطبرى "10378" من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، والطيالسي "1347"، والبيهةي 3/254"-"252 من طريق ورقاء ، والطبرى "10324" من طريق شيبان النحوي وإسرائيل، الصمد، والطيالسي "1347"، وقال الحافظ في "الإصابة" "4/143" بعد أن نسبه لأبي داؤد والنسائي: سنده جيد وانظر الحديث السابق.

يَحُرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا فَرَعَ هَلُولاءِ مِنْ سُجُودِهِمْ سَجَدَ هَلُولاءِ ، ثُمَّ نَكَصَ الصَّفُّ الَّذِى يَلِيهِ، وَتَقَدَّمَ الْاَحُرُونَ فَقَامَهُمْ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفَّ الَّذِى يَلِيهِ، وَقَامَ الْاخَرُونَ يَحُرُسُونَهُمْ فَلَمَّا فَرَعَ هَلُولًا عِمِنُ سُلَيْم سَجُدَ الْاخَرُونَ، ثُمَّ السَّتُووا مَعَهُ فَقَعَدُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا صَلَّاهَا بِعُسُفَانَ، وَصَلَّاهَا يَوْمَ يَنِى سُلَيْم

ذِكُرُ الْبِيَانِ بِإَنَّ هَٰذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِى ذَكَرُنَاهَا، كَانَ الْعَدُوُّ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فِيهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ یہنماز جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس میں دشمن مسلمانوں اور قبلہ کے درمیان تھا

287 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: اَخْبَرَنَا

2877 إسناده صحيح على شرط مسلم، فقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند أبي عوانة، فانتفت شبهة تدليسه، وأخرجه مسلم "840" قي صلاة المسافرين: باب صلاة النحوف، وأبو عوانة 2/360"- "361، والبيهقي "3/358" من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري "4130" في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع، فقال: وقال معاذ: حَقَّتُنَا هِشَامٌ، عَنْ اَبِي الزَّبُيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنخل، فذكر صلاة النحوف.

يَحْيَى بُنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو النُّبَيْرِ، آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ:

(مثن صديث): غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَاتَلُوْا قِتَالًا شَدِيدًا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهُرَ قَالُوا: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً قَطَعْنَاهُمْ، فَاخْبَرَ جِبُرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِذَلِكَ فَذَكَرَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِلْكَ، فَقَالَ: قَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَا وَكَالَمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبُرُنَا مَعَهُ وَسَلَّمَ وَكَبُوا فَقَامُوا مَعَهُ وَسَكَمَ وَرَكَعُنَا مَعَهُ وَسَجَدَ الصَّفَ الثَّانِي ، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَ سَكَ وَرَكَعُنَا مَعَهُ ، ثُمَّ وَسَجَدَ الصَّفُ الثَّانِي ، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَسَلَّمَ النَّانِي ، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَسَلَمَ وَسُولُ اللهُ وَسُلُو وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُولُ اللهُ وَسُلُهُ وَسُلُو اللهُ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسُلُوا اللهُ وَسُلَمَ وَسَلَمُ وَسُلُوا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَسُلُمَ اللهُ وَلَمَا وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَاللّهُ وَلَا لَمُ وَاللّهُ وَلَا

قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرِ كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هِـؤُلاءِ

(امام ابن حبان عمینی فرماتے ہیں:) ابوز بیر نامی راوی نے بیالفاظ نقل کیے ہیں۔حضرت جابر رہائیڈ فرماتے ہیں جس طرح تمہارے بیامراءنمازادا کرتے ہیں۔

#### ذِكُرُ النَّوْعِ الرَّابِعِ مِنْ صَلَاةِ الْحَوُفِ نمازخوف كي چوهي شم كا تذكره

2878 - (سند مديث): آخُبَرَنَا مُحَدَّمَ دُبُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ

الْآزُهَ رِ، وَكَتَبْتُهُ مِنُ اَصْلِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعُدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: الْآزُهُ مِن الزَّبَيْرِ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ، قَالَ: اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ عُرُوّةِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ، قَالَ: الْخَبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمِينَ ابْنُ هُرَيْرَةً، وَمَرُوانُ بُنُ الْحَكِمِ يَسْالُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ، فَقَالَ ابُو هُرَيْرَةَ: كُنْتُ (مَنْ عَدَيثَ): سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ، وَمَرُوانُ بُنُ الْحَكَمِ يَسْالُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ، فَقَالَ ابُو هُرَيْرَةَ: كُنْتُ

(متن صديث): سَمِعُتُ آبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرُوانُ بُنُ الْحَكَمِ يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةٍ الْخُوفِ، فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ؛ كنتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْعَزَاةِ، قَلَ: فَصَدَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّ طَائِفَةٌ، وَطَائِفَةٌ الَّذِيْنَ مَعَهُ وَالْذِيْنَ يُقَاتِلُونَ الْعَدُقَ، وَظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، وَالْاحَرُونَ قِيَامٌ مُشَوَا الْعَدُونَ، ثُمَّ مَشَوا الْعَدُونَ عُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآخَذُتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي صَلَّتُ مَعَهُ السَّلِحَتَهُمْ، ثُمَّ مَشَوا الْعَدُونَ، ثُمَّ وَالْعَلْقَةُ الَّتِي صَلَّتُ مَعَهُ السَلِحَتَهُمْ، ثُمَّ مَشَوا الْعَدُونَ فَرَكُعُوا وَلَاهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ، وَآفَبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي صَلَّتُ مُقَابِلَةَ الْعَدُونَ وَيَكُمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَامُوا، فَرَكُعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَامُوا، فَرَكُعُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَائِمٌ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَامُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ السَّكُمُ وَا عَمِيعًا، فَقَامَ الْقُومُ وَقَدُ شَرَحُوهُ فِي الصَّلَاقَ السَّلَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَو اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَ

عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوڈ کو سنامروان بن تھم نے ان سے نماز خوف کے بارے میں دریافت کیا: تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوڈ کے بیان کرم ٹٹائٹوڈ کے ساتھ موجودتھا نبی اکرم ٹٹائٹوڈ نے بتایا: میں اس جنگ میں نبی اکرم ٹٹائٹوڈ کے ساتھ موجودتھا نبی اکرم ٹٹائٹوڈ نے بتایا: میں اس جنگ میں نبی اکرم ٹٹائٹوڈ کے بیچھے کھڑا ہو گیا او دوسرا گروہ دشمن کے مدمقابل کھڑا ہو گیا ان اوگوں کی پشت قبلہ کی طرف تھی۔ نبی اکرم ٹٹائٹوڈ نے تنہیر کہی تو ان سب لوگوں نے تنہیر کہی وہ بھی جو آپ ٹٹائٹوڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ نبی اکرم ٹٹائٹوڈ نے رکوع کیا' تو جوگروہ آپ ٹٹائٹوڈ کے ساتھ تھا انہوں نے آپ ٹٹائٹوڈ کے کہ ساتھ تھا انہوں نے آپ ٹٹائٹوڈ کی کٹائٹوڈ کو کٹائٹو

ہمراہ رکوع کیا' نبی اکرم مُثَاثِیْنِ سجدے میں گئے' تو آپ مُثَاثِیْنِ کے پاس والا گروہ بھی سجدے میں چلا گیا' جبکہ دوسرا گروہ دیمن کے مدمقابل کھڑ اربا پھر نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کھڑے ہوئے' تو جس گروہ نے آپ مُثَاثِیْنِ کے ہمراہ ایک رکعت اداکی تھی انہوں نے اپنااسلحہ لیا

مد مقابل طراد ہا چاری ہوئے وہ منظمان کے مدمقابل آئے کھڑے ہو گئے اور وہ گروہ جو دشمن کے مدمقابل کھڑا ہوا تھا وہ آگے آگیا ان اور الٹے قدموں چلتے ہوئے دشمن کے مدمقابل آئے کھڑے ہو گئے اور وہ گروہ جو دشمن کے مدمقابل کھڑا ہوا تھا وہ آگے آگیا ان

<sup>2878</sup> إسناده قوى، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وهو فى "صحيح ابن خزيمة" برقم . "1362" وأخرجه أبو داؤد "1241" فى الصلاة: باب من قال يكبرون جميعًا، من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد "2/320"، والنسائى "3/173" فى صلاة الخوف، والطحاوى "1/314" والبيهقى، "3/264"، وابن خزيمة "1361" من طريق عبد الله بن يزيد المقرء، عن حيوة بن شريح، والطحاوى "1/314"، وأحمد "2/320" من طريق عبد الله بن يزيد، عن ابن لهيعة، وأخرجه أبو داؤد "1240"، والحاكم 3/348"-"983، وعند . . . . . . . . البيهقى "3" / "264 من طريق حيوة وابن لهيعة، عن أبى الأسود به " وأخرجه أبو داؤد "1/241"، والطحاوى "1/314"، والبيهقى "3/264"

لوگوں نے رکوع کیا اور سجدہ کیا نبی اکرم مُنْ الْقِیْم پہلی حالت میں ہی گھڑے رہے بھروہ لوگ گھڑے ہوگئے تو نبی اکرم مُنْ الْقِیْم نے ایک مرتبدرکوع کیا اور سجدہ کیا توانہوں نے بھی آپ کے ہمراہ سجدہ کیا 'آپ نے سجدہ کیا توانہوں نے بھی آپ کے ہمراہ سجدہ کیا 'بھروہ گروہ آپ مُنْ اللّٰهِ کے مدمقابل تھا' بھرانہوں نے رکوع اور سجدہ کیا نبی اکرم مُنْ اللّٰهِ اور آپ مُنْ اللّٰهِ کے ساتھ والے افراد بیٹھ رہے بھر سلام کا وقت آیا تو نبی اکرم مُنْ اللّٰهِ کے ساتھ والے افراد بیٹھ رہے کھر سلام کا وقت آیا تو نبی اکرم مُنْ اللّٰهِ کے ہمراہ نماز اداکی تھی۔

## ذِكُرُ النَّوْعِ الْحَامِسِ مِنْ صَلَاةِ الْحَوْفِ نمازخوف كى يانچويى شم كاتذكره

**2879** - <u>(سندحديث):</u> اَخْبَرَنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(متن صديث): صلى بنا رَسُولُ الله صَلَى الله عَليه وَسَلَم ، صَلاةَ الْحَوْفِ، بِاحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَة ، وَالطَّائِفَةُ الْاَخْرِى مُوَاجِهَةُ الْعَدُقِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَقَامُوا مَقَامَ اَصْحَابِهِم مُقْبِلِيْنَ عَلَى الْعَدُقِ، وَجَاءَ اُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَكُعَة ، ثُمَّ سَلَّم بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَمُعَى هُ وُلَاء ، فَقَامُوا مَقَامَ اَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِيْنَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رَكْعَة ، ثُمَّ سَلَّم بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رَكْعَة ، ثُمَّ سَلَّم بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رَكْعَة ، ثُمَّ سَلَّم بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رَكْعَة ، ثُمَّ سَلَّم بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رَكْعَة ، ثُمَّ سَلَّم بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رَكْعَة ، ثُمَّ سَلَّم بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رَكْعَة ، ثُمَّ سَلَّم بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رَكْعَة ، ثُمَّ سَلَّم بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رَكْعَة ، ثُمَّ سَلَّم بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكُعَة ، وَهُ وَلَاء وَحَعَة وَهُ وَلَاء وَلَا قُلُاء وَكُعَة وَهُ وَلَاء وَلَاقًا وَهُ وَلَاء الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَاء الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا وَلَاه وَلَا وَلَيْكُ وَلَاء وَلَا وَلَا عَلَيْهِ وَلَا وَلَا عَلَيْهِ وَلَا وَلَا وَلَيْكُ

کی حضرت عبداللہ بن عمر ڈالٹینا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ الْقَیْمُ نے جمیس نمازخوف پڑھائی آپ مَنْ اللّهِ نے ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھائی اور دوسرا گروہ دخمن کے مدمقا بل موجو در ہا چروہ لوگ واپس آ گئے اور آ کر دخمن کی طرف رُخ کر کے کھڑے ہوگئے وہ لوگ آئے 'تو نبی اکرم مَنْ اللّهِ ہِمُن کی طرف رُخ کر کے کھڑے دیا' چر محائی۔ نبی اکرم مَنْ اللّهِ ہِمُن کی طرف رُخ کر کے کھڑے ہو گئے چروہ آئے نبی اکرم مَنْ اللّهُ ہِمُن کی طرف رُخ کر کے کھڑے ہو گئے چروہ آئے نبی اکرم مَنْ اللّهُ ہِمُن کی طرف رُخ کر کے کھڑے ہو گئے چروہ آئے نبی اکرم مَنْ اللّهُ ہِمُن کی طرف رُخ کر کے کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں نے بھی اور ان لوگوں نے بھی ایک رکعت ایک رکعت بڑھائی۔ نبی اکرم مَنْ اللّهُ ہِمُن ایک ایک رکعت ایک رکعت بڑھائی۔ نبی اکرم مَنْ اللّهُ ہُمُن کی اسب سمیت سلام چھیردیا' تو ان لوگوں نے بھی اور ان لوگوں نے بھی ایک ایک رکعت ایک رکعت بڑھائی۔

<sup>2879</sup> حديث صحيح. ابن أبي السرى -وهو محمد بن المتوكل - وإن كان صاحب أوهام، قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين وهو في "مصنف عبد الرزاق" أ 424 وأخرجه من طريقه أحمد "2/147"، ومسلم "839" في صلاة الخوف، والدارقني "3/260"، والبيهقي ."3/260" وأخرجه البخاري "4133" في المغازى: باب غزوة ذات الرقاع، والترمذي "564" في الصلاة: باب من قال ما جاء في صلاة الخوف، والنسائي "3/171" في صلاة الخوف، والبيهقي "3/260"، وأبو داؤد "1243" في الصلاة: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم، والبغوي "1092" من طريق يزيد بن زريع، وابن خزيمة "1354" في من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن معمر، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري "942" في الخوف، باب صلاة الخوف، و "1313" في المغازي، والدارمي 73/57" من طريق شعيب بن أبي المغازي، والدارمي 839"، والطحاوي "1312" من طريق فليح بن سليمان، كلاهما عن الزهري، به وأخرجه النسائي "3/263" وأخرجه ابن خزيمة "1349"، والبيهقي "3/263".

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ فِي الصَّلَاقِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كَانُوا يَحُرُسُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اس بات كي بيان كا تذكره كه جس نماز كا تذكره بم نے كيا ہے اس ميں لوگ ايك دوسرے كي حفاظت بھى كررہے تھے

2880 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْفَضْلِ الْكَلاعِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بُنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ حَرُبِ، عَنِ الزُّبَيْدِيّ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ،

(مَتْنَ صَدِيثَ): أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ، ثُمَّ وَكَبَّرُوا مَعَهُ، ثُمَّ وَكَبَّرُوا مَعَهُ، ثُمَّ وَكَبَّرُوا مَعَهُ، ثُمَّ وَكَبَّرُوا مَعَهُ ثُمَّ وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَلَا لَكُعَةِ النَّانِيَةِ، فَتَاخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا، ثُمَّ قَامَ إلى الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ، فَتَاخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ يَحُرُسُ وَلَي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَجَدُوا، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ يُكَبِّرُونَ وَللْكِنُ يَتَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

حضرت عبداللہ بن عباس و فی ایس ایس کی کورے ہیں۔ نبی اکرم من کا ایس کورے آپ من کا گئے کے ہمراہ لوگ بھی کورے ہوئے آپ من کا گئے کے ہمراہ لوگ بھی کورے ہوئے آپ من کا گئے کے ہمراہ لوگ بھی کا ہمراہ کو عمیں چلے گئے آپ من کا گئے کا ہم اتھ ان میں سے بچھ لوگ رکوع میں چلے گئے ہمراہ بھی ہم سے بچھ لوگ رکوع میں چلے گئے بھر آپ من کا گئے کا معراہ رکوت میں سے بچھ لوگ رکوع میں چلے گئے بھر آپ من کا گئے کا معراہ رکوع ہوں نے آپ من کا گئے کے ہمراہ ہوں نے آپ من کا گئے کے ہمراہ ہوں کہ میں جدے میں جلے گئے ہم آپ من کا خوا ہوں کے ہمراہ رکوع کیا 'اور تجدہ کیا 'تو ان سب لوگوں نے نماز اداکی وہ تکبیر بھی کہتے رہے دوسرا گروہ آگیا ان لوگوں نے نماز اداکی وہ تکبیر بھی کہتے رہے اورا یک دوسرے کی حفاظت بھی کرتے رہے۔

## ذِكُرُ النَّوْعِ السَّادِسِ مِنْ صَلَاةِ الْحَوْفِ نمازخوف كي چھڻي شم كاتذكره

2881 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَامِرٍ، عَنْ اَشْعَتَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَبِي بَكْرَةَ،

2880 إسناده صحيح. كثير بن عبيد: ثقة روى له أبو داؤد والنسائى وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين. ابن حرب: هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدى، وعبيد الله بن عبد الله: هو ان عتبة بن معود الهذلى. وأخرجه البخارى "449" في الخوف: باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف، والدارقطنى "2/58"، والنسائى مسعود الهذلى. وأخرجه البخارى "449" في الخوف: باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف، والدارقطنى "3/258" والنسائى "3/258" من طريق المنعمان بن طريق محمد بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطنى 2/58"-"95، والبيهقى "3/258" من طريق المنعمان بن راشد، عن الزهرى، به. وأخرجه أحمد "265/1"، والبيهقى 2/58"-"259 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنى داؤد بن الحصين مولى عمرو بن عثمان، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه. وانظر الحديث رقم. "187"

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَفَّهُمْ صَفَّيْنِ، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ بِالصَّفِّ الَّذِى يَلِيهِ، وُسَلَّمَ، صَفَّهُمْ صَفَّيْنِ، فَصَلَّى وَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ، وَتَنَاَخَّرُولُ، وَتَفَدَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اذْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلْمُسُلِمِيْنَ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ

حضرت ابوبکرہ وٹائٹیؤیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیؤی نے لوگوں کی دوشنیں بنادیں جوصف آپ مُٹاٹیؤی کے پاس موجود محق آپ مُٹاٹیؤی کے پاس موجود محق آپ مُٹاٹیؤی کے اس کا میں کا میں کا اس کا میں کا اس کا میں کا اس کا میں کا اس کا میں کا کہ میں اور ان اس کا کیٹیؤی نے انہیں بھی دور کھات ہوئیں اور ان مسلمانوں نے دور دور کھات ادا کیں۔
مسلمانوں نے دور دور کھات ادا کیں۔

ذِكُو الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هَلَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ عَنْ آبِي بَكُرَةَ اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ حضرت ابوبکرہ شُانِیُ کے حوالے سے اس روایت کوفل کرنے میں حسن نامی راوی منفر د ہے

2882 - (سندصديث): آخْبَرَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُـنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ،

(متن صديث) : انَّهُ سَالَ جَابِسَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، عَنُ اِقْصَارِ الصَّلاةِ فِي الْخَوُفِ، اَيْنَ اُنْزِلَ وَايْنَ هُو؟ فَقَالَ: خَرَجْنَا نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشِ اَتَتْ مِنَ الشَّامِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِنَحُلٍ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَيْفُهُ مَوْضُوعٌ، فَقَالَ: اَنْتَ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: اَمَا تَحَافُنِى؟ قَالَ: لا ، قَالَ: فَمَنُ يَّمَنعُكَ مِنِى؟، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّاسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّاسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّاسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّاسَ بِالرَّحِيلِ وَبَاخُذِ السِّلاحِ، ثُمَّ نَادِى بِالصَّلاةِ، فَصَلَّتُ طَائِفَةٌ خَلْفَهُ، وَطَائِفَةٌ تَحْرُسُ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلاةِ، فَصَلَّتُ طَائِفَةٌ خَلْفَهُ، وَطَائِفَةٌ تَحْرُسُ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلاةِ، فَصَلَّتُ طَائِفَةٌ خَلْفَهُ، وَطَائِفَةٌ تَحْرُسُ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّائِفَةِ الَّتِي مَعَهُ رَكُعَتَيْنِ، وَاقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الْهُ خُرى فَقَامَتْ فِى مَصَافِ

2881-رجاله ثقات رجال الاصحيح، غير أشعث-وهو ابن عبد الملك الحمراني- فإنه ثقة روى له أصحاب السنن. وأخرجه الدارقطني "2/61" والبهقي "3/179" من طريق سعيد بن عامر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي "3/179" في صلاة الخوف، وأحمد "5/39" من طريق يحيى بن سعيد، وأبو داؤد "1248" في الصلاة: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين، والبيهقي المخوف، وأحمد "3/260" من طريق معاذ بن معاذ، والنسائي "3/178" من طريق خالد، والطحاوي "3/5/1" من طريق أبي عاصم، والدارقطني "2/61" من طريق عمرو بن العباس، خمستهم عن الأشعث، به. وأخرجه الطيالسي "877"، والطحاوي "1/315" من طريق واصل بن عبد الرحمن أبي حرة البصري، عن الحسن، به.

2882- إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير سليمان -وهو ابن قيس اليشكرى- لم يخرجا له وهو ثقة. وأخرجه الطحاوى في "تفسيره" "10325" من طريق مُحَمد بن بشًار، والطبرى في "تفسيره" "10325" من طريق مُحَمد بن بشًار، كلاهما عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "2883" و. "2884"

الَّذِيْنَ صَلَّوُا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَرَسَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِيْنَ صَلَّوُا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحُرَسَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِيْنَ صَلَّوُا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَكُعَتَيْنِ، فَصَارَ لِرَسُوْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُعَتَيْنِ، فَصَارَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَكُعَتَيْنِ، فَصَارَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعًا وَلاَصْحَابِهِ رَكُعَتَيْنِ

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنُ زَعَمَ أَنَّ هَاذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهٖ قَتَادَةً، عَنُ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ اس روايت كا تذكره جواس شخص كے موقف كوغلط ثابت كرتى ہے جواس بات كا قائل ہے كہ مليمان

یشکری کے حوالے ہے اس روایت کوفل کرنے میں قیادہ نامی راوی منفر دہے

2883 - (سند صديث): آخُبَرَنَا ٱبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ، عَنُ آبِي بِشُوٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، قَالَ:

َ (مَتْن صديث) : قَاتَ لَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُحَارِبَ حَصَفَةَ بِنَحُلٍ، فَرَاوُا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ غِرَّةً، فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ - اَوْ غَوْرَتُ بْنُ الْحَارِثِ - حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى؟ قَالَ: اللهُ ، قَالَ: فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَّذِهِ، فَاحَذَ

<sup>2883-</sup> رجاله ثقات إلا أنه منقطع أبو بشر -واسمه جعفر بن أبى وحشية اليشكرى- لم يسمع من سليمان بن قيس. قال المؤلف فى "ثقاته" "4/209": روى عنه قتادة وأبو بشر ولم يره أبو بشر . وفى "التهذيب" 4/214"-"215: قال البخارى: يقال: إنه مات فى حياة جابر بن عبد الله ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر ... وهو فى "مسند أبى يعلى ". "378" وأخرجه أحمد 3/364"-"365 و "3882" و "3884" و "1388"

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْفَ، فَقَالَ لَهُ: مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّى ، قَالَ: كُنَّ حَيُرًا مِنِي، قَالَ: فَحَلَّى سَبِيلَهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْفَ، فَقَالَ لَهُ: مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنْ عَنْدَ الظَّهُو اَو الْعَصْرِ - شَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ حَيْرِ النَّاسِ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الظَّهُو اَو الْعَصْرِ - شَكَّ ابُوْ عَوَانَةَ - اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِصَلاةِ الْحَوْفِ قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ طَائِفَتَيْنِ: طَائِفَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِ، وَطَائِفَةً يُصَلَّونَ النَّاسُ طَائِفَتَيْنِ: طَائِفَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِ، وَطَائِفَةً يُصَلُّونَ النَّاسُ طَائِفَة بِإِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِصَلاةِ الْخُوفِ قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ طَائِفَتَيْنِ: طُآئِفَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِ، وَطَائِفَةً يُصَلُّونَ مَعَ وَسُلَّمَ، بِصَلاةِ الْخُوفِ قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ طَائِفَةَ بِإِزَاءِ الْعَدُو، وَطَائِفَةً يُصَلُّونَ مَعَ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا مَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُعَتَيْنِ، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُعَتَيْنِ، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُعَتَيْنِ، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُعَتَيْنِ، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبُعُ وَلَا قَوْمِ رَكُعَتَانِ

ان لوگوں نے مسلمانوں کو عافل کود یکھا تو ان کا ایک تھے۔ ہیں اگرم شائیم نے خل کے مقام پرموجود'' محراب نصف' ہیں لڑائی کی ان لوگوں نے مسلمانوں کو عافل کود یکھا تو ان کا ایک تھی آ یہ شرکا نام عوف بن حارث یا شایع فورث بن حارث تھا وہ آلوار لے کر بی اکرم شائیم نے فرمایا: اللہ بی اکرم شائیم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے مربانے آ کر کھڑا ہوگیا' اور در بیانت کیا آ پ شائیم نے نوار کو کھڑا آ پ شائیم نے در یافت کیا جمہیں مجھ ہے کون بچائے گا اس نے کہا: آپ شائیم بھو ہے کون بچائے گا اس نے کہا: آپ شائیم بھو ہے کون بچائے گا اس نے کہا: آپ شائیم بھو ہے کہا تھی ہے ہوا تھر ہو جا کیں۔ نی اکرم شائیم نے کہا تھی ہو ہوا کیں۔ نی اگرم شائیم نے کہا تھی ہو ہوا کیں۔ نی اگرم شائیم نے کہا تھی ہو ہوا کیں۔ نی اگرم شائیم نے کہا تھی ہو ہوا کیں۔ نی اگرم شائیم نے کہا تھی ہو کہا گھی ہو کہا تھی ہو کہا گھی ہو کہا گھی ہو کہا گھی ہو کہا گھی ہو کہا تھی ہو کہا تھی ہو کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہو کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی ک

ذِكُرُ الْمَوْضِعِ اللَّذِي صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلاةً الْخَوْفِ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا

اس مقام كا تذكره جِهال نبى اكرم مَنَاتَيَةِ إِن في وه نما زخوف اداكى هى جس كا ذكر هم في كيا ہے 2884 - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بُنُ مِنْ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهُ مَنْ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

(متن مديث): اَقُبَلُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذْ كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ، نُودِى: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْاحُرى رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُ رَكَعَتَنِ، وَلِلْقَوْمِ رَكُعَتَانِ

( L9m)

ﷺ حضرت جابر بن عبدالله تُظَافِهُ بيانَ كرتے ہيں: ہم نبی اكرم مَثَافِیْهُم كے ہمراہ آئے یہاں تک كہ جب ہم ذات الرقاع كے مقام پر پنچ تو اعلان كيا گيا با جماعت نماز ہونے لگی ہے؛ چرنبی اكرم مُثَافِیْهُم نے ایک گروہ کودور کعات پڑھا ئیں 'چروہ چھچے ہٹ گئے آپ مُثَافِیْهُمُ نے دوسر کے گروہ کودور کعات ہوئیں۔ گئے آپ مُثَافِیْهُم کی چارر کعات ہوئیں اوران لوگوں کی دور کعات ہوئیں۔

#### ذِكُرُ النَّوْعِ السَّابِعِ مِنْ صَلَاقِ الْحَوْفِ نمازخوف كى ساتوين شم كاتذكره

2885 - (سندصريث): آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَمَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ السَّحِيْدِ، عَنْ سَهْلِ بُنِ اَبِي حَثْمَةَ، اَنَّهُ قَالَ: مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِح بُنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ اَبِي حَثْمَةَ، اَنَّهُ قَالَ:

(متن صديثُ) فِي صَلاةِ الْخَوْفِ تَقُومُ طَائِفَةٌ وَرَاءَ الْإِمَامِ وَطَائِفَةٌ خَلُفَهُ، فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكَعَةً

2884—إسناده على شرطهما . وعفان: هو ابن مسلم بن عبد الله الصفار . وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 2/464 "-" 2464 وقد تحرف فيه "أبان بن يزيد " إلى "أبان بن زيد " . . . . . . . . وعلقه البخارى "4136 في المغازى: باب غزوة ذات الرقاع، عن أبان به ، بأطول مما هنا، ووصله مسلم "843" في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن عفان، عن أبان . وانظر "تغليق التعليق "4/120" - "121 وأخرجه أحمد "3/364"، والبغوى "1095"، والبيهقى "3/259" من طريق عفان، به . وأخرجه مسلم "843"، وابن خزيمة "1352" عفان، به . وأخرجه الطحاوى "3/256" من طريق موسى بن إسماعيل، عن أبان، به . وأخرجه مسلم "843"، وابن خزيمة "2/60" من طريق يعني بن أبي كثير، به . وأخرجه ابن خزيمة "3353"، والدارقطني "2/60" والبيهقى "2882" و . "2883" و ابن أبي شيبة "2/264" من طرق عن الحسن، عن جابر بنحوه و وانظر "2882" و . "2882"

2885-إستاده صحيح على شرط البخارى. وهو فى "صحيح ابن خزيمة" برقم .."1358 وهو فى "الموطأ" 1/183 عن يحيى بن سعيد بهاذا الإسناد، ومن طريق مالك أخرجه أبو داؤد "1239" فى الصلاة: باب من قال: إذا صلى 1/183 عن يحيى بن سعيد بهاذا الإسناد، ومن طريق مالك أخرجه أبو داؤد "1/313" وأخرجه أبو مد "3/448" من طريق روح بن عبادة، بهاذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/448"، والطبرانى "5631" من طريق شعبة، به . وأخرجه البخارى "1314" فى المغازى: باب غزوة ذات الرقاع، من طريق مسدد، والترمذى "565" فى الصلاة: باب ما جاء فى صلاة النحوف، والدارمى "3/254"، وابن ما جاء فى المغازى: ما المعادة الصلاة: باب ما جاء ألى المعادة المعادة العربية المعادة ال

وَسَجُدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يَقُضُوا رَكْعَةً وَسَجُدَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُوْنَ اللي مَكَانِ اَصْحَابِهِم، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ اَصُحَابُهُمُ اللي مَكَانِ هَلُوُلاءِ فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يُصَلُّوُا رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَشَعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يُصَلُّوُا رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَشَعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يُصَلُّوُا رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَشَعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يُصَلُّوا رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَشَعِدُ مَكَانَهُ حَتَّى يُصَلِّمُ اللهِ مَكَانِ هَا مُعَالِمُ اللهِ مَنْ اللهُ مَكَانِ هَا وَلَيْ مَكَانِ اللهِ مَكَانِ هَا وَلَيْ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَكَانِ هَا وَلَيْ مَلِي اللهُ مَكَانِ اللهُ مَكَانِ هَا وَلَهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَلْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

حفرت مہل بن ابو شمہ ڈاٹٹو نمازخوف کے بارے میں بیان کرتے ہیں: ایک گروہ امام کے سامنے کھڑا ہوگا دوسرا گروہ امام کے سامنے کھڑا ہوگا دوسرا گروہ امام سے پیچھے کھڑا ہوگا امام اس گروہ کو ایک رکعت اور دوسجد ہے اوا کرلیں کے پیچھے کھڑا ہے 'پھروہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے گا' بیال تک کہوہ لوگ اپنے ساتھیوں کی جگہ پر چلیس میں کہ اور دوسجد ہے اوا کرلیں گے' پھروہ لوگ اپنے ساتھیوں کی جگہ پر چلیس جا کیس کے اور ان کے ساتھی اس جگہ پر آجا کیس کے امام انہیں ایک رکوع اور دوسجد ہے پڑھائے گا امام اپنی جگہ بیٹھارہے گا' یہاں تک کہوہ لوگ بھی ایک رکوع اور دوسجد ہے گا مام اپنی جگہ بیٹھارہے گا' یہاں تک کہوہ لوگ بھی ایک رکوع اور دوسجد ہے دوسری دوسجد ہے اور دوسجد ہے دوسری دوسجد ہے دوستھی دوستھی

2886 - (سند صديث): آخبرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، فِى عَقِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ صَالِحِ بُنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ آبِى حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا

ﷺ کی روایت امام ابن خزیمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت کہل بن ابو خمہ رٹھائنڈ کے حوالے سے نبی اکرم مَالَّیْتُومِ سے اس کی ماندُقل کی ہے۔ اس کی ماندُقل کی ہے۔

## ذِكُرُ النَّوْعِ الثَّامِنِ مِنْ صَلاقِ الْحَوْفِ نمازخوف كي آتھويں شم كا تذكره

2887 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، قَالَ: اَخْبَرَنَا جَرِيْرُ

2886-إسناده صحيح على شرط البخارى. وهو في "صحيح ابن خزيمة " "3/448" وفيه سقط يستدرك من هنا. وأخرجه أحمد "3/448" من طريق محمد بن جعفر، ومسلم "3/448" من طريق محمد بن جعفر، ومسلم "8418" في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/253"، والطبرى "10346" من طريق معاذ العنبرى، والبخارى "8418" في الممغازى: باب غزوة ذات الرقاع، والمدارمي "3/258"، والسرمذى "5636"، وابن ماجه "7259"، وابن خزيمة "7325"، والنسائي 3/258"-"171 في صلاة الخوف، والطحاوى "1/310"، والبيهقي \$5632"-"425" والمنارئي "3/258"، والسبائي 3/258" من طريق يحيى بن سعيد القطان، ثلاثتهم عن شعبة، به وأخرجه الشافعي في "الرسالة" ص"3/258 من طريق عبد الله بن عمر، عن أحيه عبيد الله بن عمر بن حفص العمرى، عن "244"، وابن خزيمة "1360"، والبيهقي "3/258" من طريق عبد الله بن عمر، عن أحيه عبيد الله بن عمر بن حفص العمرى، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات بن جبير الأنصارى، عن أبيه وأخرج مالك "1883" في صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، والنسائي "1873"، والمحاوى "1834"، وأبو داؤد "1828"، وأبو داؤد "1828"، وابن طريقه الشافعي في "المرسالة" ص"281، "244"، والبخارى "2516"، والبغوى "1094"، والبيهقي 3/252" - "252 عن يزيد ومان وقد تحرف في البيهقي إلى: زيد بن رومان عن صالح بن خوات، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات بن رومان وقد تحرف في البيهقي إلى: زيد بن رومان عن صالح بن خوات، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ... وانظر الحديث السابق.

بُنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث): فِي صَلاةِ الْحَوْفِ يَقُومُ الْإِمَامِ وَطَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ مَعَهُ فَيَسُجُدُونَ سَجُدَةً وَاحِدَةً، وَتَكُونُ وَمَائِفَةٌ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْعَدُوِ، ثُمَّ يَنْصَوِفُ الَّذِيْنَ سَجَدُوا سَجُدَةً مَعَ الْإِمَامِ، وَيَكُونُونَ مَكَانَ الَّذِيْنَ لَمُ يُصَلُّوا، وَيَحْدُونَ اللَّائِفَةَ مِنَ الطَّائِفَتَيُنِ وَيَحْدُونَ الطَّائِفَتَيُنِ وَيَحْدُونَ مَعَ إِمَامِهِمُ سَجُدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَنْصَوِفُ إِمَامُهُمُ فَيُصَلِّى كُلُّ وَاحِدِ مِنَ الطَّائِفَتَيُنِ وَيَحْدُونَ سَجُدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَنْصَوِفُ إِمَامُهُمُ فَيُصَلِّى كُلُّ وَاحِدِ مِنَ الطَّائِفَتَيُنِ بَعَدَدًا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَنْصَوِفُ إِمَامُهُمُ فَيُصَلِّى كُلُّ وَاحِدِ مِنَ الطَّائِفَتَيُنِ بَعَمَدَةً وَاحِدَةً، وَلَا اللهِ عَمْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَامُهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت عبداللہ بن عمر والتی تا کرتے ہیں نبی اگرم طالتی نے نماز خوف کے بارے میں بیہ بات ارشاد فرمائی امام کھڑ اہوگا۔ اس کے ہمراہ ایک گروہ کھڑ اہوگا وہ لوگ بھی ایک رکعت اداکر لیں گے اور دوسرا گروہ ان کے اور دشمن کے درمیان رہے گا پھروہ لوگ واپس چلے جائیں گے جنہوں نے نماز ادا بھروہ لوگ واپس چلے جائیں گے جنہوں نے نماز ادا نہیں کی پھروہ لوگ آئیں گے اور امام کے ہمراہ ایک رکعت اداکریں گے پھرامام اپنی نماز ختم کردے گا۔ دونوں گروہ وں میں سے ہر ایک گروہ الگ سے ایک رکعت اداکریں شارہ تو بیادہ یا سواری کی حالت میں نماز اداکر لی جائے گی۔

#### ذِكُرُ النَّوْعِ التَّاسِعِ مِنْ صَلاقِ الْخَوْفِ نمازخوف كي نويي شم كاتذكره

2888 - (سندهديث): آخبَرَنَا ابُنُ خُرزَيْمَة، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرُقِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَرِيدُ بِنُ الْهَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحُبِيلُ اَبُوْ

2887 إسناده قوى. محمد بن الصباح: هو الجرجرائي صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه ابن ماجه "1258" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الخوف، من طريق محمد بن الصباح، بهذا الإسناد. وزاد: "قال: يعنى السجدة: الركعة." وجود إسناده الحافظ في "الفتط" 3434". "2 وأخرجه مسلم "899" في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، والنسائي "3/173" في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، والنسائي "3/173" في صلاة المحدوف، وابن أبي شيبة في "المصنف" "2/464"، والبيه قي 3/260"—"261 من طريق يحيى بن آدم، والطحاوى "1": "312، والدارقطني "2/59"، والبيهقي "3/260" من طريق قبيصة بن عقبة، كلاهما عن سفيان النورى، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به وأخرجه أحمد "2/132" من طريق أيوب بن موسى، عن نافع، به وأخرجه البخارى "943"، والبيهقي "3/255" من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، قال: حدثنا ابن جريح، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به وأخرجه موقوفًا مالك في "الموطأ" "184/1" في صلاة الخوف، ومن طريقه أخرجه البخارى "853" والبيعقي "1/365"، والبيعقي "3/256"، والبعوى "930"، والبعوى "1366".

2888-إسنناده ضعيف، لضعف شرحبيل أبى سعد، قال مالك: ليس بثقة، وضعفه ابن معين، وابن سعد، وأبو زرعة، والنسائى، والدارقطنى، وقال ابن عدى: في عامة ما يرويه نكارة. وهو في "صيح ابن خزيمة "برقم. "1351" وأحرجه الطحاوى "1/318" من طريق أحمد بن عبد الله البرقى، بهذا الإسناد. وأحرجه ابن خزيمة "1351" من طريق زكريا بن يحيى بن أبان، والحاكم "1/336" من طريق منحد بن إدريس الرزاى، كلاهما عن ابن أبي مريم به، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: شرحبيل: قال ابن أبي ذئب: كان متهمًا، وقال الدارقطني: ضعيف

سُعُدِ،

(متن صديث) : عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلاةِ الْحَوُفِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطَائِفَةٌ مِّنُ حَلْفِهِ، وَطَائِفَةٌ مِّنُ وَرَاءِ الَّتِي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعُودٌ وَوُجُوهُهُمْ كُلُّهُمْ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعُودٌ وَوُجُوهُهُمْ كُلُّهُمْ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعُودٌ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا ايَضًا وَالْاحَرُونَ وَكَبَرَتِ الطَّائِفَةَ الْإَحْرُى فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْاحَرُونَ قُعُودٌ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا ايَضًا وَالْاحَرُونَ قُعُودٌ، ثُمَّ فَامَ فَقَامُوا وَنَكُصُوا خَلْفَهُمْ حَتَّى كَانُوا مَكَانَ اَصْحَابِهِمْ قُعُودًا، وَاتَتِ الطَّائِفَةُ الْاحْرَى فَصَلَّى بِهِمُ وَمَكُنَ وَالْاحَرُونَ قَعُودٌ، ثُمَّ سَلَمَ، فَقَامَتِ الطَّائِفَةَ اللهُ حَرَى فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَبْدِ وَاللهَ عَرُونَ قُعُودٌ وَاللهُ عَرُونَ وَلُهُ وَاللهُ عَرُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْاحَرُونَ وَالْاحَرُونَ قُعُودٌ وَا فَعُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ مَا لَعُلَاقًا وَاللهُ عَرُونَ وَاللهُ عَرُونَ وَلُولَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَعُمُ اللهُ عَدُودًا وَاللهُ وَلُولُونَ وَلُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَامً وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَرُونَ وَلَا عَرُونَ وَلَامَ وَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا الْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھٹو نبی اکرم مٹائٹیٹم کے حوالے سے نمازخوف کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں۔ نبی اکرم مٹائٹیٹم کھڑے ہوئے ایک گروہ آپ کے چیچے کھڑا ہو گیا اورا یک گروہ ان کے پیچچے کھڑا ہو گیا جو نبی اکرم مٹائٹیٹم کے پیچچے کھڑے تھے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے چبرے نبی اکرم مٹائٹیٹم کی طرف تھے۔ آپ نے تکبیر کبی۔ ان دونوں گروہوں نے تکبیر کبی۔ نبی اکرم مٹائٹیٹم کی طرف تھے۔ آپ نے تکبیر کبی۔ ان دونوں گروہوں نے تکبیر کبی۔ نبی اکرم مٹائٹیٹم کی مٹر نبی اکرم مٹائٹیٹم کے سیٹے دوروں کبی اور دوسر بے لوگ بیٹھے رہے پھر نبی اکرم مٹائٹیٹم کھڑے ہوئے اوروہ چیچے سجدہ کیا تو ان لوگوں نے تبدہ کیا اور دوسر بے لوگ بیٹھے رہے نبی اکرم مٹائٹیٹم کھڑے ہوئے ان لوگوں کو بھی جب نبی اکرم مٹائٹیٹم نے ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کی جگہ پر آگئے جہاں ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پیر دوسرا گروہ آگیا تو نبی اکرم مٹائٹیٹم نے ان لوگوں کو جھر نبی اکرم مٹائٹیٹم نے سلام پھیرا تو دونوں گروہ کھڑے ہوئے انہوں ایک رکوع اور دوسی کر معائے اور دوسر بے لوگ بیٹھے رہے پھر نبی اکرم مٹائٹیٹم نے سلام پھیرا تو دونوں گروہ کھڑے ہوئے انہوں نے انفرادی طور پرایک رکعت ادا کی۔

(امام ابن حبان بُیسَیْ فرماتے بین:) ان روایات میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں پایا جاتا بلکہ نبی اکرم شافینی نے نماز خوف مختلف مواقع پرمختلف طریقوں سے کئی مرتبدادا کی تھی۔ جس کا ذکرہم نے کیا ہے۔ نبی اکرم شافینی کا اس سے ارادہ بیتھا کہ آپ اپنی امت کونماز خوف کے طریقے کی تعلیم دیں۔ کیونکہ ان کے لیے بیہ بات مباح ہے کہ وہ ان نوطریقوں میں سے کسی بھی طریقے کے مطابق نماز ادا کر تھی ہیں۔ جس طرح نبی اکرم شافینی نے خوف کے عالم میں نماز ادا کی تھی ۔ یعنی صورتحال کے مطابق جو بھی طریقہ مناسب ہو۔ آدمی کے لیے بیہ بات مباح ہے۔ کہ وہ خوف کے عالم میں ان طریقوں میں جس طریقے کے مطابق جا ہماز ادا

کرے۔ جن طریقوں کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہ مباح اختلاف کی شم سے تعلق رکھتے ہیں ان روایات میں کوئی تضاویا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَوْفِ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إلى أَنْ يَّفُرُ عَ مِنْ قِتَالِهِ خوف زیادہ شدید ہونے کی صورت میں آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اس کواس وقت تک موخر کردے جب تک جنگ سے فارغ نہیں ہوجا تا

2889 - (سندصديث): اَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْفَصْٰلِ الْكَلَاعِیُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ مَحْمُودُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: وَلَا اَعْلَمُ إِلَّا اَنَّ اَبَا عَمْرٍ و حَدَّثَنَا بِحِدِيْثٍ، حَدَّثَنَا بِهِ شَبْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنُ يَّحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ،

(متن صدَيث): أَنَّ عُمَر بُنَ الْنَحَطَّابِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْحَنُدَقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْحَنُدَقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كِدُتُ اُصَلِّى الْعَصُرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمُسُ اَنْ تَغُرُبَ وَذَلِكَ بَعُدَمَا أَفُطَرَ الصَّائِمُ قَالَ: وَاللهِ مَا صَلَّى الْعَصُرَ بَعُدَمَا عَرَبَتِ الشَّمُسُ وَبَعُدَمَا أَفُطَرَ صَلَّى الْعَصُرَ بَعُدَمَا عَرَبَتِ الشَّمُسُ وَبَعُدَمَا أَفُطَرَ الصَّائِمُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

حفرت جابر ڈالٹنڈ بیان کرتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر حفرت عمر بن خطاب ڈالٹنڈ بی اکرم مَا اللّٰیہُ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہوں نے عض کی: یارسول اللّٰہ (مَا اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کی بیاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ یہاں کے بعد کی بات ہے جب روزہ دارافطاری کر لیتا ہے۔ نبی اکرم مُا اللّٰہُ یُلِمُ نے ارشاد فرمایا: اللّٰہ کی قیم! ہم بھی ابھی تک بینماز اوا نہیں کر سکے پھر نبی اکرم مَا اللّٰہُ کی اللّٰہ بھر جی اورج غروب ہوجانے نہیں کر سکے پھر نبی اکرم مَا اللّٰہُ بطحان کے مقام پر رُکے میں آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے وضو کیا' اور آپ نے سورج غروب ہوجانے کے بعد ادراس کے بعد جب روزہ دارافطار کر لیتا ہے' عصر کی نماز اداکی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمَرُءَ إِذَا اَخَّرَ الصَّلاةَ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا، لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ اَنُ يُؤَدِّى الصَّلَوَاتِ عَلَى غَيْرِ الْمِثَالِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنْ صَلاةِ الْخَوْفِ

2889 إسناده صحيح. محمود بن خالد: ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأبو عمرو: هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وأخرج البخارى "541" في الأذان: باب قول الرجل: ما صلينا، من طريق أبي نعيم عن شيبان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "595" في مواقيت الصلاة: باب من صلى ...... بالناس جماعة بغ ذهاب الوقت، و "498" باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، و "1114" في المغازى: باب غزوة الخندق، ومسلم "631" في المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى الأولى فالأولى، و الترمذي "180" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ، والنسائي "3/84" في السهو: باب الصلاة البياب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا، من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، والبخاري "945" في الخوف: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، ومسلم "631"، والبغوى "396" من طريق على بن مبارك، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جب آ دمی اس صور تحال میں نماز کوموخر کرد ہے جس صور تحال کا ہم نے ذکر کیا ہے تواسے اس بات کاحق حاصل ہے کہ اس کے بعد وہ نماز وں کو اس طریقے سے ہٹ کرادا کر ہے جس کا تذکرہ ہم نے نماز خوف کے طریقے میں کیا ہے

2890 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ،

ُ (مَنْنَ صَدِيثُ) قَالَ: حُبِسُنَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغُرِبِ، وَذَلِكَ قَبْلَ اَنُ يَّنْزِلَ فِي الْقِتَالِ، فَلَمَّا كُفِينَا الْقِتَالَ، وَذَلِكَ قَبْلَ اللهُ عَرِيْزًا) (الأحزاب: 25) اَمَرَ كُفِينَا الْقِتَالَ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ جَلَّ وَعَلا (وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا) (الأحزاب: 25) اَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَّلا فَاقَامَ الظُّهُرَ، فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقُتِهَا، ثُمَّ اَقَامَ الْمَعْرِبَ، فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقُتِهَا

عبدالرطن بن ابوسعید خدری اپنو والد (حفرت ابوسعید خدری رئی انتین) کا بیربیان قل کرتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پرہم (لڑائی میں)مصروف رہے بیہاں تک کہ مغرب کے بعد کا وقت ہو گیا بید جنگ کے بارے میں تھم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ جب جنگ کے حوالے سے ہماری کفایت ہوگئ (اس سے مراد اللہ تعالی کا فرمان ہے:)
'' جنگ میں اللہ تعالی مومنین کے لئے کافی ہے۔ اللہ تعالی طاقت وراور غالب ہے''۔

(مغرب ہوجانے کے بعد) نبی اکرم مُنَا لِیْمِیْمُ نے حضرت بلال رُٹالیْمُ کو کھم دیا انہوں نے ظہر کے لئے اقامت کہی تو نبی اکرم مُنَالِیُمُ نے نبی اور مُنَالِیُمُ نے بینمازاسی طرح اداکی جس طرح آپاسے اس کے وقت میں اداکر تے تھے پھر انہوں نے عصر کے لئے اقامت کہی تو نبی اکرم مُنَالِیُمُ نے بینمازاسی طرح اداکی جس طرح آپ اسے اس کے وقت میں اداکر تے تھے پھر انہوں نے مغرب کے لئے اقامت کہی تو نبی اکرم مُنَالِیُمُ نے بینمازاسی طرح اداکی جس طرح آپ اس کے وقت میں اداکر تے تھے۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ وَاشْتَغَلَ بِالْمُوَاقَعَةِ آنْ يُؤَخِّرَ صَلاتَهُ وَكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ لِذَا لَقِي الْعَدُوَّ وَاشْتَغَلَ بِالْمُوَاقَعَةِ آنْ يُؤَخِّرَ صَلاتَهُ حَرُبِهِ حَتَّى يَفُرُغَ مِنْ حَرْبِهِ

2890- إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه أحمد "3/25"، والنسائي "7/12" في الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي في "السنن" "1" من طريق محمد بن إسماعيل، والدارمي الصلوات، من طريق محمد بن إسماعيل، والدارمي "3/58"، وأحمد 3/67"-"86 من طريق حجاج، والبيهقي "1/358"، وأحمد 3/67"-"86 من طريق حجاج، والبيهقي 1/402"-"1/402 من طريق بشر بن عمر الزهراني، والطيالسي مختصرًا "2231" خمستهم عن ابن أبي ذئب، به وعندهم جميعًا زيادة غير البيهقي: "وذلك قبل أن ينزل (فَإِنُ خِفْتُم فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا) . وأورده السيوطي في "الدر المنثور" "1/309" وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد.

#### آ دمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ جب وہ دشمن کا سامنا کرےاورلڑائی میں مشغول ہو ' تووہ اپنی نماز کوموخر کردے یہاں تک کہ جنگ سے فارغ ہوجائے

2891 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُشَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْحَارِثِ الْمَرُوزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْحَارِثِ الْمَرُوزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِي اُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ:

(متن صديث): سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: شَغَلُونَا عَنِ صَلاةِ الْعَصُرِ، مَلَا اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا قَالَ: وَلَمْ يُصَلِّهَا يَوْمَئِذٍ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ

ﷺ حضرت حذیفہ بڑائفڈ بیان کرتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر میں نے نبی اکرم ٹاٹیٹیٹم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز ادا کرنے نبیں دی۔اللہ تعالی ان کی قبروں اور گھروں کوآگ سے بھردے۔ راوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم ٹاٹیٹیٹم وہ نماز اس دن سورج غروب ہونے تک ادانہیں کرسکے تھے۔

- pration - pration - pration.

2891 | إلى المحمع على المحارث و كرة المؤلف في الثقات " 9/244" وقال: مستقيم الحديث وربما أعرب، ووثقه الخطيب في "تاريخه" . 14/66" ومن فوقه من رجال الشيخين وأخرجه البزار "388" من طريق سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الله بن عمرو، بهذا الإسناد . وقال: رواه عاصم عن زر، عن على، وقال عدى عن زر، عن حليفة، وذكره الهيثمي في "المجمع " 1/309" وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . وفي الباب: عن على عنج البخارى "2931" وذكره الهيثمي في "المجمع " 1/336" وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . وفي الباب: عن على عنج البخارى " 1982" و "1144" و "845" و "846"، والترمذي " 1898"، وأبي داؤد " 109"، والنسائي " 1826"، وابن ماجه (1798" وأحد " 17/9" و "184" و "17/9" و "184"، وعبد الرزاق " 1949"، والطحاوى . " 1/173" و "1846"، وأبي هي . 1/460"، وأبي هي . 1/400"، وأبي هي المرابع في المرابع في